

قُلِّ فَلِنَّالُمُ الْجُحَّتُ الْبَالِخِينَ كهيئة البيش فحبت يورى التدى ريي رجميناسالواسك شرج الله النالغية إِمَامِ ٱكبِّرُ، مجدِّدِ مِلْتِ نَحْ يَحِيِّمُ الاسْتِلام حضرت مؤلانا ثياه ولمالا لترصنا محدث بلوي فترسره (7111a-1711a-7.712-7171e) حضرت مؤلانا سَعِيْدِاحُمْ صِاحِبَ بِالنَّ لَوِينَ مَرْظُلُهُ أستاذوًارالغِيْلُو ﴿ وَيُوسِّتُ كَا ناشر رس منتجك أزدوبازار كراجي

### المُلمِهُون بَي نَاشِرِ فَوْظُهِينَ

#### -مِلنَٰ ۗ٤۪ڮٙڒۣٙڲڕ۫ڮؾ

🗨 منت بريث العِلْم كَانْ دَوْلِ 32726509

🔊 دارالحد ى اردوباز اركراچى ـ

🧟 دارالاشاعت،أردوبازاركراجي

🔊 قدىي كتب خاند بالقابل آرام باغ كرايي

🔊 مكتبه رحمانيه أردوبازارلا بور

Madrassah Arabia Islamia

1 Azaad Avenue P.O Box 9786-1750

Azaadville South Africa
Tel 00(27)114132786

Azhar Academy Ltd. 54-68 Little liford Lane.
Manor Park London E12 5QA
Phone 020-8911-9797

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121 Halliwell Road, Bolton Bit 3NE U.K.
Tel/Fax - 01204-389080

كَتَابِكَانَام \_\_\_\_ رَجْمِيْرُ اللَّهُ الْوَاسِيَعِيَّةِ خَلاسَومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اثر \_\_\_\_\_ نصور مربيك راجي

شاه زیب سینٹرنز دمقدی معجد،اُردو بازارکراچی

ون: 327-32760374-021-32725673

قيس: 32725673 -021

ائ کے: zamzam01@cyber.net.pk

ویب سائٹ: www.zamzampublishers.com

窗

## (فهرت مضامین

|     | ***************************************                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4-1 | فهرست مضامین                                                                      |
| 12  | سخن ہائے گفتنی                                                                    |
| 71  | رحمة الله الواسعه كي وجه تسميه                                                    |
| r.  | اختلافی مسائل کی شرح میں دوباتوں کاالتزام                                         |
| ۳.  | حجة الله البالغه كتين امتيازات                                                    |
| rr  | دقت قِهم کی دووجهیں                                                               |
|     | وقشم ثاني )                                                                       |
|     | (تفصیل واراحادیثِ مرفوعہ کے اسرار وحِکم کابیان)                                   |
| 71  | باب (۱) ایمان کےسلسلہ کی اصولی باتیں: ایمان کی دوشمیں: ظاہری انقیا داور کامل یقین |
| ra  | اعمالِ اسلام کے دو درجے: ارکانِ اسلام اور دیگر فرائض                              |
| 4   | اقسام ایمان کے متقابلات: کفر،اعتقادی نفاق بسق اور عملی نفاق                       |
| 2   | نفاق عمل تین طرح سے پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| M   | ایمان کے دواورمعنی: تصدیق اور سکینتِ قلبی                                         |
| ۵٠  | خلاصه کلام: ایمان کے کل چارمعنی                                                   |
| ۵۱  | . نفاق عمل اورا خلاص کی علامتیں                                                   |
| 04  | نجات اولی کے لئے ارکان خمسہ کی ادائیکی ضروری ہے                                   |
| 09  | اركان خسيه كي خصيص كي وجبه                                                        |
| 4.  | فرائض اسلام اركانِ خمسه پيني منحصر نبين بين                                       |
| 45  | شریعت کی نظر میں گناہ کی دوقشمیں ہیں: کہائراورصغائر ۔اوردونوں کی تحدید            |
| 40  | كبائر كي تعدا وتعين نبين                                                          |
| 44. | فصل: ایمانیات سے تعلق رکھنے والی روایات                                           |
| 44  | وہ روایات جن میں کیائر و کفریات کا تذکرہ ہے                                       |

| 19   | ایک جامع لعلیم اورا سلام کاعطر                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.   | مومن ناجی ہے، تاری نہیں                                                              |
| 20   | ابلیس کا پانی پر تخت بچھا نااور در باراگا ناحقیقت ہے                                 |
| 40   | شیطان کی وسوسها ندازی                                                                |
| ۷٨   | شیطانی وساوی اور فرشتوں کے الہام کی صورتیں                                           |
| ۸.   | شیطانی وساوس اور پریشان خوابول کا علاج                                               |
| Al   | آ دم وموی علیهاالسلام میں ایک مناظرہ: اوراس واقعه کا باطنی پہلو                      |
| M    | ہر بچے فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے                     |
| 19   | نابالغ بچوں کے احکام (مفصل بحث)                                                      |
| 97   | ''اللہ کے ہاتھ میں تراز ؤ'مُ کا مطلب                                                 |
| 90   | انسان كااختيارا يك حدتك ہے، كامل اختيار اللّٰد كا ہے                                 |
| 90   | مجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟                                        |
| 91   | تقدّریاز لی ہے،اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں                                          |
| .100 | آ دی وہاں ضرور پہنچتاہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے                                        |
| 1-1  | تخلیق کا ئنات ہے بچاس ہزارسال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب                               |
| 1.0  | آ دم عليه السلام كى بيني سے ذريت كونكالنے كابيان                                     |
| 1+4  | مراحل تخلیق اور فرشته کا جار با تیں لکھنا                                            |
| 1.4  | ہر شخص کا ٹھکا نا جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی                                    |
| 1.4  | ر فع تخالف: ذریت: آ دم علیه السلام کی پشت ہے نکالی گئی تھی یااولا دِ آ دم کی پشت ہے؟ |
| 1+9  | اس اعتراض کا جواب کہ جب نیکیاں اور برائیاں کر چکا تواب راہیں آ سان کرنے کا کیا مطلب؟ |
| li•  | نیکوکاری اور بدکاری الہام کرنے کا مطلب                                               |
| ıır  | باب (۲) کتاب وسنت کومضبوط پکڑنے کے سلسلہ میں اصولی باتیں:                            |
| or   | تحریف ہے دین کا تحفظ ضروری ہے                                                        |
| 114  | فصل:روایات باب کی شرح                                                                |
| 114  | اته ع نبوی کا وجوب اورمحسوس مثال سے اس کی تفہیم                                      |
| IIA. | کچھاعمال فی نفسہ بھی موجب عذاب ہیں                                                   |
|      |                                                                                      |

| 119  | آپ کے لائے ہوئے دین کے تعلق ہے لوگوں کی تین قشمیں                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Iri  | پیروی کیوں ضروری ہے؟<br>خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟                 |
| irr  | فرقهُ ناجيهاور فِرُ ق غيرناجيه كيتمثيل للمستنسسين                                    |
| Ira  | مجدّ دین کی ضرورت اوران کے کارنامے                                                   |
| IFA  | علماء:انبیاء کے وارث ہیں                                                             |
| 119  | محدثین کے لئے تروتاز گی کی دعا                                                       |
| 11-  | حدیث میں کذب بیانی کبیرہ گناہ ہے                                                     |
| 111  | اسرائیلی روایات کے احکام                                                             |
| irr  | ر نیوی اغراض کے لئے علم دین سیکھنا اور سکھلا ناحرام ہے                               |
| IPP  | بوفت حاجت علم دین کو چھیا ناحرام ہے                                                  |
| مهرا | بورس کفایه علوم اوران کی تعیین و تفصیل                                               |
| 11-2 | د من کوچیتال بنا کرپیش نه کیا جائے                                                   |
| 1179 | تفییر بالرائے حرام ہے ،اور رائے کا مطلب<br>تفییر بالرائے حرام ہے ،اور رائے کا مطلب   |
| iri  | قرآن میں جھگڑا کفرہے،اور جھگڑا کرنے کا مطلب                                          |
| IM   | قرآن وحدیث کو با ہم نگرا ناحرام ہے،اوراس کی صورتکو باہم نگرا ناحرام ہے،اوراس کی صورت |
| ١٣٣  | آیات کا ظاہر و باطن ، اور ہرا یک کی جائے اطلاع                                       |
| 164  | محکم ومتشابه کا مطلب مسلسلی محکم ومتشابه کا مطلب                                     |
| IM   | ار من ہبرہ ہے۔<br>نیت اصل ہے،اعمال اس کے پیکر ہیں                                    |
| 10+  | ئىسى چىز كاقطعى حكم معلوم نە ہوتوا حتياط جائے                                        |
| 100  | قرآن کی یا نج قشمیں ،اوران پرعمل کا طریقه                                            |
|      | ر كتاب الطهارة                                                                       |
| 102  | باب (۱) طہارت کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں                                                |
| 104  | طہارت کی اقسام: حدث وخبث کی طہارت اورجسم کے میل کی صفائی                             |
| 104  | حدث وطهارت كي بيجان                                                                  |
| 104  | طبارت کی شکلوں اورموجبات طبارت کی پہچان                                              |
| 101  | حدث کیا ہے؟<br>                                                                      |
|      |                                                                                      |

| 109 | طهارتین کیا ہیں؟                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | موجبات وضوء وغسل                                                                       |
| 140 | باب (۲) فضيلت وضو:                                                                     |
| 140 | یا کی آ دھاا بمان ہے                                                                   |
| 140 | وضوءے گناہ معاف ہوتے ہیں                                                               |
| 140 | قیامت کے دن اعضائے وضوءروثن ہوں گے                                                     |
| 144 | ہمیشہ باوضوءر ہناایمان کی نشانی ہے                                                     |
| 142 | باب(٣)وضوء كاطريقه                                                                     |
| MA  | پیروں کے دھونے کاا نکاراُ حُلی بدیہیات کاا نکار ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 144 | کلی،ناک کی صفائی اورتر تیب کی اہمیت                                                    |
| 179 | مضمضه اوراستنشاق دراصل دومستقل طهارتیں ہیں                                             |
| 149 | مضمضه اوراستنشاق میں فصل اُولی ہے یا وصل؟                                              |
| 121 | بإب (٣) آداب وضوء                                                                      |
| 121 | چار ہاتیں پیشِ نظر رکھ کرآ داب وضوء تجویز کئے گئے ہیں                                  |
| 140 | وضّوء میں تشمید کی بحث                                                                 |
| 144 | نیندےاٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلےان کو دھونے کی وجہ                        |
| 141 | بانسے پرشیطان کی شب باشی کا مطلب                                                       |
| 141 | وضوء کے بعد کی دعاہے جنت کے سب درواز ہے کھل جانے کی وجہ                                |
| 14. | خشک رہنے والی ایز یوں کے لئے عذاب الیم کی وعید                                         |
| IAI | باب (۵) نواقض وضوء کابیان                                                              |
| IAI | ،                                                                                      |
| IAT | نواقض وضوء تین طرح کے ہیں <sup>ا</sup> متفق علیہ مختلف فیہاورمنسوخ                     |
| IAP | نواقضُ وضوء کی تبها قشم متفق علیه نواقض                                                |
| IAT | نیندناقض وضوء کیوں ہے؟                                                                 |
| IAT | مذی نکلنے سے وضوء کیوں واجب ہوتی ہے؟                                                   |
| IAM | جب حدث کا یقین ہو جائے جمکی وضوء ٹوئتی ہے                                              |

| 110  | نواقضِ وضوء کی دوسری قشم جختلف فیه نواقض:                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT  | ا- پیشاب کے عضو کو حجمونا                                                                         |
| IAT  | ۲-غورت كوباته رنگانا                                                                              |
| 114  | حضرت عمرا ورحضرت ابن مسعود کے استدلال کا جواب                                                     |
| IAZ. | حضرت ابن عمر کے مسلک کی حقیقت                                                                     |
| IAA  | حضرت ابرا ہیمنخعی کا مسلک اورامام اعظم کا اس ہے گریز                                              |
| IAA  | ٣-٥ بہنے والاخوں، کافی مقدار میں قئے اور نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا                               |
| 149  | امور مذکوره ناقض وضوء کیول ہیں؟                                                                   |
| 191  | نواقضِ وضوء کی تیسری قشم :منسوخ نواقض                                                             |
| 197  | ا – مامتتِ النار کا ناقض وضوء ہونا ،اوراس ہے وضوء کرنے کی وجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 195  | ۲-اونٹ کے گوشت کا ناقض وضوء ہونا                                                                  |
| 195  | اونٹ کے گوشت سے وضوء واجب ہونے میں راز                                                            |
| 190  | باب (٦) خفین (چرے کے موزوں) پرسے کاراز                                                            |
| 190  | مشروعیت کی وجه                                                                                    |
| 190  | موزوں پرسے کے لئے تین شرطیں ،اوراشتراط کاراز                                                      |
| 191  | موزوں کے اوپر مسح استحسانی ہے، اور نیچے قیاسی                                                     |
| 199  | باب(۷)غسل كاطريقه                                                                                 |
| 199  | عنسل شروع کرنے ہے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ                                                          |
| r    | عنسل شروع کرنے ہے پہلے شرمگاہ کو دھونے کی وجہ                                                     |
| ***  | عنسل کے شروع میں وضوء کی حکمتیں                                                                   |
| r    | پیروں کو بعد میں دھونے کی حکمت                                                                    |
| ***  | مستخبات عِسل حيارين                                                                               |
| r.r  | حياداري اوريرده يوشي                                                                              |
| **   | عشل حیض میں خصوصی اہتمام کی وجہ                                                                   |
| r. r | وضوء وغسل کے لئے یانی کی مقدار                                                                    |
| r.0  | عنسل جنابت میں اہتمام کی وجہ                                                                      |
| -    |                                                                                                   |

|     | *                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | بآب(۸)عسل واجب کرنے والی تیزوں کا بیان                                                             |
| 1.4 | صحبت ہے عسل کب واجب ہوتا ہے؟                                                                       |
| r1+ | بدخوا بی ہے اس وقت عسل واجب ہوتا ہے جب تری یائے                                                    |
| rii | حیض وطهرکی کم از کم اورزیادہ ہے زیادہ مدت                                                          |
| rir | متخاضه:ایخ حیض کوکس طرح جدا کرے؟                                                                   |
| FIT | باب (۹) جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز ؟                                  |
|     |                                                                                                    |
| 114 | باب کے سلسلہ کی اصولی بات<br>تربیہ جند و یو بند میں میں                                            |
| ria | جہاں تصویر ، کتا یا جنبی ہووہاں فرشتے نہیں آتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 119 | جنابت میں عضود هوکر، وضوء کر کے سونے کی حکمت                                                       |
| **  | باب(١٠) تيمتم كابيان                                                                               |
| rr• | مشروعیت کی وجہ۔ بدل کیوں تنجو پر کیا۔ تیمتم اس امت کا متیاز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rri | مٹی سے تیم کیوں تجویز کیا گیا؟ عنسل اور وضوء کے تیم میں فرق کیوں نہیں؟                             |
| rrr | سخت سردی: بیاری کی طرح ہے۔ تیم سفر کے ساتھ خاص نہیں۔ تیم میں پیر کیوں شامل نہیں؟                   |
| rrr | تيمّم كاطر يقه (روايات ميں اختلاف اوران ميں تطبيق)                                                 |
| ++2 | جنابت میں بھی تیم جائز ہے                                                                          |
| 774 | فقدشافعی کے چندمسانکل جومنصوص نہیں                                                                 |
| rra | زخمی کاغُسل اور تیم کوجمع کر نا                                                                    |
| 771 | تنیم کامل طہارت ہے، دل میں پچھ وسوسہ نہ لائے                                                       |
| rrr | ،                                                                                                  |
|     | ہ ب (۱۱) طفاعے طابعت ہے اوا ب<br>قضائے حاجت کے آ داب کا تعلق سات با توں میں ہے کسی ایک بات ہے ہے   |
| rrr |                                                                                                    |
| rrr | ا- بیت الله کی تعظیم                                                                               |
| rrr | قضاءحاجت کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنے کی وجہ                                         |
| rrr | احادیث میں تعارض اور اس کاحل                                                                       |
| rrr | ۲-خوب صفائی کرنا ۳-ضرررساں چیزوں سے بچنا                                                           |
| rro | ۳-اچھی عادتیں اپنانا ۵- پردے کا اہتمام کرنا                                                        |

| rro    | " - بدن اور کپڑوں کونجاست ہے بچانا ہے۔ وساوس ہے بچنا                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTA    | کھڑے ہوکر پییثاب کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                       |
| 779    | ہیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا <sup>ت</sup> ئیں اور ان کی حکمت                                                                                                                         |
| rr.    | بینتاب سے نہ بچناا ورآ پس میں بگاڑ پھیلا ناعذابِ قبر کا سبب ہے                                                                                                                               |
| rrr    | باب (۱۲) فطرت کی باتیں اور ان کے گئی چیزیں                                                                                                                                                   |
| rrr    | فطرت کی باتیں باب طہارت ہے ہیں اور مکت ابرا ہیمی کا شعار ہیں                                                                                                                                 |
| rrr    | شعاركىيى بات ہونی جاہئے؟                                                                                                                                                                     |
| rrr    | امور فطرت کے سلسلہ میں جامع گفتگو                                                                                                                                                            |
| rrr    | بال ناخن کا بڑھنانجاست ِ حکمی کا کام کرتا ہے                                                                                                                                                 |
| rrr    | ڈ اڑھی بڑھانے کی حکمتیں                                                                                                                                                                      |
| trr    | مونچھیں کم کرانے کی حکمت                                                                                                                                                                     |
| ree    | ختنه کرانے کی حکمت                                                                                                                                                                           |
| 277    | جاراورسنتیں جو باب طہارت ہے ہیں: حیاء،خوشبودار ہونا،مسواک کرنااور نکاح کرنا                                                                                                                  |
| +149   | منواک کوتنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا                                                                                                                                                  |
| ro.    | مندے آخری حصہ تک مسواک کرنے کی حکمت                                                                                                                                                          |
| 10+    | ہفتہ میں ایک بارنہانے دھونے کی حکمت                                                                                                                                                          |
| roi    | تجھنے لگوانے سے اور میت کونہلانے سے عسل کرنے کی حکمت                                                                                                                                         |
| ror    | اسلام قبول کرنے پر نہانے کی حکمت                                                                                                                                                             |
| rom    | باب (۱۳) یانی کے احکام                                                                                                                                                                       |
| rom    | ،                                                                                                                                                                                            |
| POT    | مائے مستعمل پاک ہے ، مگر پاک کرنے والانہیں                                                                                                                                                   |
|        | حدیث قلتین کی بحث (مالکیہ کے نزدیک حدث قلتین ضعیف ہے۔ احناف کے نزدیک مَسَن ہے۔                                                                                                               |
|        | احناف: مائے قلیل وکشر کی درجہ بندی میں صرف یانی کے پھیلا ؤ کا اعتبار کرتے ہیں،مقدار کا لحاظ ہیں                                                                                              |
|        | ہ میں ہے، بوت میں دونوں کا اعتبار کرتے ہیں۔احناف نے قلیل وکشر کی تحدید: غدیر کی روایت ہے گی                                                                                                  |
|        | ے اور شوافع نے قلّتین کی حدیث ہے۔ امام اعظم رحمہ اللّٰہ کے نز ذیکے قلتین کی حدیث مائے جاری پر                                                                                                |
|        | ہے اور موں سے بین کی طلایت ہے۔ اور سے ان کی طلایت کے ساتھ کی میں میں کی میں میں ہوتے ہوگ ہوگا۔<br>محمول ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ نے قلتین کی روایت کوحد فاصل قرار دیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ |
| WP_ PA |                                                                                                                                                                                              |
|        | نے ای کوتر میں جے دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                            |

| 775  | حدیث بیر بُصاعه کامطلب: (مالکیه اورظا ہریہ کااس ہے استدلال اوراس کا جواب)                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 742  | مائے مقیدے حدث زائل نہیں ہوتا ، حُبث زائل ہوتا ہے                                                  |
| FYA  | فقد حنفی کے تین مسائل جومنصوص نہیں                                                                 |
| 121  | باب (۱۴) نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان                                                               |
| 121  | نجاست کی تعریف لید کا حکم ما کول اللحم جانور کا ببیثاب شراب کیوں نا پاک ہے؟                        |
| 121  | کتے کا جھوٹا نا پاک کیوں ہے؟                                                                       |
| 120  | نا پاک زمین پربہت پانی ڈالنے ہے پاک ہوجاتی ہے                                                      |
| 124  | نجاست کااٹر زائل ہونے ہے پاکی حاصل ہوتی ہے                                                         |
| 144  | منی نا پاک ہے، مگر خشک منی: کھر چے دینے ہے کپڑا باک ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 141  | شیرخوار بچے اور بچی کے بیشاب کا حکم                                                                |
| r^.  | د باغت ہے چڑا پاک ہونے کی وجہ                                                                      |
| 14.  | جوتے موزے مٹی میں رگڑ جانے ہے پاک ہوجاتے ہیں                                                       |
| MI   | '' بلِّي نا پاکنېين'' کامطلب                                                                       |
|      | كتاب الصلاق                                                                                        |
| MA   | باب (۱) نماز کے سلسلہ کی ایک اِصولی بات (باقی اصولی باتیں ہریائے شروع میں بیان کی جائیں گی)        |
| 11/4 | سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اور دس سال کی عمر میں سختی کرنے کی وجہ                              |
| 19.  | باب(۲)نماز کی فضیلت کابیان                                                                         |
| 19.  | نماز گناہوں کی معافی کاذر بعہ ہے                                                                   |
| rar  | ترک نماز:ایمان کے منافی اور کافرانہ مل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| rar  | بإب(٣)نمازكاوقات                                                                                   |
| rar  | وقفهْ وقفه ہے نمازیں رکھنے کی حکمت                                                                 |
| 194  | ثمازوں کے لئے مناسب اوقات                                                                          |
| 194  | نمازوں کے اوقات کی تشکیل                                                                           |
| P+1  | نمازوں کے تین خاص اوقات                                                                            |
|      |                                                                                                    |

| r.r         | ا نبیائے سابقین کی نماز وں کےاوقات کالحاظ                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r.0         | نمازوں کےاوقات موتع کیوں ہیں؟                                                                                           |
| P+4         | اسباب میں تزاحم اور نمازوں کے حیاراوقات:                                                                                |
| r.2         | پہلا وقت: وقت ِمِخَار (پندیدہ وقت)                                                                                      |
| r.4         | روایتوں میں دوباتوں میں اختلاف ہے:مغرب کا وقت کب تک ہے اور عصر کا آخری وقت کب تک ہے؟                                    |
| r1.         | دوسراوقت: وقت ِمتحب                                                                                                     |
| P+1         | نمازیں اوائل اوقات میں مستحب ہیں ،مگر دونمازیں اس ہے مشتیٰ ہیں :عشاء کی اور گرمیوں میں ظہر کی نماز                      |
| ۳۱۳         | اس سوال کا جواب کہ فجر کی نماز کا استثناء کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی تواسفار میں ستحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| FIY         | تیسراوقت: وقت ضرورت (جس تک بغیرعذر کے نمازموخر کرنا جائز نہیں)                                                          |
| <b>r</b> 12 | چوتھاو <b>قت</b> :وقت قضاء                                                                                              |
| TIA         | نماز قضاء کی جار ہی ہواور آ دمی ہے بس ہوتو کیا کرے؟                                                                     |
| <b>119</b>  | اختیار کی صورت میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا کیسا ہے؟                                                                    |
| <b>F19</b>  | تین نماز وں کی نگہداشت کا حکم کیوں دیا؟<br>                                                                             |
|             | اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے                                                                                       |
| 1.10        |                                                                                                                         |
| rrr         | باب (٣) اذان كابيان                                                                                                     |
| rrr         | اذان کی تاریخ ،اہمیت اور معنویت                                                                                         |
| rro         | اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد                                                                                          |
| FFA         | فجر کی اذان میں اضافہ کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| TTA         | ا قامت: اذ ان کہنے والے کاحق کیوں ہے؟                                                                                   |
| mr9         | <br>فضائل اذ ان کی بنیادیں                                                                                              |
|             | مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی درازی تک بخشش اور گواہی کی وجہ                                                           |
| rrr         | سات سال اذ ان دینے پریروانهٔ براءت ملنے کی وجہ                                                                          |
| rrr         | اخلاص ہے اذان دینااور نماز کااہتمام کرنامغفرت کا سبب ہے                                                                 |
|             | اذان کے جواب کی تحکمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
|             |                                                                                                                         |
| rrr         | حیعلتین کاجواب حوقلہ ہے کیوں ہے؟<br>سندن کا جواب حوقلہ ہے کیوں ہے؟                                                      |
| rra         | جواب اذ ان کی فضیلت اوراس کی وجه                                                                                        |

| rro         | اذان کے بعددعا کی حکمت                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44          | اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہونے کا راز                                                                                                                                            |
| rry         | سحری اور تبجد کے لئے مستقل اذان                                                                                                                                                        |
| rr2         | نماز میں ہولے ہولے آئے ، بھا گتا ہوانہ آئے                                                                                                                                             |
| rra         | باب(ه)ماجدكابيان                                                                                                                                                                       |
| rr1         | مجد بنانے ،اس سے لگےرہے اوراس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں                                                                                                              |
| 201         | مىجدى حاضرى ملكيت كومېيميت پرغالب كرتى ہے                                                                                                                                              |
| -           | مبحد بنانے کا نواب جنت کی حویلی!                                                                                                                                                       |
| 201         | مىجد میں حدث کرنے ہے نماز کے انتظار کا ثواب ختم ہوجا تا ہے                                                                                                                             |
| rer         | مىجدحرام اورمىجد نبوى ميں تواب كى زيادتى كى وجه                                                                                                                                        |
| ree         | مساجد ثلاثة کے علاوہ مقامات کے لئے سفر ممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                               |
| rry         | فصل: آ دابِ مسجد کی بنیادین                                                                                                                                                            |
| TTA         | چندامور( حارباتیں) جومتحد میں ممنوع ہیں                                                                                                                                                |
| roi         | جنبی اور حا نصه منجد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے ؟                                                                                                                                      |
| roi         | بد بودار چیزوں ہے منجد کو بیجانے کی حکمت                                                                                                                                               |
| ror         | مبحد میں داخلے کے وقت دعامیں رحمت اور نکلتے وقت فضل کی تخصیص کی وجہ                                                                                                                    |
| ror         | تحية المسجد كي حكمت                                                                                                                                                                    |
| 200         | سات جگہوں میں نمازممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                    |
| ran         | باب (۲) نمازی کالیاس                                                                                                                                                                   |
| ron         | نماز میں لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟                                                                                                                                                     |
| <b>r</b> 09 | لباس کی دوحدین: واجب اور ستحب                                                                                                                                                          |
| 109         | لباس کی حدّ واجب کے دلائل                                                                                                                                                              |
| r4.         | ب می مدمتنجب کے دلائل                                                                                                                                                                  |
| <b>747</b>  | ب من مادے کئے کتنے کیڑے ضروری ہیں؟ (جوابِ نبوی اور جوابِ عمرٌ میں اختلاف اوراس کی توجیہات)<br>نماز کے لئے کتنے کیڑے ضروری ہیں؟ (جوابِ نبوی اور جوابِ عمرٌ میں اختلاف اوراس کی توجیہات) |
| -40         | ( ( ) ) + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                |

| ٣٧٣         | تزئین اتنی بھی نہ ہو کہ نماز کھودے                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| P44         | چیل موزے تزئین میں داخل ہیں یانہیں؟                                  |
|             | سَدْ لَ کَي مِمانعت کي وجه                                           |
| FYA         | باب (2) قبله كابيان                                                  |
| <b>٣</b> 19 | نماز میں قبلہ کی ضرورت۔ ہرقوم کا قبلہ اس کے اکابر کا قبلہ ہے         |
| <b>٣</b> 49 | ىبلى بارتحويل قبله كى وجه                                            |
| r4.         | دوسرى اور آخرى بارتحويل قبله كي وجه                                  |
| 720         | استقبال قبله شرط ہے تو تحری میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہوجاتی ہے؟ |
| 720         | باب (٨)سُرّ ه كابيان                                                 |
| 720         | نمازی کے سامنے ہے گذر ناکیوں منع ہے؟                                 |
| 724         |                                                                      |
| 741         | سُتره کی تحکمت                                                       |
| r29         | باب (۹) نماز میں ضروری امور                                          |
| r29         | نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں:خضوع، ذکراورتعظیم                      |
| ۳۸.         | نماز دوشم کی چیزوں پرمشمل ہے: ضروری اورمسخب                          |
| r.          | نماز میں ضروری امور تین فتم کی چیزیں ہیں ہے                          |
| MAI         | وہ قرائن جن سے ضروری امور کی تعیین کی جاسکتی ہے                      |
| 200         | وہ نماز جومتوارث چکی آ رہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| TAA         | خضوع کاانضباط:استقبالِ قبلہاور تکبیرتحریمہ کے ذریعہ                  |
| MAA         | - استقبال قبله کی حکمتیں                                             |
| <b>FA9</b>  | تنبيرتجريمه كي حكمتين                                                |
| 791         | تعظیم جسمانی کاانضباط: قیام،رکوع اور جود کے ذریعہ                    |
| rar         | ذکراللّٰدکاانضباط: فاتحہاورضم سورت کے ذریعیہ                         |
| rar         | فاتحد کی تعیین کی اورضم سورت کی حکمت                                 |
| 490         | ركوع وججودا ورقو مه وجلسه كاانضباط اوران میں طمانینت كی حکمت         |

| ٣٩٣         | رگوع کی ہیئت کِزائی کاانضباط                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                               |
| 797         | رکوع و جود میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟                                                                                         |
| 490         | سجدہ کی ہیئت کذائی کاانضباط ۔ قومہ کیوں ضروری ہے؟ جلسہ کیوں ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| 790         | قومہاورجلسہ میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟                                                                                        |
| m94         | سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنے کی حکمت                                                                                           |
| <b>79</b> 2 | تشہدگی تجویز اوراس کے اجزاء کی معنویت                                                                                         |
| 499         | دعااور دعاہے پہلے درود شریف کی حکمت                                                                                           |
| 1           | قعدهٔ اخیره کی حکمت<br>                                                                                                       |
| P+1         | نماز درحقیقت ایک رکعت ہے، مگر دو ہے کم پڑھنا جائز نہیں                                                                        |
| 4.4         | مغرب کےعلاوہ نمازیں دودور کعتیں فرض کی گئی تھیں ، پھراضا فیمل میں آیا                                                         |
| 4.4         | یا نچون نماز وں پررکعتوں کی تقسیم کی بنیا د                                                                                   |
| r.L         | باب (۱۰)نماز کے اذ کاراورمستحب ہمیئتیں                                                                                        |
|             | : ب (۱۰) می رہے او ما راور سرب میں<br>نماز سے بورا فائدہ حاصل کرنے کے لئے بطوراسخباب نماز کی کمیت و کیفیت میں اضافہ کیا گیاہے |
| r.A         | کیفیت کابیان ۔ کمّیت کابیان ۔ اذ کار کی بنیاد ۔ ارکان کی ہمیئوں کی بنیاد                                                      |
| P1+         | میئوں میں ملحوظ حارباتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|             |                                                                                                                               |
| MI          | اذ کار میں ملحوظ تین باتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| rir         | تكبيرتحريمه ميں رقع يدين كي حكمت                                                                                              |
| rir         | ہاتھ باند صنے، پیر برابرر کھنےاورنظر سجدہ کی جگہ میں رو کنے کی حکمت                                                           |
| MIT         | استفتاح کے اذکار اور اس کی حکمت                                                                                               |
| MY          | قراءت سے پہلے استعاذ ہ کی حکمت                                                                                                |
| 112         | فاتحہ سے پہلے بسم اللّٰہ ریرٌ ھنے کی حکمت<br>                                                                                 |
| MIA         | پ، اب پہ اللہ جبراً پڑھی جائے یا سراً؟<br>بسم اللہ جبراً پڑھی جائے یا سراً؟                                                   |
| MIA         | ا د کار کی تعلیم خواص کودی جاتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| rr.         | مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت اور سرتری اور جبری نمازوں کی حکمت                                                                |
| rtr         | ملائکہ کے آمین کہنے کی اور امام کے ساتھ آمین کہنے کی حکمت                                                                     |
| 3 11        |                                                                                                                               |
| 44          | هررکعت میں دوسکتو ل کی حکمت                                                                                                   |

| MYZ  | فجرمين كمبي قراءت كي حكمت                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| MEA  | عشاء میں ملکی قراءت کی حکمت                                       |
| PTA  | ظهر،عصراورمغرب میں قراءت کی مقداراوراس کی حکمت                    |
| rra  | قراءت میں معمول نبوی اور لوگوں کے لئے ہدایت                       |
| rra  | بعض نماز وں میں بعض سورتوں کی شخصیص کی وجہ                        |
| 449  | عیدین میں معمول اور اس کی وجہ۔ جمعہ میں معمول اور اس کی وجہ       |
| rra  | جمعہ کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ                    |
| pr.  | جواب طلب آیات کا جواب اوراس کی حکمت                               |
| ٣٣٢  | رکوع میں جاتے اور رکوع ہے اٹھتے رفع یدین کی حکمت                  |
| ٣٣٣  | ابن مسعودٌ نے جور فع یدین نہیں کیا تو اس کی دووجہیں ہو عتی ہیں    |
| rro  | رفع پیرین کے بارے میں دومختلف نقطۂ نظر ہیں                        |
| ۳۳۸  | رکوع کا طریقه اوراس کے اذ کار                                     |
| وسم  | قومه کاطریقه اوراس کے اذکار                                       |
| اس   | قنوت: نازلهاورراتبه                                               |
| 444  | سجده کا طریقه اوراس کے اذکار                                      |
| rro  | فضائل بجود                                                        |
| 277  | جلساور قعده میں بیٹھنے کا طریقہ اوران کے اذکار                    |
| ro.  | قعدهُ اخيره مين دروداورد عائين                                    |
| rai  | سلام کے بعدذ کرووعا                                               |
| ror  | سلام کے بعداذ کار کی اور گھر میں سنتیر ) ادا کرنے کی حکمت         |
| ray  | باب (۱۱) وه امور جونماز میں جائز نہیں ،اور سجد هٔ سهوو تلاوت      |
| ron  | وہ امور جن سے نماز ناقص ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ایسے امور آٹھ ہیں |
| 09   | وہ امورجن سے نماز باطل ہو جاتی ہے                                 |
| ۳۲۲  | معل اول: سجدهٔ سهو کی حکمت                                        |
| 1.71 |                                                                   |
| 440  | مجول کی چارصورتیں اوران کےاحکام                                   |
| 44   | َ اگر پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟ .            |

| ٨٢٨ | صل دوم : سجود تلاوت كابيان                        |
|-----|---------------------------------------------------|
| MYA | سجدهٔ تلاوت کی حکمت                               |
| MYA | تحدول کی آیات میں یانچ طرح کے مضامین ہیں          |
| 44  | تعداد                                             |
| ٣4. | سجدهٔ تلاوت واجب ہے یاسنت؟                        |
| rz. | سجدۂ تلاوت کے سنت ہونے کی دلیلیں                  |
| 12. | كياب وضوء تجدهٔ تلاوت جائز ہے؟                    |
| 121 | سجدهٔ تلاوت کے اذکار                              |
| ·~~ | ب(١٢)نوافل كابيان                                 |
| 22  | نوافل کی مشروعیت کی حکمت                          |
| 727 | سنن مؤكده اوران كي تعداد كي حكمت                  |
| r24 | سننِمؤ كده كي فضيلت: جنت كا گھر                   |
|     | فجری سنتوں کی خاص فضیلت                           |
| MLL | 1.3 (7.4                                          |
| MAK | ظهرے يہلے جارسنتوں كى فضيلت                       |
| ۳۷۸ | جمعہ کے بعد مجد میں چارسنتوں کی حکمت              |
| 129 | عصرے پہلے اورمغرب کے بعد سنن غیرمؤ کدہ            |
| 14  | عشراور فجر کے بعد شتیں نہ رکھنے کی وجہ            |
| MAI | تهجد کی مشر وعیت کی وجه                           |
| MAT | نیندے بیدار ہونے کامسنون طریقہ                    |
| MAD | تهجد کا وقت نز ولِ رحمت کا وقت ہے                 |
| MAA | باوضوءذ کرکرتے ہوئے سونے کی فضیلت                 |
| 749 | تہجد کے لئے اٹھتے وقت مختلف اذ کار                |
| M91 | تهجد کے مستحبات                                   |
| 797 | تهجداوروترایک نماز بین یادو؟اوروتر داجب ہے یاسنت؟ |
| 794 | تنجد کی گیاره رکعتوں کی حکمت                      |

| 799 | وتركے اذكار (دعائے قنوت)                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵٠١ | وتر میں مسنون قراءت                                                                           |
| 0.r | تراویج کی مشروعیت کی وجبه                                                                     |
| ٥٠٣ | وور نبوی میں تر اوت کے: جماعت ہے کیوں نہیں پڑھی گئی ؟                                         |
| ۵۰۵ | تراویح مغفرت کاسبب کس طرح ہوتی ہے؟                                                            |
| ۵٠٦ | بإجماعت بيں رکعت تر او یح پڑھنے کی حکمتیں                                                     |
| ۵1۰ | نماز چاشت کی حکمت                                                                             |
| ۱۱۵ | نماز جاشت کی مقداراوراس کی فضیلت                                                              |
| ماد | نمازا شخاره کی حکمت                                                                           |
| ۵۱۵ | استخاره کا طریقه اوراس کی دعا                                                                 |
| ۵۱۷ | نماز جاجت كاطريقه اوراس كي حكمت                                                               |
| 019 | نمازتو په کی حکمت                                                                             |
| 01. | تحية الوضوء كي فضيلت                                                                          |
| ٥٢١ | بلال أنخضرت مَاللَّهُ المَيْ اللَّهِ كُوخواب مين جنت مين آ كَ نظر آئے تھے: اس كى وجه          |
| arr | صلاة التبيح كي حكمت                                                                           |
| ara | قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پرنماز کی حکمتظاہر ہونے پرنماز کی حکمت                              |
| ۵۲۸ | نماز کسوف کابیان                                                                              |
| ora | بارش طلی کی نماز کی تحکمت                                                                     |
| orr | سجدهٔ شکر کی حکمت سجدهٔ مناجات جا تزنهیں                                                      |
| orr | منون نمازیں مقرّ ب بندوں کے لئے ہیں                                                           |
| orr | طلوع وغروب اوراستواء کے وقت نمازممنوع ہونے کی وجہ                                             |
| orr | فجراورعصرکے بعدنوافل ممنوع ہونے کی وجہ                                                        |
| orr | جمعہ کے دن بوفت استواء،اورمسجد حرام میں پانچوں اوقات میں نمازمکر وہ نہونے کی وجہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 224 | ب (۱۳)عبادت میں میاندروی کابیان                                                               |
| 012 | . مربع ہوئے ہیں ہے۔<br>عبادت میں ہےاعتدالی کی پانچ خرابیاں                                    |
| ٥٣٢ | عمل پر مداومت الله کو پسند کیول ہے؟<br>عمل پر مداومت الله کو پسند کیول ہے؟                    |
|     |                                                                                               |

| ممر  | اعمال میں حدے بردھناملالت کا باعث ہے                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥  | اوتگھتے ہوئے عبادت کرنا ہے فائدہ ہے                                                 |
|      | میاندروی سے عبادت کرنے کے خاص اوقات                                                 |
| ۵۳۳  |                                                                                     |
| arr  | اورادووظا ئف كى قضاء مين حكمت                                                       |
| محر  | باب (۱۴)مِعذورول کی نماز کابیان                                                     |
| عرم  | قانون مکمل وہ ہے جس میں سہولتیں بھی ہوں ۔ترخیص : شارع کی طرف مفوض ہے                |
| 21   | سہولت اصل عبادت میں نہیں ، بلکہ حدود وضوابط میں دی جاتی ہے                          |
| ۵۳۸  | مبافر کے لئے پانچ سہولتیں                                                           |
| ٥٣٩  | لیبلی سہولت: نماز قصر کرنا                                                          |
| ٥٣٩  | مسافر کی نمازقصرہے یا پوری؟ قرآن وحدیث کےاشاروں میں اختلاف اوران میں تطبیق          |
| ممد  | مسافت قصر کابیان (مسافت ِقصرُنصوص نه ہونے کی وجہ۔مسافت قصر کی تحدید تعیین کا طریقہ) |
| ۵۵۸  | سفرکہاں ہے شروع ہوتا ہے اور کب پورا ہوتا ہے؟                                        |
| 27.  | دوسری سهولت: جمع بین الصلاتین                                                       |
| 241  | تیسری سبولت بسنتیں نه پڑھنا                                                         |
| 211  | چوتھی سہولت: سواری پڑفٹل پڑھنا (افطار کی سہولت کا بیانِ کتاب الصوم میں آئے گا)      |
| ٥٩٣  | نما زِخوف کا بیان (خوف میں نماز کی صورتیں اوران کی حکمتیں)                          |
| ۵۲۷  | بيار کې نماز کا بيان                                                                |
| 242  | بيارکو قيام اوررکوع و بچود ميں سہولت دينے کی حکمت                                   |
| ۵۲۷  | قیام پرقدرت کے باوجود بفل نماز بینھ کر پڑھنے کی حکمت                                |
| AYA  | طالب ومطلوب،اورتیج اور بارش میں نماز کی حکمت                                        |
| 219  | طلب سہولت کی درخواشیں اوران کی قبولیت کامعیار                                       |
| 279  | ایک جامع ارشاد: جورخصتوں کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| اعد  | إب(١٥) جماعت كابيان                                                                 |
| 241  | باجماعت نمازكَ پانچ فائدے                                                           |
| .040 | فضيلت ِ جماعت کی وجہ                                                                |
| ۵۷۷  | مل کرنماز نه پژھنے والول پرشیطان کا قبضہ                                            |

| ٥٧٧   | جماعت سے پیچھے رہنے والول کے لئے سخت وعید                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 049   | ترک جماعت کے چاراعذار                                                                                             |
| ۵۸۰   | کھاناسا منے آنے پرنماز کا حکم (وومتعارض حدیثوں میں تطبیق)                                                         |
| ۵۸.   | خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ (حدیث اور صحابہ کے فیصلہ میں تعارض کا جواب)                                               |
| DAI   | ا یک نابیناصحابی کو آنخضرت مِتَالِنْیَالِیَا مِنْ کُھر میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟                      |
| DAF   | بإجماعت نماز کےسلسلہ میں جار ہاتوں کی وضاحت                                                                       |
| DAT . | (۱) امامت کا زیاده حقد ارکون اور کیوں؟                                                                            |
| مده   | قاري کی تقذیم کی وجوه                                                                                             |
| PAG   | (۲) جماعت کی نماز میں ہلکی قراءت کرنے کی حکمت                                                                     |
| ۵۸۷   | (۳)امام کی پیروی ضروری ہے                                                                                         |
| ۵۸۸   | امام معذوری کی وجہ ہے بیٹھ کرنماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟                                                       |
| 09.   | امام کے قریب دانشمندر ہیں ،اورلوگ مسجد میں شور نہ کریں                                                            |
| ٥١٢   | (۳) ملائکہ کی صفوں میں خلل نہ ہونے کی وجہ                                                                         |
| 095   | شیطان کا صف کے شگافوں میں گھسنا                                                                                   |
| معم   | صفول کی در تی اورامام کی پیروی میں کوتا ہی پر یخت وعید                                                            |
| 014   | رکوع یانے ہے رکعت ملنے کی اور سجدہ یانے ہے رکعت نہ ملنے کی وجہ                                                    |
| 694   | تنہانماز پڑھنے کے بعد، دوبارہ جماعت ہے نماز پڑھنے کی حکمت                                                         |
| 294   | بإب(١٦)جمعه كابيان                                                                                                |
| ۵۹۸   | ؛ ہے رہ ۱۰٪ بعثرہ بیاں<br>اجتماعی عبادت کے لئے دن کی تعیین کا مسئلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 099   | ہ. ہی تا ہارت ہے ہے وہ مالی سین کا سکتہ<br>جمعہ کی تعیین صحابہ نے کی تھی ، پھرآ پے کواس کاعلم عطا فر مایا گیا تھا |
| 4.0   | بعدن مین خابه سطی کا به کروپ واری می اطعار مایا مین است                                                           |
| 7.7   | ( " ) "                                                                                                           |
|       |                                                                                                                   |
| 4.4   | پہلی بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک جمعہ کے اعذار<br>میں میں میں میں سیت کے تاریخت                                |
| 4.4   | دوسری بات: تنظیف کااستحباب اوراس کی تین حکمتیں                                                                    |
| 411   | تیسری بات: جمعہ کے لئے پیدل جانے اورا ہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت                                                  |
| 711   | چوتھی بات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت                                                                             |

| 417  | ا گرکوئی دروان خطبهآئے توسنتیں پڑھے یانہیں؟                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIF  | حدیث کے سے الفاظ وقد خوج الإمام ہیں والإمام یخطبراوی کا وہم ہے                                                                                                                       |
| 411  | یانچویں بات: گردنیں بھاندنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                         |
| TIP  | نماز جمعه کا ثواب اوراس کی وجه                                                                                                                                                       |
| 414  | دوگانهٔ جمعه، جبری قراءت اور خطبه کی حکمتیں                                                                                                                                          |
| 717  | دوخطبول کی اورخطبہ کے مضامین کی َحکمت                                                                                                                                                |
| 414  | خطبه غیرعر بی میں کیوں جائز نہیں؟                                                                                                                                                    |
| 719  | جمعہ کے لئے تدین اور جماعت کے اشتر اط کی وجہ                                                                                                                                         |
| 719  | جمعہ کے میں اور کتنی جماعت ضروری ہے؟<br>صحت ِجمعہ کے لئے کیسی بہتی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟                                                                                          |
| 117  |                                                                                                                                                                                      |
| 477  | بإب(١٧)عيدين:عيدالفطراورعيدالاضحل                                                                                                                                                    |
| 422  | مشروعیت کی حکمت<br>بر آنه                                                                                                                                                            |
| 477  | دنول کی تعیین میں حکمت                                                                                                                                                               |
| 777  | عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے                                                                                                                                     |
| TTA  | نمازعیدین کےمسائل اوران کی حکمتیں                                                                                                                                                    |
| TEA  | عيدين ميں زائد تکبيريں کتنی ہيں؟                                                                                                                                                     |
| TIA  | عیدالفطرکے دومخصوص مسائل                                                                                                                                                             |
| 479  | عیدالاضیٰ کے دومخصوص مسائل                                                                                                                                                           |
| 400  | قربانی کے جانور:احوال اور حکمتیں                                                                                                                                                     |
| 400  | وہ جانورجن کی قربانی جائز یا ناجائز ہے۔قربانی کے جانور کی عمریں                                                                                                                      |
| 411  | چھ ماہہ بھیڑی قربانی جائز ہے۔ نابالغ اولا دکی قربانی باپ پرواجب نہیں۔                                                                                                                |
| 411  | پیے ہم ہیں رہی رہاں ہو سے ہو سکتے ہیں۔عمدہ جانور کی قربانی مستحب ہےاورعیب دار کی جائز نہیں<br>بڑے جانور میں سات حصے ہو سکتے ہیں۔عمدہ جانور کی قربانی مستحب ہےاورعیب دار کی جائز نہیں |
| 427  | برے بو روزن مان میں ہے۔ رہے ہیں۔ مدہ بو رون رہاں جب ہو رون ہو ہو ہوں ہوتا۔<br>عیب دار جانور                                                                                          |
| 5,90 | یب دارجه در<br>سینگ دارخصی میند هے کی قربانی ۔ ذ سح کی دعا                                                                                                                           |
| 177  |                                                                                                                                                                                      |
| 444  | باب (۱۸) جنائز کا بیان میسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس                                                                                                                       |
| 444  | مرضِموت،موت اورموت کے بعد کی اصولی باتیں<br>مرتب موت مصلہ                                                                                                                            |
| 450  | مریض کی د نیوی اوراخروی مصلحتیں                                                                                                                                                      |

| 400 | میت کے ساتھ حسن سلوک کی دو صورتیں                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 424 | میت کے پیماندگان کی د نیوی مسلحتیں                                                     |
| 42  | ملت کی مصلحت                                                                           |
| 101 | فصل: جنائزے متعلق احادیث کی شرح                                                        |
| 701 | بیاری اوربلتات کا ثواب (بیاری سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔مؤمن آفات میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے) |
| 700 | مجھی عمل کے بغیر بھی نواب جاری رہتا ہے                                                 |
| 700 | کسی نا گہانی حاثہ ہے موت ہوجائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے                               |
| 400 | عيادت كابيان                                                                           |
| 400 | عيادت كرنابرا اثواب كاكام ب                                                            |
| מחד | بیار کی بیار پرسی اللہ تعالیٰ کی بیار پرسی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 101 | مریض پردَم کرنے کی دعا کیں: اوراس کی حکمت                                              |
| 101 | ووسرے پرة م كرنے كى وعائيں                                                             |
| 101 | اپنے اوپر دَم کرنے کی دعا کیں                                                          |
| 700 | موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟                                                             |
| 400 | شوق ِلقاء ہے عقلی شوق مراد ہے                                                          |
| 109 | موت کے وقت امید وارر حمت رہنے گی حکمت                                                  |
| 777 | موت کوبکثر ت یا دکرنے کا فائدہ                                                         |
| 775 | کلمہ پرمرنے کی فضیلت اوراس کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 775 | جال بدلب کے پاس کلمہ پڑھنے کی اور اس کویٹس سنانے کی حکمت                               |
| 444 | موت پرتر جیع کی حکمت                                                                   |
| arr | میت کے پاس کلمات ِ خیر کہنے کی حکمت ِ                                                  |
| 777 | عنسل وكفن كے سات مسائل اوران كى حكمتيں                                                 |
| 444 | پہلامسکہ:میت کونہلانے میں حکمت اور نہلانے کا طریقہ                                     |
| 442 | دوسرامسئلہ: بیری کے پتو ل سے نہلانے کی حکمت                                            |
| 114 | تیسرامئلہ: آخری مرتبہ دھونے میں کا فور ملانے کے فوائد                                  |
| 444 | چوتھا مسئلہ: داہنی جانب سے عسل شروع کرنے کی حکمت                                       |
| 444 | یا نچواں مسئلہ: شہید کونسل وکفن نہ دینے کی وجہ                                         |

| AFF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں موت ہوجائے تو اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | چھٹامسئلہ: حالت احرام ہ                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طرح نہلا یا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساتوال مئله: میت کوکس                           |
| 441 | D14440000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كفن ميں اعتدال كاحكم                            |
| 141 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تدفین میں جلدی کرنے ک                           |
| 44  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنازه واقعی گفتگو کرتا ہے                       |
| 424 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جنازہ کے ساتھ جانے کی <sup>۔</sup>              |
| 420 | Augusta and a service of the service | ہونے کی ، پھر کھڑے نہ ہونے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنازہ دیکھ <i>کریلے گوڑ</i> ے                   |
| 424 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s | نماز جنازه کا طریقنهاورد ه                      |
| 129 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعت کا جناز ہ پڑھنا ہاعث بخشش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
| TAI | 1114441114111441441414111114444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ، یا جہنم کو واجب کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 7 2                                           |
| TAP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یہ<br>ر دوں کو برا کہناممنوع کی                 |
|     | جنازه جارآ د <b>ي ا</b> نھائيں با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ں<br>ل کی گنجائش ہے( جنازہ کے آگے چلیں یا پیچھے؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| TAP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نب ہے لی جائے یا پیروں کی جانب ہے؟ )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| YAF | T-2-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بغلی قبر کیوں بہتر ہے؟                          |
| 445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہین ممنوع کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فبروں کی بے ح <sup>ت</sup> عظیم یا تو           |
| 114 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميت پرآ نسوبهانا کيوں ج                         |
| MAZ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت پرنو حه ماتم کرنا کیوار                     |
| 119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و حد کرنے والی عورت کی                          |
|     | ل طعن کرنا۔ ستاروں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ، پیچها حچرا نامشکل ہے( حَسَب پرفخر کرنا۔نب میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إرش كى تو قع ركھنا _ميت                         |
| 19. | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عورتوں کا جناز ہ کے ساتھ                        |
| 191 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نین نیےفوت ہونے کا ثو                           |
| 497 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ت ز دہ کے مانندا جر ملنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 795 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ىسىماندگان كويك شاندرو<br>بىماندگان كويك شاندرو |
| 790 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پہلےزیارت قبور کی ممانعہ                        |
| 790 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پ، بیارت قبور کی دعائیں<br>پارت قبور کی دعائیں  |
|     | $\Rightarrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\Rightarrow$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |

# (فهرست فوائد)

| 72         | • ججة الله اوررحمة الله مين حديثول كي تمخ تامج كاطريقه                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71         | • آنخضرت مِثَالِنَهُ مِنْ بعثت؛ زمان ومكان ياكسي قوم كساته هاص ثبين                                          |
| <b>r</b> 9 | • آپ کی بعثت کی ایک غرض میہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کوغالب کردیں                                                |
| ٣9         | • بعثت ِنبوی کے بعد لوگوں کی دونتمیں                                                                         |
| r.         | • أمرتُ أن أقاتل میں جنگ بندی کا بیان ہے۔ جنگ چھٹرنے کا نہیں                                                 |
| M          | •ایمان جمعنی سکینت: ایک وجدانی کیفیت ہے جومقر بین کوحاصل ہوتی ہے۔اوروہی احسان ہے                             |
| ٥٢         | • مىجدى نماز ميں حاضرى اور غير حاضرى: ايمان ونفاق كى علامتيں ہيں                                             |
| ٥٣         | • خلفائے راشدین سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے: اشخاص کے بارے میں اس متم کے ارشادات کی وجوہ           |
| ۵۵         | •انصارے محبت ایمان ہے اوران سے غض نفاق ہے: اقوام ، قبائل اور جماعتوں کے بارے میں اس قتم کے ارشادات کی وجہ    |
|            | • ارکانِ خمسه میں وہ خوبیاں ہیں کہوہ ان کےعلاوہ طاعات ہے مستغنی کردیتے ہیں                                   |
| 41         | •اركانِ خمسه بنجات أوّلى كے لئے كبائر بي بناشرط ب                                                            |
| 44         | • نبی مِلاَنْهَ اِللَّهُ بِرا بمان کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی                                                 |
|            | • جو سے دل سے تو حیدورسالت کی گواہی دے اس کواللہ تعالی دوزخ پرحرام کردیں گے: اس انداز کلام سے کفروشرک        |
| 4          | ی شکینی ظاہر کرنامقصود ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| 4          | • شیطان کی وسوسہا ندازی استعداد کے اعتبار ہے مختلف ہوتی ہے                                                   |
|            | • نوضة تقدير كوتا بى كاعذ رئبيل بن سكتا بمراس بالزام رفع كيا جاسكتا ب                                        |
| ۸۳         | • آ دم عليه السلام كى لغزش ميں دو پہلو: ايك: ان كى ذات ہے متعلق دوسرا: نظام عالَم ہے متعلق                   |
| 91         | • ائمه نے ذراری مشرکین میں توقف کیا ہے اور توقف کے معنی                                                      |
| 90         | • جزاء وسزاکے لئے کامل اختیار ضروری نہیں ،ایک حد تک اختیار کافی ہے                                           |
| 91         | • نصوص فنهی کیلئے دوبا تیں ضروری ہیں: ایک:نص کا مقصد متعین کرنا دوم جنمنی باتوں کا موقع اور مصداق متعین کرنا |
| 114        | • حدیث اور سنت میں عام خاص من وجبر کی نسبت ہے                                                                |
| iir        | <ul> <li>تحریف کے پانچ اسباب: تہاون، تشدید بعق ، خلطِ ملت اور استحسان</li></ul>                              |
| 175        | • اہل حق میں اختلاف: فروعات میں ہے۔اصول میں نہیں×                                                            |
|            |                                                                                                              |

| ira    | • فريضهٔ عادله كاعلم: كونساعلم ب؟                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119    | • تفسیر بالرائے کی تفسیراز حضرت نانونزی قدس سرہ                                                                                                                                             |
| 101    | • مراعات ِ اختلاف ہے ندہب کا مکر وہ لازم نہ آئے تواجتیاط اُولی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       |
| ITA    | • بَرَ كَى قراءت كى توجيه كه سخ كے دومعنی ہیں الى آخرہ                                                                                                                                      |
| IZF    |                                                                                                                                                                                             |
|        | • جو کام دونوں ہاتھوں یا دونوں پیروں سے کئے جاتے ہیں ان میں دائیں کوتر جیح دینی چاہئے<br>• اس سوال کا جواب کہ قرآن کی طرح نبی بھی شعائر اللہ میں سے ہے، پھران کی ہم نشینی کے لئے طہارت کیوں |
| riz-   | شرطنين؟                                                                                                                                                                                     |
| ,,,=   | و تھجور کی شبنی چیر کر قبروں پر گاڑنے کی وجہ خود آنخضرت مِلائقَةِ کیا ہے نے مسلم شریف کی روایت میں بیان کی ہے کہ آپ                                                                         |
| PM     | ع بروں من پیر ر بروں پر ہا رف وجہ وقد مسر رف رف ہیں۔<br>نے اہل قبور کے لئے سفارش کی تھی جوموقت طور پر قبول ہوئی تھی                                                                         |
|        | ے ہیں بورے سے مطاری کی بو رحت مور پربوں ہی۔<br>• عشاء کی نماز اس امت کی خاص نماز ہے یا پہلے بھی بینماز تھی؟                                                                                 |
| 40     |                                                                                                                                                                                             |
| 6.11   | • جنت وجہنم اُن چیز وں کا مرکز ومنبع ہیں جن کا اس عالم میں فیضان ہوتا ہے۔<br>غریبے تھر خوب رہاں درسے میں رہائی درسے رہائی سے ایک علیہ تاجہ منبعہ درسے رہائے ہوتا ہے۔                        |
| 5.4.23 | • غیر نبی بھی خواب باالہام کے ذریعہ اللہ کی مراد ہے واقف ہوسکتا ہے، مگر وہ شرعاً ججت نہیں ، جب تک اس کو تائید<br>• پر بہرے ا                                                                |
| rrr    | نبوی حاصل نه هو<br>سنبوی حاصل نه هو                                                                                                                                                         |
| 444    |                                                                                                                                                                                             |
| rrr    |                                                                                                                                                                                             |
| ساسا   | • اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کر کے جانا جائز ہے یائہیں؟<br>                                                                                                                        |
| rro    |                                                                                                                                                                                             |
| 101    | • حمام: نہانے کے ہوئل ہوتے تھے<br>صد                                                                                                                                                        |
| r1.    | • بي خيال كه كھلے سرنماز پڙ هناسنت يامتحب ہے بيچي نہيں                                                                                                                                      |
|        | • نمازی کے سامنے سے گذرنے کی حدیث میں قطع وُصلہ مراد ہے اور عورت سے مرغوبات، گدھے سے مستقذرات                                                                                               |
| 722    | اور کالے کتے سے مخوّ فات مراد ہیں                                                                                                                                                           |
| TAT    | • فرائض سے عبادت کا قِوام ہوتا ہے۔ واجبات سے صورت کی اور سنتوں سے حقیقت کی بھیل ہوتی ہے۔                                                                                                    |
| TAT    | • ہر جزء ہے کل مراذ ہیں لیا جاتا۔ اہم جزء بی ہے کل مراد لیا جاتا ہے                                                                                                                         |
| r.r    | • حیوانات و نباتات میں قانونِ قدرت ہے ہے کہ ہر چیز کی دوجا نب ہوں جو <b>ل</b> کرایک چیز بنیں                                                                                                |
| r.0    | • فرض گی آخری دورکعتیں خالی اس لئے ہیں کہ وہ اضافہ شدہ رکعتیں ہیں                                                                                                                           |
| ۳۱۳    | • تكبيرتجريمه ميں ہاتھ كہاں تك اٹھائے جائيں؟                                                                                                                                                |
| rrr    | <ul> <li>ما تحد کی فرضیت یا وجوب کا مئلہ ہیے طے کرنے پر موقوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟</li> </ul>                                                                                        |
|        |                                                                                                                                                                                             |

| rrr | • آمین کہنے میں فرشتوں کے ساتھ موافقت کی دوتفسیریں                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rro | • رفع یدین کے بارے میں دونقطۂ نظر بعظیم ملی اور تح تم                                                                |
| *** | • آنخضرت سَلانْ مَالِيَّةِ اللَّهِ كَارُور مِين كُونَى حَكَم منسوخ ہوتا تھا تواس كا با قاعدہ اعلان نہيں كيا جاتا تھا |
| P4. | • نماز میں کلام کی مطلق گنجائش نہیں۔البتہ مل قلیل کی گنجائش ہے۔                                                      |
|     | • تحدهٔ تلاوت کا حکم طے کرنے میں خود آیات تجدہ کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے                                             |
|     | • سورة النجم كے بحدہ میں مشركین كيول شريك ہوئے تھے؟                                                                  |
| M24 | • فجر کی سنتیں دنیاو مافیہا ہے بہتر کیوں ہیں؟                                                                        |
| 144 | • ''حا ہے گھوڑے روند ڈالیں فجر کی سنتیں نہ چھوڑ و'' کا مطلب                                                          |
|     | •اشراق تک معجد میں رکنا یومیاء تکاف ہے                                                                               |
| ۳۸۳ | • شیطان کا سونے والے کی گدی پرتین گر ہیں لگا ناحقیقت ہے                                                              |
|     | • وتراور صلاة الليل الگ الگ نمازي بين يا ايك؟ احناف كنز ديك الگ الگ نمازين بين: ايك واجب باورايك                     |
|     | سنت اورشوافع کے نزدیک دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ فرق برائے نام ہادرسنت ہیں۔ شاہ صاحب کی رائے شوافع کے                    |
| mar | موافق ہے۔                                                                                                            |
| 444 | • ثبوت اور دلالت کی قطعتیت وظنیت کے اعتبار ہے ادلیہ کی جارتشمیں (حاشیہ )                                             |
| 490 | • وتر کا وجوب: روایات مع قرائن منضمہ سے ثابت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 44  | • وتر کے وجوب وسنیت کا ختلا ف محض لفظی اختلاف ہے                                                                     |
| 791 | • تهجد کی رکعتوں کی نمی بیشی کی وجه                                                                                  |
| 0.1 | •كان يوتر بركعة اور أوتر بركعة كامطلب                                                                                |
| 0.0 | ● تشریع احکام کی ایک صورت میجهی تھی کہ نبی اورامت دونوں کسی حکم کوچاہیں                                              |
| ۵٠۸ | • حضرت عمرٌ كا تراوت كو 'نهايت عمده نئ بات' كہنے كى وجه                                                              |
| ۵+۸ | • تراوح اور تبجد دوا لگ الگ نمازیں ہیں                                                                               |
| DIA | • ترجمه شیخ الهندمیں ﴿ إِیَّاكَ مُسْتَعِیْنُ ﴾ کے حاشیہ پرنوٹ لکھنا ضروری ہے( حاشیہ )                                |
| ٥٢١ | • اس اشکال کامفصل جواب کہ خواب میں بھی امتی: نبی ہے آ گے کیے ہو گیا؟                                                 |
| ۵۳۰ | • امام ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک صلاقِ استسقاء نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے، بیان کے قول کی سیجے تعبیر نہیں          |
|     | • عبادات میں بے اعتدالی سے طبیعت میں ملال پیدا ہوتا ہے۔معاشی معاملات درہم برہم ہوتے ہیں، دوسروں کی                   |
|     | حق تلفی ہوتی ہے۔عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی ، وین میں غلو کاراستہ کھلٹا ہے اور آ دمی کے تصورات اس کے لئے            |
| 22  | وبال جان بن جاتے ہیں                                                                                                 |

|     | <ul> <li>سافر کی نماز میں دواعتبار میں: ایک اعتبار سے قصر ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور دوسرے اعتبار سے پوری</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٩ | نماز ہے جس کا حدیثوں میں تذکرہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ادد | • مسافر کے لئے اتمام جائز ہے یانہیں؟اس میں اختلاف دوباتوں پر بنی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 224 | • كتاب الحجة على أهل المدينة من الله ينت صرف الم ما لك مراذبين - بلكة جازى مكتب فكرمراد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | • حجازی اور عراقی مکاتب فکر کے اختلافات کی تاریخ بیہ ہے کہ بعض مسائل میں رفتہ رفتہ اختلاف مضحل ہو گیا۔ جیسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۵۷ | مسافت قصر کامسکلہ۔اوربعض میں سخت ہو گیا ، جیسے جہری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27. | • جمع بین الصلاتین کا جواز صحیح اور صرح نص بی ہے ہوسکتا ہے ،عقلی دلائل ہے نہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۸۳ | • علماء اورقر اء کو ہراہم دینی معاملہ میں مقدم رکھنا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | • يوم جمعه كى فضيلت كى وجه بيب كداس مين جاراجم واقعات زمانة ماضى مين پيش آ چكے بين _ايك آئنده پيش آ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | والاہاورایک مزیّت ہر جمعہ میں بالفعل ہے۔ یعنی اس میں ساعت مرجوہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 | • حیوانات پر جمعہ کے دن قیامت بیا ہونے کاعلم ملأسافل سے نازل ہوتا ہے ···············                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+1 | • یبود نے بار کااور نصاری نے اتو ار کا جوا نتخاب کیا تھا: وہ ان کے قق میں برخق تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 | • اجتهادی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار ہے تق آیک ہوتا ہے ، مگر عمل کے اعتبار ہے تق متعدد ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 412 | • خواتین کوعید کی نماز میں پند وموعظت سے استفادہ کے لئے شریک کیا جاتا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| מחד |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 400 | in the second se |
| 404 | 10 . 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 464 | • اگر کوئی الله تعالیٰ کوخواب میں مناسب یا نامناسب حالت میں دیکھے تو وہ دیکھنے والے کے احوال کاعکس ہوتا ہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 402 | • عمرانی زندگی کوسنوار نے والے کام اللہ تعالیٰ کو پیند ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 402 | • حتى أكون أحبً إليه مين محبت عقلى مراد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440 | (m <sup>A</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | • حضرت عمر رضى الله عند نے استهاء میں جوحضرت عباسٌ کا توشل کیا تھا،اس ہے معروف توشل مرادنہیں۔ بلکہان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14+ | ہے بارش کی دعا کروائی تھی۔عمدۃ القاری میں واقعہ کی پوری تفصیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110 | • زیارت قبور کامسنون طریقه کیا ہے؟<br>• زیارت قبور کامسنون طریقه کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### بسم اللدالرحمن الرحيم

### شخن ہائے گفتنی

اگر روید از تن صد زبانم چوسوس، شکرِ لطفش کے توانم <sup>لے</sup> رحمۃ اللّٰدالواسعہ جلددوم کے پیش لفظ میں عرض کیا تھا کہ آ گے شرح کامسودہ تیارنہیں۔قار نمین کرام کوکم از کم دوسال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ گرفضلِ خداوندی سے جلدسوم صرف تین ماہ میں تیار ہوگئی۔ رمضان میں لندن میں قیام رہا۔ وہاں سے داپسی پر ۱۵ اشوال سے کام شروع کیا۔اور ۱۳ امحرم ۳۲۳ ایجری میں بی جلد تھیل پذیر ہوئی۔اوراس کی طباعت کا فیصلہ

کیا گیا۔اب بیقار تمین کرام کے ہاتھوں میں ہے۔

اس جلد میں مشکوۃ شریف کی کتاب الایمان ، باب الکبائر وعلامات النفاق ، باب الوسوسہ ، باب الایمان بالقدر ، باب الایمان بالقدر ، باب الایمان بالقدر کی گئی باب الاعتصام بالکتاب والسنة ، باب العلم ، کتاب الطهارۃ اور کتاب الصلاۃ مع باب البخائز کی احادیث کی شرح کی گئی ہے۔ اوران احادیث میں فرکورہ احکام شرعیہ کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس جلد میں بہت ہے اہم مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اور شاہ صاحب قدس سرہ چھنکہ غایت ایجاز سے کام لیتے ہیں ، بلکہ کہیں تو صرف اشارہ کرتے ہیں ، اس لئے شرح میں تفصیل ناگزیر ہوگئی۔ بہر حال :

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا کٹ

رحمة الله الواسعة كى جلدسوم سے جمة الله البالغة كى تتم دوم شروع ہور ہى ہے۔ فتم اول ميں وہ قواعد كليه اور ضوابط عامه بيان كئے گئے ہيں جن كو پيش نظرر كھ كرشر يعت اسلاميه ميں ملحوظ اسرار ورموز اور جكم ومصالح كومستنبط كيا جاسكتا ہے۔ يعنی را تخين في العلم بير كام خود انجام دے سكتے ہيں۔ اور قتم ثاني ميں تفصيل سے شريعت كے اسرار وحكم بيان كئے ہيں۔ اور لئون: آسانی رنگ كا ایک چول ہے، جے شعراء زبان سے تشبيد ديتے ہيں۔ ترجمہ: اگر مير ہے جم ميں سون كی طرح سوز بانيں نمودار ہوں ، تو بھى بيران كى عنايات كاشكر كہا واكر سكتا ہوں !



احادیث کو بنیاد بنا کرید کام انجام دیا ہے۔ جس ہے '' ہم خرما ہم ثواب' والی بات صادق آگئی ہے۔غرض دونوں قسموں کے مندر جات کا فرق ایک مثال ہے واضح ہوگا:

ایک با کمال باور چی بلاؤ تورمہ پکانے گی ترکیب لوگوں کو بتائے ، پھر دیگ اتارے اور کھانا پکا کر پیش کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ہر شخص مطلوبہ کھانا تیار نہیں کرسکتا ، اور دوسری صورت میں صرف کھانے کی دیر ہتی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی قتم اول میں اسرار وجکم جانے کا فارمولہ پیش کیا ہے۔ گر فارمولہ چونکہ نظری ہوتا ہے ، اس لئے اس کے فہم میں دقت پیش آتی ہے۔ اور بھی اس کو مملی جامہ پہنا نا دشوار ہوتا ہے۔ اور قتم دوم میں مائدہ بچھا دیا ہے۔ اب براھیں بھو کے خواہش مند ، اور بھریں دامن مراد!

البتن شاہ صاحب رحمداللہ نے دیگ تیار کر کے اس پر بھاری ڈھکن رکھ دیا تھا۔ جس کو ہر شخص سر کانہیں سکتا تھا۔ گوئی موٹی ہی کنویں کے اس پیخر کو ہٹا سکتا تھا۔ شارح نے راغبین کی سہولت کے لئے اس ڈھکن کوسر کا دیا ہے۔ بلکہ کھانا برتنوں میں نکال کر دستر خوان سجادیا ہے۔ اب بید فیصلہ قارئین کرام کوکرنا ہے کہ شارح نے بید خدمت بخوبی انجام دی ہے یانہیں؟ میاں مِتھو بناٹھیک نہیں!

 $\triangle$   $\triangle$ 

رحمة الله الواسعة كى پہلى دوجلدوں كى قارئين كرام اورار باب نظر نے توقع سے زيادہ پذيرائى كى ۔ بحرم ومحترم جناب مولا ناواصف حسين نديم الواجدى صاحب نے ماہنامہ ترجمان ديو بند (جلاس شارہ مابت ماہ ذى قعدہ بن ۱۳۲۲ ہجرى) ميں اور شيخو پورہ (اعظم گذھ) كے حضرت مولا ناا عجاز احمد صاحب اعظمى نے ، جوشار ح کے خواجہ تاش ہيں ، ماہنامہ ضياء الاسلام (جلدہ شارہ ۵ بابت صفر بن ۱۳۲۳ ہجرى) ميں اور حضرت مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب قائمی اعظمى نے رسالہ دارالعوم (جلد ۸۹ مارہ ۵ بابت صفر بن ۱۳۲۳ ہجرى) ميں اور حضرت مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب اعظمى نے رسالہ دارالعوم (جلد ۲۹ شارہ ۵ و ۹ بابت صفر بن ۱۳۲۳ ہجرى) ميں ، اور حضرت مولا نا زين العابدين صاحب اعظمى نے رسالہ مظاہر علوم ميں ، اور برادر مکرم مولا نامفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری نے رسالہ ندائے شاہی میں ایسے وقع تبصر نے فرمائے کہ کلا و دہقاں بہتر اور کام تیز تر ہوگیا ہے فالحمد لله اور قارئین کی شجیع کاممنون ومشکور ہے۔ ان کے تاثر ات سے شارح کوحوصلہ ملاہے ، اور کام تیز تر ہوگیا ہے فالحمد لله ا

☆. ☆ ☆

ایک خاص بات: جے لوگوں نے بہت سراہا ہے: وہ شرح کا نام ہے۔ گرعام طور پرایبا خیال کیا گیا ہے کہ بینام بس اتفا قاً ہاتھ آگیا ہے۔ ایبانہیں ہے۔ بلکہ جہاں سے حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اور جس مناسبت سے رکھا ہے، ای جگہ سے اور ای وجہ سے شرح کا نام بھی اخذ کیا گیا ہے۔

ا اَسَوْرَ بِبَالْمِيْرُ اِ

اس کی تفصیل میہ ہے کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام آیت ۱۳۹ ہے اپنی کتاب کا نام لیا ہے۔ وہ آیت میں ہے : ﴿ فَیلْ فَلِلْهِ الْمُحَجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ ہے: (۱) انسانوں کو مکلف کیوں بنایا گیا ہے، دیگر حیوانات کی طرح اسے بھی ''مہمل'' کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ (۲) انسانوں کے لئے جزاؤ سزا کیوں ہے؟ دیگر حیوانات کی طرح وہ بھی مرفوع القلم کیوں نہیں؟ (۳) شریعت: جِلَم ومصالح پر مشتمل ہے۔ اور چونکہ ججة اللہ البالغہ میں بھی بہی تین باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لئے آپ نے کتاب کا بینام رکھا ہے۔

ندکورہ آیت سے ایک آیت پہلے ہے: ﴿ فَالِنْ کَدَّبُوٰ اَکَ فَعُلْ رَبُّکُمْ ذُورْ حُمَٰةٍ وَّاسِعَةٍ ﴾ اس آیت میں بھی ندکورہ تینوں باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مضمون بیچل رہا ہے کہ یہود پر بعض عارضی مصالے سے باان کی شرارتوں کی وجہ سے بعض چیز یں جونس جرام کی گئے تھیں۔ جیسے اونٹ کا گوشت اور چر بی ان پر حرام تھی۔ اور ان کا بید وی سراسر غلط تھا کہ بیہ چیز یں ابراہیم ونوح علیما السلام کے زمانہ بی سے حرام چلی آر بی ہیں۔ وہ کہنا بیہ چاہتے تھے کدا گرشر بعت اسلامیہ برحق ہوتی تو وہ سابقہ شرائع سے مختلف کیسے ہوتی! اس آیت میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ تمام شرائع میں اصل محرات بیہ ہیں: (۱) مردار (۲) ہنے والاخون (۳) سور کا گوشت (۴) اور غیر اللہ کے نام پر ذرح کیا ہوا جا نور۔ اونٹ اور چر بی کی حرمت اصل مردار (۲) ہنے والاخون (۳) سور کا گوشت (۴) اور غیر اللہ کے نام پر ذرح کیا ہوا جا نور۔ اونٹ اور چر بی کی حرمت اصل شرائع میں نہیں تھی۔ اس کے بعد فر مایا: ''اگروہ (یہود) آپ کو چھٹلا کمیں تو آپ کہد دیں: تہمار ارب بردی وسیع رحمت والا ہے'' یعنی تمہاری سر اٹل نہیں گئی۔ بس رحمت کی سائی سے اب تک تم بیجے ہوئے ہو۔ ور نداللہ کا عذاب بحرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ وہ ضرور بہنے کہروں ہے کھیرا

غرض اس آیت میں بھی مذکورہ بالا تین با توں کی طرف اشارہ ہے۔اوروہ اس طرح کہ جب بیٹر اکع میں بعض عارضی مصالح کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو دائی اور مستقل مصالح کا تو بدرجۂ اُولی اعتبار کیا جائے گا۔اور جس ملت کو جوآئین ملاہے: وہ اس پڑمل کی پابند ہے۔ یہی تکلیف شری ہے۔اور جو تکذیب پراڑ ارہے گا وہ سز اپائے گا۔ بیمجاز ات ہے۔ پس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب کی جو وجہ تسمیہ ہے، وہی اس کی شرح کی بھی وجہ تسمیہ ہے۔ یہ بات جلداول کے پیش لفظ میں آنی جا ہے تھی۔ گئی۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

اس جلد میں چندایسے مسائل آئے ہیں: جن میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اختیار کیا ہے۔ جیسے نماز میں فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ مراذ نہیں۔اس ہے۔ جیسے نماز میں فاتحہ کی فرضیت کا مسئلہ مراذ نہیں۔اس میں شاہ صاحب نے شوافع کے مسلک کور جے نہیں دی۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب نے شوافع کے مسلک کور جے نہیں دی۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب سے انتخار میں کی شنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب سے انتخار میں کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب سے انتخار میں کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب سے انتخار میں کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں شاہ صاحب سے میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ۔ اور میں میں جاتے اور اٹھے دفع یدین کی سنیت کا مسئلہ کی میں جاتے اور اٹھے دور کی دور کو کی میں جاتے دور اٹھے دفع کی کی میں جاتے دور کی دور

قلتین کی حدیث ہے مائے کثیر وقلیل کی حد بندی کا مسئلہ۔اوربعض جگہامام مالک رحمہاللّہ کے مسلک کی طرف میلان پایا جاتا ہے، جیسے حیض کی اقل واکثر مدت کا مسئلہ۔اوربعض جگہامام احمد رحمہاللّہ کے مسلک کو پہند کیا ہے۔ جیسے نماز میں کلام قلیل کی تنجائش کا مسئلہ۔ایسی تمام جگہوں میں اوران کے علاوہ دیگراختلافی مسائل میں شرح میں دوباتوں کا النزام کیا گیاہے:

پہلی بات: امانت علمی کے حق کی ادائیگی کے لئے شارح کے نزدیک جو بات حق تھی، اُسے ادب واحترام کے تقاضوں کا پورالحاظ رکھ کر، پیش کیا گیا ہے۔ تا کہ قاری کے سامنے مسئلہ کے دونوں پہلوآ جائیں۔ اور وہ علی وجہ البقيرت فيصلہ کر سکے۔

دوسری بات: اہم اختلافی مسائل میں مدارک اجتہاد بیان کئے گئے ہیں یعنی وہ نقط ابھارا گیا ہے جواختلاف کی بنیاد ہے۔ کیونکہ اختلاف اولکہ کی صورت میں موثر نقط نظری ہوتا ہے۔ ای طرح نصوص بہی پر بھی نقط انظر کا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً رفع یدین کی سنیت وعدم سنیت میں اختلاف کی بنیاد ہے ہے کہ رفع یدین جکیر فعلی یعنی تعظیم عملی ہے یا اس کا مقصد تحرم ہے اور وہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی ہے؟ پہلا نقط انظر: حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہما اللہ کا ہے، چنانچہ وہ سنیت رفع کے قائل ہوئے۔ اور دوسرا نقط انظر امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا ہے۔ چنانچہ وہ نماز میں کسی جگہ رفع یدین کی سنیت کے قائل ہوئے۔ اور دوسرا نقط انظر مختلف ہوجا تا ہے تو ولائل میں الجھنا ہے کا رہوجا تا ہے۔ جب باہر ہے۔ بنماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے ) اور جب نقط انظر مختلف ہوجا تا ہے تو ولائل میں الجھنا ہے کا رہوجا تا ہے۔ جب تک نقط انظر نہ بدلے فیصلہ اور ترجیح کارخ نہیں بدل سکتا۔

☆ ☆ ☆

خیریہ باتیں تو موضوع ہے ہی ہوئی ہیں یعنی ضمناً یہ باتیں کتاب میں زیر بحث آئی ہیں۔ گرجو کتاب کا اصل موضوع ہے بع ہے یعنی شریعت کے اسرار وحکم کا بیان: اس میں یہ کتاب لاجواب ہے۔ اسلامی کتب خانہ میں اس کی نہ کوئی مثال ہے نہ مثیل ۔ موضوع کے تعلق ہے جمۃ اللہ البالغہ کے سبطور مثال سے تین امتیازات ہیں:

پہلا امتیاز: حکمت شرعیہ کے موضوع پر جمۃ اللہ سے پہلے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بعد میں بھی۔ بعد کی کتابیں یہ ہیں: علامہ حسین جُسر طرابلسی کی السر سالة المحمیدیة فی حقیقة الدیانة الإسلامیة اور عکیم الامت حضرت تھا نوی کی المصالح العقلیة للاحکام النقلیة یعنی احکام اسلام عقل کی روشنی میں ۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے وہ تشفی حاصل نہیں ہوتی جو جمۃ اللہ البالغہ کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب قدس سرہ نصوص (قرآن وحدیث) کو بنیاد بنا کر محکمتیں بیان کرتے ہیں۔اور بہت مصلحت کی طرف خودنصوص میں اشارے آئے ہیں۔اس لئے آدمی جبنے ب آدمی جبنص پڑھ کراس کی روشنی میں حکم کی مصلحت پڑھتا ہے تواسے شرح صدر حاصل ہوجا تا ہے۔ چنانچے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جوحدیثیں مختصر کھی ہیں: شرح میں وہ پوری مع حوالہ کھی گئی ہیں، جس سے کتاب طویل تو ہوگئی ہے، مگر حکمت کے سمجھنے میں وہ بہت مددگار ثابت ہوگی۔

دوسراامتیاز: حکمت ِشرعیہ کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں پوری شریعت کے اسرار وہم کو بیان کرنے کا التزام نہیں کیا گیا۔ اہم احکام کی حکمتیں بیان کرنے پراکتفا کی گئی ہے۔ جبکہ ججۃ اللہ میں ایک ایک جزئیہ کی وجہ بیان کی گئ ہے۔ اور پوری شریعت کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ ایک مربوط ومنظم سلسلہ نظر آتا ہے۔ حضرت مولانا محمہ منظور یہ صاحب نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''میں نے اسلام کوایک مکمل نظام اور مرتبط الا جزاء نظام حیات کی حیثیت ہے اس

تیسراامتیاز: حکمت شرعیہ: احکام اسلام کوعقل کی روشی میں پیش کرنے کا نام ہے۔ اور عقل ہے مراد: عقل اکسانی نہیں ہے، جو مناطقہ، دانشوران قوم اور زیرک و ذہبین لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ عام انسانی عقل مراد ہے۔ جو سبحی لوگوں کو کم وہیش حاصل ہوتی ہے۔ مگر اس کا قدر مشترک کیا ہے؟ یہ بات دیگر مصنفین نے منتقی نہیں گی۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے قدر مشترک منتوع کیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں احکام اسلام کو پیش کیا ہے۔ اور عقل مشترک کی شقیع شاہ صاحب نے کس طرح کی ہے، اس کی وضاحت حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب قائمی اعظمی زید مجدہ (مدیر رسالہ مار العلوم) نے رحمۃ اللہ الواسعہ پرایئے تیمرہ میں کی ہے۔ لکھتے ہیں:

'' حضرت شاہ صاحب رحمداللہ کی حکمت آفریں طبیعت کا خاص کمال ہیہ ہے کہ انھوں نے اسلام کی عالمگیرروح کو بے نقاب کیا۔ اس اہم ترین اور بے نظیر کارنامہ کو انجام دینے کی غرض سے انھوں نے مجموعہ انسانیت کو اپنی فکر کامحور بنایا۔
کل نوع کے خواص کیا ہیں۔ انسانیت کے بہ حیثیت مجموعی تقاضے کیا ہیں۔ انسان اپنی زندگی کو س طرح منظم کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح باہمی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اور صالات کے ساتھ ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ بدالفاظ واضح : انسانیت کیا ہے؟ اس کے جسمانی مطالبے کیا ہیں؟ اس کا دماغ کیا سوچتا ہے؟ اور اس کی مروح کیا جا جہ ہی ہوتی ہے؟ اور اس کی درمیان کیا علاقہ ہے؟ موح کیا جا جہ ہی انسانیت ہے؟ اور کا نئات کے خالق اور اس کے درمیان کیا علاقہ ہے؟ البدور الباذ غذ، المحیر الکثیر ، الطاف القدس وغیرہ اپنی یادگارز مانہ تصانیف میں ان مباحث پر تفصیلی روثنی ڈالی البدور الباز غذ، المحیر الکثیر ، الطاف القدس وغیرہ اپنی یادگارز مانہ تصانیف میں ان مباحث پر تفصیلی روثنی ڈالی کے اصولوں اور اسلامی شریعت کے درمیان مطابقت کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مدل طور پر ثابت کیا ہے کہ کے اصولوں اور اسلامی شریعت کے درمیان مطابقت کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اور مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ

انسانیت کے عمومی تصورا دراس کی عملی شکل بعنی اسلامی شریعت میں کوئی تضاد نہیں۔ بلکہ ایک تصور ہے اور ایک اس کاعملی خمونہ (رسالہ دارالعلوم ص ۱۰۵مئی جون۲۰۰۳ میسوی)

سوال: جب شاہ صاحب رحمہ اللہ عام انسانی عقل کے معیار سے حکمتیں بیان کرتے ہیں، تو پھران کی باتیں عام لوگوں کے نہم سے بالاتر کیوں ہیں؟

جواب:اس کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: آپ کے ذہن کی بلند پروازی ہے۔حضرت مولا نااعجاز احمد صاحب اعظمی زیدمجدہ نے رحمۃ اللہ الواسعہ پراپنے تبصرہ میں ارواح ثلاثہ (ص۲۸۵) ہے۔حضرت نا نوتو ی رحمہ اللہ کا بیمقولہ فل کیا ہے:

''مشاہیرامت میں تین قتم کے افرادگذرہے ہیں: (۱) بعض ایسے ہیں کہ حقائق شرعیہ میں ان کاذبن طول وعرض میں چلتا ہے۔ جیسے امام رازی کہ ہرمسئلہ میں پھیلتے زیادہ ہیں۔ اور ترتیب وتفصیل و تہذیب مواد میں زیادہ مستعد ہیں (۲) بعض ایسے ہیں کہ جن کاذبن علوکی طرف زیادہ چلتا ہے۔ جیسے شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ حقائق میں اس تدر بلند پر واز ہیں کہ اصحاب ذوق کو بھی ان کے مدرک تک پہنچنا مشکل ہوجاتا ہے (۳) اور بعض ایسے ہیں جن کاذبن عمق کی طرف زیادہ ورث تا ہے۔ جیسے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسئلہ کی بند اور اصلیت کا سراغ لگا لیستے ہیں۔ اور ایسی اصل قائم فر مادیتے ہیں کہ سیکڑوں تفریعات اس مے مکن ہوجاتی ہیں' (رسالہ ضاء الاسلام ساس جلام شارہ ۲ بابت صفر من ۱۳۲۳ ہجری)

احقرع طرض کرتا ہے کہ خود حضرت نا نوتوی قدی میرہ کا شار دوسری فتم کے افراد میں ہے۔ میں نے حکیم الاسلام حضرت مولا نامحمد طبیب صاحب قدی سرہ ہے ۔ اوراشکال میش آیا۔ اس نے احباب سے ذکر کیا۔ کسی سے طرک نے ہوا۔ تو چنداسا تذ ہال کر مجد چھتے میں حضرت نا نوتوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اوراشکال پیش کیا۔ آپ نے جواب دیا، مگر اسا تذہ کے لیے کچھنہ پڑا۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت ذرا نزول فرما کر بیان فرما کمیں۔ قدر سے قدن کے بعد دوبارہ تقریر فرمائی۔ اس بارالفاظ تو لیٹے پڑے، مگر مطلب اب بھی سمجھ میں نہ آیا۔ عرض کیا کہ حضرت کچھاور نزول فرما کر ارشاد فرمائیں۔ اس بارالفاظ تو لیٹے پڑے، مگر مطلب اب بھی سمجھ میں نہ آیا۔ عرض کیا گوست تو اتنا ہی ممکن ہے۔ کسی دوسرے وقت آ پ حضرات شریف لائیں سے اس علوا ور بلند پروازی کی وجہ سے آپی با تیں بھی عام لوگوں کے جم سے بالاتر ہیں۔ تشریف لائیں سے ای علوا ور بلند پروازی کی وجہ سے آپی با تیں بھی عام لوگوں کے جم سے بالاتر ہیں۔

غرض: شاہ صاحب کے کلام میں جہاں ایسی نوبت آئی ہے، وہاں ان کی بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کرنے کے بعد شارح نے متبادل حکمت بیان کی ہے یا شکال کا آسان جواب دیا ہے، تا کہ بات عام لوگوں کے لئے بھی قابل فہم ہوجائے۔

دوسری وجه: مخصوص اصطلاحات ، انوکھی تعبیرات اور کلام میں غایت درجه ایجاز ہے۔ بھی تو آ دھی بات پر اکتفا

کرتے ہیں۔اور بھی المعاقل تکفیہ الإشادۃ پڑمل کرتے ہیں۔اس لئے نہم میں دشواری پیش آتی ہے۔ چنانچیشرح میں اصطلاحات کے استعمال سے گریز کیا گیا ہے۔عام نہم انداز اختیار کیا ہے اور بات کھول کربیان کی ہے۔جس سے شرح طویل تو ہوگئی ،مگر مضمون نہی میں ان شاءاللہ کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔



ندکورہ بالا امتیازات کی وجہ ہے اور دیگر بہت می خوبیوں کی وجہ ہے: ہر ذی علم کو خاص طور پر حدیث شریف کے اسا تذہ اور طلبہ کواس جلدہے کتاب کا مطالعہ شروع کرنا چاہئے۔اسا تذہ کی تدریس میں اس سے چار جاندلگ جائیں گے۔اور طلبہ کے علم میں گہرائی اور فہم میں گیرائی پیدا ہوگی۔اور دوفائدے مزید حاصل ہوں گے:

پہلا فائدہ: ذہانت سے بہرہ ورہوں گے۔ ذہن میں تیزی پیدا ہوگی اور جلد بات بیجھنے کا ملکہ حاصل ہوگا۔ حضرت استاذ الاستاذ: شخ الہند قدس سرہ نے اپنے استاذ امام اکبر حضرت نا نوتوی قدس سرہ کا مقولہ قتل فرمایا ہے کہ:''امت میں تین شخصیتیں ایسی ہیں، جن کی کتابوں سے ربط رکھا جائے ، تو آ دمی خواہ کتنا بھی غبی ہو: ذہین ہوجا تا ہے ایک: شاہ ولی اللہ صاحب۔ دوسرے: حضرت مجدد الف ثانی۔ تیسرے شخ مجی الدین ابن عربی'' پھرشنخ الہندر حمد اللہ نے فرمایا:''ایک شخصیت کا میں اضافہ کرتا ہوں۔ اور وہ ہیں حضرت الاستاذ'' بیعنی حضرت نا نوتوی قدس سرہ۔

دوسرا فائدہ: ججۃ اللہ البالغہ کے مطالعہ ہے آ ہتہ آ ہتہ مزاج ہے گا۔ اور لوگوں کے سامنے حکمت ہے دین پیش کرنے کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ زمانہ تیزی ہے بدل رہا ہے۔ عقلیت پہندی کے دور کا آغاز ہورہا ہے۔ اور یوروپ وامریکہ میں تو ہو چکا ہے۔ وہاں ہر شخص: ہر حکم شرعی کی وجہ پو چھتا ہے۔ اور وہی عالم ؛ دین کے افہام وتفہیم میں کا میاب ہے جو حقائق ومعارف ہے آگاہ ہے۔ اور بیر متاع گرانمایدان شاءاللہ اس کتاب سے حاصل ہوگی۔

"تنبید: مغربی دنیا کا بیمزاج ایک حدتک خطرناک ہے۔ عام لوگ ندا دکام کے مصالح کا ادراک کر سکتے ہیں ، نہ ہر عالم ان کی وضاحت پر قادر ہوتا ہے۔ ثبوت احکام کا اصل مدار نصوص شرعید پر ہے۔ جب کوئی حکم قرآن وحدیث سے ثابت ہوجائے تو اس کے قبول وا متثال میں حکمت مصلحت کے معلوم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہئے۔ کتاب کے آغاز میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے بھی اس پر تنبید کی ہے۔ رحمۃ اللہ الواسعہ جلداول (ص۱۰۹)عنوان: ''احکام پڑمل پر اہونا حکمتوں کے جانبے پر موقوف نہیں'' ملاحظہ فر مائیں۔ شارع اور مکلفین کی مثال: حاذق حکیم اور بیمار انسانوں جیسی ہے۔ جب حکیم نسخ تجویز کرتا ہے تو مریض اس پر اعتماد کرتا ہے۔ مفردات کے خواص اور مرکبات کے فوائد جانبے کئو اند خانت کے خواص اور مرکبات کے فوائد جانبے کئی : نسخہ کے استعمال میں تو قف نہیں کرتا۔

غرض اس ذہنیت کو بڑھا وانہیں دینا چاہئے۔ اور عام لوگوں کے سامنے بے ضرورت احکام کی حکمتیں بیان نہیں کرنی چاہئیں۔ مجھ سے یوروپ وامریکہ میں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ دونمازیں (ظہراورعھر) خاموش کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ میں جواب دینا ہوں کہ یہی سوال حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا۔ انھوں نے جواب دیا: فسے کے میں اللہ علیہ وسلم اُسْمَعْنا کھ، و ما اُحفی علینا اُحفینا منکھ (رواہ النہا اَللہ علیہ وسلم اُسْمَعْنا کھ، و ما اُحفی علینا اُحفینا منکھ (رواہ النہا اَللہ والاوا وَد جامع الاصول عدیث ۳۵۲۳) یعنی قراء ت تو سبنمازوں میں ہے۔ البتہ جونمازیں آپ نے جراً پڑھائی ہیں: ہم بھی جزاً پڑھاتے ہیں۔ اور جوسراُ پڑھائی ہیں: ہم بھی سراُ پڑھاتے ہیں۔ یہ دوایت سنا کرمیں ساکل سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں کہ دونمازیں سری کیوں ہیں؟ اگران کو وجہ معلوم نہیں تھی تو میں ان سے حضرت ابو ہریۃ رضی اللہ عنہ کو وجہ معلوم تھی یا نہیں کی؟ اس لئے بیان نہیں کی کہ خاطبین کماحقہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اور معلوم تھی تو کیوں بیان نہیں کی؟ اس لئے بیان نہیں کی کہ خاطبین کماحقہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے حضرت ابو ہریہ درضی اللہ عنہ نے نشان دی کی ہے کہ نص کی پیروی کی جائے۔ اس سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑا جائے۔ حضرت ابو ہریہ درضی اللہ عنہ نے نشان دی کی ہے کہ نص کی پیروی کی جائے۔ اس سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑا جائے۔ حضرت ابو ہریہ درضی اللہ عنہ نے نشان دی کی ہے کہ نص کی پیروی کی جائے۔ اس سے زیادہ کی فکر میں نہ پڑا جائے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

اس جلد میں دوفہر سیس شامل کی گئی ہیں: ایک: فہرست مضامین ہے۔ جس میں کتاب کے مرکزی عناوین لئے گئے ہیں۔ شمنی باتوں اور دیگر فوا کد کے لئے '' فہرست فوا کد'' مرتب کی گئی ہے۔ اس کے مضامین زیادہ ترشرح میں بیان ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے بھی قارئین کوفا کدہ ہوگا۔ واللہ الموفق والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الموسلین، وعلی آله و صحبه اجمعین.

سعیداحمدعفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعلوم دیوبند جعه کیم جمادی الاولی س۳۲۳ اجری مطابق ۱۲جولائی س۳۲۰۰ عیسوی



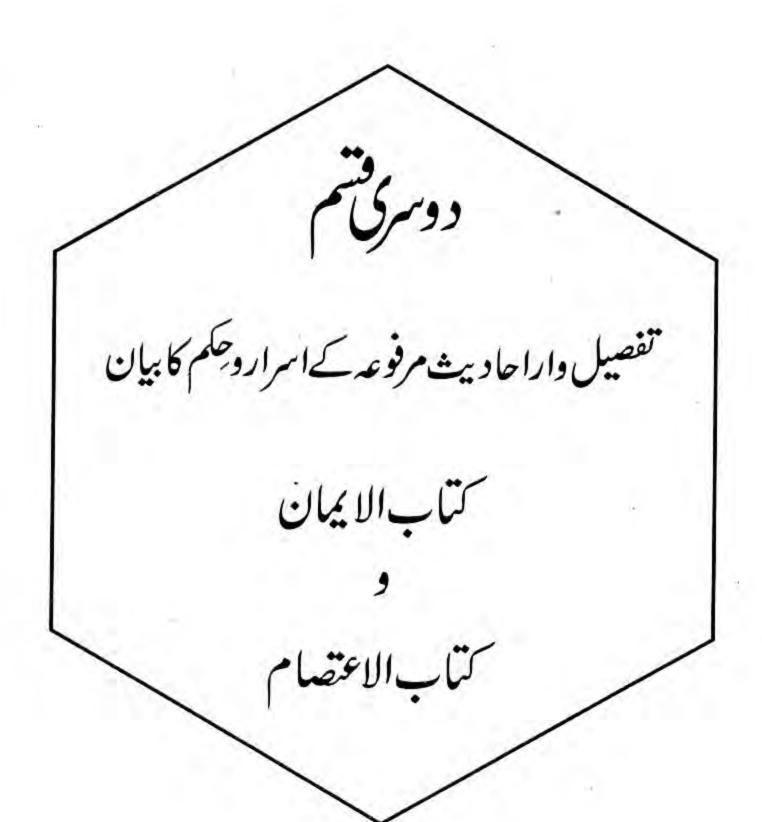

کتاب الایمان میں باب الکبائر وعلامات النفاق، باب الوسوسة اور باب الإیمان بالقدر کی احادیث کی بھی شرح کی گئی ہے ۔۔ اور باب الاعتصام بالکتاب والسنَّة میں باب العلم کی احادیث کی بھی شرح کی گئی ہے ۔ شرح کی گئی ہے ۔ شرح کی گئی ہے ۔ شرح کی گئی ہے ۔



من أبواب كذاب شاه صاحب رحمه الله كى مرادان باب كى "اصولى باتين" بين

# بسم الثدالرحمن الرحيم

# فشم ثانی

# تفصيل واراحاديث مرفوعه كے اسرار وحِكم كابيان

پہلی تئم میں'' قواعد کلیے'' کابیان تھا۔ یعنی اس میں وہ اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں، جن کاتعلق بالا جمال تمام نصوص سے ہے۔ اُن مباحث کا تعلق کسی خاص باب یا خاص مسئلہ یا خاص آیت وحدیث سے نہیں ہے۔ اب قتم ٹانی میں ابواب وار احادیث مرفوعہ کی انجھی خاصی مقدار کی شرح کرتے ہیں یعنی تمام احادیث کی شرح نہیں کی گئی۔اوراُن نصوص میں مذکورا حکام شرعیہ کے رموز واسرار بیان کرتے ہیں۔

يبال دوباتيں ذہن شيں کر لی جائيں:

کی بلی بات: جمۃ اللہ میں حدیثوں کے حوالے نہیں دیئے گئے۔ کیونکہ بیسب معروف حدیثیں ہیں۔ اور حدیث شریف کی چار بنیادی کتابوں سے شاذ و نادر ہی کوئی میں۔ دیگر کتابوں سے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث کی چار بنیادی کتابوں سے شاذ و نادر ہی کوئی حدیث کی جی احادیث کی مفصل تخ تئے نہیں حدیث کی ہے۔ البتہ جعاً اور ضمنا دوسری کتابوں کی حدیثیں بھی آئی ہیں (اور شرح میں بھی احادیث کی مفصل تخ تئے نہیں کی گئی ، کیونکہ اس سے کتاب طویل ہوجاتی۔ جو حدیثیں مشکوۃ شریف میں ال گئیں ، ان میں عموماً مشکوۃ شریف ہی کا حوالہ دیا گیاہے )

دوسری بات: ججۃ اللہ میں سب حدیثیں بتا مہاور بلفظہ نہیں لی گئیں۔ کہیں الفاظ بدل گئے ہیں، اور کہیں حدیث کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ قار نمین کرام مذکورہ کتابوں کی طرف مراجعت کر کے پوری حدیث کا پیۃ چلا سکتے ہیں (اورشرح میں ہر حدیث بلفظ اور مفصل درج کی گئے ہے تا کہ قار ئین کو مراجعت کی زحمت نداٹھانی پڑے مگر صرف ترجمہ کیا گیا ہے )

نوٹ : پہلے مبحث ہفتم کے باب اول میں بیہ بات گذر چکی ہے کہ قتم دوم میں صرف اُن احادیث کی شرح کی گئی ہے جواد کام شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ سنن زوا کد سے تعلق رکھنے والی روایات کی شرح نہیں کی گئی۔

### القسم الثانى

﴿ في بيانِ أسرارِ ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ﴾

والمقصودُ ههنا ذكرُ جُملةِ صالحةِ من الأحاديث المعروفةِ عند أهلها، السائرةِ بين حَمَلَةِ العلم، المرويَّةِ في صحيحي البحارى ومسلم، وكتابَى أبى داود والترمذى. وقلَّما أوردتُ عن غيرها، إلا استطرادًا، ولذلك لم أتعرَّضْ لنسبةِ كلِّ حديثٍ لمُخْرِجه، وربما ذكرتُ حاصلَ المعنى، أو طائفةُ من الحديث، فإن هذه الكتبَ تتيسَّر مراجعتُها وتتبُّعُها على الطالب.

ترجمہ بشم دوم: آنخضرت سِلائیا یکی سے منقول احادیث کے رموز (حکمتوں) کے تفصیلی بیان میں: یہاں مقصوداُن احادیث کی معتد بہ مقدار کا تذکرہ کرنا ہے جومحد ثین کے نزدیک مشہور ہیں، جواہل علم کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، جو بخاری وسلم کی صحیحیین میں اور ابوداؤدوتر نہری کی کتابوں میں مردی آئی ہوئی ہوئی ہیں اور ابوداؤدوتر نہری کی کتابوں میں مردی آئی ہوئے والے ربہت کم لا یا ہوں میں ان کے علاوہ کتابوں سے دالبتہ ضمنالا نامشنی ہے۔ اور ای وجہ ہے ہر حدیث کی اس کی تخریج کرنے والے کی طرف نسبت کرنے سے میں نے تعرض نہیں کیا۔ اور بھی میں نے حدیث کا خلاصہ یا حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اُن کتابوں کی مراجعت اور ان کی تفیش خواہش مند کے لئے آسان ہے۔

لغات: جملة صالحة أى مقدارًا كافيا ..... حَمَلَة جَعْبِ حَامِلَى .....اسْتَطُرَدَ له: ضمناً لا نالِعِنى كلام كواس طرح چلانا كهاس سے دوسرا كلام لازم آئے \_لِعِنى كى حديث كى شرح ميں ضمناً كوئى حديث مذكورہ چاركتابوں كے علاوہ كتابوں سے بھى لائى گئى ہے ..... مُخرج (اسم فاعل) نكالنے والا \_مرادوہ محدثين بيں جوائي كتابوں ميں سند كے ساتھ حديثيں روايت كرتے ہيں \_

> باب—— ا ایمان کےسلسلہ کی اصولی باتیں ایمان کی دوشمیں: ظاہری انقیاداور کامل یقین

پہلے تین با تیں سمجھ کیں: پہلی بات: آنخضرت مِلائنَیَاﷺ کی بعثت زمان ومکان یا کسی قوم کےساتھ خاص نہیں ہے۔آپ تمام جن وانس کی طرف قیامت تک کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ سورہُ سبا آیت ۲۸ میں اس کی صراحت ہے۔ ارشادیاک ہے: وَمَا أَدْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَاهُ لِلنَّاسِ، بَشِیْرًا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ گو گر بھی لوگوں سے لئے ،خوش خبری وَمَذِیْرًا، وَلٰکِنَّ أَکُوْرَ النَّاسِ لاَیَعْلَمُونَ اور ڈراواسنانے والا بناکر، مگراکٹر لوگ جانے نہیں ہیں!

دوسری بات: آپ کی بعثت کی ایک غرض میر بھی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو تمام اویان پر غالب کردیں۔ سورۃ الصّف آیت ۹ میں ہے:

> هُوَ الَّذِى ۚ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ الْمُشْرِكُوْنَ

اللہ وہی ہیں جنھوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا • یں دیکر بھیجا، تا کہ وہ اس کوسب ادیان پر غالب کر دیں ،اگر چه کیسے ہی ناخوش ہوں مشرک!

يهي مضمون سورة التوبية يت٣٣ وسورة الفتح آيت ٢٨ ميل بھي آيا ہے۔

تیسری بات: آخری دین کے نازل ہونے کے بعدلوگوں کی صورت حال یہ ہوگی کہ جس کوعزت پیاری ہے وہ تو آپ کالا یا ہوا دین قبول کر لے گا اورعزت پائے گا۔اور جس کی قسمت برگشتہ ہے وہ انکار کر کے ذلیل وخوار ہوگا۔مند احمد (۱۰۳:۳) میں روایت ہے کہ:

ليبلُغَنَّ هـذا الأمسرُ ما بَسلَغَ الليلُ والنهارُ، ولا يتسرك الله بيتَ مَسدَدٍ ولا وَبَسرٍ إلا أدخلَه الله هسذا السدينَ، بعِزٌ عزينٍ أو بِذُلِّ دُليل، عزَّ ا يُعِزُّ الله به الإسلامَ، وذُلَّا يُذِلُ الله به الإسلامَ، وذُلَّا يُذِلُ الله به الكفر

یددین ضرور وہاں تک پہنچ کررہے گاجہاں تک شب وروز پہنچ ہیں (یعنی چاروا نگ عالم میں پھیل کررہے گا) اور اللہ تعالیٰ کوئی کیا یکا گھر ایسانہیں چھوڑیں گے جس میں اس دین کو واضل نہ کردیں ،معزز کی عزت کے ساتھ یا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ ایا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ ایا ذلیل کی رسوائی کے ساتھ ساتھ ایسانم کوقوی کریں گے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کوقوی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کفرکوذلیل کریں گے۔ اور ایسی ذلت جس سے اللہ تعالیٰ کفرکوذلیل کریں گے۔ اور ایسی ذلت جس سے اللہ تعالیٰ کفرکوذلیل کریں گے۔

حضرت تميم داري رضى الله عندنے بيرحديث بيان كر كفر مايا:

'' میں نے اپنے خاندان میں اس حقیقت کا مشاہرہ کیا ہے۔جولوگ ایمان لائے انھوں نے بھلائی ، بزرگی اورعزت پائی۔اور جنھوں نے انکار کیاان کے حصہ میں ذلت ،رسوائی اور جزید آیا''

جب آپ کے لائے ہوئے دین کی صورت حال ہے ہوگی تو ضروری ہے کہ آپ کی امت میں ہر طرح کے لوگ ۔
شامل ہوں۔مؤمن بھی اور غیرمؤمن بھی ہے۔ ایسے مخلص بھی جنھوں نے آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہے راہ نمائی حاصل
کی ،اورا یسے منافق بھی جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت داخل نہیں ہوئی۔ پس ضروری ہے کہ ان مختلف فتم کے لوگوں
مہر تری جہ نہ نہ منافق بھی جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت داخل نہیں ہوئی۔ پس ضروری ہے کہ ان مختلف فتم کے لوگوں

ل تمام جن وإنسآب مِنالِنْهَا يَكُم كامت بين \_ پرجوايمان لائے وہ ''امت اِجابہ' بين ،اورجوايمان نبين لائے وہ ''امت دعوت' بين ١٢

کے درمیان امتیاز قائم کیا جائے۔ چنانچہ آنخضرت میلائیگیائیم نے انقیاد ظاہری اور تصدیق قلبی کے لحاظ ہے ایمان گی دو قشمیں قرار دیں:

پہلی قشم: وہ ایمان ہے جس کے ساتھ دنیوی احکام متعلق ہوتے ہیں یعنی اس سے جان ومال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مجاہدین ان کی جانوں اور مالوں سے تعرض نہیں کرتے۔ ایمان کی اس قسم کوآنحضور مِنْالِتَائِیَّائِم نے چندا یسے امور کے ساتھ منضبط کیا ہے جن سے اطاعت وانقیاد کا صاف طور پر پینہ چل جاتا ہے اور ان اعمال سے مسلمان اور غیر مسلمان میں امتیاز قائم ہوجاتا ہے۔ درج ذیل احادیث ایمان کی اسی قسم سے متعلق ہیں:

حديث \_\_\_\_ رسول الله سالينمايلم في ارشادفر ماياكه:

'' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں ہے جنگ جاری رکھوں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور محمد ( مَثِلَانَةَ مَالِيَّةً ﴾ اللہ کے رسول میں ،اور نماز قائم کریں اور زکات اداکریں ۔ پس جب وہ بیام کرنے لگیس تو انھوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ ہے محفوظ کر لیا۔ مگر حق اسلام کی وجہ ہے ،اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے '''

تشری کی حدیمان کی اس حدیث میں جنگ چیٹر نے گا تذکر وہیں ہے بلکہ جنگ بندی کی حدیمان کی گئی ہے کہ جب لوگ تو حید ورسالت کو مان لیں اور نماز وز کات کا اہتمام کرنے لگیں تواب جنگ بند کردینا ضروری ہے۔ اب جنگ جاری رکھنا جائز نہیں۔ لیکن مسلمان ہونے کے لئے صرف نماز وز کات کافی نہیں ، تمام اعمال اسلام ضروری ہیں۔ اور اس حدیث میں صرف ان دو کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان سے اطاعت وانقیاد کا پیتہ چل جاتا ہے۔ اور ''حق اسلام' سے مرادیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایسا جرم کرے جو جانی یا مالی سز اکو واجب کرتا ہوتو وہ سزادی جاسکے گی۔ اسلام اس قانون سزا کے مانع نہیں ہے گا۔ اور ''اس کا حساب اللہ پر ہے'' کا مطلب میہ کہ اگر دل میں کھوٹ ہے تو اس کا حساب آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں ادکام ظاہر پر جاری ہوں گے۔

حديث رسول الله مِثَالِثَهُ اللَّهُ أَنْ ارشا وفر مايا:

" جس نے ہماری (طرح) نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبحے کھایا، توبیہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ذمہ داری میں رخندا ندازی نذکروں "

تشریح؛ حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ جس شخص میں تم اسلام کی بین ظاہری علامتیں دیکھواس کومسلمان سمجھو،اور اس کے جان و مال سے تعرض نہ کرو، کیونکہ بیاللہ کی ذمہ داری میں رخندا ندازی ہے۔حدیث شریف کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ جس میں بھی بین ظاہری علامتیں پائی جائیں وہ بہر حال مسلمان ہے۔خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائدوخیالات رکھتا

ل منفق عليه مشكوة ، كتاب الايمان ، حديث نمبرا

ع رواه ابنجاری مشکورة ، كتاب الايمان فصل اول ، حديث نمبر١٣

ہو،ایباسمجھنا پُر لے درجہ کی جہالت ہے۔

حدیث رسول الله طِللْتَهَا لِيَمْ السُّالْتَهَا اللَّهُ السَّاوفر مایا:

" تین با تیں ایمان کی جڑ ہیں: (۱) اس مخض سے باز آناجس نے لا اِللہ کہا، کسی بھی گناہ کی وجہ ہے آپ اس کی سے علی م تکفیر نہ کریں اور کسی بھی بڑملی کی وجہ سے آپ اس کو اسلام سے خارج نہ کریں (۲) جہاد۔ وہ اس وقت سے جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی ظالم (حکمرال) کاظلم اور کسی عاول (حکمرال) کاعدل اس کو ختم نہیں کرے گا(۳) تقدیر پر ایمان لانا اللہ "(اس حدیث کے بیان سے مقصود صرف پہلی بات ہے، اس لئے شاہ صاحب نے حدیث مختصر کر دی ہے)

دوسری قتم: وہ ایمان ہے جس پراخروی احکام کا مدار ہے یعنی جہنم سے رستگاری اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیابی ۔ بیا بیمان اس وقت محقق ہوتا ہے جب آ دمی تمام برحق باتوں کا اعتقادر کھے، تمام بہندیدہ اعمال پر کاربندہو اور تمام اعلی اخلاق کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہی کامل اور اعلی درجہ کا ایمان ہے۔ بیا بیمان گفتتا بردھتا ہے۔ قرآن کریم میں جو ایمان میں زیادتی کا تذکرہ آیا ہے اس کا تعلق ایمان کی ای قتم ہے ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ سے جومروی ہے کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوتی ، اس کا تعلق نفس ایمان سے ہی کامل ایمان سے نہیں ہے۔

اورآ مخضرت مِنَالِنَهُ وَيَهُمْ كَا طريقة بي تَفَاكَ آبُ ايمان كَى اس قَتْم مِيں شامل تمام چيزوں پر لفظ ايمان كا اطلاق فرماتے عصد جيسے حُبُ الأنصار من الإيمان ـ امام بخارى رحمه الله نے كتاب الايمان ميں اسلسله ميں متعددابواب قائم كے ہيں ـ اوراعمال اسلام پر ايمان كے اطلاق سے آنخضرت مِنالِنَهُوَيَّمْ كا مقصداس بات پرمؤثر انداز ميں تنبيه كرنا ہے كه بيہ اعمال اسلام پر ايمان كے اطلاق سے آنخضرت مِنالِنَهُوَيَّمْ كا مقصداس بات پرمؤثر انداز ميں تنبيه كرنا ہے كه بيہ اعمال الله كا جزء ہيں ، ان كے بغيرايمان كامل نہيں ہوتا ، ورج ذيل احاديث كاتعلق ايمان كى اى قتم سے ہے : حدیث سے رسول الله مِنالِيَهُوَيَمَا في ارشاد فرمایا كه :

''جس میں امانت داری نہیں ،اس میں ایمان نہیں۔اور جس میں عہد و پیان کی پاسداری نہیں ،اس میں دین نہیں'' مع حدیث ۔۔۔رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا کہ:

''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔اورمؤمن وہ ہے جس کی طرف ہے لوگوں کواپٹی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو''تے

تشریح: پہلی حدیث میں مثبت پہلوے یہ بیان کیا گیا ہے کدامانت داری اورعہدو پیان کی پاسداری ایمانیات

ل رواه ابوداوّد ، مقلوة ، كتاب الايمان ، باب الكبائر ، فصل ثاني ، حديث نمبر ٥٩

ع منداحمه ( ١٣٥:٣ او١٥ او١٠ او ٢٥١ )سنن كبرى بيهي (٢٨٨:١) مفكوة ،كتاب الايمان فصل ثاني ،حديث نمبر ٣٥

ت رواه الترندي والنسائي ،مشكوة ، كتاب الايمان فصل ثاني ، عديث تمبر٣٣

میں شامل ہیں۔اور دوسری حدیث میں منفی پہلو سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی ایڈ ارسانی اور لوگوں کوستانا ایمان کے منافی ہے۔

غرض ایمان کی اس متم کی بہت میں شاخیں ہیں۔ایک متفق علیہ روایت میں ایمان کی ستر سے زائد شاخوں کا تذکرہ آیا ہے، وہ سب اعمال اسلام ہیں اور ایمان کی اسی قتم میں شامل ہیں، کیونکہ تمام اعمال خیریہ، اخلاق حسنہ اور احوال صادقہ ایمان کے شعبے ہیں۔ جب دل میں ایمان جم جاتا ہے اور یقین جڑ بکڑ لیتا ہے تو یہ اعمال اس شخص سے نتیجہ اور ثمرہ کے طور برضرور ظاہر ہوتے ہیں۔

مثال سے وضاحت: ایمان کی اس دوسری قتم کی مثال یہ ہے کہ درخت: تئا، شاخوں ، پیوں ، پیلوں اور پیولوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ سرسبز وشاداب درخت میں برگ و بار نکلتے ہیں اور یہی کامل اور شاندار درخت ہے۔ ثمر بار بھی ہے اور سایڈ بن بھی اور ہراعتبار سے قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اور اگر اس درخت کی شاخیس کا ث دی جا کیں ، پتے جھاڑ دیئے جا کیں اور پیل توڑ گئے جا کیں تو بھی درخت ، درخت ہے مگر ناقص درخت ہے۔ یہی حال اعمال واخلاق کا ہے کہ اگروہ فیمی ہوں تب بھی مؤمن ، مؤمن ہے مگر ناقص مؤمن ہے۔ اور اگر تناہی اکھاڑ دیا جائے تو درخت ہی نابود ہوجائے گا۔ اس طرح اگر تصدیق باقی ندر ہے تو ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔

اورایمان کی اس فتم کے بارے میں اللہ پاک کابدارشادہے کہ:

إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ، يَتَوَكَّلُونَ، اللَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ، يَتَوَكَّلُونَ، اللَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ، يَتَوَكَّلُونَ، اللَّيْنَ الصَّلاَةَ، وَمِحَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا، لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا، لَهُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِ مَنْ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْكِمُ رَبِّهِ مَا وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْكِمُ وَمَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْكِمُ وَالاَفْالِ ٢٠٣٠)

ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی آسین پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آسین ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کردیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کہ کان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سے کھھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سے ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے ایمان والے ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے برے بردے درجات ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بردے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

### ﴿من أبواب الإيمان﴾

اعلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثا إلى الخلق بعثا عاما، لِيُغَلِّبَ دِيْنَهُ على الأديان كلها بِعِزِّ عَزِيْزٍ أو ذُلِّ ذليلٍ، حصل في دينه أنواع من الناس، فوجب التمييز بين الذين

- ﴿ الْاَوْرَكِ بِبَالْشِيرَالِ ﴾

يـدِينـون بـدينِ الإسلام وبين غيرهم، ثم بين الذين الهُتَدَوْا بالهداية التي بُعث بها، وبين غيرهم ممن لم تَدْخُلُ بَشَاشةُ الإيمان قلوبَهم؛ فجعل الإيمان على ضربين:

أحدهما : الإيمان الذي يَدُور عليه أحكامُ الدنيا: من عِضْمَةِ الدماء والأموال؛ وَضَبَطَهُ بأمور ظاهرة في الانقياد، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: "أمرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماء هم وأموالَهم، إلا بحق الإسلام، وحسابُهُمْ على الله"

وقوله صلى الله عليه وسلم: " من صلّى صلا تَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذلك المسلم الذي له ذِمَّةُ الله وذمةُ رسولِهِ، فلاتُخْفِرُوْا الله في ذمته"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمن قال: لا إله إلا الله، لا تُكَفِّرُهُ بذنب، ولا تُخْرِجُه من الإسلام بعمل" الحديث.

وثانيهما : الإيمان الذي يَدُور عليه أحكامُ الآخرة: من النجاة، والفوز بالدرجات؛ وهو متناوِلٌ لكل اغْتِقَادٍ حقّ، وعملٍ مَرْضِيٍّ، ومَلَكَةٍ فاضلةٍ، وهو يزيد ويَنْقُص؛ وسنَّةُ الشارع: أن يُسَمِّى كلَّ شيئ منها إيمانًا، ليكون تنبيها بليغًا على جزئِيَّتِهِ، وهو :

قوله صلى الله عليه وسلم: " لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عَهْدَ له"

وقوله صلى الله عليه وسلم: " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده" الحديث.

وله شُعَبِ كثيرة؛ ومَثَلُه كَمَثَلِ الشجرة، يقال للدُّوحة، والأغصان، والأوراق، والثُمار، والأزهار جميعًا: إنها شجرة؛ فإذا قُطع أغصائها، وخُبِطَ أورا قُها، وخُرِفَ ثمارُها، قيل: شجرة ناقصة؛ فإذا قُلِعت الدُّوحة بطل الأصل، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية.

ترجمہ: ایمان سے تعلق رکھنے والی اصولی با تیں: جان لیں کہ جب آنخضرت مَلِلاَنَائِلا کے بعثت ساری مخلوق کی طرف عام تھی، تا کہ آپ این دین کوتمام ادیان پرغالب کریں، معزز کی عزت کے ساتھ اور ذکیل کی خواری کے ساتھ اور ذکیل کی خواری کے ساتھ (تق) آپ کے دین میں مختلف قتم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ پس ضروری ہوا امتیاز کرنا ان لوگوں کے درمیان جواسلام کو دین بنانے والے ہیں اور ان کے علاوہ کے درمیان ( یعنی مؤمن وغیر مؤمن کے درمیان ) پھران لوگوں کے درمیان جنھوں یے فاس ہوت کے درمیان کی علاوہ کے درمیان جنھوں یے نائی میان کے علاوہ کے درمیان کی مؤمن کے میان کی بیں ، اور ان کے علاوہ کے درمیان کے مواجہ کے درمیان کے میان کے مواجہ کے درمیان کے میان کے مواجہ کے درمیان کے مواجہ کی مواجہ کے اس مواجہ کے بیں ، اور ان کے علاوہ کے درمیان کے مواجہ کی درمیان کے مواجہ کے درمیان کے مواجہ کے درمیان کے مواجہ کے درمیان کے مواجہ کے درمیان کے مواجہ کی کرنے کے مواجہ کی کہ کی کی درمیان کے مواجہ کی کا کرنے کی کو کرنے کے درمیان کے درمیان کے مواجہ کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے درمیان کے مواجہ کی کرنے کے درمیان کے

جن کے دلول میں ایمان کی خوشی داخل نہیں ہوئی (یعنی مخلص مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان) پس آپ نے ایمان کی دو قسمیں قرار دیں:

ایک: وہ ایمان جس پردنیوی احکام کا مدار ہے بعنی جان و مال کا تحفظ۔اور آپ مِتَالِنَّفَاؤَیمِ نے (ایمان کی )اس فتم کو ایسے امور کے ذریعیہ منضبط کیا جن سے انقیاد واطاعت صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔اوروہ:

آنخضرت مِلْاَتَهَ مِنْ کاارشاد ہے کہ '' میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں ہے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اور محمد (مِلَاَیْهَ اَیْلِمْ) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کریں اور زگات اداکریں۔ پس جب وہ بیکا میں کرنے لگیس تو انھوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ ہے محفوظ کر لیا، بجر جق اسلام کے ، اور ان کا حساب اللہ کے ذیتے ہے'' اور آپ مِلْاَیْهِ اِیْلِمْ نِیْ جان اور مال کو مجھ ہے محفوظ کر لیا، بجر حق اسلام کے ، اور ان کا حساب اللہ کے ذیتے ہے'' اور آپ مِلْاِیْهِ اِیْلِمْ اِیْلِمْ مِلْمَان کے اسلام کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے ، پس نہ دختہ اندازی کروتم اللہ کی ذمہ داری ہے ، پس نہ دختہ اندازی کروتم اللہ کی ذمہ داری ہے ، پس نہ دختہ اندازی کروتم اللہ کی ذمہ داری ہے ، پس نہ دختہ اندازی کروتم اللہ کی ذمہ داری ہیں''

اورآپ سِٹاللَّنَهُ اِیْنَا اِنْ اِنْ ارشادفر مایا کہ:'' تین با تیں اصول اسلام میں سے ہیں:اس شخص سے بازر ہنا جولا الّہ الا اللّٰہ کا قائل ہو، کسی بھی گناہ کی وجہ سے تو اس کی تکفیر نہ کر،اور کسی بھی عمل کی وجہ سے تو اس کواسلام سے خارج نہ کر'' حدیث آخر تک پڑھیے۔

دوسری قتم: وہ ایمان ہے جس پر اُخروی احکام کا مدار ہے یعنی نجات پانا اور جنت کے درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہونا۔ اور بیتم برحق اعتقاد، پسندیدہ مل اور اعلی درجہ کی اخلاقی صلاحیتوں پرمشمل ہے۔ اور بیا بیمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ اور شارع علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان (عقائد واعمال واخلاق) میں سے ہر چیز کو ایمان کا نام دیتے ہیں، تاکہ وہ مؤثر تنعیہ ہواس کے جزایمان ہوئے یر، اور یہی:

آنخضرت مِثَالِثَةَ مِثَلِيْ كاارشاد ہے كہ:''جس میں امانت داری نہیں ،اس میں ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں ،اس میں دین نہیں''

اورآپ مِنِلِنْ مَلِينَا لِيَهِ كَارِشاد ہے كہ:'' مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہيں'' حدیث آخر تک پڑھیں۔

اورایمان کی اس قتم کی بہت می شاخیس ہیں۔ اوراس ایمان کی مثال درخت کی ہی ہے کہ سے ، ٹہنیاں ، پتے ، ٹپل اور پھول بھی کو'' درخت'' کہتے ہیں۔ پھر جب درخت کی شاخیس کاٹ دی جا ئیں ،اوراس کے پتے جھاڑ دیئے جا ئیں اوراس کے پھل پُون لئے جا ئیں تواس کو'' ناقص درخت'' کہتے ہیں۔ پھر جب تناا کھاڑ دیا جائے تو درخت ہی ختم ہوجا تا ہے۔اورای قتم کے بارے میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ:'' ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے الله تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ہم جاتے ہیں' آخر آیت تک پڑھیں (بیآیت ایمان بالمعنی الثانی پر ولالت کرتی ہے کیونکہ اس میں اعمال کا بھی تذکرہ ہے اور اعمال ،ایمان کامل ہی کا جزء ہیں )

## اعمالِ اسلام کے دودرجے

ایمان جمعنی یفتین کامل میں جواعمال شامل ہیں ، وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ آنخضرت مَلائِنَیْکَیْمِ نے ان کے دو در جے قرار دیئے ہیں۔

پہلا درجہ: ارکان اسلام کا ہے۔اعمال اسلام میں بیسب ہے عمدہ اعمال ہیں۔درج ذیل حدیث میں انہی اعمال کا تذکرہ ہے:

حدیث \_\_\_\_ آنخضرت مِلانفِیاتیام کاارشاد ہے کہ:

"اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ حضرت محمد میں اقتیار اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نماز کا اہتمام کرنا، اور زکو قروینا، اور رحج کرنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا' کے تشریح: اور یہ بات ابھی آگے بیان کی جائے گی کہ ایمان کی دوسری قشم میں شامل اعمال کے لئے "ایمان' کے بجائے لفظ' اسلام' زیادہ موزون ہے۔ چنانچہ فہ کورہ حدیث میں ارکان خسہ پر اسلام کی بنا بتائی گئی ہے۔ اور توحید ورسالت کی شہادت ایک ممل ہے، بلکہ بہترین ممل ہے۔ گواہی ہمیشہ منکر کے سامنے دی جاتی ہے۔ پس غیرسلموں تک یہ دعوت لے جانا اسلام کا بنیادی عمل ہے۔

دوسرا درجه: ارکان خمسه کے علاوہ دیگراعمال اسلام کا ہے۔ درج ذیل حدیث میں ان کا تذکرہ ہے:

حدیث — آنخضرت مِثَالْنُوَاتِیمُ کاارشادگرامی ہے کہ:

ل متفق عليه مشكوة ، كماب الإيمان ، حديث نمبر ٢



"ایمان کی سترے کھن یادہ شاخیں ہیں۔جن میں بہترین شاخ لا إلّه الله کہنا ہے اور معمولی شاخ راستہ ہے " "تکلیف دِه چیز کو ہٹانا ہے اور حیاا یمان کی اہم شاخ ہے 'ک

۔ تشریح:ستر کاعد دتحدید کے لئے نہیں ہے، بلکہ زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے بعنی ایمان کی بہت شاخیں ہیں۔ امام پہلی رحمہ اللہ نے شُعَبُ الإیمان میں ایمان کی ان سب شاخوں کو بیان کیا ہے۔

ولَمَّا لم يكن جميعُ تلك الأشياء على حدٍ واحدٍ، جعلَها النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين: منها: الأركان التي هي عمدةُ أجزائها، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: " بُنى الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان"

ومنها: سائِرُ الشُّعَبِ، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بِضُع وسبعون شُعبةٌ، فأفضلُها: قولُ لا إله إلا الله، وأدناها: إماطةُ الأذي عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان"

ترجمہ:اورجبکنہیں تھیں وہ تمام چیزیں ایک درجہ کی ،تو قرار دیئے ان کے رسول اللہ مِیَالْیُقِیَّیِمُ نے دودر ہے: ان میں سے ایک:ان ارکان کا درجہ ہے ، جو کہ وہ ان اجزاء میں بہترین ہیں۔اور وہ آنخضرت مِیَّالِیْقِیَّیِمُ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنایا نجے چیزوں پر ہے الی آخرہ۔

اوران میں سے ایک: ایمان کی دیگر شاخیں ہیں۔اوروہ آنخضرت مَلائنیکیَا کی کاارشاد ہے کہ ایمان کی ستر ہے کچھ زیادہ شاخیں ہیں الی آخرہ۔

☆

公

公

## اقسام ایمان کے متقابلات

ایمان کی پہلی قتم نیعنی ظاہری انقیاد جس کے ساتھ دنیوی احکام متعلق ہوتے ہیں ،اس کا مقابل' کھڑ' ہے۔اور دوسری قتم بعنی یقین کامل جس پر اُخروی احکام کامدار ہے ،اس کے مقابل کی تین صورتیں ہیں ،اور متینوں کے الگ الگ نام ہیں :
پہلی صورت : اگر نقد بی قابی بالکل ہی فوت ہواور ظاہری انقیاد واطاعت صرف تلوار کے خوف ہے ہو، تو وہ اصلی اور ''اعتقادی نفاق ہے۔اوراُ خروی احکام میں اِس منافق اور کا فرمجاہر کے درمیان کچھ فرق نہیں ، بلکہ یہ منافق کا فرسے اور ''اعتقادی نفاق ہے۔اوراُ خروی احکام میں اِس منافق اور کا فرمجاہر کے درمیان کچھ فرق نہیں ، بلکہ یہ منافق کا فرسے

ال متفق عليه معكوة ، كتاب الايمان ، حديث غبره



بدتر ہے۔وہ جہنم کےسب سے نچلے طبقہ میں ہوگا،جیبا کہ سورۃ النساء آیت ۱۳۵ میں اس کی صراحت ہے۔ دوسری صورت:اوراگردل میں تصدیق تو موجود ہو گرغمل بالجوارح فوت ہو یعنی فرائض کا تارک اور کبائر کا مرتکب ہو تووہ'' فاسق'' کہلاتا ہے۔

تیسری صورت: اوراگر دل میں تصدیق تو ہو گروہ دل کا وظیفہ فوت کرنے والا ہو یعنی ایمان میں یقین کی دولت ہے محروم ہو، تو وہ ایک اور شم کا نفاق ہے۔ بعض سلف نے اس کا نام' نفاق عمل''رکھا ہے۔

### اورنفاق عمل تین طرح سے پیدا ہوتا ہے:

- آدمی پرنفس کایاد نیا کایا جہالت کا پردہ پڑجا تا ہے۔اوروہ مال کی،خاندان کی اوراولاد کی محبت میں بری طرح پھنس جا تا ہے،اس لئے وہ جزاء وسزا کو مستجد سمجھنے لگتا ہے اور گنا ہوں پر بے باک ہوجا تا ہے۔اور بید چیزیں اس طرح سے اس کے دل میں سرایت کر جاتی ہیں کہ اس کوا حساس تک نہیں ہوتا،اگر چے قفل و بر ہان ہے وہ اُن باتوں کو مانتا ہوجن کا ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے (اور حجاب نفس، حجاب د نیا اور حجاب بدعقیدگی کی تفصیل مبحث چہارم کے باب حشم میں گذر چی ہے)
- یاوہ اسلام میں بختیاں دیکھتا ہے بعنی مسلمان ہونے کے بعدوہ آلام ومصائب سے دو چار ہوتا ہے یاوہ
   آبائی مسلمان ہے اور اس کو بیصورت پیش آتی ہے تو وہ اسلام کونا پہند کرنے لگتا ہے۔
- ای کھے خاص کا فروں ہے اس کومجت ہوتی ہے، جواس کواللہ کا بول بالا کرنے ہے روک دیتی ہے (ای وجہت کفارے مودّت یعنی قبلی تعلق رکھنے کی قرآن میں سخت مما نعت آئی ہے)

ويُسمى مقابلُ الإيمان الأول بالكفر؛ وأما مقابل الإيمان الثاني:

[١-] فإن كان تَفُوِيْتًا للتصديق، وإنما يكون الانقيادُ بغلبة السيف، فهو النفاق الأصلى؛ والمنافق بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة، بل المنافقون: ﴿فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ بهذا المعنى لا فرق بينه وبين الكافر في الآخرة، بل المنافقون: ﴿فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [٢-] وإن كان مصدَّقًا، مفوِّتًا لوظيفة الجوارح، سُمى فاسقًا.

[٣-] أو مفوِّتًا لوظيفة الجِنان، فهو المنافق بنفاق آخر؛ وقد سمَّاه بعضُ السلف نفاقَ العمل. و ذلك:

[-] أن يغلب عليه حجابُ الطبع، أو الرسم، أو سوء المعرفة، فيكون مُمْعِنًا في مَحبة الدنيا والعشائر والأولاد، فَيَدِبُ في قلبه استبعادُ المجازاة، والاجتراءُ على المعاصى من حيث لا يدرى، وإن كان معترفا بالنظر البرهاني بما ينبغي الاعتراث به.

[٢-] أو رأى الشدائدَ في الإسلام فكرهه.

[٣-] أو أحبُّ الكفار بأعيانهم، فصدُّ ذلك من إعلاء كلمة الله.

ترجمہ: اورایمان کی پہلی تم کا مقابل '' کفر'' کہلاتا ہے۔ اور رہاایمان کی دوسری قتم کا مقابل: (۱) پس اگر ہے وہ تقدیق قلبی کوفوت کرنے والا ، اور انقیاد واطاعت صرف تلوار کے خوف ہے ہے تو وہ '' نفاق اصلی'' ہے ، اور منافق ہایں معنی: کوئی فرق نہیں ہے آخرت میں اس کے درمیان اور کا فر کے درمیان ، بلکہ منافقین جہنم کے سب سے نچے کے درجہ میں ہول گے (۲) اور اگر وہ محض تصدیق کرنے والا ہے ، اعضاء کے وظیفہ کوفوت کرنے والا ہے تو وہ '' فاسق'' کہلاتا ہے ۔ اور بعض سلف نے اس قتم کے نفاق ہے (۳) یا وہ دل کے وظیفہ کوفوت کرنے والا ہے تو وہ ایک دوسری قتم کا منافق ہے۔ اور بعض سلف نے اس قتم کے نفاق کو '' نفاق ملی'' سے تعبیر کیا ہے۔

اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ(۱) آ دمی پرطبیعت (نفس) یاریت رواج (دنیا) یااللہ کے معاملہ میں بدعقید گی چھاجاتی ہے۔ پس وہ دور تک چلا جاتا ہے دنیا( مال ) کی اور خاندان کی اور اولا دکی محبت میں ، پس رینگتا ہے اس کے دل میں جزاء وسزا کا استبعاد اور گنا ہوں پر بے باکی ، ایسی جگہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ، اگر چہ ہوتا ہے وہ اقرار کرنے والا دلیل بر بانی کے ذریعہ ان باتوں کا جن کا اقرار کرنا مناسب ہے (۲) یا دیکھتا ہے وہ اسلام میں شختیوں کو، پس وہ اس کو ناپسند کرتا ہے (۳) یا مخصوص کا فروں سے اس کو مجبت اللہ کا بول بالا کرنے ہے۔

# ایمان کے دواور معنی: تصدیق اور سکینت قلبی

ایمان کے، مذکورہ بالا دوقسموں کے علاوہ ، دواور معنی بھی ہیں:

ایک: تصدیق قلبی یعنی دل ہےان باتوں کی تصدیق کرنا جن کی تصدیق ایمان کے لئے ضروری ہے۔ درج ذیل حدیث میں ای کا تذکرہ ہے:

حدیث — حضرت جرئیل نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ مِتَلاَتُوکَیْم نے جواب دیا کہ: '' ایمان ہے ہے کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کو،اس کے فرشتوں کو،اس کی کتابوں کو،اس کے رسولوں کواور آخرت کے دن گومانیں ۔اوراچھی بری تقدیرکو (بھی ) مانیں''لے

دوم: دل کی سکینت واطمینان \_ بیا یک وجدانی کیفیت ہے جومقر بین کوحاصل ہوتی ہے \_ درج ذیل احادیث میں

ال رواه ملم مشكوة ، كتاب الايمان ، حديث نمبرا



#### ال كاتذكره ب:

حدیث \_\_\_ آنخضرت مِلْالْنِهَائِيمْ كاارشاد ہے كہ:

" پاکی آ دھاایمان ہے' کے بعنی طہارت و پاکیزگی ایمان کا خاص جزءاوراس کا اہم شعبہاور حصہ ہے، جو محض طہارت کا اہتمام کرتا ہے اس کودل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔

حدیث \_\_\_\_ تخضرت مِلانْهَا کِیمْ کاارشاد ہے کہ:

''جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تواس ہے ایمان نکل جاتا ہے۔اوروہ اس کے سرپرسائیان کی طرح ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس گناہ ہے نکل جاتا ہے توایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے'' عینی گناہ کی حالت میں ایمانی جمعیت ِ خاطر یاتی نہیں رہتی۔ حدیث سے حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:'' آؤ، ہم ایک گھڑی ایمان لائیں'' عینی پچھ در یہ ساتھ بیٹھ کرایمان کی باتیں کریں ، تا کہ ایمان تازہ ہواور دل کوشکین حاصل ہو۔

#### وللإيمان معنيان آخران:

أحدهما: تصديقُ الجنان بمالابد من تصديقه، وهو:

قوله صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل:" الإيمان: أن تؤمن بالله وملانكته" الحديثَ. والثاني: السكينة، والهيئة الوجدانية التي تحصل للمقَرَّبين، وهو:

قوله صلى الله عليه وسلم: "الطُّهور شَطْرُ الإيمان"

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنى العبدُ خرج منه الإيمانُ، فكان فوقَ رأسه كالظُّلَّة، فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان"

وقول مُعَاذ رضى الله عنه: " تَعَالَ نؤمِنْ ساعةً"

#### ترجمه: اورايمان كے دومعنى اور بيں:

ایک: دل ہے تقدیق کرناان باتوں کی جن کی تقدیق کرناضروری ہے۔اوروہ آنخضرت مِلاَیْتَهَایِّیم کاارشاد ہے حضرت جبرئیل کے سوال کے جواب میں کہا بیمان بیہے کہ دل ہے مانے تواللہ کواوراس کے فرشتوں کو۔حدیث آخرتک پڑھیے۔ دوم: وہ سکینت اور ہیئت وجدانیہ (کیفیت قلبیہ) ہے جومقر بین کونصیب ہوتی ہے اور وہ آنخضرت مِلاَیْتَهَایِم کا

- ل رواه مسلم ، مشكوة ، كتاب الطهارة ، حديث نمبرا ٢٨
- سے رواہ التر مذی وابوداؤد، مفکلوۃ ، كتاب الايمان ، باب الكبائر، حديث نمبر ١٠
- سے رواہ البخاری، کتاب الا بمان، باب اول رواہ فی ترجمة الباب، ورواہ احمد منداعن عبداللہ بن رواحة رضی الله عند (٣٦٥:٣)

ارشاد ہے کہ:'' پاکی آ دھاایمان ہے'' اور آنخضرت میلائیمائیلم' کا ارشاد ہے گہ:'' جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے۔اوروہ اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے، پھر جب وہ اس برے کام سے نکل جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے' اور حصرت معاذر ضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:'' آؤ،ایمان لائیں ہم ایک گھڑی''

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### خلاصةمرام

خلاصۂ کلام : پیہ ہے کہ ایمان کے جارشعنی ہیں یعنی لفظ ایمان شریعت میں جاروں معنی میں مستعمل ہے۔اور و و معانی یہ ہیں :

۱- وہ ایمان جس پر دنیوی احکام جاری ہوتے ہیں لیعنی جان و مال کا تحفظ ہوجا تا ہے اور جس سے ظاہری انقیاد واطاعت کا پیتہ چلتا ہے۔

۲- وہ ایمان جس پراحکام آخرت کا دارومدار ہے، جو حقیقی اور کامل ایمان ہے۔

۳- أن امور كى تصديق كرنا جن كى تصديق لازى اورضرورى ہے۔

ہ- سکون قلبی اور وجدانی کیفیت جومقر بین کو حاصل ہوتی ہے۔

اگرآپ باب الایمان کی متعارض روایات میں سے ہرایک گواس کے پیچے محمل پراتاردیں تو آپ کے تمام شکوک وشبہات دور ہوجا کیں گے۔

#### اسلام اوراحسان:

اورا بمان کے پہلے معنی کے لئے ایمان ہے زیادہ دانتے افظ 'اسلام' 'ہے۔ چنانچید سور ۃ الْمُحجُر ات میں اللّٰہ پاک کاارشاد ہے کہ

'' گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپٹفر ماد سجنے کہتم ایمان نہیں لائے ،البیٹہ یوں کہو کہ ہم مطبع ہو گئے ادرا بھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا''

تشریج: اس آیت ہے ایمان واسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر کی اطاعت وانقیاد کا نام اسلام ہے اور ول کے پختہ یفین کا نام ایمان ہے۔ اعراب (سکنواروں) کے دل میں ایمان واعتقاد پوری طرح پیوست نہیں ہوا تھا، انھوں نے صرف اطاعت قبول کی تھی ،اس لئے کہا گیا کہ ابھی ایمان کی منزل دور ہے، ابھی تو تم مرحدا طاعت پر ہواور بس۔ صرف اطاعت قبول کی تھی میں ہے کہا گیا کہ ایک بارآ بخضرت میلاند کی بیار کی منزل ہوں کے درمیان کی مال بانٹ رہے تھے،

حضرت سعدرضی الله عنه بھی وہاں موجود تھے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو جومبرے نزدیک اچھاتھا کچھ نددیا۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے فلال آدمی کونہیں دیا حالا نکہ قتم بخدا میں اس کومؤمن یا تا ہوں۔ آنخضرت طلبغیا آیکم نے فرمایا:''یا مسلمان' (یا تا ہوں) کے بعنی یقین کے ساتھ مؤمن نہ کہو۔ ایمان تو دل کے عقیدہ کا نام ہے، اس کا پنة دوسرے کونہیں چل سکتا۔ ہاں تر دید کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ مؤمن یا مسلمان یا تا ہوں۔ اس حدیث سے بھی ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے۔

اورا نیمان کے چوتھے معنی پر یعنی سکون خاطراور وجدان قلبی پرایمان کے بجائے لفظ' احسان' کااطلاق زیادہ واضح اورموز ون ہے(اور دوسرے معنی کو' ایمان کامل' کہنا جا ہے ،اور تیسرے معنی پر' دمحض ایمان' کااطلاق ہونا جا ہے )

فللإيمان أربعة معان مستعملة في الشرع، إن حملتَ كلَّ حديث من الأحاديث المتعارضة في الباب، على محمِله، اندفعتْ عنك الشكوكُ والشبهات.

والإسلام أوضحُ من الإيمان في المعنى الأول، ولذلك قال الله تعالى: ﴿قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمنا ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "أوْمسلما"؛ والإحسان أوضح منه في المعنى الرابع.

تر جمہ: پس ایمان کے جارمعنی ہیں ، جوشر ایعت میں مستعمل ہیں ،اگرمحمول کریں آپ ہر حدیث کو ہاب کی متعارض حدیثوں میں سے اس کے محمل پرتو دور ہو جائیں گے آپ سے شکوک وشبہات۔

اوراسلام زیادہ واضح ہے ایمان سے پہلے معنی میں ،اورای وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا:'' کہہ دیں آپ کہتم ایمان نہیں لائے ، بلکہ کہو کہ ہم نے اطاعت کی ہے ،اور فرمایا نبی طِلانہ آئیا نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے کہ :'' یا مسلمان'' اور''احیان'' زیادہ واضح ہے ایمان سے چوتھے معنی میں۔

# نفاق عمل اوراخلاص کی علامتیں

نفاق عمل اوراس کا مقابل اخلاص دونوں پوشیدہ چیزیں ہیں۔ دونوں دل گی کیفیات ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ دونوں کی ایسی علامتیں بیان کی جائیں ، جن کے ذریعہ ان کو پہچانا جاسکے۔اور ہر مخض اپنا جائزہ لے سکے کہ وہ کس حال

له بخاری کتاب الایمان باب ۱۹ کتاب الز کو ة باب نمبر ۵۳ حدیث نمبر ۴۷ و ۴۷ مسلم شریف کتاب الایمان و کتاب الز کا ۱۲ ق

میں ہے۔اگراس میں ایمان کامل کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو شکر خداوندی بجالائے کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔اور اگر خدانخواستہ دوسری صورت ہے توانی اصلاح کرے کہ وقت ابھی ہاتھ سے نہیں گیا۔

یہاں پچھلوگ بیلطی کرتے ہیں کہا ہے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہتے ہیں اور تبھرے کرتے ہیں کہ فلال میں نفاق کی بیعلامت پائی جاتی ہے، وہ علامت پائی جاتی ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ بیا یک نیبال بیاری اورا خلاقی کمزوری ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔

درج ذیل احادیث میں اخلاص ونفاق عمل کی علامتیں بیان کی گئی ہیں:

حدیث \_ آنخضرت سِلانعَالِیم نے ارشا دفر مایا که:

" جس شخص میں چار ہاتیں پائی جائیں وہ خالص (پکا) منافق ہے۔ اور جس میں ان میں ہے کوئی ایک ہات پائی جائے ، اس میں نفاق کی ایک ہات ہے ، یہاں تک کہ وہ اس کوچھوڑ دے (ای وقت وہ نفاق ہے پاک ہوسکتا ہے)(۱) جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے (۲) جب بات کرے تو جھوٹ ہو لے (۳) جب پیان ہا تدھے تو عہد شکنی کرے (۳) اور جب جھگڑ اکرے تو بدکاری کرے (گالیال کے یاحدے تجاوز کرے) ا

تشریک: ندگورہ جار باتیں نفاق عمل یعنی ایمان میں کھوٹ کی علامتیں ہیں۔اوران کے متقابلات کمال ایمان کی علامتیں ہیں۔ علامتیں ہیں۔ یعنی امانت داری، سچائی، عہد کی پاسداری اور نزاع میں میانہ روی اور خوش کلامی ایمان میں اخلاص کے شمرات ہیں۔

حديث \_ آخضرت سَالنَّهَ وَيَكُمْ فَ ارشاد فرماياكه:

''جس شخص میں تین باتیں پائی جاتی ہیں، وہ ان کی وجہ ہے ایمان کی حلاوت ( چاشنی ) پاتا ہے: (۱) اس گواللہ تعالیٰ اور رسول اللہ مِسَالِنَهُ اِللّٰهِ عَلَيْهِ اسوا ہے زیادہ محبوب ہوں (۲) وہ جس ہے محبت کرے اللہ ہی کے لئے کرے (۳) اور کفر کی طرف پلنے کووہ ایسانا پہند کرے جبیہا آگ میں ڈالے جانے کونا پہند کرتا ہے''کے

تشری ندگورہ تین باتیں کمال ایمان کی علامتیں ہیں۔اوران کے متقابلات نفاق عمل کی دلیل ہیں یعنی دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت،اورغرض سے محبت کرنااور کفر کے حق میں زم گوشہ رکھناایمان کی کمزوری کی علامات ہیں۔ایسے مخص کوایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔

حدیث \_ آنخضرت مِلانعاتِلم نے ارشاوفر مایا کہ:

" جبتم کسی کودیکھو کہ وہ مجد کی نماز کا پابند ہے، تواس کے لئے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ پاک کاارشاد ہے کہ اللہ

ل متفق عليه مشكوة شريف محديث نمبر ٥٦

مشفق عليه مشكوة شريف ، حديث نمبر ٨

- ﴿ أَوْ وَرُبِيانِيْ رُلْ ﴾

کی مبود وں کوبس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جواللہ تعالی پراورآخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں' کے
تشریح: پابندی سے مبحد کی نماز میں حاضر ہونا کمال ایمان کی علامت ہے۔ اور الیم مضبوط دلیل ہے کہ اس کی
بنیاد پر کسی کے مؤمن ہونے کی شہادت دی جاسکتی ہے۔ اور آنخضرت مِطلانِ اِیکائِی ہے کہ اس کے
اخذ فر مایا ہے۔ اس ارشاد نبوی سے ریجی ثابت ہوا کہ آیت پاک میں مبحد کی صرف ظاہری تعمیر مراد نہیں ہے۔ بلکہ معنوی
تعمیر یعنی عبادت سے آباد کرنا بھی مراد ہے۔

اور مبحد کی نماز سے غیر حاضری نفاق عمل کی علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ زمانۂ نبوت میں کھلا منافق یا بیار ہی مبحد کی نماز سے چیچے رہتا تھا گا۔ اور حضرت اُئی رضی اللہ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آنخضرت مُلاِئی اَئِی ہُم نے دریافت کیا کہ فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے جواب دیانہیں۔ آپ نے دوسرے مخص کے بارے میں دریافت کیا وہ بھی موجود نہیں تھا۔ آپ نے فر مایا: ''یہ دونمازی (عشاء اور فجر) منافقین پرسب سے زیادہ بھاری ہیں' سے

حدیث \_\_\_ مسلم شریف میں حضرت علی رضی الله عنه کا ارشادم وی ہے کہ:

''اس ذات کی شم جس نے دانے کو بھاڑا (اور غلہ اور درختوں کوا گایا) اور ذکی روح (مخلوقات) کو پیدا کیا! بیشک نبی
ائی شِلْاَفِیَاَیِّمْ نے بھے سے بیعبد کیا ہے کہ مجھ کومؤمن ہی دوست رکھے گا، اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا'' عی اور ترفدی اور منداحمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت مِنالاَتِهَا اِنْہُمْ نے ارشاد فر مایا کہ:
''منافق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست نہیں رکھتا، اور مؤمن آ ب علی بغض نہیں رکھتا' ہے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشروع محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور آ ب سے عمداوت اور دشمنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔
اس قتم کا مضمون دیگر صحابہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اس قتم کا مضمون دیگر صحابہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

ا مشکلوۃ شریف حدیث نمبر ۲۲۳ یہ حدیث ضعف ہے۔ اس میں ایک راوی ذرّاج ابو السّمح ہے، وہ ابو الهَیشم ہے روایت کرتا ہے۔ اور درّاج کی ابوالہیثم ہے روائیں ضعیف ہوتی ہیں۔ ترندی، ابن ماجداور داری میں یَسفند السمسجد ہے بعنی مجد کا خوگر ہے اور متدرک حاکم (۳۳۲:۲) میں یَلْوَم المسجدَ ہے بعنی مجدے چیکار ہتا ہے۔

- ت رواهسلم مقلوة حديث تمبراعوا
- س رواه ابودا و دوالنسائي مفكلوة بإب الجماعة ، حديث نمبر١٠٦٦
- سے۔ مشکلو قا، باب مناقب علیٰ ، حدیث نمبر ۹۰۷ اصل حدیث رہے۔ اور شاہ صاحب نے حدیث کے جوالفاظ لکھے ہیں وہ کسی کتاب میں مروی نہیں ہیں۔ غالبًا شاہ صاحب نے روایت بالمعن کھی ہے۔
  - ھے مفکلو ہ شریف حدیث نمبر ۱۰۹۱

ہے کہ:'' حضرات ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم ہے محبت ایمان ہے، اور ان ہے بغض کفر ہے'' اور ابن عسا کر نے حضرت جابررضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت بیان کی ہے، اس میں ہے کہ:'' حضرات ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما ہے محبت ایمان ہے، اور ان ہے بغض کفر ہے'' کے محبت ایمان ہے، اور ان ہے بغض کفر ہے'' کے محبت ایمان ہے، اور ان ہے بغض کفر ہے'' کے محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض کفر ہے'' کے

تشریح: اشخاص کے بارے میں اس قتم کے ارشادات کی مختلف وجوہ ہیں:

دوسری وجہ: حضرت عمر اور حضرت علی رسنی اللہ عنہما دین کے معاملہ میں سخت تھے۔ ایسے اکابر کی سختی کو وہی شخص برداشت کرتا ہے جوخود غرضی اور نفسانیت ہے پاک ہو، جو مفاد کلی کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنے کا عادی ہو۔ جس کے ایمان میں کھوٹ ہوتی ہے وہ تو بجا سختی ہے جسی برگشتہ ہوجا تا ہے اور اُن اکابر کے خلاف بکواس کرنے لگتا ہے۔

تیسری وجہ: صاحبزادگی بایں اعتبار مفید ہے کہ ہے استحقاق بڑا مرتبیل جاتا ہے۔ مگراس اعتبار سے غیر مفید ہے کہ صاحبزادوں کی واقعی خوبیوں کا بھی بعض لوگ اعتراف نہیں کرتے ۔ وہ یہی راگ الا پے رہتے ہیں کہ یہ مقام صاحبزادگی کے طفیل میں مل گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گویا آپ شاہدائیم کے صاحبزادے تھے، آپ نے بی ان کو پالا پوسا تھا۔ آپ کے کمالات کے اعتراف میں کچھ لوگوں کے لئے یہی چیز مانع بن گئی ہی ۔ اس لئے آپ کے بارے میں مذکورہ بالا ارشاداور میں کو کہو بی یعنی مجھ سے مجت اور میں اسٹور کو بی اور میں سب علی افقد سبت سے (جوملی کو برا کہتا ہے وہ مجھ کو برا کہتا ہے ) وغیر و ارشادات واروہ و نے ہیں۔

اله بيدونون روايتي مظاهر حق تتمه جلدرا بع صفحه ١٦١ يس بي

ع رواه احمد والتريذي مشكوة حديث نمبر ١٠٨٢

ت رواه احمد مشكلوة حديث ٢٠٩٢

حدیث آنخضرت مِنْلِنْهُ اِنْهُمْ نِهُ ارشادفر مایا که: ''انصارے محبت ایمان کی نشانی ہے،اوران سے بغض نفاق کی نشانی ہے' کے اوران سے بغض نفاق کی نشانی ہے' کے اورابن عساکر کی مذکورہ بالا روایت میں ہے کہ: ''عربول سے محبت ایمان سے ہے،اوران سے وشمنی کفر ہے''

تشری جاتوام ، قبائل اور جماعتوں کے بارے ہیں اس متم کے ارشادات کی وجہ بیہ ہے کہ مختلف اسباب سے تو موں اور نسلوں میں تشکت وافتر اق ہیدا ہوجا تا ہے۔ اور فقہ رفتہ وہ عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عدنان کی اولا دہیں بھی ای فتی کا اختیاف ہوا تھا۔ اور معد کی اولا دہی مجاز اس متع کی اختیاف ہوگیا تھا۔ اور معد کی اولا دہی مجاز میں رہ گئی تھی گھر از م کا باندھ ٹوٹے کے بعداول و خزر می دینہ میں آ گئی تھے۔ بہی قبیلے اسلام کے انصار ہے ۔ اور معد کی اولا دبھی ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئی تو یہ حضرات مہا جر کہلائے۔ ان معدی اور یمنی عربوں میں پر انی عداوت تھی۔ ای طوح عرب واقعی میں منافرت بھی دلوں میں جز کپڑے ہوئے تھی۔ جب اسلام کے جھنڈے سے جہتے ہوئی مواتو یہ سب حضرات اسلام کے جھنڈے سے جہتے ہوئی ہواتو یہ سب حضرات اسلام کے جھنڈے سے جہتے ہوئی ہواتو یہ سب حضرات اسلام کے جھنڈے سے تلئے جم ہوگئے۔ پس ضرور کی ہوا کہ دلوں کی پرائی کدور تیں دور کر دی جا نہیں۔ چنا نچے مہا جرین کو تکم اسلام کے جھنڈے سے تلئے جم ہوں اور پرائی ہا تیں دلوں سے نکل دیں۔ ای طرح تجمیوں کو تکم دیا کہ وہ عربوں سے محبت کریں ، اور دلول سے ان کی نفر سے دور کر دیں۔ اس اسلام کی اور کہا اور سب ایک متحدامت بن کر اسلام کی گاڑی تھیچیں سے کینے دور کر دے گا۔ اور انصار سے اور عول سے نوشی ہوئے نہوں ہوئے تک میں خواسلام کی گاڑی تھیچیں کے ۔ اور جواپی پوری توجہ اسلام کی سر بلندی پر مرکوز کئے ہوئے نہیں ہے ، اس کی فطرت میں بزناع ہاتی رہے گا۔ اس لئے انصار کی مجت کرے گا اور سب ایک مقدر صدی میں بزناع ہاتی رہے گا۔ اس لئے انصار کی مجت کو ایمان کی علامت اور ان سے بخض ونفرت کو کفت کو ایمان کی علامت اور ان سے بخض ونفرت کو کفت کو کی کہت کو کیان کی علامت اور ان سے بخض ونفرت کو کو کو کھنات کی کی خواسلام

ولما كان نفاقُ العمل وما يقابلُه من الإخلاص أمرًا خفيا، وجب بيانُ علاماتِ كلِّ واحد منهما، وهو:

قوله: صلى الله عليه وسلم: "أربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خطلة من النفاق حتى يَدَعُها: إذا انتُمن خان، وإذا حدَّث كذّب، وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا خاصم فجر"

وقوله: صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنَّ فيه وجدبهنَّ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرءَ لا يحبُّه إلا لله، وأن يَكْرَه أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقْذَفَ في النار"

اله متفق عليه مشكوة ، باب جامع الهناقب، حديث ٢٠٠١



وقوله: صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يُلازم المسجد فاشهدوا له بالإيمان " وكذا قوله عليه السلام: "حبُّ على آيةُ الإيمان، وبُغض على آية النفاق "والفقه فيه: أنه رضى الله عنه كان شديدًا في أمر الله، فلايتحمَّل شدّته إلا من ركدتُ طبيعتُه، وغلب عقلُه على هواه. وقوله: صلى الله عليه وسلم: "حُبُّ الأنصار آية الإيمان "والفقه فيه: أن العرب المَعدِيَّة واليَمنِيَّة ما زالوا يتنازعون بينهم، حتى جَمعهم الإيمان، فمن كان جامع الهمَّة على إعلاء الكلمة زال عنه الجِقْد، ومن لم يكن جامعا بقى فيه النزاع.

تر جمیہ:اور جب نفاق عمل اور وہ اخلاص جواس کے بالمقابل ہے خفی چیز تھے،تو ضروری ہواان میں سے ہرا یک کی علامتیں بیان کرنا،اور وہ:

آپ سِلائیکیکی کاارشاد ہے کہ:'' جارہا تیں جس میں ہوتی ہیں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔اور جس میں ان میں ہے کوئی ایک ہوتی ہے اس میں نفاق کی ایک بات ہوتی ہے، تا آئکہ وہ اس کو چھوڑ دے: جب وہ امین بنایا جائے تو خیانت کرے،اور جب بات کرے تو مجھوٹ بولے،اور جب بیان باند ھے تو عہد شکنی کرے اور جب جھٹڑ اکرے تو بدکاری کرے''

اورآپ ﷺ کاارشاد ہے کہ:'' تین ہاتیں جس میں پائی جاتی ہیں، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی چاشیٰ پاتا ہے: یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے نزد کیک زیادہ محبوب ہوں ان کے ماسوا سے۔اور یہ کہ محبت کرے وہ کسی محف سے، نہ محبت کرے وہ کہ کے اور یہ کہ ناپہند کرے وہ کہ لوٹے وہ کفر میں، جیسا ناپہند کرتا ہے وہ کہ پھینکا جائے آگ میں''

اورآپ مِنالْنَعَاقِیَام کاارشاد ہے کہ:'' جبتم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ مجد سے چمٹار ہتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی گواہی دؤ''

اورای طرح آپ مِطَالِنَهُ وَکِیمُ کاارشاد ہے کہ:'' حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے محبت ایمان کی نشانی ہے،اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے دشمنی نفاق کی علامت ہے' (پیروایت کا ماحصل ہے) اور سمجھنے کی بات اس میں پیہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے معاملہ میں سخت تھے، پس آپ کی تختی کو برداشت نہیں کرتا مگروہ شخص جس کی طبیعت تھم گئی ہو،اوراس کی عقل اس کی خواہش پرغالب آگئی ہو۔

اورآپ سِلِيَّهَ اِللهِ کاارشادہ کے ۔''انصارے محبت ایمان کی نشانی ہے''اور سجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ مَعَدّ ی اور یمنی عرب برابرآپس میں جھڑتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایمان نے ان کواکھا کیا۔ پس جوشخص اللہ کا بول بالا کرنے پر پوری توجہ اکٹھا کرنے والا ہے اس سے کینہ دور ہوجائے گا۔ اور جوشخص جامع الہمت نہیں ہے اس میں نزاع باقی رہے گا۔ لغات: ركدت أى سكنتُ عَلَيَانُها .... المعدّية: هم المهاجرون .... واليمنية: هم الأنصار (سنديُّ) ..... إنْتَمَنَ فلانا على كذا:كى كوكى چيزكا المين بنانا .... الفقه: السرّ ... مَعَدَ بن عدنان: ابوالعرب بي .... الهمَّة: خاص توجد

# نجات ِاوّ لی کے لئے ارکان خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے

جس طرح مختلف روایات میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ وضوء کی صحت کے لئے اعضائے مغولہ کو کم از کم ایک بار
بالاستیعاب دھونااور کم از کم چوتھائی سرکا مسح ضروری ہے،اور نماز کی صحت کے لئے چھ فرائض کی اوائیگی ضروری ہے،ای
طرح آنحضرت میں لئے اللّیٰ اللّیٰ الله الله کے اسلام کے ارکان
طرح آنحضرت میں نجات کے لئے اسلام کے ارکان
خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ جوشخص گنا ہوں ہے بچتے ہوئے ان اعمال اسلام پڑمل پیرا ہوگا، وہ اگر دیگر طاعات نہ بھی
بجالائے گاتو بھی اس کی نجات ہوگی۔ وہ عذاب جہنم ہے نکے جائے گا،اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔اوروہ احادیث
جن میں یہ بات بیان کی گئی ہے،ورج ذیل ہیں:

پہلے بیہ حدیث گذر چکی ہے کہ:''اسلام کی بنا پانچ چیز وں پر ہے:(۱)اس بات کی گواہی دینا یعنی اقرار کرنا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بید کہ حضرت محمد مِثلاثِهِ اللّٰہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں(۲)اور نماز کا اہتمام کرنا(۳)اور زکو ۃ دینا(۴)اور حج کرنا(۵)اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

تشری : اس حدیث میں آنخضرت مِنالِنَهَاؤَیم نے اسلام کوایک ایسی ممارت سے تشبیہ دی ہے جو چندستونوں پر قائم ہو۔ اور بتلایا ہے کہ اسلام کی ممارت ان پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ لہذا کی مسلمان کے لئے اس کی تنجائش نہیں کہ وہ اِن ارکان کے اداکر نے اور قائم کرنے میں غفلت برتے ، کیونکہ بیاسلام کے بنیادی ستون ہیں (معارف الحدیث اندے) حدیث صدیث سے قبیلی موسعد بن بکر کے ایک صحافی حضرت ضمتا م بن تقلبہ رضی اللہ عندا پی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ اور چند ہاتوں کی تحقیق کی جوان کورسول اللہ مِنالِنَهِ اَنْتِیم کے قاصد کے ذریعہ بی بی تحقیق سے اس طویل روایت کا ضروری حصد درج ذیل ہے:

"انھوں نے رسول اللہ مِلَالِيَّا اِللَّهِ مِلَالِيَّا اِللَّهِ مِلَاللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ مِلَاللَّهِ اللَّهِ مِلَاللَّهِ اللَّهِ مِلَاللَّهِ اللَّهِ مِلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِي اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلُلُولُولُ اللللْلُلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللْلُلُولُولُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِمُ اللللْلِي اللللِّهُ اللللِّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللِّهُ اللللْلِمُ الللللِّهُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

حکم ہے'' پھراس نے کہا: آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ سال میں ماہ رمضان ہے روز ہے بھی ہم پرفرض کے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' یہ بھی اس نے کی کہا' بدوی نے تتم دیگر پوچھا: کیااللہ نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' ہاں! یہ بھی بیان گیا کہ ہم آپ نے فرمایا: ' ہاں! یہ بھی بیان گیا کہ ہم میں سے جو جج کے لئے ماہ مرمہ بہنی کی استظاموں اس پر بیت اللہ کا جج بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: ' یہ بھی میں سے جو جج کے لئے ماہ مرمہ بہنی کی استظاموں اس پر بیت اللہ کا جج بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: ' یہ بھی اس نے بھی گیا' سے بیسوال و جواب کر کے وہ اعمرانی چل ویا، اور چلتے ہوئے اس نے کہا: ''اس ذات کی قسم جس نے آپ کووین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے! میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کی ' ( لیعنی آپ کے جوابات جول کے تو سرور کے تو اس این تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پی تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پی تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پی تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پی تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پی تو م کو پہنچاؤں گا ) اس کے جانے کے بعدر سول اللہ شال پر بھرائے گا' ( مشفق علیہ )

حدیث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ ایک ویبیاتی رسول اللہ طِلاَیْتَوَائِیمُ ہوااورعرض کیا:

انہی ارکان خمسہ کا تذکرہ حضرت معاذر صلی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے۔انھوں نے دریافت کیا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتادیں جو مجھے جنت میں بہنچادے اور جہنم ہے دورکر دے؟ آپ نے فرمایا:''تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور وہ اس شخص پرآسان ہے جس کے لئے اللہ تعالی آسان کر دیں :تم اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو، اور زکو ۃ اداکرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا جج کرو'' کے

وقد بَيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث: " بنى الإسلام على خمس وحديث ضَمَّام بن ثعلبة ، وحديث أعرابي ، قال: " ذلني على عمل إذا عملته دخلتُ الجنة ": أن هذه الأشياء الخمسة أركان الإسلام ، وأن من فعلها ، ولم يفعل غيرَها من الطاعات قد خَلَّص رقبته من العذاب، واستوجب الجنة ، كما بَيِّن أن أدنى الصلاة ماذا ؟ وأدنى الوضوء ماذا ؟

تر جمه: اور تحقیق نبی طالفه ویلم نے بیان فر مایا حدیث بُنبی الإسلام علی خمس میں ،اور صام بن تغلبه کی حدیث به رواه احمد والتر ندی وابن ماحه مشکوة حدیث نبر ۲۹



میں اوراس دیباتی کی حدیث میں جس نے پوچھاتھا کہ: ''میری راہ نمائی کیجئے کسی ایسے ممل کی طرف کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں پہنچ جاؤں' (آپ نے بیان فرمایا) کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کے ارکان (بنیادی اعمال) ہیں۔ اور یہ کہ جس نے کیاان کو، اور نہ کی اس نے ان کے علاوہ وطاعتیں ، تو یقیناس نے چیز الی عذاب سے اپنی گردن ، اور واجب ولازم جانااس نے جنت کو، جیسا کہ بیان فرمایا (آپ نے ) کہ نماز کا کم از کم ورجہ کیا ہے؟ اور وضو، کا کم از کم ورجہ کیا ہے؟ اور وضو، کا کم از کم ورجہ کیا ہے؟ لغات دینا، لغات : ذُلُ فعل امر ہے دل (ن) دَلا لَهُ ہے جس کے معنی ہیں راہ نمائی کرنا سے حساس میں کہ ذانجات دینا، چیزانا۔۔۔۔ اسٹو جب الشیئ مستحق ہونا ، واجب ولازم جاننا۔

# ار کان خمسه کی تخصیص کی وجه

ارگان خمسہ بیعنی تو حیدورسالت کا اقرار ، نماز ، زکو ق ، روزے اور جج کواعمال اسلامی میں رکنیت کا درجہ دوجہ ہے دیا گیا ہے:

ہملی وجہ: یہ پانچ اعمال لوگوں کی مشہور ترین عباد تیں ہیں۔ تمام ملتوں نے ان امور کواختیار کیا ہے اوران کا التزام
کیا ہے۔ یہود ہوں یا عیسائی ، مجوس ہوں یا عرب کے ہمچھ دار لوگ جو دین ابراہیمی پر کسی درجہ میں قائم تھے، سب ان
طاعات کو اپنائے ہوئے تھے، اگر چہ ان عباد توں کی ادائیگی کے طریقوں میں ان میں اختلاف تھا۔ یہود کی نماز کا طریقہ
اور تھا اور عیسائیوں کا اور یگر سب نماز اداکرتے تھے۔ یہی حال زکو ق وغیرہ کا تھا۔ سب ملتوں کے مانے والے غریبوں
پرخرج کرتے تھے۔ پس یہ متفق علیہ اموری اس لئے ان کورکنیت کے لئے خاص کیا گیا ہے۔

دوسری وجہ:ان طاعات خمسہ میں وہ خوبیاں ہیں کہ وہ ان کے علاوہ طاعات ہے مستغفی کردیتی ہیں اور دیگر طاعات میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ اِن طاعات مستغفی کردیں۔اس وجہ سے انہی کورکنیت کے لئے خاص کیا گیاہے۔

### اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ:

ہوگا۔اور ِ بات مخفی نہیں ہے کہ اس صورت حال میں احکام میں بڑااختلال رونما ہوگا ۔۔۔۔۔اورائی علامت برضاء ورغبت تو حیدورسالت کا اقرار ہی ہے۔اس اقرار ہی ہے اس اعتقاد وتصدیق کا پہتہ چلتا ہے جودل میں مکنون ہے۔اس لئے اسلام کاسب سے اہم رکن تو حیدورسالت کے اقرار کوقرار دیا گیا ہے۔

﴿ بِہِلِ (مبحث ۱۳ باب میں) یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نوع بشری کی نیک بختی کامداراور نجات اخروی کا مرمایہ افلاق اربعہ ہیں۔ یعنی إخبات (بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی) طہارت (پاکی) ساحت (فیاضی اور مہل گیری) اور عدل وانصاف اور نماز کے ذریعہ دواخلاق بدست آتے ہیں: اخبات اور نظافت۔ کیونکہ نماز کے لئے پاکی شرط ہے اور نماز بارگاہ خداوندی میں اعلی درجہ کی نیاز مندی ہے۔ اور زکو ہ دوسری دوخصلتوں کی تخصیل کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ کیونکہ شرائط کا لحاظ کر کے زکو ہ کی رقم اس کے مصارف میں خرج کرنا اعلی درجہ کی فیاضی ہے اور یہی انصاف کی بات بھی ہے کہ مالدار اللہ کی بخشی ہوئی دولت میں سے خریوں کاحق اداکرے۔ پس زکو ہ کے ذریعہ ساحت وعدالت کو بدست لایا جاسکتا ہے۔

﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

— پہلے (محث ۱۹ بات بھی بیان کی جانچکی ہے کہ منز ل من اللہ شریعتوں میں ایک بنیادی حکم یہ کے منز ل من اللہ شریعتوں میں ایک بنیادی حکم یہ بھی رہا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے۔اور اہم شعائر اللہ جارہیں: قرآن ، کعبہ، نبی اور نماز۔ حج کی عبادت کعبہ شریف کی تعظیم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ شریف کی تعظیم کے لئے مقرر کی گئی ہے۔

اور مبحث خامس کے مختلف ابواب میں مذکورہ چاروں عبادتوں کے فوائد کا تذکرہ کیا جاچکا ہے۔ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوگا کہ بیہ چارعباد تیں دوسری عبادتوں ہے مستغنی کرنے والی ہیں۔اور دوسری عبادتیں ان چار مستغنی نہیں کرتیں، اس لئے ارکان اسلام کی تعیین کے لئے انہی چار کی تخصیص کی گئی ہے۔

فا کدہ: واضح رہے کہ اسلام کے فرائض اِن ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی امور فرض ہیں۔ مثلاً جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ ۔ لیکن جواہمیت اور جوخصوصیت ان پانچ کو حاصل ہے، وہ چونکہ اُوروں کو حاصل نہیں ، اس لئے اسلام کارکن صرف انہی کو قر اردیا گیا ہے۔ اور وہ خصوصیت اور اہمیت بیہ کہ بیار کان خمسہ دین اسلام کے لئے بمنزلۂ پیکر محسوں کے ہیں۔ نیزیمی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب ومقصود ہیں۔ اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ ہے ، اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ بیستقل اور دوا می فرائض ہیں۔ بخلاف جہاداور امر بالمعروف کے، کہ اُن کی بید حیثیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں ( ماخوذاز معارف الحدیث الحدیث اللہ کے دوروں کو خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں ( ماخوذاز معارف الحدیث الحدیث اللہ کے دوروں کے ہیں۔ نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں ( ماخوذاز معارف الحدیث الحدیث الحدیث اللہ کیا کہ موقعوں کو موقعوں کو خاص حالات میں اور خاص موقعوں کو موقعوں کو موقعوں کو موقعوں کو خاص حالات میں اور خاص موقعوں کو خوص کو خاص موقعوں کیا کہ خاص موقعوں کو خاص کو خاص موقعوں کو خ



وإنماخَصَّ الخمسةَ بالركنية:

[۱-] لأنها أشهرُ عبادات البشر، وليست ملّةٌ من الملل إلا قد أخذت بها، والتزمتها،
 كاليهود، والنصارى، والمجوس، وبقية العرب، على اختلافهم في أوضاع أدائها.

[٧-] والأن فيها ما يَكفي عن غيرها، وليس في غيرها ما يَكفي عنها.

وذلك:

[1-] لأن أصل أصول البرِّ: التوحيدُ، وتصديقُ النبي، والتسليمُ للشرائع الإلهية، ولمَّا كانت البعثة عامَّة، وكان الناس يدخلون في دين الله أفواجًا، لم يكن بُدِّ من علامة ظاهرة، بها يُمَيَّزُ بين الموافق والمخالِف، وعليها يُدار حكمُ الإسلام، وبها يُواخَذ الناسُ. ولولا ذلك لم يُفَرَّق بين الموافق والمخالِف، وعليها يُدار حكمُ الإسلام، وبها يُواخذ الناسُ. ولولا ذلك لم يُفَرَّق بينهما إلا بعد طول الممارسة، إلا تفريقًا ظنيًّا، معتمِدًا على قرائنَ، ولاَختلف الناس في الحكم بالإسلام، وفي ذلك اختلل كثير من الأحكام، كما لا يخفى. وليس شيئ كالإقرار طوعًا ورغبةً كاشفًا عن حقيقة ما في القلب من الاعتقاد والتصديق.

[٧-] ولِـمَا ذكرنا من قبل: من أن مدارَ السعادة النوعية، ومِلَاكَ النجاة الأخروية، هي الأخلاق الأربعة، فَجُعلت الصلاة المقرونة بالطهارة شَبَحًا ومَظِنَّةً لِخُلُقي الإخبات والنظافة، وجُعلت الزكاة المقرونة بشروطها، المصروفة إلى مصارفها، مَظِنَّةً للسَّماحة والعدالة.

[٣-] ولِمَا ذكرنا: أن الابد من طاعة قاهرة على النفس، لِيَدْفع بها الحُجُبَ الطبيعيَّة، والا شيئ في ذلك كالصوم.

[٤-] ولِمَا ذكرنا أيضًا: من أن أصل أصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله؛ وهي أربعة، منها الكعبة وتعظيمُها الحجُّ.

وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يُعلم به: أنها تَكفي عن غيرها، وأن غيرها لا تَكفي عنها.

ترجمه: اور پانچ چیزوں کورکن ہونے کے ساتھ ای وجہ سے (آپ سِلالْفَیَادِیم نے) خاص کیا ہے:

(۱) اس کے کہ وہ امورانسانوں کی مشہورترین عبادتیں ہیں۔اور نہیں ہے ملتوں میں ہے کوئی ملت مگر تحقیق اس نے اختیار کیا ہے اُن امور کو، اور اس نے ان کا التزام کیا ہے۔ جیسے یہود، نصاری، مجوس اور باقی ماندہ عرب ان کے اختلاف کے ساتھ ان امور کی اوا گیگی کے احوال میں۔

(۲)اوراس کئے کدان امور میں وہ بات ہے جو کافی ہوجاتی ہے ان کے علاوہ ہے۔اور نہیں ہے ان کے علاوہ میں <u>حرف کو کر کہ کائے کہ ا</u>

وہ بات جو کافی ہوجائے ان امور کی طرف ہے۔

#### اورىيات:

(۱) اس لئے ہے کہ نیکیوں کی بنیاد کی باتوں کی اساس، تو حید ورسالت کی تصدیق اورا دکام البیہ کوشلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ (آنخضرت میلان بیکی بیش ہورہ سے خیر (تو) کوئی چارہ بہیں تھا کسی ظاہری علامت کے بغیر ، جس کے ذریعہ انتہاز کیا جائے موافق ومخالف کے درمیان ۔ اور جس پر حکم اسلام کا مدارر کھا جائے ۔ اور اس کے ذریعہ لوگوں ہے باز پرس کی جائے ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جدائی کی جا کتی موافق ومخالف کے درمیان مگر عرصۂ دراز کی ممارست کے بعد ، مگر ظنی جدائی کرنا ، قر ائن پراعتا دکرتے ہوئے ۔ اور ضرور لوگ اختلاف کرتے اسلام کا حکم لگانے میں ۔ اور اس میں بہت بڑا اختلال تھا احکام میں ، جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز برضا ، ورغبت اقر ارکی طرح آس اعتماد واقعہ بی کی حقیقت کھولئے میں جودل میں ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز برضا ، ورغبت اقر ارکی طرح آس اعتماد واقعہ بی کی حقیقت کھولئے میں جودل میں ہے۔

(۲)اوراس وجہہے جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نوع بشری کی نیک بختی کا مدار ،اوراُ فروی نجات کا سم ماریہ اخلاق اربعہ ہیں۔ گہر گئی وہ نماز جو پاکی کے ساتھ مقرون ہو اخبات ونظافت کی دوخصلتوں کا پیکرمحسوں اور اختالی جگہہ۔اور گردانی گئی وہ زکو ق جو اس کی شرطوں کے ساتھ مقرون ہو، اور جو اس کے مصارف میں خرچ کی گئی ہوساحت وعدالت کے مصارف میں خرچ کی گئی ہوساحت وعدالت کے کے لئے اختالی جگہ۔

(٣)اوراس وجہ ہے جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ضروری ہے کوئی ایسی عبادت جونفس پرغالب ہو، تا کہ آ دمی دورکرےاس کے ذریعہ فطری تجابات کو راورنہیں ہے کوئی چیزاس میں روزہ کی طرح۔

(۳)اوراس وجہ ہے جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدائی شریعتوں کی اصل اصول شعائز اللہ کی تعظیم ہے۔اور شعائز اللہ حیار ہیں ۔ان میں ہے آیک تعبہ ہے۔اوراس کی تعظیم اس کا جج کرنا ہے۔

اور تحقیق ذکر کئے ہیں ہم نے گذشتہ ابواب میں ان عبادات کے فوائد میں سے وہ جن کے ذریعہ جانا جاتا ہے کہ یہ عباد تیں گفایت کرتی ہیں ان کے علاوہ ہے۔اور یہ کہان کے ماسواء کفایت نہیں کرتیں ان سے۔

لغات: المتزم العمل أو المهال البناو پرواجب كرلينا الوصاع جمع به و طبع كى ، جوعرض كنومقولول مين سي ايك مقوله به المين منطقى العطاحى لفظ به سي سي ايك مقوله به المين منطقى العطاحى لفظ به سي سي سي كفي كفاية اكافى بهونا ، دوسر به مستغنى كرنا المسر و سهارا ، سرمايه سي شبع المين بير جها نين به يبال بيكر مسوس مراد ب مسطنة السي جيز كه ملنى احتمالى جيد منطقة المسي جيز كم ملنى احتمالى جيد منطقة المسي المين مراوب به يهيئ مبحث به باب المسلم المين سي تجاب في سي تجاب في مراوب به يوقع مبحث به باب المنظم مراوب باب المنظم مراوب به يوقع مبحث به باب المنظم باب باب المنظم با

تركيب: لم يكن بُدّ: جزا، ب لما كانت البعثة كى ..... و لا ختلف كاعطف لم يفرق برب ..... كاشفاتبر ب ليس كى ـ

> . - ﴿ اَوْسَوْمَ سِبَاشِيَرُا ﴾

# تصحیح: إلا بعد میں إلا تینوں مخطوطوں سے برا هایا ہے۔ اور دوسرا إلا استثناء درا شتناء ہے، استثناء ثانی نہیں ہے۔

# گناه: کبائرُ وصغائرُ

او پرجو بیان کیا گیاہے کہ نجات کے لئے کم از کم اسلام کے ارکان خمسہ پڑمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بیجی شرط ہے کہ آ دمی بڑے گنا ہوں سے بچار ہے۔ سورۃ النساء آیت اس میں ارشاد یاک ہے:

جن کاموں سے تم کومنع کیا جاتا ہے اُن میں جو بھاری بھاری کام بیں اگرتم ان سے بچتے رہوتو ہم تبہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرمادیں گے،اور ہم تم کوایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّآتِكُمْ، ونُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا.

### شریعت کی نظر میں گناہ کی دوشمیں ہیں: کیائراورصغائر:

(شرارت وخباشت) کابھاری پردہ پڑجا تاہے بیعنی غلبہ ہوجا تاہے اور جس کے ارتکاب سے راہ حق مسدود ہوجاتی ہے بیعنی (شرارت وخباشت) کابھاری پردہ پڑجا تاہے بیعنی غلبہ ہوجا تاہے اور جس کے ارتکاب سے راہ حق مسدود ہوجاتی ہے بیعنی آدمی دین سے دور جاپڑتا ہے اور جس سے شعائر اللہ کی عظمت برباد ہوجاتی ہے۔ یاوہ کام تدبیرات نافعہ کی خلا آئے ہوئی ہوتے ہیں ،اوران سے لوگول کو ضرعظیم پہنچتا ہے۔ اور مع بذاان کاموں کا مرتکب شریعت کو پس پشت ڈاللہ بتاہے۔ یونلہ شریعت نے ان کاموں سے نہایت تخت تہدید فرمائی ہے ،اوراس کواپیا خطرناک کام قرار دیا ہے کہ گویا اس کا مرتکب ملت سے خارج ہے۔

آس صغائر (چھوٹے گناہ) برائی کے وہ اسباب ودوائی ہیں جو ندکورہ گناہوں سے فر وتر ہیں، شریعت نے ان ہے بھی قطعی طور پرروکا ہے، لیکن ان پرائی کے قت تبدیز بین فرمائی جیسی ندکورہ گناہوں کے بارے میں فرمائی ہے۔

تشری جمیرہ کی تعریف میں بہت اختلاف ہے، اور صغیرہ چونکہ اس کا مقابل ہے اس لئے اس کی تعریف میں بھی اختلاف ناگز برہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہی درست نہیں سیجھتے۔ ان کے زو یک ہرگناہ جس سے قرآن اختلاف ناگز برہے۔ بلکہ بعض لوگ تو کہیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہی درست نہیں ہے کہ جس کام سے اللہ تعالی نے روکا ہے اس کو صغیرہ (معمولی گناہ) کہد دیا جائے۔ گرید خیال میں بید بات مناسب نہیں ہے کہ جس کام سے اللہ تعالی نے روکا ہے اس کو صغیرہ (معمولی گناہ) کہد دیا جائے۔ گرید خیال میں بیرہ کی تعریف میں سات آٹے تو ل و کر کئے گئے ہیں، مگرید خیتی روح المعانی (۱۷۵۵) میں فدکورہ آیت کی تفسیر میں کہیرہ کی تعریف میں سات آٹے تو ل و کر کئے گئے ہیں، مگرید خیتی اختلاف نہیں ہے بلکہ ہرایک نے ایک پہلوظا ہر کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام اختلاف نہیں ہے بلکہ ہرایک نے ایک پہلوظا ہر کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الیک بہلوظا ہر کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ الاسلام حضرات نے سب اقوال کو جمع کیا ہے۔ شخ اللہ کیا کہ کو میا ہے۔ شخ الوں کو جمع کیا ہے۔ شخ اللہ کیا ہو کہ کو میا ہو کیا گئا کے ایک پر ایک کے ایک کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کیا ہو کیا گئا کیا گئا کیا ہو کہ کو کی کو کر کے گئا کو کر کے گئا کو کی کو کر کے گئا کیا گئا کی کو کر کیا گئا کو کر کے گئا کو کی کو کر کی کو کر کے گئا کو کر کے گئا کو کر کے گئا کو کر کے گئا کو کر کے گئی کی کو کر کو کر کے گئا کو کر کی کیا گئا کو کر کھنے کو کر کے گئا کو کر کے گئا کی کو کر کر کے گئا کو کر کی کو کر کے کر کے گئا کی کر کے کر کیا کی کر کیا گئا کی کر کے کر کو کر کر کے گئا کر کر کے گئا کو کر کر

#### بارزی فرماتے ہیں:

''جس گناہ پرکوئی وعید آئی ہویا اس پرکوئی حد (سزا) مقرر کی گئی ہو، یا اس پرقر آن وحدیث میں لعنت وارد ہوئی ہو، یا اس میں خرابی کسی ایسے گناہ کے برابر یازیادہ ہوجس پروعیدیا حدیا لعنت آئی ہو، یا اس کے مرتکب کے بارے میں سے خیال پیدا ہوتا ہوکہ وہ دین میں متہاون ہے، تو وہ کبیرہ ہے اور اس کا مقابل صغیرہ ہے' (روح المعانی)

اور شاہ صاحب قدس سرہ نے اس سلسلہ میں قول جامع یہ بیان کیا ہے کہ ایسے کام جوآ دی ہے اس وقت صادر ہوتے ہیں جب اس پر بہیمیت یا شبعیت یا شیطنت کا سخت جملہ ہوتا ہے۔ جیسے زنا، ناحق قبل اور مال غنیمت لوشا۔ جب آ دمی اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ دین ہے دور جا پڑتا ہے۔ جان ہو جھ کرنماز چھوڑ نے والے کے بارے میں فر مایا ہے کہ وہ کا فر ہوجا تا ہے یعنی وہ کہیں ہے کہیں بہنچ جاتا ہے۔ اور ان کا موں کے ارتکاب سے شعائر اللہ کی عظمت پر بھی حرف آتا ہے گویااس گنہگار کے فرد کی قرآن وحدیث کے احکام کی کوئی حیثیت ہی نہیں! ۔۔۔۔ یا اُن کا موں میں ارتفا قات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جیسے زنا، حالت چی میں صحبت اور اغلام وغیرہ کہان سے نکاح اور تو الدو تناسل کی راہ مسدود ہوجاتی ہے، اور لوگوں کو ضرعظیم پہنچتا ہے۔۔

علاوہ ازیں ان کاموں کا مرتکب شریعت کو پس پشت بھی ڈالدیتا ہے۔ وہ شریعت کی ممانعت اور تہدیدات کی کچھ پرواہ بیں کرتا، حالانکہ شریعت نے ان کوالیا خطرناک کام قرار دیا ہے کہ گویاان کامرتکب ملت سے خارج ہے۔ اس کے حق میں فقد کفر اور فقد ہرئ مما أنؤل علی محمد جیسے شخت کلمات وار دہوئے ہیں۔

اور صغائر: بڑے گنا ہوں کے اسباب و دواعی ہیں۔ جیسے بدنظری: زنا کا سبب اور اس تک مُفضی ہے۔ گریہ گناہ زنا سے فِر سے فِر وتر ہے، پس زنا کی بہ نسبت بیصغیرہ ہے۔ شریعت نے اِن گنا ہوں سے بھی روکا ہے، مگر ان پر کبائر جیسی سخت وعید وار ذہبیں ہوئی ۔غرض صغائر سے بھی بچنا ضروری ہے۔ صغیرہ ہونے کا بیم طلب ہر گرنہیں ہے کہ اس کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں۔ چھوٹی چنگاری بھی آگ ہے، وہ بھی ایک جہاں کو پھونک سکتی ہے۔

## كبائر كى تعدادمتعين نہيں

کبائر کی تعدا دروایات میں مختلف آئی ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ: ''سات مہلک گنا ہوں ہے بچو' الخ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ایک روایت میں ان کی تعدا دنو آئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دس کی تعدا دمروی ہے، بلکہ عبدالرز اق نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے دریا دنت کیا گیا کہ کیا کبائر سات ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ قریب ستر ہیں'' اور سعید بن جُمیر رحمہ اللہ کی روایت میں ابن عباس کا یہ جواب مروی ہے کہ: ''وہ قریب سات سو ہیں'' ۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: '' حق بات بیہ کہ کہائز کی تعداد متعین نہیں۔ ان کوحد (تعریف) ہی ہے پہچانا جاسکتا ہے کہ جس کام پرقر آن کریم میں اوراحادیث سیجے میں جہنم کی وعید آئی ہے یا اس پر سزامقرر کی گئی ہے یانصوص میں اس کو کبیرہ کہا گیا ہے یا اس کے مرتکب کومات سے خارج قرار دیا گیا۔ ہے یا اس کی خرابی اُن گنا ہوں سے بڑھی ہوئی ہے یا ان کے برابر ہے جن کے کبیرہ ہونے کی رسول اللہ مِنَالِنَهُ اِللَّمْ اَحْدَادِتِ قرمادت قرمائی ہے''

اور واحدی رحمہ اللہ نے تعداد متعین نہ ہونے کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر کہائر کی تعداد متعین کر دی جاتی تو لوگ صغائر کا ارتکاب شروع کر دیتے ،اوران کو جائز سمجھ لیتے کہ بیتو معمولی گناہ ہیں ،اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں ہے کہائر کی تعداد مخفی رکھی تا کہ لوگ ہر منبی عنہ ہے بجیں ، یہ خیال کر کے کہیں وہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں ۔ جیسے صلو قوسطی کا ، شب قدر کا اور جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کا علم مخفی کر دیا گیا ہے ، تا کہ لوگ ہر نماز کو در میانی نماز خیال کر کے اس کا اہتمام کریں اور رمضان کی ہر رات میں شب قدر کو تلاش کریں اور جمعہ کے دن بوقت نماز بھی ،عصر کے بعد بھی اور دیگر ساعات میں بھی دعا کریں (روح المعانی ۱۷۵۶)

#### و الآثام: باعتبار الملَّة على قسمين: صغائر وكبائر:

والكَبائر: مالايصدُر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية، أو السَّبُعية، أو الشيطنة، وفيه انسداد سبيل الحق، وهَتْكُ حُرْمَةِ شعائرِ الله، أو مخالفاتُ الارتفاقات الضرورية، والضررُ العظيم بالناس، ويكون مع ذلك منابذًا للشرع، لأن الشرع نهى عنه أشدَّ نهي، وغلَظ التهديدَ على فاعله، وجعله كأنه خروج من الملة.

والصغائر: ماكان دون ذلك من دواعي الشرومُفضياتِ إليه، وقد ظهر نهيُ الشرع عنه حتما، ولكن لم يُغَلِّظُ فيه ذلك التغليظَ.

والحقُّ: أن الكبائر ليست محصورةً في عدد، وأنها تُعرف بإيعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة، وشَرْعِ الحدِّ عليه، وتسميتِه كبيرةً، وجعلِه خروجا عن الدين، وكون الشيئ أكثرَ مفسدةً مما نَصَّ النبي صلى الله عليه وسلم على كونه كبيرةً، أو مثلَها في المفسدة.

ترجمه: اورگناه ملت کے اعتبار ہے یعنی شریعت کی نظر میں دوقسموں پر ہیں: صغائر اور کیائر:

اور کہائر: وہ کام ہیں جونہیں صادر ہوتے مگر ہیمیت یا درندگی یا شیطنت کا بڑا پردہ پڑجانے کی وجہ ہے،اوراس میں راہ حق کومسدود کرنا ہے اورعظمت ِشعائر اللہ کی ہتک ہے۔ یا ضروری تدبیرات نافعہ کی خلاف ورزی ہے اورلوگوں کوضررعظیم پہنچانا ہے اور ہوتا ہے گنہگاراُن (خرابیوں) کے ساتھ شریعت کو پس پشت ڈالنے والا۔اس لئے کہ شریعت نے روکا ہے اس ھرنوکر کہنائیں کر ہے۔ سے تاکید کے ساتھ روکنا۔اورگاڑھا کیا ہے دھمکی کواس کے مرتکب پر۔اورگر دانا ہے اس کو گویاوہ ملت سے نکل جاتا ہے۔ اور صغائرُ: وہ کام ہیں جو اُس سے فِر وتر ہیں، برائی کے اسباب میں سے اور برائی تک مُفضی امور میں سے۔اور تحقیق ظاہر ہوا ہے شریعت کاروکنا اس سے قطعی طور پر ،گرنہیں گاڑھا کیا ہے اس میں اس دھمکی کو۔

اور حق بات بیہ کہ کہائر کسی عدد میں محصور نہیں ہیں۔اور (حق بات) یہ ہے کہ وہ (کہائر) پہچانے جاتے ہیں جہنم کی دھمکی دینے ہے تہ آن اورا جادیث جیحہ میں ،اور اس پر سزامقرر کرنے ہے،اور اس کا کبیرہ نام رکھنے ہے،اور اس کو ملت سے نکلنا گردانے ہے،اور کسی چیز کے ہونے ہے خرابی میں بڑھا ہوا اُن گنا ہوں ہے جن کے کبیرہ ہونے کی رسول اللہ صَالِحَاتِ کے مراحت کی ہے، یا خرابی میں اس کے برابر ہونے ہے۔

لغات: الغاشية: مؤنث غاشي: يرده، دل كايرده، جمع غواش.

2

\$

\$

فصل

# ایمانیات ہے تعلق رکھنے والی روایات

وہ روایات جن میں کہائر و کفریات کا تذکرہ ہے

صدیث ۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سِلاَتِیَائِیْمِ نے فرمایا:

' دخییں زنا گرتا کوئی زنا کار، جب وہ زنا گرتا ہے درانحالیہ وہ مؤمن ہو۔ اور نہیں چوری کرتا کوئی چور، جب وہ چوری کرتا ہے، درانحالیہ وہ مؤمن ہو۔ اور نہیں لوٹا ہے، درانحالیہ وہ مؤمن ہو۔ اور نہیں لوٹا (لیرا) کوئی لوٹ ۔۔ کہ لوگ اس کی طرف آئکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں ۔۔ جب وہ لوٹا ہے، درانحالیہ وہ مؤمن ہو۔ اور نہیں خیانت کرتا مال فینیمت میں کوئی خائن، جب وہ خیانت کرتا ہے، درانحالیہ وہ مؤمن ہو، پس بچوا بچو!! (متفق علیہ)

اورا ایک دوسری متفق علیہ روایت میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے مذکورہ امور کے ساتھ ناحق قبل کا اور ایک دوسری متفق علیہ روایت میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے مذکورہ امور کے ساتھ ناحق کی سبب الی حرکتیں ہیں جو آ دمی ہے ای وقت صادر ہوتی ہیں جب اس پر ہیمیت یا درندگی کا بڑا پر دہ پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ملکیت الی حرکتیں ہیں جو آ دمی ہے ای وقت صادر ہوتی ہیں جب اس پر ہیمیت یا درندگی کا بڑا پر دہ پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ملکیت الی حکور کی اللہ کو تا ہے۔ اس وقت ملکیت الی کا نور) گویا بالکل ختم ہوجاتی ہے، اورا کیان کا فور ہوجاتا ہے۔ اس ارشادیا کے ذر دید یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سبب اس پر کہیمیت یا درندگی کا بڑا پر دہ پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ملکیت کور کا نور کو یہ یہ جو اس کی کے ذر دید یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سبب اس پر کہیں کا نور) گویا بالکل ختم ہوجاتی ہے، اورا کیان کا فور ہوجاتا ہے۔ اس ارشادیا کے ذر دید یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سبب

افعال كبيره گناه بين (بيمطلب نبين ب كدوه اسلام كدائره سے بالكل نكل جاتا ہواوركا فروں ميں شامل ہوجاتا ہے)

- ﴿ الْحَارَ لِيَالْمِينَ لَهِ ﴾

فا کدہ: اس قتم کی حدیثیں جن میں خاص خاص بدا عمالیوں اور بدا خلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان میں ایمان نہیں، یاوہ مؤمن نہیں۔ اور اس طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ان کا تارک ہے وہ ایمان سے خالی اور بے نصیب ہے یا ہے کہ وہ مؤمن نہیں ہے۔ ان کا مقصد ومنشا یہ ہیں ہوتا کہ وہ شخص ان کا تارک ہوں گے اور آخرت کہ وہ شخص دائر ہ اسلام سے بالکل نکل گیا۔ اور اب اس پر اسلام کے بجائے گفر کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں اس کے ساتھ تھیٹ کا فروں والا معاملہ ہوگا۔ بلکہ مطلب صرف میہ ہوتا ہے کہ بیشخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بین سے بین اس کے ساتھ تھیٹ کا فروں والا معاملہ ہوگا۔ بلکہ مطلب صرف میہ ہوتا ہے کہ بیشخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بین سے بین سے جومسلمانوں کی اصلی شان ہے ، اور جو اللّٰہ کومجوب ہے۔

اوراس کے لئے نحوی ترکیب میں کاملاً یا تامًا جیسے الفاظ مقدر ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قتم کی بدذوقی ہے۔ ہرزبان کا بیمام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور درجہ کی ہو، تو اس کو کا لعدم وے کراس کی مطلق نفی کر دی جاتی ہے۔ خاص کر دعوت وخطابت اور ترغیب و ترہیب میں یہی طرزبیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لئے دیکھیں معارف الحدیث (۱۵۵:۱)

حدیث — حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طِلاَیْمَائِیَا ﷺ نے فر مایا: ''اس ذات پاک کی متم جس کے قبضہ قدرت میں محد کی جان ہے!اس امت کا (یعنی اس دورکا) کوئی بھی — خواہ

یہودی یاعیسائی ہی کیوں نہ ہو ۔۔۔ میری خبر س لے گا ( یعنی اس کومیری نبوت کی دعوت پہنچ جائے گی ) پھروہ مجھ پر

اورمیرے لائے ہوئے دین پرایمان لائے بغیر مرے گا،تو وہ ضرور دوزخ میں جائے گا'' (رواہسلم)

تشریح: مطلب ہیہ ہے کہ جس مخص کوآپ میں الفتو کیا ہے کہ اللہ کے اور اس کے دین کواور لائے ، انکار پراٹرار ہے، اورای حال میں مرجائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر چہوہ کی سابق پنج برکو، اس کے دین کواور اس کی کتاب وشریعت کو ماننے والا یہودی یا عیسائی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دورمحمدی میں جو آنحضرت میں ہو آن بعثت سے شروع ہوا ہے، اور قیامت تک جاری رہے گا اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی اصلاح کے لئے جونظم وانتظام کیا ہے، وہ محض اس کی مخالفت کرتا ہے۔ وہ خوداللہ تعالیٰ کی اورمقرب فرشتوں کی پھٹکار کا مورد بنا ہے۔ اور اس نے نجات کی راہ خود ہی گم کردی ہے۔ الغرض خاتم الانبیاء میلائی آئے گئے گئے گئے گئے کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیراورآپ کی شریعت کے بعد آپ پر ایمان سے بخیراورآپ کی شریعت کو بغیر نجات میں سے حب جس میں شک وشہر سول اللہ میلائی گئے گئے کی نبوت در سالت کی حیثیت کو نہ مجھنے ہی ہے ہوسکتا ہے (معارف الحدیث الحدیث الحدیث اللہ میلائی گئے گئے نے فر مایا:

''تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہوجا کیں'' تشریح: ایمان کا کمال بیہ ہے کے عقل طبیعت پر غالب آجائے یعنی عقل کا مقتصنی واضح طور پراسکے نز دیکے طبیعت کے تقضی

فائدہ: لایسؤمن کی تعبیرے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مٹالٹیوَ گیائے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنااور ہنوی (خواہشات نفس) کو ہُدی (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی تعلیمات) کے تابع کرناواجب ہےاوراس کی جانب مخالف حرام ہے۔ پس یہی گناہ کبیرہ ہے۔

[۱] وقوله: صلى الله عليه وسلم: "لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" الحديث، معناه: أن هذه الأفعال لا تصدر إلا بغاشية عظيمة من البهيمية، أو السبعية، فتصير حينئذ الملكية كأن لم تكن، والإيمالُ كأنه زائل؛ ودلَّ بذلك على كونها كبائِرَ.

[٣] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "والذى نفش محمدٍ بيده! لا يَسْمَع بى أحدٌ من هذه الأمة: يهوديٌ ولانصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذى أرسلتُ به، إلا كان من أصحاب النار "أقول: يعنى من بلَغَتْه الدعوةُ، ثم أصَرَّ على الكفر حتى مات دخل النار، لأنه نَاقَضَ تدبيرَ الله تعالى لعباده، ومَكَّن من نفسه لعنة الله والملائكة المقرَّبين، وأخطأ الطريقَ الكاسبَ للنجاة.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لايؤمن أحدُكم حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين" وقال: "حتى يكونَ هواه تبعاً لما جنتُ به"

أقول: كمالُ الإيمان أن يغلب العقل على الطبع، بحيث يكون مقتضى العقل أَمْثَلَ بين عينيه من مقتضى الطبع بادي الأمر، وكذلك الحال في حب الرسول، ولَعَمْرِيْ! هذا مشهودٌ في الكاملين.

تر جمہہ:(۱) آنخضرت مِثَالِیْمَائِیمُ نے فر مایا:''نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا، جب وہ زنا کرتا ہے، درانحالیکہ وہ مؤمن ہو' حدیث آخرتک پڑھے۔اس کے معنی یہ ہیں کہ بیافعال نہیں صادر ہوتے مگر بہیمیت یاسَبُعیت کے بڑے پردے کی میں میں میں ہوں کہ وجہ ہے۔ پس اس وفت ملکیت ہوجاتی ہے گو یاتھی ہی نہیں۔اورا یمان گویا وہ ختم ہوجانے والا ہے۔راہ نمائی کی ہے آپ نے اس ارشاد سے ان افعال کے کبیرہ ہونے کی طرف۔

(٢) فرمایا نبی مَلاَیْنَیَایِّیَا ہے: ' وقتم ہے الخ'' میں کہتا ہوں: مراد لے رہے ہیں آپ مِلاَیْنَیَایِّیْمُ اس شخص کوجس کو دعوت پینچی، پھراڑار ہاوہ انکاریر، یہاں تک کہ مرگیا،تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیونکہ اس نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کے انتظام کی اپنے بندوں کے لئے ۔اورموقع دیااس نے اپنے اندراللہ کی اورمقرب فرشتوں کی بھٹکارکو۔اور چوک گیاوہ اس راہ کو جونجات کو کمانے والی ہے۔

(٣)اورفر ما يا آپ سِلاَتِهَا ﷺ نے:'' نہيں ايمان لا تاالخ''اورفر مايا:'' يہاں تک کدالخ'' ميں کہتا ہوں: ايمان کا کمال یہ ہے کہ عقل طبیعت پر غالب آ جائے ، بایں طور کہ عقل کامفتضی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوطبیعت کے مقتضی ہے واضح طور پر۔اورای طرح حالت ہے حب رسول کی ۔اور میری زندگی کی قتم! یہ چیز کاملین میں مشاہدہ کی ہوئی ہے۔

# ايك جامع تعليم اوراسلام كاعطر

حدیث \_\_\_حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یار سول اللہ! اسلام کے بارے میں مجھے کوئی الی جامع اورشافی بات بتلائے کہ آپ کے بعد — اورایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ — پھر میں کسی ہے اِس بارے میں کچھنہ پوچھوں آپ نے ارشادفر مایا:'' کہو:ایمان لایامیں اللہ پر، پھراس پرجم جاؤ'' (رواہ سلم)

تشریخ: مطلب بیہ ہے کہ اللہ ہی کوالّہ اور رب مان کراینے کوبس اس کا بندہ بنادو، انقیاد واطاعت کواور اللہ کے احکام کے سامنے سرا فگندگی کواپنا شیوہ بنالو۔اعمال اسلام پڑمل پیرا ہوجا ؤاورا سلام میں ممنوع اعمال ہے بالکلیہ کنارہ سن ہوجاؤیبی جامع تعلیم اوراسلام کاعطرہے۔اس تعلیم کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سوره حمّ السجدة آيت ٣٠ ميں ارشادياك بے:

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا: رَبُّنَا اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تُتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ.

بیشک جن لوگوں نے دل سے اقر ارکیا کہ ہمارارب اللہ ہے۔ پھر وہ اس پرمتنقیم رہے تو ان پرفرشتے اتریں گے(اور کہیں گے) أَلَّا تَخَافُوا وَلاَتَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا كَا يَشِرُوا كَمْ الديشه نه كرو، اور نه رنج كرو، اورتم اس جنت كي خوش خبري س لوجس کائم ہے وعدہ کیا جار ہاہے۔

الغرض بیا یک جامع ارشاداور کلی بات ہے۔اس ہے مؤمن کوتمام احکامات ِشرعیہ کےسلسلہ میں بصیرت حاصل ہوجاتی ہے کہ تمام اوامرونواہی اور جملہا حکام خداوندی کی پیروی ضروری ہے۔اور بیا جمالی علم بھی انسان کودین میں اور خیرات (اعمال صالحہ) میں آ گے بڑھنے میں بڑی مدددیتا ہے۔

[٤] قيل: يارسولَ الله! قل لى في الإسلام قولاً لاأسالُ عنه أحدًا بعدك، وفي رواية: غيرَك،
 قال: "قل: آمنتُ بالله، ثم استَقِمْ"

أقول: معناه أن يُحضر الإنسانُ بين عينيه حالةَ الانقياد والإسلام، ثم يعمل بمايناسبه، ويتركُ ما يخالفه، وهذا قولٌ كليُّ يصير به الإنسانُ على بصيرة من الشرائع، وإن لم يكن تفصيلًا، فلايخلو عن علم أجمالي، يجعلُ الإنسان سابقًا.

ترجمہ: (۳) پوچھا گیا الخ میں کہتا ہوں: اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر کرے فرما نبرداری اورسرا فکندگی کی حالت کو، پھر کرے وہ کام جواس کے مناسب ہیں،اور چھوڑے وہ کام جواس کے برخلاف ہیں (جیسے کسی کواستاذ مان لیا جائے تو اب اس کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں ) اور یہ ایک جامع ارشاد ہے اس کے ذریعہ انسان بابصیرت ہوجا تا ہے احکام شرعیہ میں۔اگر چہ یہ بات تفصیلی نہیں ہے مگر خالی نہیں ہے ایسے اجمالی علم سے جوانسان کوآگے بڑھنے زالا بنادیتا ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## مؤمن ناجی ہے ناری نہیں

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه بیان فر ماتے ہیں کہ آنخضرت مِلائنگِائیم نے حضرت معاذ رضی الله عنه سے فر مایا:

''جوکوئی ہے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اور محد (مثالث کی آپ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوز خ پر حرام کردیں گے'' حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے عرض کیا؛ کیا ہیں لوگوں کو اس کی خبر نہ کردوں کہ وہ خوش ہوجا کیں؟ آپ نے فرمایا:'' چروہ ای پر بجروسہ کر کے بیٹے جا کیں گے!'' چرحضرت معاذرضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کتمانِ علم کے خوف سے بیصدیٹ لوگوں سے بیان کی'' (متفق علیہ، عکو قاحدیث نمبرہ میں) محدیث سے تخضرت مطالبہ اللہ کے ماور کھراس پر اس کو موت آجائے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا' حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ''جو بھی بندہ لا إللہ إلا الله کہ اور پھراس پر اس کو موت آجائے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا'' حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:''اگر چہاس نے زنا کیا ہو، اور اگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا:''اگر چہاس نے نیا کیا ہو، اور اگر چہاس نے نیا کہ ہو، اور اگر چہاس نے کیا ہو، اور اگر چہاس نے بھری کریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کیا ہو، اور اگر چہاس نے بھری کی ہو!' دوسری مرتبہ ابوذر ٹنے استوجاب سے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کیا ہو، اور اگر چہاس نے بھری کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کیا ہو، اور اگر چہاس نے جوری کی ہو!'' دوسری مرتبہ ابوذر ٹنے استوجاب سے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کیا ہو، اور اگر خواس نے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی ۔ کیا ہو، اور اگر خواس نے بھی دریافت کیا، تو بھی آپ نے بھی جواب دیا۔ تیمری بار جب حضرت ابوذر ٹے یہی بات تعجب سے عرض کی تو آپ نے فرمایا: ''اگر چاس نے زنا کیا ہو،
اوراگر چاس نے چوری کی ہو، وہ ابوذر ٹی نا گواری کے باوجود جنت میں جائے گا'' (متفق علیہ بھکوۃ حدیث بنبر۲۵)
حدیث حدیث حضرت عُباوۃ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سِلانِیوَائیا نے فرمایا:
''جوشخص گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں ، جو بے ہمہ ہے، جس کا کوئی ساجھی نہیں ، اور بیگواہی دے کہ محمد
(سِلانِیوَائیوَائیم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، اور بیگواہی وے کہ عیسی (علیہ السلام) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، اور اللہ کا بول ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کی بیاری روح ہیں اور جنت اور جہنم برحق ہیں ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے ، خواہ اس نے پہھی محمل کیا بول میں داخل کریں گے ، خواہ اس نے پہھی محمل کیا بور متفق علیہ مظلوۃ حدیث نبر ۲۷)

حدیث ٔ حضرت عبادہ رضی اللہ عند کی ایک دوسری روایت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ مِنالَاتِیَا کَیْمُ نے فر مایا: ''جوکوئی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (مِنالِنَّیَا کَیْمُ ) اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالی اس پر دوز نے کی آگ حرام کردیتے ہیں' (مفکوۃ، مدیث نمبر۳۹)

حدیث — اورمسلم شریف بی میں حضرت جابر رضی الله عندے آنخضرت مِنالِیَّهِ اَیْکِیْ اِیْکِیْکِیْمُ کا بیارشاد منقول ہے کہ:
'' دو باتیں واجب کرنے والی ہیں' ایک شخص نے پوچھا: وہ دو واجب کرنے والی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' جس
کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر یک تھرا تا تھا تو وہ دو زخ میں جائے گا۔اور جس کی اس حال
میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں تھرا تا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا'' (مشکوۃ حدیث ۲۸)

تشری : ان تمام روایات کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان واسلام کی دعوت قبول کی ، اور تو حیدورسالت کی شہادت دی ، تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے۔ اورا گروہ ایمان کے ساتھ اعمال صالح بھی کرتار ہا اور کبائر ہے بچتا بھی رہا تو وہ نجات او لی کا حقد ارہے۔ اورا گربہ تقاضائے بشریت اعمال میں کوتا ہمیاں ہو کمیں یا کبائر کا ارتکاب کیا، تو دوصور تیں ہوگی: اگر مغفرت خداوندی اس کے شامل حال ہوجائے گی تو وہ بھی بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اورا گراس کا نصیب ایسانہیں تو وہ کوتا ہمیوں اور گنا ہوں کی پاداش میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور سزایا لی کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تا ابدوہ دوز خ میں نہیں رہے گا۔ جہنم کی ابدی سزا کفار ہی کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے آگر چاس نے کبائر کا ارتکاب کیا ہوجہنم کی ابدی سزا کفار ہی کے لئے ہے۔ مؤمن کے لئے اگر چاس نے کبائر کا ارتکاب کیا ہوجہنم کی ابدی سزا نمیں ہے۔

ان روایات کا بیمطلب نہیں ہے کہ تو حید ورسالت کا اقرار کرنے کے بعد آ دی خواہ کیسا ہی بدعقیدہ اور بدعمل رہا ہو، بہر حال وہ اللہ کے عذاب سے مامون ومحفوظ رہے گا، دوزخ کی آگ اس کو چھو ہی نہیں سکتی۔ ایساسمجھنا ان بشارتی ارشادات کا سمجھ مفہوم و مدعا سمجھنے ہے محروی ہے۔ سوال: یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان روایات کا یہی مطلب ہے جواو پر بیان کیا گیا، تو پھر یہ تعبیرات کہ:
''اس کو دوز خ پرحرام کردیں گے' اور'' وہ ضرور جنت میں جائے گا' اور'' اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل کریں گے خواہ
اس نے پچھ بھی عمل کیا ہو' اور'' اللہ تعالی اس پر دوز خ کی آگ حرام کردیتے ہیں' اور'' تو حید خالص دخول جنت کو
واجب کرنے والی ہے'' یہ تعبیرات کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اُس صورت میں توصاف اور سیدھا انداز بیان یہ ہونا چاہئے
تھا کہ:''ایمان کی ہدولت مؤمن کی نہ کی دن جنت میں ضرور جائے گا'' ۔ یہ تعبیرات تو ذبن کواس طرف لے جاتی ہیں
کہ ایمان کے ساتھ عملی کوتا ہیاں اور کہا بڑکا ارتکاب بچھ مصر نہیں ، جیسا کہ مُر جیے فرقہ کہتا ہے۔

جواب: کلام کواس انداز پر چلانے میں نکتہ ہیہ کہ ان تعبیرات ہے مؤمن کو بشارت سنانے کے ساتھ ، کفروشرک کی شکینی بھی ظاہر کرنی ہے یعنی پیہتلا نا بھی مقصود ہے کہ گفروشرک کی بہنبت کیائر بے حیثیت ہیں۔ گویاوہ گناہ ہی نہیں۔ اس لئے مؤمن ضرور جنت میں جائے گا۔خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو۔ ہاں البتہ کفروشرک کی معافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہایت عمین گناہ ہیں۔جیسے بغاوت:حکومت کے نز دیک نہایت سخت گناہ ہے،اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اور بغاوت کی ب<sup>ن</sup>سبت دیگرا خلاقی اورعملی جرائم معمولی گناہ ہیں۔اس لئے مجرم کوبغیرسز ا کے بھی چھوڑ اجاسكتا ہے،اورسزادى جائے تو بھى وه ديرسوير جيل سے نكل تا ہے۔اوراس كى نظير أمرت أن أقساتل إلى ب اس حدیث کا مقصد جنگ چھیڑنانہیں ہے۔ بلکہ اس میں جنگ بندی کی حدییان کی گئی ہے۔ مرتعبیر أمرت أن اقات ل الناس اختیار کی گئی ہے تا کہ اس طرف بھی اشارہ ہوجائے کہ فتنہ ختم کرنے کے لئے اقدامی جہاد بھی مشروع ہے۔ اور حفزت شاہ صاحب قدس سرہ کے انداز پراس کی تفصیل میہ ہے کہ گناہ کے مراتب میں واضح تفاوت ہے،اگر جہ سب گناہ'' گناہ'' ہیں،مگرنمام گناہ ایک درجہ کے نہیں ہیں۔مثلاً کہائر کا کفر ہے موازنہ کیا جائے تو ان کی کوئی محسوس حیثیت نہ ہوگی ۔وہ پہاڑ کے سامنے رائی کا دانہ نظر آئیں گے اوران میں دخول نار کی سبیت کی شان بہت ہی مضمحل نظر آئے گی۔ یہی حال صغائر کا ہے جب ان کا کبائر ہے مواز نہ کیا جائے۔ پس نبی کریم مِنالِنْفِائِیم نے اپنی ان تعبیرات ہے کفراور کبائز کے درمیان نہایت واضح فرق سمجھایا ہے کہ کفروشرکہ تواہیے تنگین گناہ ہیں کہان کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔اور کبائر چونکہ کفروشرک کی بہنبت بے قدر ہیں۔اس لئے ان کی معافی ابتداء بھی ہوسکتی ہےاور بالآخر ( یعنی سزایا بی کے بعد ) بھی ہوسکتی ہے۔ بلکہ ضرور ہوگی۔ مرتکب کبیرہ بھی کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور پہنچ کررہے گا۔ مثال سے وضاحت:معمولی بیاریاں جیسے زکام اور تکان وغیرہ جب ان کامُزمن بیاریوں سے جیسے جُذام ،اورسل دق وغیرہ ہے موازنہ کیا جائے جونساد مزاج کی وجہ ہے پیدا ہوتی ہیں، جب کہ وہ بگا رجسم انسانی میں جگہ بنالیتا ہے تو وہ معمولی بیاریاں صحت وتندری نظرآ ئیں گی ، وہ کوئی علت وعارضہ ہی نہیں مجھی جائیں گی ۔ کیونکہ بھی بھاری مصیبت حچوٹی مصیبت کو بھلادیتی ہے۔ پیرمیں کا نٹا چبھ جائے ، پھرآل یا مال پر کوئی آفت آن پڑے تو آومی کا نٹا جیھنے کی تکلیف

بھول جا تا ہے۔وہ کہتا ہے کہاس نئی آنے والی آفت ہے پہلے مجھے کوئی تکلیف پینچی ہی نہیں۔ای طرح کہائر : کفروشرک کے مقابلہ میں پچھزیاوہ قابل لحاظ نہیں ہیں۔

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم: "مامِن أحدٍ يَشْهَد أن لا إلّه إلا الله، وأن محمدا رَّسولُ الله، صِدْقا من قلبه، إلا حَرَّمه الله على النار" وقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن زنى وإن سرق" وقوله صلى الله عليه وسلم: "على ما كان من عملِ"

أقول: معناه: حَرَّمه الله على النار الشديدة المؤبَّدةِ التي أعدَّها للكافرين، وإن عمل الكبائر. والنكتة في سَوق الكلام هذا السياق: أن مراتب الإثم بينها تفاوت بيَّن، وإن كان يجمَعُها كلَها اسمُ الإثم، فالكبائر إذا قيست بالكفر لم يكن لهاقدر محسوس، ولا تأثير يُعتد به، ولاسبية لدخول النار تُسمى سببية، وكذلك الصغائر بالنسبة إلى الكبائر، فبيَّن النبيُ صلى الله عليه وسلم الفرق بينها على آكد وجه، بمنزلة الصحة والسُّقم: فإن الأعراض البادية، كالزكام والنَّصب، إذا قيست إلى سوء المزاج المتمكِّن، كالجُذام والسَّلُ والاستسقاء، يُحكم عليها بأنها صحة، وأن صاحبها ليس بمريض، وأن ليس به قَلَبَة، ورُبَّ داهيةٍ تُنسى داهية، كمن أصابه شوكة، ثم وتر أهلَه ومالَه،قال: لم يكن بي مصيبة قبلُ أصلًا.

تر جمہہ:(۵)اورآنخضرت مِنالِنَّمَاؤَیم نے فرمایا:''نہیں ہے کوئی مخص جوگواہی دے''الخ۔ میں کہتا ہوں:اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہاس کواللہ تعالیٰ حرام کردیں گے بخت دائمی آگ پر،جس گواللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لئے تیار کیا ہے،اگر چہاس نے کہائر کاار تکاب کیا ہو۔

اور کلام کواس انداز پر چلانے میں مکتہ یہ ہے کہ گناہ کے مراتب، ان کے درمیان واضح تقاوت ہے، اگر چہ سب مراتب کو لفظ ''گناہ' شامل ہے۔ بس کہائر جب موازنہ کئے جائیں گفر کے ساتھ تو نہیں ہوگی ان کے لئے کوئی محسوس حثیت اور نہ قابل لحاظ قدر۔ اور نہ آگ میں جانے کے لئے ایک سبیت جس کو سبیت کہا جا سکے۔ اور ای طرح صغائر کا حال ہے ) کہائر کی بنسبت۔ پس بیان فر مایا آنخضرت مِنظائیا گئے ان کے درمیان فرق نہایت موکد طور پر ( یعن نتائج کا تفاوت دکھلاکر ) جیسے تندرستی اور بیاری ( کا حال ہے ) پس معمولی بیاریاں جیسے زکام اور تکان، جب وہ موازنہ کی جائیں ( جسم میں ) جگہ پکڑنے والے فساومزاج کے ساتھ، جیسے جُندام ( کوڑھ، فساوخون کی ایک بیاری ) اور سل کی جائیں ( جسم میں ) جگہ پکڑنے والے فساومزاج کے ساتھ، جیسے جُندام ( کوڑھ، فساوخون کی ایک بیاری ) اور سل دق ( ایک بیاری جس سے چھپھر وں میں زخم ہوجاتے ہیں، اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ ٹی بی ) اور استہ تھاء ( ایک بیاری جس سے پھپھر وں میں زخم ہوجاتے ہیں، اور منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ ٹی بی ) اور استہ تھاء ( ایک بیاری جس سے پیپٹر وجاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حسولی بیاری جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت گئی ہے ، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) پر حس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور بیاس بہت گئی ہے ، جلندرکاروگ ) تو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) ہو تھم لگایا جائے گا اُن ( معمولی بیاریوں ) ہو تھم کی بیاریوں کیوں کی بیاریوں کیا کی بیاریوں کی بیاریوں کی بیاریوں کی بیاریوں کی بیاریوں کی ب

کہ وہ تندرتی ہیں۔اور یہ کہ وہ ہلکی بیار یوں والا بیار بی نہیں ہے،اور یہ کہنیں ہےا ہے کوئی سخت عارضہاور کبھی ایک مصیبت دوسری مصیبت کو بھلا ویتی ہے، جیسے وہ مخص جسے کا نٹا چبھا ہو، پھر آفت آن پڑے اس کے خاندان اور مال پر تو وہ کہتا ہے کہ ہیں پینچی تھی مجھے کوئی مصیبت اس سے پہلے بالکل بی۔

## ابلیس کا پانی پر تخت بچھا نااور در بارلگا ناحقیقت ہے

حدیث - حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِلائندَ کِیلِم نے ارشاد فرمایا:

"بیشک ابلیس پانی پراپناتخت بچھا تا ہے، پھر وہ اپنے تشکروں کو بھیجتا ہے، جولوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ پس ان میں سے ابلیس سے مرتبہ میں قریب تر وہ ہے جوان میں سب سے بڑا فتنہ انگیز ہے۔ ان میں سے ایک (ابلیس کے دربار میں) آتا ہے، پس کہتا ہے: "میں نے یہ گیااور یہ کیا" (یعنی کسی کو زنامیں ببتلا کیااور کسی کو چوری میں) پس ابلیس کہتا ہے: "تو نے پچھنیں کیا!" پھران میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے: "میں ایک مخص کے پیچھے پڑا رہا، تا آئکہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کردی" آتخضرت شالتھ آئیڈ نے فرمایا: پس ابلیس اس کو اپنے قریب میں نے اس کے اور کہتا ہے: "تو بہت اچھا (پٹھا) ہے!" اممش راوی کہتے ہیں: میرا گمان میہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: "سرا میں وہ سے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: "پس وہ اس کو سینے سے لگا تا ہے " (رواہ سلم ، مقلو ہ ، حدیث نمبراے باب الموسوسة )

تشری اللہ تعالی نے شیاطین کی تخلیق ہی کچھاس طرح فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ جیسے کیڑے وہ کام کرتے رہتے ہیں جوان کے مزاج کا نقاضا ہوتا ہے، جیسے گُریلا پا خانہ لڑھکا کرا پے بل میں لے جاتا ہے۔اور یبی اس کی فطرت ہے۔ای طرح شیاطین بھی اپنی فطرت کے تقاضے سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔

اوراللہ کاطریقہ مخلوقات کی ہرنوع اور ہرصنف میں ہیہ کہ ان کا ایک سردار ہوتا ہے، جواب ماتحقوں کو کام سپرد
کرتا ہے، پھران کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے۔ اور جوشا ندار کام کرتا ہے اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ ای طرح
شیاطین کا سردار ابلیس ہے، جوشقاوت میں ٹاپ اور گمراہی میں طاق ہے، وہ پانی پر اپنا تخت بچھا تا ہے۔ کیونکہ تخلیق
ارض وہاء کے وقت اللہ کا تخت پانی پرتھا۔ پس شیطان بھی پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنی خدائی کا تاثر دیتا ہے۔ اور وہ اپ
کارندوں کو اپنا پروگرام سپردکرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس نے شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا
ہے۔ اس کے نزد یک سب سے شاندار کارنامہ میاں ہیوی میں تفرق کرانا ہے۔ وہ اس حرکت کے کرنے والے کو گلے

لگا تا ہے اور شابای دیتا ہے۔

غرض اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بالکل حقیقت ہے، مجازیا تمثیل (پیرایئہ بیان) ہر گزنہیں اور مجھے اس کا یقین ہے جیسا آئکھ سے دیکھی بھالی چیز کا ہوتا ہے۔

[٦] وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبليس يضّع عرشَه على الماء، ثم يَبْعث سَوَاياه يَفتنون الناس" الحديث. اعلم أن الله تعالى خلق الشياطين وجبلَهم على الإغواء، بمنزلة الدود التي تفعلُ أفعالاً بمقتضى مزاجها، كالجُعل يُدهدهُ الْخَرْأَةَ، وأن لهم رئيسا يضع عرشَه على الملء ويدعوهم لتكميل ما هم قِبَلَهُ، قد استوجب أتم الشقاوة وأوفر الضلال؛ وهذه سنة الله في كل نوع وفي كل صِنْفٍ، وليس في هذا مَجَازٌ. وقد تَحقَّقْتُ من ذلك ما يكون بمنزلة الرؤية بالعَيْن.

ترجمہ (۱) آنخضرت مِلاَیْقِیَا کی ارشاد ہے '' بیٹک ابلیس پانی پرالخ'' جان لیس کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا فرمایا ہے اوران کی تخلیق فرمائی ہے گمراہ کرنے پر، جیسے وہ کیڑے جوکرتے ہیں پچھ کام ان کے مزاج کے نقاضے ہے، جیسے گبریلالڑھکا تاہے یا خانے کو۔

اور بید (بات بھی جان لیں) کہ شیاطین کا ایک سردار ہے، جو پانی پراپنا تخت بچھا تا ہے۔اور بلاتا ہے وہ شیاطین کو اس پروگرام کی تکمیل کے لئے جواس کا ہے۔ تحقیق واجب ولازم جانا ہے اس سردار نے اعلی درجہ کی بدیختی کواور کامل درجہ کی گراہی کو۔اور بیاللہ کا طریقہ ہے ہرنوع میں اور ہرصنف میں اور نہیں ہے اس میں کچھ مجاز (بلکہ سراسرحقیقت ہے) اور تحقیق بین کیا ہے میں نے اس سلسلہ میں وہ جو ہوتا ہے آئھ سے دیکھنے جیسا۔

#### شیطان کی وسوسها ندازی

حدیث — حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میلائیکیکی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ، اورع ض کیا کہ بھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ وجانا مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں اُن کوزبان پرلاؤں! آپ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ کاشکر ہے جس نے شیطان کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹادیا'' (رواہ ابوداؤد، مشکوق، حدیث نمبر ۲۳)

حدیث — حضرت جابر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله مَاللَّهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: '' بیشک شیطان اس سے تو ناامید ہوگیا ہے کہ نمازی بندے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں۔ البتہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑ کانے میں مشغول ہے '(رواہ سلم مشکوة حدیث نمبراے)

حدیث — حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنالِنَّمَ اِنَّمْ کے اصحاب میں ہے کہ لوگ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ ہمارا حال ہے ہے کہ بعض اوقات ہم اپ ولوں میں ایسے برے خیالات اور وسوے پاتے ہیں کہ ان کوزبان ہے اوا کرنا بہت برااور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ مِنالَّهُ مِنَالِمْ فَاللَّهُ مِنَالِمُ اللهُ مِنالِمُ اللهُ مَنالُورُ ما یا کہ ہُن ہو خالص ایک ان کرواؤمسلم مشکوۃ حدیث نمبر ۱۳)
تو خالص ایمان ہے!' (رواؤمسلم مشکوۃ حدیث نمبر ۱۳)

تشری : شیطان کی وسوساندازی ، جس کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے ، اس کی استعداد کے اعتبار ہے مختلف ہوتی ہے ۔ سب سے خطرناک اثر اندازی میہ ہے کہ آدمی گفر میں مبتلا ہوجائے اور ملت سے نکل جائے۔ اگر اس سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں ۔ ایمان قوی ہونے کی وجہ سے سے تو پھراس کی وسوسہ اندازی دوسری صورت اختیار کرتی ہے ۔ وہ آپس میں خونریزی کراتا ہے ، گھر یلوزندگی بگاڑتا ہے اور اہل خانہ اور اہل ہتی کے درمیان آگ بھڑکا تا ہے۔ اور اس سے بھی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں تو پھر شیطان کے وسوسے خیالات کی شکل اختیار کرتے ہیں ، جو آتے جاتے رہے ہیں ۔ بیوساوس ضرر رسال نہیں ہیں ۔ اور اگر میہ خیالات ان کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ مقارن ہوں تو پھروہ وہ واضح ایمان کی دلیل ہیں ۔

پہلی اور تیسری حدیث میں آپ طلائی کی گئے ہے ہی جواب دیا ہے کہ یہ فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان خیالات کو آ دمی براسمجھ رہا ہے۔ پس وہ واضح ایمان کی دلیل ہیں۔ بلکہ اس پراللہ تعالیٰ کاشکر بجالانا چاہئے کہ اس کی دسکس کی اس کی دسری نے بات وسوسہ کی حدیث آ گئے نہیں برصنے دی۔ اور دوسری حدیث میں شیطان کی وسوسہ اندازی کی دوسری صورت کا بیان ہے۔

ہاں جونفوس قدسیہ ہیں ان کواس متم کی کوئی بات پیش نہیں آتی ۔ درج ذیل حدیث میں اس کا بیان ہے:

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلائی آئیا نے فرمایا:

''تم میں ہے کوئی نہیں ، مگراس کے ساتھ مسلط کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی جنات میں ہے، اور ایک ساتھی ملائکہ میں

ہے' صحابہ نے دریافت کیا: اور آپ کے ساتھ بھی ، یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا:''میرے ساتھ بھی ، مگر اللہ تعالیٰ
نے اس کے مقابلہ میں میری مدوفر مائی ہے ، پس میں محفوظ رہتا ہوں ، پس وہ مجھے بھلائی ،ی کا حکم دیتا ہے' (رواہ سلم ،

اور شیطان کے وساوس کی تا ثیرات کا حال آفتاب کی شعاعوں کی تا ثیرات جیسا ہے۔لو ہےاور دیگر دھاتوں پران کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ پھرمیقل شدہ یعنی مانجھے ہوئے اجسام پر جوزنگ اورمیل سے صاف ہوتے ہیں اول سے کم سینتی ہے ایسان سیسیں۔ اثر پڑتا ہے پھر درجہ بہ درجہ اجسام ان شعاعوں کے اثرات قبول کرتے ہیں۔حتی کے سنگ سفید کی ایک قتم توالیی بھی ہے جو مطلق ان شعاعوں کا اثر قبول نہیں کرتی ۔وہ چل چلاتی دھوپ میں بھی ٹھنڈامحسوس ہوتا ہے ۔ بینفوس قد سیہ کی مثال ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذي رَدَّ أمره إلى الوسوسة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان قد أيس من أن يَغبُدَه المصلُون في جزيرة العرب، ولكن في التَّحريش بينهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك صريحُ الإيمان"

اعلم أن تأثير وسوسة الشياطين يكون مختلفا، بحسب استعداد المُوسُوسِ إليه: فأعظمُ تأثيرِهِ الكفرُ والخروجُ من الملة؛ فإذا عَصَمَ اللهُ من ذلك بقوة اليقين انْقَلَبَ تأثيرُه في صورة أخرى، وهي المقاتَلاتُ، وفسادُ تدبير المنزل، والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة؛ ثم إذا عَصَمَ الله من ذلك أيضًا صار خاطرًا يجيئ ويذهب، ولا يبعثُ النفسَ إلى عملٍ، لضعفِ أثره؛ وهذا لا يضرُّ، بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلًا على صراحة الإيمان.

نعم أصحابُ النفوس القدسية لايجدونَ شيئًا من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إلاَّ إنَّ الله أعانني عليه فَأَسْلَمُ، فلايأمرني إلا بخير"

وإنما مَثَلُ هذه التأثيرات مَثَل شعاعِ الشمس، يؤثر في الحديد والأجسام الصقيلة مالايؤثر في غيرها، ثم وثم.

ترجمہ:(2)اورآ بخضرت میں اللہ اللہ کے لئے ہیں جس نے شیطان کے معاملہ کو وسو کی طرف چھردیا' اورآ پکا ارشاد:'' میشک شیطان یقینا ناامید ہوگیا ہے اس بات سے کہ نمازی بندے اس کی عبادت کریں جزیرۃ العرب میں البتہ (مشغول ہے وہ) ایک دوسرے کے خلاف جھڑکا نے میں' اورآ پکا ارشاد:'' یہ کہ کھلا ہواایمان ہے'' جان لیس کہ شیاطین کے وسو سہ کی تاثیر مختلف ہوتی ہے اس مختص کی استعداد کے اعتبار ہے جس کی طرف وسو سہ ڈالا گیا ہے۔ پس اس کی بڑی اثر اندازی کفر اور ملت سے نکلنا ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اُس سے ، یقین کی قوت کی وجہ سے تو بلیٹ جاتی ہے اس کی اثر اندازی دوسری صورت میں ۔اور وہ باہم گشت وخوں اور گھر بلوزندگی کو آئی وت کی وجہ سے تو بلیٹ جاتی ہے۔ اس کی اثر اندازی دوسری صورت میں ۔اور وہ باہم گشت وخوں اور گھر بلوزندگی کو آئی نا وراہل خانہ اور اہل بستی کے درمیان آگ بھڑکا نا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اس سے بھی تو ہوجا تا ہے وسو سہ دل کے ایسے خیالات جو آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور نہیں ابھارتے وہ نفس کو کی عمل کی طرف، اس کے اثر کے موسوری کی وجہ سے اور یہ خیالات ضرررساں نہیں ہیں۔ بلکہ جب وہ ملے ہوئے ہوں اس کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ تو وہ کھلے ایمان کی دلیل ہوتے ہیں۔

ہاں نفوں قدسیہ والے اس میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ،اور وہ آنخضرت سِلاَنَهُ اَکِیْمُ کاارشاد ہے:''مگر بیشک اللّہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدوفر مائی ہے، پس میں محفوظ رہتا ہوں۔ پس نہیں تھم دیتاوہ مجھ کومگر بھلائی کا'' اوران تا ثیرات کا حال آفتاب کی شعاعوں کی تا ثیرات جیسا ہی ہے۔اثر انداز ہوتی ہیں وہ لوہے میں اور سیقل شدہ اجسام میں ، وہ جونہیں اثر ڈالتیں وہ ان کے علاوہ میں ، پھراور پھر۔

فاکدہ: جزیرۃ العرب کی تخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ اس ارشاد کے وقت اسلام جزیرۃ العرب کے اندر محدود تھا۔ بعد میں اسلام چار دانگ عالم بھیل گیا۔ اب مسلمان خواہ کہیں ہووہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرسکتا، بشر طیکہ وہ نمازی اور دین دار ہو۔

لغات: مُوَسُوس: اسم مفعول: وسوسه و الله و ا

## شیطانی وساوس اور فرشتوں کے الہام کی صورتیں

صدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم وی ہے کہ آنخضرت میلانیکی کے ارشاد فر مایا:

"بیشک شیطان کے لئے انسان ہے ایک نزد کی ہے، اور فرشتے کے لئے بھی ایک نزد کی ہے ( یعنی شیطان انسان سے نزد یک ہوکر وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اور فرشتہ بھی اثر تا ہے اور خیر کا البہام کرتا ہے ) پس رہی شیطان کی قربت تو وہ برائی کا وعدہ کرنا ہے اور دین حق کو جنلا نا ہے۔ اور رہی فرشتہ کی قربت تو وہ خیر کا وعدہ کرنا ہے، اور دین حق کی تقدیق کرنا ہے۔ پس جو محف اس کو بائے ، پس وہ جان کے لہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، پس چاہئے کہ وہ اللہ کی تقریف کرے۔ ہور چو بائے دوسری صورت، پس چاہئے کہ وہ بناہ ما ملک اللہ کی مردود شیطان ہے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت اور جو بائے دوسری صورت، پس چاہئے کہ وہ پناہ ما ملکے اللہ کی مردود شیطان ہے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت اور جو بائے طرف سے بخش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے بخوب جانے والے بین کے کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے بخوب جانے والے بین کے کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے ،خوب جانے والے بین کے کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے ،خوب جانے والے بین کے کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے ،خوب جانے والے بین کے کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش گا اور مزید دینے کا۔ اور اللہ تعالی وسعت والے ،خوب جانے والے بین کا

ل رواه الترندى التسرمذى التفير وقال: بداحد يدحن محيح غريب مقلوة ، حديث تبرا عن الترمذى أنه قال: هذا حديث غريب، فلعل نسخ السنن مختلفة ١٢

حدیث شریف کا خلاصہ: بیہ ہے کہ ملائکہ کی اثر اندازی کی صورتیں بیٹتی ہیں کہ آ دمی کے دل میں نیک کا موں سے انس ومحبت اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور شیاطین کی اثر اندازی سے نیک کا موں سے وحشت ونفرت پیدا ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہےاور آ دمی میں برے کا موں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن للشيطان لَمَّةُ، وللملَكِ لَمَّةُ" الحديث. الحاصل: أن صـورةَ تاثير الملائكة في نَشَّأةِ الخواطر الْأنْسُ والرغبةُ في الخير، وتأثيرِ

الشياطين فيها الوحشةُ وقَلَقُ الخاطر والرغبةُ في الشر.

ترجمہ:(۸) آنخضرت مِلَاللَّهُ اِللَّهُ کا ارشاد:'' بیشک شیطان کے لئے ایک نزد کی ہے،اور فرشتہ کے لئے بھی ایک نزد کی ہے'' آخر حدیث تک۔

ماحصل: یہ ہے کہ فرشتوں کی اثر اندازی کی صورت خیالات کے پیدا ہونے میں (نیک کاموں ہے) اُنس اور خیر کی رغبت ہے۔اور شیاطین کی اثر اندازی خیالات (کے پیدا ہونے) میں (نیک کاموں ہے) وحشت (ونفرت) دل کی بے چینی اور برے کاموں کی رغبت ہے۔

لغات: اللمَّة: لَمَّ كااسم مرّة: الرّ مزول قربت لَمَّ بفلانِ السي كياس آكرنازل مونا ..... نَشَأَ (ف) مَشْأَة انيابيدا

ہونا ..... النحواطر جمع ہے المحاطِر کی: خیال ،وہ امریا تدبیر جودل میں گزرے۔ خَطَر (ن جَن) خُطُوْرُ الأمرُ له: سوجھنا۔

### شيطاني وساوس اوريريثان خوابول كاعلاج

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''لوگوں میں سوال وجواب کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہےگا۔ یہاں تک کہ بیسوال کیا جائے گا: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پس اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ پس جو محض اس قتم کا وسوسہ پائے تو چاہئے کہ کہے:'' ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث نبر ۲۹)

حدیثِ ——احادیث میں میضمون آیا ہے کہ رسول اللہ مِٹلائیکیائیج نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی شخص پریشان عمن خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے ،اور با کیں جانب تین بارٹھ تکارد کے ۔

تشریخ:ان حدیثوں میں شیطانی وساوس کا اور پریشان کن خوابوں کا ۔۔۔ کہ وہ بھی حقیقت میں وساوس ہیں ۔۔۔ جو علاج تجویز کیا گیا ہے اس میں رازیہ ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اللہ کی پناہ لے لینا،اللہ کوفوراً یا دکرنا، شیطان کی حرکت پرتھوتھوکرنا اوراس کی تذلیل وتحقیر کرنا دل کے زُخ کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے،اورقلب شیاطین کا اثر قبول کرنے ہے کہ:
قبول کرنے ہے زُک جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت ۲۰۱ میں ارشاد یاک ہے کہ:

"جولوگ خداتری ہیں، جب ان کوکوئی خیال شیطان کی طرف ہے آ جاتا ہے، تووہ (فوراً) اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پس بیکا کیک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں''

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " من وَجَدَ من ذلك شيئًا فليقل: آمنتُ بالله ورسوله" وقوله صلى الله عليه وسلم: " فَلْيَسْتَعِذْ بالله، وليتفُل عن يساره"

سِرُه: أن الالتجاء إلى الله، وتَذَكُّرَهُ، وتقبيحَ حالِ الشياطين، وإهانةَ أمرهم: يَصْرف وجهَ النفس عنهم، ويصدعن قبول أثرهم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَان تَذَكِّرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ﴾ الشَّيْطَان تَذَكِّرُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ﴾

تر جمہ: (۹) آنخضرت مِنالِغَهَا کَمَارشاد:'' جو پائے اس قتم کا کچھ وسوسہ۔ پس جاہے کہ وہ کہے:'' ایمان لایا میں اللہ پراوراس کےرسول پر'' (پینجدید ایمان نہیں ہے، بلکہ اس وسوسہ کو دفع کرنے کا طریقہ ہے )اورآ تخضرت مِنالِغَهَا کَمَا

ا ميروايتي مفكوة شريف من كتاب الرؤيام بي -

- ﴿ الْمَسْوَرُ مِبَالْمِيْرُ ﴾

ارشاد:''پس جاہئے کہ پناہ طلب کرےاللہ کی اور جاہئے کہ ہائیں جانب تھوک دے' (یہ بھی پریشان خواب کےاثر کو زائل کرنے کاطریقہ بتایاہے)

اس کا راز نیہ ہے کہ اللہ کی طرف پناہ لینا ،اور اللہ کو یاد کرنا اور شیاطین کی حالت کی قباحت بیان کرنا اور ان کے معاملہ کی تو بین کرنا ،نفس کے رخ کوان ہے پھیردیتا ہے۔اور ان کے اثر کو قبول کرنے ہے روک دیتا ہے ،اوروہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:'' یقیناً جولوگ متقی ہیں ، جب ان کوکوئی شیطانی خیال آجا تا ہے ،تو وہ (اللہ کو) یاد کرتے ہیں۔پس یکا کیک اُن کی آئکھیں کھل جاتی ہیں''

لغات: اِلْتِجَاء: مصدر ب اِلْتَجَا إلى كذا: پناه لينا ..... تَذَكَّرَ الشيئ : يادكرنا ..... تقبيع: كس كَمُل كَ خلاف ناراضي كااظهار كرنا۔

.☆ ☆ ☆

## آ دم وموی علیهاالسلام میں ایک مناظرہ (در

#### اس واقعه كاباطني يهلو

حدیث حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِثَالِیْفَاؤِیَمْ نے فرمایا کہ آ دم علیہ السلام اور مولی علیہ السلام میں ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا، تو آ دم علیہ السلام مولیٰ علیہ السلام پر غالب آئے (وہ مناظرہ اس طرح ہوا تھا:)

موک علیہ السلام نے کہا — : آپ وہی آ دم ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اور آپ میں اپنی خاص روح بھو تکی، اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو بجدہ ریز کیا، اور آپ کواپنی (عیش بھری) جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی چوک سے لوگوں کو زمین پراتارا؟ (یعنی آپ نے بایں ہمہ منزلت یہ خطا کیوں کی؟ آپ پامر دی ہے کام لیتے اور شجر ممنوعہ نہ کھاتے تو آپ کی اولا د جنت میں عیش کرتی!)

آدم علیہ السلام نے کہا — : آپ وہی موٹی ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنی پیام رسانی اور ہم کلامی کاشرف بخشا، اور آپ کو الواح تورات عنایت فرمائیں، جن میں ہر چیز کی وضاحت تھی۔ اور آپ کو نزدیک کرے سرگوشی کی ، آپ بتلائیں: اللہ نے تورات مجھے پیدا کرنے سے کتناعرصہ پہلے کھی تھی؟ موٹی علیہ السلام نے جواب دیا — : جالیس سال پہلے۔ موٹی علیہ السلام نے جواب دیا — : جالیس سال پہلے۔

آ دم علیہ السلام نے پوچھا۔ : کیا آپ نے تورات میں یہ بات نہیں پائی کہ:'' آ دم سےاپنے رب کاقصور ہو گیا، پس و غلطی میں پڑ گیا؟''

موی علیہ السلام نے جواب دیا ۔ بہاں (یدبات تورات میں ہے)

آ دم علیہ السلام نے فرمایا — : تو کیا آپ مجھے اس کام پر ملامت کرتے ہیں جس کواللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے جالیس سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اے کرونگا؟!

رسول الله ﷺ نے فرمایا۔۔۔۔ : پس آ دم علیہ السلام موٹی علیہ السلام پرغالب آئے (اورموٹی علیہ السلام لا جواب ہو گئے <sup>ک</sup>

تشری :اس حدیث میں پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 'ان کے رب کے پاس' کا کیا مطلب ہے؟

جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے بعد جب مولی علیہ السلام کی روح بارگاہ خداوندی میں پینچی ، تو دہاں آپ کی حضرت آ دم کی روح سے ملاقات ہوئی ، اور آپس میں یہ سوال وجواب ہوئے ، جیسے خواب میں کسی فرشتہ ہے یا کسی نیک آ دم کی روح سے ملاقات ہوئی ، اور آپس میں یہ سوال وجواب ہوئے ، جیسے خواب میں کسی فرشتہ ہے یا کسی نیک آ دمی سے ملاقات ہوتی ہے اور باہم بات چیت ہوتی ہے۔ اور بارگاہ خداوندی میں ارواح کے سمٹنے کا مطلب مبحث دوم کے باب چہارم میں گذر چکا ہے ت

د وسراسوال: به پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے نوشتۂ تقذیر کا سہارا لے کر الزام رفع فر مایا ہے۔ حالانکہ تقدیر کو بہانہ بنانا درست نہیں ۔

جواب: بیہ ہے کہ نوشۂ نقد برگوتا ہی کا عذر تو نہیں بن سکتا ، گراس کے ذریعہ الزام کور فع کیا جاسکتا ہے۔ آ دم علیہ
السلام ہے جب لغزش ہو فی تقدیر کوتا ہے خداوندی نازل ہوا تھا، تو آپ نے فوراً تو بہ کی تھی ، تقدیر کا عذر پیش نہیں کیا تھا۔
گر جب اس لغزش کوموی علیہ السلام نے انسانوں کی پریشانی کا باعث قرار دیا تو آپ نے اس لغزش کا یہ پہلوسا سے
رکھا کہ بہتو نوشۂ نقد برتھا، اس کے مطابق واقعات کورونما ہوتا ہی تھا، چنانچہ موی علیہ السلام لا جواب ہوگئے۔ اب یہ
جواب شاہ صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں:

ل رحمة الله الواسعه ا: ٥٥ مم و بال يوديث اجتمع كافظ ا آئى ب، مرروايات من احتَج آياب-

- ﴿ زُوَرْرَ بِبَائِيَرُ ﴾

تھا۔ای طرح اس واقعہ میں ایک بال سے باریک علم تھا، جوحضرت مویٰ علیہ السلام پرمخفی تھا، جس کواللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام پراس واقعہ کی صورت میں منکشف کیا۔

اوروه علم بيه ب كه حضرت آ دم عليه السلام كى لغزش ميں دو پېلو بين:

ایک پہلو: وہ ہے جس کا تعلق خاص آ دم علیہ السلام کی ذات ہے ہے۔ اور وہ بہہ کہ جب تک آپ نے شجرہ معنوع نہیں کھایا تھا، جنت کی ہمہ قسم کی تعمیں اور راحیں حاصل تھیں: نہ پیاس ستاتی تھی، نہ بھوک گئی تھی۔ نہ برہنہ ہوتے سے، نہ دھوپ گئی تھی۔ یہی انسان کی بڑی ضرور تیں ہیں، جوسب وہاں پوری ہور ہی تھیں۔ اس وقت آپ کی حالت بالکل فرشتوں جیسی تھی، جن کوکوئی کلفت پیش نہیں آتی۔ پھر جب آپ نے وہ درخت کھالیا تو صورت حال بدل گئی۔ ملکیت جھپ گئی اور بہیمیت نے سرا بھارا۔ پس اس پہلو سے درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ تھا جس سے استغفار ضروری مقا۔ چنانچے آپ نے استغفار کیا، اور خوب گڑ گڑ اکر تو ہے کی، جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔

دوسرا پہلو: وہ ہے جس کا تعلق نظام عالم ہے ہے۔ جواللہ تعالی نے تخلیق آ دم ہے پہلے ہی فرشتوں پر ظاہر کر دیا تھا۔ جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت ۳۰ میں آیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تخلیق آ دم کی غرض نوع انسانی کوز مین میں خلیفہ بنانا ہے بعنی ایک البی مخلوق وجود میں لا نامنظور ہے جس میں خیروشر کی صلاحیتیں مجتمع ہوں، جو گناہ کرے اور توبہ کا مکلف بنایا جائے ، ان میں رسولوں کو بھی جا جائے ، ان میں رسولوں کو بھی جا جائے ، ان کے اعمال پر جزاء وسزا مرتب ہو، اور جوان میں با کمال ہوں وہ مختلف درجات پر فائز ہوں ، اور جو گمراہ ہوں وہ بھی مختلف طبقات کے ہوں ۔ اور یخلیق آ دم کا ایک مستقل اہم مقصد ہے۔ منداحد (۳۰۹:۲) میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخضرت مطابقہ نے ارشاد فرمایا:

''قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگرتم گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹادیں،اورایسی قوم لے آئیں جو گناہ کرےاور تو بہ کرے، پس اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں''

پس اس پہلوے آ دم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ کھانا ، اللہ کی مراد کے مطابق اوران کی حکمت کے موافق تھا۔
اور جب آ دم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو ابتداء آپ پر بیددوسرا پہلوخفی تھا۔ پہلا ہی پہلو پیش نظرتھا، چنا نچے آپ پر حضت عتاب نازل ہوا ، پھرآپ کے فم کا مداوا کیا گیا، اور آپ پر معاملہ کا دوسرا پہلوکسی قدرروشن ہوا، تو ڈھارس بندھی۔
پھر جب آپ بارگاہ خداوندی میں منتقل ہوئے تو واقعہ کا دوسرا پہلوپوری طرح واضح ہوکرسا منے آیا۔ اور مولی علیہ السلام کا تھا، گر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آ دم علیہ السلام کے ذریعہ خیال بھی ابتداء میں وہی تھا جوشروع میں آ دم علیہ السلام کا تھا، گر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آ دم علیہ السلام کے ذریعہ معاملہ کا دوسرا پہلوواضح کیا، تو وہ خاموش ہو گئے ، اور بات ان کی سمجھ میں آگئی۔

اور پہلے مبحث دوم کے باب رابع میں میہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہے کہ خارج میں پیش آنے والے

واقعات کی بھی ویسی بی تعبیر ہوتی ہے جیسی خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ پس آ دم علیہ السلام کے واقعہ کی پہلی جہت ایک خارجی واقعہ ہے،اوردوسری جہت اس واقعہ کی تعبیر ہے۔

نیز پہلے یہ بات بھی ذکری جا بچی ہے کہ شریعت کے اوامر ونواہی اٹکل پچو کے تیز بیبل ہوتے بلکہ دونوں کے لئے ایک استعداد ہوتی ہے جوان کو واجب کرتی ہے۔ شجرہ ممنوعہ کا کھانا اگر چہ مقدر تھا، تا ہم آ دم علیہ السلام کواس کے کھانے ہے منع کیا گیا تھا کیونکہ ان میں جو تکلیف شرق کی صلاحیت و دیعت کی گئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ ان کوایہا تھم دیا جائے۔ مثال سے مزید وضاحت: ایک ذبین طالب علم کا کسی معمولی بات پرایک مدرسہ سے اخراج ہوگیا تواس پڑم کا پہاڑ توٹ پڑا، اس نے داخلہ کی بحالی کے لئے ہمکن تدبیر کی مگر کا میاب نہ ہوا۔ مجورہ کر اس نے ایک بڑے ادارہ میں واخلہ لیا، وہال محنت سے پڑھا اور اول نمبر سے کا میاب ہوا، پھروہ وہال مدرس رکھ لیا گیا اور رفتہ رفتہ شخ الحدیث بن گیا۔ اس واقعہ میں غور کریں: اگر اس طالب علم سے وہ معمولی کوتا ہی نہ ہوتی، اور اس چھوٹے ادارہ سے اس کا اخراج نہ ہوتا، تو اس ہوتا، تو اس کا اخراج ہوتا ہے، یہ انجام اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کے اس کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر جب اس کا انجا ہے میاب خواج کو فعت عظمی سمجھتا ہے۔ ہوتا، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر جب اس کا انجا ہے کہ محتا ہے۔ ہوتا، اس کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر جب اس کا انجام سامنے آتا ہے تو وہ اس اخراج کو فعت عظمی سمجھتا ہے۔

[١٠] وقوله صلى الله عليه وسلم: "احتج آدمُ وموسى عند ربهما"

أقول: معنى قوله: "عند ربهما": أن روح موسى عليه السلام انْجَذَبَتْ إلى حظيرة القدس، فَوَافَتْ هنالك آدم.

و بطن هذه الواقعة و سِرُّها: أن الله فتح على موسى علمًا على لسان آدم عليهما السلام شِبْهَ مايرى النائم في منامه ملَكًا، أو رجلًا من الصالحين، يسأله ويُراجعه الكلام، حتى يفيئ عنه بعلم لم يكن عنده.

وههنا علم دقيق كان قد خفي على موسى عليه السلام، حتى كشفه الله عليه في هذه الواقعة، وهو: أنه اجتمع في قصة آدم عليه السلام وجهان:

أحدهما: مما يُلِي خُويُصَّة نفس آدم عليه السلام؛ وهو: أنه كان مالم يأكل الشجرة الا يَظْمَا والايَضَحٰى، والايجوع والايغرى، وكان بمنزلة المالاتكة، فلما أكل غلبت البهيمية، وكمنت الملكية، فلا جرم أن أكل الشجرة إثم يجب الاستغفار عنه.

وثانيهما: ممايلي التدبير الكلي الذي قصده الله تعالى في خلق العالم، وأوحاه إلى الملائكة قبل أن يَخْلُق آدم؛ وهو: أن الله تعالى أراد بخلقه: أن يكون نوعُ الإنسان خليفة في الأرض يُذْنِبُ ويستغفر، فيغفرله، ويتحقق فيهم التكليف، وبعثُ الرسل، والثواب والعذاب،

ومراتب الكمال والضلال؛ وهذه نشأة عظيمة على حِدَتها.

وكان أكل الشجرة حسب مراد الحق، ووفقَ حكمته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لو لم تُذنبوا لذهب الله بكم،وجاء بقوم آخرين. يُذنبون ويستغفرون، فيغفرلهم"

وكان آدم أولَ ما غلبت عليه بهيميتُه استَتَرَ عليه العلم الثاني، وأحاط به الوجه الأول، وعوتب عتابا شديدًا في نفسه، ثم سُرِّيَ عنه، ولمع عليه بارق من العلم الثاني، ثم لما انتقل إلى حظيرة القدس علم الحالَ أصرحُ مايكون، وكان موسى عليه السلام يظن ماكان يظن آدم عليه السلام، حتى فتح الله عليه العلمَ الثاني.

وقد ذكرنا: أن الوقائع الخارجية يكون لها تعبير كتعبير المنام، وأن الأمر والنهى لايكونان جُزَافًا، بل لهما استعداد يوجبهما.

ترجمہ: (۱۰) آنخضرت مِنالِنَّقِائِیمْ کاارشاد:'' آ دم وموی علیہاالسلام کے درمیان ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا'' میں کہتا ہوں: آنخضرت مِنالِنَّقِائِیمْ کے ارشاد:'' ان کے رب کے پاس' کے معنی یہ ہیں کہ موی علیہ السلام کی روح تھنچ گئی مقدس بارگاہ کی طرف، اور وہاں وہ آ دم علیہ السلام سے ملی۔

اوراس واقعد کا باطن اوراس کا راز: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام پر آ دم علیہ السلام کے ذریعہ ایک علم کھولا ، ایسے جیسے سونے والاخواب میں کسی فرشتہ یا کسی نیک آ دمی کود کھتا ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتا ہے اوراس سے با تیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ لوٹنا ہے وہ اس سے ایک ایسے علم کے ساتھ جواس کو حاصل نہیں تھا۔

اور یہاں ایک باریک علم ہے جوحصرت موئی علیہ السلام پر مخفی تھا یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام اس واقعہ میں کھولا۔اور وہ علم ہیہ ہے کہ آ دم علیہ السلام کے واقعہ میں دوجہتیں ہیں :

ان میں سے ایک جہت: وہ ہے جومت سل ہے آ دم علیہ السلام کی خاص ذات سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کہ نہیں کھایا تھا درخت تو نہ آپ کو پیاس گلتی تھی اور نہ دھوپ، اور نہ آپ کو بھوک لگتی تھی اور نہ آپ کو بھوک لگتی تھی اور نہ آپ کو بھوک لگتی تھی اور نہ آپ کر ہنہ ہوتے تھے۔ اور آپ فرشتوں جیسے تھے۔ پھر جب درخت کھایا تو غالب آگئی ہیمیت اور پھوپ گئی ملکیت ۔ پس یقینا درخت کا کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس سے استغفار واجب ہے۔

اوران میں ہے دوسری جہت: وہ ہے جومتصل ہے اس کلی انتظام ہے جس کا اللہ تعالی نے قصد فر مایا ہے خلیق عالم سے ہاں کا درجس کی وحی فر مائی ہے فرشتوں کی طرف آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اور وہ (تدبیر کلی) بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے کہ نوع انسانی زمین میں نائب ہو، گناہ کرے اور تو بہ کرے، پس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فر مائیں اور محقق ہوان میں مکلف ہونا۔ اور رسولوں کا بھیجنا، اور ثواب وعذاب اور کمال وصلال کے تعالیٰ اس کی مغفرت فر مائیں اور محقق ہوان میں مکلف ہونا۔ اور رسولوں کا بھیجنا، اور ثواب وعذاب اور کمال وصلال کے

مراتب۔اوریہ(تخلیق آ دم کا)متقل ایک بڑامقصد ہے۔

اورآ دم علیہ السلام پرابتداء جب بہیمیت عالب آئی،اس وقت ان پردوسراعلم مخفی تھا،اوران کو پہلی جہت نے گھیرر کھا تھا،اوروہ اپنے معاملہ میں تخت سرزنش کئے گئے بھران کے دل ہے ثم دور کیا گیا اوران پرعلم ٹانی کی بجلی چہلی۔ پھر جب وہ منتقل ہوگئے بارگاہ مقدس کی طرف تو انھوں نے صورت حال کو جانا زیادہ سے زیادہ واضح طور پر جاننا جوممکن تھا۔اور موٹی علیہ السلام خیال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان پراللہ تعالی نے دوسراعلم کھولا۔ اور ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ خارجی واقعات کے لئے بھی و لی ہی تجییر ہوتی ہے جیسی خواب کے لئے تعبیر ہوتی ہیں اور میں کہا مرونی انگل پچونیس ہوتے بلکہ دونوں کے لئے ایک استعداد ہوتی ہے جوان کو واجب کرتی ہے۔

لغات: اِنْجَذَبَ بَضِجَ جِانا ..... وَافَى الرجلَ بَسَ كَ بِإسَ اجِانَكُ آنا، ملنا ..... فَاءَ يَفِيئَ فَينَا به ؛ كُولَى چيز كِ كرلوننا ..... خُورَيْصَة بخصوص ..... نَشْأَة : ( مصدر ) نو پير بهونا، زره بهونا - يهال بمعنی نيامقصد آيا ہے ..... سُرًى عنه : غم يا غصه كازائل بهونا ـ

 $\triangle$ 

### ہر بچے فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کوبگاڑ دیتا ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِیْمَائِیِمِّ نے ارشادفر مایا: ''ہر پچے فطرت ِاسلامی پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوی بنادیتے ہیں، جیسے چو پاپیچے وسالم جناجا تا ہے، کیاتم ان میں کوئی کان کٹاد کیھتے ہو؟!''<sup>ک</sup>

تشری جاننا جاہئے کہ سنت البی اس طرح چل رہی ہے کہ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی ہرنوع کی ایک مخصوص شکل ہے، مثلاً انسان تھلی کھال والا، سید ھے قد والا، چوڑے ناخن والا، ناطق وضاحک ہے۔اورانہی خصوصیات سے پہچان لیاجاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔البتدا گر کسی نادر فر دہیں خرق عادت ہوجائے، جیسے بعض بچے سونڈیا گھر والے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ دوسری بات ہے۔

ای طرح اللہ کی سنت ہے بھی چل رہی ہے کہ ہرنوع میں علم وا دراک کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ جواس نوع کے لے متفق علیہ مقلوق ،حدیث نمبر ۹۰ باب الا بمان بالقدر ۱۲

- ﴿ أُوْسَوْمَ بِيَالْمِيْلُ ﴾

ساتھ خاص ہوتا ہے۔ دوسری انواع میں وہ نہیں پایا جاتا ، اور اس نوع کے تمام افراد میں وہ حصہ پایا جاتا ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں کو بیادراک عطافر مایا گیا ہے کہ وہ ان درختوں کو بیجان لیتی ہیں جوان کے مناسب ہیں ، وہ ہر درخت کارس نہیں چوشیں ۔ پھر مُہال بنانا اور اس میں شہد جمع کرنے کا طریقہ ان کو سکھلا دیا گیا ہے۔ اس طرح کبوتر کو گھیری نکالنا ، آشیانہ بنانا اور اپ چوزوں کو چگانے کا علم دیدیا گیا ہے۔

ای سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کوایک زائدادراک کے ساتھ اور وافر عقل کے ساتھ خاص کیا ہے، اوراس کی فطرت میں خالق کی پہچان ، اس کی بندگی کا جذبہ اور معاشی تدبیرات نافعہ کا علم نہاں رکھا ہے۔ اوراس کا نام فطرت ہے۔ پس اگر کوئی مانع پیش نہ آئے تو بچہ اسی فطرت پر بڑا ہوگا۔ مگر بھی عوارض پیش آتے ہیں۔ بچہ جن ہاتھوں میں اور جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہ ماحول اس کو خراب کردیتا ہے اس وقت وہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہوجاتا ہے جسے گرجاؤں کے گوشنشین اور سنیاس مختلف تدبیروں سے جنسی شہوت اور بھوک کی خواہش ختم کردیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔

فا کدہ: بکریوں وغیرہ کی پیچان کے لئے ان کے کان کائے جاتے ہیں۔ بیلوگ کاٹے ہیں۔کوئی چو پایہ کان کٹا پیدائبیں ہوتا۔ ہر جانور سجیح وسالم پیدا ہوتا ہے۔ بیمثال دیکرآ مخضرت سِلانٹیکیٹیٹے نے سمجھایا کہاسی طرح ہرانسانی بچہ فطرت اسلام پر جنا جاتا ہے، بعد میں اس کو گمراہ کردیا جاتا ہے۔

[١١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مولودٍ يولد على الفطرة، ثم أبواه يُهَوِّ دَانِهِ، أو يُنَصِّرَانِهِ، أويُمَجِّسَانِه، كما تُنتَجُ البهيمةُ بهيمةٌ جَمْعَاءَ، هل تُحِسُّوْن فيها من جَذْعَاءَ؟!"

أقول: اعلم أن الله تعالى أجرى سُنته بأن يخلق كلَّ نوع من الحيوانات والنباتات وغيرهما على شكل خاصٌ به: فَخَصَّ الإنسانَ — مثلًا - بكونه بادى الْبَشَرَةِ، مستوى القامة، عريضَ الأظفار، ناطقًا، ضاحكاً؛ وبتلك الخواص يُعرف أنه إنسان؛ اللهم إلا أن تُخُوَقُ العادةُ في فرد نادر، كما ترى أن بعض المولودات يكون له خُرطوم أو حافر.

فكذلك أجرى سنَّتُه أن يخلق في كل نوع قسطًا من العلم والإدراك، محدودًا بحدً، مخصوصا به، لايوجد في غيره، مُطّرِدًا في أفراده:

فَبِخُصَّ النحل بإدراك الأشجار المناسبة لها، ثم اتَّخَاذِ الأكنان وجمعِ العسل فيها، فلن ترى فردًا من أفراد النحل إلا وهو يُدرك ذلك: فَخْصَّ الحَمَام بأنه كيف يَهْدِرُ؟ وكيف يُعَشِّشُ؟ وكيف يَزِقُ فِرَاخَه؟

وكذلك حَصَّ اللُّه تعالى الإنسان بإدراك زائد، وعقل مستوفى، ودَسَّ فيه معرفة

بارئه، والعبادة له، وأنواع ما يرتفقون به في معاشهم، وهو الفطرة، فلو أنهم لم يمنعهم مانع لكَبُرُوا عليها، لكنه قد تعترض العوارض، كإضلال الأبوين، فينقلب العلم جهلاً، كمثل الرُّهبان يتمسكون بأنواع الْحِيَلِ، فيقطعون شهوة النساء والجوع، مع أنهما مدسوسان في فطرة الإنسان.

تر جمیہ:(۱۱)رسول اللہ مِنْلِیْمَائِیْمِ نے ارشادفر مایا:''ہر بچیفطرتِ اسلامی پر جناجا تا ہے، پھراس کے ماں ہاپ اس کو یہودی یاعیسائی یا مجوس بنادیتے ہیں،جس طرح چو پایہ جناجا تا ہے صحیح وسالم، کیاتم ان میں ہے کسی کونا ک کان کثا ہواد کیصتے ہو؟''

میں کہتا ہوں: جان لیس کہ اللہ تعالی نے اپنا طریقہ اس طرح چلایا ہے کہ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی ہرنوع کو پیدا کریں ایک الیی شکل پر جواس کے ساتھ فاص ہو۔ چنانچے فاص کیاانسان کو ۔ مثال کے طور پر ۔ تھلی کھال والا،سید ھے قد والا، چوڑے ناخن والا، بولنے والا اور بیننے والا ہونے کے ساتھ۔ اور انہی خصوصیات ہے پہچانا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔اے اللہ! مگریہ کہ کسی ناور فرد میں عادت الہی خرق ہوجائے، جیسا کہ آپ بعض بچوں کود کھتے ہیں کہ ان کی سونڈ یا گھر ہوتا ہے۔

پس ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جاری کی ہے کہ ہرنوع میں علم وادراک کا ایک ایسا حصہ پیدا کریں جوایک حد کے ساتھ محدود ہو( یعنی اس کی مقدار متعین ہو ) جواس کے ساتھ مخصوص ہو، وہ نہ پایا جائے اس کے علاوہ میں ، عام ہووہ اس کے تمام افراد میں :

چنانچہ خاص کیا شہد کی کھی کوان درختوں کے ادراگ کے ساتھ جوان کے مناسب ہیں، پھر چھتے بنانے کے ساتھ، اوراس میں شہد جمع کرنے کے ساتھ۔ پس نہیں دیکھیں گے آپ شہد کی تھیوں کے کسی فرد کو، مگر وہ اس کا ادراک رکھتا ہوگا۔ای طرح خاص کیا کبوتر کواس بات کے ساتھ کہ وہ کس طرح میلکیری لے؟ اورکس طرح آشیانہ بنائے؟ اورکس طرح چوزوں کو چوگادے؟

اورای طرح خاص کیااللہ تعالی نے انسان کوا یک زائدادراک کے ساتھ ،اور وافر عقل کے ساتھ ،اور چھپادی اس میں اپنے خالق کی بیجیان ،اوراس کے لئے بندگی کرنا ،اوران تدبیرات نافعہ کی انواع جن کے ذریعہ وہ فائدہ اٹھا ئیں اپنی معیشت میں ،اورای کا نام فطرت ہے۔ پس اگر بچوں کو نہ رو کے کوئی مانع تو وہ اس فطرت پر بڑے ہوں گے۔ مگر کبھی عوارض پیش آتے ہیں ، جیسے والدین کا گمراہ کرنا ،تو یہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہوجاتا ہے۔ جیسے تارک الدنیا عیسائی مختلف قسم کی تدبیر میں اختیار کرتے ہیں ، پس وہ ختم کر لیتے ہیں عورتوں کی اور بھوک کی خواہش کو ، حالانکہ یہ دونوں چیسائی مختلف قسم کی تدبیر میں اختیار کرتے ہیں ، پس وہ ختم کر لیتے ہیں عورتوں کی اور بھوک کی خواہش کو ، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں چھپائی ہوئی ہیں ۔

لغات: هَوَّدَ تَهُوِيْدًا: يَهُورِى بنانا ..... نَصَّرَه: عَيَسانَى بنانا ..... مَجَّسَه: آتش پِرست بنانا ..... فَتَجَنُ ولدًا: جننا فَيْتَجَ الولدُ : جناجانا ..... جَمْعَاء مُوَنَث أَجمع .... أَحَسَّ الشيئ : معلوم كرنا ..... جَدْعَاء مُوَنث أَجْدَع: ناك كان كُنْ بَهُ وَالله عَلَى الله عَلَى الل

### نابالغ بچوں کے احکام

صدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت مِنالِیْقَاقِیْم کو انصار کے کسی بچے کا جنازہ پڑھانے کے لئے بلایا گیا، تو ہیں نے کہا: یارسول اللہ! یہ بچہ قابل رشک ہے، جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ تو کوئی برائی کی ہے اور نہ بنی اس کا زمانہ پایا ہے! آپ مِنالِیْقَائِیم نے فرمایا: ''یا اس کے علاوہ، اے عائشہ! (یعنی یقین سے نہ کہو کہ بہتی ہے) بیشک اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جنت کے لائق لوگوں کو، پیدا کیا ہے ان کو جنت کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے۔ اور پیدا کیا ہے دوز خ کے لائق لوگوں کو۔ پیدا کیا ہے ان کو دوز خ کے لئے درانحالیکہ وہ اپنے آباء کی بہت میں تھے ''ل

فائدہ: یہ حدیث اطفال مسلمین کے بارے میں ہے،اس حدیث سے بہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مسلمین کا بھی جنتی ہونا یقین نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت ودوزخ میں داخل ہونا نیک وبڈمل پر موقوف نہیں، بلکہ تقدیر الہٰی ہے اس کا تعلق ہے۔ جس کو بہشت کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہشتی ہے،خواہ کچھ بھی عمل کرے۔اور جے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہتی ہے،خواہ کچھ بھی عمل کرے۔اور جے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے وہ بہتی ہے،خواہ کے محواہ وہ کچھ بھی عمل کرے۔

حدیث \_\_\_\_حضرت صُغب بن بَثَاً مدرضی الله عنه نے دریافت کیا کہ ہمارے ( فوجی ) گھوڑے رات میں <sub>.</sub> (جب شب خون مارتے ہیں تو ) مشرکین کے بچوں کو ( بھی ) روند ڈالتے ہیں؟ آپ نے فر مایا:'' وہ اپنے آباء ہے ہیں'' (منداحمہ ۲۰۱۶)

حدیث حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلائنگائیا ہے مشرکین کے بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا:'' وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالی باخبر ہیں' عظم

ال رواوسلم، مشكوة ، باب الايمان بالقدر، حديث ٨٠

مع متفق عليه مشکلوة ، حديث نمبر ٩٣ يه حديث اس باب كى سب عقوى حديث ب

حدیث ۔۔۔ آخضرت مِنظِنَا وَکِیْمُ نے اپناایک طویل خواب بیان فرمایا ہے جو بخاری شریف میں مروی ہے۔ اس میں ہے کہ: '' پھر ہم چلے، یہاں تک کہ ہم ایک سرسز باغ میں پہنچ ،اس میں ایک برا درخت تھا، اور اس کے تنے کے پاس ایک برے حضرت اور کچھ بچے تنے' بعد میں ساتھ والے دو فرشتوں نے وضاحت کی کہ: '' وہ بڑے حضرت جن کو آپ نے درخت کے پاس دیکھا ہے دہ ابرا تیم علیا اسلام ہیں، اور ان کے اروگر دجو بچے ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں' کے درخت کے باس دیکھا ہے دہ ابرا تیم علیا اسلام ہیں، اور ان کے اروگر دجو بچے ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں' کے تنہ روایات کشری کے حضرت شاہ صاحب قدس سر ﴿ نے اولاد ( نابالغ بچوں ) کے احکام تفصیل سے بیان نہیں کئے ۔ نہ روایات کی اتعارض رفع کیا ہے ۔ صرف پہلی تین حدیثوں کی مختصر شرح کی ہے جو درج ذیل ہے :

- () بچ فطرت اسلام پر بیدا ہوتے ہیں ، جیسا کہ ابھی گذرا، تا ہم کچھ بچاس طرح بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کئی گذرا، تا ہم کچھ بچاس طرح بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کئی مل کے بغیر لعنت کے مستوجب ہوتے ہیں ، جیسے وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قبل کرڈ الا تھا، کا فر پیدا کیا گیا تھا۔ یعنی اس کی سرشت میں کفر وسرکٹی تھی (پس کسی بچہ کے مؤمن کی اولا دہونے سے جنتی ہونے کا جزم نہیں کرنا جیا ہے ۔ یہ بہلی حدیث کی شرح ہے)
- ——اوریہ جوآپ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالی باخبر ہیں ، یہ مسئلہ میں تو قف پر دال ہے۔اورا حکام شرعیہ میں تو قف کی وجہ صرف بہی تہیں ہوتی کہاں کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ یک تو قف کی اور بھی وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلاً:
  - (۱) \_ كسى حكم كاكوئى واضح قرينه موجود نبيس ہوتا،اس لئے تو قف كيا جاتا ہے۔
  - (۲) تسیحکم کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی ،اس لئے بات مبہم رکھی جاتی ہے۔
- (٣) كوئى تحكم وقيق ہوتا ہے ، مخاطبين ميں اس كے فيم كى صلاحيت نبيں ہوتى ، اس لئے توقف كيا جاتا ہے۔ يہ تيسرى حديث كى شرح ہوئى۔ اور چۇقى حديث كے بارے ميں كچھنيں فرمايا۔ اس ميں سب بچوں كے جنتى ا ہونے كا اشارہ ہے۔

اطفال كاحكم:

ذَرارِی کا حکم دوطرح کا ہے: دینوی اوراخروی:

ل مشكوة ، حديث نمبر ٢٢١ ٣ كتاب الرؤيا ١٢



- نابالغ بچوں کا دنیوی تھم یہ ہے کہ وہ خیرالا ہوین کے تابع ہوتے ہیں:اگر ماں باپ ووٹوں یاان میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتو بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔اس کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ،اس کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا اوراس کی میراث مسلمان ورثاء کو ملے گی۔اورا گربچہ کے والدین غیرمسلم ہوں تو اس کومسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔
- —اورنابالغ بچوں کا اُخروی تھم ہے کہ جو بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں مرگیا ہے، وہ اگرمسلمان کا بچہ ہے تواس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پانچ چھ تواس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ پانچ چھ تول ہیں۔ جودرج ذیل ہیں:

(الف) وہ دوزخی ہوں گے تبعاً لآبائہم۔ یہ مذہب بین البطلان ہے، کیونکہ سلف کا اجماع ہے کے ممل بد کے بغیر عذاب نہیں ہوگا۔

(ب) وہ اعراف میں ہوں گے، وہاں ان کو نہ عذاب ہوگا، نہ راحت پہنچ گی۔ یہ قول بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔

(ج)ان کا آخرت میں امتحان ہوگا جیسے اصحاب فُترت اور پاگلوں کا امتحان ہوگا، جوکا میاب ہوں گے جنت میں جا کیں گے اور جونا کام ہوں گے وہ جہنم میں جا کیں گے۔ بیقول بھی سیحے نہیں، کیونکہ آخرت دار جزاء ہے، دار تکلیف نہیں۔ (د) ایک رائے بیہ ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ گر اس قول کی مرفوع روایت سے کوئی دلیل نہیں اور قرآن کریم میں جودوجگہ وِ لُدَان مُحَلِّدُوْن آیا ہے وہ لڑکے جنت کی مخلوق ہوں گے۔

(ھ)اطفال مشرکین بھی جنتی ہوں گے۔ بیامام ابوالحن اشعری رحمہ اللّٰد کا قول ہے۔ (و) ایک رائے یہ ہے کہ اطفال مشرکین کے مسئلہ میں تو قف کیا جائے۔ تو قف کے دومعنی ہیں: ایک: کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا یا بھم نہ لگا سکنا یعنی سکوت اختیار کرنا، دوسرے: کسی چیز پرکوئی کلی تھم نہ لگا نا۔اطفال کے مسئلہ میں تو قف بالمعنی الثانی ہے بعنی ہم نہ سب کونا جی کہتے ہیں، نہ ناری۔کون ناجی ہوگا اورکون ناری؟ اس کی تعیین اللّٰہ کے سپر دہے۔

امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام سفیان توری رحمهم اللہ وغیرہ بہت سے اکابر کا مسلک یہی ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی غالبًا اس کو انتقار فرمایا ہے۔ کیونکہ اس مسکلہ میں حدیثیں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ اور سنج یعنی تقدیم و تاخیر کا کوئی قریبہ نہیں اور سند کے اعتبار سے قوی اللہ اعلم بما کانوا عاملین کی روایت ہے، جوتو قف پر دلالت کرتی ہے، پس بہی قول راجے ہے ہے۔

لے تفصیل کے لئے دیکھیںعمدۃ القاری شرح بخاری ۲۱۲:۸ کتاب الجنائز، باب ما قبل فی اولا دالمشر کین فیض الباری۳۹۳:۳۹ شرح فقدا کبر از بحرالعلوم (فاری )ص۸۹ و۸۵ ساشرف التوضیح تقریرار دومشکلوۃ شریف ازمولانا نذیراحمدصا حب ۲۴۳۱–۲۴۳۳



[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "خَلَقَهم لها، وهم في أصلاب آبائهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "هم من آبائهم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بماكانوا عاملين" وقوله صلى الله عليه وسلم في منامه الطويل: "نَسَمُ ذرية بني آدم تكون عند إبراهيم عليه السلام" اعلم أن الأكثر أن يولد الولد على الفطرة، كما مَرَّ، لكن قد يُخلَق بحيث يستوجب اللعن بلاعمل، كالذي قتله الخضر طبع كافرًا. وأما" من آبائهم" فمحمول على أحكام الدنيا. وليس أن التوقف في النواميس إنما يكون لعدم العلم، بل قد يكون لعدم انضِبًاطِ الأحكام بمظِنَّة ظاهرة، أو لعدم الحاجة إلى بيانه، أو غموض فيه، بحيث لا يفهمه المخاطبون.

تر جمد: (۱۲) آنخضرت مِنْالِيَّهَا يَنِيْ كاارشاد: ' پيدا كياالله نِ ان كوجههم كے لئے درانحاليكه وہ اپنے آباء كى پشت ميں سخے' اور آپ مِنالِيَّهَا يَكِمْ كاارشاد: ' وہ جو بچھ كرتے الله تعالى اس سے بخ 'اور آپ مِنالِيَّهَا يَكِمْ كاارشاد: ' وہ جو بچھ كرتے الله تعالى اس سے باخبر ہیں' اور آپ مِنالِیَّهَا يَکِمْ كاارشاد ایک طویل خواب میں: ' اولا د آ دم كی ذریت كی ارواح ابراہيم عليه السلام كے پاس ہوتی ہیں''

جان لیں کہ(۱) اکثریمی ہوتا ہے کہ بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزرا ہیکن بھی پیدا کیا جاتا ہے بایں طور کہ وہ لعنت کو واجب ولازم جانتا ہے کسی بھی عمل کے بغیر، جیسے وہ لڑکا جس کوخضر علیہ السلام نے تل کیا تھا پیدا کیا گیا تھا کا فرہونے کی حالت میں ۔

(٢)اورر ماارشادكه: ''وه ايخ آباء سے بين' تو (بيارشاد)محمول ہے دينوى احكام پر۔

(۳) اورنہیں ہے یہ بات کہ احکام شرعیہ میں تو قف کرنا صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ بھی ہوتا ہے احکام منضبط نہ ہونے کی وجہ ہے واضح مظنہ (اختمالی جگہ ) کے ساتھ، یاان کی وضاحت کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ ہے، یااس میں دقت کی وجہ ہے، بایں طور کہ اس کومخاطبین سمجھ نہ سکتے ہوں۔

لغات:طُبع أى خُلق .... الناموس: وكي، النواميس: الأحكام الشرعية ..... نَسَم جَعْ نسمة بَعْنَ الروح ـ \_ ٨\_

#### ''اللہ کے ہاتھ میں ترازو'' کا مطلب

حدیث ـــــحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صَلاَیْعَاتَیْمِ نے ارشا دفر مایا کہ: ''اللّٰہ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے ،کوئی خرچ کرنا اس کوناقص نہیں کرتا۔وہ رات دن نعمتیں لُٹاتے ہیں ،کیانہیں



دیکھتے تم کہ کس فدرخرج کیا ہے جب ہے آسان اور زمین کو پیدا کیا ہے، پھر بھی کوئی کی نہیں آئی اس میں جواللہ کے ہاتھ میں ہےاور (تخلیق ارض وساء کے وقت) ان کا تخت پانی پرتھا۔ انہی کے دست فدرت میں تراز و ہے: پہت کرتے ہیں اور بلندکرتے ہیں' (متفق علیہ مشکوٰۃ حدیث ۹۲)

تشری اس حدیث کے آخری حصہ میں انظام خداوندی کی طرف اشارہ ہے، اورصفت تدبیر کی کارفر مائی کابیان ہے۔ تدبیر الہی کا مدار خیر سے زیادہ ہم آ ہنگ کور جے دینے پر ہے یعنی حکمت خداوندی اس سب کور جے و بتی ہے جوخیر کامل (مفادعامہ) سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہے۔ پس جب کسی نئی بیدا ہونے والی بات کے سلسلہ میں متعارض اسباب اکتھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جوانصاف کی ہوتی ہے۔ اور سورۃ الرحمان میں جو آیا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ ہم آن کسی شان میں ہوتے ہیں'' کا بھی یہی مطلب ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالیٰ بعض اسباب کو بعض پر جے دیے ہیں۔ تفصیل قتم اول کے مبحث اول کے باب اول و چہارم میں گزرچکی ہے۔

فائدہ:شاہ صاحب قدس سرہ نے بیدہ السمینزان کا جومطلب بیان کیا ہے، سیاق حدیث ہے اس کی تائیز ہیں ہوتی ۔ بلکہ بیا کی بے جوڑبات معلوم ہوتی ہے۔اگر چے صفت تدبیر کی جس کرشمہ سازی کا یہاں اور پہلے تذکرہ آیا ہے، وہ بات سجیح ہے اور سورۃ الرحمان کی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔

بلکہاللہ کے ہاتھ میں ترازوہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو کسی پرروزی تنگ کرتے ہیں اور کسی پر فراخ۔قرآن کریم میں متعدد جگہ بیہ ضمون آیا ہے کہ پرورد گارِ عالَم جس کو چاہتے ہیں زیادہ روزی دیتے ہیں ،اور جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں ،اگر چہان کے خزانے میں کوئی ٹوٹانہیں ،گروہ اپنی حکمت وصلحت کے موافق کسی کو پلڑا بھرکرروزی دیتے ہیں اور کسی کوناقص دیتے ہیں۔

[١٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "بيده الميزان يَخْفِضُ وبرفع"

أقول: هـــذا إشـــارة إلى التدبير، فإن مبناه على اختيار الأوفق: فما من حادثة يجتمع فيها أسبابٌ متنازعة إلا ويقضى الله في ذلك ما هو العدل، وهو قوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾

تر جمد: (۱۳) آنخضرت مِلاَیْفَائِیَمْ کاارشاد: 'ان کے ہاتھ میں ترازوہ، پلڑا جھکاتے ہیں اوراٹھاتے ہیں'' میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہے تدبیرالہی کی طرف بس بیٹک اس کا مدارزیادہ ہم آ جنگ کے اختیار کرنے پرہے، پس نہیں ہے کوئی نیا واقعہ جس میں متعارض اسباب اکٹھا ہوں مگر فیصلہ فر ماتے ہیں اللہ تعالی اس واقعہ میں اس کا جوکہ وہ انصاف کی بات ہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کاارشادہے کہ:''ہروفت وہ کسی اہم کام میں ہیں''

公

公

\$

### انسان کا ختیار ایک حد تک ہے، کامل اختیار اللہ کا ہے

حدیث — حضرت عبدالله بن عُمر ورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله سِلانیکائیلم نے ارشادفر مایا:
'' بیشک انسانوں کے سب دل مہر بان ہستی کی انگلیوں میں ہے دوانگلیوں کے درمیان ہیں ایک دل کی طرح پھیرتے ہیں وہ اس کوجس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور ہیں وہ وہ کا درمطلق ہیں ،وہ قلوب بنی آ دم پر جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں (رواد مسلم مشکلو قاصدیث نم مرم

حدیث --- حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِطالِعَ اَلَیْمَ اِللَهُ وَ فَر مایا:

د' دل کا حال چیٹل میدان میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے، ہوائیں اس کو پھیرتی ہیں پیٹھ ہے پید کی طرف بعنی پُر

کی طرح دل بھلائی ہے برائی کی طرف ،اور برائی ہے بھلائی کی طرف پھیرتے ہیں (رواہ احمہ ،مثلوۃ ،حدیث بَبرہ، ۱۰)

آیت کر بیمہ: سورۃ الگویرکی آخری آیت ہے ﴿ وَمَاتَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ ترجمہ: اورتم

بدول خدائے رب العالمین کے جائے کچھ بیں جاہ سے ۔

 سوال: جب بندوں کے افعالِ اختیار بیاللہ کے پیدا کردہ ہیں اور انسان کی مشیت واختیار بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے تو انسان مجبور محض ہوا، پس جزاء وسزا کی کوئی بنیاد ندر ہی؟!

جواب: جزاء وسزا کاتعلق اس بات ہے کہ اللہ تعالی کے بعض کام بعض کاموں پر مرتب ہوتے ہیں بعنی اللہ تعالی بندے میں ایک حالت پیدا کرتے ہیں جو حکمت خداوندی میں دوسری حالت کو مقتضی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی پانی میں حرارت پیدا کرتے ہیں تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ پانی بھاپ (ہوا) بن کراڑ جائے۔ ای طرح جب اللہ تعالی نے بندے میں اختیار پیدا کیا تواس نے تقاضا کیا کہ جزاء وسزا ہو یعنی بندے کوراحت یار نج پہنچ۔

جواب بہالفاظ دیگر: جزاء ومزائے لئے کامل اختیار ضروری نہیں۔ ایک حدتک اختیار کافی ہے، اور وہ انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے احوال میں اور چو پا یہ کے احوال میں غور کرنے سے یہ بات عیاں ہے۔ اور ایک حدتک اختیار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا ہے۔ ایک خض آپ کے پاس یہی مسئلہ لے کرآیا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے فرمایا: گھڑے ہوجاؤ۔ وہ کھڑا ہوگیا۔
یا مجبور؟ آپ نے فرمایا: کھڑ رہ ہوجاؤ۔ وہ کھڑا ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: ورمرا کیسے اٹھاؤں، گریڑوں آپ نے فرمایا: ایک پیراٹھالو۔ اس نے اٹھالیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھالو۔ کہنے لگا: دوسرا کیسے اٹھاؤں، گریڑوں گا۔ آپ نے فرمایا: پہلا پیراٹھانے تک تم با اختیار تھے۔ اب مجبور ہوگئے۔ ای طرح مضیت واختیار کا ابتدائی حصہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے یعنی انسان کو جز دی اختیار حاصل ہے، کلی ہے۔

### مجازات کے لئے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟

کسب داختیار پر جزاء دسزا مرتب ہونے کے لئے ذاتی اختیار شرطنہیں،عرضی (خدا کا پیدا کیا ہوا، فی الجمله )اختیار مجھی گافی ہے۔ادرعرضی اختیاراس لئے ضروری ہے کہ انسان کانفس دونتم کے اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا یعنی ان سے اثریذ برنہیں ہوتا:

ایک:ان اعمال کا جن کی نسبت کسی بھی درجہ میں اس کی طرف نہ ہو، بلکہ کسی اور کی طرف ہو۔ جیسے زید سے کوئی بڑی کوتا ہی ہوجائے تو اس کوافسوس ہوگا۔لیکن اگر کسی اور نے وہ گناہ کیا ہے تو زید کوافسوس نہیں ہوگا۔

و وم: ان اعمال کا جونفس کے اختیار وارادہ کی طرف منسوب نہیں ہیں، جیسے سونے کی حالت ہیں کوئی کوتا ہی سرز د
ہوجائے یا بھول چوک ہے کوئی کا م ہوجائے تو آ دی'' بھٹی معاف کرنا'' کہد کر جان بچالیتا ہے، کوئی افسوس نہیں کرتا۔
اور پیر بات حکمت خداوندی کے لاگتی نہیں کہ وہ نا کردہ گناہ کی یا بے اختیار سرز د ہونے والی خطا کی سزا دیں، جن کا
رنگ انسان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال بیہ ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

حرف فرکن کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال بیہ ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

حرف فرکن کی بیٹیں کیا۔ اور جب جزاء کی صورت حال ہیں ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزاء وسزا کی

شرطیت کے لئے کافی ہے۔ ذاتی خانہ زاداور کامل اختیار ضروری نہیں۔ بس اس درجہ کا اختیار ضروری ہے کہ نفس عمل کا رنگ قبول کرے اوراس درجہ کا کسب ضروری ہے کہ وہ اس عمل کرنے والے بیس حالت اُولی پیدا کرے تا کہ اس پرحالت ثانیہ مرتب ہو سکے کسی اور میں وہ حالت اولی پیدا نہ کرے، ورنہ اس پرحالت ثانیہ (نعمت والم) کسے پیدا ہوگی؟!

مرتب ہو سکے کسی اور میں وہ حالت اولی پیدا نہ کرے، ورنہ اس پرحالت ثانیہ (نعمت والم) کسے پیدا ہوگی؟!

توٹ : ندکورہ تحقیق ایک عمدہ بیش بہا تحقیق ہے، اس کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو بھی جروا ختیار کے مسئلہ میں الجھا ہواور اس مسئلہ میں شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنسا ہو۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے یہ تحقیق صحابہ و تابعین کے کام ہے جبھی ہے، قارئین کو چا ہے کہ وہ اس کوا تجھی طرح محفوظ کرلیں اور یہ ضمون کہ بندوں کا اختیار بھی باذن الٰہی ہے مبحث ہے۔ قارئین کو چا ہے کہ وہ اس کو جھی طرح محفوظ کرلیں اور یہ ضمون کہ بندوں کا اختیار بھی باذن الٰہی ہے مبحث ہے۔ باب پنجم میں تفصیل سے گذر چکا ہے۔

[١٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بنى آدمَ كلّها بين أَصْبُعين من أَصابع الرحمٰن" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ القلب كريْشَة بأرض فلاةٍ، تُقَلّبُهَا الرياحُ ظهرًا لبطن"

أقول: أفعال العباد اختيارية، لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وإنما مثلُه كمثل رجل أراد أن يرمي حجرًا، فلو أنه كان قادرًا حكيما خلق في الحجر اختيارَ الحركة أيضًا.

ولا يرد عليه: أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى، وكذلك الاختيار، ففيم الجزاءُ؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتُّب بعض أفعال الله تعالى على البعض، بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد، فاقتضى ذلك في حكمته: أن يخلُق فيه حالةً أخرى من النعمة أو الألم، كما أنه يخلق في الماء حرارة، فيقتضى ذلك أن يكشوه صورة الهواء.

وإنما يَشْترط وجودُ الاختيار وكسبُ العبد في الجزاء بالعرض، لا بالذات؛ وذلك: لأن النفسَ الناطقة لا تقبل لونَ الأعمالِ التي لا تَسْتَنِدُ إليها، بل إلى غيرها، من جهة الكسب، ولا الأعمال التي لا تَسْتَنِدُ اليها، في حكمة الله: أن يجازِي العبدَ بمالم تَقْبل نفسُه الناطقةُ لونه.

فإذا كان الأمر على ذلك كفي هذا الاختيارُ، غيرُ المستقل في الشرطِيَّةِ إذا كان مُصَحِّعًا لقبول لونِ العمل، وهذا الكسبُ غيرُ المستقل إذا كان مُصَحِّعًا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخِّرة فيه، دون غيره، وهذا تحقيق شريف، مفهوم من كلام الصحابة والتابعين، فاحفَظْه.

ترجمہ:(۱۴) آنخضرت شِلْلَتْهَا کُیْم کاارشاد:'' بیشک انسانوں کےسارے قلوب رحمان کی انگلیوں میں ہے دوانگلیوں کے درمیان ہیں''اورآپ مِلْلِنْهَا کِیْم کاارشاد:'' دل کی حالت چشیل میدان میں پڑنے ہوئے پرجیسی ہے، پلٹتی ہیں اس کو - انسان میں سامین میں۔

ہوا کیں پیڑے سے پیٹ کی طرف

میں کہتا ہوں: بندوں کے افعال اختیاری ہیں۔لیکن کوئی اختیار نہیں ہے بندوں کے لئے اس اختیار میں ۔اور ( بندے کے )اختیار کا حال اس آ دمی کے حال جیسا ہی ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی پھر پھینکے ۔پس اگروہ قادر و حکیم ہوتو پیدا کرے گاوہ حرکت کا اختیار بھی۔

اوراعتراض واردنہیں ہوگا اس پر یہ کہ جب افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اورای طرح اختیار بھی (انہی کا پیدا کیا ہوا ہے) تو پھر جزاء وسزا کے کیا معنی؟ اس لئے کہ جزاء کے معنی لوٹے ہیں (یعنی جزاء کا تعلق ہے) اللہ تعالیٰ کے بعض کا مول کے مرتب ہونے کی طرف بعض پر، بایں معنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے میں بید حالت (اولی) پیدا کی، پس چا ہاس نے اللہ کی حکمت میں کہ پیدا کریں وہ اس میں ایک دوسری حالت یعنی تعمت یا اُم ۔ جس طرح یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیدا کرتے ہیں یانی میں حرارت، پس چا ہتی ہے وہ حرارت کہ پہنا کیں اللہ تعالیٰ اس یانی کو مواکی صورت۔

اور شرط کی گئی ہے اختیار پائے جانے کی اور بندے کے کسب کی جزامیں: صرف بالعرض، نہ کہ بالذات۔ اور وہ (عرضی اختیار) اس لئے ضروری ہے کہ نفس ناطقہ نہیں قبول کرتا ان اعمال کا رنگ جواس کی طرف منسوب نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے علاوہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اکتساب کی جہت ہے (یعنی وہ فعل کسی اور نے کیا ہے ) اور نہ ان اعمال کا رنگ قبول کرتا ہے جو کہ وہ منسوب نہیں ہوتے نفس کے اختیار وارادہ کی طرف (یعنی وہ اس کے اختیاری افعال نہیں ہوتے ، بلکہ بے خبری میں کئے ہوئے اعمال ہوتے ہیں ) اور اللہ کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بندے کو بدلہ دیں اس عمل کا کہ نہیں قبول کیا ہے بندے کے نفس ناطقہ نے اس کا رنگ۔

پس جب معاملہ ایسا ہے تو کافی ہے یہ غیر مستقل اختیار شرطیت کے لئے ، جبکہ ہووہ اختیار درست کرنے والاعمل کے رنگ کو قبول کرنے کے لئے۔ اور (کافی ہے) یہ غیر مستقل کسب ، جبکہ ہووہ درست کرنے والا اس بندے کی تعیین کو بعد میں پیش آنے والی حالت (ثانیہ ) کے بیدا کرنے کے ساتھ اس بندے میں ، نہ کہ اس کے علاوہ میں (یعنی وہ پہلی حالت اس بندے میں حالت ثانیہ پیدا کرے ہیں اور میں پیدا نہ کرے ، ورنہ کرے کوئی اور جرے کوئی کا معاملہ ہوکر رہ جائے گا) اور بیعدہ تحقیق ہے ، جمجی گئی ہے صحابہ وتا بعین کے کلام ہے ، پس اس کو حفوظ کرلے۔

ترجميب: كلَّهاصفت م قلوب كى .... اصبع من المعمد واور باء يرتينون حركتين درست مين .... أوض فلاة: موصوف صفت بين .... لبطن مين لام جاره بمعنى إلى ب .... من النعمة بيان ب حالت اخرى كا .... و لا الأعمال كاعطف يهل الأعمال يرب .... هذا الكسب كاعطف هذا الاحتيار يرب .... مُصَحِّحًا أى مُنبتا. صَحِّ بمعنى ثبت آتا ب-





## تقدراز لی ہے،اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں

تشری :اس حدیث میں تقدیر کے ازلی اور قطعی ہونے کا بیان ہے۔اس کا ماسیق لا جلہ الکلام یہی ہے۔ باقی مضامین طخنی ہیں یعنی اللہ تعالی نے ازل میں مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا انداز و مقرر کر ایا ہے۔اور تمام اندازے یکبارگ کرلئے ہیں۔ان میں کوئی حالت منظر و نہیں ہے، بلکہ وہ تمام طے کردہ باتیں قلم تقدیر نے علم الہی اور تقذیر خداوندی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ بھی لی ہیں۔اور لکھ کرقلم خشک ہو چکا ہے یعنی اب اس میں کسی قتم کی تبدیلی ممکن نہیں۔(قلم جب تک خشک نہ ہوجائے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہو سکتی ہے)

فاكده: نصوص فنجي ميں دوباتوں كاخيال ركھنا ضروري ہے:

ایک:نص کامقصد و مدگی لیعنی عبارت النص (ماسیق لا جلدالکلام) متعین کرلیا جائے۔تا کہ گفتگو کامَصَبَ (گرنے کی جگہ) معلوم ہوجائے۔اُسی کو قاری گفتگو کا ماحصل قرار دے،اور دوسری باتوں کوخمنی سمجھے۔
دوم: ضمنا جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا موقع اور مصداق متعین کرلیا جائے کہ بیوا قعہ کس موقع کا ہے۔
اگران دوباتوں کا خیال کر کے نص پڑھی جائے گی تو ان شاء اللہ نہ کوئی البحصن پیش آئے گی ، نہ کہیں تعارض محسوس ہوگا۔اب آپ شاہ صاحب کے انداز پرحدیث کا مطلب سمجھیں:

اس حدیث کے معنی میں ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ مقرر کرلیا تھا۔ اور تمام مخلوقات ابتدائے آفر بنش میں فی نفسہ ہر کمال سے عاری تھیں۔ پس ان کو با کمال بنانے کے لئے ضروری ہوا کہ ان کی طرف انبیاء کو مبعوث کیا جائے اور ان پر وحی نازل کی جائے۔ چنانچے زمین میں انسان کا وجود ہونے کے بعد بیہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ پس ان میں سے جس نے اس نور ہدایت سے حصہ پایادہ راہ یاب ہوا، اور جومحروم رہ گیادہ گراہ ہوا۔ اور بیسب با تیں اللہ تعالی نے ازل میں میکبارگی اندازہ کرلی ہیں۔ ان میں زمانی تقدم و تا خرنہیں ہے۔ البتہ ذاتی ہے بیٹ کی میں ہونا، اس کواس حالت پر تقدم حاصل ہے جو ہے بعدی اس حالت پر تقدم حاصل ہے جو

بعثت انبیاء کے بعد ہے بعنی بعض کا تاریکی ہے روشنی میں نکل آنا اور بعض کا تاریکی ہی میں رہ جانا۔ای نقدم وتأخرذاتی کوایک حدیث قدی میں اس طرح سمجھایا گیا ہے۔مسلم شریف(۱۳۱۶ مصری) میں حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اللہ یاک نے ارشاد فرمایا:

" میرے بندو! میں نے ظلم کواپی ذات پرحرام کیا ہے ، اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے۔ پس ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔ میرے بندو! تم سب گمراہ تھے بجزاس کے جس کو میں راہ دکھاؤں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہاری راہ نمائی کرونگا۔ میرے بندو! تم سب بھوکے تھے بجزاس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤنگا۔ میرے بندو! تم سب ننگے تھے بجزاس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤنگا۔ ویشاک دونگا الح

دوسری توجید: یااس حدیث میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت کے جنت سے اخراج کا واقعہ۔ اس کی تفصیل بیہے کہ آدم علیہ السلام کے اخراج تک ان کی ذریت کا وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ پس ذریت آدم کا نکالا جاناان کے باپ کے نکالے جانے کے شمن میں ایک تقدیری واقعہ ہے۔ ای طرح اس حدیث میں بھی غالبًا اُس تقدیری واقعہ کی طرف اشارہ ہے جوامام مالک، ترندی اور ابوداؤد نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جومشکا وق، باب الا بمان بالقدر فصل ثانی، حدیث نمبر ۹۵ میں ندکور ہے۔ وہ واقعہ اس طرح ہے:

مسلم بن بیار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عندے آیت پاک:﴿ وَإِذْ أَحَدُ رَبُّكَ مِنْ بَنِیْ آدَمْ مِنْ ظُهُوْ دِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ ﴾ کے بارے میں دریافت کیا گیا۔حضرت عمر رضی اللہ عندنے فرمایا: یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صِّالاتِیَائِیَّا اِللّٰہِ صِّالاَتِیَائِیْ اِللّٰہِ صِلاَئِیْ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّ

'' بیشک الله تعالیٰ نے آ وم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھران کی پیٹے پراپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پس اس ہے ایک ذریت نکالی، پس فر مایا:ان کومیں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور بیلوگ جنتیوں والے اعمال کریں گے۔ پھران کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ایک اوراولا دنکالی، پس فر مایا:ان کومیں نے دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اور بیلوگ دوزخیوں والے اعمال کریں گے''الخ۔

اس تقدیری واقعہ میں انسانوں کی دوحصوں میں تقسیم وجودارضی سے پہلے ہوئی ہے، پس ممکن ہے زیر شرح حدیث میں جودوحصوں میں انسانوں کی تقسیم کابیان ہے،اس کا محط اشارہ یہی واقعہ ہو۔

[ه ١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق خَلقه في ظُلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ، فلذلك أقول: جَفَّ القلم على علم الله" معناه: أنه قدَّرهم قبل أن يُخلقوا، فكانوا هنالك عُراةٌ عن الكمال في حدِّ أنفسهم، فاستوجَبوا أن يُبعث إليهم، ويُنزل عليهم، فاهتدى بعضٌ منهم، وضَلَّ آخرون.

قدَّر جميع ذلك مرةً واحدةً، لكن كان لِمَا من أنفسهم تقدُّمٌ على مالَهُم ببعث الرسل، كقوله صلى الله عليه وكلكم والله عن الله تعالى: "كلكم جائع إلا من أطعمتُه، وكلكم ضالٌ إلا من هديتُه" أو نقول: هذا إشارة إلى واقعةٍ مثلٌ واقعةٍ إخراج ذرية آدم عليه السلام.

ترجمہ:(۱۵) آنخضرت مِثَلِنْهُ اَلَيْمُ كَا ارشاد:'' بيشك الله تعالى نے بيدا كى اپنى خلقت تاريكى بين \_ پس ان پراپئى روشنى ڈالى، پس جس كو پہنچاس نور ميں سے ہدايت پائى اس نے \_ اور جو چوك گيااس نوركووہ گراہ ہوا، پس اسى واسطے كہت ہوں ميں كہ:''قلم علم الہى كے مطابق (كھكر) خشك ہو چكاہے''

اس حدیث کے معنی میہ ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کا انداز ہ کرلیا ہے ان کے پیدا کئے جانے سے پہلے ، پس وہ تھے وہاں کمال سے گورے اپنی حدذات میں ۔ پس واجب ولازم جاناانھوں نے کہ ان کی طرف انبیاء بھیجے جائیں ، اوران پر وحی نازل کی جائے ، پس راہ پائی ان میں ہے بعض نے اور گمراہ ہوگئے دوسرے۔

اندازہ کر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے بیتمام باتیں یکبارگی الیکن تقدم حاصل ہے اس حالت کوجوان گی اپنی فی حد ذاتہ ہے اُس حالت پر جوان کے لئے ہے بعثت انبیاء کے ذریعہ بھیس آنخضرت مِطائِنَهُ آیِکم کا ارشاد، روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے کہ:''تم سب بھو کے ہو گرجس کو بیس کھلاؤں ۔اورتم سب گمراہ ہو گرجس کو بیس راہ دکھاؤں'' یا کہیں کہ بیا شارہ ہے کسی واقعہ کی طرف، جیسے آ دم علیہ السلام کی ذریت کے جنت سے نکا لنے کا واقعہ۔ یا صحیح : فَدُر جمیع ہے پہلے واوتھا، جو تینوں مخطوطوں میں نہیں ہے، اس لئے اس کوحذف کیا گیا ہے۔

## آدی و ہاں ضرور پہنچتا ہے جہاں موت مقدر ہوتی ہے،

صدیث - حضرت مُطَر بن عُکامِس رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالِنْیَافَیَلِمْ نے فرمایا: ''جب الله تعالیٰ سی بندے کے لئے سی سرز مین میں موت کا فیصله فرماتے ہیں تواس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی حاجت گردانتے ہیں (رواہ احمد والتر مذی مِشکلوۃ ،حدیث نمبر ۱۱)

تشریک: عام طور پرتوابیا ہوتا ہے کہ جہاں موت مقدر ہوتی ہے، آ دمی وہاں جابستا ہے۔ اس کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اُس جگہ میں قیام اور بود و ہاش خوشگوار ہے۔ یا کوئی تقریب ( کسی کی ملاقات، ملازمت وغیرہ ) ہاعث

- ﴿ الْمَانِعُرُ لِبَالْشِينَ ﴾

ہوتی ہے جس کی وجہ ہے آ دمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔لیکن اگرا لیمی کوئی صورت پیش نہیں آتی اور وہاں موت مقدر ہوتی ہے تو پھروہ صورت پیش آتی ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ ناگاہ کوئی ایسی حاجت پیش آتی ہے کہ آ دمی خواہ مخواہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اسباب کے نظام میں خلل واقع ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ۔ کیونکہ بید دنیا دارالاسباب ہے اس لئے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے ،اور آدمی وہال پہنچ جاتا ہے۔

[17] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قَضَى الله لعبد أن يموتَ بأرض جعل له إليها حاجةً" أقول: فيه إشارة إلى أن بعضَ الحوادث يوجد لئلا يَنْخَرِمَ نظامُ الأسباب، فإن لم يكن أَسْهَلَ من إلهام، أو بعثِ تقريبٍ، لابد أن يظهر ذلك.

تر جمہ: (۱۶) آنخضرت مِلالنَّهَا ﷺ کا ارشاد:'' جب فیصلہ فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لئے کہ مرے وہ کسی سرز مین میں تو گردانتے ہیں وہ اس کے لئے اس زمین کی طرف کوئی حاجت''

میں کہتا ہوں:اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض واقعات پائے جاتے ہیں تا کہ رخنہ نہ پڑے اسہاب کے نظام میں ۔ پس اگر وہ شخص میدانی علاقے کی طرف نہیں اتر اے کسی البہام کی وجہ ہے، یاکسی تقریب (باعث) کے جیجنے کی وجہ ہے، تو ضروری ہے کہ وہ حاجت ظاہر ہو (جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے)

لغات: خَرَمَه (ن) خَرْمًا: شگاف ڈالنا، سوراخ کرنا اِنْحَرَمَ انفُه: نتھنوں کے نیچ کی ہڑی کا چھد نا۔ یہاں بیہ معنی رخنہ پڑنا ہے ۔۔۔۔ اُسْھَلَ: نرم زمین، ہموارزمین یعنی اسرزمین میں جابسنااس کوخوش گوار معلوم ہوتا ہے۔ بعثِ تقریب کاعطف اِلھام پر ہے۔ تقریب: باعث، سبب۔ اردو میں بھی کہتے ہیں: کوئی تقریب نکل آنا۔ یعنی اگر وہ شخص اس سرزمین میں الہام (دل میں داعیہ پیدا کرنے) کے ذریعہ یا کوئی تقریب پیش آنے کی وجہ سے وہاں اقامت اختیار نہیں کرتا تو بالآخر کوئی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ وہاں بہنچ کرمرتا ہے۔۔

تصحیح: أَسْهَلَ اصل میں اِسْتَهَلَ تقالَ تعج تینول مخطوطوں سے کی ہے۔ سرح

تخلیق کا ئنات سے بچاس ہزارسال پہلے تقدیر لکھنے کا مطلب

حدیث —۔حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صِلاَیْمَایَا اللہ صِلاَیْمَایَا اللہ عِ ''اللہ تعالیٰ نے زمین وآ سان کی تخلیق ہے بچاس ہزار برس پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھے دی ہیں۔اورفر مایا کہ اللہ



تعالیٰ کاعرش پانی پرتھا (رواہ سلم ، مشکلوۃ ، حدیث نمبر 29)

تشرق :اس حدیث میں دوبا تیں تشرق طلب ہیں:اول بیر کہ اللہ کے تقدیر لکھنے ہے کیا مراو ہے؟ دوم: پچاس ہزار سال پہلے کا کیا مطلب ہے؟

پہلی بات: ظاہر ہے کہ تقدیر لکھنے کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ جس طرح ہم ہاتھ میں قلم لے کر کاغذیا تخی پر پچھ لکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی نے لکھا ہو، ایسا خیال کرنا اللہ تعالی کی شان اقدیں سے ناواقلی ہے۔ بلکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزویک تمام مخلوقات کی نقدیر لکھنے کا مطلب ہے ہے کہ جس طرح ہاری قوت خیالیہ میں ہزاروں چیزوں کی صورتیں، اور ان کے بارے میں معلومات جمع رہتی ہیں، ای طرح اللہ تعالی نے سب سے پہلے عرش اور پانی کو پیدا کیا، اس وقت اللہ کا تخت پانی پرتھا، اور کوئی دوسری مخلوق ایسی موجوز نہیں تھی جس پر حکومت کی جائے یعنی اس کا نظم وانتظام کیا جائے۔ اُسی وقت اللہ تعالی نے عرش کی قوتوں میں سے کی خاص قوت میں، جس کو ہاری قوت خیالیہ کے مشابہ مجھنا چاہئے، تمام مخلوقات اور ان کے تمام احوال شبت فرماد ہے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت ۱۰۵ میں اس کو الملہ کے رہے تعیر فرمایا ہے، جیسا کہ امام غز الی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔

اور سے ہرگز خیال نہ کیاجائے کہ سے بات احادیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ محدثین کے نزدیک لوح وقلم کی روایات میچے نہیں ہیں۔ وہ سب روایات اسرائیلیات ہے ماخوذ ہیں۔ رسول اللہ صلاقی آئے ہے کہ کا حیجے احادیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور بعد کے محدثین نے جوان کواپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو وہ ایک طرح کا تعمق ہے یعنی رطب و یا بس کو جمع کرنے میں آخری حد تک جانے کی کوشش ہے۔ متقد مین کا ان کے سلسلہ میں کوئی کلام نہیں ہے یعنی صحاح کے مصنفین نے ان روایات کواپنی کتابوں میں درج نہیں کیا گھ

حاصل کلام: یہ ہے کہ آج دنیا کے پرد ہے پرجو کچھ ہور ہا ہے وہ سب عرش کی اس قوت میں مخقق ہو چکا ہے۔ اورای کو کتابت تقدیر سے تعبیر کیا ہے۔ قانونی زبان میں کسی چیز کے طے کردیے اور معین ومقرر کردیے کو بھی کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قر آن کریم میں روزوں کی فرضیت کو اوروصیت کے ایجاب کو اور قصاص کے تکم کو محبیب سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پراس کا حصہ زنا لکھ دیا ہے یعنی تجویز کردیا ہے۔ اورایک صحافی فرماتے ہیں کہ میرانام فلا ل غزوہ میں لکھا گیا ہی کو نکہ دور نہوی میں ایسا کوئی رجہ خربیس تھا جس میں فوجیوں کے نام ابتدا یک روایت ترزی میں دوجگہ اورا بوداؤ داور سنداحہ میں آئی ہے اور وہ مشکوۃ میں نم بر ۹۳ پر باب الا یمان بالقدر کی ضل ہائی کی ابتداء میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تم کو پیدا کیا اور اے حکم دیا کہ لکھ اس نے عرض کیا: کیا کھوں؟ اللہ نے فرمایا: تقدیر لکھ ۔ چنانچ اس نے جمیع ماکان ہوں کو لکھ دیا ۔ امام ترزی نے ناروں کے عبدالواحد بن سلیم ہے جوضعیف ہے ا

لکھے جاتے ہوں۔ یہ بات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کی ہے۔ اور عربوں کے اشعار میں بھی اس کی بے شارنظیریں ہیں۔

دوسری بات:اور پیچاس ہزار برس میں اختال ہے کہ یہی عدد مراد ہواور بیبھی اختال ہے کہ بہت طویل زمانہ مراد ہو۔عربی محاورات میں بیاستعال بھی شائع ذائع ہے۔

نوٹ: مضمون تفصیل ہے مبحث اول باب اااور مبحث ۵ باب ۵ میں گزر چکا ہے۔

[١٧] قال صلى الله عليه وسلم: "كتب الله مقادير الخلائق قبلَ أن يخلُقَ السماوات والأرض بخمسين ألف سنةٍ" قال: "وكان عرشه على الماء"

أقول: خلق الله تعالى العرشَ والماءَ أولَّ ما خلق، ثم خلق جميعَ ما أراد أن يُوجد في قُوَّةٍ من قُوى العرش، يُشْبِهُ الخيالَ من قُوانا، وهو المعبَّرُ عنه بالذكر على ما بَيَّنه الإمام الغزالي.

ولا تَظُنَّنُ ذلك مَحَالفاً للسنَّة، فإنه لم يَصِحُ عند أهل المعرفة بالحديث من بيان صورة القلم واللَّوح، على ما يَلْهَجُ به العامة، شيئٌ يُعتدُ به. والذي يروُونه هو من الإسرائيليات، وليس من الأحاديث المحمدية, وذهابُ المتاخرين من أهل الحديث إلى مثله نوعٌ من التعمُّق، وليس للمتقدمين في ذلك كلام.

و بالجملة: فتحقَّقَتُ هنالك صورةُ هذه السلسلة بتمامها، وعُبِرَ عنه بالكتابة، أخذًا من إطلاق الكتابة في السياسة المدنية على التعيين والإيجاب، ومنه قولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ ﴾ وقولُه تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ ﴾ الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب على عبده حظه من الزنا" الحديث، وقولُ الصحابى: كُتِبتُ في غزوة كذا، ولم يكن هناك ديوان، كما ذكره كعب بن مالك، ونظيرُ ذلك في أشعار العرب كثير جدًا.

وذكر خمسين ألف سنة: يحتمل أن يكون تعيينًا، ويحتمل أن يكون بيانا لطول المدة.

تر جمہ: (۱۷) آپ مِنالِنْقِلَا لِمُنا وفر مایا: "الله نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے''۔اور فر مایا: "اوران کاعرش یانی پرتھا''

میں کہتا ہوں: اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عرش اور پانی کو ابتدائے آفرینش میں۔ پھر پیدا کیا اُن تمام چیزوں کوجن کو پیدا کرنا چاہا عرش کے قُوی میں ہے کمی قوت میں، جومشا بہ ہے ہمارے قُوی میں سے خیال کے۔اوراُ می کوتعبیر کیا گیا ہے الذکو کے ذریعہ، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اورآپ ہرگز گمان نہ کریں اس بات کوا حادیث کے خلاف ۔ پس بیٹک شان یہ ہے کہ نہیں سیجے ہے حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے نزد یک بقلم اور شختی کی صورت کے بیان میں ہے،اس طور پر جس کو عام لوگ بیان کرتے ہیں،کوئی قابل لحاظ چیز (پس تر مذی کی مذکورہ روایت خارج ہوگئی، کیونکہ اس میں قلم کی صورت کا بیان نہیں ہے )اور وہ روایات جن کولوگ بیان کرتے ہیں، وہ اسرائیلیات میں ہے ہیں۔اور نہیں ہیں وہ احادیث نبویہ میں ہے۔اور متاخرین اہل حدیث کا جانا اس کے مانند کی طرف ایک طرح کا تعمق ہے اور نہیں ہے متقد مین کا اس سلسلہ میں بھے کا م

اورحاصل کلام: پس پائی گئی و ہاں (یعنی عرش کی قوت خیالیہ میں ، کا ئنات کے ) اس پور سے سلہ کی صورت ، اور تعبیر
کیا گیااس (پائے جانے کو ) گئا،ت ہے ، لیتے ہوئے لفظ کتابت کواطلاق کرنے ہے ملکی سیاست میں تعبین وا بیجاب پر۔
اورای سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' لکھے گئے تم پر روز ہے ' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''لکھی گئی تم پر جب حاضر ہو' آخر
آیت تک ۔ اور آنخصرت میٹالٹھیائی کا ارشاد ہے: '' بیشک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے بندے پر اس کا حصہ ' زنا' آخر
صدیث تک ۔ اور آنخصرت میٹالٹھیائی کا ارشاد ہے: '' بیشک اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اپنے بندے پر اس کا حصہ ' زنا' آخر
صدیث تک (مشکو ق صدیث نمبر ۸۱) اور صحابی کا قول: '' لکھا گیا میں فلال غز وہ میں ' اور نہیں تھا و ہال کوئی دفتر ، جبیا کہ ذکر کیا
اس کو کعب بن ما لک رضی اللہ عند نے ۔ اور اس کی نظیر یں عربوں کے اشعار میں بہت زیادہ ہیں ۔
اس کو کعب بن ما لک رضی اللہ عند نے ۔ اور اس کی نظیر یں عربوں کے اشعار میں بہت زیادہ ہیں ۔
اور بچاس ہزار کا تذکرہ: احتمال رکھتا ہے کہ وہ تعیین ہو، اور احتمال رکھتا ہے کہ وہ مدت کی درازی کا بیان ہو۔

### آدم عليه السلام كى بينه سے ذريت كونكا لنے كابيان

آیت کریمہ: سورۃ الاعراف آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے:'' یاد کروجب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکالا ،اوران سے انہی کے متعلق اقر ارلیا کہ کیا میں تمہارار بنہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم گواہ بنتے ہیں!''

حدیث \_\_\_\_ندکورہ آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ مِلائِنَهَا تَیْمُ نے ارشاد فر مایا:

'' بیشک اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا۔ پھران کی پیٹے پراپنا داہنا ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک ذریت نکالی اور فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور بیہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھران کی پیٹے پر ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک اور ذریت نکالی، اور فرمایا: میں نے ان کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے، اور بید دوز خیوں والے کام کریں گے'' (رواہ مالک والتر ندی وابوداؤد، مشکوۃ حدیث نمبر ۹۵)

تشریح: جب الله تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر (انسانوں کے پہلے جدامجد) بنیں ، تو ان کے وجود ( ہستی ) میں ان کی ساری نسل مضمر ( پنہان ) ہوگئی۔ جس طرح بیج میں سارا درخت مضمر ہوتا ہے۔ پھر الله تعالی نے آ دم علیہ السلام کو کسی وقت میں اس ذریت کاعلم عطافر مایا جن کوارا دو خداوندی کی روسے ان کی ہستی متضمن تھی۔ چنانچہ وہ ساری ذریت مثالی پیکر میں آپ کو سرکی آنکھوں سے دکھائی گئی۔ اور ان کی نیک بختی اور بدبختی کا پیکر محسوس نور وظلمت کو بنایا یعنی نیک اولا دکوروش ، چمکدار موتیوں کی طرح دکھایا۔ اور بدبخت اولا دکو تاریک کوئلہ کی طرح کالا دکھایاتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ذریت میں جو مکلف ہونے کی استعداد رکھی ہے اس کا پیکر محسوس سوال وجواب کواوراعتراف والتزام کو بنایا۔ جس کا تذکرہ مذکورہ آیت کریمہ میں آیا ہے۔ پس انسانوں سے دارو گیرتوان کی اصل استعداد کی بنیاد پر ہوگی ، مگراس کی نسبت اس استعداد کے پیکر محسوس کی طرف ہوگی۔

[1۸] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حَلَق آدم، ثم مَسَحَ ظهره بيمينه" الحديث. أقول: لما خلق الله آدم ليكون أباً للبشر التَفَّ في وجوده حقائقُ بنيه، فأعطاه الله تعالى — وقتاً من أوقاته — عِلْمَ ما تَضَمَّنه وجودُه بحسب القصد الإلهى، فأراه إياهم رأى عين بصورة مثالية، ومَثَّلَ سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، ومَثَّلَ ما جَبَلَهم عليه من استعداد التكليف بالسؤال والجواب، والالتزام على أنفسهم، فهم يُؤاخذون بأصل استعدادهم، وتُنسب المؤاخذةُ إلى شَبَحِهِ في الظاهر.

ترجمہ:(۱۸) آنحضرت مِثلاثِمَاتِیَا کا ارشاد:'' بیشک الله تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھران کی پشت پراپنا داہنا ہاتھ پھیرا'' آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا تا کہ وہ ابوالبشر بنیں تو لیٹ گئی ان کے وجود (ہستی)
میں ان کی اولاد کی ماہیتیں ، پس دیا آ دم کو اللہ تعالیٰ نے — ان کے اوقات میں ہے کسی وقت میں — علم اس چیز کا جس کو متضمن تھا ان کا وجود ، اراد ہ الہی کے اعتبار ہے ، پس دکھائی اللہ تعالیٰ نے آ دم کو ان کی اولا دسر کی آ تکھوں ہے ، مثالی صورت کے ذریعیہ (یعنی ذریت کا وجود عالم مثال میں ہوا تھا) اور پیکر محسوس بنایا ان کی نیک بختی اور بدبختی کوروشی اور تاریکی کے ذریعیہ اور پیکر محسوس بنایا اس کو جس پر ان کو پیدا کیا تھا یعنی مکلف ہونے کی استعداد کوسوال وجواب اورا پی ذاتوں پر التزام کے ذریعہ ہیں وہ دارو گیر کئے جا ئیں گے ان کی اصل استعداد کی وجہ ہے ، اور منسوب کیا جائے گا مؤاخذ ہ اس استعداد کی وجہ ہے ، اور منسوب کیا جائے گا

کے حضرت ابن مسعود رضی الله عندے وہ وقت قبل تَهْبِيْطِه من السماء مروی ہے (ورَّمَنْثُور ۱۳۱:۳۳)

على حضرت ابن مسعود رضى الله عندكي تغيير مين ب فساخورج منه أدرية بيضاءً مثل اللؤلؤ اور فسأخوج منه ذرية سواءاور حضرت ابن عباس كي تغيير مين ب فخرج منه سواء مثل الحمم (ورمنثور)

لغات: اِلْتَفَّ فَى تُوبِه: كَبِرْ عَيْنِ لِبُنا ..... فى وجوده كِفُل كَ وجد فِعَل مَرَرآ يا بِ .... حقائق جمع حقيقة كَ بَمَعَنَ ما بَيت ..... وقت اً ظرف ب منَّلَ تسمثيلاً: بوببوتضور بنانا ..... التواه: كولَى بات سرلينا .... شبحه فى الظاهر پورے كاتر جمه ب : پيكرمحول ـ فى الظاهر كا الگتر جمه نيس بــــــ

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## مراحل تخليق اورفرشته كاحيار باتيں لكصنا

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسجود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سِلابِیمَائِیم نے ، جوصادق (سیجے )اور مصدوق (تصدیق کئے ہوئے ) ہیں فرمایا کہ:

''تم میں ہے ہرا یک کی پیدائش جمع کی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی حالت میں ( یعنی اس مدت میں نطفہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ، بس حرارت کی وجہ ہے معمولی تغیر ہوتا ہے ) پھراتی ہی مدت میں علقہ ( جماہوا خون ) ہوتا ہے ، پھر اتنی ہی مدت میں مُضغہ ( گوشت کا مکڑا) ہوتا ہے ۔ پھراللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں چار باتوں کے ساتھ ( یعنی گوشت پوست اور ہڈی درست ہونے کے بعد فرشتہ نازل ہوتا ہے ) پس وہ اس کا ممل ، اس کی موت ، اس کی روزی اور اس کا نیک بخت یا بد بخت ہونا لکھتا ہے ، پھراس میں روح پھونکی جاتی ہے' آخر حدیث تک (متنق علیہ مشکو قرحدیث میں ۔ ۸۲

تشری : مراحل تخلیق میں انقال تدریجی ہوتا ہے، دَفعی ( یکبارگ) نہیں ہوتا۔ اور ہر مرحلہ پہلے والے اور بعد والے اور بعد والے مراحل سے مختلف ہوتا ہے: مادّہ میں جب تک کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی اور وہ خون ہی کی شکل میں رہتا ہے تو طفعہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوجاتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوجاتا ہے تو علقہ کہلاتا ہے۔ پھر جب اس میں خوب انجماد پیدا ہوجاتا ہے۔ اور زم ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں تو مُضغہ کہلاتا ہے۔

اورجیِ طرح تھجوری مخطی مناسب موسم میں ہوئی جائے ،اوراس کی مناسب دیکھے بھال کی جائے تو باغبانی کا ماہر جو بنجے ،زمین اور آب وہوا کی خاصیات ہے واقف ہو، جان لیتا ہے کہ وہ مخطی شاندار طریقے پراُ گے گی۔وہ ابتداء ہی سے اس کے بعض احوال جان لیتا ہے۔ اس طرح جوفرشتہ جنین کی تدبیر پرمقرر ہے اس پراللہ تعالیٰ مذکورہ جار با تیں منکشف فرمادیتے ہیں اور وہ بچہ کی فطرت ہی ہے ان باتوں کا اندازہ کر لیتا ہے۔ یہ ضمون مجمدہ کے باب ۵ میں ظہور تقدیر کے چوتھے مرحلہ کے بیان میں گذر چکا ہے۔

[١٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " إن خُلْقَ أحدِكم يُجمع في بطن أمه" الحديث.

أقول: هذا الانتقال تدريجي، غيرُ دفعي، وكل حدٍ يُباين السابقَ واللاحقَ، ويسمى مالم يتغيو من صورة الدم تغيرًا فاحشا نطفةً، ومافيه انجماد ضعيف علقةً، وما فيه انجماد أشدُّ من ذلك مُضغةً، وإن كان فيه عظمٌ رِخُوِّ.

وكما أن النواة إذا أُلقيت في الأرض في وقت معلوم، وأحاط به تدبير معلوم، عَلِمَ المطَّلِع على خاصية نوع النخل، وخاصية تلك الأرض، وذلك الماء، وذلك الوقت: أنه يحسُن نباتُها، ويتحقَّق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك يُجَلِّى الله على بعض الملائكة حالَ المولود بحسَب الجبلَة التي جُبل عليها.

ترجمہ: (۱۹) آنخضرت مِلْكُنْفِلَةً كاارشاد:'' بيتكتم ميں ہے ایک کی پيدائش جمع کی جاتی ہے اس کی مال کے پیٹ میں'' آخر حدیث تک۔

میں کہتا ہوں: بیانقال (جس کا حدیث میں تذکرہ ہے) تدریجی ہے۔ فعی نہیں ہے۔ اور ہر حد (مرحلہ) سابق ولاحق سے مختلف ہوتا ہے۔ اور کہلاتا ہے وہ (مادّہ) جب تک نہیں بدلتا خون کی صورت سے بہت زیادہ بدلنا نطفہ۔ اوروہ جس میں کمزور انجماد ہوتا ہے (کہلاتا ہے) علقہ (خون بستہ) اور وہ جس میں اس سے زیادہ انجماد ہوتا ہے مُضغہ (گوشت کی بوٹی) کہلاتا ہے، اگر چہاس میں زم ہڑی ہو۔

اور جس طرح یہ بات ہے کہ تھجور کی گھٹی جب ڈالی جاتی ہے مٹی میں وقت معلوم میں ،اور گھیر لیتی ہے اس کو تدبیر معلوم ( تو ) جان لیتا ہے تھجور کے درخت کی نوع کی خاصیت کا واقف اور اس زمین ، اور اس پانی ، اور اس وقت کی خاصیت کا جانے والا کہ عمدہ ہوگا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کا اُس کے اور بالیتا ہے وہ اس کے حال ہے بعض معاملہ کو۔ پس اسی طرح ظاہر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض فرشتوں پر نومولود کا حال ،اس فطرت کے موافق جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔

☆ ☆ ☆

# شخص کا ٹھکا ناجنت میں بھی ہے اورجہنم میں بھی

حدیث — حضرت علی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله مِطَالِنْعِلَیْمِ نے فرمایا ''تم میں ہے ہرا یک کا ٹھکا نا دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے ( یعنی جو بھی شخص دوزخ میں یا جنت میں جائے گا اس کی وہ جگہ پہلے سے مقدر ومقرر ہے ) (متفق علیہ مشکلوۃ ،حدیث ۸۵)

تشریح: اس حدیث کے دومطلب ہو سکتے ہیں:



پہلامطلب: ہر خض کا ٹھے کا نا جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جا ئیں گے تو جہنمیوں کی جوجگہیں جنت میں ہیں وہ جنتیوں کے حصہ میں آ جا ئیں گی اور جنتیوں کی جوجگہیں جہنم میں ہیں وہ جہنموں کو دیدی جا ئیں گی۔ یہی یہوم التعابن (ہار جیت کا دن) ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص میں کمال بھی ہے اور نقصان بھی ، وہ تو اب کا حقد اربھی ہوسکتا ہے اور عذاب کا بھی۔اس لئے اللہ تعیالی نے ہرایک کے لئے ہر جگہ ٹھے کا ناتیار گرر کھا ہے۔

د وسرامطلب: حدیث میں واوجمعنی اُ و ہے یعنی اگروہ دوزخی ہےتو اس کا ٹھکا نا دوزخ میں ،اورا گروہ جنتی ہےتو اس کا ٹھکا ناجنت میں لکھا جا چکا ہے۔

نوٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلے قول کواصل اور دوسرے قول کو درجہ ٔ احتمال میں رکھا ہے۔ کیونکہ بعض روایا ت سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔ جیسے ھذا ف کا کك من النار (مشکوۃ حدیث ۵۵۵ ہاب الحساب)

[ ٢٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا وقد كتب له معقده من النار ومقعده من الجنة " أقول: كل صنف من أصناف النفس له كمال و نقصان، عذاب و ثواب، و يحتمل أن يكون المعنى: إما من الجنة وإما من النار.

تر جمیہ:(۲۰) آنخضرت مِنالِنَهَا یَکِمْ کاارشاد:''نہیں ہےتم میں ہےکوئی ،گرخفیق لکھا گیا ہےاس کے لئے اس کا ٹھرگانا جنت میںاوراس کا ٹھرکا ناجہنم میں''

میں کہتا ہوں:نفس کی قسموں میں ہے ہرفتم کے لئے ( یعنی ہرانسان کے لئے خواہ نیک ہویا بد ) کمال ونقضان (اور ) نثواب وعذاب ہے(اس لئے ہرایک کا ٹھکا نا دونوں جگہ لکھا گیا ہے )اوراختال ہے کہ معنی ہوں:یا جنت میں یا جہنم میں (اس صورت میں ہرایک کا ٹھکا ناو ہیں لکھا ہوا ہے جہاں اس کا جانا مقدر ومقرر ہے، دونوں جگہ لکھا ہوانہیں ہے )

☆ ☆

#### 公

# رفع تخالف

سورۃ الاعراف آیت ۲۲ امیں ہے: ''اوروہ قت یاد کروجب آپ کے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی اولا د کونکالا''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کواولا دِآ دم کی پشت سے نکالا گیا ہے۔خود آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں نکالا گیا۔اور پہلے جوحدیث گذری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری ذریت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی گئی تھی۔ پس آیت اور حدیث میں تعارض ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تعارض نہیں۔واقعہ کا کہھ حصہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے،اور کچھ حصہ حدیث میں۔بات دونوں سے مل کرمکمل ہوتی ہے،اوروہ بیہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے اپناوست قدرت آ دم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی صلبی اولا دان کی پشت سے نکل آئی۔ پھرخود بخو دان اولا د کی پشت سے ان کی صلبی اولا دنگلی۔اسی طرح قیامت تک جس طرح وہ موجود ہونے والے ہیں نکلتے چلے گئے۔ پس حدیث میں واقعہ کا ابتدائی حصہ ذکر کیا گیا ہے ،اور قرآن کریم میں بعد کا۔

[٢١] وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ﴾ الآية، لا يخالف حَديثَ: "ثم مسح ظهره بيسمينه، واستخرج منه ذريته " لأن آدم أخدت عنه ذريته، ومن ذريته ذريتهم إلى يوم القيامة، على الترتيب الذي يوجدون عليه، فَذُكر في القرآن بعضُ القصة، وبيَّن الحديث تتمتها.

ترجمہ: (۲۱) ارشاد باری تعالی: ''اور جب لیا آپ کے رب نے اولاد آدم ہے'' آخرآیت تک، مخالف نہیں ہے صدیث: '' پھران کی پیٹے پراپنا دا ہنا ہاتھ پھیرا، اور اس سے ان کی ذریت نکالی'' ہے، اس لئے کہ آدم علیہ السلام ہے لی طدیث: ' پھران کی پیٹے پراپنا دا ہنا ہاتھ کھیرا، اور اس سے ان کی ذریت نکالی' ہے، اس لئے کہ آدم علیہ السلام ہے لی گئی ان کی ذریت ہے ان کی ذریت تھامت تک، اس تر تیب پرجس پروہ پائے جائیں گے۔ پس ذکر کیا گیا قرآن میں واقعہ کا بعض حصہ، اور بیان کیا حدیث نے اس کا تتمہ۔



### اعتراض كأجواب

سوال: سورۃ اللیل آیات ۵- 4 میں ہے: '' سوجس نے باللہ کی راہ میں مال دیا، اور وہ اللہ ہے ڈرا، اور انجھی بات (کلم حسنی) کوسچا سمجھا تو ہم عنقریب آسانی کریں گے اس کے لئے آسان کام کے لئے' کیعنی اس کے لئے ذکورہ نیک کاموں کا راستہ آسان کردیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ شخص نیکیاں کرچکا تو اب اس کے لئے راہ آسان کرنے کا کیا مطلب؟ یہی سوال اگلی تین آیتوں کے تعلق سے بیدا ہوتا ہے۔

جواب: بیہ ہے کہ آیت کریمہ میں فعل ماضی کا استعال علم الہی اور تقدیر خداوندی کے لحاظ ہے ، وجود خارجی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور آیات پاک کا مطلب بیہ ہے کہ جو مخص علم الہی میں اور انداز ہ خداوندی میں ان سفات کے ساتھ متصف ہے، اس کے لئے خارج میں (پیدا ہونے کے بعد ) ان کا موں کا کرنا اللہ تعالیٰ آسان کردیتے ہیں۔ اب حدیث پڑھے۔ بات ٹھیک منطبق ہوجائے گی۔

حدیث کا ابتدائی حصہ وہ ہے جو پہلے گذر چکا ہے کہ:''تم میں سے ہرا یک کا ٹھکا نا دوزخ کا اور جنت کا لکھا جا چکا ہے'' آ گے حدیث اس طرح ہے:



صحابہ نے عرض کیا ۔۔۔۔ : تو کیا ہم اپنے اس نوشتہ تقدیر پر بھروسہ نہ کریں ،اور سعی عمل جھوڑ نہ دیر ،؟ ( یعنی جب سب کچھ پہلے سے طےشدہ ہے ،اور لکھا ہوا ہے ،تو پھر سعی وعمل کی در دسری کیوں مول لی جائے؟! )

آپ ﷺ خیالی کے خواب دیا ۔۔۔ ''نہیں! عمل کئے جاؤ، کیونکہ ہرایک کوائ کام کی تو فیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پہر جوکوئی بیر بختوں پیدا کیا گیا ہے۔ پس جوکوئی نیک بختوں میں ہے ہے، اس کو نیک بختی کے کاموں کی تو فیق ملتی ہے۔ اور جوکوئی بد بختوں میں ہے ہے، اس کو بد بختی کے کاموں کی تو فیق ملتی ہے'' میں سے ہے، اس کو بد بختی کے کاموں کی تو فیق ملتی ہے''

جواب کا حاصل: یہ ہے کہ اگر چہ مجھ کے گئے اُس کا آخری محکانا مقدر ومقرر ہے ۔لیکن ساتھ ہی اچھے یابرے اعمال سے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی پہلے ہے مقدر ہے یعنی تقدیر الہی صرف یمی نہیں ہے کہ فلاں جنت میں اور فلاں جہنم میں جائے گا۔ بلکہ تقدیر الہی میں یہ بھی طے ہو چکا ہے کہ جو جنت میں جائے گا، وہ اپنے فلاں فلاں اعمال خیر کے راہتے ہے جائے گا۔ اور جوجہنم میں جائے گا وہ اپنی فلاں فلاں بداعمالیوں کی وجہ سے جائے گا۔۔ پھر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالی دونوں کیلئے ان کی راہیں آسان کردیتے ہیں: نیک اعمال کی راہ تو فی نفسہ بھی آسان ہے، اللہ تعالی اس کو مزید آسان کردیتے ہیں۔۔ کردیتے ہیں۔ اور برے کام فی نفسہ تو بڑے خت کام ہیں، مگر اللہ تعالی ان کو بھی بد بختوں کے لئے آسان کردیتے ہیں۔

[٢٢] قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ أي من كان متصفا بهذه الصفات في علمنا وقَدَرِنَا ﴿فَسَنُيَسُّرُه ﴾ لتلك الأعمال في الخارج، وبهذا التوجيه ينطبق عليه الحديث.

ترجمہ:(۲۲)ارشاد باری تعالی:'' پس رہاوہ جس نے دیا،اوروہ بچا،اوراس نے تقیدیق کی اچھی بات کی''یعنی جو شخص متصف ہےان صفات کے ساتھ ہمارے علم اور ہمارے اندازے میں'' توعنقریب آسانی کریں گے ہم اس کے لئے''ان کا موں کو وجود خارجی میں کرنے کے لئے۔اوراس تو جیہ سے منطبق ہوجائے گی اس (آیت) پرحدیث۔

# نیکوکاری اور بدکاری الہام کرنے کا مطلب

سورۃ الشمس آیات کو ۸ میں ہے: ''اور تتم ہے انسان کے نفس کی اور اُس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا''
یعنی اول عقل سلیم عطافر مائی تا کہ انسان اس کے ذریعہ بھلائی برائی اور شیح غلط کی تمیز کرسکے ۔۔۔ '' پھر الہام فر مائی اس کو
اس کی بدکر داری اور پر ہیزگاری' ۔۔۔ چنانچہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دل میں جو نیکی کار تجان یابدی کی طرف میلان
پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف ہے ہے۔ گوالقائے اول میں فرشتہ واسط ہوتا ہے۔ اور ٹانی میں شیطان۔ پھر یہی
ر بحان بندے کے اختیار ہے مرجہ میزم تک پہنچ کرصد ورفعل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس کے خالق اللہ تعالی ہیں اور

کاسب بندہ ہے۔اورای کسب خیروشر پرمجازات کامدار ہے (فوائد عثانی) حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اس آیت میں "الہام" سے مراد نفس میں نیکی اور بدی کی صورت پیدا کرنا ہے۔اور پہ تصور فرشتے اور شیطان کے لئے توسط سے پیدا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گذر چکا ہے کہ: "شیطان کے لئے انسان سے ایک نزد کی ہے" النح کیونکہ الہام در حقیقت صورت علمیہ پیدا کرنے کا نام ہے، جس کی وجہ سے آ دمی عالم (جانے والا) بن جاتا ہے۔ گر نیکی اور بدی کے تصور سے نیکی اور بدی کا قرد بدی کے تصور سے نیکی اور بدی کا وجوز نیس ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مراد نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مراد نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مراد نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مراد نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ جو عالم بناتی ہے، مراد نہیں ہوتا۔ پس لفظ الہام مجاز آؤر اوسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تفصیلی صورت علمیہ ہوتا میں مورت علمیہ مراد ہے، جو آ ثار کا مبدأ ہوتی ہے۔

اجمالی صورت علمیہ ہے آدمی عالم (جانے والا) نہیں بنتا۔ البیتی خصیل علم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی صلاحیت آثار کا سرچشمہ ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کوئی دقیق مسئلہ ہوتا ہے تو عام آدمی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ مگر معقولات پڑھا ہوا طالب علم اس کو سمجھنے کی صلاحیت سرچشمہ ہے، یہی اجمالی صورت علمیہ ہے، پھر جب اس نے مسئلہ بمجھ لیا تو ماحسل فی الذہن مسلاحیت سرچشمہ ہے، یہی اجمالی صورت علمیہ ہے، پھر جب اس نے مسئلہ بمجھ لیا تو ماحسل فی الذہن تفصیلی صورت علمیہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ کا جانے والا کہتے ہیں۔ اسی طرح آیت پاک میں فہ کور الہام سے نئی اور بدی کا وجود ہوتا ہے۔

[٣٣] قوله تعالى : ﴿ وَنَفْسِ وَّمَاسَوًّا هَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾

أقول: المراد بالإلهام هنا خلقُ صورة الفجور في النفس، كما سبق في حديث ابن مسعود، فالإلهام في الأصل: خلقُ الصورة العلمية التي يصير بها عالمًا، ثم نُقل إلى صورة إجمالية هي مبدأ آثارٍ، وإن لم يصر بها عالِمًا، تجوُّزًا، والله أعلم.

ترجمہ:(۲۳)ارشاد باری تعالی:''قتم ہے نفس کی اوراس کو درست بنانے والے کی ، پس الہام کی اللہ تعالیٰ نے نفس کواس کی بدکاری اوراس کی نیکوکاری''

میں کہتا ہوں: الہام کرنے سے یہاں مرادنفس میں بدکاری (اور نیکوکاری) کی صورت بیدا کرنا ہے، جیسا کہ پہلے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گذرا ۔ پس الہام در حقیقت: اس صورت علمیہ کو پیدا کرنا ہے جس کی وجہ ہے آ دمی جانے والا ہوتا ہے۔ پھر منتقل کیا گیا (لفظ الہام) اس اجمالی صورت کی طرف جو آثار کا سرچشمہ ہے، اگر چہنہ ہوا ہواس کی وجہ ہے آدمی جانے والا ،مجاز اختیار کرنے کے طور پر (تعجو اُزَا تمیز ہے نُقل سے) باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

#### باب\_\_\_\_

# كتاب دسنت كومضبوط يكڑنے كےسلسله كى اصولى باتيں

اِعْتَصَبَمْ به کے معنی ہیں: مضبوط پکڑنا۔ارشاد پاک ہے: ﴿ وَاعْتَصِمُوْا بِعَجْبُلِ اللّهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَقَرَّقُوا ﴾ رجمہ:
اورسب متفق ہوکراللہ کارتی مضبوط پکڑو،اور باہم نا انفاقی مت کرو۔اورسنت کے معنی ہیں:اسلامی طریقہ (السطوییة السمسلوکیة فی اللہ بین )اور حدیث و بہت ہیں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ حدیث: آنخضرت مِتَائِعَائِیمُ کے ارشادات، افعال، تائیدات اور صفات کا نام ہے۔ اور ان ہیں ہے سنت صرف وہ اجادیث ہیں جو معمول بہا ہیں۔
مخصوص یا منسوخ نہیں ہیں۔ جیسے صوم وصال کی حدیث اور المعاء من المعاء حدیثیں ہیں، گر سنت نہیں ہیں۔
اس طرح ضافائے راشدین رضی اللہ عنہم کے دہائے کہور نے کورو دین طریقے بھی سنت ہیں، گر عرف عام میں ان پرحدیث کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ جیسے جمعہ کی پہلی اذان اور با جماعت ۲۰ رکعت تراوئ کے سنت ہیں۔ پس وہ احادیث شریفہ جو معمول بہا ہیں مادہ اجتماع ہیں: وہ حدیث بھی ہیں اور صدیث المعاء من المعاء پہلاماؤہ افتر ان ہے: وہ حدیث بہیں، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرامادہ افتراق ہے: وہ سنت ہیں، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرامادہ افتراق ہے: وہ سنت ہیں، عدیث نہیں، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرامادہ افتراق ہے: وہ سنت ہیں، مدینہ نہیں، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرامادہ افتراق ہے: وہ سنت ہیں مدیث نہیں، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ اور جمعہ کی پہلی اذان دوسرامادہ افتراق ہے: وہ سنت ہے، حدیث نہیں، کیونکہ وہ طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یا ہے، اور اس کوتمام صحابہ نے قبول کیا ہے۔

احادیث میں سنت کومضبوط پکڑنے کی تاکیدآئی ہے، اور کتاب وسنت کے ساتھ ہدایت کے وابسۃ ہونے کی خبروی گئی ہے۔ ارشاد ہے: من تسمسَّك ہسنتی عند فساد أمتی، فله أجر مائة شهید (مشکوة حدیث ۱۷۱) اورارشاد ہے: تركتُ فیكم أمرین لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّحُتم بهما: كتابُ الله، وسنة رسوله (مشکوة حدیث ۱۸۱) اوراحادیث کویاد کرنے کی اور منتقل کرنے کی فضیلت آئی ہے نہیں سوادِ اعظم أهل السنَّة والجماعة ہیں، اہل حدیث ہیں ہیں۔ نوٹ : کتاب انعلم کی روایات کی شرح بھی ای عنوان کے تحت کی گئی ہے۔

## تحریف ہے دین کا تحفظ ضروری ہے

مبحث ساوس کے اٹھارویں باب میں اس سلسلہ میں مفصل کلام گذر چکا ہے۔ اس وجہ سے شاہ صاحب نے بہاں مختصر کلام کیا ہے، بلکہ عبارت میں غایت درجہ ایجاز سے کام لیا ہے۔ ہم بھی یہاں مختصر ہی لکھتے ہیں:

دین میں خلل واقع ہونے کی بے شار راہیں ہیں۔ سب کا اعاطہ ناممکن ہے۔ البتہ بڑے اسباب سات ہیں۔ جن کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے یہاں ان میں سے پانچ کا تذکرہ کیا ہے یعنی تہاون ، تشدٌ و بعق ، خلط ملیّے بملیّہ اور استحسان۔

پہلاسیب: تہاؤن ہے بیعنی دین کی بے قدری کرنااور دین کے معاملہ میں تساہل (لا پرواہی) برتنا۔ پھر تہاون کے بھی متعدداسیاب ہیں مبحث سادس کے باب ۱۸ میں تین سبب بیان کئے ہیں۔ یبال ان میں سے سب سے بڑا سبب ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ ہے سنت نبوی پڑمل پیرانہ ہونا یعنی اس کو ججت شرعیہ تشکیم نہ کرنا۔ درج ذیل دوارشادات اس سلم میں ہیں۔

حدیث \_ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِناللَّهَ وَمَایا: ''اللّٰد تغالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی نہیں ہیجا، مگراس کے لئے اس کی امت میں ہے خواری (مددگار) اوراصحاب(ساتھی) ہوتے تھے۔ جواس کا طریقہ اپناتے تھے۔اوراس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ پھران کے بعد نا خلف پیدا ہوئے جولوگوں ہے وہ باتیں کہتے تھے جوخود نہیں کرتے تھے۔اوروہ کام کرتے تھے جس کا وہ حکم نہیں دیئے گئے تھ ( یہی تہاون فی الدین اور ترک سنت ہے ) پس جو تحض ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے۔ اور جوان ے اپنی زبان سے جہاد کرے ( یعنی ان کورو کے ) وہ بھی مؤمن ہے۔ اور جو مخض ان کے ساتھ اپنے ول سے جہاد کرے ( یعنی ان کی حرکتوں کو برا جانے ) وہ بھی مؤمن ہے۔ اور نہیں ہے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابرایمان ( كيونكهاب وهان كى حركتول يرراضي موگا، جوايمان كے منافى ب) (رواهسلم مفكوة ، حديث نمبر ١٥٥) حدیث - حضرت ابورافع رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ استحضرت مِثَاللْهُ اَلِيَّا اللهُ الل '' ہرگز نہ یاؤں میں تم میں ہے کسی کوٹیک لگائے ہوئے ( یعنی تکبر سے بافراغت بیٹھے ہوئے ) اپنے چھپر کھٹ پر ، بنچاس کومیرے حکموں میں سے کوئی حکم: ان باتوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے، یامنع کیا ہے، پس کے وہ کہ: میں نہیں جانتا! ( کہ حدیث میں کیا ہے؟ ) جو بات ہم نے کتاب اللہ میں یائی ہے، ہم اس کی بیروی کرتے ہیں! (اس حدیث میں خبر دی گئی ہے کہا ہے جاہل ومتکبرلوگ ضرور پیدا ہوں گے جو جیت حدیث کاا نکار کریں گے۔اوران پررد بھی کیا گیاہے کہ حدیثیں بھی قرآن ہی کی طرح جت ہیں ) (مفکوۃ حدیث نبر۱۶۳)

غرض رسول الله مِیَالِیْتَوَیِّیمُ نے سنت کومضبوط پکڑنے کی بے صدر تغیب دی ہے۔ خاص طور پر جب لوگوں میں اس کی جیت میں اختلاف رونما ہو۔

دوسراسبب: تشدّ دہے یعنی دین کے معاملہ میں اپنا او پرتخی برتنا اور ایسی شاق عبادتیں اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً ایسی شخت ریاضتیں اورمجاہدے کرنا جن کی نفس میں طاقت نہ ہو،ای طرح مباح چیز وں کواپنے او پر حرام کرنا وغیرہ۔اس سلسلہ میں آپ مِنالِیْمَائِیَمْ کا بیارشادہ:

حدیث — حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مِنالِیْقِیَا بِمُنْ مَایا: '' بختی نه کروا پی جانوں پر، پس الله تعالی مختی کریں گئم پرنه پس بیشک ایک قوم نے اپنے او پر مختی کی تو الله تعالیٰ نے ان برختی کی، پس بیان کے باتی ماندہ لوگ بیں را بہوں کی کفیوں میں اور خانقا ہوں میں (اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:)
انھوں نے رہانیت کوخود ایجاد کرلیا تھا، ہم نے ان پراس کو واجب نہ کیا تھا'' (رواہ ابوداؤد مشکل قاحدیث اور رات اور منفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عُمر و بن العاص رضی اللہ عنہما نے اپ ہمیشہ روزہ رکھنا اور رات بحرنماز پڑھنالازم کیا تھا تو آپ سِلا اللہ بھی ہے کہ بین حضرات از واج مطہرات کے پاس آئے اور آپ سِلا اللہ بھی ہے کہ بین حضرات از واج مطہرات کے پاس آئے اور آپ سِلا اللہ بھی کی رات کی عباوت دریافت کی ۔ از واج نے بتائی ، تو انھوں نے اس کو کم سمجھا اور یہ کہا کہ ہماری آنحضور سے کیا نسبت؟! آپ کے تو اگلے بچھلے سب گناہ بخش دیئے جیں! پھرا یک صاحب نے عہد کیا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھیں گے۔ دوسرے نے اس کھی چھلے سب گناہ بخش دیئے جیں! پھرا یک صاحب نے عہد کیا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھیں گے۔ دوسرے نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا عہد کیا۔ آپ سِلا بھی ایک ہماری آنو کی اس کے بیوی سے بھیشہ روزہ ورکھنے کا عہد کیا۔ آپ سِلا بھی ہی ہمیشہ روزہ ورکھنے کا عہد کیا۔ اور تیسرے صاحب نے بیوی سے بے تعلق ہوجانے کا عزم کیا۔ آپ سِلا بھی ہی ہمیشہ روزہ ورکھنے کا عہد کیا۔ اور تیسرے صاحب نے بیوی سے بے تعلق ہوجانے کا عزم کیا۔ آپ سِلا بھی ہو ہو ان کو نہایت بھی ہمیشہ دوزہ ورکھنے کیا عہد کیا۔ اور تیسرے صاحب نے بیوی سے بے تعلق ہوجانے کا عزم کیا۔ آپ سِلائی ہو ہو کی کو نہایت بھی ہمیشہ کیا۔ آپ سِلائی ہو ہو کی کو نہایت بھی ہمینے کیا (مشکل قام مدیث کا ایک ہماری کیا ہو کہ کیا۔ آپ سِلائی ہو گوئی ہماری کو نہایت بھی کیا (مشکل قام مدیث کا ایک کیا کو نہ کیا کہ معرب کیا (مشکل قام مدیث کیا)

تنیسراسبب بعق یعنی دین میں غلو کرنا ہے۔ آپ میں نظر کا اللہ میں ہیں:
صدیث حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: رسول اللہ میں اللہ میں اللہ عنہا کے ایک کام کیا۔ تاہم
کچھلوگوں نے اس سے پر ہیز کیا۔ آنخضرت میں تیا تھا گئے گئے گواس کی خبر ہوئی ، تو آپ نے خطبہ دیا اور فر مایا:
''کیا حال ہے ان لوگوں کا جواس چیز سے پر ہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں؟! پس قتم بخدا! میں ان میں سب سے زیادہ
اللہ (کی مرضی اور نامرضی) کو جانتا ہوں۔ اور ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں' (شفق علیہ مشکلہ ق حدیث اللہ اللہ اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میں تھی گئے نے فر مایا:
صدیث سے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میں ہو جھگڑا (دین میں یہی جھگڑا

''منیں گراہ ہوتی کوئی قوم الی بدایت کے بعد جوان کو حاصل تھی گر دیئے جاتے ہیں وہ جھگڑا (دین میں یہی جھگڑا
تعمق ہے ) (مشکلہ ق حدیث نمبر ۱۸۰۰)

حدیث \_\_\_\_\_ تخضرت سِلِیْتَاوِیَم نے تھجوروں کی تلقیح کے مسئلہ میں ارشاوفر مایا ہے کہ: ''تم اپ و نیوی معاملات بہتر جانتے ہو' امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ باب قائم کیا ہے: ''ان باتوں کا اقتثال ضروری ہے جوآپ نے تکم شری کے طور پر بیان فرمائی ہیں اور جو با تیں معیشت ہے متعلق ہیں اور ان کے بارے میں آپ نے کوئی بات اپنی رائے سے ارشاد فرمائی ہے اس کا اقتثال واجب نہیں' کیس ایسے ارشاد ات کا اقتثال بھی ضروری قرار دیناتعتی فی الدین ہے۔جو تحریف کاباعث بنتا ہے (مسلم شریف ۱۵۱۵ معری، کتاب الفصائل)

چوتھاسبب: ایک ملت کو دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط کرنا۔ جیسے آج بہت ی ہندوانی رسوم مسلمانوں میں در آئی ہیں اور مسلمان ان کودین سمجھ کراپنائے ہوئے ہیں۔ درج ذیل ارشادات ای سلسلہ کے ہیں:

حدیث \_\_\_\_حضرت عمر رضی الله عنه آنخضرت مَلائنَهَ اللهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اورعرض کیا: یہود کی بعض

باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوتی ہیں۔آپ کی کیارائے ہے: ہم ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا:

'' کیاتم یہود ونصاری کی طرح دین کے معاملہ میں جیرت کا شکار ہو؟ بخدا! میں تمہارے پاس ایک روثن صاف ستقرا دین لایا ہوں۔اگرآج موتی زندہ ہوتے توان کوبھی میری اتباع کے بغیر جارہ نہ تھا'' (مقلوق ،حدیث ۱۷۷) اورآ مخضرت مِنالِنَفِوَیِکم نے اس شخص کومبغوض ترین آ دمی قر اردیا ہے جواسلام میں جاہلیت کے طریقے رائج کرنا جاہتا

اورآ تخضرت مِثَلِلْغَلِقَيِّمُ نے اس شخص کومبغوض ترین آ دی قر اردیا ہے جواسلام میں جاہلیت کے طریقے رائج کرنا چاہتا ہے (رواہ ابنخاری مشکلو ة حدیث نمبر۱۴۲)

پانچواں سبب: استحسان ہے یعنی کسی چیز کو بغیر دلیل شرعی کے اچھا سمجھ کرا پنالینا۔ جیسے میلا دمر وّجہ اور عرس وغیرہ۔ آپ کا درج ذیل ارشادای سلسلہ میں ہے:

حدیث ——حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت شِلائیمَائِیمِ نے فر مایا: ''جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی ، جواس میں ہے نہیں تو وہ مردود ہے' بیعنی جس نے اپنی پسند سے دین میں کوئی ایسی بات بڑھائی جس کی کتاب وسنت ہے کوئی سندنہیں: نہ ظاہر نہ خفی ، نہ نفظی نہ مستنبط ، تو وہ مردود ہے (متفق علیہ مقلوۃ حدیث نمبر ۱۲۰)

### ومن أبواب الاعتصام بالكتاب والسنَّة ﴾

قد حدَّرنا النبيِّ صلى الله عليه وسلم مَدَاخِلَ التحريف بأقسامها، وغَلَّظَ النهى عنها، وأخَدَ العهودَ من أمته فيها، فمن أعظم أسباب التهاون: تركُ السنة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من نبى بعشه الله في أمته قبلى، إلا كان له من أمته حواريون وأصحابٌ يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تَخُلُفُ من بعدهم خُلوفٌ: يقولون مالايفعلون، ويفعلون مالايؤمرون؛ فيمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّةُ خردلِ"

وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم مُتكنًا على أَرِيُكَتِه، يأتيه الأمرُ من أمرى، مما أمرتُ به، أو نَهيتُ عنه، فيقول: لا أدرى! ماوجدناه في كتاب الله اتَّبَعْنَاه"

ورغّب في الأخذ بالسنة جدًّا، لاسيما عند اختلاف الناس.

و في التشدُّد: قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُشدُّدوا على أنفسكم، فَيُشَدِّدَ الله عليكم"
وردُّه على عبد الله بن عمرو، والرهطِ الذين تقالُوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادو ا شاقً الطاعات. وفى التعمَّق: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يتنزَّهون عن الشيئ أَصْنَعُه؟ فو الله إنى لأعلَمهم بالله، وأشدُّهم خشيةً لله" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما صَلَ قومٌ بعد هدى كانوا عليه، إلا أوتوا الجدلّ وقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلمُ بأمور دنياكم" وفى الخلط: قوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد الخوصَ في علم اليهود: "أمتهو كون أنتم كما تهو كتِ اليهود والنصارى؟! لقد جئتُكم بها بيضاء نقيَّة، ولو كان موسى حَيًّا لما وسِعَه إلا البّاعى" وجعله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس مَن هو مُبْتَغِ في الإسلام سنة الجاهلية. وفي الاستحسان: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردِّ"

ترجمہ؛ کتاب وسنت کومضبوط پکڑنے کے سلسلہ کی روایات بخقیق ڈرایا ہے ہمیں ہی میلانی آئے ہے این است ہوان کی تمام راہوں ہے۔ اور عہد و بیان لیا ہے آپ نے اپنی است ہوان کی تمام راہوں ہے۔ اور عہد و بیان لیا ہے آپ نے اپنی است ہوان کے بارے میں۔ (تحریف کا پہلا سب تہاون ہے) پس تہاون کے اسباب میں ہے بڑا سب: سنت نبوی کو چھوڑنا ہے۔ اور اس سلسلہ میں آپ کا بیارشاد ہے: ''تہیں ہے کوئی نبی الخی "اور آپ کا ارشاد ہے: ''ہرگزنہ پاؤں میں الخی اور ہے۔ در ترغیب دی ہے آپ نے سنت کو لینے کی ، بالخصوص لوگوں کے اختلاف کے وقت ۔ (اور دوسر اسبب تشدد ہے) اور تشدد کے سلسلہ میں آپ کا بیارشاد ہے: ''نیخی کروتم الخی "اور آپ کا روفر مانا ہے عبداللہ بین آپ کا بیارشاد ہے: ''نیخی کروتم الخی "اور آپ کا روفر مانا ہے عبداللہ بین عمر و پر اور اس جماعت پر جس نے کم سمجھاتھا نبی سِلانی اِنٹی اِنٹی کی عبادت کو ، اور ارادہ کیا تھا انھوں نے عبادات شاقہ کا۔

(اور تیسراسب تعمق ہے) اور تعمق کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے:''ان لوگوں کا کیا حال ہے الخ''اور آپ کا ارشاد ہے:''نہیں گمراہ ہوئی الخ''اور آپ کا ارشاد ہے کہ''تم زیادہ جانتے ہوتمہارے دنیا کے معاملات''

(اور چوتھاسب دوملتوں کوخلط ملط کرنا ہے )اورخلط ملط کرنے کے بارے میں آپ مِٹلائٹیکی کاارشاد ہے اس شخص سے جس نے یہود کےعلوم میں گھنے کاارادہ کیا تھا:'' کیا جیران ہوتم الخ''اور آپ کا گرداننا ہے مبغوض ترین آ دمی اس شخص کو جواسلام میں جاملیت کا طریقہ جا ہے والا ہے۔

(اور پانچوال سبب استحسان ہے) اوراستحسان (پندیدگی) کے بارے میں آپ کاارشاد ہے: ''جس نے بی پیدا کی الخ''
لغات: تحدیر ڈرانا حَدَّر کامفعول ٹانی مِن کے بغیر بھی آتا ہے، جیسے یحدر کم الله نفسه: اللہ آم کواپی ذات
ہے ڈراتے ہیں ..... مداخل: راہیں۔ مدخل کی جمع ہے ..... غَلَظَ: بھاری کرنا، گاڑھا کرنا ..... حوادی: مددگار، مخصوص اصحاب ..... قَفَالُ الشیعَ: کَمُ گُننا ..... تَهَوَّكَ: حَیران ہونا۔ مُنْهُوَّكُ: حیران۔







# ا تباع نبوی کا وجوب اورمحسوس مثال ہے اس کی تفہیم

صدیث — حضرت جابر رضی الله عند بیان فر ماتے ہیں کہ نبی طالیقی کی خواب میں فرشتے آئے۔ اوران کے بعض نے بھوں سے کہا کہ اِن حضرت جابر رضی الله عنہ بیان کرو( یعنی ان کی حالت محسوس مثال کے ذریعہ مجھا گ) انھوں نے جواب دیا: آپ سور ہے ہیں (پس مثال بیان کرنے ہے کیا فاکدہ؟) پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص بیدار ہے (یعنی وہ سوتے ہو ہے بھی ہماری با تیں محفوظ کریں گے ) پس فرشتوں نے کہا: آپ کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص نے حویلی بنائی ، اوراس میں ایک پُر تکلف وعوت ہوئی، اورایک بلانے والے وجھجا۔ پس جس نے وائی کی بات مان لی، وہ فی بنائی ، اوراس میں ایک پُر تکلف وعوت ہوئی، اورایک بلانے والے وجھجا۔ پس جس نے وائی کی بات مان لی، وہ فی میں آیا اور اس نے کھانا کھایا۔ اور جس نے اس کی بات قبول نہ کی، وہ نہ آیا اور نہ کھایا۔ پہلے فرشتوں نے کہا: مثال منظبق کروتا کہ آپ سے میں۔ دوسر نے فرشتوں نے کہا: آپ تو سور ہے ہیں! پہلے فرشتوں نے کہا: آپ کی آٹکھیں سور ہی منظبق کروتا کہ آپ سے میں منظبق کروتا کہ آپ ہو فرمانہ وہ نے کہا: حویلی جنت ہے اوروائی آپ میں ایک خواس کی مار انہ وہ نے اللہ کی فرمانہ رواری کی ۔ اور جس نے آپ کی فرمانہ رواری کی اس نے اللہ کی فرمانہ وہ نہ تے آپ کی فرمانہ رواری کی ۔ اور جس نے آپ کی فرمانہ وہ نے ایک کو وہ نے ہیں (رواہ ابخاری، معکونہ تو حدیث نہ روس اور جہنیوں کو جدا جدا کرنے والے ہیں (رواہ ابخاری، معکونہ تو حدیث نہ روس اور جہنیوں کو جومثال بیان کی ہے اس کے دومقصد ہیں:

تشریح: فرمانہ نے کہ جومثال بیان کی ہے اس کے دومقصد ہیں:

پہلامقصد:لوگ آپ کی فرمانبرداری کے مکلف ہیں۔ آپ کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے والے ہیں پس حویلی میں وہی آئے گا جوآپ کی دعوت قبول کریگا۔ طرف سے لوگوں کو جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے والے ہیں پس حویلی میں وہی آئے گا جوآپ کی دعوت قبول کریگا۔ دوسرا مقصد: فرشتوں نے ایک معنوی حقیقت کو مثال دیکر محسوس بنا دیا ہے تا کہ بات پوری وضاحت کے ساتھ ذہن شین ہوجائے۔

[۱] وَضَرَبَ المملائكةُ له صلى الله عليه وسلم" مثلَ رجلٍ بني دارًا، وجعلَ فيها مأَدُبَةً، وبعثَ داعيًا"

أقول: هذا إشارة إلى تكليف الناس به، وجعلُه كالأمر المحسوس، إكمالًا للتعليم.

ترجمہ:(۱)اور بیان کی فرشتوں نے آپ مِنالاَئِیَا کیا گئے:'' مثال اس شخص کی جس نے بنائی کوئی حویلی ،اوراس میں ایک پُر تکلف دعوت رکھی ،اوراس نے ایک بلانے والا بھیجا'' میں کہتا ہوں: یہ ( مثال ) اشارہ ہے لوگوں کو مکلف بنانے کی طرف آپ کو مانے کا۔اوراس (اطاعت) کومسوس امر کی طرح بنانا ہے تا کہ تعلیم مکمل طور پر ہو۔







# تجهجها عمال في نفسه بهي موجب عذاب ہيں

حدیث — حطرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت میں اللہ عنہ وہ جس کے اسلامی اللہ عنہ میں مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ جلائی ، پس جب روشن کردیا آگ نے اپنے اردگردگی چیزوں کو ( یعنی وہ خوب جل گئی ) تو پر وانوں نے اور دوسرے کیڑوں نے اس میں گرنا شروع کیا۔اوراُس آگ جلانے والے نے ان کورو کنا شروع کیا ، مگر وہ اس پر عالب آتے رہے۔ اور وہ زبردی آگ میں گھتے رہے۔ پس میں تمہاری کمریں پکڑ کرتم کو آگ ہے ، بچا تا ہوں۔اور تم زبردی اس میں گھتے جا رہے ہو! ( متفق علیہ مشکوۃ حدیث نبر ۱۳۹)

حدیث - حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بروایت بے کہ آنخضرت طِلاَی آبالی الله عندی ہے جوا کی قوم کے پاس آیا، پس اس فتض جیسی ہے جوا کی قوم کے پاس آیا، پس اس فتض جیسی ہے جوا کی قوم کے پاس آیا، پس اس فتی کہا: اے میری قوم! میں نے دشن کا لشکراپی آنکھوں سے دیکھا ہے (جوتم پر جملہ کرنے کے لئے بردھا چلا آر ہا ہے ) اور میں نگا ڈرانے والا ہوں، پس بچو! بچو!! پس اس کی ہات مان کی اس کی قوم کی ایک جماعت نے پس وہ را توں رات چل دیئے اور آ ہمتگی کے ساتھ چلتے رہے، پس انھوں نے بجات پائی۔ اور ایک جماعت نے اس شخض کو جھٹلایا، پس وہ جس تھی کے ساتھ چلتے رہے، پس انھوں نے بیان کو ہر بادکر دیا اور جڑسے اکھاڑ دیا۔ پس یہ مثال ہے اس فتحض کی جس نے میری فرما نبرداری کی اور اس دین کی پیروی کی جس کو میں لایا ہوں۔ اور اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور اس برحق دین کو جھٹلایا جس کو میں لایا ہوں۔ اور اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور اس برحق دین کو جھٹلایا جس کو میں لے کر آیا ہوں (منفق علیہ مشکلو قصد بیٹ نبر ۱۲۸۵)

تشرت ان دونوں مثالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کنفس الا مریس کچھا عمال ایسے بھی ہیں جو بعث انبیاء سے پہلے بھی قابل مؤاخذہ ہیں۔ کیونکہ صورت حال پنہیں ہے کہ انبیاءلوگوں کو پکڑ پکڑ کرجہنم میں جھونک رہے ہیں یادہ دشمن کو چڑھا لائے ہیں۔ لوگ تو خود ہی چڑھا لائے ہیں۔ لوگ تو خود ہی آر ہاہے۔ انبیاءتو بچارہے ہیں اور آگا ہی دے رہے ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس دے رہے ہیں۔ اور شریعت کا نزول اس نفس الا مری حسن وقتی سے پردہ اٹھا تا ہے، کچھان میں حسن وقتی پیدائیس کرتا۔ گرچونکہ نفس الا مری حسن وقتی کا ادراک مشکل ہے اس لئے جزاء وسز اکونزول شرع پرموقوف رکھا گیا ہے۔ البتہ جن اعمال کاحسن وقتی ممکن ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اعمال کاحسن وقتی عقل ہے ان پر مؤتو خود کیا شرع ہوگا۔ یہ بحث کتاب کے مقدمہ میں، جہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ اعمال کاحسن وقتی عقل ہے یا شرع ہوتھ عقل ہے گزرچکی ہے۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " مَثْلِي كمثل رجل اسْتَوْقَدَ نارًا" الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما مثلى ومَثُلُ ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًا، فقال: يا قوم! أنى رأيتُ الجيش بعينيً"

### الحديث، دليلٌ ظاهر على أن هنالك أعمالًا تستوجب في أنفسها عذاباً قبل البعثة.

ترجمہ: (۲) آپ میلائیکی کے ارشاد: "میری مثال اس آدمی کی ہے جس نے آگ روش کی" آخر حدیث تک۔
اورآپ میلائیکی کے ارشاد: "میری حالت اوراس ہدایت کی حالت جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس آدمی کی ہے جو
کسی قوم" آخر حدیث تک (بیدونوں ارشادات) اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وہاں کچھا عمال ایسے بھی ہیں جو واجب
ولازم جانتے ہیں فی نفسہ عذاب کو بعثت سے پہلے (پہلا قوله مبتدا ہے دوسرااس پرمعطوف ہے آور دلیا خبر ہے)

 $\triangle$   $\triangle$ 

# آپ کے لائے ہوئے دین کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں

حدیث حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَیْمَایَیْمِ نے ارشادفر مایا: ''اس علم وہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے تیز بارش کی ہی ہے، جوز مین پر برسی تو زمین کی تین قشمیں ہوگئیں:

- (۱) زرخیززمین -اس نے یانی این این اندرجذب کیا۔ پس گھاس اور بہت سبزہ أگایا۔
- (٢) بنجرز مین \_اس نے پانی روکا \_پس اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا \_لوگوں نے بیا، پلایا اور کھیتی کی \_
- (٣) زمین کی ایک اورتم ہے جوچیٹیل میدان ہے۔اس نے نہ تو پانی روکانہ گھاس اُ گائی (سارا پانی ہے گیا) پس بیمثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کا دین سمجھا اور اس کو اُس علم نے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے ، پس اس نے سکھا اور سکھلایا۔ اور مثال ہے اس شخص کی جس نے اس دین کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا اور اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں (متفق علیہ مقتلوۃ خدیث ۱۵)

تشری اس حدیث میں غورطلب بات ہے ہے کہ مثال یعنی زمین کی تو تین قسمیں کی گئی ہیں، مگر ممثل لہ یعنی لوگوں کی دوہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لوگوں کی تیسری قسم کیا ہے؟ جواب ہے ہے کہ اس حدیث میں مثال (زمین) کی طرح ممثل لہ (لوگوں) کی بھی متیوں قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ لوگوں کی پہلی قسم میں ہے دو قسمیں نکلتی ہیں علاء اور عباد۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ آنحضرت میں گئی ہیں۔ لوگوں کی بہلی قسم میں ہوتی اس کی تفصیل ہے ہے کہ آنحضرت میں گئی ہیں۔ لوگوں کی دو قسمیں ہیں: فقہاء اور عباد فقہاء یعنی مجتبدین کی مثال ہیں: علاء (دین حاصل کرنے والے) اور جبلاء۔ پھراول کی دو قسمیں ہیں: فقہاء اور عباد فقہاء یعنی مجتبدین کی مثال ہے۔ شاہ قسم کی زمین ہے۔ اور عباد کی مثال ہے۔ شاہ صاحب رحمد اللہ فرماتے ہیں:

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل علم آپ مِیالِیْقِائِیم کی لائی ہوئی ہدایت کو دوطریقوں میں ہے کسی ایک طریقہ سے قبول کریں گے:

بہلاطریقہ:صریح روایت کے ذریعہ یا دالانڈ روایت کے ذریعہ۔دلالۂ روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصوص سے استنباط کریں گے اور لوگوں کو اپنی استنباط کی ہوئی باتیں بتلائیں گے تا کہ وہ ان کی پیروی کریں ( اس کی مزید تفصیل مبحث سابع کے باب ثالث میں گذر چکی ہے )

دوسراطریقہ:عبّادیعنی دین کے جاننے والے شریعت پڑمل پیرا ہوں گے،اوران کی سیرت ہے لوگ راہ نمائی حاصل کریں گے۔دوسری قتم کی زمین ان عبّا دوعاملین کی مثال ہے۔

اورلوگوں کی تیسری قتم جہلاء کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوسرے سے دین قبول ہی نہیں کریں گے۔زمین کی تیسری قتم ان لوگوں کی مثال ہے۔

فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے لوگوں کی تین تشمیں جس طرح بیان فرمائی ہیں اس پراشکال ہے ہے کہ عاملین وعباد کی مثال بنجرز مین کیے ہو عتی ہے؟ بنجرز مین تو خود پانی ہے مشقع نہیں ہوتی ،صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور پر حضرات تو خود بھی دین سے مشقع ہوتے ہیں؟ اس کے شارحین صدیث نے اور طرح سے لوگوں کی تین قشمیں بیان کی ہیں۔ مظاہر حق اور فتح الباری میں اس کی تفصیل ہے۔ راقم کا خیال ہیہ ہے کہ تیسری قشم کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا ہے ان کو قابل ذکر نہیں سمجھا گیا۔ جسے یوم السبت میں مجھل کا شکار کرنے والوں کے قصہ میں بیان جزاء کے وقت ایک قشم کا تذکرہ بالقصد چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ تیسری قشم عالم غیر عامل کی ہے جس نے علم دین سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ، مگر خود مشقع نہ ہوا۔ التدابیا عالم ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں (آمین)

[٣] وقوله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا" الحديث.

فيه: بيانُ قبولِ أهل العلم هدايته صلى الله عليه وسلم بأحد وجهَيْن: الروايةِ صريحًا والروايةِ دلالةً: بأن استنبطُوا وأخبروا بالمستَنْبَطات، أو عملوا بالشرع، فاهتدى الناس بهَذْيهم، وعدم قبولِ أهل الجهل رأسًا.

ترجمہ:(۳)اورآ تخضرت بٹالینیَایَام کاارشاد:''اس علم وہدایت کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے الح اس حدیث میں اہل علم کے قبول کرنے کا بیان ہے آپ کی (لائی ہوئی) ہدایت کو دوطریقوں میں سے کسی ایک طریق سے :صریح روایت کے ذریعہ یا دلالۂ روایت کے ذریعہ: بایں طور کہ وہ استنباط کریں اور بتلا کمیں (لوگوں کو) اپنی 

## خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کیوں ضروری ہے؟

حدیث — حضرت عربی باض بن سار بیرض الله عند سے مروی ہے کدا یک دن آنخضرت میلانیا کیا ہے۔ بہیں نماز پر ہائی ، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ پس ہمیں نہایت مؤثر نصیحت کی جس سے آنکھیں ہہ پڑیں، اور ول وہال گئے۔ایک شخص نے عرض گیا: یارسول الله! گویا به رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے ( رخصت کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ ہرضروری بات کہ وہ الے ،کوئی بات رہ نہ جائے ) پس آ ہے ہمیں وصیت فرما ئیں۔ آ ہے میلانیکو کیا نے فرمایا:

''میں تہمیں وصیت کرتا ہوں اللہ ہے ڈرنے کی اور امیر کی اطاعت کرنے کی ،اگر چہ وہ جشی غلام ہو ( بید اطاعت میں مبالغہ ہے ) پس بیشک شان بیہ کہتم میں ہے جو تحص میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات و کھے گا۔ پس مبالغہ ہے ) پس بیشک شان بیہ کہتم میں ہے جو تحص میرے بعد زندہ رہے گا، وہ بہت زیادہ اختلافات و کھے گا۔ پس الذم پکڑو تم میر کے سنت کو،اوروانتوں ہے الزم پکڑو تم میر کے سنت کو،اوروانتوں ہے الزم پکڑو تم میر کے سنت کو،اوروانتوں ہے اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے '(رواہ احمد والودا کو، والر تہ کی وابن ماجہ بھلو ق مصریت نہر ہوائی ہوئی بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے '(رواہ احمد والودا کو، والر تہ کی وابن ماجہ بھلو کی ہوئی بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے '(رواہ احمد والودا کو، والر تہ کی وابن ماجہ بھلوق تا صدیت نہر میں بھلے ہوئی بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے' (رواہ احمد والودا کو، والر تہ کی وابن ماجہ بھلوق تا مدیث نہر میں بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے' (رواہ احمد والودا کو، والر تہ کی وابن ماجہ بھلو کی وہ کی انہ کی اللہ کی وہ کی انہ کی وہ کی بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے' (رواہ احمد والود کو کی وہ کی وہ کی بات بدعت ہے،اور جو بدعت ہے وہ گراہی ہے۔

تشرت : یحید لوگوں کے ذبن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت نبوی کی بیروی کی ضرورت تو واضح ہے۔ آپ کی سنتیں تو دین کا جزء ہیں۔ گر خلفائے راشدین کے طریقوں کی بیروی کیوں ضروری ہے۔ وہ بیغیبر بیں نہ ان کے ذر لیداللہ نے دین بھیجا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ دین تو بیشک وہ ہے جوآپ شیل نی کے فرا لیداللہ نے بھیجا ہے۔ اس لئے دین کانظم وا نظام تھی نبوی کی بیروی بی ہے استوار ہوسکتا ہے۔ گردین کے لئے اقامت دین کا نظام بھی ضروری ہے، اور وہ برای حکومت کے ذریعہ بی ممکن ہے۔ اور حکومت کبری آنحضرت میلانی نی بیٹر کے زمانہ تک قائم نہیں ہوگی تھی۔ وہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی ہم تو کی ۔ اور خلافت کبری کانظم وا نظام خلفاء کی ہم تو کی ۔ اور خلافت کبری کانظم وا نظام خلفاء کی باتھوں سے قائم ہوئی ۔ اور خلافت کبری کانظم موان خلفاء کی باتھوں کے مانند دیگر امور میں جو تھم اپنے اجتہاد ہے دیں گے اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر خلافت کبری کانظام استوار نہیں ، ورکن ہے کہ دیگر مانوں کے مانند ہوں کے باتھوں کی نظام استوار نہیں ، اور اس کے مانند ہوں کے باتھوں کے باتھوں کی افز نہ کریں ، کیونکہ غیر نبی کواس کا اختیار نہیں ، ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہوئی کے برخلافت کبری کا نظام استوار نہیں ۔ گر معروف ان کا حکم کسی نظفائے راشدین کی بیروی ضروری ہے، اس کے بغیر خلافت کبری کا نظام کیے درست ہوسکتا ہے؟!

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم في الموعظة البليغة: "فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاء الراشدينَ المَهْدِيِّيْنَ"

أقول: انتظامُ الدين يتوقف على اتباع سُنَنِ النبي وانتظامُ السياسة الكبرى يتوقف على الانقياد للخلفاء فيما يأمرونهم بالاجتهاد في باب الارتفاقات، وإقامةِ الجهاد، وأمثالِ ذلك، مالم يكن إبداعًا لشريعة، أو مخالفًا لنصَ.

تر جمیہ: (۴) آنخضرت مِلاَیْفَائِیمٌ کا ارشاد پُر تا خیروعظ میں:'' پس لازم بکڑوتم میرےطریقۂ کو،اورراہ یاب ہدایت مآب خلفاء کےطریقۂ کو''

میں کہتا ہوں: دین کا انظام آنخضرت میلائیگائی کی سنتوں کی اتباع پرموقوف ہے۔اورخلافت کبری کا انظام خلفاء کی تابعداری پرموقوف ہے ان باتوں میں جن گاوہ لوگوں کو تکم دیں اپنے اجتہاد سے معیشت کی مفید تدبیروں اور جہاد بریا کرنے اوراس جیسے معاملات کے سلسلہ میں۔ جب تک نہ ہووہ شریعت کی نئی ایجادیا کسی نص کے خلاف۔

# فرقهُ ناجيهاور فر قِ غيرناجيه كي تمثيل

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِلاَتِوَائِیَا فی جارے لئے ایک (سیدھا) خط کھینچا، پھر فرمایا کہ: '' یہ اللہ کا راستہ ہے'' پھراس کے دائیں ہائیں کئی خطوط کھینچ (سات خط جھوٹے اور فیر اللہ کا راستہ ہے' پھراس کے دائیں ہیں۔ان ہیں ہے ہرراہ پر شیطان میز ھے دائیں طرف اور اس طرح ہائیں طرف کھینچ ) اور فرمایا: '' یہ (دیگر ) راہیں ہیں۔ان ہیں ہے ہرراہ پر شیطان ہے، جو اس راہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور آپ نے (سورۃ الانعام کی آیت ۱۵۳) تلاوت فرمائی (اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ) یہ میراراستہ ہے جو کہ متقیم ہے، سواس کی پیروی کرو،اور دوسری راہوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ راہیں تم کواللہ کی راہ ہے جدا کردیں گل (مقلوۃ حدیث ۱۹۲۱)

تشری سب سے پہلے یہ بات واضح طور پر ذہن شیں کرلی جائے کداس حدیث میں فرقۂ ناجیہ اور فرق ضالہ کی مثیل بیان کی گئی ہے۔ سیدھاراستہ اہل السنہ والجماعہ کاراستہ ہے ، باقی اسلامی فرقوں کی راہیں کج ہیں۔ اور فرقۂ ناجیہ ہی عقائد کی بنیاد پر نجات اوّلی کا حقد ارہے۔ دیگر فرقے عقائد کی خرابی کی وجہ سے غیر ناجی ہیں۔ انہیں اس بنیاد پر بہر حال جہنم میں جانا ہے۔ سزایا بی کے بعد ان کو نجات ملے گی۔ وہ مخلّد فی النارنہیں ہیں۔ آیت کریمہ میں ای صراط متنقیم پر گامزن رہنے اور دوسری راہوں سے نیخے کی ہدایت ہے۔ بیرحدیث اسلامی اور دیگر غیر اسلامی نداہب کی تمثیل نہیں

ہے،جیسا کہ بعض لوگوں کوغلط بھی ہوئی ہے۔حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی تشریح میں جوفرقۂ ناجیہ اور دیگر فرق غیر ناجیہ کی شخیص کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بیرحدیث انہی کی تمثیل ہے۔

فرقة تاجيد: وه فرقه ہے جوعقيده اور عمل دونوں ہى ميں ظاہر كتاب وسنت كواپنانے والا ہے يعنى قرآن وحديث ہے بہ ظاہر جو يچھ مفہوم ہوتا ہے اس كوليتا ہے، ہے جاتا ويلات نہيں كرتا۔ اسى طرح عام طور پر صحابہ وتا بعين جس راه پر چلتے رہے ہيں اس كواپنا تا ہے۔ اور صحابه كرام ، تابعين عظام اور مجتهدين عالى مقام ميں جو باہم مسائل فرعيه ميں اختلافات ہوئے ہيں وہ معزنہيں ۔ كيونكه بيا اختلافات ان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر سامنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں جن ميں نص عام طور پر سامنے نہيں آئى ، ندان مسائل ميں ہوئے ہيں :

(۱) کے نص سے استدلال کرنے میں اختلاف ہوا ہے۔

(۲) سیاکسی نص کے اجمال کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے۔

بہرحال بیاختلافات مصنہ بیں۔ کیونکہ بیفروع (شاخوں) کے اختلافات ہیں۔اصول (تنے) میں بیسب حضرات متحد ہیں۔اوراصل واحد (ایک تنے) ہے جتنی بھی شاخیں پھوٹیں درخت ایک ہی رہتا ہے۔متعدد درخت نہیں بن جاتے۔البتہ اصول (تنے)مختلف ہوجا کیں تو پھرورخت ایک نہیں رہےگا،متعدد ہوجا گیں گے۔

ایک حدیث میں ان اصولوں کی نشاند ہی کی گئی ہے جن پر گامزن ہونے والانجات پانے والا ہے۔وہ حدیث درج ذیل ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِیلائیکیائی نے فر مایا: ''ضرور میری امت پر ایباز ماند آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آچکا ہے، جیسا کہ ایک چپل دوسرے چپل کے نمونہ پر کا ٹا

جاتا ہے۔ یہاں تک کداگران میں کوئی ایسافخص ہوا ہے جس نے اپنی ماں سے علانیہ بدفعلی کی ہے تو میری امت میں ہوا ہے۔ یہاں سے علانیہ بدفعلی کی ہے تو میری امت میں بھی ایسافخص ضرور پیدا ہوگا۔اور بیشک بنی اسرائیل بہتر گروہ ہوگئے،اور میری امت کے تہتر گروہ ہوں گے۔وہ سب جہنم میں جائیں گے برزایک کے محابہ نے دریافت کیا:''وہ ایک ناجی فرقد کونسا ہے؟ آپ سِلانیمَا اَیَا ہُے فرمایا: ها أَنا

عليه وأصحابي (جس يرميس اورمير اصحاب بين) (رواه الترندي مفكوة حديث الاا)

ما أنا علیہ میں سنت نبوی کی طرف اشارہ ہے (حدیثوں پڑمل کرنے والے اس کا مصداق نہیں ہیں ) اور اصحاب سے اجماع امت مراد ہے ،جس کا اعلی فر دصحابہ کا اجماع ہے۔ یہی جماعت مؤمنین کی راہ ہے۔ جواس سے برگشتہ ہے وہ جماعت حقہ کا فردنہیں۔

قرآن کریم کی جمیت میں تو کوئی اختلاف نہیں۔البتہ احادیث اوراجماع کی جمیت میں اسلامی فرقوں نے اختلاف کیا ہے۔حالانکہ سورۃ النساء کی آیت ۱۵ میں دونوں کی جمیت کا ایک ساتھ تذکرہ ہے۔ارشاد پاک ہے:﴿ وَمَنْ بُنْسَافِقِ ﷺ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَیَّنَ لَهُ الْهُدی، وَیَتَبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُوْمِنِیْنَ، نُولَهِ مَاتَوَلَی، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَاءَ تُ مَصِیْرًا ﴾ یعنی جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اس کے لئے امرحق ظاہر ہو چکا (یعنی حدیث کی جیت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو چکا، اور اللہ کے رسول کی باتیں جحت نہ ہوں گی تو پھر رسول ہیجنے کا فاکدہ ہی کیا ہوگا) اور وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کردوسرے راستہ پر ہولیا (یعنی اجماع امت سے برگشتہ ہوگیا) تو ہم اس کو جو کچھوہ کرنے ہے کہ دیں گے۔ اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور بری ہے وہ جگہ جانے کی !

اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع کی جمیت پراستدلال کیا ہے۔ پس فرقۂ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ ہے یعنی جولوگ سنت نبوی کواپناتے ہیں ،احادیث نبویہ کو جمت مانتے ہیں اور جماعت مسلمین کی راہ پر چلتے ہیں یعنی اجماع امت کو جمت مانتے ہیں وہی اہل حق ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم!

فِرُ ق غیرنا جیہ: وہ گروہ ہیں جنھوں نے کوئی ایساعقیدہ اپنایا ہے جوسلف کےعقیدے کےخلاف ہے۔ یا کوئی ایسا عمل اختیار کیا ہے جوجمہور صحابہ و تابعین کے مل کے علاوہ ہے یعنی جس عمل پرامت کا اجماع ہے،اوروہ اجماع ووراول سے چلاآ رہا ہے جیسے تراویح کی ۲۰ رکعتیں جوفر قد اس کوقبول نہیں کرتاوہ گمراہ فرقہ ہے۔

[ه] خَطَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطًا، ثم قال: "هذا سبيل الله"، ثم خطَّ خطوطًا عن يحينه وعن شماله، وقال: "هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطان، يدعو إليه" وقرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوْه، وَلاَتَتِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه،

أقول: الفرقة الناجية: هم الآخذون في العقيدة والعمل جميعًا بما ظهر من الكتاب والسنة، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين، وإن اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نصّ، ولاظهر من الصحابة اتفاق عليه، استدلالاً منهم ببعض ما هنالك، أو تفسيرًا لمجمله؛ وغيرُ الناجية: كلُّ فرقةٍ انْتَحَلَتْ عقيدةٌ خلاف عقيدة السلف، أو عملاً دون أعمالهم.

ترجمہ: (۵) آنخضرت مِیالیّنَهِ کَیْمُ نے لوگوں کو تمجھانے کے لئے ایک (لمبا) خط تھینچا۔ پھرفر مایا: ''بیاللّہ کاراستہ ہے' الخے۔
میں کہتا ہول: نجات پانے والے لوگ وہ ہیں جواپنانے والے ہیں عقیدہ اور عمل دونوں میں اس بات کو جو بہ ظاہر ثابت ہوتی ہے کتاب وسنت ہے، اور چلے ہیں اس پر جمہور صحابہ وتا بعین ۔ اگر چہوہ ہاہم مختلف ہوئے ہوں اس بات میں جس میں کوئی نص مشہور نہیں ہوئی ۔ اور نہ صحابہ کا اس پر اتفاق ظاہر ہوا ہے (وہ حضرات مختلف ہوئے ہیں ) استدلال کرتے ہوئے اپنی طرف سے بعض اُن باتوں میں جو وہاں ہیں ( یعنی مسئلہ کے بارے میں جو قرائن ہیں ، ان سے استدلال کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہروہ استدلال کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہروہ استدلال کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہروہ استدلال کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفییر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہروہ استدلال کرنے میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص کے اجمال کی تفیر کرتے ہوئے۔ اور نجات نہ پانے والے: ہروہ میں اختلاف ہوگیا ہے ) یا کسی نص

گروہ ہے جومنسوب ہوا ہے کئی ایسے عقیدے کی طرف جوسلف کے عقیدے کے خلاف ہے یا کسی ایسے عمل کی طرف جو ان کے عمل کے علاوہ ہے۔( اِنْتَحَلَ مذھبَ محذا: منسوب ہونا ) کہ

### مجدّ دین کی ضرورت اوران کے کارناہے

حدیث \_\_\_\_\_\_ تخضور مِیالیّنیَاتیم نے ارشاد فر مایا کہ: ''بیامت گمراہی پراکھانہیں ہوگی' تر ذی (۳۹:۲) کی روایت میں ہے کہ: ''اللّہ تعالیٰ میری امت کو سے یا فر مایا بمحد کی امت کو سے کسی گمراہی پراکھانہیں کریں گے۔اوراللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔اور جو (جماعت سے )علحدہ ہوا وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا' (مفکلوۃ حدیث ۱۵۳) اور متدرک حاکم (۱۵:۱) میں ہے کہ: ''سوادِ اعظم کی پیروی کرو، پس جو خص (سواد اعظم سے )علحدہ ہوا وہ دوز خ میں جھونک دیا جائے گا (مفکلوۃ حدیث ۱۵)

حدیث — حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِتَالِلْتُوَیَّا ﷺ نے فرمایا:'' بیٹیک اللہ عز وجل جیجیں گےاس امت کے لئے ہرسوسال کے سرے پراس شخص کو جوامت کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا<sup>ک</sup> اس حدیث کی شرح درج ذیل روایت کرتی ہے:

حدیث ۔۔۔ آنخضرت مِنالِنَّعَائِیمُ نے ارشادفر مایا کہ:''اس علم کولیں گے ہرآنے والی نسل کے نیک (ثقداور معتمد) لوگ۔ وہ اس علم سے دور کریں گے: حدیہ بڑھنے والوں کی تحریف اور باطل پرستوں کا جھوٹ اور جاہلوں کی تاویل''(مفکوۃ حدیث ۲۴۸)

تشری : آنخضرت مِنالیْمَیْایَیْمِیْ سے پہلے جب لوگوں نے اللہ کے دین میں اختلاف کیا۔اور زمین میں بگاڑ پھیلایا۔تو صورت حال نے نقاضا کیااوراللہ نعالی نے رحمت عالم مِنالیَّمَیایَیْمِ کومبعوث فر مایا۔اورآ پ کی بعثت کے ذریعے سابقہ ملت کی کجی کو درست کیا۔اوراللہ کے دین کوتر و تازہ کر دیا۔

پھر جب آپ نے وفات پائی تو وہ عنایت الہی بعینہ آپ کے لائے ہوئے ملم وہدایت کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ نبوت کا سلسلہ آپ پر منتہی ہو گیا تھا۔ اب ہدایت کی روشی آپ کے دین کے بقاء پر موقوف تھی ،اس لئے مصلحت غداوندی میں اس آخری دین کی حفاظت ضروری ہوئی۔ پس وہ مہرالہی امت کے دلوں میں الہا مات اور دیگر تقریبات کا باعث بنی۔ غرض بارگاہ خداوندی میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہدایت لوگوں میں قیامت تک برقر اررہے گی اس لئے ضروری ہوا کہ لوگوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لوگوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لے دواوں میں لامحالہ ایک امت ساری گراہی پر شفق لے دواہ ابوداؤد صدیف اس اس اس کے مراہی پر شفق لے دواہ ابوداؤد صدیف اس اس کے مراہی ہو تھی ضروری ہوا کہ امت ساری گراہی پر شفق لے دواہ ابوداؤد صدیف اس اس کے دواہ ابوداؤد صدیف اس اس کی کہ دواہ ابوداؤد صدیف اس اس کے مدہ حسن ۱۲

نہ ہوجائے اور یہ بھی ضروری ہوا کہ قر آن کریم لوگوں میں ہمیشہ محفوظ رہے۔

ادھرصورت حال ہے ہے کہ جس طرح شاندار حویلی میں عرصۂ درازگذر نے سے مکڑیاں جائے تنی ہیں، گردوخبار جمتی ہے، کہیں سے بلاستر اکھڑتا ہے اور رنگ وروغن (بینٹ) بھیکا پڑتا ہے یا اڑ جاتا ہے تو حویلی کی صفائی اور تزئین کاری ضروری ہوتی ہے۔ ای طرح لوگوں کی استعدادوں کے اختلاف نے کہ کوئی عالم ہے اور کوئی جابل، واجب کیا کہ مدت مدید گزر نے پرلوگ اپنی طرف سے وین میں کچھالی چیزیں شامل کردیں جودین میں سے نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں لطف خداوندی ایسے رجال کار کوکھڑ اکرتا ہے جو دین کی عمارت کی صفائی اور تزئین کاری کا کام کریں ۔ یہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کی سربلندی کا قدرت فیصلہ کرچکی ہوتی ہے۔ بہی مجددین امت ہیں۔ یہ حضرات پہلے علم دین خوب محنت سے حاصل کرتے ہیں، پھر تین قتم کے کام کرتے ہیں:

پہلاکام: غالی (حدے بڑھا ہوا تخص) دین میں جوتح بیف کرتا ہے، بید حضرات اس کو دور کرتے ہیں۔ جیسے غالی شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتے ہیں یا اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیتے ہیں۔ مجد دین ایسے امور کی اصلاح کرتے ہیں۔ غرض تشد داور تعمق کی راہ سے جوخرا بیاں دین میں درآتی ہیں ان کو بید حضرات دور کرتے ہیں۔

دوسرا کام :باطل پرستوں کے ادّعاءات کی تلعی کھولتے ہیں، جیسے ملعون قادیانی کا دعوئے نبوت \_غرض استحسان (جاہلوں کی بیندیدگی) اور دوملتوں میں خلط ملط کرنے سے جوخرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو یہ حضرات دور کرتے ہیں۔
تیسرا کام: جاہلوں کی غلط تاویلات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے رضا خانیوں کا سورۃ المائدہ کی آیت 10 سے استدلال کہ آنحضرت میں نور (ایک روثن چیز) سے مرادقر آن استدلال کہ آنحضرت میں نور (ایک روثن چیز) سے مرادقر آن ہے، کیونکہ آگے یہ ہدی ہدی ہد میں مفروضمیر آئی ہے اور منداحمد (۳۸:۲) کی روایت سے آپ کا سامیہ ونا ثابت ہے۔
غرض تہاون کی راہ سے اور ضعیف تاویلات کی بنیاد پر مامور بہ کوترک کرنے کی وجہ سے دین میں جوخرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مجددین ان کوبھی دور کرتے ہیں۔

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع هذه الأمةُ على الضلالة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّد لها دينها" وتفسيره في حديث آخر: "يَحْمِلُ هذا العلمَ من كل خَلَفٍ عُدولُه، ينْفُونَ عنه تحريفَ الغالِين، وانتحالَ المبطلين، وتأويلَ الجاهلين" اعلم أن الناس لما اختلفوا في الدين ، وأفسدوا في الأرض: قرع ذلك بابَ جودِ الحق، فبعث محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إقامة الملة العوجاء، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بذلك إقامة الملة العوجاء، ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صارت تلك العناية بعينها متوجهة إلى حفظ علمِه ورُشدِه فيما بينهم، فأورثت فيهم إلهاماتٍ وتقريباتٍ.



ففى حظيرة القدس داعية لإقامة الهداية فيهم مالم تقم الساعة، فوجب لذلك أن يكون فيهم لا محالة أمة قائمة بأمر الله، وأن لا يجتمعوا على الضلالة بأسرهم، وأن يُحفظ القرآن فيهم. وأوجب اختلاف استعدادهم: أن يَلحق بماعندهم مع ذلك شيئ من التغير، فانتظرتِ العناية لناسٍ مستعدين، قضى لهم بالتنويه، فأورثت في قلوبهم الرغبة في العلم، ونَفْي تحريف الغالين، وهو إشارة إلى التشدُّد والتعمُّق، وانتحالِ المبطلين، وهو إشارة إلى الاستحسان، وخَلْطِ ملةٍ بملة، وتأويلِ الجاهلين، وهو إشارة إلى الاستحسان، وخَلْطِ ملةٍ بملة، وتأويلِ الجاهلين، وهو إشارة إلى التهاون، وترك المأمور به بتأويل ضعيف.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنالِقَائِمَا کا ارشاد: ''نہیں اکٹھا ہوگی ہے امت گمراہی پر'' اور آنخضرت مِنالِقَائِما کا ارشاد: ''نجیجیں گے اللہ تعالی اس امت کے لئے ہرسوسال کے سرے پر ( یعنی سوسال پورے ہونے پر ) اس شخص کو جو نیا کرے گا امت کے لئے اس کے دین کو' اوراس کی تفسیرا کیک دوسری حدیث میں ہے: ''اٹھا کیں گے اس علم کو ہر مابعد نسل میں ہے!''اٹھا کیں گے اس علم کو ہر مابعد نسل میں ہے اس کے دین کو' اوراس کی تفسیرا کیک دوسری حدیث میں ہے: ''اٹھا کیں گے اس علم کو ہر مابعد نسل میں ہے اس کے معتبرلوگ، دورکریں گے وہ اس سے غالی لوگوں کی تحریفات کو،اور باطل پرستوں کے اقرعاءات کو، اور جاہلوں کی تاویلات کو''

جان لیس کہ جب لوگوں نے دین میں اختلاف کیا۔اور زمین میں فساد پھیلایا، تو اِس چیز نے دستک دی جودالہی کے دروازے پر، پس اللہ تعالی نے حضرت محمد مِتَالِنْفِائِیْم کومبعوث فر مایا۔اوراس بعثت ہے ارادہ فر مایا کج ملت کوسیدھا کرنے کا۔پھر جب آنخضرت مِتَالِنْفِیَکِیْم نے وفات پائی تو ہوگئی وہ مہر بانی بعینہ متوجہ ہونے والی آپ کے علم کی اور آپ کی ہدایت کی لوگوں میں حفاظت کی طرف، پس چھے لائی وہ مہر بانی لوگوں میں الہا مات کواور تقریبات کو۔

پس بارگاہ خداوندی میں ایک ارادہ ہے ہدایت کو برقر ارر کھنے کا لوگوں میں قیامت کے دن تک ۔ پس بایں وجہ ضروری ہوا کہ ہولوگوں میں لامحالہ ایک ایسی امت جواللہ کے دین کی حفاظت کرنے والی ہو، اور بیہ کہ نہ اکٹھا ہوں وہ سارے کے سارے گمراہی یر،اور بیہ کہ محفوظ رکھا جائے ان میں قرآن ۔

اورلوگوں کی استعداد کے اختلاف نے واجب کیا کیل جائے اس دین کے ساتھ جوان کے پاس ہے،اس کے ساتھ بچھتبدیلی ۔ پس مہر خداوندی نے انتظار کیا بچھ مستعدلوگوں کا،جن کے لئے سربلندی کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ پس پیچھے لائی وہ مہر خداوندی ان کے دلوں میں علم کی رغبت کو،اور عالی لوگوں کی تحریف کے دور کرنے کو،اور وہ اشارہ ہے تشدد وتعمق کی طرف۔اور باطل پرستوں کے اقتعاءات کے دور کرنے کو،اور وہ اشارہ ہے استحسان اور ایک ملت کو دوسری ملت کے ساتھ خلط کرنے کی طرف۔اور جاہلوں کی تاویلات کے دور کرنے کو،اور وہ اشارہ ہے تہاون کی طرف اور مامور بہکو جھوڑنے کی طرف ضعیف تاویل کے ذریعہ (تفصیل کے لئے دیکھیں مجٹ سادس کا باب ۱۸)







### علماءا نبیاء کے وارث ہیں

حدیث — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلانٹیائی کے فرمایا:''اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر جا ہتے ہیں اس کورین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں' (متفق علیہ مشکوۃ ، کتاب العلم ،حدیث ۲۰۰۰)

حدیث ——ایک طویل حدیث میں حضرت ابوالدرداءرضی الله عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالْاَ الله عنہ الله عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالْاَ الله عنہ علم الله عنہ علم الله عنہ علم الله عنہ عنہ عامل کیا اس نے کامل حصہ لیا" (مشکلوۃ ،حدیث ۲۱۲)

حدیث — حضرت ابوامامدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ آنخضرت میں الله عنابدوعالم: دو شخصوں کا تذکرہ کیا گیاتو آپ نے فرمایا: ''عالم کی عابد پر برتری الیہ ہے جیسی میری تم میں سے ایک عمولی آدی پر برتری!''(معکوۃ حدیث ۲۳) اوراس قسم کی اور روایتیں بھی ہیں۔ جیسے ایک ضعیف حدیث ہے: فیقید قواحد اُشد تھ علی الشیطان من اُلف عابد ناکیک فقیہ (مسائل کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اورا ایک دوسری مرسل روایت میں ہے عابد ناکیک فقیہ (مسائل کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اورا ایک دوسری مرسل روایت میں ہے کہ: ''جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہوتا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے، تواس کے اور نیموں کے درمیان جنت میں ایک درجہ (کا فرق) ہوگا'' (رواہ الداری مشکوۃ حدیث ۲۲۹) اوراس قسم کی اور بھی حدیثیں ہیں ، جن میں علاء کا مقام ومرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

تشر تے: علاء کا بیہ مقام ومر تبدال گئے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ہستی کو نبوت سے سرفراز فر ماتے ہیں ، اوراس سے مخلوق کی ہدایت کا کام لیتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس پراللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوں۔اور فرشتے مامور ہوں کہ وہ اس ہستی سے محبت کریں اوراس کی عظمت کا دم بھریں۔ پہلے مبحث اول کے باب سوم میں بیروایت بیان کی جا چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فر ماتے ہیں تو حضرت جرئیل علیہ السلام کواس سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھی جاتی ہے۔

پھر جب نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ، تو وہ نوازشیں جو نبی کے ساتھ مخصوص تھیں حاملین علوم نبوت ، ناقلین شریعت اور ناشرین وین پرمبذول ہوتی ہیں ،اس لحاظ سے کہوہ نبی کی ملت کے محافظ ہیں۔اس طرح علاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔اوراللہ تعالی ان کو بے شارفوا کدوبر کات سے نوازتے ہیں۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "من يُرِدِ الله به خيرًا يُفقّه في الدين" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن العلماء ورَثَهُ الأنبياء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم" وأمثال ذلك.

اعلم أن العناية الإلهية إذا حَلَّتُ بشخص، وصَيَّره الله مَظِنَّةُ لتدبير إلهى لابد أن يصير مرحومًا، وأن تُؤمر الملائكة بمحبته وتعظيمه لحديث مَحَبة جبرائيل، ووضع القبول في الأرض. ولن تُؤمر الملائكة بمحبته وتعظيمه لحديث مَحَبة جبرائيل، ووضع القبول في الأرض. ولحما انتقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم نزلت العناية الخاصَّة به بحَسَبِ حفظِ ملته إلى حَمَلةِ العلم، ورُواته، ومُشِيْعِيْهِ، فأنتَجَ فيهم فوائدَ لا تُحصى.

ترجمہ: (۷) آنخضرت سَلانَعَاتِيم کے تين ارشادات ۔ (جن کا ترجمہاويرآ چکاہے)

جان لیں کہ الطاف خداوندی جب کی شخص پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ تدبیر الہی کی احتمالی جگہ بناتے ہیں، تو ضروری ہے کہ وہ مہر بانی کیا ہوا ہو، اور بید کہ فرشتے تھم دیئے جائیں اس سے محبت اور اس کی تعظیم کرنے کا محبت جرئیل اور زمین میں قبولیت رکھنے کی حدیث کی وجہ ہے۔

پھر جب نبی میلاندیکی الاکی طرف) منتقل ہوگئے ، تواتری وہ عنایت جوآپ کے ساتھ خاص تھی ، آپ کی ملت کی حفاظت کے کا فاظت کے لیا گی طرف ) منتقل ہوگئے ، تواتری وہ عنایت جوآپ کے ساتھ خاص تھی ، آپ کی ملت کی حفاظت کے لحاظ ہے علم نبوت کے حاملین پراور ناقلین علم پراوراس علم کو پھیلانے والوں پر آپس پیدا کئے (اللہ نے) ان میں بے شارفوائد۔

لغات: حَلَّ بالمكان: نازل ہونا، اتر نا ..... مُشِيْعِيْه: اسم فاعل جَمع كاصيغة مير كى طرف مضاف ہے۔ إشاعة: كِصِيلا نا ..... أَنْتَجَ: برسانا كہاجا تاہے أَنْتَجَتِ الريحُ السحابُ: بارش برسانا۔



### محدثین کے لئے تروتازگی کی دعا

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمروی ہے کہ آنخضرت میلائی ایک اللہ تعالیٰ تازہ رکھیں اس بندے کو (یعنی قدر ومنزلت بڑھا ئیں۔اوراس کو بہت خوشی حاصل ہو) جس نے میری بات نی، پس اس کو کھیں اس بندے کو (یعنی قدر ومنزلت بڑھا ئیں۔اوراس کو بہت خوشی حاصل ہو) جس نے میری بات نی، پس اس کو کیا اوراس کو محفوظ کیا ،اور (دوسروں تک) پہنچایا۔ پس بعضے حاملین فقہ نہیں ہوتے اور بعضے حاملین فقہ اس محفی کو پہنچاتے ہیں جواس سے بڑا فقیہ ہوتا ہے' (یعنی بعض حدیث کو یاد کرنے والے فقیہ نہیں ہوتے یا فقیہ ہوتے ہیں مگر جس کو وہ پہنچاتے ہیں وہ زیادہ سمجھ رکھتا ہے، پس چاہئے کہ حدیث بعینہ پہنچائے تا کہ آگے والا اس سے مسائل مستنبط کرے ) (مظلوۃ حدیث نبیر ۲۲۸۔)

تشریح:علما یعنی حاملین و ناقلین و ناشرین علوم نبوت تو انبیاء کے جانشین ہیں۔ان کا مقام ومرتبہ تو بہت بلند ہے۔ ان کے بعد درجہ اُن محدثین کرام کا ہے جو فقیہ نہیں ہیں۔ان کو بھی رسول اللہ سِلائیجَائِیم نے شادا بی کی دعا دی ہے۔ یہ فضیلت ان کو بایں وجہ حاصل ہوئی ہے کہ وہ بھی کسی درجہ میں ہدایت نبوی کومخلوق تک پہنچانے والے ہیں۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " نَضَّرَ الله عبدًا سمع مقالتي، فَحَفِظَها ووَعَاهَا، وأَدَّاهَا كما سمعها " أقول: سبب هذا الفضل أنه مَظِنَّة لحمل الهداية النبوية إلى الخلق.

ترجمه: (۸)اورآ تخضرت مِنالِعَيْمَ کاارشاد: "شاداب رکھیں الخ"میں کہتا ہوں: اس فضیلت گاسب ہیہ کہوہ (محدثین) اختالی جگہ ہیں ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف اٹھانے کے لئے یعنی پہنچانے کے لئے۔

﴿ محدثین ﴾ اختالی جگہ ہیں ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف اٹھانے کے لئے یعنی پہنچانے کے لئے۔

﴿ محدثین ﴾ اختالی جگہ ہیں ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف اٹھانے کے لئے یعنی پہنچانے کے لئے۔

﴿ محدثین ﴾ اختالی جگہ ہیں ہدایت نبوی کو مخلوق کی طرف اٹھانے کے لئے یعنی پہنچانے کے لئے۔

# حدیث میں کذب بیانی کبیرہ گناہ ہے

حدیث سے حضرت عبداللہ بن عَمر ورضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَئْتِیَا اللہ عَنہ اللہ عَنہ اللہ عَنہ جان کرمجھ پرجھوٹ باندھاوہ اینا ٹھکا نہ دوزخ میں ڈھونڈ ھے!''(مشکلوۃ ۱۹۸)

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " من كذَب على متعمّدًا فَلْيَتَبُّواْ مقعده من النار " وقوله صلى الله عليه وسلم: " يكون في آخر الزمان دجًالون كذا بون "

أقول: لما كان طريقُ بلوغِ الدين إلى الأعصار المتأخرة، إنما هي الرواية، وإذا دخل الفساد من جهة الرواية لم يكن له علاج ألبتة، كان الكذْبُ على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، ووجب الاحتياط في الرواية، لئلا يُروى كِذُبًا.

تر جمیہ: (۹) آپ مِتَالِنْهَا کِیَامُ کے ارشادات ( جن کا ترجمہ گذر چکا ) میں کہتا ہوں: جب بعد کے زمانوں تک دین \* اُمَنِیَ اَنْ کَانِیْ کَانِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْنِیْ کِیْن کے پہنچنے کی راہ بس روایت ہی تھی ، اور جب فساد داخل ہوروایت کی جہت سے ، تو قطعی بات ہے کہ اس کے لئے کوئی علاج نہیں ہوگا ( نق ) نبی سِلانٹیائی کِیٹر پرجھوٹ با ندھنا کبیرہ گناہ ہوا ، اور احتیاط واجب ہوئی روایت حدیث میں ، تا کہ جھوٹ کے طور پر حدیث روایت نہ کی جائے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# اسرائیلی روایات کے احکام

حدیث — مذکورہ حدیث میں یہ بھی ارشاد فر مایا ہے کہ'' بنی اسرائیل ہے ہا تیں نقل کر و،اس میں کوئی حرج نہیں'' حدیث — حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ اہل کتاب عبر انی زبان میں تو رات پڑھ کر،عربی میں مسلمانوں کے لئے تشریح کرتے تھے۔ پس رسول اللہ مِیَاللَّهُ اِیَّا اِنْہُ اللهِ اللهِ عَالِلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ

''نہ چا جانواہل کتاب کو،اورنہ جھٹلاؤان کو،اور کہوہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراوراس وجی پر جوہماری طرف اتاری گئی ہے،
اوراس پر جوابراہیم،اساعیل،اسحاق، یعقوب (علیم السلام) اوراولا دیعقوب پراتاری گئی ہے۔اوراس پر جومویٰ اور
عیسیٰ (علیم السلام) دیئے گئے ہیں،اوراس پر جودیگر انبیاء دیئے گئے ہیں ان کے پروردگاری طرف ہے۔تفریق نہیں
کرتے ہم ان میں ہے کسی کے درمیان،اورہم اللہ کے مطبع ہیں (سورۃ البقرہ آیت ہے ا) (رواہ ابناری، محکوۃ حدیث ہے)
علاوہ ازیں وہ حدیث بھی اس موقع پر پڑھ لی جائے، جس میں آپ نے حضرت عمررضی اللہ عنہ ہے فرمایا ہے: ''کیا
متم یہود و نصاری کی طرح دین کے معاملہ میں جرت کا شکار ہو؟ الخ

مسئلہ(۱) اہل کتاب ہے کتاب وسنت کی تائید کے طور پر کوئی بات نقل کرنا درست ہے۔ بشرطیکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ دین کے احکام میں خلط ملط نہ ہوگا۔اوراس کے علاوہ دیگر باتیں نقل کرنا جائز نہیں۔(بائبل ہے باتیں نقل کرنے کا بھی یہی تھم ہے)

مسکلہ(۲)تفسیراورتاریخ کی کتابوں میں جواسرائیلیات ہیں،ان میں سے بیشتر علمائے اہل کتاب ہے مروی ہیں، ان پر سی حکم شرعی یاکسی اعتقاد کی بنیاد قائم کرنا جائز نہیں۔

نوٹ:الفوزالکبیر بابرابع کی فصل اول میں شاہ صاحب نے تفسیر میں اسرائیلی روایات نقل کرنے کواسلام کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے جودین میں درآئی ہے۔ دیکھئے الخیرالکثیر ص ۴۵۰

[10] قوله صلى الله عليه وسلم: " حَدِّثُوا عن بني إسرائيل، ولا حرج" وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُصَدِّقوهم ولاتكذِّبوهم"

أقول: الرواية عن أهل الكتاب تجوز فيما سبيلُه سبيلُ الاعتبار، وحيث يكون الأنُّنُ عن

الاختلاط في شرائع الدين؛ ولا تجوز فيما سوى ذلك.

ومما ينبغي أن يُعلم أن غالب الإسرائيليات المدسوسة في كتب التفسير والأخبار منقولةً عن أحبار أهل الكتاب، لا ينبغي أن يُبني عليها حكمٌ واعتقادٌ، فتدبر.

ترجمہ:(۱۰)آپکاارشاد(جسکاترجماوپرآچکا) میں کہتا ہوں: اہل کتاب ہے روایت جائز ہے اُس چیز میں جس کی راہ اعتبار(تائیر) کی راہ ہے،اور جہاں اطمینان ہودین کے احکام میں غت ربودہونے سے۔اور جائز نہیں اس کے علاوہ میں۔
اور اُن باتوں میں سے جن کو جائنا مناسب ہے یہ ہے کہ اکثر اسرائیلیات جوتفیر کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں مناسب نہیں کہان پر مدارر کھا جائے کی حکم شرعی کا یاکسی عقیدے کا۔پس وچ لے۔

☆ ☆ ☆

# د نیوی اغراض کے لئے علم دین سیکھنا اور سکھا ناحرام ہے

حدیث — حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِتَالِلْنَهِ اَیْلِمْ نے ارشادفر مایا:'' جس نے کوئی علم سیکھا ، اُن علوم میں ہے جن کے ذریعہ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے (یعنی وینی علم ) نہیں سیکھتا ہے وہ اس کومگراس لئے کہ حاصل کرے اس کے ذریعہ دنیا کا سامان ، تو وہ قیامت کے دن جنت کی مہک نہیں پائے گا'' یعنی اس کی بو ( تک نہیں سونگھ سکے گا، جنت میں جانا تو در کنار!) (مشکوۃ حدیث ۲۲۷)

تشریکے: دنیا کمانے کے لئے یعنی سرگاری عہدہ حاصل کرنے کے لئے: قاضی یا شیخ الاسلام بننے کے لئے یا پیٹ یا لنے کے لئے دبی علم حاصل کرنا حرام ہے،حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔

ای طرح ایسے مخص کو جومکم دین کی مخصیل ہے فاسد غرض رکھتا ہے، دین کی تعلیم دینا بھی بچند وجوہ حرام ہے: پہلی وجہہ: ایسا مخص عام طور پر دین سکھنے کے بعد دنیوی اغراض کے لئے ضعیف تاویلات کے ذریعیہ دین میں تحریف کامرتکب ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس ذریعہ ہی کاسد باب کردیا جائے۔

دوسری وجہ:ایسے خفن کودین کی تعلیم دینا قرآن وحدیث کا احترام کموظ ندر کھنا ہے،اوران کے بارے میں لا پروائی برتنا ہے۔ نوٹ: سکھلانے کی حرمت کا اگر چہ حدیث میں صراحة تذکرہ نہیں، مگراس کی حرمت بھی حدیث میں شامل ہے۔

[11] قوله صلى الله عليه وسلم: "من تعلّم علمًا مما يُبتغى به وجهُ الله، لا يتعلّمه إلا لِيُصيب به عَرَضًا من الدنيا لم يجد عَرِف الجنة يوم القيامة" يعنى ريحَها.

أقول: يحرم طلبُ العلم الديني لأجل الدنيا، ويحرم تعليمُ من يَرَى فيه الغرضَ الفاسد لوجوهٍ: منها: أن مثلَه لايخلو غالبًا من تحريف الدين لأغراض الدنيا بتأويل ضعيفٍ، فوجب سدُّ الذريعة. ومنها: ترك حرمة القرآن والسنن، وعدمُ الاكتراث بها.

ترجمہ: (۱۱) آنخضرت مِنَالِنَهُ وَيَنِمُ كا ارشاد: ' جس نے سيھا الخ' ميں كہتا ہوں: دنيا كے لئے دين علم حاصل كرنا حرام ہے۔ اوراس خض كوسكھلانا ہمى حرام ہے جواس ميں فاسد غرض ركھتا ہے ، بچند وجوہ: ان ميں سے: يہ ہے كہاں طرح كا آدمى عام طور پر خالى نہيں ہوتا دين كى تحريف ہے ، دنيا كمانے كے لئے ، كمزور ( يعنی باطل ) تاويلات كے ذريعہ، پس ضرورى ہوا سوراخ كا بندكرنا۔ اور ان ميں سے: قرآن وحديث كے احترام كولمحوظ ندر كھنا ہے۔ اور ان كى پروانہ كرنا ہے ( الخير على المرائر عراكرنا حَرَث العَمُ فلانا: شخت عُملين كرنا )



# بوقت حاجت علم دین کو چھپانا حرام ہے

حدیث ——حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِطَالِنْهُ اِیَّا اِنْهُ جَسِ ہے کوئی علمی (دینی) بات پوچھی گئی جس کووہ جانتا ہے، پس اس نے اس کو چھپایا (یعنی نہ بتایا) تووہ قیامت کے دن آگ کی لگام دیا جائے گا'' (مشکلوۃ حدیث۲۲۳)

تشریخ: حدیث شریف میں کتمان علم کی سزا آگ کی لگام بیان کی گئی ہے۔ دونوں باتوں کی وجہ درج ذیل ہے: پہلی بات: بوقت حاجت علم دین کو چھیا نا دووجہ ہے حرام ہے:

پہلی وجہ: پہتہاون کا سرچشمہ ہے یعنی اشاعت دین سے لاپڑوائی ہے۔ ہرعالم دین کا فریضہ ہے کہ وہ تعلیم وتعلم کے ذریعہ اشاعت دین کا اہتمام کرے۔ ورنہلوگ دین سیجھوڑ دیں گے، کیونکہ گوئی دین سیجھلانے والا ہی نہیں ہوگا۔
دوسری وجہ: علم بیان کرنے سے محفوظ اور تازہ رہتا ہے۔ جوعلم کو چھپا تا ہے وہ رفتہ اس کو بھول جا تا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ مال جمع رکھنے سے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پاک کو بھول جانا بڑا و بال ہے، احکام شرعیہ کو بھول جانا بڑا و بال ہے۔ احکام شرعیہ کو بھول جانا بڑا و بال ہے۔

دوسری بات: اخروی جزاؤں کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ جنس عمل سے ہوتی ہیں یعنی عمل اوراس کی جزاء میں مناسبت ہوتی ہے۔اور چونکہ اس شخص کا گناہ بیہ ہے کہ اس نے حق کے اظہار سے زبان کوروکا ہے،اس لئے سزابھی ای قبیل سے دی جائے گی۔لگام دینامنہ بندکرنے کا پیکرمحسوں ہے،اس لئے آخرت میں کتمان علم کی یہ سزا تجویز کی گئی ہے۔ [١٦] قوله صلى الله عليه وسلم: " من سُئل عن علم عَلِمه، ثم كتمه، ألجم يوم القيامة بِلِجَام من النار " أقول: يحرم كتمُ العلم عند الحاجة إليه، لأنه أصل التهاون، وسببُ نسيان الشرائع؛ وأَجْزِيَةُ المعاد تُبنى على المناسبات، فلما كان الإثم كفَّ لسانه عن النطق، جوزى بشَبَح الكف، وهو اللجام من نار.

ترجمہ:(۱۲) آنخضرت مِلاَیْتَوَیِمْ کاارشاد:'' جس ہے کوئی علمی بات الخ'' میں کہتا ہوں علم کاچھیا ناحرام ہے اس کی حاجت کے دفت،اس لئے کہ دہ تہاون کی جڑ ہے ادرا دکام شرعیہ کو بھو لنے کا سبب ہے۔ادراُ خروی جزا کمیں مناسبتوں پر بنی میں۔پس جب گناہ بولنے سے زبان کورو کنا تھا تو وہ سزادیا گیارو کئے کے پیکرمحسوس کے ذریعیہ ادروہ آگ کی لگام ہے۔ میں۔

# فرض كفابيعلوم اوران كي تعيين وتفصيل

حدیث — حضرت عبداللہ بن تمر ورضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَئیوَکَیمُ نے فرمایا:''علم تین ہیں: آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضۂ عادلہ، اور جوعلوم ان کے سوا ہیں وہ فضل ( زائد ) ہیں (مفلوۃ حدیث ۲۳۹) ( اس حدیث میں اُو تنویع کے لئے ہے )

تشرت اس حدیث میں علم دین کے اُس درجہ کا بیان نہیں ہے جوفرض مین ہے۔ اس کا بیان طلب العلم فرر سف علم علم دین کے اس درجہ کا بیان ہے۔ افظ: فرض فرر سف علم میں ہے۔ اس حدیث میں علم دین کے اس درجہ کا بیان ہے جوفرض کفا بیہ ہے۔ لفظ: فرض کفا بیہ کے افظ: فرض کفا بیہ کے افزی کا بیان ہے جن سے امت کی ہر طرح کی ما ایس کی تقدیر عبارت؛ فرض بقدر کفا بیہ ہے بینی استے لوگوں پر اس علم کا جاننا ضروری ہے جن سے امت کی ہر طرح کی دین ضرورت پوری ہوجائے۔

### فرض کفایہ کے درجہ میں جوعلوم ضروری ہیں وہ تین ہیں:

پہلاعلم: قرآن کریم کاتفصیلی علم: یعنی وہ علوم جونظم قرآنی ہے متعلق ہیں، جیسے نحووصرف ،لغت واشتقاق اور تجوید وغیرہ کا جاننا،ای طرح قرآن کریم کی جومحکم آیات ہیں، جن پر دین وشریعت کا مدار ہے ان کونفصیل ہے جاننا۔قرآن کریم ہے مشکل کلمات کی وضاحت ،آیات گاشان نزول ، غامض با تول کی تو جید یعنی ان کواس طرح پیش کرنا کہ اذبان قبول کرلیں اور کوئی اشکال باقی ندر ہے اور نانخ ومنسوخ آیات کو جاننا فرض کفایہ ہے ۔۔۔۔۔ رہی وہ آیات جواز قبیل متثابہات ہیں، جیسے حروف مقطعات اور آیات صفات ، تو ان کا تھم یہ ہے کہ ان کی مراد میں تو قف کیا جائے یا محکم آیات کے ذریعہ ان کی مراد میں تو قف کیا جائے یا محکم آیات کے ذریعہ ان کی مراد میں تو قف کیا جائے یا محکم آیات کے ذریعہ ان کی مراد میں تو قف کیا جائے یا محکم آیات

و وسراعلم: سنت قائمَه (معمول بہاا حادیث) کاعلم: یعنی ان روایات کو جاننا بھی فرض کفایہ کے درجہ میں ضروری



ہے جواحکام شرعیہ یا آ داب اسلامی سے متعلق ہیں۔خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معیشت کی مفید تدبیروں ہے۔ جن کا تفصلی بیان علم فقہ میں ہے — اور قائم (برقرار) کا مطلب بیہ ہے کہ وہ روایات نہ تو منسوخ ہوں ، نہ متروک ، نہ شاذ اور وہ صحابہ و تابعین میں عام طور پر معمول بہار ہی ہوں۔

ان میں اعلی درجہ کی روایات وہ ہیں جوفقہائے مدینہ اور فقہائے کوفہ کے درمیان متفق علیہ ہیں۔اوراس کی علامت یہ ہے کہان مسائل پر چاروں فقہی مکا تب فکر متفق ہوں۔

اوراس کے بعد درجہان روایات کا ہے جن میں صحابہ کرام میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ان کے دویا تین قول ہیں،اور ہرقول پرکسی نہ کسی فقیہ کاعمل رہا ہے اوراس کی علامت بیہ ہے کہ وہ روایات موطا مالک،مصنف عبدالرزاق جیسی کتابوں میں موجود ہوں۔اس زمانہ تک جوروایتیں مخفی رہیں اور بعد کی کتابوں میں، جن میں رطب ویابس جمع کیا گیا ہے، لی گئیں ان کا اعتبار نہیں۔

یمی دوشم کی روایتیں سنت قائمہ ہیں ،ان کے علاوہ جو باتیں کتب حدیث میں ہیں ،وہ بعض فقہائے متقدمین کی آراء ہیں ، جو کسی حدیث کی تفسیر میں یااس پر تفریع کرتے ہوئے یا کسی روایت سے استدلال کرتے ہوئے یا استنباط کے طور پر وجود میں آئی ہیں۔وہ باتیں سنت قائمہ میں شامل نہیں۔

تیسراعلم فریضہ عادلہ کاعلم فریضہ کے معنی ہیں جمعین کردہ بات فسرَضَ الامسو کے معنی ہیں جمعین کرنا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فریضہ عادلہ سے مرادعلم میراث میں ذوی الفروض کے بصّص ہیں۔ نیز قضاء وعدالت کے وہ مسائل بھی فریضہ عادلہ میں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے باہمی نزاعات کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ اور راقم کے خیال میں معاملات کے سارے ہی مسائل فریضہ عادلہ کا مصداق ہیں۔ ان کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے ان کو علحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور فریضہ کے ساتھ عادلہ کی قید ہیواضح کرنے کے لئے بڑھائی گئی ہے کہ معاملاتی مسائل کو بروئے کارلایا جائے گاتو معاشرہ عدل وانصاف کا گہوراہ بن جائے گا۔

غرض بہتین علوم فرض کفایہ ہیں۔ کسی بھی شہر کا ان علوم کے جاننے والے سے خالی ہونا حرام ہے۔ کیونکہ دین کا وارومدارا نہی علوم پر ہے۔اوران کے ماسواء دیگر علوم فضل مزید ہیں، بشرطیکہ شرعاً ان کی تحصیل جائز ہو۔فضل کے معنی: فضول نہیں ہیں، جبیبا کہ بعض لوگ کم علمی سے ایسا خیال کرتے ہیں۔

[١٣] قوله صلى الله عليه وسلم:" العلم ثلاثة: آيةٌ محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وماكان سوى ذلك فهو فضلٌ"

أقول: هذا ضبطٌ وتحديدٌ لما يجب عليهم بالكفاية، فيجب:

[الف] معرفةُ القرآن لفظًا، ومعرفةُ محكمِه بالبحث عن شرح غريبه، وأسبابِ نزوله، وتوجيهِ

مُغْضَلِه، وناسخِه ومنسوخه؛ أما المتشابِه: فحكمُه التوقفُ، أو الإرجاعُ إلى المحكم.

[ب] والسنة القائمة: ما ثبت في العبادات والارتفاقات من الشرائع والسنن، مما يشتمل عليه علمُ الفقه.

والقائمة: مالم يُنسخ، ولم يُهجر، ولم يَشُدُّ راويه، وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين: أعلاها: ما اتفق فقهاءُ المدينة والكوفة عليه. و آيتُه: أن يتفق على ذلك المذاهبُ الأربعة. ثم: ماكان فيه قولان لجمهور الصحابة، أو ثلاثة، كلُّ ذلك قد عمل به طائفة من أهل العلم. و آيةُ ذلك: أن تظهر في مثل الموطأ وجامع عبدِ الرزاق رواياتُهم.

وما سوى ذلك: فإنما هو استنباطُ بعضِ الفقهاء دون بعض: تفسيرًا وتخريجًا، أو استدلالاً واستنباطًا، وليس من القائمة.

[5] والفريضة العادلة: الأنْصِبَاءُ للورثة، ويُلحق به أبوابُ القضاء، مما سبيلُه قطعُ المنازعة بين المسلمين بالعدل.

فهذه الثلاثة: يحرم خُلُوُّ البلد عن عالِمها، لتوقُف الدين عليه، وما سوى ذلك من باب الفضل والزيادة.

تر جمیہ:(۱۳) آنخضرت مِیلائیمائیکم کا ارشاد:''علم تین ہیں الخ'' میں کہتا ہوں: بیہ منضبط کرنا ہے اور متعین کرنا ہے ان علوم کوجن کی مخصیل لوگوں پرواجب علی الکفایہ ہے۔ پس واجب ہے:

(الف) قرآن کو جاننالفظوں کے امتبار ہے،اوراس کے محکم کو پہچاننا بحث کر کے اس کے نامانوس الفاظ کی تشریح ہے،اوراس کے شان نزول کو،اوراس کے غامض کی تو جیہ کواوراس کے ناسخ ومنسوخ کو پہچاننا۔رہامتشا بہ (حصہ) پس اس کا حکم تو تف کرنا ہے یا محکم کی طرف اوٹانا ہے۔

(ب) سنت قائمہ: وہ احکام شرعیہ اور سنن نبویہ ہیں جو ثابت ہوئی ہیں عبادتوں اور معیشت کی مفید تدبیروں میں ،ان میں ہے جس پرعلم فقہ شتمل ہے۔اور قائمہ: وہ ہیں جومنسوخ نہیں کی گئیں۔اور نہ چھوڑی گئیں ہیں ،اور نہیں اکیلا ہوااس کاراوی اوراس پر چلے ہیں جمہور صحابہ و تابعین۔

ان کا اعلی درجہ: وہ ہے جس پر مدینہ اور کوفہ کے فقہاء منفق ہیں۔اوراس کی علامت بیہ ہے کہ اس پر جاروں مُداہب منفق ہوں۔

پھر: وہ ہیں جن میں جمہور صحابہ کے دویا تین قول ہیں۔ان میں سے ہر قول پڑمل کیا ہے اہل علم کی ایک جماعت نے۔اوراس کی علامت بیہ ہے کہ وہ روایتیں سامنے آئی ہوں موطاما لک اور مصنف عبدالرزاق جیسی کتابوں میں۔

- ﴿ أَوَ زَرَ بِيَالِيْدَ إِنَّ ا

اوراس کے ماسواء: پس وہ بعض فقہاء کااشنباط ہے، نہ کہ بعض کا۔تفسیراورتخر بنج کےطور پریااستدلال اوراشنباط کےطور پر،اورنہیں ہیں وہ روایات سنت ِقائمہ میں ہے۔

(ج)اور فریضهٔ عادلہ: ورثاء کے قصص ہیں۔اور لاحق کئے جائیں گے اس کے ساتھ قضاء کے مسائل ،ان میں سے جن کی راہ انصاف کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان قطع منازعت کی راہ ہے۔

پس بیہ تین علوم:حرام ہے کسی شہر کا خالی ہوناان کے جاننے والے ہے، دین ان پرموقوف ہونے کی وجہ ہے۔اور جوعلوم ان کےعلاوہ ہیں وہ فضل وزیادتی کے باب ہے ہیں۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

### دین کو چیستان بنا کر پیش نه کیا جائے

حدیث — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ نبی مِثالِثَةِ کَیْمِ نے اُغلوطات (مبہم باتوں) ہے منع فر مایا (رواہ ابودا وُدعدیث ۳۶۵۹ مشکلو ة حدیث ۲۴۳)

تشریح: اُغلوطات: وہ مبہم مسائل ہیں جن ہے آ دی غلطی میں پڑجائے۔اوران کے ذریعہ لوگوں کا امتحان لیا جائے۔اردومیں ایسی باتیں چیستاں کہلاتی ہیں۔اورد بنی باتوں کو چیستان بنا کربیان کرنا بچند وجوہ ممنوع ہے:

پہلی وجہ: مغالطہ دینے ہے مسئول عنہ کو تکلیف پہنچی ہے اور مسلم کی ایذ ارسانی حرام ہے۔ اور اگر مخاطب سے جواب نہ بن پڑا تو وہ رسوابھی ہوگا۔ یہ بھی ایذ ارسانی ہے۔ نیز اس اندازِ بیان میں خود پسندی اور اپنی بڑائی کا اظہار بھی ہے، جوشر عاپندیدہ عمل نہیں۔ ہے، جوشر عاپندیدہ عمل نہیں۔

دوسری وجہ: بیانداز بیان دین میں تعمق کا دروازہ کھولتا ہے۔ تعمق کی تفصیل مبحث سادی کے باب ۱۸ میں گذر چکی ہے۔ دین فہمی کا سیجے طریقہ وہی ہے جو صحابہ اور تابعین کا تھا۔ان کا طریقہ بیتھا کہ:

(الف)—احادیث سے بظاہر جو یجی مفہوم ہوتا ہے اس پر تو تف کیا جائے یازیادہ سے زیادہ جو بات بمزل کہ ظاہر ہواں
کولیا جائے۔ جو با تیں ایماء (مفہوم مخالف) یا اقتضاء النص یا فحو ی (مفہوم موافق یعنی دلالت النص) سے بھی جاتی ہیں دہ
بمزلہ ظاہر ہیں (ان متنوں کی تفصیل محت سابع کے باب خامس میں گذر چک ہے) اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں اتر ناچا ہے۔
(ب) جب تک واقعہ دونما نہ ہواور حکم جانے کی شدید مجبوری پیش ندا کے اجتہاد میں نہیں گھناچا ہے۔ کیونکہ جب
واقعہ دونما ہوتا ہے اور اس کا شرع حکم جانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ تعالی اپنی عنایت سے جو ہمیشہ لوگوں کے حال پر
مبذول رہتی ہے، اس سلسلہ میں علم کا وروازہ وَ اکرتے ہیں۔ اور بی خیال کہ پہلے سے تیاری کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ اس
وجہ سے سے جو نہیں کہ قبل از وقت مسائل میں غور کرنے میں غلطی کا اختمال ہے۔ کیونکہ جس طرح الفاظ کا موضوع لہ جانے بغیر
حجے نہیں کہ قبل از وقت مسائل میں غور کرنے میں غلطی کا اختمال ہے۔ کیونکہ جس طرح الفاظ کا موضوع لہ جانے بغیر

الفاظ كوضع نہيں كيا جاسكتا اى طرح صورت واقعہ كوا چھى طرح سمجھے بغيران كے احكام بھى مرتب نہيں كئے جاسكتے۔

فائدہ: پیش آمدہ صورت کے ہر پہلو پرغور کر کے ان کے احکام مرتب کرنا، اس سے مختلف چیز ہے، یہ کام درست ہے بلکہ ضروری ہے۔ مثلاً جب تک ریل گاڑی نہیں چلی تھی یا ہوائی جہاز نہیں اڑا تھا۔ ان کے احکام کو مرتب کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اور کوئی شخص بیکوشش کرتا بھی تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھا تا مگر اب ان کے تمام پہلوؤں پرغور کر کے سب مکنہ صور توں کے احکام مرتب کرنا ضروری ہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ اور ان کے تلافہ ہے کہی کام کیا تھا۔ وہ ارایت ؟ سے واقعہ کا ایک پہلوؤ کر کرتے تھے۔ اور ایت کے تلافہ کرکرتے تھے، پھراس کا حکم بیان کرتے تھے۔

فا كدہ: اختبار ( وہنی صلاحیت كا اندازہ كرنے ) کے لئے یا دہنی صلاحیت كی بالیدگی کے لئے كوئی مبہم سوال كرنا سنت سے ثابت ہے، وہ بھی فدكورہ ضابطہ سے مختلف چیز ہے۔ بخاری شریف، كتاب العلم، باب ۵ حدیث نمبر ۱۲ ہے كہ آنخضرت مَلِّیْ اَلْتُعَالِیْمَ نِیْم نے صحابہ سے ایک سوال كیا تھا كہ بتاؤ، وہ كونسا درخت ہے جس کے ہتے بھی نہیں جھڑتے اوروہ مؤمن كی مثال ہے؟ پھر جب كوئی جواب نہ دے سكا تو آپ نے خودہی بتایا كہ وہ كھور كا درخت ہے۔

[١٤] ونَهَى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات: وهي المسائل التي يقع المسئولُ عنها في الغَلَط، ويُمْتَحَنُ بها أذهانُ الناس؛ وإنما نَهي عنها لوجوه:

منها: أن فيها إيذاءً وإذلالًا للمسئول عنها، وعُجبا وبطرًا لنفسه.

ومنها: أنها تَفتح بابَ التعمُّق؛ وإنما الصواب: ماكان عند الصحابة والتابعين:

[الف] أن يُـوقف على ظاهر السنة، وما هو بمزلة الظاهر: من الإيماء، والاقتضاءِ، والفحوى، ولايُمعَن جدًا.

[ب] وأن لا يُقتَحَم في الاجتهاد حتى يُضطر إليه، وتقعَ الحادثة، فإن الله يفتح عند ذلك العلم، عنايةً منه بالناس؛ وأما تَهِينَتُه من قبلُ فمظِنةُ الغَلَط.

تر جمہ: (۱۴) نبی مِلاَیْمَایِکیْ اِللَّمِیکِیْکیْ اِللَّمِیکِیْکیْ نے مغالطے دیے سے منع فر مایا۔اورمغالطے: وہ مسائل (مبہمہ) ہیں کہ مسئول عنه نظمی میں پڑجائے،اوران کے ذریعہ لوگوں کی عقلوں کا امتحان لیا جائے۔اوران سے بچند وجوہ روکا گیا ہے:

ان میں سے: یہ ہے کہ اس میں مسئول عنہ کوستانا اور سواکرنا ہے۔ اور خود بنی اور اپنی ذات پر اتر انا ہے۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ وہ باتیں تعمق کا دروازہ کھولتی ہیں۔ اور درست بات بس وہی ہے جو صحابہ اور تا بعین کے پاس تھی کہ: (الف) کھہرا جائے ظاہر سنت پر اور اس پر جو بمنز لہ کا ہر ہے بعنی ایماء اور اقتضاء اور فحو کی۔ اور نہ گہرائی میں اترا جائے بہت زیادہ۔ (ب) اور یہ کہ نہ گھسا جائے اجتہاد میں۔ جب تک اس کی طرف سخت مجبور نہ ہو جائے اور جب تک واقعہ پیش نہ آ جائے۔ پس بیٹک اللہ تعالیٰ اس وقت علم کھولتے ہیں اپنی طرف ہے لوگوں پر مہر بانی کے طور پر —— اور رہااس کی تیاری کرلینا پہلے ہے تو وہ غلطی کی اختمالی جگہ ہے۔ لکے کہ

# تفيير بالرائے حرام ہے، اور رائے كا مطلب

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالِنْهَوَیَم نے فرمایا: '' جس نے قرآن میں اپنی رائے سے بات کہی ، پس جا ہے کہ وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنا لے'' اور ایک روایت میں ہے: '' جس نے قرآن میں علم کے بغیر کہا پس جا ہے کہ وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں ڈھونڈ ھے''

حدیث حدیث بندب رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِثَالِثَنَوَیَکُمْ نے فرمایا:''جس نے قرآن میں اپنی رائے ہے کہا، پس اس نے درست کہا تو بھی یقینا اس نے خطا کی''(مفکلوۃ حدیث نمبر۲۳۴و۲۳۸)

تشری بہلی حدیث میں جو وعید ہاں کے پیش نظررائے سے تفییر کرناحرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تفییر کرنے کے لئے سب سے پہلے عربی زبان کا کما حقہ علم ضروری ہے۔ نیز اتحادیث مرفوعہ اور صحابہ وتا بعین کے آثار کاعلم بھی ضروری ہے۔ خواہ ان کا تعلق مشکل الفاظ کی وضاحت ہے ہو، یا شان نزول سے بیاناسخ ومنسوخ ہے۔ کیونگہ ان باتوں کے بغیر جو بھی صحف تفییر کرےگا، وہ اپنی بجھ سے کرےگا۔ لور قرآن کی تفییر میں خودرائی حرام ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات بوری ہوئی)

رسے ۱۰، دوہ پی بھے رسے دور دور میں بیریں و دور ان کے آخر میں عقل کی مثال دور بین اور خور دبین سے حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے تحذیرالناس کے آخر میں عقل کی مثال دور بین اور خور دبین سے جھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ای دی ہے۔دور بین سے جھوٹی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ای طرح عقل بھی اذہان سے بعیداور دقیق باتوں کو واضح کرتی ہے۔ پس تفییر قرآن میں عقل کا استعال ممنوع نہیں اور رائے سے قل مراذ نہیں تفییر میں عقل کا استعال ممنوع کیے ہوسکتا ہے، قرآن کریم میں تو جگہ جگہ عقل سے کام لینے کی ہدایت ہے؟ اور عقلوں کے تفاوت ہی سے بے شارتفا سیر وجود میں آئی ہیں۔ بلکہ حدیث میں ہے: الا یَسْفَضِی عجافیہ (اس کی حیرت زابا تیں بھی ختم ہونے والی نہیں ) اس سے تو تفییر میں عقل کا زیادہ سے زیادہ استعال متحسن ثابت ہوتا ہے۔

البنة قرآن کریم میں عقل کا استعال بس اسی درجہ تک ہونا چاہئے کہ جو باتیں عام فہم نہ ہوں ان کوعقل کی مدد سے عام فہم بنایا جائے اور جومضامین دقیق ہوں ان کی وضاحت کی جائے ۔ مگر بھی اپیا بھی ہوتا ہے کہ دور بین اور خور دبین پر نگلین گلاس چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے آلہ ہے جب کوئی چیز دیکھی جائے گی تو علاوہ نز دیک اور جلی ہونے کے زمگین بھی نظر آئے گی۔ مگر ظاہر ہے کہ بیرنگ نظر آنے والی چیز کا وصف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ایک عارض ہے۔ بیقسیر بالرائے کی مثال ہے۔ یعنی قرآن کریم کی کسی آیت میں درجہ اجمال میں جومضامین طحوظ ہوں ان کوعقل کی مدد سے واضح کرنا تو

درست ہے۔ مگراس مرکوئی ایسارنگ چڑھانا جومحض مفسر کی عقل کے اثرے ہوجا تر نہیں۔

مثلاً: قرآن کریم میں کوئی ضابطہ کلیہ بیان کیا گیا ہو، تو جواس کی واقعی جزئیات ہیں، ان کی وضاحت کرناتھیں الرائے نہیں ہے۔ البتہ کسی الیی جزئی کو جواس قاعدہ کا فردنہیں ہے، مگراس کی جزئیات کے مشابہ ہے، تفییر کرتے ہوئے اس کواس قاعدہ کا فردقر اردیناتھیر بالرائے ہے اور درست نہیں۔ جیسے انسان کی ماہیت حیوان ناطق ہے۔ جس کی اربول کھر بول جزئیات ہیں۔ مگر بن مانس اس کی جزئی نہیں ہے بلکہ وہ حیوانات کی ایک مستقل نوع ہے۔ اب اگر کو خص اس کو انسان کا فروقر اردے اور حیوان ناطق کی جزئیات میں اس کوشار کرائے تو یہ حیوان ناطق کی تفییر بالرائے ہے (حضرت نانوتو کی رحمہ اللہ کی بات وضاحت کے ساتھ بوری ہوئی)

راقم کے خیال میں حدیث میں جس رائے کا تذکرہ ہے۔ اس سے مرادنظریہ بھی ہوسکتا ہے یعنی پہلے سے ایک نظریہ قائم کرنا پھر قر آن کوتو ژمروژکراس کے مطابق بنانا تغییر بالرائے ہے۔ جیسے ایک صاحب نے حکومت الہیہ کے قیام کو، جو اسلام کا ایک شعبہ (شاخ) تھا، اسلام کی اصل (تنا) بنایا، اوراس کوتعلیمات اسلام کا فیط ب السرّ حیی (چکی کا بچکا کا کہا) قرار دیا۔ پھر جب قر آن سے ریات بے تکلف ثابت ہوتی نظر نہ آئی تو قر آن کی چار بنیادی اصطلاحیں وضع کیں۔ اور ان میں اقتد اراعلی کا مفہوم شامل کیا، تاکہ قر آن پاک سے مطلب برآری کی جاسکے۔ یہ بھی تغییر بالرائے ہے، اورایہا کرنا حرام ہے۔ اگرا تفاقا کسی نے کوئی تھی نظریہ قائم کیا، اوراس کوقر آن سے ثابت کیا تو بھی یہ حرکت نادرست ہے۔ دوسری حدیث میں ای کا بیان ہو کہاں کہاں ٹھوکر کھائے گا۔ تغییر کرنے کا تیج طریقہ یہ ہے کہ تغییر کرنے کے لئے جوعلوم ضروری ہیں، پہلے ان کو حاصل کیا جائے، پھر روایات کی روشی میں جو بات قر آن کریم سے مفہوم ہوتی ہے اس کورائے اورنظریہ بنایا جائے اورقر آن کے کسی اجمال کی وضاحت میں کوئی بات نہ بڑھائی جائے جودرج اجمال میں ملحوظ نہ ہو۔ ورنہ ثواب ندارد گناہ لازم ہوگا۔

[١٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن برأيه فَلْيَتُوَّأُ مَقَعَده في النار" أقول: يحرم الخوضُ في التفسير لمن لا يعرف اللسانَ الذي نزل القرآنُ به، والمأثورَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابِه والتابعين: من شرح غريبٍ، وسهب نزولٍ، وناسخٍ ومنسوخ.

ترجمہ: (۱۵) آنخضرت مِنلائیَایَا کی ارشاد: ''جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کہا، پس چاہئے کہ وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنائے'' میں کہتا ہوں:تفسیر میں گھسنا حرام ہے اس شخص کے لئے جونہیں جانتا اس زبان کوجس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے،اور ندان روایات کو (جانتا ہے) جو نبی مِنلائیاً کیا '،اورآپ کے صحابہ وتا بعین سے مروی ہیں۔خواہ وہ کسی مشکل لفظ کی شرح ہو، یا شان نزول یا نائخ ومنسوخ۔





## قرآن میں جھگڑا کفرہےاور جھگڑا کرنے کا مطلب

حدیث ۔۔۔حضرت ابوہرمیہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَئْتَوَیَّم نے فر مایا:'' قر آن میں جھگڑا کرنا کفر ہے''(رواہ ابوداؤ دواحمہ دالحاکم مشکوٰۃ حدیث ۲۳۱)

تشری بھراءٌ:باب مفاعلہ کامصدرہ ماری مِوَاءً ومُمَاداةً کے معنی ہیں: جھگڑا کرنا۔دوسرالفظاس مفہوم کے لئے جدال ہے۔قرآن میں جدال حرام ہے۔اور جدال فی القرآن ہیہ کوقرآن کے منصوص (مصرح) تکم کوول میں پیدا ہونے والے کسی شبہ کی وجہ سے ردکرنا۔

فا کدہ: مگراس میں اشکال بیہ ہے کہ باب مفاعلہ کا خاصہ اشتراک ہے یعنی دو محفق کسی کام میں شریک ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فیصحت کی ہے: دَع المسواءَ فیان نفعہ قبلیل، وهو یهیئے العداوة بین الإحوان (داری ۱۹۱۱) جھر اللہ ہوں کہ اس کا فائدہ تھوڑا ہے، اوروہ برادروں میں عداوت بھر گاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جھر الاور وضح سل میں ہوگا۔ حدیث میں ہے: من توك المسواء وهو مُحِق بُنی له فی و سلطها (ابن الجہ حدیث میں ہے جھر الججور دے درانحالیہ وہ تن پر ہے تواس کے لئے جنت کے نتج میں ایک کل بنایا جائے گا۔ یہ جھر ابھی ظاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ جھر ابھی ظاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محضول کے درمیان ہوگا۔ یہ بھر ابھی خاہر ہے کہ دو محسور سے بیان کی ہے وہ کل نظر ہے۔

زین العرب نے مِر اء کے معنی شک کے گئے ہیں۔اوراس لفظ کو مِسر یُنڈ کے معنی میں لیا ہے۔ مگریہ بات بھی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ مِسر ّاءاور ہے اور مِسر یڈاور ہے۔قاضی بیضاوی نے نَسدَارُ ء (جھٹڑے میں بات کوایک دوسرے پر ڈالنا) کے معنی کئے ہیں۔ پس بیصدیث آئندہ صدیث کے معنی میں ہوگی (بیدونوں قول مرقات شرح مشکات میں ہیں)

[17] قوله صلى الله عليه وسلم: "المراء في القرآن كفر"

أقول: يحرم الجدال في القرآن، وهو: أن يَّرُدُّ الحكم المنصوصَ بشبهة، يجدها في نفسه.

ترجمہ: (۱۱) آنخضرت سِلانَقاقِیَام کا ارشاد:'' قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے'' میں کہتا ہوں: قرآن میں جھگڑا کرنا حرام ہے،اوروہ بیہ ہے کدردکر دیے مصرح حکم کوئٹی شبہ کی وجہ ہے،جس کووہ اپنے دل میں یا تا ہے۔ کھ

# قرآن وحدیث کوباہم ملراناحرام ہے اوراس کی صورت

حدیث حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنالِنَفِائِیَا نے پچھاوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کے ذریعہ ایک دوسرے کی تر دید کررہے ہیں۔ پس آپ نے فرمایا:'' جولوگ تم سے پہلے ہوئے وہ بس ای وجہ سے ۔ حافظ میں ایک وجہ سے ۔ برباد ہوئے کہ انھوں نے اللہ کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ٹکرایا۔ حالانکہ قر آن کریم اس حال میں نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تضدیق کرتا ہے۔ پس تم اس کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ کے ذریعہ مت جھٹلاؤ یہ تم اس میں سے جوجانے ہواس کو کہو، اور جونہیں جانے اسکوجانے والے کے حوالے کرو (رواہ احمرہ: ۵۸ امشکلوۃ حدیث ۲۳۷) تشریح: قرآن کریم کے ذریعہ تدافع حرام ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دوصور تیں بیان کی ہیں:

پہلی صورت: ایک شخص ایک آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے، دوسرااس کی تر دید کرے۔، اور وہ اس کے برخلاف دوسری آیت سے اپنے موقف پر استدلال کرے اور پہلااس کی تر دید کرے سے میصورت جرام ہے۔ روایت کے بعض طُرُ ق میں ہے کہ صحابہ میں تقدیر کے مسئلہ میں بحث ہور ہی تھی کہ آپ نے بیار شاد فر مایا۔ پس ایسے پیچیدہ مسئلہ میں عام لوگوں کا بحث کرنا اور قرآن کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے مکرانا باعث ہلاکت ہے۔ قرآن کا بعض بعض کی تقعدیت کرنے والا ہی ہے۔ اس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ۔ شور ق النساء آیت ۸۲ میں قرآن میں اختلاف کی نفی کی گئی ہے۔ اگر کسی کوقرآن میں دومختلف با تیں نظرآ کیں تو وہ نظر کا قصور ہے۔ ایسی صورت میں کسی بڑے عالم کی طرف رجو می کرنا چاہئے ، اور صحیح بات مجھنی چاہئے۔

دوسری صورت: کوئی شخص ائمہ مجہتدین میں ہے کسی امام کے قول کی تائید میں قرآن سے یا حدیث سے استدلال کرے، دوسرااس کی تر دیدکرے اور دوسراا پنے امام کے مذہب کی تائید میں استدلال کرے اور پہلا اس کی تر دید کرے۔ اور دونوں کا مقصد مناظرہ (مکابرہ) ہو، صرف اپنے امام کے قول کو ثابت کرنا پیش نظر ہو، ان کا پختہ عزم درست بات کو واضح کرنے کانہ ہو، تو یہ بھی قرآن یا حدیث کے ذریعہ تدافع ہے اور حرام ہے۔

فائدہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ ارباب مُداہب اپنے اماموں کے قول پر قرآن وحدیث سے استدلال نہ کریں۔ کیونکہ صحابہ و تابعین ہمیشہ اپنے موقف پرقرآن وحدیث سے استدلال کرتے رہے ہیں، اور دوسرے کے استدلال کا جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ بلکہ شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ اس قتم کے استدلالات میں احتیاط سے کام لینا جا ہے ۔ نصوص کو باہم ظرانے کی صورت پیدائہیں ہونی جا ہے ۔ نیز متدل کا مقصد اظہار حق ہونا جا ہے ۔ صرف بات کی بچ مقصد نہ ہو۔

[17] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتابَ الله بعضَه ببعض" أقول: يحرم التَّدَارُو بالقرآن، وهو: أن يَّسْتدلَّ واحدٌ بآية، فيرده آخر بآية أخرى، طلبًا لإثبات مذهب نفسِه، وهَدْم وضع صاحبه، أو ذهابًا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض، ولايكون جامعَ الهمة على ظهور الصواب؛ والتدارؤ بالسنة مثلُ ذلك.

الله کی کتاب کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے نگرایا'' میں کہتا ہوں؛ قر آن کے ذریعہ تدافع (ایک دوسرے کی بات کو ہٹانا) حرام ہے۔ اور وہ بیہ کہ ایک شخص ایک آیت سے استدلال کرے، لیس دوسر اشخص اس کو دوسری آیت سے رو کرے، ندہب خودکو ثابت کرنے کی کوشش میں، اور اپنے ساتھی کے نظر بیکوگرانے کی خاطر سے ۔ یا جاتے ہوئے بعض ائمہ کے مذہب کی مدد کی طرف، دوسرے بعض کے مقابلہ میں ۔ اور نہ ہووہ پختہ ارادہ رکھنے والا درست بات کے واضح ہونے کا سرت کی مدد کی طرف، دوسرے بعض کے مقابلہ میں ۔ اور نہ ہووہ پختہ ارادہ رکھنے والا درست بات کے واضح ہونے کا سے کہ ایک معنی ہونے کا سے اور ایک حدیث کے ذریعہ دوسری حدیث کی تر دید بھی اس کے مانند ہے ( تَدَادُ وُ (باب تفاعل) بمعنی تدافع ہے، یعنی ایک دوسرے کی بات کو ٹالنا۔ مجرد دَرَاُہ (ف) دَرہ اُز درسے دھاد بینا)

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## آيات كاظا ہروباطن اور ہرايك كى جائے اطلاع

صدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم روی ہے کہ آنخضرت میں اللہ عنہ ہر رف کی ایک پرنازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہرآیت کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے (اور ایک روایت میں بیاضافہ ہے کہ: ہر حرف کی ایک صدید یہ بن ظاہر و باطن کے دائر سالگ ہیں ) اور ہر صد کی ایک جائے اطلاع ہے '(مشکو قصدید نہر ۲۳۸)

تشریخ: قرآن کریم میں بکشرت بیان ہونے والے مضامین پانچ میں: (۱) اللہ کی صفات اور ان کی قدرت کی نشانیوں کا بیان (۲) احکام شرعیہ کا بیان (۳) انبیاء کے واقعات (۳) آبیات مخاصمہ۔ جن میں یہود ونصاری اور مشرکین ومنافقین کے مزعومات اور ان کی سخافت سے بحث کی گئی ہے (۵) تذکر کے مضامین یعنی جنت وجہنم وغیرہ کا تذکرہ کر کے نصحت کرنا۔
قرآن کریم کے مرکزی مضامین یہی علوم خسہ ہیں۔ ان کی پچھ تفصیل محث اول کے ساتویں باب میں گذر چکی ہے۔ اور ان کا مفصل بیان حضرت کی دوسری کتاب الفوز الکبیر میں ہے۔ یہاں آپ نے یہ ضمون نہایت مخضر کھا ہا گیا ہے یعن علوم خسہ سے متعلق تمام آبیات کا ظاہر اُن مضامین کو آچھی طرح سمجھ لینا ہے جن کے لئے کلام چلایا گیا ہے یعن علوم خسہ سے متعلق تمام آبیات کا ظاہر اُن مضامین کو آچھی طرح سمجھ لینا ہے جن کے لئے کلام چلایا گیا ہے یعن عبارت النص (وہ مفہوم و مدلول جن پر آبیات صراحة دلالت کرتی ہیں) اُن آبیات کا ظاہر ہے۔ اور باطن پانچوں فشم کی ایت کا ظاہر ہے۔ اور باطن پانچوں فشم کی ایس آبیات کا ظاہر ہے۔ وردرج ذیل ہے:

آیات ِصفات کا باطن :الله تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنااوران کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔

آیات ِ احکام کا باطن :احکام کا استنباط ہے۔خواہ استنباط ایماء یعنی مفہوم مخالف ہے نہو، یا اشارۃ النص ہے ہو، یا فحوی یعنی مفہوم موافق ( دلالۃ النص ) ہے ہو، یا اقتضاء النص ہے ہو( استنباط کے ان چاروں طریقوں کی وضاحت مبحث سابع کے باب خامس میں ہے )

استنباط کی ایک مثال: خلافت عثانی میں بیرواقعہ پیش آیا کہ ایک عورت نے نکاح سے چھ ماہ بعد بچہ جنا۔ شوہر نے <u>﴿ زَمَّنَ وَمَرَبَبَائِئَةً ﴾</u> حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع دی۔ آپ نے عورت کوسنگ ارکر نے کا تھکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع ہوئی۔ آپ حضرت عثمان نے پاس گئے۔ اور فرمایا کہ آپ نے بیدگیا کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا: اس نے چھاہ میں بچہ جنا ہے کیا بید بات ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا: ہاں بید بات ممکن ہے، اور قرآن کریم ہے ثابت ہے۔ میں بچہ جنا ہے کیا بید بات ممکن ہے، اور قرآن کریم ہے ثابت ہے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت ۱۹ میں ہے کہ: '' نیچ کو پیٹ میں رکھنا، اور دود وہ چھڑا نا تمیں مہینے (میں پورا ہوتا) ہے'' اور سورۂ الحقاف کی آیت ۱۹۳ میں ہے: '' اور دور چھوٹنا ہے'' اور سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۳ میں ہے: '' اور ما کیں اپ بھول کو دوسال کامل دود ھیلایا کریں'' آخری دوآیتوں سے ثابت ہوا کہ مدت رضاعت دوسال ہے، اپس مدت حمل بھول کو دوسال ہے، اپس مدت حمل کے لئے چھماہ بیچے۔ یہی اقل مدت حمل ہے، اپس چھماہ میں ولادت ہو گئی ہے۔

حضرت عثان رضی الله عند نے فرمایا: یہ بات تو میری تبھی میں آئی بی نہیں! اس عورت کو واپس لاؤ ۔ مگر وہ سنگسار کی جاچکی تھی ۔ علامہ ابن کیٹر رحمہ الله نے سورۃ الاحقاف کی تغییر میں (۱۵۷،۳) یہ استدلال ذکر کر کے فرمایا ہے: و ھو و است نباط قوی صحیح، ووافقہ علیہ عثمان و جماعۃ من الصحابۃ (پیمضبوطاور درست استباط ہے، حضرت عثان اور صحابہ کی ایک جماعت نے حضرت علی کی جمنوائی کی ہے) احناف کے یہاں بھی فتوی اس پر ہے کہ مدت من الصحابہ دونی سال ہے ۔ اور چھاہ کم ہے کہ مدت جمل ہے ۔ غرض اس فتم کے استباطات آیات احکام کا باطن ہیں ۔ فائدہ: سورۃ الاحقاف کی آیت میں اکثر مدت رضاعت اور اقل مدت جمل کو اس لئے جمع کیا گیا ہے کہ کم سے کم مدت رضاعت اول تو متعین نہیں ۔ مال کسی وجہ سے مطلق دودھ نہ پلائے یہ بھی درست ہے، ثانیا: اس سے احکام بھی متعلق نہیں ، اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اس طرح زیادہ مدت حمل اول توقعی طور پر متعین نہیں ، ثانیا: اس سے بھی احکام متعلق نہیں ، اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اس طرح زیادہ مدت حمل اول توقعی طور پر متعین نہیں ، ثانیا: اس سے بھی احکام متعلق نہیں ، اس لئے اس کولیا گیا ہے ۔ اس کولیا گیا ہے ۔ اور اس سے جمی احکام بھی متعلق نہیں ، اس لئے اکثر مدت حمل کا بیان ضرور رئوں کو ملاکر تمیں مہینے بیان کے گئے ہیں (فائدہ ختم ہوا)

آ یات فقص کا باطن: انبیاء اور ان کی قومول کے واقعات میں غور کرنا کہ انبیاء اور مؤمنین جو انعامات سے نوازے گئے اور ان کی مدح وستائش کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور مخالفین کو جوسز اکمیں دی گئیں اور ان کی قباحت وشناعت بیان کی گئی تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی باتیں جاننا قصص القرآن کا باطن ہے۔

 باطن کا تذکرہ مختصر نو کی کن فردہوگیا ہے، ہم نے الفوز الکبیر باب رابع ہصل سوم نے بڑھایا ہے)

آیات تذکیر کا باطن : یہ ہے کہ آیات تذکیر کے مضامین سے دل ود ماغ متاثر ہوں، دل پیسج اور قلب میں خوف ورجاء کی کیفیت پیدا ہو، تاکہ بند ہے میں شکر گذاری کا جذبہ ابھر ہے، اور وہ اطاعت خداوندی میں مضبوط ہوجائے۔

ہر حدکی جائے اطلاع: ظاہر کی جائے اطلاع: عربی زبان کی کما حقہ معرفت اور ان روایات کو پہچاننا ہے جن کافن تفسیر سے تعلق ہے۔ اور باطن کی جائے اطلاع: ذہن کا رسااور فہم کا درست ہونا ہے۔ ساتھ ہی دل کا نورا یمان سے روشن اور پرسکون ہونا ہے۔ ساتھ ہی دل کا نورا یمان سے روشن میں مینور ہوگا، وہ بطن قرآن کو بجھ کا۔ اور پرسکون ہونا ہے یعنی جس کا ذہن عمدہ فہم ورست اور دل ایمان واعمال صالح کی روشن سے منور ہوگا، وہ بطن قرآن کو بجھ کا۔ اور جس میں بیخو بیال نہیں ہیں، اس کے لئے بطن قرآن کا سمجھنا دشوار ہے (شاہ صاحب نے بیمضمون بھی یہاں بہت مختصر کھا ہے۔ ہم نے الفوز الکبیر سے بیمضمون بو ھایا ہے)

[14] قوله صلى الله عليه وسلم: "لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حدٌ مُطّلع" أقول: أكثرُ ما في القرآن: بيانُ صفات الله تعالى، وآياته، والأحكامُ، والقصصُ،

والاحتجاجُ على الكفار، والموعظةُ بالجنة والنار:

فالظُّهر: الإحاطةُ بنفس ماسيق الكلامُ له.

والبطن في آيات الصفات: التفكر في آلاء الله والمراقبة؛ وفي آيات الأحكام: الاستنباط بالإيماء، والإشسارة والفحوى، والاقتضاء، كاستنباط على رضى الله عنه من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر، لقوله: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ وفي القصص: معرفة مناط الثواب والمدح، أو العذاب والذم؛ وفي الْعِظَة: رِقَّةُ القلب، وظهورُ الخوف والرجاء، وأمثالُ ذلك.

و مُطَّلَعُ كلِّ حد: الاستعدادُ الذي به يحصل، كمعرفة اللسان والآثار، وكلُطف الذهنِ، واستقامة الفهم.

تر جمہ: (۱۸) آبخضرت شِلْائِلَةِ اَلَّهُ كَا ارشاد:'' آیات میں ہے ہرا یک آیت کا ظاہر وباطن ہے،اور ہرحد کے لئے ایک جائے اطلاع ہے''

میں کہتا ہوں: زیادہ ترمضامین جوقر آن کریم میں ہیں:(۱)اللہ کی صفات اوران کی نشانیوں کا بیان ہے(۲)اور احکام(۳)اورواقعات (۴)اورکفار کے ساتھ مباحثہ (۵)اور جنت وجہنم کے ذریعے تصبحت کرنا ہے۔ بیس ظاہر: بعینہ اُن مضامین کواچھی طرح سمجھنا ہے جن کے لئے کلام چلایا گیا ہے۔ اورصفات کی آیات کا باطن: الله کی تعمقوں میں غور کرنا اوران کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اور آیات احکام کا باطن: احکام کا استنباط ہے ایماء اوراشارہ اور فحو کی اوراقتضاء ہے۔ جیسے حضرت علی رضی الله عنه کا استنباط ارشاد باری تعالی: و حسک استنباط ہے ایماء اوراشارہ اور فحو کی اوراقتضاء کے ارشاد باری حسولین کی وجہ ہے۔ اور واقعات کا باطن: ثواب المنح سے کہ مدت مل بھی چھاہ بھی ہوتی ہے، ارشاد باری حسولین کی وجہ سے۔ اور واقعات کا باطن: ثواب وستائش یا عذاب وقباحت کی بنیا د (علت ) کو پہچا ننا ہے۔ اور موعظت کا باطن: ول کا پیچنا اور خوف ورجاء کا ظاہر ہونا اور اس کے مانند چیزیں ہیں۔

اور ہرحد کی جائے اطلاع: وہ استعداد ہے جس ہے وہ بات حاصل ہوتی ہے، جیسے زبان اور روایات کو جا ننا، اور ذہن کی عمد گی اور فہم کی در تنگی۔

 $\triangle$ 

# محكم ومتشابه كامطلب

سورہ آل عمران آیت سات ہے: ''اللہ وہی ہیں جھوں نے آپ پر کتاب آثاری۔اس کی بعض آیتیں محکم ہیں یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ کتاب اللہ کی اصل آیات ہیں۔اور دوسری متشابہ ہیں یعنی ان کے معنی معلوم یا متعین نہیں ہیں۔ و جن کے دلول میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔گراہی بچسلانے کی غرض سے اور مطلب جانے کی نیت سے ۔اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔اور مضبوط علم رکھنے والے کہتے ہیں: ہم اس پریفین رکھتے ہیں۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ۔اور سمجھانے سے دبی اوگ سمجھتے ہیں جن گوعشل ہے''

تشریح بمحکم: وہ کلام ہے جوایک ہی معنی کا حمّال رکھتا ہو۔ یعنی عربی زبان کا جانے والا اس ہے ایک ہی معنی سمجھے۔ جیسے ارشاد باری بتعالی ہے: ''حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہار کی بہنیں النے (سورۃ النساء آیت ۲۳) متشابہ: وہ کلام ہے جو متعدد معانی کا احمّال رکھتا ہو، مگر مراد ان میں ہے کوئی ایک ہی معنی ہوں ۔ الفوز الکبیر میں شاہ صاحب نے اس کی چارصور تیں بیان کی ہیں: (۱) کسی ضمیر کا مرجع دو چیزیں بن سکتی ہوں (۲) کوئی کلمہ دو معنوں میں مشترک ہو(۳)عطف میں دواحتال ہوں(۵)عطف اوراستیناف دونوں کااحتال ہو۔مگریہاں جومثال دی ہے، وہ ان کےعلاوہ صورت ہے۔

متشابہ کی مثال: سورۃ المائدہ کی آیت ۹۳ اس طرح ہے: ''ان لوگوں پر جوایمان لائے اور نیک کام کئے کوئی گناہ نہیں اُس میں جووہ (پہلے) کھا بچے، جبکہ وہ (آئندہ) ڈرگئے اور ایمان لائے اور نیک عمل کئے'' آخرآیت تک۔اس آیت ہے کچھ گمراہ لوگوں نے شراب کی حلت ثابت کی ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ سرکشی یا اور ہم مچانے کے لئے نہ پی گئی ہو۔حالانکہ آیت کا سیحے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شراب حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہے ان پرکوئی مواخذہ نہیں جبکہ وہ آئندہ اللہ سے ڈریں اور ایمان کے ساتھ نیک کام کریں۔

فوائدعثانی میں اس کی وضاحت اس طرح ہے:

'' نبایت صحح اور قوی احادیث میں ہے کہ جب ترجیم خمری آیات نازل ہوئیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ

یارسول اللہ! ان مسلمانوں کا کینا حال ہوگا جھوں نے حکم ترکیم آنے سے پہلے شراب پی اوراُ می حالت میں انتقال کر گئے؟

مثلاً: بعض صحابہ جنگ احد میں شراب پی کرشر یک ہوئے تھے۔ اور ای حالت میں شہید ہوگئے کہ پیٹ میں شراب موجود

حقی ۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ اور ضابطہ کلیہ بیان کیا کہ جولوگ ایمان اور ممل صالح کر کھتے ہیں ان کے لئے کی مباح

چیز کے بوقت اباحت کھالیت میں کوئی مضا گفتہ ہیں۔ جبکہ وہ عام احوال میں تقوی اور خصال ایمان سے متصف ہوں''

فاکدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے الفوز الکبیر میں متشابہ کی جوصور تیں بیان کی ہیں اور ان کی جومثالیں دی

میں ان پرتو کوئی خاص اشکال وار ذہیں ہوتا۔ مگر یہاں متشابہ کی جومثال دی ہے وہ محل نظر ہے۔ کیونکہ گراہ لوگوں کے اس فتم کے استدلالات سے اگر آیات متشابہ ہوجا کیں گئو چھر نماز کی آیات بھی متشابہ ہوجا کیں گی۔ کیونکہ گراہ لوگ صلو ق محتی دعا اور گیان دھیان کے کرتے ہیں۔ ان کے مزد یک نماز ضروری نہیں ۔ غرض بی آیت از قبیل متشابہات نہیں ،

. نوٹ جمحکم ومتشابہ کی وضاحت فوا ئدعثانی میں بہت اچھی کی گئی ہےاورمتشا بہ کی انواع کا بیان لغات القرآن میں ہے۔

[١٩] قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتُ مُّحْكَمَاتُ، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتِ﴾

أقول: الطاهر أن المحكم مالم يحتمل إلا وجها واحدًا، مثل: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ والمتشابه: ما احتمل وجوها، إنما المراد بعضها، كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا ﴾ حملها الزائعون على إباحة الحمر مالم يكن بغي، أو إفسادٌ في الأرض، والصحيحُ حملُها على شاربيها قبل التحريم.

تر جمه: (۱۹)ارشاد باری تعالی ہے:'' جس میں کا ایک حصدوہ آبیتیں ہیں جو کہاشتباہ مراد ہے محفوظ ہیں (یعنی ان کا



مطلب واضح ہے )اور یہی آیتیں کتاب کی بنیادی آیتیں ہیں۔اوردوسری آیتیں ایس جو کہ مشتبالمراد ہیں'
مللب واضح ہے )اور یہی آیتیں کتاب کی بنیادی آیتیں ہیں۔اوردوسری آیتیں ایس جو کہ مشتبالمراد ہیں'
میں کہتا ہوں: طاہر یہ ہے کہ محکم وہ کلام ہے جو نہ احتال رکھتا ہو، مگر ایک معنی کا، جیسے ارشاد ہاری
تہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں' اور متشابہ: وہ ہے جواحتال رکھتا ہو متعدد معانی کا، جیسے ارشاد ہاری
تعالیٰ:''کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جوایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اس چیز میں جس کووہ کھاتے ہیں''کو
بعض کی رؤوں نے محمول کیا ہے شراب کی صلت پر جب کہ نہ ہوسرکشی یاز مین میں فساد مچانا۔ اور شیح اس کو محمول کرنا
ہے شراب کی تحریم سے پہلے اس کو پینے والوں پر۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# نیت اصل ہے، اعمال اس کے پیکر ہیں

حدیث — حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت مِنْاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت مِنْاللَّهُ وَاللهُ اللهُ ا

تشری بنیت کے معنی ہیں: تصدوارادہ عگر حدیث شریف ہیں نیت سے علت غائی مراد ہے۔ علت غائی : وہ مقصد ہے جس کے بیش نظر کام کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی مخص گھریا چار پائی بنا تا ہے توایک مقصد لے کر بنا تا ہے۔ یہی مقصد علت غائی ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ اگر آدمی نے دین کام کرتے وقت اچھامقصد پیش نظر رکھا ہے، مثلاً ثواب کی امید باندھی ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کر نا پیش نظر ہے تو وہ دین گل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے تو وہ دین گل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے تو وہ دین گل ہے ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دنیوی غرض پیش نظر ہے وہ دین گل نہری ہے ، اور اس پر پچھوٹو ابنہ ہیں سلے گا۔ مثلاً جمرت ایک عمل ہے، پس جودین کی نصرت کے لئے وطن چھوڑ کر مدینہ آیا اس کا بیمل بہت بڑے اجرکا حقد ارہے۔ اور جو مدینہ میں تجارت کرنے کے لئے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لئے آیا اس کا بیمل بس بس با ورت ہوں ہوں اور اس کی بھی کے لئے آیا اس کا بیمل بس با ورت ہوں اور اس کی بھی کوئی الیا مقصد ہے کہ اعمال صالح نفس کواس وقت سنوار تے ہیں اور اس کی بھی کواس وقت دور کرتے ہیں جب ان کے پیچھو کوئی الیا مقصد ہوجس کا تبذیب نفس سے تعلق ہو۔ اگر اعمال بطور غادت کواس وقت دور کرتے ہیں جب ان کے پیچھو کوئی الیا مقصد ہوجس کا تبذیب نفس سے تعلق ہو۔ اگر اعمال بطور غادت اور ہے گئے ہیں ، یا لوگوں کو کھلانے اور سنانے کے لئے گئے ہیں یا طبیعت کے نقاضے سے کئے گئے ہیں آتا۔ اگر دشمن اور ہے کار ہیں۔ اور طبیعت کے نقاضے سے ممل کی مثال وہ بہا در شخص ہے ، جس کوئڑ سے بغیر چین ، ی نہیں آتا۔ اگر دشمن سے اور کہ بیا در تھیں ہو بیا در شخص ہوجس کوئڑ سے بغیر پھین ، ی نہیں آتا۔ اگر دشمن سے اس کے اس کی مثال وہ بہا در شخص ہوجس کوئڑ سے بغیر پھین ، ی نہیں آتا۔ اگر دشمن

ے لڑنے کا موقعہ نہیں ملتا تو اپنے بھائیوں سے لڑنے لگتا ہے۔ایسے مخص کا جہاد دینے عمل نہیں۔ندایسے جہاد سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔درج ذیل حدیث میں یہی مضمون ہے۔

حدیث — حضرت ابوموکی اشعری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ ایک شخص آنخضرت میلانیکی گئی گئی کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور سوال کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لئے لڑتا ہے ، دوسرا نا موری کے لئے لڑتا ہے اور تیسرا اپنی بہادری کا و نکا بجائے کے لئے لڑتا ہے۔ ان تینوں میں ہے راہ خدا میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو، وہی راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہے '' (مشکل قاحدیث نمبر ۱۸۵۳ کتاب ابجہاد)

اور نبیت کی اہمیت:اس قدراس لئے ہے کہ وہ اعمال کی روح ہے۔اوراعمال اس کی صورتیں اور پیکر ہائے محسوس ہیں۔اوراللّٰہ پاک کا ارشاد ہے کہ وہ قربانیوں کے گوشت پوست اور خون نہیں دیکھتے۔وہ تو تقوی ( دل کی کیفیت ) کو دیکھتے ہیں (سورة الحج آبیت ۳۷)

#### [٠٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"

أقول: النية: القصد والعزيمة، والمراد ههنا العلَّة الغائية التي يتصورها الإنسان، فيبعثُه على العمل، مثلُ طلبِ ثواب من الله، أو طلبِ رضا الله.

والمعنى: ليس للأعمال أثر في تهذيب النفس وإصلاح عِوجها إلا إذا كانت صادرة من تصور مقصد، مما يرجع إلى التهذيب، دون العادة، وموافقة الناس، أو الرياء والسمعة، أو قضاء جيلة، كالقتال من الشجاع الذي لايستطيع الصبر عن القتال، فلو لامجاهدة الكفار لَصَرَفَ هذا الخُلُقَ في قتال المسلمين، وهو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل رياء ، ويقاتل شجاعة، فأيهما في سبيل الله ؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله " والفقه في ذلك: أن عزيمة القلب روح، والأعمال أشباح لها:

ترجمه: (٢٠) آنخضرت مِلْكَنْمَا كَارشاد: "اعمال كاتعلق نيتوں ہے ہے"

میں کہتا ہوں: نیت: قصد وارادے کانام ہے۔ اور مرادیہاں (حدیث میں) وہ علت غائی ہے جس کاانسان تصور
کرتا ہے، پس ابھارتا ہے وہ تصور آ دمی کوکام کرنے پر، جیسے اللہ ہے تواب چاہنا، اور اللہ کی خوشنو دی چاہنا۔
اور حدیث شریف کا مطلب: یہ ہے کہ اعمال کے لئے کوئی تا ثیر نہیں ہے نفس کوسنوار نے میں، اور اس کی بجی کو دور
کرنے میں، مگر جب ہوں اعمال صادر ہونے والے کسی مقصد کے تصور سے، ان مقاصد میں سے جولو شتے ہیں نفس کو
سنوار نے کی طرف، نہ کہ عادت سے، یا دکھلانے اور سنانے کے لئے یا فطرت کا تقاضا پورا کرنے کے لئے، جیسے اس

بہادر کالڑنا جولڑنے سے صبر کرنے کی طافت نہیں رکھتا۔ پس اگر نہیں ہوگا کفار کے ساتھ جہادتو خرچ کرے گا وہ اس اخلاق کو مسلمانوں کے ساتھ کرنے کے اور وہ وہ ہے کہ سوال کئے گئے نبی میٹلائٹیکٹیڈٹے: ایک شخص کڑتا ہے دکھلانے کے لئے ، اور وہ وہ ہے کہ سوال کئے گئے بی میٹلائٹیکٹیڈٹے: ایک شخص کڑتا ہے دکھلانے کے لئے ، اور کرتا ہے بہادری جتانے کے لئے ، پس ان دونوں میں سے کون راہ خدا میں لڑنے والا ہے؟ آپ میٹلائٹیکٹیڈٹے نے فرمایا: ''جولڑتا ہے تا کہ اللہ بی کا بول بالا ہو، پس وہ راہ خدا میں لڑنے والا ہے''

اور گہری بات:اس سلسلہ میں یہ ہے کہ دل کا ارادہ (عمل کی)روح ہے،اوراعمال ارادے کے پیکر ہیں۔ ح

# كسى چيز كاقطعى حكم معلوم نه ہوتواحتیاط حیاہئے

حدیث — حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ آنخضرت میالاتھ ایکا نے فرمایا:

'' حلال واضح ہے۔ اور حرام واضح ہے۔ اور دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ جن کا حکم بہت ہے لوگ نہیں جانے ۔ پس جو خص شبہ والی چیزوں ہے بچا تو اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبر وکو بچایا۔ اور جو خص شبہ والی چیزوں میں بڑا، وہ حرام میں جاپڑا۔ جیسے وہ چروا ہا جو محفوظ چراگاہ کے اردگر د جانور چرا تا ہے ممکن ہے چراگاہ میں جاپڑے۔ ۔ سنوا ہر ایک محفوظ چراگاہ حرام امور ہیں۔ سنو! بیشک جسم میں ایک بوئی ہے، جب وہ بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ حرام امور ہیں۔ سنو! بیشک جسم میں ایک بوئی ہے، جب وہ سنور جاتی ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتی ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے تو ساراجسم بگڑ جاتی ہے۔ سنو! وہ بوئی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے۔ سنو! بینوں کے در بیاں سنور جاتی ہے۔ سنو! بینوں کی دل ہے' (شفق علیہ مشاور جاتی ہے۔ سنو! بینوں کی در بیاں کی در بینوں کی در بیاں کی در بیاں کی در بیاں کی در بیاں کی در بینوں کی در بیاں کی کی در بیاں کی در بیاں کی کی در بیاں کی در بیاں

تشریح بہمی کسی مسئلہ میں مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ایک دلیل سے حلت مفہوم ہوتی ہے، دوسری دلیل اس کے معارض ہوتی ہے۔ایک ولیل اس کے معارض ہوتی ہے۔ایک صورت میں ہدایت نبوی یہ ہے کہ احتیاط کا پہلوا ختیار کیا جائے،اور دین اور آبر وکومحفوظ رکھا جائے۔اور تعارض سے مثال کے طور پر۔ تین طرح سے ہوتا ہے:

يبلى صورت: كبھى صريح روايات متعارض ہوتى ہيں: جيسے:

(۱) — مس ذکر سے وضوء ٹوٹتی ہے یانہیں؟ حضرت بُسْر ۃ رضی اللّٰدعنہا کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹتی ہے۔ اس کوامام شافعی رحمہ اللّٰہ نے لیاہے۔ اور حضرت طلق بن علی رضی اللّٰہ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتی ۔ اس کواحناف نے لیا ہے۔ تفصیل ''موجہات وضوء'' میں آئے گی۔

(r) — عالت احرام میں عقد نکاح جائز ہے یانہیں؟احناف کے نزدیک جائز ہے،اور دیگرائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔اور روایات میں بھی اختلاف ہے۔تفصیل''صفۃ المناسک''میں آئے گی۔

دوسری صورت: بھی نص میں جولفظ استعال کیا گیا ہے، اس کے معنی کی تعیین میں دشواری پیش آتی ہے۔ کیونکہ

- ﴿ اَوْسَاؤُورَ بِبَالْظِيرَا ﴾

بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جامع مانع تعریف ممکن نہیں ہوتی۔ بلکہ تقسیم کر کے اور اقسام کی تعریف کر کے ہی مقسم کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے اہل معانی فصاحت کی تعریف نہیں کر سکے۔ وہ اس کی تین قسمیں کرتے ہیں اور ہرقتم کی تعریف کرتے ہیں اور اس ذریعہ ہے مقسم (فصاحت) کو سمجھتے ہیں۔ یا مثال کے ذریعہ بی اس لفظ کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تفصیل مبحث سادس کے ہاب امیں گذر چکی ہے۔ پس ایسی صورت میں تین شکلیں ہوتی ہیں: ایک وہ جو یقیناً لفظ بیں۔ تعمیل مبحث سادس کے ہاب سامیں گذر چک ہے۔ اور تیسری: وہ جس میں تذبذ ب ہے کہ وہ لفظ کا مصداق ہیں کا مصداق ہے۔ اور تیسری: وہ جس میں تذبذ ب ہے کہ وہ لفظ کا مصداق ہے یا نہیں؟ یہی تیسری صورت حال وحرام کے درمیان کی اشتباہ والی صورت ہے۔

تیسری صورت بھی حکم کی ایک علت ہوتی ہے۔ اور ایک اس کا منظا ہوتا ہے۔ اب ایک ایمی صورت پیش آتی ہے کہ
اس میں حکم کی علت تو پائی جاتی ہے ، مگر منظا نہیں پایا جاتا ، تو اس صورت میں حکم کیا ہوگا؟ اس میں اشتباہ ہوجاتا ہے۔ مثلاً:
کوئی باندی خریدی جائے تو تبدّ لِ ملک سے استبرائے رحم واجب ہوتا ہے یعنی ایک چیض آنے تک نیا مالک مقاربت نہیں
کرسکتا۔ اس حکم کی علت تبدّ ل ملک ہے۔ اور منظا نطفوں کو اختلاط سے بچانا ہے۔ اب اگر ایمی صورت پیش آئے کہ کی
ایسے نابالغ بچدہے ، جس سے جماع متصور نہیں ، کوئی شخص باندی خریدے ، تو کیا اس صورت میں بھی استبراء واجب ہوگا؟
علت: تبدل ملک وجوب کو جاہتی ہے۔ اور منظاعدم وجوب کو۔

پس ایسی اشتباہ والی تمام صورتوں میں احتیاط لازم ہے۔حدیث شریف میں اس احتیاط کو محوظ رکھنے کی ہدایت کی گئ ہے، تا کہ آ دمی کا دین محفوظ رہے اور اس کی آبر و پرحرف نہ آئے۔

فائدہ :فقہی ضابط بھی بہی ہے کہ:''جہاں مراعات اختلاف سے مذہب کا مکروہ لازم نیآ تا ہو،احتیاط اولی ہے'' مثلاً: مس ذکر سے اگر وضوء نہ بھی ٹوٹتی ہو، تا ہم احتیاطاً دوبارہ وضوء کرلی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح خروج دم اور قئے وغیرہ سے۔اوراحرام کی حالت میں نکاح درست بھی ہو، تا ہم تا خیر کرنے میں اوراحرام کھلنے کے بعد عقد کرنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی ان صورتوں میں مذہب کا کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ پس احتیاط والے پہلو پڑمل کرنا اولی ہے۔البتہ مقتدی کا احتیاطاً فاتحہ پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ مانعین فاتحہ کے نزدیک مقتدی کی قراءت مکروہ تحریمی ہے۔ پس اس احتیاط پڑمل کرنے سے مذہب کا مکروہ لازم آئے گا۔

فائدہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے حدیث کی شرح میں اشتباہ کی جوصور تیں بیان کی ہیں، وہ سب درست ہیں۔ گرایک صورت جو حدیث کا ماسیق لا جلہ الکلام ہے، اس کو ظاہر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ حالا نکہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔اوروہ ہیہے:

کچھ چیزوں کی حلت ہرمسلمان جانتا ہے۔ای طرح کچھ چیزوں کی حرمت کاعلم بھی بھی لوگوں کو ہوتا ہے۔مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کاحکم شرعی عام مسلمانوں کو یاکسی خاص شخص کومعلوم نہیں ہوتا۔مفتی ہی اس کاحکم جانتا ہے۔ایس چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کا طرزعمل کیا ہونا چاہئے؟ یہ اس حدیث کا اصل مدتی ہے اور حدیث کا یہ جملہ کہ لاید دی کثیو من الناس ، اُھی من الحلال اُم من الحوام؟ اس کا واضح قرینہ ہے۔ پس حدیث شریف میں یہ ہوایت دی گئی ہے کہ جب تک اس چیز کا تھم شرقی معلوم نہ ہوجائے اس سے احتراز کیا جائے۔ یہ خیال کر کے کہ ابھی اس کا ناجائز ہونا طخیمیں ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا م کوکر لینا احتیاط کے خلاف ہے۔ معاملات میں ایسی صورتیں بکثرت پیش آتی ہیں۔ ان میں باحتیاطی ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ اس سے دین واغدار بھی ہوسکتا ہے، اور آبرو پر بھی حرف آسکتا ہیں۔ ان میں باحث یہ ہے کہ محفوظ چراگاہ (حرام ومشتبامور) سے اپنے جانور دور بی رکھے، تا کہ بے خبری میں وہ چراگاہ میں منہ نہ مارلیس۔ اور ایسا احتیاط والا مزائ اس وقت بن سکتا ہے جب آدی کا دل سنور جائے۔ یہ بوٹی اگر سنور جائے تو بیڑا پارے۔ غرض اس حدیث میں ایسے امور کے سلسلہ میں جن کا تھم شرقی معلوم نہ وجتاط طرزعمل اپنانے کی ہوایت ہے۔

[٢١] قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بَيِّنٌ، والحرام بين، وبينهما مشتبِهَات، فمن اتَّقَى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه"

أقول: قد تتعارض الوجوهُ في المسألة، فتكون السنةُ حينئذ الاستبراءُ والاحتياط، فمن التعارض: [الف] أن تختلف الرواية تصريحًا، كمسِّ الدَّكر، هل ينقُض الوضوء؟ أثبته البعضُ، ونفاه الآخرون، ولكل واحد حديث يشهد له، وكالنكاح للمحرم، سَوَّغه طائفة، ونفاه آخرون، واختلفت الرواية.

[ب] ومنه: أن يكون المفظ المستعمل في ذلك الباب غير منضبط المعنى، يكون معلوما بالقسمة والمثال، والايكون معلومًا بالحدِّ الجامع المانع، فيخرج ثلاث موادِّ: مادةٌ يُطلق عليه اللفظ يقينًا، ومادةٌ الإيطلق عليها يقينا، ومادةٌ الأيدري هل يصح الإطلاق عليها أم الا؟

[ج] ومنه: أن يكون الحكم منوطًا يقينًا بعلةٍ، هي مَظِنَّةٌ لمقصدٍ يقيناً، ويكون نوع لايوجد فيه المقصدُ، ويوجد فيه العلةُ، كالأمة المشتراة ممن لايجامِعُ مثلُه، هل يجب استبراؤ ها؟ — فهذه وأمثالُها يتأكد الاحتياط فيها.

ترجمہ: (۱۱) آنخضرت مِنالِنَهَا کِیْا ارشاد :' حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے ،اور دونوں کے درمیان اشتباہ والی چیزیں
ہیں۔ پس جوش بچااشتباہ والی چیزوں سے تو یقدینا اس نے براءت (پاکی) طلب کی اپنے دین اور اپنی آبرو کے لئے''۔ میں کہتا ہوں: مجھی مسئلہ میں جہتیں متعارض ہوتی ہیں۔ پس ہوتی ہے ہدایت نبوی اس وقت میں براءت طلب کرنا اورا حتیاط برتنا۔ پس تعارض (کی صورتوں میں) ہے ہے: "

(الف) یہ بات کہ صراحة روایتیں مختلف ہوجائیں۔جیسے می ذکر: کیاوضوءکوتو ڑتا ہے؟ ثابت کیانقض کوبعض نے ،

اور نفی کی اس کی دوسروں نے۔اور ہرایک کے لئے حدیث ہے جواس کے لئے گواہی دیتی ہے۔اور جیسے محرم کا نکاح۔ جائز قرار دیااس کوایک جماعت نے اور نفی کی اس کی دوسروں نے اور مختلف ہوئیں روایتیں۔

(ب) اور تعارض میں ہے: یہ ہے کہ اس مسئلہ میں استعمال کیا جائے والا لفظ ایسا ہو کہ اس کے معنی منضبط نہ ہوں۔وہ لفظ جانا جاتا ہو تقسیم اور مثال کے ذریعہ، اور نہ جانا جاتا ہو جامع مانع تعریف کے ذریعہ۔ پس نکلیں گی تین صور تیں: ایک صورت: جس پر لفظ یقیناً نہیں بولا جاتا۔ اور تیسری صورت: نہیں معلوم کہ اس پر لفظ یقیناً نہیں بولا جاتا۔ اور تیسری صورت: نہیں معلوم کہ اس پر لفظ کا اطلاق صحیح ہے یانہیں؟

(ج) اور تعارض میں سے: یہ ہے کہ تھم معلق ہو بالیقین کسی ایسی علت کے ساتھ جو کہ یقیناً احتمالی جگہ ہو کسی مقصد کے لئے۔اور ہوا کیک فتم جس میں وہ مقصد (منشاً) یقیناً نہ پایا جاتا ہو،اوراس میں علت پائی جاتی ہو۔ جیسے اس مخض سے خریدی ہوئی باندی جس کامانند جماع نہیں کرتا۔کیا واجب ہے اس کا استبراء؟ ۔۔ پس بیاوران کے مانندمؤ کد ہے ان میں احتیاط۔

# قرآن کی پانچ قشمیں اوران پڑمل کا طریقه

حدیث — حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخضرت میں اللہ عنہ اور اور اور اسٹان کریم پانچ صورتوں پرا تارا گیا ہے: حلال اور حرام اور تحکم اور متثابہ اور امثال ہے بس حلال کو حلال جانو، اور حرام کورام جانو، اور محکم پر عمل کرو، اور متثابہ پرایمان لاؤ، اور امثال سے عبرت پکڑؤ' (مفلوۃ حدیث ۱۹۸۲ بالاعتصام) تشریح: اس حدیث میں جو قرآن کریم کی پانچ قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک تقسیم کی اقسام ہیں، بلکہ متعدد تقسیموں کی اقسام ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک تقسیم کی اقسام میں تو منافات ہوتی ہے مگر دوقسموں کی اقسام میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ وہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اصول فقہ اللہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اصول فقہ والوں نے قرآن کی چارتھ سیم کی اقسام متبائن ہوئگی۔ خاص والوں نے قرآن کی چارتھ سیم کی اقسام جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے اصول فقہ اور عام جمع نہیں ہو سکتے ، مگر دوقسیموں کی اقسام جمع ہو سکتے ہیں۔ عبارۃ النص ، ظاہر اور خاص بینوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حلال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حلال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں: حال اور حرام اور دوسری تقسیم کی رو سے بھی دو تسمیں ہیں:

اس کے بعد یہ بات جانئ چاہئے کہ اصول دین میں سے: متشابہ آیات واحادیث میں غور نہ کرنا ہے۔ متشابہات میں سے جو آیات واحادیث میں غور نہ کرنا ہے۔ متشابہات میں سے جو آیات واحادیث امور آخرت سے متعلق ہیں ان کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ وہ ظاہر پرمحمول ہیں، پس ان میں تو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ اور نہ ان میں تاویل جائز ہے۔ اور باقی متشابہات میں سے بہت ی آیات

واحادیث میں وہ باتیں ندکور ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں کدان کے حقیقی معنی مراد ہیں یا مجازی معنی میں سے جو قریب ترین معنی ہیں وہ مراد ہیں۔ مثلاً: صفاتِ متشابہات کی آیات واحادیث جن میں وجہ، ید، استواء اور نزول وغیرہ صفات آئی ہیں: تو ان کے حقیقی معانی مراد ہیں یا ذات، مدد، غلبہ اور توجہ کا منعطف ہونا مراد ہے؟ یہ بات معلوم نہیں، پس ان میں غور کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لئے حدیث میں متشابہ پرایمان لانے کا تھم دیا گیا ہے۔

[۲۲] قوله صلى الله عليه وسلم: " نزل القرآن على خمسة وجوه: حلالٌ، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال"

أقول: هـذه الوجوه أقسام للكتاب، ولو بتقسيمات شتى، فلاجرم ليس فيها تمانعٌ حقيقى، فالحكمُ يكون تارةً حلالاً، وأخرى حرامًا.

ومن أصول الدين: تركُ الخوض بالعقل في المتشابهات من الآيات والأحاديث. ومن ذلك أمور كثيرة، لا يُدرى أأريد حقيقة الكلام أم أقربُ مَجازٍ إليها؟ وذلك فيما لم يُجْمِعُ عليه الأئمة، ولم تَرْتَفِعْ فيه الشبهة. والله أعلم.

ترجمہ:(۲۲) آنخضرت مِتَالِمَتُولِيَّمُ كاارشاد:''اتراہے قرآن پانچ طرح پر: حلال اور حرام اور محكم اور متشابہ اور مثالیں'' میں کہتا ہوں: بیصورتیں کتاب اللہ کی قسمیں ہیں،اگر چہ مختلف تقسیموں سے ہوں۔ پس یقینا یہ بات ہے کہ ان میں حقیقی تنافی نہیں۔ پس حکم بھی ہوتا ہے حلال اور بھی حرام ( یعنی بید دونوں جمع نہیں ہوسکتے )

اوراصول اسلام میں سے ہے: غور نہ کرناعقل کے ذریعہ متشابہ آیات واحادیث میں۔اوران متشابہات میں سے بہت ی چیزیں بہیں جانا جاتا کہ آیا کلام کے حقیقی معنی مراد لئے گئے ہیں یا حقیقی معانی سے قریب ترین مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں یا حقیقی معانی سے قریب ترین مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں؟اور جن کے سلسلہ میں اشتباہ لئے گئے ہیں؟اور جن ان آیات واحادیث میں ہے جن پرامت نے اتفاق نہیں کیا اور جن کے سلسلہ میں اشتباہ رفع نہیں ہوا (اور جوامور آخرت سے متعلق آیات واحادیث ہیں،ان کے بارے میں امت میں اتفاق ہے کہ ان کی حقیقی معانی مراد ہیں۔ پس وہ متشابہات کے زمرہ میں شامل نہیں) باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

(الحمدلله! باب الاعتصام بالكتاب والسنة اوركتاب العلم كي احاديث كي شرح مكمل هوئي)





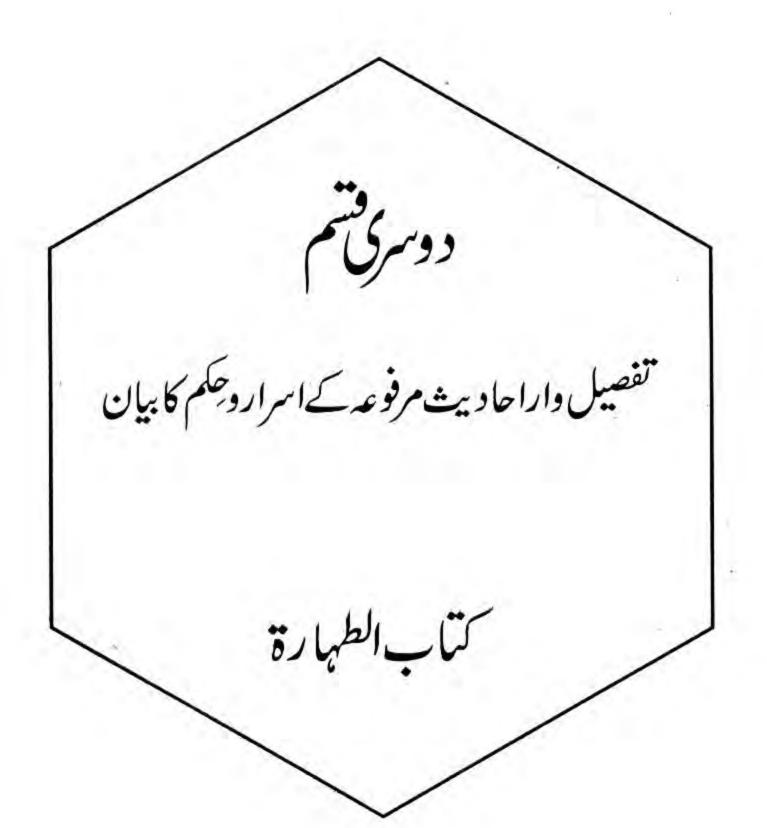

باب (۱) طہارت کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

باب (۲) فضيلت وضوء

یاب (r) وضوء کاطریقه

باب (۴) آداب وضوء

باب (۵) نواقض وضوء كابيان

باب (١) خفين يرسح كاراز

باب (٤) عسل كاطريقه

ماب (۸) عسل واجب كرنے والى چيزوں كابيان

بيان جائز بين اوركيا نا جائز ؟ باب (۹) جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟

باب (١٠) تيمم كابيان

باب (۱۱) قضائے حاجت کے آداب

باب (۱۲) فطرت کی ہاتیں اوران کے لتی چزیں

باب (۱۳) یاتی کے احکام

باب (۱۴) نحاستوں کو ہاک کرنے کاطر

# باب — ا طهارت کے سلسلہ کی اصولی باتیں طہارت کی اقسام

طبارت كى تين قشمين بين:

پہلی شم: حدث (نجاست حکمیہ ) سے طہارت یعنی جن حالتوں میں وضوء یا غسل واجب ہوتا ہے، ان حالتوں میں وضوء یا غسل کرکے یا کی حاصل کرنا۔

دوسری قتم: ظاہری گندگی (نجاست بھیقیہ ) سے طہارت بے خواہ وہ بدن پرگئی ہو، یا کپڑوں پر، یا جگہ پر۔ تیسری قتم جسم کے مختلف حصوں میں جومیل کچیل پیدا ہوتا ہے اس کی صفائی کرنا۔ جیسے منداور دانتوں کی صفائی، ناک کے تقنوں کی صفائی،اور بغل اور زیرناف کے بال اور ناخن کا ٹنا۔

فا کدہ: طہارت کی پہلی متم کا تعلق اصول پڑ ہے ہے بینی احداث سے طہارت ایک عبادت ہے۔ وضوء اور عنسل شرکی احکام ہیں۔ اور طہارت کی باقی دوقسموں کا تعلق ارتفاقات (آ داب معیشت) اور اقتضائے طبیعت ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام متمدن اقوام ان کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ انسان کا فطری اقتضاء ہیں اس لئے وہ تمام اقوام وملل میں رائج ہیں اور وضوء اور عنسل صرف مسلمانوں میں رائج ہیں۔

### حدث وطهارت کی پہچان

حدث کیا چیز ہے؟ اور طہارت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مدار ابنیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذوق ووجدان پر ہے۔ کیونکہ وہ ایسے عالی نفوس والے ہیں جن میں ملکوتی انوار ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ جس حالت کے پیش آنے پر انقباض محسوس کرتے ہیں وہ حدث ہے۔اور جس حالت میں سروروا نبساط محسوس کرتے ہیں وہ طہارت ہے۔

### طهارت كى شكلول اورموجبات طهارت كى يهجيان:

احداث سے پاکی کیے حاصل کی جائے؟ اور وہ کیا اسباب ہیں جوطہارت کولازم کرتے ہیں؟ اس کا مدارملک

سابقہ کے مسلمات پر ہے۔ یہود و نصاری اور مجوس میں اور ملت اساعیلی کی باقی ماندہ تعلیمات میں جو باتیں مشہور تھیں،
وہ ان دونوں باتوں کی بنیاد ہیں۔ یہ ملتی نجاست حکمیہ کی دو تسمیں کرتی تھیں: اصغراورا کبر۔ای طرح طہارت کی بھی دو تسمیں کرتی تھی: اصغراورا کبر۔اور عربوں میں عنسلِ جنابت کا رواج عام تھا۔اس لئے نبی کریم طبان تی پاکی کی دو قسموں کو حدث کی دو قسموں پرتھیم کیا۔ حدث اکبر کی صورت میں طہارت کبری رکھی۔ کیونکہ یہ حدث ( جنابت اور چش ) بہت کم چیش آتا ہے۔اور جب وہ چیش آتا ہے تو آلودگی بہت ہوتی ہے۔اور نفس کسی ایسے تحت مل کے ذریعہ تنبیہ کا محتاج ہوتا ہے جوروز روز نہ کیا جاتا ہو یعن عنسل کے ذریعہ اس کو چوکنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔اور حدث اصغر کی صورت میں طہارت صغری رکھی۔ کیونکہ یہ حدث ( بول و براز ) بکثرت پیش آتا ہے۔اور اس میں آلودگی کم ہوتی ہے۔اور اس میں نفس کو معمولی تنبیہ بھی کافی ہوجاتی ہے۔

#### حدث کیاہے؟

حدث بہت ی چیزیں ہوسکتی ہیں۔ جن کو ذوق سلیم رکھنے والے جانتے ہیں۔ مثلاً: گالی بکنا، اولیاء سے عداوت رکھنا، اورگند نے تصورات ان سب میں حدث کے معنی ہیں۔ ان سے بھی سلیم الفطرت لوگوں کو انقباض ہوتا ہے۔ مگر وہ چیز جس کا عام لوگوں کو مخاطب بنایا جائے بعنی جسے آئینی شکل دی جائے، وہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہئے جو حتی طور پر منضبط ہو، جس کانفس پراٹر واضح ہو، تا کہ اس کے ذریعہ برملا روک ٹوک کی جاسکے۔ کہا جاسکے کہ تیری رت کے خارج ہوگئی، وضوء کر۔ چنانچے شریعت نے پیدے کے قرار کو حدث قرار نہیں دیا۔ بلکہ درج ذیل تین وجوہ سے سبیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قرار نہیں دیا۔ بلکہ درج ذیل تین وجوہ سے سبیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قرار نہیں دیا۔ بلکہ درج ذیل تین وجوہ سے سبیلین سے نکلنے والی چیز وں کو حدث قرار دیا ہے:

کہلی وجہ: پیٹ کا بولنا معلوم المقدار نہیں یعنی بہتعین نہیں کیا جاسکتا کہ کتنے اختلاج کو حدث قرار دیا جائے۔ نیز پیٹ کے گُرگرانے کو حدث قرار دینے کی صورت میں جب وہ اختلاج پایا جائے گا، تو وضوء کے ذریعہ اس کا مداوانہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وضوء ایک بیرونی چیز ہے جو باطن پر اثر انداز نہیں ہوسکتی یعنی وضو سے پیٹ کا اختلاج ختم نہیں ہوسکتا۔ اور سبیلین سے نکلنے والی چیزیں محسوس ہیں۔ اس لئے انکی مقدار کی تعیین بھی کی جاسکتی ہے، اور خارج کا خارجی تدبیر سے علاج بھی ممکن ہے۔

دوسری وجہ: جب سبیلین ہے کوئی چیزنگلتی ہے تونفس کوانقباض ہوتا ہے۔اوراس انقباض کا آ دی میں پیکرمحسوس پایا جا تا ہے۔ بعنی نجاست کے ساتھ جوجسم آلودہ ہوتا ہے وہ اس انقباض کا واضح نا ئب (قائم مقام) ہے۔اس لئے سبیلین سے نکلنے والی چیز کو حدث گردا نا جا سکتا ہے۔اور پیٹ کے بولنے ہے بھی اگر چنفس منقبض ہوتا ہے۔ مگر اس کا پیکرمحسوس اور واضح نائب موجود نہیں ، کیونکہ اس ہے جسم آلودہ نہیں ہوتا ،اس لئے اس کو حدث قرار دینا مشکل ہے۔

- ﴿ الْرَسُونَ مِبَالْمِينَ لَهِ ﴾-

تیسری وجہ: وضوء کانفس پراٹر اس وقت پڑتا ہے جب نفس کا حدث میں اشتغال ختم ہوجائے اور اس کی مصروفیت نجاست نکل جانے ہی سے ختم ہوسکتی ہے، کیونکہ پیٹ کا بولنا جب تک جاری ہے حدث کی حالت مستمر ہے۔ پس اس حالت میں وضوء اثر انداز نہیں ہوسکتا۔

فائدہ: اور پیٹ کی گڑ بڑا کی طرح ہے حالت حدث ہے اس پر تنبیداً س حدث میں آئی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: ''تم میں ہے کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس سے دوگندی چیزیں (پیٹاب اور پاخانہ) مزاحمت کررہی ہوں'' (مسلم ۵: ۲۲ممری و السلفظ لأبی عو اند ۱۲:۲۱) یعنی چھوٹی بڑی حاجت کے شدید تقاضے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہئے کہ بیجھی گونہ حدث کی حالت ہے ،کامل طہارت کی حالت نہیں ہے۔

### طهارتيس كيابين؟

وہ چیزیں جن کو پاکی قرار دیا جاسکتا ہے بہت ہیں۔ جیسے خوشبولگانا، ایسے اذکار اور الیں دعا کیں مانگنا جو پاک کی خصلت یاد دلا کیں۔ جیسے بیدوعا کرنا کہ الہی! مجھے گنا ہوں اور گندگیوں سے پاک فرما۔ اور بیدوعا کہ الہی! مجھے گنا ہوں اور گندگیوں سے پاک فرما۔ اور بیدوعا کہ الہی! مجھے گنا ہوں سے ایسا پاک کردے جیسا کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، ای طرح متبرک جگہ میں پنچنا، اور اس فتم کی دوسری چیزوں سے بھی نفس میں سروروانبساط پیدا ہوتا ہے، جووضوء ونسل سے پیدا ہونے والی حالت کے مشابہ ہے، اس لئے اس کیفیت کو بھی یا کی کہد سکتے ہیں۔

غرض ایسی چیزیں بہت ہیں جن میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ گران میں سے ہر چیز کو پا کی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ پاکی ای چیز کوقر ار دیا جاسکتا ہے اور عام لوگوں کو اس کا مخاطب بنایا جاسکتا ہے جس کے کرنے کا کوئی طریقہ متعین ہو، اور جس کو ہر جگہ ہر شخص آ سانی ہے کر سکے، اور جس کا اثر واضح طور پرنفس پر پڑے، اور جس کو دنیا کے تمام خدا ہب نے طہارت تسلیم کیا ہو۔۔ ایسی چیزیں صرف دو ہیں: وضوء اور شسل۔

وضوء: دراصل جم کے اطراف کودھونے کا نام ہے۔ شریعت نے طرف اعلی میں سے سراور چیرے کولیا ہے۔ سر پر مسے کرنے کا تھم دیا ہے کیونکہ اس کو بار باردھونے میں حرج ہے۔ اور چیرہ کولفظ و جُسہ سے منظبرہ لیا ہے یعنی جس قدر حصہ سے مواجبہ (سامنا) ہوتا ہے وہ چیرہ ہے اس کو ڈھونے کا تھم دیا۔ اور نیچ سے دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت لیا، کیونکہ اس سے کم مقدار دھونے کا طبیعت پرکوئی واضح اثر نہیں پڑتا اور طرف اسفل سے دونوں پیروں کو نخنوں سمیت لیا۔ کیونکہ نخنوں کے ساتھ قدم ایک محمل عضو ہے، اس سے کم مقدار عضوتا منہیں۔

اور غسل: دراصل سارے بدن کودھونے کا نام ہے۔

اورموجبات وضوء: دراصل وہ چیزیں ہیں جوسبیلین سے نکلتی ہیں۔اور دیگراحداث جیسے قئے ، پیپاورخون بعض — ھے نوئزوکر پیکائیئرنے ≽ علماء کے نز دیک اور ممل ّ ذکراور ممل عورت دوسرے حضرات کے نز دیک، بیسب مساحوج من السبیلین کے ساتھ ملحق ہیں۔اس لئے کدان سے بھی نفس منقبض ہوتا ہے۔

اورموجباعی دوہیں: صحبت اور حیض ونفاس ان دونوں چیزوں کاموجب شمل ہوناقد یم عربوں میں تقریباً مسلم تھا۔

فاکدہ: شارع نے بھی ان دونوں پاکیوں کومسلم رکھا ہے۔ اوران کے احکام متعین کئے ہیں ۔ اور تعین احکام میں نہتو تہذیب کے ادنی درجہ کا اعتبار کیا ہے، نہ اعلی درجہ کو پیش نظر رکھا ہے، بلکہ عربوں کی متوسط تہذیب کو لمح ظرار کھا ہے۔ اور یہ بات صرف طہارت کے باب ہی میں نہیں، بلکہ معیشت وعمرانیات کی جو بھی با تیس بیان کی ہیں، ان میں اسی متوسط حالت کا کھاظ کیا ہے کہ بالکل نئے قوانین نہ بنائے جا کیں۔ بلکہ عربوں میں ان دونوں طہارتوں کے جو طریقے رائج سے انہی کو سنوار دیا جائے، اور ان کے آداب کی تعیین کی جائے، عجمے پندرہ دن میں ناخن اور زیر ناف کاٹ لینے چاہئیں، اور چالیس دن سے زیادہ نہ کا ناکر وہ تحریکی گیا، اول کو باقی جینے پندرہ دن میں ناخن اور زیر ناف کاٹ لینے چاہئیں، اور چالیس دن سے زیادہ نہ کا ناکم وہ تحریکی گیا، اول کو باقی رکھنے کا اور کائی کومبالغہ کے ساتھ کا گئے کا حکم ویا۔ کیونکہ لوگوں میں سے کوئی تو دونوں کوکا نا ہے، اور کوئی دونوں کو چھوڑ تا ہے اور کوئی دونوں کو گئی تا ہے اور کوئی دونوں کو جور تا ہے۔ اسلام میں سے سے سورتیں ممنوع ہیں۔

عرب ڈاڑھی اورمونچھ دونوں بڑھاتے تھے۔عربی میں مونچھ کو شارب (پینے والی) کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کھانے پانی میں آلودہ ہوتی تھی۔اورا برانی ڈاڑھی مونڈ ھتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے۔اسلام نے تھم دیا کہ ڈاڑھی بڑھائی جائے ،اورمونچھوں کو بست کیا جائے ،تا کہ اسلامی چہرہ سب سے ممتاز ہوجائے۔

اسی طرح اگر کوئی چیزمبہم تھی تو شریعت نے اس کا بیانہ مقرر کیا۔ مثلاً: یہ بات کہ بدن میں میل کچیل پیدا ہوایا نہیں؟ ایک مبہم چیز ہے۔ عام لوگوں کے لئے اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ کیونکہ کوئی تو روزانہ نہا تا ہے، اور کوئی ہفتوں مہینوں نام نہیں لیتا۔ اس لئے اسلام نے ہفتہ کی مقدار متعین کی۔ اور جمعہ کے دن نہانا مسنون کیا۔ کیونکہ اتنی مدت گزرنے پرعام طور پرجسم میں میل کچیل پیدا ہوہی جاتا ہے۔

#### ﴿من أبواب الطهارة

اعلم أن الطهارة على ثلاثة أقسام:

- [١] طهارةٌ من الحدث.
- [٢] وطهارةٌ من النجاسة المتعلَّقة بالبدن، أو الثوب، أو المكان.
- [٣] وطهارةٌ من الأوساخ النابتةِ من البدن، كشَعر العانة، والأظفار، والدَرَن.

أما الطهارةُ من الأحداث فما خوذةٌ من أصول البر.

والعمدة في معرفة الحدث وروح الطهارة: وِجدانُ أصحاب النفوس التي ظهرتُ فيها أنوارٌ مَلَكية، فأحسَّتْ بمنافَرَتِها في الحالة التي تُسمى حدثًا، وسرورِها وانشراحِها في الحالة التي تسمى طهارةً.

وفى تعيين هيئاتِ الطهارة وموجباتِها: ما اشتهر فى الملل السابقة: من اليهود والنصارى، والصبحوس، وبقايا الملة الإسماعيلية؛ فكانوا يجعلون الحدث على قسمين، والطهارة على ضربين، كما ذكرنا من قبل؛ وكان الغسلُ من الجنابة سنة سائرة فى العرب، فوزَّع النبيُّ صلى الله عليه وسلم قِسْمَي الطهارة على نوعَي الحدث: فجعل الطهارة الكبرى بإزاء الحدث الأكبر، لأنه أقلُ وقوعًا، وأكثر لَوْتًا، وأحوجُ إلى تنبيه النفس بعمل شاق ، قلَما يُفعل مثله؛ والطهارة الصغرى بإزاء الحدث الأكبر، الإنه أكثر وقوعًا، وأقلُ لَوْتًا، ويكفيه التنبيه فى الجملة.

تر جمہ: طہارت سے تعلق رکھنے والی روایات: جان لیس کہ طہارت کی تین قشمیں ہیں:(۱) حدث ہے طہارت (۲) اس نجاست سے طبارت جوتعلق رکھنے والی ہے بدن ہے، یا کپڑے ہے، یا جگہ سے(۳) اور اس میل کچیل سے طہارت جو بدن میں پیدا ہونے والا ہے۔ جیسے زیر ناف کے بال ،اور ناخن اور میل کچیل سے رہی احداث سے طہارت تو وہ لی ہوئی ہے نیکی کے اصولوں ہے۔

اور مدار حدث اور طہارت کی روح کی معرفت میں: ایسے نفوس والوں کے ذوق پر ہے جن میں ملکوتی انوار ظاہر ہوئے ہیں۔پسمحسوس کی ہےان نفوس نے اپنی عدم مناسبت اس حالت سے جوحدث کہلاتی ہےاور (محسوس کیا ہے ) اپنا سروروانبساط اس حالت سے جوطہارت کہلاتی ہے۔

اور (بدار) طہارت کی شکلوں ،اوراس کو واجب کرنے والی چیزوں کی تعیین میں : اُن با توں پرہے جو گذشتہ مکتوں میں مشہور تھیں ۔ یعنی یہود ، نصاری ، مجوس اور باقی ماندہ ملت اساعیلی ۔ یس وہ لوگ حدث کی دو قسمیں کیا کرتے تھے ،اور طہارت کی بھی دو قسمیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے (رحمۃ اللہ ۲۵٪۳۲) اور جنابت کا قسل ایک عام طریقہ تھا عربوں میں ۔ یس تقسیم کیا نبی کریم سِلانِعائی ہے طہارت کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں کو حدث کی دونوں قسموں پر۔ پس گردانا طہارت کبری کو حدث اکبر کے مقابلہ میں ،اس کئے کہ حدث اکبر کم ہے واقع ہونے کے اعتبارے ،اور زیادہ نے تا ہو۔ اور گردانا ) طہارت صغری کو حدث اصغر کے مقابلہ میں ،اس کئے کہ حدث اصغر زیادہ ہے واقع ہونے کے اعتبارے ،اور کردانا ) طہارت صغری کو حدث اصغر کے مقابلہ میں ،اس کئے کہ حدث اصغر زیادہ ہے واقع ہونے کے اعتبارے ،اور کردانا کہ ہے ہوئے کے اعتبارے ،اور کا فی ہے اس میں فی الجملہ ( کسی درجہ میں ) سنہید۔

تركيب: في تعيين كاعطف في معرفة الحدث يرب\_

تصحیح: فی الحالة بہلی جگداصل میں اور تینوں مخطوطوں میں للحالة تھا۔ میں نے دوسرے فی الحالة کے قریدے فی الحالة ک قرینہ سے تھیج کی ہے۔

والأمورُ التي فيها معنى الحدث كثيرة جدًّا، يَعرفها أهلُ الأذواق السليمةِ، لكنَّ الذي يصلُح أن يخاطَب به الناسُ كافَّةً: ما هو منضبطٌ بأمور محسوسةٍ، ظاهرةِ الأثر في النفس، ليمكن المواخَذَةُ به جهرةً، فلذلك:

تُعُيِّنَ أَنْ لَايُدارَ الحكم على اشتغال النفس بما يَخْتَلِجُ في المعدة، ولكنْ يُدار على خروج شيئ من السبيلين، فإن الأول غيرُ مضبوطِ المقدار، وإذا تمكَّن لايرفعُه الوضوء من خارج، والثاني معلومٌ بالحس.

وأيضًا: فلمعنى انقباض النفس فيه شَبَحٌ محسوسٌ، وخليفتُه ظاهرة، وهي التلطُّخ بالنجاسة. وأيضاً: إنما يؤثر الوضوء عند زوال اشتغال النفس، وذلك بالخروج، وقد نبَّهَ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " لا يصلِّ أحدكم وهو يدافِعُه الأخبثان": أن نفس الاشتغال فيه معنى من معانى الحدث.

ترجمہ: اوروہ چیزیں جن میں حدث کے معنی (انقباض) ہیں بہت زیادہ ہیں۔ پہچانتے ہیں ان کوسلیم ذوق رکھنے والے۔ البتہ وہ چیز جواس قابل ہے کہ اس کے ذریعہ تمام لوگوں کو خطاب گیا جائے یعنی سب کواس کا تحکم دیا جائے، وہ وہ ی ہے جومحسوس چیز وں کے ساتھ منضبط ہو، جس کا اثر نفس میں واضح ہو، تا کہ اس کے ذریعہ علی الا علان وارو گیر ہو سکے، پس اسی وجہ ہے:

متعین کی گئی میہ بات کہ تھم دائر نہ کیا جائے نفس کی مشغولیت پراس چیز کے ساتھ جو پیٹ میں گرو گرو کرتی ہے۔ بلکہ تھم دائر کیا جائے سبیلین سے کسی چیز کے نکلنے پر۔اس لئے کہ اول کی مقدار منضبط نہیں ہے۔اور جب وہ پایا جائے گا تو نہیں رفع کرے گااس کو باہر سے وضوء کرنا۔اور دوسری چیز حتی طور پر معلوم ہے۔

اور نیز:نفس کے انقباض کے معنی کے لئے (اس میں لفظ معنی زائد ہے، مرادانقباض ہے) آ وی میں پیکرمحسوں ہے۔اوراس کا نائب واضح ہے (عطف تفسیری ہے۔پیکراور خلیفہ ایک ہی چیز ہیں)اوروہ نائب نجاست کے ساتھ الت پیت ہونا ہے۔

اور نیز: وضوءاثر انداز ہوتا ہے نفس کی مشغولیت کے ختم ہونے کی صورت ہی میں۔اور وہ (مشغولیت کا ختم ہونا) نجاست نکلنے سے ہے۔اور حقیق آگاہ فرمایا نبی سِلانِیَا آگاہ فرمایا نبی سِلانِی اسے بھی گوندانقباض ہوتا ہے) اس میں حدث کے معانی میں سے کوئی معنی میں ( یعنی اس سے بھی گوندانقباض ہوتا ہے)

- ﴿ اَوْ اَوْرَا بِبَالْمِيْلُ ﴾

تصحیح: لیمكن المؤاخذة اصل میں لیمكن المؤاخذة تفایضج تینوں مخطوطوں ہے كى ہے..... یدافعه الأخبشان اصل میں یدافعه الأخبشين تفایضج تینوں مخطوطوں اور مندالی عوانہ سے كى ہے دافعه: مزاحمت كرتا...... الاخبشان اصل میں یدافعه الاخبشین تفایضج تینوں مخطوطوں اور مندالی عوانہ سے كى ہے دافعه: مزاحمت كرتا..... اخبث (اسم تفضیل) نهایت نا پاكر بیناعل ہے۔

والأمور التى فيها معنى الطهارة كثيرة، كالتطّيُّب، والأذكار المذَّكَرة لهذه الخَلَة، كقوله: "اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتَطَهِّرِيْن " وقوله: "اللهم نَقْنِى من الخطايا، كما نَقَيْت الثوب الأبيض من الدَّنس " والحلول بالمواضع المتبركة، ونحو ذلك، لكنَّ الذى يصلُح أن يخاطَب به جماهِرُ الناس: ما يكون منضبطًا متيسِّرًا لهم كلَّ حين وكلَّ مكان، والذى يُحسُّ أثَرُه بادى الرأى، والذى جرى عليه طوائف الأمم.

وأصل الوضوء: غَسل الأطراف، فَضَبَطَ الوجة بما ضبطه، واليدين إلى المرفقين، لأن دون ذلك لايُحس أثَرُه، والرِّجلين إلى الكعبين، لأن دون ذلك ليس بعضو تامٍ، وجعل وظيفةَ الرأسِ المسحَ، لأن غسلَه نوعٌ من الحرج.

وأصل الغُسل: تعميم البدن بالغَسل.

وأصل موجب الوضوء: الخارج من السبيلين، وما سوى ذلك محمولٌ عليه.

وأصل موجِب الغسل: الجماع، والحيض، وكأن هذين الأمرين كانا مسلّمين في العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما القسمان الآخران من الطهارة: فمأخوذان من الارتفاقات، فإنهما من مقتضى أصل طبيعة الإنسان، لا ينفك عنهما قوم ولاملة، والشارع اعتمد في ذلك على ما عند العرب القُحِّ من الرفاهية المتوسطة، كما اعتمد عليه في سائر ما ضبط من الارتفاقات، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين الآداب، وتمييز المشكل، وتقدير المبهم.

اوروضو کی اصل اطراف بدن کا دھونا ہے۔ پس شارع نے چبرے کو منضبط کیااس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو



منضبط کیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت منضبط کیا۔ اس لئے کہ اس ہے کم نہیں محسوں کیا جاتا اس کا اثر۔ اور دونوں پیروں کو نخنوں سمیت منضبط کیا ، اس لئے کہ اس ہے کم نہیں ہے عضوتام ۔ اور گردانا سر کا حکم سے ۔ اس لئے کہ اس کا دھونا ایک طرح کی پریشانی ہے۔

اورغسل کی اصل: سارے ہی بدن کو دھونا ہے۔

اوروضوءواجب کرنے والی چیز وں کی اصل: وہ چیز ہے جوسبیلین سے نگلتی ہے۔اور جو چیزیں اس کے ملاوہ ہیں وہ اس پرمحمول ہیں یعنی ان کوسبیلین سے نگلنے والی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔

اور شل واجب کرنے والی چیز وں کی اصل: جماع اور حیض ہیں۔اور گویا بیدونوں چیزیں مسلم تھیں عربوں میں نبی بلانڈوکیٹر سے میلے۔

ربی طہارت کی دوسری دوقتمیں: تو وہ دونوں لی ہوئی ہیں ارتفا قات ہے۔ پس ہیتک وہ دونوں طہارتیں انسان کی طبیعت کی اصل کا مقتضی ہیں (اس میں لفظ اصل زائد ہے) نہیں جدا ہوتی ان دونوں سے کوئی قوم اور نہ کوئی ملت۔ اور شارع نے اعتماد کیا ہے ان دونوں طہارتوں میں اس چیز پر جوخالص عربوں کے پاس تھیں نے درمیانی تحدن ہے ، جیسا کہ اعتماد کیا ہے اس بردیگر ان چیزوں میں جو منتبط کی ہیں شارع نے ارتفا قات میں ہے۔ پس نہیں زیادہ کیا نبی میں الله اندازہ کرنے بر۔

تصحیح: بما صبطه: تنیول مخطوطول سے بر هایا ب\_اصل میں نہیں تھا۔

باب \_\_\_\_\_

فضیلت وضوء وہ احادیث جو وضوء کی فضیلت میں وار دہو گی ہیں

یا کی آ دھاایمان ہے

پہلے ابواب الا یمان میں بیرحدیث گذری ہے کہ پاکی آ دھا ایمان ہے۔ اور وہیں ایمان کے جارمعانی بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چو تھے معنی ہیں:'' دل کا سکون واطمینان' بیا لیک وجدانی کیفیت ہے، جو طہارت واخبات کے انوار کا مرکب ہے۔ جب آ دمی مسلسل پاکی کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کا ول بارگاہ خداوندی میں نیاز مند بنار ہتا ہے تو بینورانی

﴿ اَوْسَوْمَ لِيَكُلِيْكُ ﴾ -

کیفیت پیدا ہوتی ہے، جومؤمن کے لئے باعث ِطمانینت ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایمان سے یہی حالت مراد ہے، تصدیق قلبی مرادنہیں۔اوراس کیفیت کے لئے ایمان کے بجائے احسان کالفظازیادہ موزون ہے۔اور جب یہ کیفیت دو چیزوں (پاکی اور نیازمندی) کامجموعہ ہے تو پاکی ہالیقین اس کا آ دھا ہے۔

#### وضوء سے گناہ معاف ہوتے ہیں

حدیث —۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت میلائیڈیڈٹٹٹٹے نے فر مایا: جوشخص وضوء کرے، پس عمدہ وضوء کر ہے بیعنی آ داب کی رعایت کے ساتھ وضوء کرے، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے نکلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ناخنوں کے بیچے ہے بھی نکل جاتے ہیں یعنی وہ خطاؤں ہے بالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔

تشری جب پاکی کااثر دل کی جڑتک پہنے جاتا ہے یعنی آ دمی کا باطن پاک ہوجاتا ہے تو تین فائدے حاصل ہوتے ہیں: اول: وہ باطنی طہارت نفس کو مقدًس بناتی ہے۔ دوم: وہ اس نفس کو ملائکہ کی لڑی میں پر وتی ہے۔ سوم: وہ بہت سے گندے احوال کو فراموش کرادینا وہ وضوء کو گندے احوال کو فراموش کرادینا وہ وضوء کو دیدیا گیا۔ پس وہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ وضوء طہارت باطنی کا پیکر محسوس، احتمالی جگہ اور عنوان تعبیری ہے یعنی طہارت باطنی وضوء کے ذریعہ بھی حاصل کی جاتی ہے اور آ دمی اپنی طہارت کو وضوء سے تعبیر بھی کرتا ہے کہتا ہے کہ میں باوضوء ہوں۔

### قیامت کے دن اعضائے وضور وثن ہوں گے

حدیث — حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالِیْتَوَیَّیمُ نے فرمایا:''میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی، روشن پیشانی، سفیداعضاء، وضوء کے اثر ہے، پس جو جاہے کہ اپنی پیشانی کی روشنی کو دراز کرے، تو جاہئے کہ کرے' (مشکلوۃ ۲۹۰)

حدیث حدیث مومن کوزیور پہنایا محدیث موری ہے کہ آنخضرت مطالبہ آئے فرمایا:''مؤمن کوزیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضوء کا یانی پہنچ گا''(مشلو ۲۹۱۶)

۔ تشریح: طہارت باطنی کا پیکرمحسوں اعضائے خمسہ (چبرہ، دوہاتھ اور دوپاؤں) کودھونا ہے۔ پس طہارت باطنی کی وہون ہے۔ پس طہارت باطنی کی جہ سے نفس کو جوخوش عیشی حاصل ہوگی، وہ اُن اعضاء کے زیور، پیشانی کی روشنی اور ہاتھ پاؤں کی چیک کی صورت میں متشکل ہوگی۔ کیونکہ واقعات ِ خارجیہ کی بھی خوابوں کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ پس جس طرح خواب میں بز دلی وَبُر ( بلی مستشکل ہوگی۔ کیونکہ واقعات ِ خارجیہ کی بھی خوابوں کی طرح تعبیر ہوتی ہے۔ پس جس طرح خواب میں بز دلی وَبُر ( بلی سے چھوٹا ایک جانورجس کی دم اور کان چھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں ) اور بہادری شیر کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ای طرح

# طہارت باطنی کی برکت سے نفس کی لطف اندوزی زیوراوراعضائے وضوء کی چیک کی صورت اختیار کرے گی۔ ہمیشہ با ضوءر ہناایمان کی نشانی ہے

حدیث — حضرت أو بان رضی الله عند عمروی ہے کہ آنخضرت مِنالَّيْهِ اَيْجُهُ فَرْمایا: اِسْتَقِيْهُ مُوْا، وَلَنْ تُحْصُوا، واعلمه و ان حَيرَ أعمالِكم الصلاة، و لا يُحافِظُ على الوضوء إلا مؤمن : ترجمه: سيد هے ربوليعني اعمال پر متعقم ربواور جميث سيدهي راه چلواور ہرگزتم اس كی طاقت نہيں رکھتے لیعنی کامل استقامت تو بہت مشکل امر ہے، پس حتی الامكان متنقم رہو۔ اور جان لو كه تمہارے اعمال میں سب ہے بہتر نماز ہے ( یعنی تمام اعمال پر متنقم ندرہ سکو، تو کم از کم نماز کا اجتمام تو ضرور کرو، کونکہ وہ عبادات میں سب ہے عمدہ ہے، اور اس کا مقدمہ وضوء ہے) اور وضوء پر محافظت نہيں کرتا مگر مؤمن ( مشکوۃ ۱۹۳۳ ) کونکہ وہ عبادات میں سب ہے عمدہ ہے، اور اس کا مقدمہ وضوء ہے اس پر مداومت و، کی محض کر سکتا ہے جو طہارت کے معاملہ میں بابصیرت ہو ( اس کی تفصیل محث ۵ باب ۸ میں گذر چکی ہے ) اور وضوء کے تظیم فوائد پر کامل یقین رکھتا ہو، اس لئے ہمیث بابصیرت ہو ( اس کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔

#### ﴿ فَصُّلُ الوضوء﴾

[١] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الطُّهور شَطْرُ الإيمان"

أقول: المراد بالإيمان ههنا: هيئة نفسانية مركبة من نور الطهارة والإخبات، والإحسان أوضح منه في هذا المعنى، ولاشك أن الطُهور شطره.

[٢] قبوله صلى الله عليه وسلم: " من توضّأ، فأحسن الوضوءَ، خرجت خطاياه من جسده، حتى تَخُرُ جَ من تحتِ أطفاره"

أقول: النظافة المؤثِّرة في جذر النفس تُقَدِّسُ النفسَ، وتُلْحِقُهَا بالملائكة، وتُنْسِي كثيرًا من الحالات الدَّنسية، فَجُعلت خاصيتُها خاصيةً للوضوء الذي هو شَبْحُهَا ومَظِنَّتُهَا وعنوانُها.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أمتى يُذْعَوْنَ يوم القيامة غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يُطيلَ غُرَّتَه فليفعل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"

أقول: لما كان شَبْحُ الطهارةِ ما يتعلق بالأعضاء الخمسة، تُمَثَّلُ تَنَعُّمُ النفسِ بها حليةٌ لتلك الأعضاء، وغرةً وتحجيلا، كما يتمثل الجُبْنُ وَبْرًا، والشجاعةُ أسدًا.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيحافظ على الوضوء إلا مؤمن"

أقول: لما كان المحافظة عليه شاقّة، لاتتأتى إلا ممن كان على بصيرة من أمر الطهارة، مُوْقِنًا بنفعِها الجسيم، جُعلت علامة الإيمان.

ترجمہ: فضیلت وضوء: (۱) آنخضرت مِثلاثِیَاتِیم کا ارشاد: '' پاکی آ دھا ایمان ہے'' میں کہتا ہوں: یہاں ایمان سے مرادوہ ہیئت نفسانیہ ہے جوطہارت اوراخبات کے نورے مرکب ہے۔اورلفظ احسان ،لفظ ایمان سے اس معنی کے لئے زیادہ موزون ہے۔اورکوئی شکنہیں کہ یا کی اس ایمان کا نصف ہے۔

(۱) آتخضرت مِنالِنَّهَ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَصَوء كيا الخن ميں كہتا ہوں: وہ پاكی جونفس كی جڑمیں اثر انداز ہونے والی ہے، وہ مقدس بناتی ہے نقس كو، اور ملاتی ہے اس كوفرشتوں ہے، اور فراموش كراد بتی ہے بہت ہے ناپاك حالات كو ليس كردانی گئی اس باطنی يا كى كى خاصيت اس وضوء كى خاصيت جوكہ وہ ايس باطنی نظافت كا پيكرا وراحتمالی جگہ اورعنوان تعبيرى ہے۔

(۳) آنخضرت مِیلائیمَوَیَمِیمِ کے دوارشادات: (جن کا ترجمه گذر چکا) میں کہتا ہوں: جب طہارت باطنی کا پیکرمحسوں وہمل تھا جواعضائے خمسہ کے ساتھ متعلق ہے یعنی ان کا دھونا، تو متشکل ہوئی نفس کی خوش عیشی طہارت باطنی کی وجہ ہے، زیور کی شکل میں ان اعضاء کے لئے ۔اور پیشانی کی روشنی اور ہاتھ پاؤں کی چیک کی صورت میں ۔جس طرح بزدلی وَبُر جانوراور بہادری شیر کی صورت میں متشکل ہوتی ہے۔

(٣) آنخضرت مِنالِیْمَایِکیْمِیْکیِم کا ارشاد:''نہیں مداومت کرتا وضوء پرگرمؤمن'' میں کہتا ہوں: جب وضوء پر مداومت سخت دشوارممل تھا نہیں حاصل ہوتی مداومت گراس شخص سے جو ہابصیرت ہوطہارت کے معاملہ میں، یقین رکھنے والا ہو اس کے عظیم نفع کا ، تو اس مداومت کوایمان کی نشانی گردا نا گیا۔

تصحیح :عنوان فضلُ الوضوء مطبوع بنخ میں فیصل فی الوضوء تھا۔ تھج تینوں مخطوطوں سے کی گئی ہے۔ اور یہ عجیب تصحیف ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

باب\_\_\_

## وضوء كاطريقنه

وضوء کا طریقہ: جس کو حضرت عثان ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم ، وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم مِسْالْتَیاکَیَامِ ہے روایت کیا ہے، بلکہ آپ سے تواٹر کے ساتھ وہ طریقہ مروی ہے۔اور جس پرامت نے اتفاق کیا ہے: وہ یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین باردھولے۔ پھر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور یہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین باردھولے۔ پھر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اس کوجھاڑے، پھر چبرہ دھوئے پھر دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے ، پھر سر کامسح کرے، پھر دونوں یا ڈل نخنوں تک دھوئے۔

### پیروں کے دھونے کاا نکار: اُحلیٰ بدیہیات کاا نکار ہے

شیعوں کا فرقۂ امامیہ(اثناعشریہ) وضوء میں ننگے پاؤں پرمسے کا قائل ہے۔ بیگراہ فرقہ پیروں کے دھونے کا افکار کرتا ہے اور بیہ بات ابوعلی بُجائی اور داؤد ظاہری کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے۔ بیلوگ آیت وضوء میں جروالی قراءت سے استدلال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بیاُ جلی بدیہیا ہے کا انگار ہے، بیا نکاراییا ہی ہے جبیہا کوئی غزوہ بدراور غزوہ اُحد کا انکار کرے، جو چڑھے سورج کے انکار کے مترادف ہے۔ کیونکہ بید دونوں غزوے تو اتر کے ساتھ مروی ہیں۔ اسی طرح وضوء میں خالی پیروں کا دھونا بھی تو اتر سے ثابت ہے۔

البنة دو با تمیں ایمی ہیں کہ علماءان کے فیصلہ میں اس وقت تک تو قف کر سکتے ہیں، جب تک حقیقت ِ حال خوب روثن نہ ہوجائے:

پہلی بات: اگر کوئی کے کہ وضوء میں ننگے پیروں کا مسے بھی کرنا چاہئے اوران کو دھونا بھی چاہئے بیعنی دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہئے جیسا کہ ابن جربر طبری رحمہ اللہ کی رائے ہے (اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضوء کے شروع میں پیر دھولے، پھر وضوء شروع کرے اور سر کے مسے کے بعد پیروں پر مسے کرے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، مگر بیطریقہ غیر ٹابت اور غیر مشروع ہے۔ پیروں کوان کے نمبر پر دھونا ضروری ہے، ورنہ وضوء خلاف ترتیب ہوگا)

و وسری بات: یا کوئی کہے کہ فرض کا ادنی درجہ سے کرنا ہے۔ تاہم پیروں کا دھونا بھی ضروری ہے۔ جوشخص پیرنہیں دھوتا وہ بخت سرزنش کا حقدار ہے(معلوم نہیں یہ بات کس نے کہی ہے )

مگرجمہورعلماء نے بیددونوں باتیں قبول نہیں کیں۔ان کے نز دیک پیروں کاقطعی تھم دھونا اور صرف دھونا ہے۔ پھر کو گی تو تجرکی قراءت کو تجر جوار کہتا ہے اور کو ئی نصب و جرکی دونوں قراءتوں کو دوحالتوں پر محمول کرتا ہے یعنی پیروں میں خفین ہوں تو جروالی قراءت کے مطابق ان پرستے ہوگا۔اور پیرخالی ہوں تو نصب والی قراءت کے مطابق ان کا دھونا ضروری ہے۔

اورا یک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ صح کے دومعنی ہیں: (۱) تر ہاتھ کسی عضو پر پھیرنا (۲) ہلکا دھونا۔ (بی توجیہ شاہ صاحب نے مسوّی ہاب و جبوب الوضوء إلى بین کی ہے ) یعنی جب سے کا تعلق سر کے ساتھ کیا جائے تو پہلے معنی مراد لئے جائیں۔اور جب جروالی قراءت میں اس کا تعلق پیروں کے ساتھ کیا جائے تو صنعت استخدام کے طور پر دوسرے معنی مراد لئے جائیں۔اور دلیل نصب والی قراءت ہے۔ کیونکہ جرکی صورت میں بھی سے کے پہلے ہی معنی مراد لئے جائیں گے تو دونوں قراءتوں میں تعارض پیدا ہوجائے گا۔

اورصنعت استخدام سے کام اس لئے لیا گیا ہے کہ عرب میں پانی بہت کم تھا۔ اور لفظ عُسل میں مبالغہ ہے، اور عام

ِطور پرلوگ نظے پاؤں چلتے تھے۔ پس اگر پیروں کوغسل کے تحت لایا جاتا توممکن تھا مخاطبین اوّلین کے لئے بیتھم شاق ہوتا۔ کیونکہ پیروں کوخوب صاف کرنے کے لئے ایک لوٹا پانی درکار ہوگا۔اس لئے رجلین کومسح کے تحت لایا گیا،اور اشارہ کیا گیا کہ ہلکادھونے ہے بھی وضوم تحقق ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلم

# کلی،ناک کی صفائی اورتر تیب کی اہمیت

سمی سی سی سی اس کی صراحت نظر سے نہیں گذری کہ آنخضرت مِنالِنْ مِنْکِیَا اِنْہُمِی کلی اور ناک صاف کئے بغیر اور تر تیب قرآنی کے خلاف وضوء کی ہو۔ پس یہ تینوں چیزیں وضوء میں نہایت مؤکد ہیں۔امام شافعی رحمہ اللہ تو وضوء میں تر تیب کوفرض کہتے ہیں۔

### مضمضه اوراستنشاق دراصل دومستقل طهارتيس ہيں

منداور ناک کی صفائی در حقیقت دومستقل طہار تیں ہیں۔اورامور فطرت میں شامل ہیں۔ حدیث ِفطرت میں ان کا تذکرہ آیا ہےان دونوں کودومقاصد ہے وضوء میں شامل کیا گیا ہے۔

پہلامقصد: دونوں کی توقیت (وفت مقرر کرنا) پیش نظر ہے۔ جس طرح ناخن اور زیرناف کے بال کا شنے کی مدت مقرر کی گئی ہے ای طرح ان دونوں سنتوں کو وضوء میں لے کران کی توقیت کی گئی ہے کہ رات دن میں جتنی مرتبہ وضوء کرے، دونوں کی صفائی کرے۔

دوسرامقصد: جسم کے شکنوں کا وضوعل میں خیال رکھنا ضروری ہے جھنرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنخضرت مِثَالِنَهُ وَاللَّهُ وَصُوءَ مِیں آنکھوں کے گوشوں کا بھی مسح فرماتے تھے۔ بلکہ کا نوں کا مسح بھی اس باب سے ہے۔اور منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ جسم کے شکنوں کے ذیل میں آتا ہے،اس لئے بیدومستقل طہار تیں وضوء میں شامل کرلی گئی ہیں۔

### مضمضه اوراستنشاق میں فصل اولی ہے یا وصل؟

منداورناک صاف کرنے کے پانچ طریقے ہیں۔ان میں سے احناف کے نزدیک اُولی چوچلو اور فصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے۔اور یہی زعفرانی کی امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔اورامام شافعی رحمہ اللہ کا قول جدید ہیہے کہ بہتر تین چلو اور وصل ہے۔ یہی امام مالک کی ایک روایت ہے اور یہی امام احمد کا مختار قول ہے۔

#### احناف كى تين دليليں:

پہلی دلیل صحیح ابن السکن میں روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہمانے وضوء کیا شلاف شلاف ،



و أفردا المصضمضة من الاستنشاق، ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ \_بيروايت حافظ ابن حجرنے التلخيص الحبير ميں ذكركي ہے، اوراس يركوئي كلام نبيس كيا۔

دوسرى دليل بطلحه بن مُصَرِّ ف كردادا تمروبن كعب رضى الله عنه كى روايت ابوداؤد باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق ميں ہے۔ فرماتے ہيں ؛ فرأيتُه يَفْصِل بين المضمضة والاستنشاق \_ابوداؤداورمنذرى نے اس باب ميں اس روايت پرسكوت كيا ہے اورائن الصلاح نے حدیث كوئس كها ہے۔ اور طبرانی كی روايت كے الفاظ اور زيادہ واضح ہيں \_اس ميں ہے : فَمَضْمَضَ ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، يأخذ لكل واحد ماء أجديدًا.

تیسری دلیل:حضرات ابو ہر ہرہ ،عثمان ،علی ،انس رضی اللّٰه عنهم ہے بکثر ت روایات مروی ہیں۔جن میں فیصصصص ثلاثاً ، و استنشق ثلاثا ہے۔ ثلاثاً کی تکرار فصل پرصراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے۔

#### شوافع کی دلیل:

جوحفزات وصل کواولی کہتے ہیں ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث ہے جس کو عمرو بن کیجی کے تمیذ خالد بن عبداللہ طحان واسطی روایت کرتے ہیں۔ بیشفق علیہ روایت ہے اور سیجین میں مختلف طرق ہے اس کے جومختلف الفاظ مروی ہیں ان کوصاحب مشکلو ہے نے بساب سنن الوضوء میں جمع کردیا ہے۔ان میں سے ایک طریق سے بیالفاظ آئے ہیں۔ فعصہ مص واستنشق من کف واحدہ، فعل ذلك ثلاثاً.

#### شاہ صاحب کی رائے:

شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وصل یعنی کلی اور ناک کی صفائی ایک ہی چاہ ہے کرنے کی روایت فصل کی روایت سے اس تعنی زیادہ مجھے ہے۔ کیونکہ بیروایت متفق علیہ ہے ( گراس روایت ہیں ایک علّت خفیہ ہے جس کی وجہ سے اس سے استدلال مختلف فیہ ہوگیا ہے اور دہ علّت ہیں کہ من کف واحدہ کا اضافہ عمرو بن کیجی کے تلا ندہ میں سے صرف خالد ہی کرتے ہیں۔ ان کے ہم رتبہ، بلکہ ان سے بھی مضبوط راوی امام مالک اور وُھیب رحمہما اللہ اپنی روایات میں بیاضافہ نہیں کرتے ۔ نہ خالد کی روایت کا کوئی شاہد ہے اس بی قصہ ایسا ہے جیسا صدقہ فطر کی حدیث میں امام مالک رحمہ اللہ کی روایات مسلم اللہ رحمہ اللہ کی روایات مسلم اللہ رحمہ اللہ کی روایات میں ہیں )

#### ﴿ صفة الوضوع﴾

صفة الوضوء على ما ذكره عثمان، وعلى، وعبد الله بن زيد، وغيرهم رضى الله عنهم، عن

النبى صلى الله عليه وسلم، بل تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وتَطابَقَ عليه الأمةُ: أن يَغْسل يديه قبل إدخالهما الإناءَ، ويتمضمض، ويستنثر، ويستنشق، فيغسل وجهّه، فذراعيه إلى المرفقين، فيمسح برأسه، فيغسل رجليه إلى الكعبين.

ولا عبرة بقوم تَجَارَتُ بهم الأهواءُ، فأنكروا غَسْلَ الرجلين، متمسكين بظاهر الآية، فإنه لافرق عندى بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدرٍ، أو أُحدٍ، مماهو كالشمس في رابعة النهار. نعم من قال: بأن الاحتياط الجمعُ بين الغسل والمسح، أو أن أدنى الفرضِ المسحُ، وإن كان الغسل مما يُلام أشدَّ الملامة على تركه، فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماءُ، حتى تنكشف جليلةُ الحال.

ولم أجد في رواية صحيحة تصريحًا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير مضمضة، واستنشاق،وترتيب، فهي متأكدة في الوضوء غاية الوّكادة.

وهما طهارتان مستقلتان من خصال الفطرة، ضُمَّتا مع الوضوء، ليكون ذلك توقيتًا لهما؛ ولأنهما من باب تعهُّدِ المَغَابِنِ؛ والوصل بينهما أصح من الفصل.

ترجمہ وضوء کا طریقہ: وضوء کا طریقہ اس طور پرجس کوروایت کیا ہے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زیداوران کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی مِنالیَّ اَلَیْمَ اللہ وہ طریقہ آپ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ اوراس پرامت نے اتفاق کیا ہے: یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئے ان کو برتن میں ڈالنے سے پہلے۔ اور کلی کرے اور ناک جھاڑے، اور تاک میں پانی ڈالے (ان میں تقدیم و تاخیر ہوگئ ہے) پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ کہنوں تک دھوئے، پھر اپنے مرکاسے کرے۔ پھراپنے دونوں پیرمخنوں تک دھوئے۔

اوران اوگوں کا کوئی اعتبار نہیں جن میں خواہ شات سرایت کر چکی ہیں، پس انھوں نے پیروں کے دھونے کا انکار کیا۔ آیت
کے ظاہر سے تمسک کرتے ہوئے۔ پس بیشک شان بیہ کہ کوئی فرق نہیں میر سے زد یک اس کے درمیان جو بیہ بات کہتا ہے
اوراس کے درمیان جوغز وہ بدریاغز وہ احد کا انکار کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے جو کہ وہ آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہیں۔
بال جو کہتا ہے کہ: (۱) احتیاط وھونے اور مسے کے درمیان جمع کرنے میں ہے (۲) یا بیہ کہ فرض کا اونی درجہ مسے ہے
اگر چہ دھونا اُن چیز وں میں سے ہے کہ اس کے ترک پر سخت ترین ملامت کی جاتی ہے سے پس بیہ باتیں ممکن ہے کہ تو قف کریں اس میں علاء تا آئکہ صورت حال واضح طور پر منکشف ہوجائے۔

اور نہیں پائی میں نے کسی روایت میں اس بات کی صراحت کہ نبی صلائقاً کیا ہے فرمائی ہے بکلی اور ناک میں پانی

ڈالے بغیراورتر تیب کےخلاف ۔ پس وہ (تینوں ہاتیں) وضوء میں مؤ کد ہیں غایت تا کید۔

اوروہ دونوں دومتنقل طہارتیں ہیں۔خصالِ فطرت میں ہے۔وہ دونوں وضوء کے ساتھ ملائی گئی ہیں تا کہ ہوے وہ ملانا وقت مقرر کرنا،ان دونوں کے لئے ،اوراس لئے کہ وہ دونوں شکنوں کا خیال کرنے کے قبیل ہے ہیں ۔۔۔ اور وصل کی روایت زیادہ صحیح ہے فصل کی روایت ہے۔

لغات: مَطَابَقُ القوم: الفَاقَ كرنا مَنْ مَعَادِي: ساتھ ساتھ دوڑنا، چلنا مسمَغْبَنْ جسم كى لوث شكن \_ ح

باب\_\_\_

### آ دابِ وضوء

آ داب: اَوَبِ کَ جَمع ہے۔ اصطلاح میں ادب کے معنی ہیں: استعمالُ مایُٹ مَد قو لا و فعلا: شائستہ بات کہنا اور قابل تعریف کام کرنا۔ اور وضوء میں جو با تیں ادب قرار دی گئی ہیں، وہ چار باتوں کو پیش نظرر کھ کرتجویز کی گئی ہیں۔

یہلی بات: جسم کے ایسے شکنوں کو دھونے کا خصوصی اہتمام کرنا، جن تک خصوصی توجہ کے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کے پیش نظروضوء میں چھ با تیں ادب قرار دی گئی ہیں: (۱) کلی کرنا(۲) پانی ڈال کرناک کی صفائی کرنا(۳) ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا(۲) پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنا(۲) انگوشی ہلا کراس کے بنچے پانی پہنچانا۔

دوسری بات: صفائی کا پوراا ہتمام کرنا۔اس بات کے پیش نظر وضوء میں پانچ چیزیں ادب قرار دی گئی ہیں:(۱) اعضائے مغسولہ کو تین تین بار دھونا(۲) وضوء کامل کرنا یعنی چبرہ کی جوحد ہاس سے زیادہ دھونا۔اور ہاتھوں پیروں کو جہاں تک دھونا ضروری ہاس سے زائد دھونا(۳) اعضاء کورگڑ کر دھونا(۴) سر کے سے کے ساتھ کانوں کا بھی مسے کرنا (۵) جب وضوء پرانی ہوجائے تو تازہ وضوء کرنا۔

تیسری بات: اہم کاموں کی انجام دہی میں اسلامی عرف وعاوت کا لحاظ رکھنا۔ اس بات کے پیش نظر پہلے دایاں ہاتھ اور دایاں پیردھوناا دب قرار دیا گیا ہے۔

 کے لئے بائیں ہاتھ کو مخصوص کرنا جا ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور بائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا اور ناک جھاڑنا۔ چوتھی بات: نیت صرف دل سے نہیں کرنی جا ہے ، بلکہ زبان سے بھی کرنی چاہئے ، تا کہ دل اور زبان ہم آ ہنگ ہوجا کیں نیز نیت پر دلالت کرنے والا زبان سے کوئی ذکر بھی کرنا جا ہے۔ جیسے احرام میں تلبیہ، نماز میں تکبیر تح بمہ اور وضوء میں تشمیہ۔غرض زبان سے بھی نیت کرنا اور بسم اللہ والحمد للہ کہ کروضوء شروع کرنا ادب ہے۔

#### ﴿ آداب الوضوع﴾

و آداب الوضوء ترجع إلى معان:

منها: تعهدُ المغابِن التي لايصل إليها الماءُ إلا بعناية، كالمضمضة، والاستنشاق، وتخليل أصابع اليدين والرجلين واللحية، وتحريك الخاتَم.

ومنها: إكمال التسطيف، كتشليث الغَسل، وكالإسباغ، وهو إطالة الغُرَّةِ والتَّحْجِيْل، والإنقاءِ، وهو الدلك، ومسح الأذنين مع الرأس، والوضوءِ على الوضوء.

ومنها: موافقة عاداتِهم في الأمور المهِمَّة، كالبداءة بالأيمان، فإن اليمين أقوى وأولى، فكان أحقَّ بالبداءة فيما كان بهما، واختصاصُه بالطيبات والمحاسن، دون أضدادها، فيما كان بإحداهما.

ومنها: ضبط فعل القلب بألفاظ صريحة في المراد، وضَّمُّ الذكر اللساني مع القلب.

ترجمه: وضوء كآ داب چندباتون كى طرف لوشع بين:

ان میں ہے:جسم کے اُن شکنوں کا خیال رکھنا ہے جن تک پانی نہیں پہنچ سکتا مگرخصوصی اہتمام ہے، جیسے کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا۔اور ہاتھوں پیروں کی انگلیوں اور ڈاڑھی کا خلال کرنااورانگوٹھی کو ہلانا۔

اوران میں ہے: صفائی کی بھیل کرنا ہے۔ جیسے تین تین بار دھونا۔اور جیسے وضوء کامل کرنا۔اوراسہاغ چہرے کی چیک کواور ہاتھوں پیروں کی سفیدی کو دراز کرنا ہے۔اور جیسے صفائی۔اور وہ انقاء رگڑ تا ہے۔اور سر کے ساتھ دونوں کا نوں کامسے کرنااور ہاوضوء ہوتے ہوئے وضوء کرنا۔

اوران میں ہے: مسلمانوں کے عرف کی ہمنوائی کرنا ہے اہم کاموں میں، جیسے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا۔ پس بیٹک دایاں قوی تراور بہتر ہے۔ پس وہ زیادہ حقدار تھااس ہے ابتداء کرنے کا اُن کاموں میں جودونوں ہاتھ اسے کئے جاتے ہیں۔اوردائیں کوخض کرناستھری چیزوں اور عمدہ چیزوں کے ساتھ سے نہ کہان کی اضداد کے ساتھ سے اُن کاموں میں جوایک ہاتھ سے کئے جاتے ہیں۔ اوران میں ہے: دل کے عمل (نیٹ) کو منضبط کرنا ہے صراحت کے ساتھ مراد کو واضح کرنے والے الفاظ کے ذریعہ۔اورذ کرلسانی کوملانا ہے ذکر قلبی (نیت) کے ساتھ۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

### وضوء ميں تسميه كى بحث

حدیث حدیث معروی ہے کہ آنخضرت مِتَالِنَّیَاکِیَمِ نِے فرمایا: لاوُ صوء کسمن کسم یَذْنُو بریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللَّه عنہم ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِتَالِنَیْمَاکِیَمِ نِے فرمایا: لاوُ صوء کسمن کسم یَذْنُو اسْمَ اللَّهِ علیہ : جو فض وضوء پراللّٰدگانام نہ لے اس کی وضوء منہیں (مشکوۃ حدیث ۴۰۶)

تشری اس صدیث سے بیسراحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وضوء میں تسمیہ سے جمیرتر یمہ کی طرح سے باشرط ہے۔ حالانکہ جمہورسنیت یا استحیاب کے قائل ہیں۔ کیونکہ خبر واحدا گراعلی درجہ کی ضحے روایت ہو، اور اس کی دلالت بھی محکم ہوئیعنی کوئی دوسرا اختال نہ ہوتو احناف کے نزدیک اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس سے فرضیت بھی ثابت ہوگئی ہے۔ اور تسمیہ کی فہ کورہ روایت نہاعلی درجہ کی ضحے روایت ہے، نہاس کی دلالت محکم ہے۔ اس میں احتال ہے کہ لا نفی کمال کا ہویا اللہ کا نام لینے سے مراد نیت ہو۔ پس اس روایت سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے نیادہ ستے سے سامنے باست ہوسکتا ہے۔ بیشاہ صاحب کے کلام کا خلاصہ ہے۔ اب تفصیل ملاحظ فر ما کیں:

اس حدیث کی صحت پرتمام محدثین کا اتفاق نہیں۔ بلکه اگریکہا جائے کہ اس کی عدم صحت پرتقریبا تمام اکا برمحدثین متنق بیں ، توبیہ بات زیادہ درست ہے۔ امام احمد رحمہ الله فرماتے ہیں ؛ میرے علم میں اس مسئلہ میں کوئی ایسی حدیث بیس جس کی سندعدہ ہو: لا أعدام فی ہذا الباب حدیثاً له إسناد جَیّد علامه مُنذری رحمہ الله فرماتے ہیں :اس مسئلہ میں متعدد حدیثیں ہیں ، جن کی سندیں درست نہیں ہیں : فی ہذا الباب أحادیث ، لیست أسانیدها مستقیمة محدث بزار رحمہ الله فرماتے ہیں :اس مسئلہ میں مروی کوئی بھی روایت قوی نہیں : کل ما رُوی فی ہذا الباب فلیس بقوی۔

اور برتقد برصحت یعنی اگراس صدیث کوشیح مان لیاجائے تو اس قولی روایت میں اور آنحضور میلی تیائی ہے مردی وضوء کی تمام فعلی روایات میں اختلاف ہے۔ اور ساتویں مبحث کے تیسرے باب میں تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے کہ نبی سال تھا ہی اخذ کرنے کے دوطریقے ہیں: ایک تلقی ظاہر۔ دوم: تلقی ولاللہ ۔ اب ایک طرف تویہ قولی صدیث ہے جس سے وضوء میں تسمید کا ضروری ہونا صراحة ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف تمام فعلی روایات ہیں۔ مسلمان برابر نبی سِلالله اُنہ کی وضوء میں تسمید کا ضروری ہونا صراحة ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف تمام فعلی روایات ہیں۔ مسلمان برابر نبی سِلالله اُنہ کی وضوء میں تسمید کا فرت رہے ہیں۔ اور لوگوں کو اس کی تعلیم ویتے رہے ہیں۔ مگر کسی روایت میں تسمید کا فرکنہیں ، تا آ نکہ تدوین صدیث کا دور آیا، تویہ قولی ارشاد سامنے آیا۔ غرض امت نے جود لاللہ وین اخذ کیا ہے اس سے میصدیث مختلف۔ پس یہ مسئلہ صدیث کا دور آیا، تویہ قولی ارشاد سامنے آیا۔ غرض امت نے جود لاللہ وین اخذ کیا ہے اس سے میصدیث مختلف۔ پس یہ مسئلہ

ان مسائل میں سے ہے جن میں نبی مِالنَّهُ اللهِ المِلمُ المَا

البتة اس حدیث کی ایک ایسی توجید کی جاسمتی ہے، جس سے تلقی کے دونوں طریقوں کا اختلاف ختم ہوجائے۔ اور وہ بیہ کہ حدیث میں ' اللہ کا نام لینے' سے دل سے اللہ کو یا دکرنا یعنی وضوء کی نیت کرنا مرادلیا جائے۔ کیونکہ عبادتوں کی صحت کے لئے بھی نیت ضروری ہے۔ اس توجید کی صحت کے لئے بھی نیت ضروری ہے۔ اس توجید کی صورت میں حدیث کے الفاظ الاوض و ء اپنے ظاہری معنی پر رہیں گے یعنی الانفی صحّت کے لئے ہوگا۔ اور بیحدیث دلالۂ اخذ شریعت کے خلاف نہیں ہوگی۔

مگراس توجیه پرسوال پیدا ہوگا کہ جب بیر حدیث نیت پرمحمول ہے، تو پھرتشمیہ کا استخباب کیسے ثابت ہوگا؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہتشمیہ کا آ دابِ وضوء سے ہونا حدیث نُٹُ اُمر ذی ہال المنے سے اور دیگر بہت می جگہوں پر قیاس کے ذریعہ ثابت ہوگا۔ مثلاً: کھانا پینا امر ذی بال ہے۔ اور اس کے شروع میں تشمیہ مستحب ہے، تو وضوء تو ایک عبادت ہے، اس کے شروع میں تشمیہ بدرجہ اولی ادب ہوگا۔

آخر میں ایک مشہور توجید کار قرماتے ہیں۔ بعض حضرات نے حدیث میں لا نفی کمال کا لیا ہے یعی شمید کے بغیر وضوء کا مل نہیں ہوتی ۔شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بید ورکی کوڑی ہے۔ اور الفاظ حدیث کے سراسر خلاف ہے۔
فاکدہ: جمہور کے نزدیک: وضوء میں شمیدسنت یا کم از کم متحب ہے محض ادب نہیں۔ اور حدیث کل امر ذی بال السخ نہایت ضعیف ہے۔ بلکہ بعض نے قواس کوموضوع تک کہا ہے۔ اور نیت مراد لیما تو اور بھی دور کی کوڑی ہے۔ لائفی کمال کے توشوا ہد بھی ہیں۔ اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں۔ اور عبادات کے لئے نیت بیشک ضروری ہے۔ مگرید بات عبادات مقصودہ ہی کی حد تک متفق علیہ ہے۔ عبادات غیر مقصودہ میں اختلاف ہے۔ پس صحیح بات بیہ ہے کہ ذکر اللہ سے تسمید مراد ہیں۔ الفاظ حدیث اس کی قطعاً موافقت نہیں کرتے۔ رہا احادیث تبحدث منها قو قہ، تعدل علی اُن له بات محموع الا حادیث یحدث منها قو قہ، تعدل علی اُن له بات محموع الا حادیث یحدث منها قو قہ، تعدل علی اُن له اُس کے اور علاما بن سیدالناس شرح ترفدی میں فرماتے ہیں: الا یہ حلو ہذا الباب من حَسَنِ صویح، وصحیح غیر اُصلا۔ اور علاما بن سیدالناس شرح ترفدی میں فرماتے ہیں: لا یہ حلو ہذا الباب من حَسَنِ صویح، وصحیح غیر اصدریت ہی قطعی نہیں، کوئکہ لا نفی کمال کا بھی ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کے تذکرہ سے خالی ہیں، اس لئے دلالت بھی قطعی نہیں، کوئکہ لا نفی کمال کا بھی ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کے تذکرہ سے خالی ہیں، اس لئے حدیث سے تمریک سنیت یا استخباب ہی خاب ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کی تذکرہ سے خالی ہیں، اس لئے حدیث سے تمریک سنیت یا استخباب ہی خابت ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کی تذکرہ سے خالی ہیں، اس لئے حدیث سے تعید کی سنیت یا استخباب ہی خابت ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کیا ہے۔ وہوب یا فرضیت خاب نا بر خور سے خاب ہوسکتا ہے، اور وضوء کی فعلی روایات تسید کوئی اس کی کرتے ہوں۔

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاوضوءَ لمن لم يَذْكُرِ اللهِ" أقول: هذا الحديث لم يُجْمِعُ أهلُ المعرفة بالحديث على تصحيحه، وعلى تقدير صِحَّته:

اقول: هذا التحديث لم يجمِع اهل المعرفة بالحديث على تصحيحه، وعلى تقدير صِحته. فهو من المواضع التي اختَلَف فيهاطريقا التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحكون وضوءَ النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلّمون الناس، والايذكرون التسمية، حتى ظهر زمانُ أهل الحديث.

وهو نَصُّ على أن التسمية ركن أو شرط، ويمكن أن يُجمع بين الوجهين: بأن المراد هو التذكر بالقلب، فإن العباداتِ لاتُقبل إلا بالنية، وحينئذ يكون صيغة: "لاوضوءً" على ظاهرها. نعم، التسمية أدب كسائر الآداب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمرذى بال لم يُبدأ باسم الله فهو أبتر" وقياساً على مواضع كثيرة.

ويحتمل أن يكون المعنى: لا يَكُمُلُ الوضوءُ، لكن لا أَرْتَضِى مثلَ هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعودُ بالمخالفة على اللفظ.

ترجمه: (۵) آنخضرت مِتَالِنَهُ مِيَالِيَهِمْ كاارشاد: ''الشخص كي وضوء نہيں، جس نے اللّٰد كانام نہيں ليا''

میں کہتا ہوں: بیر حدیث: اتفاق نہیں کیا علم حدیث کی معرفت رکھنے والوں نے اس کی صحت پر۔اور برتقد برصحت:
پس وہ ان جگہوں میں سے ہے جس میں مختلف ہو گئے ہیں نبی سِلانی کیا گئے ہے وین اخذ کرنے کے دونوں طریقے۔ پس مسلمان برابرنقل کرتے رہے ہیں نبی سِلانی کیا گئے گئے کی وضوء، اور سکھلاتے رہے ہیں وہ لوگوں گو۔اور نہیں تذکرہ کرتے وہ بسم اللہ پڑھنے کا۔ یہاں تک کے محدثین کا زمانہ آیا۔

اوروہ حدیث اس امر میں صرح ہے کہ تسمیہ یا تو رکن ہے یا شرط (بیہ بات سب سے پہلے آئی چاہئے تھی) اور ممکن ہے کہ جمع کیا جائے وونوں صورتوں میں (بینی تلقی کے دونوں طریقوں کا اختلاف ختم کیا جائے) بایں طور کہ مراد دل سے یادکرنا ہے۔ پس بیشک عباد تیں قبول نہیں کی جا تیں مگر نیت کے ساتھ ۔ اوراس وقت حدیث کے الفاظ الاو صدوءَ این ظاہری معنی پر ہوں گے۔ ا

ہاں تسمیہ: وضوء کا ایک ادب ہے دیگر آ داب کی طرح ،اس ارشاد نبوی کی وجہ سے کہ جو بھی مہتم بالشان کا م اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت ہے ،اور قیاس کے ذریعہ بہت سی جگہوں پر۔

اوراختال ہے کہ اس حدیث کے معنی ہوں: ''وضوء کامل نہیں ہوتی ''لیکن میں خوش نہیں ہوں اس قتم کی تاویل ہے۔ پس بیٹک وہ ایسی تاویل بعید ہے جولوٹتی ہے لفظ کی مخالفت کے ساتھ یعنی بیتا ویل سرا سرالفاظِ حدیث کے خلاف ہے۔ تصحیح : طریقا النلقی اصل میں اور مخطوطہ پٹنہ و برلین میں طریق النلقی ہے۔ تصحیح مخطوطہ کراچی سے کی گئ ہے یعنی بیت شنیہ ہے اور نوان: اضافت کی وجہ سے حذف ہوا ہے ،مفر دنہیں ہے۔





# نیندے اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اُن کو دھونے کی وجہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَنْهَا اِیْمُ نَے فر مایا:'' جبتم میں ہے کوئی صحف نیندے بیدار ہوتو اپناہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے، یہاں تک کہاں کوئین باردھوئے پس بیشک وہ نہیں جانتا کہ کہاں رات گذاری ہے اس کے ہاتھ نے'' (متفق علیہ مشکوۃ ، باب سنن الوضوء، حدیث ۳۹۱)

تشری خدیث کے آخری جملہ میں ہاتھ دھونے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب ہاتھ دھوئے دیر ہو جاتی ہے،اور عرصہ تک ہاتھوں سے غفلت رہتی ہے تو اختال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی ناپا کی لگ گئی ہو، یا وہ میل کچیل سے ملوث ہوگئے ہوں،ایسی صورت میں دھوئے بغیر ہاتھوں کو پانی میں ڈالنایا تو پانی کو ناپاک کرے گایا گدلا کرے گا اور خلاف تہذیب وشائنگی ہوگا (پس بی تھم سونے کے ساتھ خاص نہیں)

اور حدیث میں جو پینے کے برتن میں سانس لینے کی اور پھو نکنے کی ممانعت آئی ہے، اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ ممکن ہے منہ میں سے تھوک وغیرہ نکل کر پانی میں گرجائے ، اور مشروب کو گدلا کردے اور بیر حرکت شائنتگی کے بھی خلاف ہے۔ (پانی میں سانس لینے کی ممانعت کی حدیث مقلوۃ ، کتاب الاطعمہ ، باب الاشر بہ میں ہے، حدیث نمبرے ۳۱۷)

#### [٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه لايدري أين بَاتَتْ يدُه"

أقول: معناه: أن بُعُدَ العهدِ بالتطهُّر، والغفلة عنهما مَليًّا مَظِنَّةٌ لوصولَ النجاسة والأوساخِ إليهما، ممايكونُ إدخالُ الماء معه تنجيسًا له، أو تكديرًا وشناعةٌ؛ وهو علة النهى عن النفخ في الشراب.

تر جمیہ: (۱) آنخضرت مِطْلِیْقِائِیم کاارشاد:''پی وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گذاری ہے؟!' میں کہتا ہوں: اس کی وجہ بیہ ہے کہ پاکی حاصل کئے ہوئے عرصہ بیت جانا،اور دیر تک دونوں ہاتھوں سے بے خبری رہنااختمالی جگہ ہے نجاست اور میل کچیل کے دونوں ہاتھوں تک چہنچنے کی ان چیزوں میں سے جو کہ ہوتا ہے پانی میں ہاتھ ڈالنااس صورت حال کے ساتھ پانی کونا پاک کرنایا گدلاکر نااور برائی والا کام —— اور وہی مشروب میں پھونک مارنے کی ممانعت کی وجہ ہے۔

ترکیب: مطنهٔ پہلی خبر ہے ان کی ، اور مسما إلخ دوسری خبر ہے ....اور ادخال السماء میں مجاز بالحذف ہے أى إدخال في الماء۔







# بانسے پرشیطان کی شب باشی کا مطلب

صدیث ——حضرت ابوہریہ درضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ درسول اللہ مِیلائیڈیڈیٹے نے فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی مخص نیندسے بیدارہو، پس وضوء کرے، تو جاہئے کہ تین بارنا ک جھاڑے۔ پس بیٹک شیطان رات گذارتا ہے اس کی ناک کے بانے پر''(مفکلوۃ ۳۹۳)

تشریکی: حدیث کے آخری جملہ میں حکم کی جوجہ بیان کی گئی ہے اس کا مطلب ہے ہے گہ آدمی رات میں جب تہجد یا فجر کی نماز کے لئے اٹھے گا، اور وضوء کرے گا اور اس وضوء میں ناک اچھی طرح صاف نہیں کرے گا تو شیطان کو وسوسہ اندازی کا خوب موقع ملے گا، اور وہ تہجد کی نماز میں یا فجر کی نماز میں جواذ کار و تلاوت کرے گا اس میں کما حقہ غور نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ ناک کی جڑ میں رینٹ اور غلیظ مواد کا جمع ہونا کند وہنی اور سوچ کی خرابی کا ایک براسب ہے۔ جولوگ بیداری میں بھی ہروقت ناک کی جڑ میں اور رات میں سونے کی حالت میں تو ہر خض ناک میں غلیظ مواد کھرے رہ تے ہیں، وہ رفتہ بلیداور ست خاطر ہوجاتے ہیں اور رات میں سونے کی حالت میں تو ہر خض اس صورت حال سے دو چار ہوتا ہے۔ غلیظ مادہ ناک کے بانسہ میں جمع ہوجا تا ہے، بلکہ اکثر سوکھ بھی جا تا ہے۔ اس لئے بیدار ہونے کے بعد جب وضوء کر ہے تین بارناک میں بانی دیکر اس مواد کوخوب جھاڑ کرصاف کر ہے بہی ناگ کے بائسہ بیدار ہونے کے بعد جب وضوء کر ہے تین عدیث میں بیان تمثیل ہے، بیان واقع نہیں۔ واللہ اعلم

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الشيطان يَبينتُ على خَيشومه"

أقول: معناه: أن اجتماعَ الْمُخاطِ والموادِّ الْعَليظة في الخيشوم سببٌ لتبلُّدِ الذهن وفساد الفكر، فيكون أمكنَ لتأثير الشيطان بالوسوسة، وصَدَّه عن تدبر الأذكار.

تر جمہ: (2) آنخضرت بسلائی کی ارشاد: ''پس بیشک شیطان رات گذارتا ہے اس کی ناک کی جز میں'' میں کہتا ہوں: اس کا مطلب ہے ہے کہ رینٹ اور غلیظ مواد کا ناک کی جڑ میں جمع ہونا ایک بڑا سبب ہے ذہن کے گند ہونے گا اور سوچ کے خراب ہونے کا۔ پس ہوتی ہے ہیہ بات زیادہ قدرت دینے والی شیطان کی اثر اندازی کو وسوسہ اندازی کے ذریعہ، اوراس کورو کئے کے لئے اذکار میں غور وفکر کرنے ہے۔



تشریخ: طہارت کی روح اس وقت بدست آتی ہے جب دو چیزیں پائی جا ئیں: ایک: نفس پوری طرح اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجائے دوسری: پوری کوشش کر کے خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر ہے۔ چنا نچہ وضوء میں اسباغ کا حکم دیا، دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لئے۔ اور پہلی چیز کو حاصل کرنے کے لئے یہ دعا تلقین فر مائی، تا کہ بندے کی اللہ کی طرف توجہ تنام ہوجائے۔ اور دخول جنت اُس طہارت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جونفس کی جڑ میں پیوست ہو چکی ہے۔ چنا نچہ حدیث میں طہارت بالغداور توجہ الی اللہ کے مجموعہ پراس ثمرہ کو مرتب فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے جنت کے جس محموعہ پراس ثمرہ کو مرتب فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے جنت کے جس محموعہ براس ثمرہ کو مرتب فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے جنت کے جس کے دروازے کھول دیئے جا کمیں گے۔ جس سے چاہے جنت میں جائے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: " مامنكم من أحد يتوضأ، فَيُبْلِغُ الوضوءَ، ثم يقول: أشهد إلخ وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانيةُ، يدخل من أيها شاء"

أقول: روح الطهارة لايتم إلا بتوجه النفس إلى عالم الغيب، واستفراغ الْجُهْدِ في طلبها، فضبط لذلك ذكرًا، ورتَّب عليه ماهو فائدة الطهارة الداخلةِ في جَذْر النفس.

تر جمہ: (۸) آنخضرت مِطَالِنَّهِ اَیْنِیْ کا ارشاد: ''نہیں ہے تم میں ہے کوئی جو وضوء کرے، پس آخری درجہ تک پہنچائ وہ وضوء کو (یا وضوء کے پانی کو) پھر کہے امشہد المسنے اور ایک روایت میں (بیاضافہ) ہے: اے اللہ! مجھے تو بہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما، اور مجھے خوب پاک ہونے والے بندوں میں شامل فرما، مگر کھول دیئے جا کیں گے اس کے لئے جنت کے تھوں دروازے، داخل ہووہ ان میں سے جو نسے سے جائے۔

میں کہتا ہوں: طہارت کی روح تام نہیں ہوتی گرنفس کے توجہ کرنے سے عالم غیب کی طرف ( یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف) اورخوب کوشش ریڑھنے سے طہارت کی طلب میں ( یعنی خوب اچھی طرح وضوء کرنے سے ) پس منضبط کیا آپ میٹلائیڈیڈٹٹٹ نے اس مقصد ( اول کو حاصل کرنے ) کے لئے ایک ذکر ( یعنی دعا ) اور مرتب کیا اس پراس کو جو کہ وہ اُس طہارت کا فائدہ ہے ( یعنی دخول جنت کو ) جونفس کی جڑمیں داخل ہونے والی ہے ( یعنی جو طہارت نفس میں رہے ہیں گئ

ہ، فطرت ٹانیہ بن گئی ہے)

تصحیح: إلا فتحت میں إلاحدیث كے مصاورت برهایا ہے۔ مطبوعه اور مخطوطوں میں نہیں تھا۔

### خشک رہنے والی ایر یوں کے لئے عذاب الیم کی وعید

حدیث — حضرت عبداللہ بن عَمر ورضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سِلاَ اَللّٰہ سِلاَ اَللّٰہ سِلاَ اَللّٰہ سِلاَ اَللّٰہ سِلاَ اَللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ سِلاَ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ال

تشریخ:ایر یوںاور تکو وں سے مرادایر یوں اور تکو وں والے ہیں یعنی جن کی ایر یاں اور پاؤں کے مکوے خٹک رہ گئے ہیں ان کے لئے ہلاک عظیم ہے۔ یہاں دو با تنیں مجھنی ہیں:ایک عذاب الیم کی وعید کیوں سنائی ؟ دوسری:ایر یوں اور تکو وں کو کیوں سنائی ؟

پہلی بات: جب اللہ تعالیٰ نے اعضائے ثلاثہ کا دھونا واجب گیا، تو ضروری ہوا کدان کو پورے طور پر دھویا جائے۔ پس جب کچھ دھویا اور کچھ خشک رہ گیا تو مکمل عضو کا دھونا تحقق نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوئی تو نماز کہاں ہوئی؟اس لئے ہلاک عظیم کی وعید سنائی ۔ نیز وعید سنانے کا یہ بھی مقصد ہے کہلوگ احکام شرعیہ پڑمل کرنے میں لا پروائی نہ برتیں۔ ہر حکم کو کما حقہ بچالا ئیں۔

دوسری بات: ایر یون اور تلووں کو بالتخصیص وعیداس کئے سنائی گئی ہے کہ وہی اصالة ناپاک رہ گئے ہیں۔ اور ناپا کی کا توبہ تو جمع ہونا ، اور اس کو دور نہ کرنے پر اصرار کرنا موجب نارخصلت ہے۔ اور طہارت موجب دخول جنت اور باعث کفار ہُ سیئات خصلت ہے۔ پس جب وضوء کرنے والے نے ایر یون اور تلووں کو پاک نہیں کیا۔ اور ان اعضاء میں حکم الہی کی مخالفت کی ، تو اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے ، پھران کی وجہ نے نفس رنجیدہ ہوگا۔ جیسے پیر میں کا نئا چجھتا ہے ، تو اولا تکیف اس حصہ کیون کو بہت ہوں گئا چھتا ہے ، تو اولا تکیف اس حصہ کیون کو بہتے تی ہوں گئا ہے ہوا ہے۔ پھر آ دمی کا سارا وجود تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس طرح نفس میں بگاڑ ان اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کئے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کئے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کئے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کئے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہے۔ اس کے اولا یہی اعضاء معذب ہوں گے۔ پھران کی وجہ سے تا ہوں گئے کہ سارا وجود رنجیدہ ہوگا۔



[٩] قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يستوعب: " ويل للأعقاب من النار" أقول: السرُّ فيه: أن الله تعالى لما أوجَبَ غَسْلَ هذه الأعضاء، اقتضىٰ ذلك: أن يُّحقُّقَ معناه، فإذا غسل بعضَ العضو، ولم يستوعب كلَّه، لايصحُّ أن يقال: غسل العضو، وأيضًا فيه سدُّ باب التهاون. وإنما تخللت النار في الأعقاب: لأن تراكُم الحدث، والإصرارَ على عدم إزالته، خصلة موجِبة للنجاة منها، وتكفيرِ الخطايا، فإذا لم يُحقَّقُ معنى الطهارة في عضو، وخالف حكمَ الله فيه، كان ذلك سببَ أن يظهر تألمُ النفس بالخصلة الموجِبة لفساد النفس من قِبَلِ هذا العضو، والله أعلم.

ترجمہ:(۹) آنخضرت مِللِنْهَا يَا ارشاداس شخص ہے جس نے پورا پیرنہیں دھویا تھا:'' وائے ایڑیوں کے لئے عذاب جہنم ہے!''

میں کہتا ہوں: راز اس (وعید) میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء (ثلاثه) کادھونا واجب کیا، تو اس (ایجاب) نے چاہا کہ پورے طور پر ثابت کرے آدمی اُس (دھونے) کے معنی کو پس جب اس نے عضو کا پچھ حصد دھویا، اور ایک بالاستیعا بنہیں دھویا تو نہیں حجے ہے کہ کہا جائے: ''اس نے عضو کو دھویا'' اور نیز اس میں لا پر وائی کا درواز ہبند کرنا ہے۔ اور آگ نے ایر ٹیوں ہی میں نفوذ اس لئے کیا کہ ناپا گی کا ڈھیر لگنا، اور اس کو زائل نہ کرنے پر اصرار کرنا آگ کو واجب کرنے والی اور آئل نہ کرنے پر اصرار کرنا آگ کو واجب کرنے والی ہات ہے۔ اور پاکی آگ سے نجات کو واجب کرنے والی اور گنا ہوں کا کفارہ بننے والی ہات ہے۔ پس جب اس نے پورے طور پر ثابت نہیں کیا طہارت کے معنی کو کی عضو میں ، اور اللہ کے تھم کی اس عضو میں مخالفت کی ، تو ہوگی یہ بات سبب نفس کی رنجیدگی ظاہر ہونے کا ، اُس خصلت کے ذریعہ جونفس کے بگاڑ کو واجب کرنے والی ہے ، اُس عضوکی جانب سے ، باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

ترکیب: من قِبّل متعلق ب أن يظهر \_\_\_

نواقض وضوء كابيان

نماز کے لئے پاکی کیوں شرط ہے؟

صدیث منفق علیه روایت ہے کہ اس صحف کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کوحدث پیش آیا ہے ، یہاں تک کہ وضوء

کرے (مشکوۃ حدیث ۳۰۰)

حدیث — مسلم شریف کی روایت ہے کہ کوئی نماز پاک کے بغیر قبول نہیں کی جاتی (مشکوٰۃ حدیث ۳۰۱) حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نماز کی چابی پاک ہے (مشکوٰۃ حدیث ۳۱۲) تشریح: ان سب روایات ہے بالتصریح میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکی نماز کے لئے شرط ہے۔اور اس کی دو یس ہیں:

پہلی وجہ: پاکی درحقیقت ایک متفل عبادت ہے۔اس کونماز کے ساتھ منضم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک کا فائدہ دوسری پرموقوف ہے یعنی نماز کے بغیر وضوء کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔اور وضوء کے بغیر نماز ایک ہے معنی عبادت ہے۔اس لئے نماز کے لئے وضوء کونٹر طائفہرایا گیا ہے۔

دوسری وجہ: نماز شعائر اللہ میں ہے ہے جیئے آن کریم۔اور شعائر اللہ کا احترام ضروری ہے۔ارشاد پاک ہے:
﴿ وَمَنْ يُعَظّمُ شَعَائِرَ اللّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوٰ ہِ ﴾ (سورۃ الحج آیت ۳۳ تفصیل کے لئے پانچویں مبحث کا ساتواں
باب دیکھیں) اور باوضوء نماز پڑھنے میں نماز کا احترام ہے، جیسے باوضوء قرآن پاک کو ہاتھ لگانے میں قرآن کا احترام
ہے۔اس لئے نماز کے لئے وضوء شرط کی گئی ہے۔

#### ﴿موجبات الوضوء﴾

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةً من أحدث حتى يتوضأ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاةً بغير طُهور" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور" أقول: كل ذلك تصريح باشتراط الطهارة، والطهارة طاعة مستقلة وُقَتَتُ بالصلاة، لتوقُف فائدةٍ كلّ واحدةٍ منهما على الأخرى، وفيه تعظيم أمر الصلاة التي هي من شعائر الله.

ترجمہ: وضوء کو واجب کرنے والی چیزوں کا بیان: آنخضرت مِلاَنتَ کِیْم کِیْنا رشادات: (جن کا ترجمہ گذر چکا)
میں کہتا ہوں: ان سب روایات میں صراحت ہے کہ پاکی نماز کے لئے شرط ہے: (۱) اور پاکی ایک مستقل عبادت
ہے، وہ نماز کے ساتھ مقرر کی گئی ہے۔ ان دونوں میں سے ہرا یک کے فائدے کے موقوف ہونے کی وجہ سے دوسری پر
(۲) اور اس میں اُس نماز کے معاملہ کی تعظیم ہے جو کہ شعائز اللہ میں سے ہے۔

نوٹ: پاک ایک مستقل عبادت ہے اس کا بی مطلب نہیں ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہے، بلکہ اس کا مطلب ایسا ہی ہے جبیبا کہ پہلے فر مایا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دومستقل فطری ہنتیں ہیں، جن کووضوء میں شامل کیا گیا ہے۔

ہے جبیبا کہ پہلے فر مایا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق دومستقل فطری ہنتیں ہیں، جن کووضوء میں شامل کیا گیا ہے۔

ہے



## نواقضِ وضوء تنین طرح کے ہیں (متفق علیہ مختلف فیدا ورمنسوخ)

نواقضِ وضوء كي پهلي قتم بمتفق عليه نواقض:

شریعت اسلامیہ میں نواقض وضوء تین طرح کے ہیں:

اول: وہ نواقض ہیں، جن کے نواقض ہونے پرتمام صحابہ تفق ہیں۔ اور روایات اور سلمانوں کے نعامل میں بھی ہم آ جنگی ہے۔ اور وہ پیشاب، پاخانہ، ہوا، مذی، گہری نینداور وہ چیزیں ہیں جوان کے معنی میں ہیں۔ جینے ودی، پیشاب کے حکم میں ہے اور جینے اغماء اور جنون سیسب چیزیں دورا ہوں سے نکلنے والی یااس کا احتمال پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور سہیلین سے نکلنے والی چیز کا ناقض طہارت ہونامتفق علیہ ہے۔ اب ذیل میں اس قتم سے تعلق رکھنے والی روایات کے رموز بیان کرتے ہیں۔ پھر قتم دوم وسوم کو بیان کریں گے۔

نیندناقض وضوء کیوں ہے؟

حدیث —حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ سرین کی بندش دوآ تکھیں ہیں ، پس جو مخص سوجائے وہ وضوء کرے (مشکلوۃ حدیث۳۱۱)

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیار شاه نبوی نقل کرتے ہیں:'' وضوء اس پر ہے جو پہلو کے بل لیٹ کرسوئے۔کیونکہ جب آ دمی پہلو کے بل لیٹ کرسو تا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑجاتے ہیں'' (مشکلوۃ حدیث ۳۱۸) تشریح: نیندد ووجہ سے ناقض وضوء ہے:

پہلی وجہ: گہری نیندہےجسم کے تمام جوڑوں کی طرح محل براز بھی ڈھیلا پڑجا تا ہے،اورخروج رتح کااختال پیدا ہوتا ہے بعنی اصل ناقض تو خروج رتح ہے، گر گہری نیند کی حالت میں چونکہ اس کااحساس نہیں ہوسکتا،اس لئے شریعت نے سب ظاہری (گہری نیند) کوسب حقیقی (خروج رتح) کے قائم مقام کردیا ہے۔

دوسری وجہ: نیندنفس کے اندر بلادت پیدا کرتی ہے۔ای وجہ سے جولوگ حد سے زیادہ سوتے ہیں وہ گند خاطر ہوجاتے ہیں۔پس نیندبھی حدث والا کام کرتی ہے۔حدث:طبیعت میں انقباض واضمحلال پیدا کرتا ہے اور نیند بھی ستی اور کا ہلی پیدا کرتی ہے۔پس طبیعت میں نشاط اور انبساط وسرور پیدا کرنے کے لئے نیند کے بعد وضوء ضروری ہے۔

مذی نکلنے سے وضوء کیوں واجب ہوتی ہے؟

حدیث \_\_\_\_حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مذی آتی تھی۔اور چونکہ میرے نکاح میں

آنخضرت مِلاَئِعَائِیَا مُلِی صاحبزادی تھیں، اس لئے مسئلہ دریافت کرنے میں مجھے شرم محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ میں نے حضرت مقداد سے مسئلہ پوچھوایا، تو آپ نے فرمایا:'' وہ اپنے عضو کو دھولے، اور وضوء کرنے'' یعنی مذی نگلنے سے مسل واجب نہیں ہوتا ہصرف وضوء واجب ہوتی ہے(مفکلوۃ حدیث۳۰۲)

تشری ندی نکلنے سے وضوءاس لئے واجب ہوتی ہے کہ جو مذی ہوی کے ساتھ ملاعبت (ہنسی مذاق) کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، وہ فارج ہوتی ہے کہ جو مذی ہوی کے ساتھ ملاعبت (ہنسی مذاق) کی وجہ سے خارج ہوتی ہے، وہ مجامعت کا فروتر ورجہ ہے بعنی اس سے بھی گونہ حظّ نفس حاصل ہوتا ہے، پس اس کے لازمی تقاضے کے طور پرادنی درجہ کی طہارت (وضوء) واجب ہوگی۔

### جب حذث كاليقين ہوجائے جمى وضوء ٹوٹتى ہے

حدیث — رسول الله سِلاَیْمَایِیْمِ نے فرمایا '' جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کوئی چیزیائے ( یعنی پیٹ میں ریاح کی وجہ سے قراقر ہو ) پھراس پر بیہ بات مشتبہ ہوجائے کہ کوئی چیزنگلی یانہیں؟ تو وہ ( وضوء کے لئے ) مسجد سے ہرگز نہ نگلے یہاں تک کہ آواز سنے یابد ہو پائے'' یعنی خروج رتح کا یقین ہوجائے ، آواز سننایا بد ہومحسوس کرنا ضروری نہیں (مشکلوۃ حدیث ۳۰۱)

تشریح بفض وضوء کے لئے حدث (خروج رہے) کا یقین دووجہ سے ضروری ہے:

میملی وجہ: جب نقض وضوء کا مدار سبیلین سے کسی چیز کے نگلنے پر ہے تو ضروری ہے کہ دو چیز وں میں امتیاز کیا جائے: ایک وہ جو واقعۃ سبیلین سے نگلی ہے، اور دوسری وہ جو یقیناً سبیلین سے نہیں نگلی ،صرف اس سے مشابہ ہے۔ اس حدیث میں امتیاز کرنے کی ہدایت ہے کہ جب خروج ریاح کا یقین ہو جائے تب آ دمی اپنے کو بے وضوء سمجھے۔ کیونکہ ناقض وہی ہے، اس سے مشتبہ چیز ناقض نہیں ہے۔

ووسری وجہ: حدیث کامقصود تعنی و تشدد کی نفی کرنا ہے ، کیونکہ اس قتم کے شک کا اعتبار کر کے احتیاطا وضوء کرنے کا حکم دیا جائے گا تو معلوم نہیں شکی مزاج آ دمی اور کتنی احتیاطیس شروع کردے گا!

وموجِباتُ الوضوء: في شريعتنا على ثلاث درجاتٍ:

إحداها: ما اجتمع عليه جمهور الصحابة، وتَطَابَقَ فيه الروايةُ والعملُ الشائِعُ، وهو البول، والغائط، والريح، والمَذْئُ، والنومُ الثقيل، ومافى معناها.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " وِكَاءُ السَّهِ العينانِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإنه إذًا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مفاصلُه"

أقول: معناه: أن النوم الثقيل مظِنَّة لاستِرْخَاءِ الأعضاء وخروج الحدث، وأرى أن مع ذلك

له سبب آخَرُ: هو أن النوم يُبَلِّدُ النفسَ، ويفعلُ فعلَ الأحداثِ.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم في المَذْي: " يغسل ذَكَرَه، ويتوضأ"

أقول: لاشك أن الْمَذْيَ الحاصلَ من الملاعبة قضاءُ شهوة دون شهوة الجماع، فكان من حقه: أن يستوجبَ طهارةً دون الطهارة الكبرى.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم في الشاكّ: " لا يَخُرُجَنَّ من المسجد حتى يسمعَ صوتًا أو يجدّ ريحًا" أقول: معناه: حتى يستيقن؛ لَمَّا أُدير الحكمُ على الخارج من السبيلين، كان ذلك مقتضيا أن يُمَيَّزَ بين ما هو هو في الحقيقة، وبين ماهو مشتبّة به، وليس هو؛ والمقصودُ نفى التعمُّق.

ترجمه: اوروضوء واجب كرنے والى چيزيں: ہمارى شريعت ميں تين درجوں پر ہيں:

ان کا پہلا درجہ: وہ موجبات ہیں جن پر جمہور صحابہ منفق ہیں۔اوران میں روایت اور عام عمل ایک دوسرے کے موافق ہیں۔اوروہ پیشاب، یا خانہ، ہوا، ندی، گہری نینداوروہ چیزیں ہیں جوان کے معنی میں ہیں۔

(۲) آنخضرت مِنْ النَّمَاوِیَمْ کے دوارشاد۔ میں کہتا ہوں: (۱) اس کے معنی بیہ ہیں کہ نینداعضاء کے استرخاء اور حدث کے نکلنے کی اختمالی جگہ ہے۔ (۲) اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اس وضوء کے ٹوٹے ) کے لئے ایک دوسراسب بھی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ نیندنفس کو بلید ( کمزور رائے والا) کردیتی ہے، اوروہ ( نیند ) حدثوں جیسا کام کرتی ہے۔

(٣) آتخضرت مَلِكَتَهِ يَعِيمُ كاارشاد: ' دهوليو به وه اپنځ عضوكو، اوروضوء كرليو به ميس كهتا هول: اس ميس كوئى شك نهيس كه جو مذى ملاعبت كى وجه سے نكلتى ہے وہ بھى ہم بسترى كى شهوت سے فروتر شهوت كو پورا كرنا ہے۔ پس اس كے حق ميں سے ہے كہ وہ واجب ولازم جانے طہارت كبرى سے فروتر طہارت كو۔

(۴) آنخضرت مِنْ النَّيْنَةِ كُمُ كَا ارشاد: ' وه مجد ہے ہرگز نہ نظی، یہاں تک کہ سنے آ وازیا پائے بد ہو' میں کہتا ہوں:
اس کے معنی: یہاں تک کہ یقین کر لے وہ جب ( نقض وضوء کا ) حکم دائر کیا گیا ہے دوراہوں سے نکلنے والی چیز پر
( یعنی اصل علت یہی ہے ) تو تھا وہ چا ہے والا اس بات کو کہ امتیاز کیا جائے اس چیز کے درمیان جو کہ وہ وہ ہے حقیقت میں ، اوراس چیز کے درمیان جو کہ وہ مشابہ ہے اس ہے ، اوروہ نہیں ہے۔ اور مقصود تعمق کی نفی کرنا ہے۔
میں ، اوراس چیز کے درمیان جو کہ وہ مشابہ ہے اس ہے ، اوروہ نہیں ہے۔ اور مقصود تعمق کی نفی کرنا ہے۔

# نواقضِ وضوء کی دوسری قتم\_\_\_مختلف فیہ نواقض

دوسرے درجہ کے نواقض وہ ہیں جن کے ناقض طہارت ہونے میں فقہائے صحابہ و تابعین میں اختلاف رہاہے۔ اور ان کے بارے میں احادیث مرفوعہ میں بھی تعارض ہے۔ایسے نواقض پانچ ہیں: ا- پیشاب کے عضو کو چھونا ۲-عورت کو ہاتھ لگانا۳-خون اور پیپ کانکل کر بہ جانا۳-منہ بحر کرقئے کرنا۵-نماز میں کھل کھلا کر ہنسنا۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

#### ا- پیشاب کےعضوکو چھونا:

حدیث \_\_\_\_\_ حضرت بُمر ہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت سِالْاَئِوَائِیم نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی
اپنے بیٹاب کے عضو کو چھوئے ، تو چا ہے؛ کہ وضو کر ہے' (مقلوۃ حدیث ۳۱۹) صحابہ میں سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما،
اور مدینہ منورہ کے فقبہائے سبعہ میں ہے حضرت سالم اور حضرت عروہ رخمہما اللہ اور پچھ دیگر حضرات اس کے قائل تھے۔
اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور کوفہ کے تمام فقہاء اس کے قائل نہیں تھے۔ ان کی دلیل در ن
زیل حدیث ہے:

حدیث — حضرت طُلُق بن علی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنْ الله عَنْ ا

#### ٢- عورت كوباته لكانا:

 جواب: شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس طرح کی علت (خرابی) ای صورت میں معتبر ہونی چاہئے جبکہ احادیث میں ترجیح کا معاملہ در پیش ہو لیکن اگر کسی مسئلہ میں بس ایسی ہی روایت ہو، اور اس کے معارض کوئی دوسری روایت نہ ہو، تو اس قتم کی معمولی خرابی کا اعتبار نہیں کرنا چاہئے۔ یعنی یہ حدیث باوجود اپنی علت کے قابل استدلال ہے۔

فا کدہ: یہ جواب انقطاع سلیم کرنے کی صورت میں ہے۔ اوراس تقدیر پر ہے کہ مسئلہ میں یہی ایک حدیث دلیل ہے۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک چار حدیثوں میں حبیب کا حضرت عروہ ہے۔ مماع ثابت ہے۔ تفصیل معارف اسنن (۳۰۳۱) میں ہے۔ نیز مسئلہ دیگر روایات ہے بھی ثابت ہے۔ متفق علیہ روایت ہے کہ تجد کی نماز میں حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے قدم آنخضرت میں تنگیا ہے گئے میں آجاتے تھے۔ آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ وہ پیر ہٹالیتی تھیں اللہ عنہا کے قدم آنخضرت میں تاب کے گئرے کے اوپر سے ہاتھ لگاتے ہوں گے۔ کیونکہ گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، پس اس کا اہتمام کیوں کرمکن ہے؟

#### حضرت عمراور حضرت ابن مبعود کے استدلال کا جواب:

حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی الله عنهما چونکه جنابت میں تیم کے قائل نہیں تھے۔اس لئے وہ لاَ مَسْتُ مُ السِّسَآء کو نواقض وضوء کا بیان قرار دیتے تھے۔اور عورت کے لَـمْس (ہاتھ لگانے) کوناقض وضوء کہتے تھے۔عالانکہ جنابت میں تیم کا ثبوت حضرت عمران ،حضرت عماراور حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنهم کی روایات ہے بہم پہنچا ہوا ہے۔اور بعد میں جواز پر اجماع بھی منعقد ہوگیا ہے۔اس لئے ان دونوں حضرات کا استدلال محل نظر ہوگیا۔

فائدہ:إن حضرات كااستدلال مجاز پر بنی تھا۔ وہ باب مفاعلہ كو مجرد كے معنی میں لیتے تھے یعنی مُلامسہ كو بمعنی آلے سے دور باب مفاعلہ كا خاصة كمل میں اشتراك ہے یعنی ایک مل دو شخص بل كرتے ہیں۔ جالے نكہ حقیقت مجازے اولى ہے۔ اور باب مفاعلہ كا خاصة كمل میں اشتراك ہے یعنی ایک مل دو شخص بل كرتے ہیں۔ جیسے مقاتلہ ، مضاربہ ، مجاولہ ، مناظرہ وغیرہ ۔ پس آیت کے معنی ہیں : مردوزن ایک ساتھ ایک دوسرے كو ہاتھ لگا كيں یعنی پکڑیں اور بیصورت جماع میں بوقت ِفراغ پیش آتی ہے پس آیت كنا بیہ ہے مقاربت سے یعنی ہیوی سے میں کے ہوتو عسل واجب ہوگا۔ پھراگر پانی میسرنہ ہوتو تیم كا تھم ہے۔

#### حضرت ابن عمر کے مسلک کی حقیقت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جنابت میں تیم کے قائل تھے۔وہ مذکورہ آیت کونواقض وضوء کا بیان نہیں قرار دیتے تھے۔وہ صرف احتیاطاً عورت کو ہاتھ لگانے کی صورت میں وضوء کے قائل تھے یعنی خروج عن الخلاف کے لئے وہ وضوء کرتے تھے۔

### حضرت ابراہیم نخعی کا مسلک اورامام اعظم کااس ہے گریز:

حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیروی میں بیہ بات کہتے تھے۔ پس جواُن کی دلیل تھی وہی اِن کی بھی ہے۔ مگر جب اہام اعظم رحمہ اللہ کے نز دیک روز روشن کی طرح واضح ہوگیا کہ جس دلیل سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ استدلال فر ماتے ہیں اس کی تقریب تام نہیں ، تو آپ نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ترک کردیا۔ حالا نکہ آپ بختی ہے نخعی رحمہ اللہ کی پیروی کرتے تھے۔

خلاصۂ کلام: یہ ان دونوں مسکوں میں دوراول کی داستان تھی۔ پھر جب امت میں دوستقل مکا تب فکر وجود میں آئے تو عراقی مکتب فکر کی پیروی کرنے والوں نے یعنی احناف نے دونوں مسکوں میں وضوء نہ ٹوٹے کا قول اختیار کیا۔ اور حجازی مکتب فکر کی پیروی کرنے والوں نے یعنی ائمہ ثلاثہ نے نقض وضوء کا قول اختیار کیا۔ پھران میں بیا ختلاف ہوا اور حجازی مکتب فکر کی پیروی کرنے والوں نے یعنی ائمہ ثلاثہ نے نقض وضوء کا قول اختیار کیا۔ پھران میں بیا ختلاف ہوا کہ مطلقاً وضوء ٹوٹی ہے یا خواہش بیدا ہونے کی صورت میں ٹوٹی ہے؟ تفصیل ان کی کتابوں میں ہے۔

### ٣-٥ بہنے والاخون ، كافی مقدار میں نئے اور نماز میں كھل كھلا كر ہنسنا:

حضرت ابراہیم نخفی رحمہ اللہ دم سائل اور تئے کثیر کو ناتض وضوء مانتے تھے۔ اور حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نماز میں قہقہدلگانے کو ناتض وضوء مانتے تھے۔ دیگر تابعین ناتض وضوء نہیں مانتے تھے۔ ان تینوں چیزوں کے ناقض وضوء ہونے گی روایات بھی موجود ہیں ، مگران کی صحت پر محدثین کا اتفاق نہیں۔ اور اصح بات ان مینوں نواقض کے بارے میں بہ ہے کہ جو شخص احتیاط برتے ، وہ اپنے دین اور آبر دکی حفاظت کرے گا۔ اور جوابیانہیں کرے گاوہ بھی قابل مواخذہ نہیں۔ فاک وہ نشان میں کہ نہیں ہے تھے۔ ان میں اور آبر دکی حفاظت کرے گا۔ اور جوابیانہیں کرے گاوہ بھی قابل مواخذہ نہیں۔

فا کدہ: شاہ صاحب نے یہ بات مجتبدین کے تعلق سے فرمائی ہے کہ احناف نے ان کونواقض قرار دیا ہے تو انھوں نے احتیاط والا پہلوا ختیار کیا ہے۔ اور دوسرے ائمہ نے جوان چیزوں کو ناقض وضو نہیں مانا تو انھوں نے بھی ٹھیک کیا ہے۔ کیونکہ مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے قطعی اور دوٹوک دلائل نہیں ہیں۔ رہا مقلدین کا معاملہ تو ان کے لئے التزمات عبد کی رُوسے اس مذہب پڑمل کرنا ضروری ہے جوانھوں نے اپنایا ہے۔ اور خروج عن الخلاف کے نقط نظر سے احتیاط والے پہلو پڑمل کرنا بہتر ہے۔

فاکرہ: ندکورہ تینوں چیزوں کے ناتض ہونے نہ ہونے میں اختلاف کی اصل بنیادیہ ہے کہ آیت کریمہ: ﴿ أَوْجَاءَ اَحَدُ مِنْ الْعَانِطِ ﴾ (یاتم میں ہے کو کی شخص پست زمین ہے آئے بعنی استخاکر کے آیا ہو ) اس آیت میں بالا تفاق نواقض وضوء کا بیان ہے۔گر تنقیح مناط میں اختلاف ہے۔ائمہ ثلاثہ نے علت ' خارج من السبیلین' نکالی ہے۔اور پھی چیزوں کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔اور احناف نے علت ' خارج نجن' نکالی ہے۔اور پھی جیزوں کو اس کے ساتھ ملحق کیا ہے۔اور احناف نے علت ' خارج نجس' نکالی ہے۔سبیلین کی تخصیص نہیں کی۔ پس جو

بھی ناپاک چیز بدن کے نکلے گی ناقض وضوء ہوگی ،خواہ وہ بہنے والاخون ہو، یا منہ جرکر تئے ہو یانکیسر ہو(اور قبقہ کا ناقض ہونے ہوناایک منتئی صورت ہے )اوراحناف نے علت میں تعمیم انہی احادیث کی بناء پر کی ہے جوان چیز وں کے ناقض ہونے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔اوروہ روایات اگر چیا کہ وہنگام فیہ ہیں ، مگر سب ل کرایک قوت حاصل کر لیتی ہیں۔ اور مناط کی تخ تنج میں ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔ جیسے زاد وراحلہ کی روایت نہایت ضعیف ہے۔ مگر امام مالک رحمہ اللہ کے علاقہ ام تنام فقہاء نے ﴿ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ کی تفسیر میں اس کا اعتبار کیا ہے۔اور اس کے ذریعہ استطاعت کی حد بندی کی ہے۔اور جی کی فرضیت کے لئے زادوراحلہ کو شرط قرار دیا ہے۔

### امور مذكوره ناقض وضوء كيول ہيں؟

ا ــــــــــعورت کو ہاتھ لگانااس لئے ناقض وضوء ہے کہ وہ خواہش کو بھڑ کا تا ہے، اور اس میں جماع کی حاجت سے فروتر حاجت برآ ری کا احتمال ہے۔

 ۲ - عضوتناسل کوچھونااس لئے ناقض وضوء ہے کہ وہ ایک فہنچ فعل ہے، چنانچہ استنجاء کرتے ہوئے دائیں ہاتھ
 سے پیشاب کے عضو کوچھونے کی ممانعت آئی ہے۔ خاص طور پر جب اس کو پورے ہاتھ ہے مٹھی میں پکڑے تو وہ یقیناً ایک شیطانی حرکت ہے۔

ساوہم ۔۔۔۔ بہنے والاخون یعنی جب وہ نگلنے کی جگہ ہے متجاوز ہو جائے اور مند بھر کرتئے ، بدن کو تھیرو نے والے ہیں اور نفس کو غبی بناتے ہیں۔اس لئے وہ ناقض وضوء ہیں۔

۵ — اورنماز میں قبقہہ مارناایک بھاری بھول ہے، جس کے لئے کفارہ کی حاجت ہے۔ اس لئے ممکن ہے شارع نے اس صورت میں کفارہ کے طور پرتجد ید وضوء کا حکم دیا ہو۔ اور پہنچی ممکن ہے کہ شریعت حکم نہ دے، اور پہنچی ممکن ہے کہ وجوب کے طور پر حکم نہ دے بلکہ استخباب سے طور پر حکم دے۔

والثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين، وتعارض فيه الرواية عن النبى صلى الله عليه وسلم، كَمَسَّ الذكر: لقوله صلى الله عليه وسلم: " من مَسَّ ذَكرَهُ فليتوضأ" قال به ابن عمر، وسالم، وعروة، وغيرهم، ورَدَّه عليَّ، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة، ولهم قوله صلى الله عليه وسلم: " هل هو إلا بَضْعَةٌ منه" ولم يجئ التَّلُجُ بكون أحدهما منسوخًا.

ولَـمْسِ الـمرأةِ: قال به عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وإبراهيم، لقوله تعالى: ﴿أَوْلاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ﴾ ولايشهدُ له حديث، بل يشهد حديثُ عائشة بخلافه، لكن فيه نَظرٌ، لأن في إسناده انقطاعًا.

وعندي: أن مشلَّ هذه العلةِ إنما تُعتبر في مثل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، والتُعتبر

في ترك حديث من غير تعارض، والله أعلم.

وكان عمر وابن مسعود لايربان التيمم عن الجنابة، فتعيَّن حملُ الآية عندهما على اللمس، لكن صَعَ التيمم عنها عن عمران، وعمار، وعمرو بن العاص، وانعقد عليه الإجماع. وكان أبن عمر يذهب إلى الاحتياط، وكان إبراهيم يقلَّد ابن مسعود، حتى وَضَحَ على أبى حنيفة حالُ الدليل الذي تمسك به ابن مسعود، فترك قولَه مع شَدَّةِ اتباعِه مذهب إبراهيم.

وبالجملة : فجاء الفقهاء من بعدهم في هذين على ثلاثِ طبقات: آخذٌ به على ظاهره، وتاركٌ له رأسًا، وفارقٌ بين الشهوة وغيرها.

وقال إبراهيم بالوضوء من الدم السائل، والقيئ الكثير، والحسنُ بالوضوء من القهقهة في الصلاة، ولم يقل بذلك آخرون، وفي كلّ ذلك حديث لم يُجمِع أهل المعرفة بالحديث على تصحيحه.

والأصحُّ في هذه: أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعِرضه، ومن لا فلاسبيل عليه في صُراح الشريعة. ولاشبهة أن لمس المرأة مُهَيِّجٌ للشهوة، مُظِنَّةٌ لقضاء شهوة دون شهوة الجماع، وأن مَسَّ الذَّكر فعلَّ شنيعٌ، ولذلك جاء النهي عن مسَّ الذكر بيمينه في الاستنجاء، فإذا كان قبضًا عليه كان من أفعال الشياطين لامُحالة، والمدمُ السائل والقيئ الكثير مُلَوِّثَان للبدن، مُبَلِّدان للنفس، والقَهْقَة في الصلاة خطيئة، تحتاج إلى كفارة، فلا عَجَبَ أن يامر الشارعُ بالوضوء من هذه، ولا عجبَ أن لايامر، ولا عَجَبَ أن يرغبَ فيه من غير عزيمة.

ترجمہ: اوردوسرا درجہ: وہ (نوانض) ہیں جن میں اختلاف کیا ہے فقہائے صحابہ وتابعین میں ہے متقد مین نے۔
اور متعارض ہے اس میں نبی کریم سلانی آئی ہے۔ روایت، جیسے بیشاب کے عضو کو چھونا آنخضرت سلانی آئی ہے۔ ارشاد کی وجہ
سے کہ:''جس نے ذکر کو چھویا وہ وضوء کر ہے' قائل تھاس کے ابن عمر، سالم، عروہ اور ان کے علاوہ ۔ اور ردگیا اس کو علی، ابن مسعود اور کوفہ کے فقہاء نے ۔ اور ان کی دلیل آنخضرت شِلانیَا آئی کے کارشاد ہے کہ:''نہیں ہے وہ مگر اس کے جسم کا ایک یارہ'' اور دل مطمئن نہیں ہوا ان میں سے کسی ایک کے منسوخ ہونے پر۔

اور (جیسے) عورت کو ہاتھ لگانا: قائل تھے اس کے عمر ، ابن مسعوداور ابرا ہیم تخعی ، ارشاد باری تعالیٰ: ﴿أَوْ لاَ مَسْنَتُ سِمُ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

اور میرے نز دیک: اس متم گی خرابی صرف معتبر ہے دوحدیثوں میں سے ایک کو دوسری پرتر جے دینے جیسے معاملہ میں ۔اور نہیں معتبر ہے تعارض کے بغیر کسی حدیث کوچھوڑنے میں ۔اوراللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں۔

﴿ وَخُورَ بِيَالْمِينَ لَهِ ﴾

اورعمراورابن مسعود دونوں قائل نہیں تھے جنابت میں تیم کے۔ پس متعین ہوگیاان کے نزدیک آیت کومحمول کرنا ہاتھ لگانے پر۔ گرثابت ہواہے جنابت میں تیم عمران ، عمار ، مَم و بن العاص ہے۔ اور منعقد ہو چکا ہے اس پراجماع۔ اور ابن عمراصیاط کی طرف جاتے تھے۔ اور ابراہیم پیروی کرتے تھے ابن مسعود کی ، یہاں تک کہ واضح ہوا ابوحنیفہ پراُس دلیل کا حال جس سے ابن مسعود نے استدلال کیا ہے۔ پس چھوڑ دیا ابوحنیفہ نے ابراہیم کا قول ، باوجودان کے شدت کے ساتھ ابناع کرنے کے ابراہیم کا قول ، باوجودان کے شدت کے ساتھ ابناع کرنے کے ابراہیم کی۔

اورحاصل کلام: پس آئے (یعنی ہو گئے) فقہاءان (صحابہ دتا بعین) کے بعد،ان دونوں (مس آئیس) میں تین درجوں پر ۔ لینے والااس کواس کے ظاہر پر،اور چھوڑنے والااس کوسرے ہے،اور فرق کرنے والاشہوت اور عدم شہوت کے درمیان۔
اور قائل تھے ابراہیم بہنے والے خون اور زیادہ قئے ہے وضوء کے،اور حسن نماز میں قبقہہ مارنے سے وضوء کے۔اور نہیں قائل تھے اس کے دوسرے حضرات۔اور اِن (تینوں مسکوں) میں سے ہرمسکہ میں ایک ایس حدیث ہے جس کی تصحیح برحدیث کاعلم رکھنے والوں نے اتفاق نہیں کیا۔

اور سیح تربات ان مسائل میں بیہ ہے کہ جس نے احتیاط پڑمل کیا اس نے یقینا براءت (پاکی) طلب کی اپنے دین کے لئے اوراپی آبرو کے لئے ۔اور جوابیانہ کرے تو کوئی راہ نہیں ہے اس پرخالص شریعت میں ۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# نواقضِ وضوء کی تیسری قتم \_\_\_منسوخ نواقض

تیسرے درجہ کے نواقش وہ ہیں جن کے ہارے ہیں بعض اجادیث کی بناء پر بیخیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ نواقش ہیں ،گران کے ناقشِ وضوء نہ ہونے پر فقہائے صحابہ وتا بعین کا اتفاق ہے۔ایسے نواقش دو ہیں ایک: آگ پر کجی ہوئی چیز کا کھانا۔ دوسرا: اونٹ کا گوشت کھانا۔ تفصیل درج ذیل ہے:



### ا- مامسَّتِ الناركاناقض وضوء مونا:

مسلم شریف میں بیار شاد نبوی مروی ہے کہ تنو طَنوو ا مما مسّب النارُ یعنی آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرو۔ مگر آنخضرت مِنالِنْقِلَیْم ، خلفائے راشدین ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابوطلحہ اور دیگر بہت سے صحابہ سے مامست النار سے وضوء نہ کرنا ثابت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عند نے صاف طور پر بیہ بات بیان کردی ہے کہ آنخضرت مِنالِنْقِلَیْم کا آخری عمل وضوء نہ کرنا ہے۔ یہی مسلم شریف کی روایت یقیناً منسوخ ہے۔

#### مامتت النارے وضوء کرنے کی وجہ:

مامست النارے وضوء کرنے کا حکم دووجہ سے تھا:

کہلی وجہ: آگ پر بکی ہوئی چیز کھانا، کچی کھانے کی بہنبت، دنیا کی چیزوں سے کامل انفاع ہے، جوفرشتوں کی شان کے خلاف ہے،اس لئے اس کے کھانے سے فرشتوں سے وہ مشابہت منقطع ہوجاتی ہے جوطہارت کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی پس مشابہت کی تجدید کے لئے نئی وضوء کرنے کا تھم دیا تھا۔

دوسری وجہ: جب آگ پر بکی ہوئی چیز آ دمی کھا تا ہے تو اس ہے جہنم کی آگ کی یادتازہ ہوجاتی ہے۔ اور اس بنا ، پر آخضرت مِنالِنَّهَ اِلَّمْ عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ

#### ۲-اونٹ کے گوشت کا ناقض وضوء ہونا:

اونٹ کے گوشت کامعاملہ مامت النار کی بہنبت زیادہ اہم ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے کہ ایک شخص نے آنخضرت مِنالِعَائِیَا ہے دریافت کیا: کیا ہم بکری کا گوشت کھا کروضوء کریں؟ آپ آپ نے فرمایا:''اگر چاہوتو کرو،اورا گرنہ چاہوتو نہ کرو''سائل نے پوچھا: کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کروضوء کریں؟ آپ نے فرمایا:''ہاں،اونٹ کے گوشت سے وضوء کرو'' (مشکوۃ حدیث ۳۰۵)

تگرفقہائے صحابہ میں ہے اس کا کوئی قائل نہیں۔اور ننخ کا فیصلہ کرنے کی بھی کوئی راہ نہیں، کیونکہ کسی صحابی نے نئ کی صراحت نہیں گی۔ پھر جب مجتهدین کا زمانہ آیا تو جن حضرات پر قیاس واستنباط کی چھاپ گہری تھی وہ اونٹ کے گوشت سے نقض وضوء کے قائل نہیں ہوئے ( یعنی ابو حنیفہ، مالک اور شافعی رحمہم اللہ) اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہما اللہ اس کے قائل ہوئے۔ کیونکہ ان حضرات پر ظاہر حدیث پڑمل کرنے کا جذبہ غالب تھا۔اور شاہ صاحب کے نز دیک مناسب پیہے کہ آ دمی احتیاطاً وضوء کرلے۔

#### اونٹ کے گوشت سے وضوء واجب ہونے میں راز:

ان حضرات کے قول کے مطابق جواونٹ کے گوشت سے وضوء واجب کرتے ہیں، وجوب وضوء کا رازیہ ہے کہ اونٹ کا گوشت تو رات میں حرام تھا۔اور تمام انبیائے بنی اسرائیل اس کی حرمت پرمتفق تنے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے حلال کیا، تو دووجہ سے اس کے کھانے کے بعد وضوء واجب کی:

پہلی وجہ:اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوء کرناشکر نعمت کے طور پر ہے۔جو چیز پہلے حرام تھی وہ ہم پر حلال کی گئی اس کاشکر بجالانے کے لئے وضوء واجب کی گئی ہے۔۔ مگراس پراشکال میہ ہے کہ شکر عبادت مقصودہ کے ذریعہ بجالایا۔ جاتا ہے۔اور وضوء عبادت غیر مقصودہ ہے۔

دوسری وجہ: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وساوی کے علاج کے طور پر وضوء تجویز کی گئی ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات کھنے کہ جس چیز کوتمام انبیائے بنی اسرائیل نے حرام تھبرایا تھا، وہ ہمارے لئے حلال کیونکر ہوگئی؟!اس کھٹک کومٹانے کے لئے اباحت کے ساتھ وضوء واجب کی ۔ کیونکہ تحریم میں تبدیلی کر کے کسی چیز کوایسا مباح قرار دینا جس کے ساتھ وضوء کو ایک کے لئے زیادہ باعث اطمینان ہے۔

اوراس کوایک نظیر سے مجھیں: میت کونہلا ناضروری ہے۔ گرعام لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ چنانچہ وساوس کے علاج کے طور پڑھم دیا کہ میت کونہلانے والا فارغ ہوکر خود بھی نہالے۔

آخر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت سے وضوء کا وجوب ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں ریحکم منسوخ ہو گیا تھا۔اوراوپر جواحتیا طاوضوء کرنے کے لئے فرمایا ہے وہ صرف استخبابا ہے۔

و الثالثة: ما وُجد فيه شبهةٌ من لفظ الحديث، وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين على تركه، كالوضوء مما مَسَّتُهُ النارُ، فإنه ظهر عملُ النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاءِ وابن عباس، وأبي طلحة، وغيرهم بخلافه، وبَيِّن جابر أنه منسوخ.

وكان السبب في الوضوء منه: أنه ارتفاق كامل، لا يَفعل مثلَه الملائكة، فيكون سببًا لانقطاع مشابهتهم. وأيضًا: فإن ما يُطبخ بالنار يُذَكِّرُ نارَ جهنم، ولذلك نُهي عن الكيِّ، إلا لضرورة، فلذلك لاينبغي للإنسان أن يُشْغِلَ قلبَه به.

وأما لحم الإبل: فالأمر فيه أشدُّ، لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتابعين، والسبيل إلى الحكم بنسخه، فلذلك لم يقل به من يَغْلِبُ عليه التخريجُ، وقال به أحمد وإسحاق؛

وعندى: أنه ينبغي أن يُحتاطَ فيه الإنسان، والله أعلم.

والسِّرُّ في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قولٍ من قال به: أنها كانت مَحَرَّمةً في السِوراةِ، واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمها، فلما أباحها الله لنا شَرَعَ الوضوءَ منها لمعنيَيْن:

أحدهما: أن يكون الوضوء شكرًا لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا. وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها، بعد ما حَرَّمها الأنبياءُ من بني إسرائيل، فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحًا يجب منه الوضوء، أقربُ لاطمئنان نفوسهم.

وعندى: أنه كان في أول الإسلام، ثم نُسخ.

تر جمد: اور تیسرا درجہ: وہ (نواقض) ہیں جن میں صدیث کے لفظ سے (نقض کا) شبہ ہوتا ہے۔ اورا تفاق کیا ہے فقہائے صحابہ وتابعین نے وضوء کے چھوڑنے پر ، جیسے اس چیز سے وضوء کرنا جس کوآگ نے چھو یا ہے۔ پس بیٹک شان یہ ہے کہ ظاہر ہوا ہے نبی مِثالِثَهُ اَیَّامُ ، خلفائے راشدین ، ابن عباس ، ابوطلحہ اور ان کے علاوہ کاعمل اس (صدیث) کے خلاف۔ اور بیان کیا ہے جابر ؓنے کہ وہ منسوخ ہے۔

اور مامت النارے وضوء کا سبب یہ تھا کہ:(۱) وہ کامل فائدہ اٹھانا ہے۔فرشتے ویسا کام نہیں کرتے۔ پس ہوگا وہ فرشتوں سے مشابہت کے منقطع ہونے کا سبب(۲) اور نیز: پس بیشک جو چیز آگ پر پکائی جاتی ہے، وہ نارجہنم کو یا دولا تی ہے۔اورائی وجہ سے روکا گیا ہے لوہا گرم کر کے داغ و بینے ہے۔ مگر ضرورت کی وجہ سے ( واغنا جائز ہے ) چنانچا انسان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اینادل اس کے ساتھ مشغول کرے۔

رہااونٹ کا گوشت: تو معاملہ اس میں زیادہ بخت ہے۔ فقہائے صحابہ وتابعین میں ہے اس کا کوئی قائل نہیں تھا۔
اوراس کے ننخ کا فیصلہ کرنے کی بھی کوئی راہ نہیں۔ پس اس وجہ ہے اس کے قائل نہیں ہوئے وہ فقہاء جن پرتخ ترج کا غلبہ
ہے۔اوراحمد اوراسحاق اس کے قائل ہیں اور میرے نز دیک: یہ بات ہے کہ مناسب یہ ہے کہ انسان اس میں احتیاط
برتے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

اوراونٹ کے گوشت سے وضوء واجب کرنے میں راز ۔۔۔۔ اس شخص کے قول کے مطابق جواس کوناتض وضوء مانتا ہے۔۔۔۔:یہ ہے کہ وہ تو رات میں حرام تھا ،اور تمام انبیائے بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق تھے۔ پس جب اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے حلال کیا تو اس سے وضوء کرنامشروع کیا، دووجہ سے:

ان میں سے ایک: یہ ہے کہ اس کے کھانے کے بعد وضوء کر لینااللہ کی اس نعمت کاشکر بجالا ناہے کہ جو چیز پہلے حرام تھی وہ ہمارے لئے حلال کر دی گئی۔

اوران میں سے دوسری: یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوء کرنا علاج ہے اس بات کا جو ہوسکتا ہے کہ کسی کے دل میں کھنے یعنی اس کو حلال کرنا اس کے بعد کہ اس کو انبیائے بنی اسرائیل نے حرام کیا تھا۔ پس بیشک تحریم سے منتقل ہونا ایسامیاح ہونے کی طرف جس سے وضوء واجب ہو، لوگوں کے قلوب کے اطمینان سے قریب ترہے ۔ اور میر سے زود کے دید (وجوب کا) حکم ابتدائے اسلام میں تھا۔ پھرمنسوخ کردیا گیا۔

ترکیب: بعب منه الوضوء جمله صفت ب مباحاً کی۔اور اقرب خبر ب إِن کی .....تخ تا کے معنی استباط کے ہیں۔

نوث: قوله: والسر في إيجاب الوضوء إلى مخطوط كرا جي مين نبيس بـ- بيضمون شاه صاحب في بعد ميس برهايا ي-

#### مشروعیت مسح کی وجه:

چونکہ وضوء کا مداران اعضاء کے دھونے پر ہے جوعام طور پر کھلے رہتے ہیں ، اور جن کی طرف میل کچیل سبقت کرتا ہے۔ اور جب موزے پہن لئے جاتے ہیں تو ہیران میں حجیب جاتے ہیں ، اور وہ اعضائے باطنہ میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اور عرب موزے پہل کی جگہ ختین پہننے کا عام رواج تھا۔ اور ہر مرتبہ وضوء کے وقت ان کو نکال کر ہیر دھونا تنگی سے خالی نہیں تھا۔ اس لئے شریعت نے خقین پہننے کی صورت میں ، کچھ وقت کے لئے ، آسانی پیدا کرنے کے لئے پاؤں کے دھونے کا حکم ختم کردیا۔ اور ان پر مسح کرنے کی اجازت دیدی۔

### موزوں پرمسح کے لئے تین شرطیں \_\_\_اوراشتراط کاراز:

جب شریعت دین میں آسانی پیدا کرتی ہے تو یہ بات ملحوظ رکھتی ہے کہ تیسیر کا کوئی ایساطریقة اختیار نہ کیا جائے جس نے نفس مطلق العنان (بے لگام) ہوجائے ،اور امر مطلوب کو بالکل ہی بھلا بیٹھے۔ پیروں میں اصل مطلوب'' دھونا'' ہے۔ مسح کی اجازت ایک مہولت ہے۔ اب اگر بے قیداور ہے مدت مسح کی اجازت دیدی جائے گی تو آ دی ہے تک بھول جائے گا کہ اس کے من کہ من کے منازع نے تین شرطوں کے ساتھ کے کی اجازت دی ہے:

بہت کہ بہت ہے۔ اس کی اور است مقرر) کی۔ غیر متعین مدت کے لئے مسے کی اجازت نہیں دی۔ مقیم کے لئے ایک شہان شرط بھے کی توقیت (مدت مقرر) کی۔ غیر متعین مدت کے لئے مسے کی اجازت نہیں دی۔ مقرر کی جانے والی شہانہ روز اور مسافر کے لئے تین شانہ روز مقرر کئے۔ کیونکہ یہ مدتیں کسی چیز کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً بہترین مدتیں ہیں۔ لوگ اپنے عرف میں جب کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں تو بہی مدتیں مقرر کرتے ہیں۔ مثلاً کسی مریض کی حالت نازک ہے۔ اس کو شفا خانہ میں انتہائی نگہداشت والے شعبہ میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹر پہلے ۲۳ گھنے تک انتظار کرتا ہے۔ اگر مریض بیمدت پوری کردیتا ہے تو طبیب شفایا بی کی امید دلاتا ہے۔ پھر ۲۲ گھنٹے انتظار کرتا ہے۔ اگر مریض بیمدت پوری کردیتا ہے تو ڈاکٹر خوش خبری سناتا ہے کہ مریض خطرہ سے نکل گیا ہے! غرض بہی مقرر کی ہیں۔ مقرر کی ہیں۔

اور مقیم کو پہلی اور مسافر کو دوسری مدت ان کی تنگی کا لحاظ کر کے دی گئی ہے۔ مقیم کو اسباب طہبارت اور وفت میسر ہوتا ہے۔ اور مسافر کو بید دونو ں چیزیں ہے ہولت میسر نہیں ہوتیں ،اس لئے اس کومزید مہولت دی گئی ہے۔

و مری شرط بخفین کا طہارت کا ملہ پر پہننا۔ پیشرطاس لئے لگائی گئی ہے کہ آدمی کے پیش نظریہ بات رہا اوراس کے دل میں پینقشہ جمارہے کہ اس کے پیر گویا پاک ہیں۔ وہ پیروں کواعضائے مستورہ پر قیاس کر کے سمجھے کہ جس طرح اعضائے مستورہ ویا کہ کیل کم پہنچتا ہے، اس لئے وہ گویا پاک ہیں، اس طرح یاؤں بھی مستورہونے کی وجہ ہے گویا اس اعضائے مستورہ ونے کی وجہ ہے گویا اس حالت پر ہیں جس حالت میں ان کوخفین میں داخل کیا گیا تھا۔ اور اس قتم کے قیاسات ان چیزوں میں کارآ مدہوتے ہیں، جن کا تعلق نفس کی جنبیہ ہے ہوتا ہے۔

تیسری شرط: غسل کے پوض مسے موزوں کے اوپر کیا جائے۔ صرف پنچ مسے کرنا کافی نہیں ، تا کہ وہ بیروں کا دھونا یا د دلائے اور وہ غسل کا نمونہ ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہما اللہ صرف موزوں کے اوپر مسے کے قائل ہیں۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ اوپر بھی اور پنچ بھی مسے کے قائل ہیں لیکن ان کے نزد کیا۔ بھی صرف پنچ مسے کافی نہیں البت صرف اوپر کافی ہے۔ گویا پنچ مسے ان دونوں کے نزدیک مستحب ہے ، ضروری نہیں۔

#### ﴿المسح على الخُفِّين﴾

لما كان مبنى الوضوء على غسل الأعضاء الظاهرة، التي تَسْرَعُ إليها الأوساخ، وكانت الرّجلان تدخُلان عند لُبس الخفين في الأعضاء الباطنة، وكان لُبسُهما عادةً متعارفةً عندهم، ولا يخلو الأمْرُ بخلِّعِهما عند كل صلاة من حرج، سقط غَسلُهما عند لُبسهما، في الجملة.

ولما كان من باب التيسير الاحتيالُ بما لاتسترسل معه النفسُ بترك المطلوب، استعمله الشارع ههنا من وجوهِ ثلاثةِ:

أحدها: التوقيتُ بيوم وليلة للمقيم، وثلاثةِ أيام ولياليها للمسافر: لأن اليوم بليلةٍ مقدارٌ صالحٌ للتعهُد، يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهُده، وكذلك ثلاثةُ أيام بلياليها، فَوُزِّعَ المقدارن على المقيم والمسافر، لمكانهما من الحرج.

والثانى: اشتراطُ أن يكون لُبسهما على طهارة: ليتمثَّل بين عينَي المكلَّف أنهما كالباقى على المكلَّف أنهما كالباقى على الطهارة، قياساً على قلةِ وصولِ الأوساخ إلى الأعضاء المستورة؛ وأمثالُ هذه القياساتِ مؤثرةٌ فيما يرجع إلى تنبيه النفس.

و الثالث: أن يَمسح على ظاهرهما، عِوَضَ الغَسل، إبقاءً لمذكّر ونموذج.

تر جمہ: خفین پرمسے: جب وضوء کا مداراُن عضائے ظاہرہ کے دھونے پرتھا جن کی طرف میل کچیل سبقت کرتا ہے۔اور دونوں پیرخفین پہننے کی صورت میں اعضائے باطنہ میں داخل ہوجاتے ہیں۔اورخفین کا پہنناعر بوں میں ایک معروف عادت تھی۔اور ہرنماز کے وقت ان کو نکالنا تنگی سے خالی نہیں تھا۔ تو فی الجملہ ( کچھ وقت کے لئے ) ان کا دھونا ساقط ہوگیا ہفین پہننے کی صورت میں۔

اور جب تھا تیسیر کے باب سے حیلہ کرنا ایسی چیز کے ذریعہ کہ نہ بے لگام ہوجائے اس کے ساتھ نفس مطلوب کو ترک کرنے میں ،تو شارع نے مسح کواستعال کیا یہاں (خفین میں ) تین صورتوں ہے:

ان میں سے ایک: مدت مقرر کرنا ہے مقیم کے لئے ایک رات دن کی اور مسافر کے لئے تین رات دن کی ۔ اس لئے کہ ایک دن مع اس کی رات کے ایک کارآ مدمقدارہے دیچے بھال کے لئے ۔ لوگ اس کو استعال کرتے ہیں بہت می ان چیزوں میں جن کی دیچے بھال کا وہ ارادہ کرتے ہیں ۔ اورای طرح تین دن مع ان کی را توں کے ۔ پس تقسیم کی سکئیں دونوں مقداریں مقیم اور مسافریر ، ان دونوں کے حرج کا لحاظ کرے۔

اور دوسری: اس بات کی شرط لگانا ہے کہ خفین طہارت پر پہنے گئے ہوں، تا کہ نقشہ جمارہے مکلف کی دونوں آئکھوں کے سامنے کہ وہ دونوں پیر گویا طہارت پر باقی ہیں، قیاس کرتے ہوئے میل کچیل کے کم پہنچنے پر مستوراعضاء کی طرف۔اوراس قتم کے قیاسات اثر انداز ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن کا تعلق نفس کو چوکنا کرنے ہے۔ طرف دورس کی بیرے کہ مسلح کرنے خفین کے او پر کے حصہ میں، دھونے کے بدلے کے طور پر، تاکہ پاؤں دھونے کی یاد دہانی اوراس کا نمونہ باقی رہے۔







### موزوں کے او پرسے استحسانی ہے اور نیچے قیاسی

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ باب کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔موزوں برمسے کے جواز کے لئے اوپر تین شرطیں بیان کی گئی ہیں۔تیسری شرط میہ ہے کہ سے موزوں کے اوپر کے حصہ میں کیا جائے۔اس پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو دا ؤوشریف (حدیث نمبر۱۶۲) میں حضرت علیؓ کاارشاد مروی ہے کہ:''اگر دین کامدار رائے (عقل وقیاس) پر ہوتا تو موزوں کے نیچے کے کرنا،او پرسے کرنے ہے بہتر تھا'اں ارشادے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ ظاہر ڈھٹ پرسے خلاف قیاس ہے۔ شاہ صاحب رحمہاللہ جواب دیتے ہیں کہ ظاہر ٹھن پرمسح خلاف ِ قیاس نہیں ، بلکہ موافق قیاس ہے۔ کیونکہ موزوں پر مسح پاؤل دھونے کے نمونہ کے طور پر تجویز کیا گیا ہے ۔سے کااس کے سوااور کچھ مقصود نہیں ۔پس اگرموزوں کے نیچے سے کیا جائے گا یعنی بھیگا ہوا ہاتھ نیچے پھیرا جائے گا تو جب آ دمی وضوء ہے فارغ ہوکر چلے گا تو وہ حصہ گندہ ہو جائے گا۔ پس بہتریبی ہے کہ سے موزوں کےاوپر کیا جائے ۔اس طرح ظاہر خف پرسے معقول اور رائے کے موافق ہوجا تا ہے۔ اور حضرت علی رضی الله عندا حکام ترعیه کے اسرار ورموز بخو بی جانتے تھے۔ان کے ارشادات اور خطابات اس کی واضح دلیل ہیں۔ان کے نزد یک بھی مسح ظاہر خف ہی پراصل تھا۔مگر آپ نے جا ہا کہ لوگ عقل کا گھوڑ اند دوڑ ائیں۔اس لئے آپ نے رائے کی راہ مسدود کرتے ہوئے مذکورہ بات فرمائی ، تا کہلوگ احکام شرعیہ میں رائے زنی کر کے اپنادین بگاڑنہ لیں۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ موزوں کے نیچے کرنا قیاس جلی ہے۔ کیونکہ وہی حصہ گردوغبار سے ملوث ہوتا ہے، پس اس کو صاف کرنا چاہئے۔ مگر قیاس جلی گونہم کے اعتبار سے واضح ہوتا ہے۔ مگر اثر کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے ،غور فر ما کیس! ندکورہ بات اس وقت معقول تھی جبکہ خشک ہاتھ ہے گر د جھاڑی جاتی ۔ مگرسے: بھیگا ہوا ہاتھ عضویر پھیرنے کا نام ہے۔ پس نیچ سے كرنے ہے وہ حصہ بھيگ جائے گا۔ پھر جب آ دمی چلے گا تو وہ حصہ گندہ ہوگا۔اور" بارش ہے بھا گااور پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا''والی کہاوت صادق آئے گی۔ نیز نیچے سے کرنا دھونے کانمونہ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ سے آنکھوں ہے مستور ہوگا۔ اورموزوں کےاوپرمسے کرنااستحسان ہے۔استحسان بھی قیاس ہی ہوتا ہے،مگروہ قیاس خفی ہوتا ہے۔جونہم کےامتیار سے تو دقیق ہوتا ہے، مگراثر کے اعتبار ہے تو ی ہوتا ہے۔اور وہ قوتِ اثر بیہ ہے کہاو پرمسح کرنا دھونے کانمونہ بنے گا ،اور چلنے ہے وہ حصہ گندہ بھی نہیں ہوگا۔ پس ظاہر خف پر ہی مسح اُولی ہے۔

۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو بخو بی جانتے تھے، مگر آپؓ نے عوام کے دین کی حفاظت کے لئے مذکورہ بالا ارشاد فر مایا تا کہ لوگ قیاس جلی کی طرف یہ نہ پڑیں اور باطن خف پڑسے کو اُولی خیال کر کے اپنادین بگاڑنہ لیس۔

وقال على رضى الله عنه:" لو كان الدينُ بالرأى لكان أسفلُ الخف أولى بالمسح من أعلاه" أقول: لـما كان الـمسـحُ إبـقاءً لمنوذَج الغَسل، لايُراد منه إلا ذلك؛ وكان الأسفلُ مظنةً لتلويث الخفين عند المشى في الأرض، كان المسخ على ظاهرهما، دون باطنهما، معقولاً، موافقاً بالرأى. وكان على رضى الله عنه من أعلم الناس بعلم معانى الشرائع، كما يظهر من كلامه وخُطَيِه، لكن أراد أن يُسُدَّ مَذْخَلَ الرأى، لئلا يُفْسِدَ العامةُ على أنفسهم دينَهم.

تر جمہ:اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:''اگر دین رائے کے ذریعہ ہوتا تو موزوں کے بیچے سے کرنا،او پرمسے کرنے ہے بہتر تھا''

میں کہتا ہوں : جب مسے کرنا پاؤں کو دھونے کا نمونہ ہاتی رکھنے کے طور پرتھا، اوراس کے سوااس سے اور کچھ مقصود نہیں تھا، اور موزوں کا پنچے کا حصہ، زمین میں چلنے کی صورت میں، تلویث کی احتمالی جگہ تھا، تو خفین کے اوپری حصہ پر، نہ کہ پنچے کے حصہ پر، مسے معقول (اور) رائے کے موافق تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ جانے والے تھے احکام کے معانی (اسرار وحکم) کو، جیسا کہ ان کے ارشادات سے اور ان کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مگر آپ نے چاہا کہ رائے کی راہ مسدود کریں، تا کہ عام لوگ اپنے اوپراپنے دین کو بگاڑ نہ لیس ۔

باب \_\_\_\_

## غسل كاطريقه

عنسل کا طریقہ: جس کو بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور جس پرامت نے اتفاق کیا ہے: یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھولے۔ پھر بدن پراورشر مگاہ پر جو ناپا کی ہواس کو دھو ڈالے۔ پھر نماز والی وضوء کرے۔ پھر مرکے بالوں میں تر انگلیاں ڈال کر بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچائے۔ پھر سارے جسم پر پانی بہائے۔ غسل کا یہ پورا طریقہ متفق علیہ ہے۔ صرف ایک بات میں اختلاف ہے کہ وضوء میں پیر کب دھوئے؟ وضوء کے ساتھ یاغسل سے فارغ ہوکر؟ دونوں رائیں ہیں۔ اور بعض حضرات فرق کرتے ہیں کہ اگرایی جگہ نہار ہا ہے جہاں مستعمل پانی جمع ہور ہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے یانی یہ جمع ہور ہا ہے تو پیر بعد میں دھوئے۔ اور اگر وہاں سے یانی یہ جا تا ہے تو پیر وضوء کے ساتھ ہی دھولے۔

تعنسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ: وہی ہے جو وضوء کے بیان میں گذر چکی ہے کہ جب ہاتھ ۔ دھوئے دیر ہوجاتی ہے اور عرصہ تک ہاتھوں سے غفلت رہتی ہے تو احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر کوئی نا پا کی لگ گئی ہو، یا لہ ید دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں مقتلوۃ، باب الغسل ،حدیث نمبر ۴۳۵ و ۴۳۸ میل کچیل سے ہاتھ ملوث ہوگئے ہوں ،اور جنابت کے بعد عسل میں توہاتھوں کے ناپاک ہونے کا قوی احمال ہے، پس ہاتھوں کو دھوئے بغیر پانی میں ڈالنایا تو پانی کو ناپاک کردے گا، یا گدلا کردے گا جوخلاف تہذیب وشائنگی ہوگا۔ اور عسل شروع کرنے سے پہلے شرمگاہ کو دھونے کا تھم ؛ دووجہ سے ہے:

اور کا سروں کرتے ہے چہے سرماہ تو دسونے کا ہم : دووجہ سے ہے: پہلی وجہ: اگر شرمگاہ پر یابدن پر نا یا کی ہوگی ،اوراس کو دھوئے بغیرجسم پر یانی بہائے گا،تو نا یا کی جسم پر پھیل جائے گی ،

اوراس کو پاک کرنے میں دشواری لاحق ہوگی اور بہت زیادہ پانی درکار ہوگا ،اس کتے پہلے ناپاکی کوالگ ہے دھولینا جا ہے۔

دومری وجہ جنسلِ جنابت: نجاست حکمیہ کے ازالہ ہی کے لئے ہے۔اگرنا پاک بدن کے ساتھ عنسل جنابت کرے گا تو عنسل کا مقصد دونجاستوں کا ازالہ ہوگا۔ پس عنسل: حدث کے ازالہ کے لئے خالص نہیں رہے گا۔اس لئے نجاستِ حقیقیہ کوالگ ہے دھولینا جاہئے تا کونسل: نجاست حکمیہ کے ازالہ کے لئے خالص ہوجائے۔

عنسل کے شروع میں وضوء: کی تین حکمتیں ہیں:

پہلی تحکمت بخسل طہارت کبری( بڑی پا کی ) ہے۔اس کامقتضی ہیہے کہ وہ طہارت ِصغری( وضوء)اور پچھزا کد پر مشتمل ہو، تا کنفس یا کی کی صفت ہے اچھی طرح باخبر ہوجائے۔

دوسری حکمت بخسل میں جسم کے شکنوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔اوروضوء: جسم کے شکنوں کی دیکھے بھال کے قبیل سے ہے۔ کیونکہ اگر وضوء کئے بغیر سر پر پانی بہائے گا تو احتمال ہے کہ پانی جسم کے اطراف تک نہ پہنچے۔ جب تک اطراف کا خیال نہ رکھا جائے اوران تک پانی پہنچانے کا اہتمام نہ کیا جائے وہ خشک رہ سکتے ہیں۔اس لئے بہتریہی ہے کہ پہلے وضوء کرکے اطراف کو دھولے۔

تیسری حکمت: جب جنابت لاحق ہوتی ہے توجسم کا ظاہری حصدگرم ہوجا تا ہے۔ ایسی صورت میں اگرفورا شھنڈے پانی سے نہائے گا اور یکدم سر پر شھنڈا پانی ڈالے گا تو اس کا ردعمل ہوسکتا ہے۔ نزلے زکام میں یا کسی اور بیاری میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ اور شل سے پہلے وضوء کرلے گا تو گرمی اندردب جائے گی ، اور ظاہری جسم شھنڈا ہوجائے گا۔ پس شھنڈے پانی کار دعمل نہیں ہوگا، اور آدمی بیاری سے محفوظ رہے گا (یہ حکمت شارح نے بردھائی ہے)

پیروں کو بعد میں دھونے: کی حکمت یہ ہے کہ اگر وضوء کے ساتھ ہی پیردھونے گا توعنسل سے فارغ ہوکر دوبارہ پیر دھونے پڑیں گے، جبکہ پانی جمع ہونے کی جگہ میں نہار ہا ہو، پس خواہ مخواہ یاؤں کو بار بار دھونالازم آئے گا۔البتۃ اگر کوئی وضوء کے ساتھ پیراس لئے دھوتا ہے کہ وضوء کی صورت مکمل ہوجائے۔اور عسل کے بعد پاک کرنے کے لئے پیروں کو دھوتا ہے تو یہ ہے فائدہ تکرانہیں ہے۔

منتحبات شیل: جار ہیں(۱) تمام بدن کو تمین باردھونا(۲) بدن کوملنااورخوب اچھی طرح سے کھال کوصاف کرنا(۲) جسم کے شکنوں کی دیکھ بھال کرنااورا ہتمام سےان تک پانی پہنچانا(۴)اور پردہ میں نہانا ۔۔۔شارع علیہالسلام نے بیامور

- ﴿ لُوْسُوْمَ لِيَكُونِ الْ

عنسل میں اس لئے متحب قرار دیے ہیں ک<sup>ینس</sup>ل کامل وکمل ہو۔

نوٹ: د نیامیں پانی سب جگہ وافر مقدار میں نہیں پایا جا تا یعرب میں پانی کی بہت قلت تھی ، وضوء و شل کے احکام میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ تھوڑے یانی سے کامل طہارت حاصل ہوجائے۔

#### وصفة الغسل

على ماروتُ عائشةُ وميمونةُ، وتطابق عليه الأمةُ : أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناءَ، ثم يغسل ما وجد من نجاسة على بدنه وفرجه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويتعهَّد رأسَه بالتخليل، ثم يصُب الماء على جسده. واختلفوا في حرفٍ واحدٍ : يؤخر غَسْلَ القدمين أولا؟ وقيل بالفرق بين ما إذا كان في مُسْتَنُقَع من الأرض، وما إذا لم يكن كذلك.

أما غَسل اليدين: فلما مر في الوضوء.

وأما غُسل الفرج: فلئلا تتكثر النجاسة بإسالة الماء عليها، فيعسر غَسلها، ويحتاج إلى ماء كثير، وأيضًا: لايصفو الغُسل لطهارة الحدث.

وأما الوضوء: فلأن من حق الطهارة الكبرى أن تشتمل على الطهارة الصغرى وزيادة، ليتضاعف تنبه النفس لِخَلَّةِ الطهارة. وأيضًا: فالوضوء في العُسل من باب تعهد المغابن، فإنه إذا أفاض على رأسه الماء، لايستوعب الأطراف إلا بتعَهُّدٍ واعتناءٍ.

وأما تاخير غُسل القدمين: فلئلا يتكرر غُسلهما بلافائدة، اللهم إلا لمحافظة على صورة الوضوء.

ثم كَمَّلَ الغُسْلَ: بالندب إلى التثليث والدَّلك وتعهد المغابن وتاكيد السِّتر.

تر جمہ: نہانے کا طریقہ: اس طور پرجس کوروایت کیا ہے عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہمانے ، اور جس پراتفاق کیا ہے
امت نے: دیہ ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ پھراس نا پاکی کو دھوڈالے جس کو
اپنے بدن اورا پنی شرمگاہ پر پائے۔ پھروضوء کر ہے جس طرح نماز کے لئے وضوء کرتا ہے۔ پھر خلال کے ذریعہ اپنے سر
کی دیکھ بھال کر ہے (یعنی بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچائے ) پھراپنے جسم پر پانی بہائے ۔ اور (علاء
نے) صرف ایک بات میں اختلاف کیا ہے: (وہ بیہ کہ) دونوں پیروں کے دھونے کومؤ خرکرے یانہیں؟ اور بعض
نے نفرق کیا ہے اس صورت میں جبکہ وہ نہار ہا ہو پانی جمع ہونے کی جگہ میں اور اس صورت میں جبکہ ایسانہ ہو۔
ر بادونوں ہاتھوں کا دھونا: تو اس کی وجہ وہ ہے جو وضوء کے بیان میں گذر پچکی ہے۔

اورر ہاشرمگاہ کا دھونا: پس اس کئے ہے کہ نا پا کی زیادہ نہ ہوجائے ،اس پر پانی بہانے کی وجہ ہے، پس دشوار ہواس کودھونااور بہت پانی درکار ہو۔اور نیز: خالص نہ رہے نہا نا حدث کی پا کی کے لئے۔

اور رہا وضوء: پس اس لئے ہے کہ طہارت کبری کے حق میں سے یہ بات ہے کہ وہ طہارت صغری اور پچھ زیادہ (عمل) پرمشتل ہو، تا کہ دو چند ہونفس کا چو کنا ہونا پاکی کی خصلت پر۔اور نیز: پس غنسل میں وضوء کرنا شکنوں کی د کھے بھال کرنے کے قبیل سے ہے۔ پس بیشک شان میہ ہے کہ جب وہ اپنے سر پر پانی بہائے گا تو وہ اطراف کونہیں گھیرے گاگرد کھے بھال کرنے اور اہتمام کرنے ہے۔

اورر ہادونوں پیروں کو بعد میں دھونا: پس وہ اس لئے ہے کہ خواہ نخواہ پاؤں کا بار باردھونالا زم نہ آئے۔اےاللہ! گرصورت وضوء کی محافظت کے لئے۔

پھر کامل کیا (شارع علیہ السلام نے )عنسل: تنین باردھونے کو،اور بدن کے مکنے کو،اورشکنوں کی دیکھے بھال کرنے کو مستحب قرار دیکر،اورستریوشی کی تا کیدکر کے۔

تصحیح: اللهم إلا لمحافظة مطبوعا ورتمينول مخطوطول مين اللهم إلا المحافظة تقالضيح مطبوع صديقي \_\_\_\_ كى إ\_\_\_

 $\triangle$ 

### حيادارى اور برده بوشى

حدیث — حضرت یعلی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت میلانیکائیل نے ایک شخص کو کھلے میدان میں (ننگے) نہاتے دیکھا، تو آپ منبر پر چڑھے۔خدا کی حمد وثنا کی اور فر مایا: '' بیشک الله تعالی بہت حیاوار، بہت پر دہ پوش بیں۔وہ حیااور پر دہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ پس جبتم میں ہے کوئی شخص نہائے تو پر دہ کرے '(رواہ ابوداؤدوالنسائی، مشکوۃ، باب الغسل، حدیث میں)

تشری جب آنخضرت میلانتیکی کوئی اہم بات بیان فرمانا چاہتے تھے تو منبر پر چڑھ کر با قاعدہ تقریر فرماتے تھے پہلے اللہ کی حمد کرتے ، پھروہ بات بیان فرماتے جومقصود ہوتی — مذکورہ حدیث میں آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ حیاداری اور پردہ پوشی اللہ تعالی کی صفات ہیں۔اور بندوں سے مطلوب یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اللہ کی صفات کوا ہے اندر پیدا کریں۔ پس جب وہ نہائیں تو پردہ کا اہتمام کرے نہائیں۔

اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے دومسئلے بیان کئے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

مسئلہ: (۱) لوگوں کی نگا ہوں سے پر دہ کرنا واجب ہے بعنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بے ضرورت ستر کھولنا

- ﴿ الْحَالَةِ مِنْ الْمِيْكُ لِلْهِ ﴾

جائز نہیں۔

مسئلہ:(۱)مستحب بیہ ہے کہ استنجاءاور عنسل اس طرح کرےاور تنہائی میں اس طرح رہے کہ اگر کوئی شخص اچا تک معتاد طریقے پرآجائے تو وہ ستر نہ دیکھے۔ یعنی پر دہ اور آڑکر کے قضائے حاجت کرے اور تنہائی میں بھی ستر ڈھانپے رکھے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حَيِيِّ سِتِّيْرٌ" تفسيره قوله: "يحب الحياء والسِّتُر" والسِّتر من أعين الناس واجب، وكونُه بحيث لوهجم إنسان بالوجه المعتاد لم يرعورتُه مستحب.

تر جمہ:(۱) آنخضرت مِللَّهُ اِللَّهُ کا ارشاد:'' بیشک الله تعالیٰ بہت حیادار، بہت پر دہ پوش ہیں''اس کی تفسیر آپ کا بیہ ارشاد ہے کہ:'' وہ حیااور پر دہ کو پیند کرتے ہیں''اورلوگوں کی نگاہوں سے پر دہ واجب ہے۔اور آ دمی کا اس طور پر ہونا مستحب ہے کہ اگرا جا تک کوئی انسان معتاد طریقے پر آ جائے تو اس کا ستر نہ دیکھے۔



### غسل حيض ميں خصوصی اہتمام کی وجہ

حدیث \_\_\_\_ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ ایک انصاری خاتون نے آنحضرت مِنالِقَائِکِمْ ہے عُسلِ
حیض کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کوشل کا طریقہ بتایا۔ پھر فرمایا کہ (عُسل ہے فارغ ہوکر):''مشک میں
بساہوا کپڑے کا نکڑا لے، اور اس ہے پاکی حاصل کرے' اس نے بو چھا: اس ہے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے
فرمایا:''اس ہے پاکی حاصل کر' اس نے بو چھا: اس ہے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا:''سجان اللہ! اس
ہوا کپڑے حاصل کر' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس کوا پی طرف تھینج لیا۔ اور میں نے اس کو تمجھایا کہ
اس ہے فون کے نشان کا پیچھا کر یعنی اس کو فون کی جگہ میں (ستر میں )لگا (منفق علیہ مشکوۃ ، باب العسل ،حدیث نبرے ۳۳)

تشریح عِسْلِ حِیْف ہے فارغ ہوکر جو آنحضرت مِنالِقَوْلَیْمُ نے مشک میں بسایا ہوا کپڑے کا نکڑا یا روئی کا پھا ہا اندام
نہانی وغیرہ پرلگانے کا تھم دیا ہے اس میں تین شکستیں ہیں:

پہلی حکمت: اس عمل ہے پاک کی زیادتی مطلوب ہے۔ کیونکہ خوشبوبھی طہارت کا کام کرتی ہے یعنی طبیعت میں انبساط وسرور پیدا کرتی ہے۔اور ہرخسل میں اس کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ اس میں حرج تھا۔

دوسری حکمت: مشک کا بھاہالگانے ہے اس بد بو کا از الدمقصود ہے جس سے حیض کا کوئی خون خالی نہیں ہوتا۔ (پس خوشبودار کریم اوریا وَ ڈربھی ان شاءاللہ کسی درجہ میں اس کا قائم مقام ہوجائے گا) تیسری حکمت: حیض کا انقطاع اور طهر کی ابتداء طلب اولا د کا ونت ہے۔اس وفت مرد وزن کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے اور بچہ دانی میں بھی استقرار حمل کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔اور خوشبو اس قوت ( مجامعت واستقرار ) کوابھارتی ہے۔اس لئے خوشبو کے خصوصی اہتمام کاامر فر مایا ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " خُذى فِرْصَةٌ من مُسْكِ فتطَهَّزِى بها" يعنى تَتَبَّعِي بها أثرَ الدم. أقول: إنما أمر الحائض بالفِرْصَةِ الممسَّكةِ لمعان:

منها: زيادة الطهارة، إذ الطبب يفعل فعلَ الطهارة، وإنما لم يُسَنَّ في سائر الأوقات احترارًا عن الحرج.

ومنها: إزالةُ الرائحة الكريهة التي لايخلو عنها الحيض.

ومنها: أن انقضاءَ الحيض والشروعَ في الطهر وقتُ ابتغاء الولد، والطِّيْبُ يُهَيِّجُ تلك القوةَ.

تر جمیہ: (۲) آنخضرت مِنالِغَهَا کیار شاد:'' تو مشک میں بساہوا کپڑے کافکڑا لے، پھراس سے پاکی حاصل کز' بعنی پیجھا کرتواس سےخون کےنشان کا۔

میں کہتا ہوں: آپ نے بچند وجوہ جا ئضہ گومشک میں بسا ہوا کپڑے کاٹکڑا لینے کاٹکم دیا ہے: ان میں سے: پاک کی زیادتی ہے، کیونکہ خوشبوطہارت کا کام کرتی ہے۔اور ہروفت میں مسنون نہیں کیا صرف تنگی سے بچتے ہوئے۔

اوران میں ہے:اس بد بوکوزائل کرناہے جس سے چیض خالی نہیں ہوتا۔

اوران میں ہے: یہ بات ہے کہ حیض کا گذرنااور طہر کا شروع ہونااولا د جاہنے کا وقت ہے۔اورخوشبواُ س قوت کو ابھارتی ہے۔

## وضوء وغسل کے لئے پانی کی مقدار

حدیث ——حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ نبی مِطَالِنَّهَ اِیک مُدَّ ہے وضوء کیا کرتے تھے،اورا یک صاع ہے پانچ مُدَّ تک عنسل فر مایا کرتے تھے یعنی عنسل میں زیادہ سے زیادہ سواصاع اور کم ہے کم ایک صاع پانی استعال فر ماتے تھے (متفق علیہ مشکلوۃ ،حدیث ۳۳۹)

تشریخ:مُدّ:ایک پیانہ ہے۔جس کاوزن ۷۸۷گرام ہوتا ہے۔اورصاع: چارمد کا ہوتا ہے۔پس اس کاوزن تین

کلو ۱۳۸۸ گرام ہوگا۔ یعنی تقریباً ۸۰۰ گرام پانی آنخضرت مِنالِنْهَا اَیْمُ وضوء میں ، اور تقریباً جار کلو تک پانی عنسل میں استعال فرماتے تھے۔ پانی کی بیمقدارمتوسط جسموں کے لئے کافی ہے۔ نہ کم ہے نہ زیادہ۔

جن خطول میں پانی کم ہے، وہاں لوگ پانی میں کنجوی کرتے ہیں۔طہارت میں بھی پانی کم استعال کرتے ہیں۔ پیٹھیک نہیں۔حجاز میں بھی پانی کم تھا۔مگرآپ پانی کی معتد بہ مقدارطہارت میں استعال فریاتے تھے۔اور جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہے، وہاں لوگ پانی کا اسراف کرتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں۔ پانی کی مسنون مقداروہ ہے جو اوپر بیان کی گئی۔

[٣] واختار الصاع إلى خمسة أمدادٍ للغسل، والمُدَّ للوضوء: لأن ذلك مقدار صالح في الأجسام المتوسطة.

ترجمہ: (٣) اور آنخضرت مِنالِيْهَا يَكِيْمُ نَا عُسل كے لئے ایک صاع کو پانچ مدتک، اور وضوء کے لئے ایک مدتا ہائی کو پندفر مایا۔ اس لئے کہ پانی کی بیمقدار کافی ہے متوسط جسموں کے لئے (یعنی ان اجسام کے لئے جونہ بہت لمجزئ نگے بیں ، نہ پتلے ؤیلے )

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## غسل جنابت میں اہتمام کی وجہ

صدیث ———حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِثَلِیْتَوَکِیمُ نے فر مایا:'' ہر بال کے پنچے جنابت ہے۔ پس بالوں کو دھوؤ ،اور کھال کوصاف کروئ<sup>یا</sup>

تشریح: جو بال کھال پرگرتا ہے اور اس کا جو حصہ کھال سے لگتا ہے، وہ بال کا نجلاحصہ ہے۔ اس میں جنابت ہے پس سارے بال کو دھونا ضروری ہے۔ اور وہ کھال کی جس مقدار کوا ہے تلے چھپاتا ہے وہ کھال بھی جنبی ہے۔ پس اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔غرض بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی توعنسل جنابت نہیں ہوگا۔

حدیث — حضرت علی رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت میں الله عندہ بیال برابر جنابت چیوڑ دی، جس کونہیں دھویا، تواس جنابت کوالی اورالی آگ کی سزادی جائے گی!" حضرت علی فرماتے ہیں کہ ای وجہ چیوڑ دی، جس کونہیں دھویا، تواس جنابت کوالی اورالی آگ کی سزادی جائے گی!" حضرت علی فرماتے ہیں کہ ای وجہ سے میں اپنے سرکا دشمن ہوگیا ہوں! کے (یہ جملہ تین بار فرمایا) یعنی آپ ہمیشہ سرکے بال منڈواتے ہے، تا کہ قسل لے رواہ ابوداؤدوالتر مذی وابن ملج، مشکلو قصدیث نبر ۳۳۳ میں حدیث حارث بن وجہ کی وجہ ہے معیف ہے۔ مگر آئندہ حدیث اس کے لئے شاہد تھے ہے ال

جنابت میں کوئی بال ختک ندرہ جائے —— اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سرکے بال منڈوا ناجائز ہے۔اگر چہ سنت بال رکھنا ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ اور تین خلفائے راشدین، جج کے علاوہ بال نہیں منڈواتے تھے (مظاہرت) تشریح : ان حدیثوں کا راز بھی وہی ہے جو استیعابِ وضوء کے باب میں گذر چکا ہے اور اس کا خلاصہ تین باتیں ہیں:

پہلی بات: ہر ہر بال کا دھوناغسل کے معنی کو ثابت کرتا ہے یعنی جب ساراجسم اورجسم کا ہر ہر بال دُھل جائے گا تو ہی مکمل طور پر دھونامتحقق ہوگا۔اگر ذراسا حصہ بھی خشک رہ گیا تو ساراجسم نہیں دُ ھلا۔

دوسری بات: آدمی کا جنابت کی حالت میں رہنا، اور اس کودور نہ کرنے پراصرار کرنا موجب نارخصلت ہے، اور طہارت موجب دخولِ جنت اور باعث کفار ہُ سیئات خصلت ہے۔اس لئے بال برابر جگہ خشک رہ جانے پر جہنم کی وعید سنائی۔

تیسری بات: عسل جنابت میں جو جگہ خشک رہ گئی ہے، چونکہ عسل کرنے والے نے اس عضو میں تھم الہی کی مخالفت کی ہے، اس لئے اولاً یہی عضومعذب ہوگا، پھراس کی وجہ ہے سارانفس رنجیدہ ہوگا ۔۔۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کاصرف وہی حصد معذب ہوگا۔ بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ نفس میں چونکہ بگاڑای عضو کے خشک رہ جانے کی وجہ ہے آیا ہے، اس لئے اولاً اور بالذات وہی عضومعذب ہوگا، پھراس کی وجہ ہے آدمی کا سارا وجودر نجیدہ ہوگا۔

[٤] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "تحتّ كلَّ شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ترك موضِعَ شعرة من الجنابة ، لم يَغْسِلُهَا، فُعل بهاكذا وكذا"

أقول: سِرُّ ذلك مشل ما ذكرناه في استيعاب الوضوء: من أنه تحقيق لمعنى الغسل، وأن البقاء على الجنابة والإصرار على ذلك موجبة للنار، وأنه يظهر تألُّم النفس من قِبَلِ العضو الذي جاء منه الخلل.

ترجمہ: (م) آنخضرت مِللنَّهُ اللهِ كَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ كَارِ جمه كذر چكا)

میں کہتا ہوں: ان کاراز ویبا ہی ہے جیبیا ہم استیعاب وضوء میں ذکر کر بچکے: (۱) لیعنی بیہ بات کہ ہر ہر بال کو دھونا غُسل کے معنی کو ثابت کرتا ہے (۲) اور بیر کہ جنابت پر باقی رہنا، اور اس پر اصرار کرنا جہنم کی سز اکو واجب کرنے والا ہے (۳) اور یہ بات کہ نفس کی رنجیدگی ظاہر ہوگی اس عضو کی جانب ہے جس کی جانب ہے خلل واقع ہوا ہے۔







#### باب \_\_\_\_

### عسل واجب کرنے والی چیز وں کا بیان

موجبات عنسل دوچیزیں ہیں: جنابت اور حیض۔اور انزال کے بغیر ایلاج بھکم جنابت ہے۔اور نفاس بھکم حیض ہے۔اور جب حیض کے ساتھ بیاری کا خون (استحاضہ) مل جائے تو دونوں میں انتیاز کرنا ضروری ہے کہ حیض کا زمانہ کونسا ہے اور استحاضہ کا کونسا؟

### صحبت سے ل كب واجب موتا ہے؟

صدیت — حضرت ابو ہر میرہ درضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مِنَالِنَّهُ اِیَّا نِے فر مایا:'' جب وہ (مرد) بیٹھ گیا، اُس (عورت، ) کی جارشاخوں (شرمگاہ کے جارکونوں ) کے سامنے، پھرعورت کومشقت میں ڈالا یعنی پوری سُپاری اندام نہانی میں داخل کر دی ، تو یقیناغسل واجب ہوگیا، گوانز ال نہ ہو' (شفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۳۰)

صدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِلائیمَائیمِ نے فرمایا: إذا جَاوَزَ الْبِحتَانُ البِحتَانُ وَجَبَ الغسلُ یعنی جب مردکی ختنه کی جگہ تورت کی ختنه کی جگہ ہے آ گے بروھ جائے یعنی پوراحثفذا ندام نہانی میں جھپ جائے تو عسل واجب ہوگیا'' کے (بیحدیث شارح نے بروھائی ہے)

حدیث حدیث حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِلاَئِقَائِیمٌ کے ساتھ پیر کے دن قبا گیا۔ جب ہم بنوسالم قبیلہ کے محلّہ میں پہنچ تو آپ مِلاَئِقَائِیمٌ حضرت عِبان بن ما لک رضی الله عنه کے دروازے پر کھم ہرے، اوران کوآ واز دی۔ وہ لنگی گھیٹے نکلے۔ آپ نے فرمایا: أَعْ جَدْلْنَا الوَّ جلَ: ہم نے آ دی کوجلدی کرادی۔ حضرت عتبان نے دریافت کیا: ''اگر کوئی شخص یوی سے جلدی علحد ہ ہوجائے، اوراس کو انزال نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: إنها المهاء من المهاء : پانی: پانی ہی سے بے یعنی عسل کے لئے پانی استعمال کرنااسی وقت واجب ہوتا ہے جب منی نکلے (رواہ سلم ۲۱۳ مرمی)

تشری : روایات میں اختلاف ہے کہ اِکسال بھکم جماع ہے یانہیں؟ اِکسال: باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں: ست کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں صحبت شروع کرنے کے بعد عضوست ہوجائے یا اور کوئی نا گہانی بات پیش آئے ، اور آ دمی ہومی سے علحد ہ ہوجائے ، اور انزال نہ ہو۔ بیاکسال: جماع کامل کے حکم میں ہے یانہیں؟ اور جماع کے رواہ التر ندی، وابن ملجہ، واحمد، وسندہ صحح علی شرط الشخین ، مشکلوۃ حدیث ۳۴۲

کامل سے مرادوہ جماع ہے جس میں حاجت پوری ہوجاتی ہے یعنی فراغت ہوجاتی ہے۔ پہلی اور دوسری روایات سے بید بات ابت ہوتی ہے کہ غیو ہے حشفہ عنسل واجب ہوجاتا ہے، چاہازال نہ ہوا ہو۔ جمہور فقہاء بھی اس پر متفق ہیں۔ رہی بید بات کہ پہلی دوحد یثوں میں اور تیسری حدیث میں تطبیق کیے دی جائے ؟ تو اس سلسلہ میں تین رائیں ہیں : پہلی دائے : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ تیسری حدیث احتلام کے بارے میں ہے۔ اور پہلی دو حدیث میں صحبت کے بارے میں ہیں۔ اور جب موضوع مختلف ہوگیا تو تعارض ختم ہوگیا۔ مگر میتو جیہ حدیث کے شان و رود کے خلاف ہے۔ دوراسی واقعہ میں آپ نے بیار شاد فرما ہے ہے۔ کے خلاف ہے۔ حضرت مقبان کا واقعہ بیداری میں صحبت کا ہے۔ اور اس واقعہ میں آپ نے بیار شاد فرما ہی ہے۔ دوسری رائے: حضرت اُبلی بن گعب رضی اللہ عنہ کے نزد یک تیسری حدیث منسوخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انزال ہی سے عسل لازم آنا ابتدائے اسلام میں ایک سہولت تھی، جو بعد میں ختم کردی گئی (مشکوۃ حدیث میں سے مگر اکا برصحابہ: حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت ظلی ، حضرت زبیر اور حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے ، بلکہ خود اکا برصحابہ: حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت طلی ، حضرت فروع نا بھی روایت کی گئی ہے۔ بس سنخ کی انزال نہ ہوتو نماز والی وضوء کافی ہے۔ اور شرمگاہ کو پاک کرلے۔ اور بیہ بات مرفوع نبھی روایت کی گئی ہے۔ بس سنخ کی انزال نہ ہوتو نماز والی وضوء کافی ہے۔ اور شرمگاہ کو پاک کرلے۔ اور بیہ بات مرفوع نا بھی روایت کی گئی ہے۔ بس سنخ کی بات بھی دل کونہیں گئی۔

تیسری رائے: شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک تیسری حدیث مباشرتِ فاحشہ پرمحمول ہے۔ کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مباشرتِ فاحشہ کے معنی ہیں: کپڑے کی آڑے بغیرشرمگاہ کوشرمگاہ سے لگانا،عضوکوستر میں داخل کئے بغیر۔الیی صورت میں عسل اس وقت واجب ہوگا جب انزال ہوجائے، ورنہ نہیں ممکن ہے حضرت عتبان نے ای صورت پر جماع کا اطلاق کیا ہو۔

فائدہ:شارح کے نزدیک صحیح بات وہ ہے جوجمہور نے اختیار کی ہے یعنی تیسری حدیث منسوخ ہے۔ مگروہ ایک جزئیہ میں معمول بہ ہے یعنی احتلام کا حکم اب بھی یہی ہے کہ انزال ہوگا تو عنسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کا یہی مطلب ہے۔

اور بیقول بایں وجہرانج ہے کہ دور فارو تی میں:اکسال کی صورت میں وجوب عسل پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا تھا۔اورا کا برصحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا تھا۔جیسا کہ امام طحادی رحمہ اللہ نے مشرح معانبی الآثاد میں تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے۔

اوراس کی تقریریوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اصل تھم السماء من المماء ہے۔اوریبی تھم ابتدائے اسلام میں تھا۔اور صحبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماء کا حساس نہیں ہوتا۔اس لئے اس مخفی امر کی جگہ ایلاج کور کھ دیا۔اوراس حجبت کی صورت میں چونکہ بعض مرتبہ نزول ماء کا احساس نہیں ہوتا۔اس لئے اس مخفی امر کی جگہ ایلاج کور کھ دیا۔اوراس پر تھم دائر کیا۔اور صحبت کے علاوہ باقی صورتوں میں تھم اپنی اصل پر باقی رہا۔ جیسے سفر میں قصر کی اصل علت مشقت ہے۔ گر چونکہ مشقت کا کوئی معیار نہیں ،اس لئے نفس سفر کو مشقت کے قائم مقام کر دیا۔اور حکم اس پر دائر کیا۔ای طرح اصل ناقض وضوء خروج رتے ہے۔گر نیند کی حالت میں اس کا ادراک نہیں ہوتا ، اس لئے لیٹ کرسونے کو مظنہ ( احتمالی جگہ) ہونے کی وجہ سے خروج رتے کا قائم مقام گردانا ہے اور اس پر حکم دائر کیا ہے۔واللہ اعلم۔

#### ﴿مُوجِبَاتُ الغُسلِ﴾

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبِها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل، وإذ لم يُنزِلُ"

أقول: اختلفت الرواية: هل يُخمَل الإكسالُ — أى الجماعُ من غير إنزال — على الجماعُ من غير إنزال — على الجماع الكامل في معنى قضاء الشهوة، أعنى مايكون معه الإنزال؟ والذي صحَّر روايةً — وعليه جمهور الفقهاء — هو: أن من جَهَدَهَا فقد وجب عليهما الغسلُ، وإن لم يُنزل.

واختلفوا في كيفية الجمع بين هذا الحديث، وحديثِ: "إنما الماء من الماء"، فقال ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام؛ وفيه ما فيه. وقال أبيَّ: إنما كان الماء من الماء رحصةً في أول الإسلام، ثم نُهي.

وقد رُوى عن عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وأبيّ بن كعب، وأبي أيوب — رضى الله عنهم — فيمن جامع امرأتَه، ولم يُمْنِ، قالوا: يتوضأ كمايتوضأ للصلاة، ويَغْسل ذكرَه، ورُفِع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يبعد عندى: أن يُحمل ذلك على المباشرة الفاحشة، فإنه قد يُطلق الجماعُ عليها.

ترجمہ؛ عسل کوواجب کرنے والی چیزیں: (۱) رسول اللہ مِلاَیْقَائِیْ نے فرمایا: جب بیٹھ گیاوہ الخ۔ میں کہتا ہوں: روایتیں مختلف ہیں: آیا اِکسال سے بعنی انزال کے بغیر صحبت سے مُحمول کیا جائے قضائے شہوت کے معنی میں کامل جماع پر، مراد لیتا ہوں میں اس جماع کوجس کے ساتھ انزال ہے اور جو بات روایت سے ثابت ہے سے اور جس پرجمہور فقہاء ہیں سے وہ یہ ہے کہ جس نے مشقت میں ڈالاعورت کوتو یقیناً اس پرخسل واجب ہو گیا، اگر چہ انزال نہ ہوا ہو۔

اوراختلاف کیا ہے انھوں نے تطبیق کے طریقہ میں: اس حدیث کے درمیان، اور حدیث: إنسا المباء من الماء کے درمیان: پس ابن عباس نے فرمایا کہ حدیث إنسا المباء من الماء احتلام کے قل میں ہے۔ اوراس میں وہ بات ہے درمیان: پس ابن عباس نے فرمایا کہ حدیث إنسا المباء من الماء احتلام کے قل میں ہے۔ اوراس میں میں ہے خواس میں ہے نین بیرتو جیہ شان ورود کے خلاف ہے۔ اور اُبی نے فرمایا کہ انزال ہی سے شل لازم آنا بیابتدائے ہے۔ اور اُبی نے فرمایا کہ انزال ہی سے شک لازم آنا بیابتدائے ہے۔ اور اُبی نے فرمایا کہ انزال ہی سے شک انداز اس میں ہے اور اُبی نے ایک انداز ال

اسلام میں ایک سہولت تھی۔ پھرروک دیا گیا۔

اور تحقیق روایت کیا گیا ہے عثمان وعلی وطلحہ وزبیر وا بی بن کعب وا بی ایوب رضی اللہ عنہم ہے: اس شخص کے بارے میں جوا پی عورت سے جماع کرے اور وہ منی نہ ڈالے؟ کہاانھوں نے وضوء کرے وہ جس طرح وہ نماز کے لئے وضوء میں جوا پی عورت سے جماع کرے اور وہ منی نہ ڈالے؟ کہاانھوں نے وضوء کرے وہ جس طرح وہ نماز کے لئے وضوء کرتا نے۔اور وہ اپنے بیشاب کے عضو کو دھولے۔اور اٹھائی گئی ہے یہ بات رسول اللہ سِلانتھائیکی کی طرف۔
اور بعیر نہیں میرے نزویک کرمحمول کی جائے وہ حدیث مہا شرت فاحشہ پر ۔ پس بیشک شان یہ ہے کہ بھی جماع کا اطلاق کیا جاتا ہے مہا شرت فاحشہ پر۔

لغات: شُعَب جمع به شعبة كى بمعنى شاخ ، كناره ..... جَهَدَ فلانًا: بلغ مشقَّنَه (مجم وسط) ..... أَمْنَى إِمْنَاءً: بهانا ، گرانا ـ تصحيح: في الاحتلام تمام شخول ميں للاحتلام تفاقعي مشكوة شريف سے كى ب\_ ـ

## بدخوابی سے اس وقت عسل واجب ہوتا ہے، جب تری یائے

دوسری وجہ: تری ایک ایسی واضح چیز ہے جس کاتعین ہوسکتا ہے، کیونکہ خواب تو بار ہا آ دمی بھول جا تا ہے۔ اس لئے وجو عنسِل کامدار تری پر ہے خواب رنہیں ہے کے

(۱) تری پائے جانے کی صورت میں چود واحمال ہیں : یامنی کا یقین ہے، یالمی کا میاودی گا، یااول دو میں شک ہے، یاا خیر دو ہیں ، یاطرفین ہیں ، یا تین میں ۔ یکل سات احمال ہوئے۔ پھر ہر صورت میں خواب یاد ہے یا نہیں۔ پس کل چود وصورتیں ہوئیں ۔ ان بیں سے چارصورتوں ہیں بالا تفاق منسل واجب نہیں ہے: ایک : جبکہ ندی کا یقین ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ دوم وسوم: جبکہ ودی گا یقین ہو، اور خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ چبارم: ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ اور تین صورتوں میں طرفین کے ٹرد یک خسل واجب ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ٹرد یک واجب نہیں: اول: منی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ سوم: منی ، ندی اور ودی میں شک ہو، اور خواب یاد نہ ہو۔ باتی سات صورتوں میں بالا تفاق منسل واجب ہے ( حاشیہ المادالفتاوی ان ۵)



[۲] وسُئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَجِدُ البلل، ولا يذكر الاحتلام؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل الذي يَرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللا؟ قال: "لاغسل عليه" أقول: إن ما أدار الحكم على البلل، دون الرؤيا: لأن الرؤيا تكون تارة حديث نفس، ولا تأثير له، وتارة: تكون قضاء شهوة، ولا تكون بغير بَللٍ، فلا يصلح لإدارة الحكم إلا البلل. وأيضًا: فإن البلل شيئ ظاهر"، يصلح للانضباط، وأما الرؤيا: فإنها كثيرًا ما تُنسني.

تر جمہ: اوررسول اللہ طِلاَیْوَائِیمِ سے دریافت کیا گیا اِلی آخرہ۔ میں کہتا ہوں: آپ طِلاَیْوَائِیمِ نے حکم تری ہی پر دائر کیا، نہ کہ خواب پر:اس کئے کہ خواب بھی دل کی بات (خیال) ہوتا ہے۔ اور کوئی اثر اندازی نہیں اس (خیال) کے کئے۔ اور بھی خواب قضائے شہوت ہوتا ہے۔ اور وہ تری کے بغیر نہیں ہوتا۔ پس حکم دائر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی مگر تری — اور نیز: پس بیٹک تری ایک واضح چیز ہے، جوقعین کے قابل ہے۔ اور رہا خواب: تو وہ بارہا بھلادیا جاتا ہے۔

مر

## حیض وطهر کی کم از کم اورزیادہ سے زیادہ مدت

احناف: کے زدیکے حیض کی کم ہے کم مدت تین رات دن ہے۔اور زیادہ ہے نیادہ مدت دل رات دن ہے۔
پس اگر اقل مدت ہے کم خون آگر بندہ وجائے ، یا اکثر مدت سے زیادہ جاری رہے ، تو وہ استحاضہ (بیاری کا خون)
ہے۔اور شوافع اور حنابلہ: کے نزدیکے حیض کی کم سے کم مدت ایک رات دن ہے۔اور زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ
دن ہے۔ان حضرات کے یہال سترہ دن کی بھی روایت ہے۔اور مالکیہ: کے نزدیکے حیض کی کم سے کم مدت پچھ
مبیں۔ذراساخون آگر بندہ وجائے تو بھی حیض ہے۔اور زیادہ سے زیادہ مدت میں تفصیل ہے، جوان کی کتابوں سے
معلوم کی جاسمتی ہے۔

اور کم ہے کم طہر بالا جماع پندرہ دن ہے یعنی دوخونوں کے درمیان پندرہ دن یازیادہ عورت پاک رہی ہو،تو وہ خون الگ الگ جیش ہیں۔اورا گراس ہے کم پاک رہی ہوتو وہ طہر متخلل ہے اور دونوں خون کسلسل شار ہوں گے۔اور طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت بالا جماع متعین نہیں۔دوحیضوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ بھی ہوسکتا ہے۔

اور حیض کی مدت کے سلسلہ میں احناف کا متدل وہ روایت ہے جو چھ سے مروی ہے۔ جس کی تخ تئے نصب الرامہ (۱۹۱۱) میں کی گئی ہے۔ بیر دوایت اگر چہ تمام طرق سے ضعیف ہے، مگر تعددِ اسانید سے قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور کوئی روایت اس کے خلاف نہیں ہے پس اس کا اعتبار کیا جانا چاہئے۔خود شاہ صاحب نے پہلے بیضا بطریان کیا ہے کہ سے سے اس کا اعتبار کیا جانا چاہئے۔خود شاہ صاحب نے پہلے بیضا بطریان کیا ہے کہ سے سے اس کا اعتبار کیا جانا چاہئے۔خود شاہ صاحب نے پہلے بیضا بطریان کیا ہے کہ سے سے نائی کیا ہے۔

جب روایات میں ترجیح کا معاملہ در پیش ہوتو ضعف کا اعتبار ہوگا۔ ورنہ فی نفسہ استدلال میں معمولی ضعف ما نع نہیں۔
کرائمہ ثلاثہ رحم ہم اللہ نے ضعیف ہونے کی وجہ ہے اس حدیث ہے استدلال نہیں کیا۔ انھوں نے عور توں کے احوال کا جائزہ کے کرمدت طے کی ہے۔ شاہ صاحب کی رائے امام مالک رحمہ اللہ کی رائے ہے ملتی جلتی ہے۔ فرماتے ہیں:
حیف اور طہر کی زیادہ سے زیادہ اور کم ہے کم مدت عورت کے مزاح ، خوراک اور اس قسم کی دیگر چیزوں کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ اور دو توں کے لئے کوئی ایسی عام مدت متعین کرناممکن نہیں جو سب عور توں کوشامل ہوجائے۔ پس اصح مختلف ہوتی ہے۔ اور دو توں کی عادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود عورت جس خون کوچیف خیال کرے وہ چیف بھی ہی ہے کہ اس سلسلہ میں عور توں کی عادت کی طرف رجوع کیا جائے۔ خود عورت جس خون کوچیف خیال کرے وہ چیف ہے۔ اور جس خون کو بیاری کا خون خیال کرے وہ استحاضہ ہے اور صحابہ و تابعین کے اقوال میں جواختلاف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انھوں نے عور توں کے احوال کا جائزہ لیا ہے اور ایک تخمینہ قائم کیا ہے۔

[٣] ولاشك أن طول مدة الطهر والحيض، وقِصَرَهَا يختلفان باختلاف المزاج والغذاء ونحوهما، ولا يكادان يُضبطان بشيئ مُطَّرِد، فلا جرم أن الأصح هو الرجوع إلى عادتهن، فإذا رأين: أنه حيض، فهو حيض، وإذا رأين: أنه استحاضة فهو استحاضة. واختلاف الصحابة والتابعين في ذلك، منشؤه: الاستقراء والتقريب.

تر جمہ: (۳) اوراس میں گوئی شک نہیں کہ چین اور طہر کی مدت کی درازی اوراس کی کمی: دونوں مختلف ہوتے ہیں مزاج ، غذا اوران کے مانندامور کے اختلاف ہے۔ اور نہیں قریب ہیں دونوں کہ منضبط کئے جا ٹیں کسی عام چیز کے ذریعہ۔ پس یقیناً یہ بات ہے کہ اصح رجوع کرنا ہے عورتوں کی عادت کی طرف پس جب دیکھیں وہ کہ وہ خون چین خریعہ ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور جب دیکھیں وہ کہ وہ خون بیماری کا خون ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور جب دیکھیں وہ کہ وہ خون بیماری کا خون ہے تو وہ استحاضہ ہے۔ اور صحابہ و تا بعین کا اس سلسلہ میں اختلاف: اس کا منشا (بیدا ہونے کی جگہ ): جائزہ لینا اور تخمینہ قائم کرنا ہے۔

### متخاضه: ایخ حیض کوکس طرح جدا کرے؟

حدیث — حضرت بِمَن الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت ہی زیادہ خون آتا تھا۔ میں آنخضرت مِلاَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

گا''یعنی روئی کی بتی بناکراندام نہانی میں رکھ لی جائے۔روئی میں خون رو کئے کی خاصیت ہے۔ حضرت جمندرضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ: وہ اس سے زیادہ ہے یعنی روئی سے تھوڑا خون رک سکتا ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ خون آتا ہے۔روئی سے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔آپ نے فرمایا:'' تو (روئی رکھ کر) لنگوٹ کس لو'' (لنگوٹ باندھنے ہے جہم گس جاتا ہے۔ پس یہ بھی خون روکئے کا علاج ہے) انھوں نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا:'' تو کیڑارکھ لو' یعنی روئی رکھ کر، اوپر کیڑا دوہرا چوہرا کر کے رکھ لیا جائے، پھر لنگوٹ باندھ لی جائے تو خاص جہم دبے گا اور خون کر کے اسے تو خاص جہم دبے گا اور خون کرکے اسے کہ خون کر تا ہے! آپ نے فرمایا:'' ابھی میں کرکے گا۔ حضرت جمنہ نے عرض کیا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے، مجھے تو دھڑ دھڑ خون گرتا ہے! آپ نے فرمایا:'' ابھی میں مجہیں دوبا تیں (علاج) بتا تا ہوں۔ اُن میں سے جس پر بھی عمل کردگی کافی ہوجائے گا۔اورا گردونوں پڑمل کرسکوتو تم بہتر جانتی ہو'' یعنی دونوں علاجوں میں سے جس کوچا ہوا ختیار کرو۔

آنخضرت مِنْ النَّهِ النِّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْل اللَّه عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَ

''اگرایبا کرسکو کہ ظہر کومؤخر کرو، اور عصر کوجلدی پڑھو، تو نہاؤاور دونوں نمازوں کوایک ساتھ پڑھو۔ اور مغرب کو مؤخر کرواور عشاء کوجلدی پڑھو، تو نہاؤاور دونوں نمازوں کوجمع کرو، ایبا کرسکوتو ایبا کرو، اور فجر کے لئے علی دہنہاؤ۔ اور روزے رکھو''رسول اللہ مِیَالِیَّا اِیَّیِ مِیْ اِیْ اِیْرِیْ مِیْ اِیْرِیْ مِیْرِیْ اِیْرِیْ اِیْرِیْ مِیْرِیْ ہے اور تین بارنہانا نسبۂ آسان ہے (رواہ احمد، وابوداؤد، والترندی، مشکوۃ حدیث ۵۱۱ باب المستحاضہ)

تشریح: حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اس حدیث کی جوشرح فر مائی ہے اس کواچھی طرح سمجھنے کے لئے پہلے چند ہاتیں عرض ہیں:

کہلی بات: فدکورہ روایت عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت ہے۔ بیراوی صدوق (سیا) ہے مگراس کا حافظہ کمزور تھا۔ اس وجہ سے اس سے بعض روایات میں وہم ہوگیا ہے۔ فدکورہ حدیث کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا ارشاد ہے: حدیث ابن عقیل کی فدکورہ حدیث پردل نہیں تھکا۔ حدیث ابن عقیل کی فدکورہ حدیث پردل نہیں تھکا۔ شایداً ان سے اس حدیث میں بچھو وہم ہوگیا ہے وہ وہم بھی ہی ہے کہ انھوں نے دوباتوں میں سے پہلی بات کوچھوڑ دیا ہے۔

اوروہ روزانہ پانچ بارغسل کرنے کا امر ہے اس امر اول کوچھوڑ دینے کی وجہ سے حدیث فنجی میں غلطی ہوگئی ہے۔اور آپ مِنالِنَهَ اِللَّهِ اِنْ نِے جوحمنة ' کومتخاضہ کا مسئلہ سمجھایا ہے اس کوا مراول سمجھ لیا گیا ہے۔

دوسری بات: احناف تمیز بالدم کا متبار نہیں کرتے اور ائمہ ثلاث اس کا اعتبار کرتے ہیں (شاہ صاحب نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے) اس لئے احناف کے نزد یک متحاضہ کی تین قشمیں ہیں: مُجدر اُہ، مُعتادہ اور مُحتیر ہے۔ اور امکہ ثلاثہ کے نزد یک چارشمیں ہیں: (۱) معتادہ غیر ممیزہ (جس کی عادت بنی ہوئی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تمیز نہیں کر عمی (۲) ممیزہ غیر معتادہ (جس کی کوئی عادت قائم نہیں ہوئی، مگر وہ خون کے رنگ ہے تمیز کر سکتی ہے) (۳) غیر معتادہ فیر ممیزہ (جس کی نہ کوئی عادت ہے، نہ وہ عادت بھی ہے اور وہ خون کے رنگ ہے تمیز کر سکتی ہے این قدامہ کی مُغنی میں دیکھی جا سے تمیز کر سکتی ہے۔ این قدامہ کی مُغنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔

تیسری بات: مبرشل کی طرح حیض مثل کا عتبار ہے یانہیں؟ احناف اعتبار نہیں کرتے بعض لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جوچھ یاسات دن کا تذکرہ آیا ہے اس کوبعض حضرات تحری کرنے کا تھم قرار دیتے ہیں۔ اور بعض حیض مثل برمحمول کرتے ہیں۔ حیض مثل برمحمول کرتے ہیں۔

چوتھی بات: تمام فقہا ہمتحاضہ کے لئے پاکی کے ایام میں ہرنماز کے لئے یا ہرنماز کے وقت کے لئے وضو ہضروری قرار دیتے ہیں۔ پانچ یا تین عسل کے امر کو علاج پرمحمول کرتے ہیں۔ گر متحیرہ کے لئے بعض صورتوں میں ہرنماز ہے پہلے عسل ضروری قرار دیتے ہیں۔

اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:

استحاضہ کے بارے میں یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہئے کہ وہ بیاری کا خون ہے۔ یہ تندرست عورتوں کو جوخون آتا ہے۔ یہ وہ بیں ہے۔ اور حیض کی مدت متعین ہے مگراستحاضہ کا زمانہ متعین نہیں۔ یہ خون سالوں تک بھی جاری رہ سکتا ہے۔ اور کمبی مدت تک نماز کو چھوڑ دینا نماز کو رائیگاں کرنا ہے۔اس لئے آنخضرت میلانیکی نے متحاضہ کو چیش کا زمانہ الگ کر لینے کا تکم دیا، تا کہ وہ چیش کے زمانہ میں نماز چھوڑ دے،اور باقی دونوں میں نماز اداکرے۔ چنانچہ آپ نے حضرت محدید کو دونا تیں بتا کمیں:

پہلی بات: بیہ بتائی کہ استحاضہ کسی رگ کا خون ہے یعنی وہ کوئی پیچیدہ بیاری ہے۔اور بیخون تکسیر کے خون کی طرح ہے۔ جیض کا خون نہیں ہے۔ پس اگرعورت تندرتی کے زمانہ میں معتادہ تھی یعنی اس کی جیض کی اور پاک کی عادت مقرر تھی تو وہ اس کا اعتبار کرے گی۔وہ اپنی عادت کے مطابق خود کو جا کہتہ ہمجھے گی۔اور جب وہ دن گذر جا کمیں گے تو خود کو پاک تصور کرے گی۔اور نماز روزہ شروع کردے گی۔وہ ہر ماہ ایسا ہی کرتی رہے گی۔اور اس طرح وہ اپنے جیش کو استحاضہ سے جدا کرلے گی۔اوراگر وہ ممیز ہ ہے تو خون کے رنگ کے ذریعہ اپنے جیش کو جدا کرے گی یعنی اقوی خون مثلاً سیاہ خون کوچیش سمجھے گی۔اورضعیف خون مثلاً بیلاخون آنے لگے تو خود کو پاک تصور کرے گی۔اور نہا کرنماز روز ہ شروع کردے گی۔

دوسری بات: بیہ بتلائی کہاستحاضہ چونکہ بگڑا ہواحیض ہےاس لئے مستحاضہ کے لئے روزانہ پانچ مرتبہ مسل ضروری ہے۔اوراس میں دشواری محسوس کرے تو تین بارعسل کرے۔اور چونکہ بیتیج حیض نہیں بلکہ بگڑا ہوا ہے اس لئے نماز معاف نہیں۔وہ ای حالت میں نماز پڑھے گی اورروز ہے بھی رکھے گی۔

اوررونی اورلنگوٹ باندھنے میں دو حکمتیں ہیں: اول: بیا یک علاج ہے۔اس سےخون کی آمدرک جائے گی۔ دوم: عورت کابدن اور کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔

[1] واستفتت حَمْنَةُ في الاستحاضة، فأمرها بالكُرسُف والتلجُّم، وخَيَّرها بين أمرين إلخ.

أقول: الأصل في ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الاستحاضة ليست من الأمور الصِحِيَّة، وتركَ الصلاة فيها يؤدى إلى إهمالها مدة مديدة، أراد أن يَّحْمِلَها على الأمر المعروف عندهم، فبدا وجهان:

أحدهما: أنها عِرق، أى: داءٌ خفي المأخذِ، وليست حيضة ، بمنزلة الدعاف، فردَّها إلى ماكان في الصحَّة من حيضها وطهرها في كل شهر، ولا بدحينذ من تمييز الحيضة عن غيرها: إما باللون: فالأقوى كالأسود للحيض، أو بأيامها المعروفة عندها.

والثاني: أنها حيضة فأسدة، فلكونها حيضة ينبغي أن تؤمر بالغسل عند كل صلاة، وإن تعذّر فعند كل صلاتين؛ ولكونها فاسدةً لم تمنع الصلاةً.

والحكمةُ في الكرسف والتلجُم: أن يَّلْحق الدمُ بما استقر في مكانه، لا يَعْدُوْهُ، ولئلا يُصيب بدنها وثيابها، وأفتى جمهور الفقهاء بالأول، إلا عند تعذُّره.

ترجمہ: (۴) اورمسئلہ در نیافت کیا حمنہ نے استحاضہ کے بارے میں۔ پس آپ نے ان گورو کی اور لگام باندھنے کا حکم دیا۔اوراختیار دیا ان کو دو باتوں میں الخ۔ (بید دونوں باتیں حدیث میں مذکور نہیں ہیں۔ان میں سے ایک بات ذکر کی گئی ہے)

میں کہتا ہوں: استحاضہ کےسلسلہ میں بنیادی ہات ہیہ کہ آنخضرت مِتَّلِائِیَا اِنْ جَبِ دیکھا کہ استحاضہ امورصحت میں سے نہیں ہے اور استحاضہ میں نماز جھوڑ دینا ایک مدت دراز تک، نماز کورائیگاں کرنے کی طرف پہنچا تا ہے، تو آپ نے جاہا کہ استحاضہ کواس امر برمحمول کریں جوان کے نزدیک معروف تھا۔ پس دوصور تیس ظاہر ہو کیں:

ان میں سے ایک: بیہ ہے کہ استحاضہ ایک رگ ہے بعنی کوئی پیچیدہ روگ ہے۔اور وہ حیض نہیں ہے، بمز لہ نگیر ہے۔ پس آپ نے اس کو پھیر دیا اس بات کی طرف جو تندری میں تھی ،اس کے حیض اور اس کے طہر سے ہرمہینہ میں۔ اور ضروری ہے اس وقت حیض کو اس کے علاوہ سے جدا کرنا: یا تو رنگ کے ذریعہ۔ پس قوی ترجیسے بیاہ خون حیض کے لئے ہے۔ یاعورت کے ان ایام کے ذریعہ جو اس کے نزویک معروف تھے۔

اور دوسری: بیرکہ استحاضہ فاسد حیض ہے۔ پس اس کے حیض ہونے کی وجہ سے مناسب بیہ ہے کہ وہ تھم دی جائے ہر نماز کے وفت نہانے کا۔اورا گریہ بات دشوار ہوتو ہر دونماز وں کے لئے۔اوراس حیض کے فاسد ہونے کی وجہ ہے نہیں روکااس نے نماز کو۔

#### باب\_\_\_\_

# جنبی اور بے وضوء کے لئے کیا کام جائز ہیں اور کیا ناجائز؟

بے وضوء قرآن کوچھونا، نماز پڑھنا اور کعبہ کا طواف کرنا جائز نہیں۔البتہ زبانی قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔اور جنابت کی حالت میں نہ تو قرآن پڑھنا جائز ہے اور نہ جنبی اور حائصہ کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔ کیونکہ نماز، کعبہ اور قرآن شعائر اللہ میں سے ہیں۔اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔اور سب سے ہڑی تعظیم ہے کہ کال طہارت کے ساتھ ہی ان سے قر ب ہو یعنی پہلے کوئی ایسا عمل کرلیا جائے جس سے نفس چوکنا ہو جائے یعنی وضوء وشل کرلیا جائے جس سے نفس چوکنا ہو جائے یعنی وضوء وشل کرلیا جائے ،جس سے نفس چوکنا ہو جائے گئی وضوء وشل کرلیا جائے ،جس سے نمرورہ شعائر ثلاث ہے نزویک ہونے کے لئے کامل طہارت ضروری ہوئی ہے۔

البتہ قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری نہیں۔ بے وضوء بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کسی بھی وقت آ دی قرآن پڑھ سکتا ہے۔اور دیر تک پڑھنے میں مشغول رہ سکتا ہے۔ پس ہمہ وقت قرآن پڑھنے کے لئے وضوء ضروری قرار دینے میں حفظ قرآن اوراس کی تعلیم وتعلم میں خلل پڑے گا۔ جبکہ ان کا موں

- ﴿ الْاَزْمُرْبِبَالْيْهُ ﴿ ﴾

کا دروازہ کھولنا،ان کامول کی ترغیب دینااور قرآن حفظ کرنے والوں کے لئے آسانی کرنا ضروری ہے۔ البیتہ حیض ونفاس اور جنابت کی حالت چونکہ دائمی اور درا زنہیں ۔اوریہ نایا کی بھی سخت ہے۔اس لئے جنابت اور حیض ونفاس کی حالت میں زبانی قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں۔نہ جنبی اور حاکضہ کے لئے مسجد میں جانا درست ہے۔اس کئے کہ مجد ذکر ونماز کے لئے ہے اور بیلوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ، پھرمسجد میں کیوں جا نمیں؟! نیزمسجد شعائز اللہ میں سے ہےاور کعبہ کے ببیل سے ہے پس اس کے احتر ام کے باب سے سے بات ہے کہ بیلوگ اس میں داخل نہ ہوں۔ سوال: پہلے مبحث پنجم کے باب ہفتم (رحمۃ اللہ: ٥٠٩) میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بڑے شعائر اللہ حیار ہیں: قرآن، کعبہ، نماز اور نبی۔ اور نبی کی نزد کی یعنی ہم نشینی کے لیئے طہارت شرط نہیں۔ جنابت کی حالت میں بھی نبی کے پاس بیٹھ سکتے ہیں۔اس سےمصافحہ کرسکتے ہیں، یہ کیابات ہے؟ یہاں شعائر اللہ کی تعظیم والا قاعدہ کیوں جاری نہیں ہوا؟ جواب: بیشک نبی شعائر الله میں ہے ہے۔اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ مگر ہمعظم کی تعظیم اس کے مناسب حال ہوتی ہے۔ نبی کی تعظیم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ادب واحتر ام محوظ رکھا جائے۔اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔اسکی شان میں گتاخی اور ہے اولی نہ کی جائے ،حتی کہ اس کے سامنے بلند آ واز سے بولا بھی نہ جائے ۔مگر ہم نشینی کے لئے طہارت کوضروری قرار دینا نبی کے مناسبِ حال نہیں۔ کیونکہ نبی بھی ایک انسان ہے۔اور جواحوال انسانوں کو پیش آتے ہیں، وہ نبی کوبھی پیش آتے ہیں یعنی اس کوبھی حدث اصغروا کبر دونوں لاحق ہوتے ہیں۔پس اس کی ہم شینی کے لئے طہارت کوشرط قرار دینا قلبِ موضوع ہے بعنی برعکس معاملہ ہے کہ عظم یعنی بزرگ تو بے وضوء، بلکہ بے عسل ہو،اور معظم (تعظیم کرنے والے) کے لئے طہارت ضروری ہو۔

### ﴿ مَا يُبَاحِ لِلجنبِ وَالمُحْدِث، وَمَالايبًاحُ لَهُما ﴾

لما كان تعظيم شعائر الله واجبًا، ومن الشعائر الصلاة والكعبة والقرآن، وكان أعظمُ التعظيم أن لا يَقْرُبَ منه الإنسان إلا بطهارة كاملة، وتَنَبُّهِ النفس بفعل مستأنف، وجب أن لا يقربها إلا متطّهر.

ولم يُشترَط الوضوء لقراء ة القرآن: لأن التزام الوضوء عند كل قراء ة يُخِلُ في حفظ القرآن وتلقّيه، ولابد من فتح هذا الباب، والترغيب فيه، والتخفيفِ على من أراد حفظه. ووجب أن يُوَكد الأمرُ في الحدث الأكبر، فلايُجَوَّزُ نفسُ القراء ة أيضًا، ولا أن يَدْخُلَ المسجدَ جنبٌ أو حائض، لأن المسجد مُهَيًّا للصلاة والذكر، وهو من شعائر الإسلام، ونموذج الكعبة.

ولم تُشترط الطهارةُ في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم: لأن كل شيئ له تعظيم يناسبُه، وكان بشرًا يَغُرُوه من الأحداث والجنابة ما يَغُرُو البشر، فكان اشتراط الطهارة في ذلك قلبًا للموضوع.

ترجمہ:ان امور کابیان جوجنبی اور بے وضوء کے لئے مباح کئے گئے ہیں،اور جومباح نہیں کئے گئے: جبکہ شعائر اللہ کا تعظیم واجب تھی۔اور تجملہ شعائر اللہ: نماز، کعبہ اور قرآن ہیں۔اور سب سے بڑی تعظیم بیھی کہ نہ نزدیک ہو اس سے انسان مگر کامل پاکی کے ساتھ،اور کس نئے مل کے ذریعہ نفس کو چوکنا کرنے کے ساتھ، تو ضروری ہوا کہ نہ نزدیک ہواُن (شعائر ثلاثہ) سے مگرنہایت پاک آدی۔

اوروضوء شرطنہیں کی گئی قرآن پڑھنے کے لئے ،اس لئے کہ ہروفت قرآن پڑھنے کے ساتھ وضوء کا التزام کرنا حفظ قرآن اوراس کے سیھنے میں خلل انداز ہوگا ، جبکہ بیدرواز ہ کھولنا ،اوراس کی ترغیب دینااور جوشخص قرآن یا دکرنا جا ہتا ہے اس کے لئے آسان کرنا ضروری ہے۔

اور ضروری ہے کہ معاملہ مو کد کیا جائے حدثِ اکبر میں ، پس جائز نہ رکھا جائے خود پڑھنا بھی ،اور نہ ہیے کہ جنبی یا حا تصنہ مجد میں داخل ہوں ،اس لئے کہ معجد تیار کی ہوئی ہے نماز وذکر کے لئے ۔اور معجد شعائر اللہ میں سے ہے۔اور کعبہ کانمونہ ہے۔

اور نبی کی ہم نشینی میں طہارت شرط قرار نہیں دی گئی ،اس لئے کہ ہر چیز کی تعظیم اس کے مناسبِ حال ہوتی ہے۔اور تھا نبی ایک بشر، پیش آتے ہیں اس کو حدث و جنابت میں سے جو پیش آتے ہیں بشر کو، پس ہم نشینی میں طہارت کوشرط قرار دینا قلبِ موضوع ہے۔

لغت: عَرًا يَغُرُو عَرُوًا: بيش آنا\_

B





## جہاں تصویر، کتا یا جنبی ہو، وہاں فرشتے نہیں آتے

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ آنخضرت مِثَلِلْتُوَائِیمُ نے ارشاد فرمایا: ''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں صورت یا کتا یا جنبی ہوتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۳ باب محالطۃ المجنب)
تشریخ: اس جگہ فرشتوں کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں ۔ وہ پاک مخلوق ہیں، پاک کو پہند کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ بت پرستوں سے ان کونفرت ہے۔

فا کدہ: فرشتوں سے رحمت کے فرشتے مراد ہیں: جو برکت لاتے ہیں۔اورصورت سے جاندار کی تصویر مراد ہے جو بلند جگہ پرموضع اکرام میں کھلی ہوئی ہو، جو چھپی ہوئی یا موضع امتہان میں یا غیر جاندار کی ہووہ مراد نہیں۔ای طرح شکاری یا کھیتی وغیرہ کی حفاظت کا کتا مراد نہیں۔اور جنبی ہے مرادوہ ہے جو کا ہلی سے ترک عنسل کی عادت بنا لے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی گذر جائے۔ ہر جنبی مراد نہیں (مظاہر حق)

[١] قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لاتدخل الملائكة بيتًا فيه صورةً، ولاكلب، ولاجنب" أقول: المراد أن هذه تَنفر منها الملائكةُ، وأنها أضداد ما فيه الملائكة: من الطهارة، والتنفُّر من عبدة الإصنام.

ترجمہ: (۱) نبی ﷺ نے فر مایا:''نہیں داخل ہوتے فرشتے ایسے گھر میں جس میں تصویر ہوتی ہے۔اور نہاس گھر میں جس میں کتا ہوتا ہے۔اور نہاس گھر میں جس میں جنبی ہوتا ہے''

میں کہتا ہوں: مرادیہ ہے کہ یہ چیزیں: نفرت کرتے ہیں ان سے فرشتے۔اور یہ کہ یہ چیزیں اضداد ہیں ان احوال کے جن میں فرشتے ہیں یعنی یا کی اور بت پرستوں سے نفرت کرنا۔

☆ ☆ ☆

### جنابت میں عضود هو کر، وضو کر کے سونے کی حکمت

حدیث — حضرت عمر رضی الله عنه نے آنخضرت مِیلائیَاؤِیکم سے ذکر کیا کہ ان کورات میں جنابت پہنچی ہے؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ:'' وضوء کرواور اپناستر دھولو، پھرسوؤ' (متفق علیہ، مشکوۃ حدیث ۴۵۲) (ستر پہلے دھوئے وضوء بعد میں کرے)

تشری جنبی کے لئے افضل بیہ کہ نہا کر کھائے پیئے اور سوئے۔اورا گرکی ضرورت سے یا بے ضرورت نہانے میں تا خیر کر بے تو پھرستر دھولے،اور نماز والی وضوء کرلے، پھر کھائے پیئے یاسوئے۔ورنہ کم از کم ستر اور ہاتھ منددھولے، پھر کھائے یاسوئے۔اس کے بعد فضیلت کا کوئی درجہ نہیں۔اور اس کی وجہ بیہ کہ انسان کا کمال فرشتہ صفت بنتا ہے۔اور جنابت فرشتوں کے احوال کے منافی ہے۔ پس مؤمن کے لئے پسندیدہ بات بیہ کہ دوا پی ضروریات کی تکمیل میں، جنابت کی حالت میں بے قید ند ہوجائے۔ بلکہ خوب پاک ہو کر حاجات میں مشغول ہو۔اور جب طہارت کہری کا موقعہ بنہ ہوتو کم از کم طہارت معزی کونہ چھوڑے کہ دونوں ہی طہارت کی میں،اگر چیشر یعت نے کی حکمت سے طہارت کہری کو جنابت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت جنابت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت سے کھی طمانیت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت کے لئے اور طہارت صغری کوحدث کے لئے تبحویز کیا ہے۔اور ستر دھونے اور وضوء لغوی کر لینے سے بھی طمانیت

حاصل ہوتی ہے۔ آرام کی نیندآتی ہاور پریشان خوابوں سے حفاظت ہوجاتی ہے۔

[۲] وقال النبى صلى الله عليه وسلم فيمن تُصيبه الجنابةُ من اللبل: "توضأ واغسلُ ذَكرك، ثم نَمْ" أقول: لما كانت الجنابةُ منافيةُ لهيئات الملائكة، كان المرضى في حق المؤمن: أن لا يسترسِل في حوائجه من النوم والأكل مع الجنابة؛ وإذا تعذَّرت الطهارةُ الكبرى لا ينبغى أن يدع الطهارة الصغرى، لأن أمرهما واحد، غير أن الشارع وَزَّعهما على الحدثين.

تر جمیہ: (۲) اور نبی مِنالِنَیۡکَیِّمْ نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت پہنچی ہے، ارشاد فر مایا کہ: ''وضوءکرواوراینا آلت دھولو، پھرسوجاؤ''

میں کہتا ہوں: جب جنابت فرشتوں کے احوال کے منافی تھی ، تو مؤمن کے حق میں پیندیدہ بات پیھی کہ وہ بے قید نہ ہوجائے اپنی ضروریات میں یعنی سونے اور کھانے میں، جنابت کے ساتھ۔ اور جب طہارت کبری وشوار ہوتو نہیں مناسب ہے کہ طہارت صغری کو چھوڑ دے۔ کیونکہ دونوں طہارتوں کا معاملہ ایک ہے۔ البتہ شارع نے دونوں کو تقسیم کیا ہے دوحدثوں پر۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

باب نے۔ا

# فيمتم كابيان

مشروعیت کی وجہ: نماز اور بعض دیگر کا موں کے لئے وضویا خسل لازم ہے۔ مگر بھی انسان ایسی جگہ ہوتا ہے، مثلاً سفر
میں ہوتا ہے، اور وہاں پانی میسر نہیں ہوتا، اور بھی آ دی ایسی حالت میں یا ایسی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے کے خسل یا وضوء کرنا
حخت مضر ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں حکمت خداوندی نے پانی غیل یا وضو کے بدل تیم تجویز کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی بندوں کو استطاعت کے بقدر بی احکام کا مکلف بناتے ہیں۔ قر آن کریم میں بیضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہر نفس کو
اس بات کا حکم دیتے ہیں جس کی اس میں استطاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے جو بھی آئین نازل فر مایا ہے، اس
میں سنت الہی بیر بی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہراس کا م میں آسانی پیدا فر ماتے ہیں جوان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔
میں سنت الہی بیر بی ہے کہ وہ لوگوں کے لئے ہراس کا م میں آسانی پیدا فر ماتے ہیں جوان کی استطاعت میں نہیں ہوتا۔
میل کیوں تجویز کیا جائے، تا کہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں۔ اور ان کے دل کی ایسی چیز کو یکدم ترک کر دینے کی وجہ ہے،
کا بدل تجویز کیا جائے، تا کہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں۔ اور ان کے دل کی ایسی چیز کو یکدم ترک کر دینے کی وجہ ہے،

جس کا انھوں نے غایت درجہ التزام کررکھا ہے، پراگندہ نہ ہوجا کیں یعنی وضوء اور عنسل کی پابندی کے ذریعہ، اللہ تعالی کے دربار کی حاضری کا جواہتمام وہ کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس حاضری کی عظمت وتقدس کا تصوران کے ذہوں پر چھایا ہوا ہے وہ مجروح نہ ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کوئی بیسو چنے لگے کہ پاکی کی شرط خواہ مخواہ تھی۔ علاوہ ازیں اگراعذار کی صورت میں بلاغنسل اور بلا وضوء نماز پڑھنے کی اجازمت دے دی جائے گی، تو ان اتفاقات سے طبیعتیں ترک طہارت کی عادی بن جائیں گی۔ اس لئے بدل تجویز کیا گیا، تا کہ ذہن پر اور عاوت پر اس طرح کا کوئی غلط اثر نہ پڑے۔

تیمتم اس امت کا امتیاز ہے: جب صورت حال یہ ہے جواو پر بیان کی گئی تواولاً تیمتم کا فیصلہ 'خداوندی ملاُ اعلی میں نازل ہوا۔اور تیمتم کے طہارت ہونے کوایک وجود شہی (وجود سے مشابہ وجود) حاصل ہو گیا یعنی تیمتم بھی نفس الامر میں ایک طہارت قرار پایا۔ پھروہاں سے بیچکم ہماری شریعت میں نازل ہوا۔

اور یہ فیصلہ خداوندی ان چنداہم امور میں ہے ہے جن کے ذریعہ آنخضرت مِنالِیْقِائِیْم کی ملت کودیگر ملتوں ہے امتیاز حاصل ہوا ہے مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مِنالِیْقِائِیم نے فرمایا: ''ہم برتری دیئے گئے ہیں لوگوں پر تین چیزوں کے ذریعہ: (۱)ہماری صفیس فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں (۲)ہمارے لئے ماری زمین کو مجد (نماز کی جگہ ) بنایا گیا ہے (۳)اور مٹی کو ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیا ہے، جبکہ ہم پانی نہ پائیں '' پائیں نہ پائیں نہ پائیں نہ پائی نہ پائیں نہ پائیں نہ پائی نہ پائی ہیں (مشکوۃ حدیث ۲۲۹ بابالیم)

مٹی سے تیم کیوں تجویز کیا گیا؟ بمٹی بی سے تیم تین وجوہ سے تجویز کیا گیا ہے:

پہلی وجہ بمٹی الصول ہے۔ سمندر کے علاوہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ پس اسکے ذرایعۃ تگی رفع کرنازیادہ مناسب ہے۔ دوسری وجہ بمٹی بعض اور مواقع میں بھی پاکی کا ذرایعہ ہے۔ چیڑے کے موزے یا جوتے پر یا تلوار یا دھات کے برتن پر کوئی جسم دارنا پاکی لگ جائے ، تو پائی ہے دھونے کے بجائے مٹی سے رگڑ کرصاف کرنے سے بھی پاکی حاصل ہوجاتی ہے۔ غرض مٹی بھی فی الجملہ طہارت کا سامان ہے، اس لئے اس سے تیم تجویز کیا گیا ہے۔

تیسری وجہ:مٹی کو ہاتھ لگا کرمنہ پر پھیرنے میں تذلل وخا کساری ہے۔ یہ بھی چہرے کو خاک آلود کرنے کی طرح ہے۔ پس وہ درگذر کی درخواست کے مناسب ہے بعنی عذر کی وجہ سے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنا بھی ہماری ایک طرح کی کوتا ہی ہے۔ جس کی معافی کی ہم تیمتم کے ذریعہ درخواست کرتے ہیں۔

عنسل اوروضوء کے تیم میں فرق کیوں نہیں؟ شریعت نے عنسل اوروضو کے تیم کے درمیان فرق نہیں کیا۔ دونوں کا تیم کیساں ہے۔اس کی دووجہیں ہیں:

ٹہلی وجہ:اللہ تعالیٰ نےمعروف تیم ہی میں بیرخاصیت رکھی ہے کہ وہ دونوں طرح کے حدثوں کا ازالہ کرسکتا ہے۔ پس تیم اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے۔الگ الگ طرح سے تیم کی حاجت نہیں۔اور بیربات ہراس تکم میں مان کینی چاہئے جس کی وجہ سرسری نظر میں ذہن میں نہیں آتی۔ لوگوں کے دل اس سے مطمئن ہوں گے۔ موشگافی سے اور الجھن کھڑی ہوجائے گی۔ مثلاً سور ہ فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔ خواہ در دِسر ہو، خواہ سانپ نے ڈسا ہو، سور ہ فاتحہ سب کھڑی ہوجائے گی۔ مثلاً سور ہ فاتحہ سے جھاڑا تھا، اور وہ شفایاب جگہ کام کرتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ ڈسے کوسور ہ فاتحہ سے جھاڑا تھا، اور وہ شفایاب ہوگیا تھا۔ اب اگرکوئی اس کی وجہ یو بچھتو یہی جواب دینا چاہئے کہ فاتحہ اپنی خاصیت سے مؤثر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں میتا خیررکھی ہے کہ وہ ہر بیماری میں کام کرے۔ اس طرح تیم بھی اپنی خاصیت سے اثر انداز ہے۔ مقدار کا اس میں لھاظ نہیں کہ وضو کے لئے ایسا تیم ہونا چاہئے ، اور خسل کے لئے ایسا۔

دوسری وجہ بخسل کا تیم کرنے کے لئے مٹی میں لوٹ لگانے میں ایک طرح کی پریشانی ہے۔ پس اس ہے جرج بالکلیہ رفع نہیں ہوسکتا۔ایک تنگی کا علاج ہوگا تو دوسری تنگی سر پڑے گی۔اس لئے غسل کا تیم بھی وضو کے تیم کی طرح تجویز کیا گیا۔

سخت سردی بیاری کی طرح ہے: اگر سردی سخت ہو، اور شخند ہے پانی سے نہانے میں ہلاکت کا یا بیار ہوجانے کا اندیشہ ہو، تو قیم جائز ہے۔ در مختار میں ہے: أو ہو دیھلك السجنب أو يصوضه اھا وردليل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنه كا درج ذيل واقعہ ہے:

صدیث سے خزوہ ذات السّلَاسِل میں ،ایک نہایت سرورات میں حضرت عمروبن العاص رضی اَللہ عنہ کو جنابت لاحق ہوئی۔ آپ میرلشکر تھے۔ چنانچہ آپ نے جم کے شکن دھوئے ، نماز والی وضو کی اور نیم کر کے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکرواپس آیا تو لوگوں نے آنخضرت سِللِنہ اَللہ کے شکن دھوئے ، نماز والی وضو کی اور نیم کر کے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب لشکرواپس آیا تو لوگوں نے آنخضرت سِللِنہ اَللہ کیا ۔ سے میہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے دریافت کیا: ''عَمرو، تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھادی ؟!'' انھوں نے عرض کیا : یارسول اللہ! میں نے اس وجہ سے شسل نہیں کیا کہ مجھے سردی سے ہلاکت کا اندیشہ تھا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں :
﴿ وَ لاَ تَفْسُلُو ا أَنْفُسُكُمْ ، إِنَّ اللّٰه کَانَ بِکُمْ رَحِیْمًا ﴾ (۲۹:۳) یعنی تم خودکو مارنہ ڈالو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پرمبر بان ہیں۔ آخضرت سِلِللَا اَللہ اللہ اللہ کانَ باکھ رَحِیْمًا ﴾ (۲۹:۳) یعنی تم خودکو مارنہ ڈالو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پرمبر بان ہیں۔ آخضرت سِلِللَا اللہ اللہ کانَ باکھ رَحِیْمًا ﴾ (۲۹:۳) یعنی تم خودکو مارنہ ڈالو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پرمبر بان ہیں۔ آخضرت سِلِللَا اللہ اللہ کانَ باکھ رَحِیْمًا کی الاصول ۱۵۷۱)

تیم سفر کے ساتھ خاص نہیں: آیت تیم میں جوفر مایا گیاہے: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَوْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَو ﴾ الآية (٣٠ ٣٥ و١٤٥) اس میں سفر قید احتر ازی نہیں ہے۔ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم جائز ہے۔خواہ سفر ہو یا حَفر۔ سفر محفل پانی نہ پانی نہ یانی نہ یانی موجود نہ ہونے کی طرف منتقل پانی نہ یانی موجود نہ ہونے کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔اور وہی آیت یاک میں مراد ہے۔

تیم میں پیرکیوں شامل نہیں؟ اگر چہ پیراعضائے مغسولہ میں سے ہیں۔ گرتیم میں ان کونہیں لیا گیا، کیونکہ پاؤں میل کچیل کامل ہیں۔اور حکم اس چیز کا دیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو، تا کہ نے مل کے ذریعے نفس چوکنا ہو۔ چہرہ اور ہاتھ صاف ہوتے ہیں اس لئے ان پرمسح کرنے ہے نفس کوا حساس ہوگا کہ طہارت کی خاطر کوئی عمل کیا گیا۔ پیروں پرمسح کرنے ہے بیرفائدہ حاصل نہ ہوگا ،اس لئے ان کوخارج کیا گیا۔

#### ﴿ التيمم ﴾

لما كان من سنة الله في شرائعه: أن يسهل عليهم كلَّ مالا يستطيعونه، وكان أحقُّ أنواع التيسير: أن يُسقط ما فيه حرج إلى بدلٍ، لتطمئن نفوسُهم، ولا تختلف الخواطرُ عليهم، باهمال ما التزموه غاية الالتزام مرةً واحدةً، ولا يَأْلَفُوا تركَ الطهارات: أسقطَ الوضوءَ والغسلَ في المرض والسفر إلى التيمم.

ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل، وحصل وجود تَشْبِيْهِيِّ: أنه طهارة من الطهارات؛ وهذا القضاء أحدُ الأمور العظام التي تميَّزتُ بها الملة المصطفويَّة من سائر الملل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " جُعِلت تربتُها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماءً"

#### أقول:

- [١] إنما خُصَّ الأرضُ لأنها لاتكاد تُفْقَدُ، فهي أحقُّ ما يُرفَع به الحرجُ.
- [٢] ولأنها طَهور في بعض الأشياء، كالنُحفّ والسَّيْفِ، بدلاً عن الغَسل بالماء.
  - [٣] ولأن فيه تذللًا، بمنزلة تعفير الوجه في التراب، وهو يناسب طلب العفو.

وإنما لم يُفَرَّقُ بين بدلِ الغُسل والوضوء، ولم يُشْرَع التمَرُّغُ: لأن من حق مالا يُعقل معناه بادى الرأى: أن يُجعل كالمؤثِّر بالخاصية، دون المقدارِ، فإنه هو الذي اطمأنت نفوسُهم به في هذا الباب، ولأن التمَرُّغُ فيه بعضُ الحرج، فلا يصلح رافعاً للحرج بالكلية.

وفي معنى المرض البردُ الضارُ، لحديث عَمرو بن العاص؛ والسفر ليس بقيد، إنما هو صورةٌ لعدم وجدان الماء، يتبادر إلى الذهن.

وإنما لم يُؤمر بمسح الرِّجل بالتراب: لأن الرِّجل محلُّ الأوساخ، وإنما يؤمر بما ليس حاصلًا، ليحصل به التنبُّهُ.

ترجمہ: جب قوانین خداوندی میں سنت ِ الہی میں تھا کہ آ سانی کریں اللہ تعالیٰ لوگوں پر ہراس کام میں جس کی وہ طاقت نہر کھتے ہوں۔اور آ سانی کرنے کی انواع میں سب سے زیادہ حقدار سے بات تھی کہ وہ ساقط کردیں اس کام کو جس میں حرج ہے، جاتے ہوئے کسی بدل کی طرف، تا کہ لوگوں کے دل مطمئن ہوں۔اوران کے دل پرا گندہ نہ ہوں اس چیز کو میکدم رائیگاں کرنے ہے جس کا انھوں نے غایت درجہ التزام کر رکھا تھا۔اور عادت بنالیں وہ ترک طہارت کی: پس ساقط کیا وضوءاور عسل کو، بیاری اور سفر میں، جاتے ہوئے تیم کی طرف۔

اور جب بھی وہ بات ایسی ، تو اُرّ افیصلہ ملا اعلی میں تیم کم ووضوء اور عنسل کی جگہ میں قائم کرنے کا۔ اور وجود میں آیا ایک وجود شہمی کہ تیم منجملہ کطہارات ایک طہارت ہے۔ اور یہ فیصلہ اُن امور عظام میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ملت محمد یہ دیگر ملتوں سے ممتاز ہوئی ہے۔ اور وہ آنخضرت مِنائی آئی کی کا سامان معمد یہ دیں گی مٹی ہمارے لئے پاکی کا سامان بنائی گئی ہے ، جب ہم یانی نہ یا ئیں''

میں کہتا ہوں: (۱) زمین کوبس اس لئے خاص کیا ہے کہ بیٹک وہ نہیں قریب ہے کہ کم کی جائے۔ پس وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی جس کے ذریعیۃ گل رفع کی جائے۔ (۲) اور اس لئے کہ وہ پاکی کا سامان ہے بعض چیزوں میں، حقدار ہے اس بات کی جس کے ذریعیۃ گل رفع کی جائے۔ (۲) اور اس لئے کہ وہ پاکی کا سامان ہے بعض چیزوں میں، جیسے چیزے کا موزہ اور تلوار، پانی سے دھونے کے بدل کے طور پر (بدلا کا تعلق طَھود سے ہے ) (۳) اور اس لئے کہ اس میں خاکساری درخواست کے مناسب ہے۔

ثيم كاطريقه كم كلايقية كم

# (روایات میں اختلاف اوران میں تطبیق)

تیم کا طریقہ آنخضرت مِلالنَّیَا ﷺ مختلف مروی ہے۔ قولی روایت میں بھی اختلاف ہے اور فعل ِ نبوی بھی مختلف

- ﴿ لَتَـٰزَعَرُ بَيَالِيْتَ لَهِ ﴾

مروی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ محدثین کا طریقہ روبعمل آیا اس سے پہلے جمہور فقہاء کے نزدیک طریقہ یہ تھا کہ طہارت کی نیت سے زمین پر ہاتھ مارے جائیں، اور پورے چہرے پر پھیرے جائیں۔ بال برابر جگہ بھی ہاتی نہ رہے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے جائیں، اور دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک پھیرے جائیں، ذرابھی جگہ باتی نہ رہے۔ یہی احناف اور شوافع کا مسلک ہے۔

اورا کثر محدثین کے نزدیک تیم کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ ٹی پر ہاتھ مارے جا ٹیں۔اوران کو پورے چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں پر ،اوپر نیچے، پہنچوں تک پھیرا جائے ۔محدثین کے نز دیک بیطریقه مسنون ہے۔اور پہلے طریقہ پر تیم کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ یہی امام مالک اورا مام احمد رحمہما اللہ کا مسلک ہے۔

ا حادیث: تیم کے طریقہ کے بارے میں احادیث مختلف وارد ہوئی ہیں: بعض صحیح ہیں گرصر تکے نہیں اور جوصر تکے ہیں وہ صحیح نہیں ۔ یعنی جن کی سند صحیح ہے، وہ مسئلہ باب میں دوٹوک نہیں ۔ ان میں تاویل کا احتال ہے۔ اور جوصر تک ہیں ان کی سندیں صحیح نہیں۔

سیح ترین حدیث: حضرت محمار رضی الله عنه کی روایت ہے، جس کومحد ثین نے لیا ہے۔ بید رب فی بل حدیث ہے:

حدیث — حضرت مماررضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ ایک محض حضرت عمر رضی الله عنه نے پاس آیا۔ اوراس نے پوچھا کہ مجھے خسل کی حاجت ہوگئی، اور پانی مجھے ملانہیں (تو کیا کروں؟) حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: نماز مت پڑھ۔ حضرت ممار رضی الله عنه نے (جو وہاں موجود تھے) عرض کیا کہ آپ کو یا ذہیں: ایک دفیہ میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں کو خسل کی حاجت ہوگئی تھی، تو آپ نے اس حالت میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ اور میں نے زمین میں لوٹ لگائی تھی (یہ ہجھ کر کہ جنابت کا تیم عنسل کی طرح سارے جم کا ہوتا ہوگا) پھر جب ہم سفر سے واپس آئے تو میں نے یہ لگائی تھی (یہ ہی تھی۔ اور میں نے کہ تو میں نے یہ است رسول الله سِلگائی تھی نے ذکر کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا:'' تمہارے لئے بس اتنا کرنا کافی تھا'' پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چرے پر وراپی دونوں ہتھیایوں پرسے کیا۔ صرف تیم کا طریقہ سکھلانا مقصود تھا) پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چرے پر وراپی دونوں ہتھیایوں پرسے کیا۔ (مشفق علیہ مشکلو ق حدیث ۱۹۵۸)

اور سلم شریف کی روایت میں بیساری قولی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا:''تمہارے لئے بس اتنا کرنا کافی تھا کہتم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے ، پھران کو پھونک دیتے ، پھر دونوں کواپنے چبرے پراوراپی ہتھیلیوں پر پھیرتے'' (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مسلم شریف کی روایت کے الفاظ لکھے ہیں )

دوسری حدیث \_\_\_\_جس کوجمہور نے لیا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آنخضرت

مَثِلِنَّهُ وَيَهُمُّ نِهُ ارشاد فرمایا:'' تیمم زمین پر دومرتبه ہاتھ مارتا ہے: ایک مرتبہ چبرے کے لئے،اورایک مرتبہ کہنوں تک دوتول ہاتھوں کے لئے'' (دواہ السطسرانسی فسی السکبسر، وفیہ علی بن ظبیان، صعفہ یحیی بن معین، فقال: کذاب خبیث و (ضعفه) جماعة الدمجمع الزوائد (۲۱۲۱)

ای طرح آنخضرت سِلاَنبَوَیِمُ اور صحابہ کاممل بھی مختلف مروی ہے۔ ابو المجھیام کی حدیث میں جس کی سند حسن ہم مروی ہے کہ ایک بارآ پ نے تیم فرمایا: فسمسح وجھہ و ذراعیہ یعنی آپ نے اپنے چہرے پراوراپی دونوں کلائیوں پرمسے کیا۔ اور حضرت ممار رضی اللہ عنہ کی ندگورہ حدیث میں آپ نے صرف بھیلیوں پرمسے کیا ہے۔ ای طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ندگورہ حدیث میں آپ نے صرف بھیلیوں پرمسے کیا ہے۔ ای طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مسلوں پر کہنوں تک مسلح کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس صرف کفین پرمسے کے قائل تھے۔ صورت تطبیق : حدیث کے الفاظ : إنسا یہ کفیل سے واضح ہے یعنی ایک بار ہاتھ مار نا اور صرف کفین پرمسے کرنا اور کہنوں تک مسلم کرنا ورجہ ہوروالے طریقہ کے مطابق دومر تبہ ہاتھ مار نا اور کہنوں تک مسلم کرنا ورن کے ۔ اور جمہوروالے طریقہ کے مطابق دومر تبہ ہاتھ مار نا اور کہنوں تک مسلم کرنا ورک ہوں تک مسلم کرنا ورک ہوں تک مسلم کرنا کو مسلم کرنا کو مسلم کون طریقہ ہے۔

حدیث عماری تاویل: ندکورہ تطبیق محدثین کے طریقہ پرتو درست ہے، گرجمہور فقہاء کے مذہب پر درست نہیں۔
ان کے نزدیک دومرتبہ مٹی پر ہاتھ مارنا اور کہنیوں تک مسح کرنا ضروری ہے۔ ان دو باتوں کے بغیران کے نزدیک تیم مدرست نہیں۔ یہ حضرات حدیث عمار کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ کامقصود صرف یہ بتانا تھا کے شسل کا تیم بھی وہی ہے جو وضو کا ہے۔ یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ تیم کرنے والا کن اعضاء پر ہاتھ پھیرے اور کتنی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے۔ اور انعماے جو حصر کیا گیاہ، وہ حصر اضافی ہے بعنی خاک میں لوشنے کی بہنست حصر کرنا مقصود ہے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی تیم کے سلسلہ میں دوروایتیں ہیں۔ایک اس وقت کا واقعہ ہے جب وضو کے لئے تیم کا حکم نازل ہوا تھا۔اوراس وقت لوگوں نے مختلف تیم کیا تھا لئے۔ یہ واقعہ مقدم ہے۔دوسری زیر بحث روایت ہے۔ اس موقعہ پر حضرت مثار رضی اللہ عنہ وضو کا تیم تو جانتے تھے۔ پہنا نچہ آپ نے خسل کے تیم کو وضو کے تیم پر حضرت میاں کیا ،اور زمین میں لوٹ لگائی اور سارے جسم پر مٹی ملی۔ آنحضرت میان ایس یا نی خواش کی جان کے ان کو بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس کے بیمی وہی تیم ہے جو وضو کے نے ان کو بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس یہ کا فی تھا ، پھرا شارہ کیا اور بتایا کہ تسل کے لئے بھی وہی تیم ہم ہم جو وضو کے لئے ہمی وہی تیم ہم سے جو وضو کے لئے ہمی وہی تیم میں سارے جسم پر مٹی نہیں لگائی جاتی ۔ آپ کا مقصود تیم کا طریقہ سکھلا نا نہیں تھا۔صرف حوالہ لئے ہے۔ مخسل کے تیم میں سارے جسم پر مٹی نہیں لگائی جاتی ۔ آپ کا مقصود تیم کا طریقہ سکھلا نا نہیں تھا۔صرف حوالہ و پنا مقصود تھا۔ پس محد ثین کا اس روایت سے استدلال درست نہیں ۔

شاہ صاحب کی رائے 'بیہ ہے کہ جمہور نقتہاء کے طریقے کے مطابق ہی تیم کرنا جائے۔ کیونکہ ای صورت میں یقیناً

ل رواه ابودا وَد ، مثلوة حديث ٥٣٦



ذ مدداری سے عہدہ برآ ہوگا یعنی بالا تفاق ہیم درست ہوجائے گا۔اورحدیث میں ہے: ذع مسایسریبُک المی مسا لا پُریبک یعنی کھٹک والی بات چھوڑ و،اور بے کھٹک بات اختیار کرو۔

جنابت میں بھی تیم جائز ہے: حضرت عمراور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہا کے زددیک جنابت میں تیم جائز نہیں تفاعلہ ہے جائز میں نہم جائز تھا۔ وہ آیت ﴿ أَوْ لاَمَسُتُ مُ السَّسَاءَ ﴾ میں لاَمَسسَ کو جو کہ باب مفاعلہ ہے ہے تھا۔ صرف حدثِ اصغر میں تیم جائز تھا۔ وہ آیت کو اُو اقض وضوکا بیان قر اردیتے تھے کہ عورت کو چھونے ہے بھی وضو توٹ ہاتی ہے۔ جاتی ہے۔ حکر درج ذیل دوحدیثوں ہے جنابت میں بھی تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے اورائی پراب امت کا اتفاق ہے۔ حدیث سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ سُلگانی ہے ہے کہ ساتھ تھے۔ آپ گفتار پڑھائی۔ جب آپ ٹیماز سے فارغ ہوکر لوگوں کی طرف پھر ہے تو ایک شخص کو علحہ و بیشا ہوا دیکھا، جونماز میں شریک نہیں ہوئے؟ اس نے کہا: مجھے جنابت لاتق شریک نہیں ہواتھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ اس نے کہا: مجھے جنابت لاتق ہوئی ہو ہے۔ اور پانی نہیں ہے! آپ نے فرمایا: عَدَیْنَ بالسَّعید، فانہ یکھیك : لازم پکڑتو مٹی کو یعنی اس سے تیم کر، پس شخصی وہ تیرے لئے کا فی ہے (متنق علیہ مقانو قصدیٹ عاد)

دوسری حدیث: حضرت عمار رضی الله عنه کی ہے جوابھی او پر گذر چکی ہے۔ان روایات سے جنابت میں بھی تیم کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

فقہ شافعی کے چند مسائل جومنصوص نہیں: شوافع کے نز دیک تیم طہارت ضروریہ ہے۔ طہارت کا ملہ نہیں ہے،
اس لئے ہر فرض نماز کے لئے تیم کرناواجب ہے ایک تیم سے دوفرض نہیں پڑھ سکتے۔ نیز نماز کا وقت ہونے کے بعد تیم ہوسکتا ہے۔ وقت آنے سے پہلے کئے ہوئے تیم سے نماز درست نہیں۔ اور سفر معصیت میں بھی تیم کی رخصت نہیں۔ مولی سے بھاگا ہوا غلام یاکسی گوٹل کرنے کے ارادہ سے سفر کرنے والا تیم نہیں کرسکتا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیسب استنباطی مسائل ہیں۔ کسی تیجے حدیث میں ، میں نے ان کی صراحت نہیں یائی۔

أما صفة التيمم: فهو أحدما اختلف فيه طريقا التلقّي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اكثر الفقهاء من التابعين وغيرهم قبل أن تُمّهّد طريقة المحدثين على أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وأما الأحاديث: فأصحُها حديثُ عمَّار:" إنما كان يكفيك أن تضرب بيدينك الأرض، ثم تنفُخ فيهما، ثم تُمْسَحَ بهما وَجْهَكَ وكَفَّيْكَ" ورُوى من حديث ابن عمر:" التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" وقد رُوى عملُ النبي صلى الله عليه وسلم

والصحابةِ على الوجهين.

ووجهُ الجمع ظاهر، يُرشد إليه لفظُ: " إنما يكفيك" فالأولُ أدني التيمم، والثاني هو السنة؛ وعلى ذلك يمكن أن يُحمل اختلافُهم في التيمم.

ولا يبعد أن يكون تأويلُ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم: أنه علّم عماراً أن المشروع في التيمم إيصالُ ما لَصِقَ باليدين بسبب الضربة، دون التمرغ، ولم يُرِدُ بيانَ قدر الممسوح من أعضاء المتيمم، ولا عددِ الضربة؛ ولا يبعد أن يكون قولُه لعمّار أيضًا محمولاً على هذا المعنى؛ وإنما معناه: الحصرُ بالنسبة إلى التمرغ.

وفي مثل هذه المسألة لاينبغي أن يأخذَ الإنسانُ إلا بما يخرج به من العهدة يقينا.

وكان عمر وابنُ مسعود رضى الله عنهما لايريان التيمم عن الجنابة، وحملا الآيةَ على اللمس، وأنه يَنقضُ الوضوء، لكن حديث عمرانَ وعَمَّار يشهدُ بخلاف ذلك.

ولم أجد في حديث صحيح تصريحا: بأنه يجب أن يُتَيَمَّمَ لكل فريضة، أو لا يجوز التيمم للآبق، ونحوه، وإنما ذلك من التخريجات.

ترجمہ: رہائیم کاطریقہ: تو وہ ان مسائل میں ہے ایک ہے جس میں نبی ﷺ کے دین اخذ کرنے کے دونوں طریقے مختلف ہوئے ہیں ( دین اخذ کرنے کے دونوں طریقوں کی تفصیل مبحث ہفتم ، باب سوم میں گذر چکی ہے ) پس بیشک تابعین وغیرہ میں سے بیشتر فقہا ہے محدثین کاطریقہ ہموار کئے جانے سے پہلے (تفصیل کے لئے دیکھیں تتہ مبحث ہفتم ، باب سوم ) سب اس بات پر تھے کہ تیم دومر تبہ ( زمین پر ) ہاتھ مارنا ہے ایک مرتبہ چرے کے لئے مارنا ، اورایک مرتبہ کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے مارنا۔

اوررہی حدیثیں: پس ان میں سیجے ترین مماری حدیث ہے کہ:'' تیرے لئے بس یہ بات کافی تھی کہ مارتا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر، پھران میں پھونکتا، پھر دونوں کو اپنے چبر ہے اور اپنی ہتھیا یوں پر پھیرتا'' اور ابن ممر کی روایت میں مروی ہے کہ:'' تیم دومر تبدز مین پر ہاتھ مارنا ہے: ایک مرتبہ چبرے کے لئے اور ایک مرتبہ کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے اور ایک مرتبہ کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے'' اور تحقیق روایت کیا گیا ہے نبی مِنالِیْمَا آئی اور صحابہ کا ممل دونوں ہی طرح ہے۔

اورتظیق کی صورت واضح ہے۔ راہ نمائی کرتا ہے اس کی طرف حدیث کا لفظ:'' تیرے لئے بس بیہ بات کافی تھی'' پس اول (یعنی پہلی حدیث میں جوطریقہ ہے وہ) تیم کا ادنی درجہ ہے۔اور وُوم ہی سنت طریقہ ہے۔اوراس پرمحمول کیا جاسکتا ہے سحابہ وتا بعین کا تیم میں اختلاف (یعنی کوئی ادنی درجہ پرممل کرتا تھا اور کوئی سنت طریقہ پر)

اور بعید نہیں کہ ہونبی مِلائنہ مِنْ اللّٰ کے فعل کی (جوحدیث عمارٌ میں ہے) بیتا ویل کہ آپ نے عمارٌ کوسکھلایا ہے کہ تیم میں

مشروع (مقصود) اس چیز (گردوغبار) کو پہنچانا ہے جو ہاتھ کے ساتھ گئی ہے (زمین پر) ہاتھ مارنے کی وجہ ہے۔ زمین میں اوٹنامقصود نہیں ہے۔ اور نہیں ارادہ کیا آپ نے تیم کرنے والے کے اعضاء میں ہے مسوح کی مقدار کو بیان کرنے کا ، اور نہ ہاتھ مارنے کی تعداد کو بیان کرنے کا۔ اور بعید نہیں کہ آپ کا ممار شاد (جس کا مسلم شریف کی روایت میں ذکر ہے ) بھی اس بات پرمحمول ہو۔ اور اس کے معنی خاک میں لوٹے کی بہنبت حصر کرنا ہی ہیں۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# زخمى كاغسل اورتيمم كوجمع كرنا

صدیث — حضرت جابررض الله عنه سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ہم میں سے ایک شخص کو پھر لگا۔
جس سے اس کا سرزخی ہوگیا۔ پھرا سے نہانے کی حاجت پیش آئی۔ اس نے ساتھیوں سے مسئلہ پو چھا کہ میرے لئے تیم جائز ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہمارے نز دیک آپ کے لئے تیم جائز نہیں ، کیونکہ آپ پانی کے استعمال پر قادر ہیں۔ چنا نچہ وہ نہایا پس وہ مرگیا۔ جب ہم آنخضرت مِناللَّهُ اِلَّا ہُمُ کے پاس واپس آئے تو یہ ما جرابیان کیا۔ آپ نے فرمایا: '' اُن لوگوں نے اسے ماردیا، الله انہیں مارے! جب وہ مسئلہ بیس جانے تھے تو انھوں نے پوچھا کیوں نہیں۔ مرضِ نادانی کی شفا تو پوچھنے ہی میں ہے۔ اس کے لئے بس یہ بات کافی تھی کہ وہ تیم کرتا اور اپنے زخم پرکوئی کیڑ ابا ندھ لیتا، پھراس پرسے کرتا، اور باقی تمام بدن وہوتا'' (رواہ ابوداؤد حدیث ۳۳۱مگوۃ حدیث ۵۳۱)۔

ا سیحدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ اس کی سند میں زبیر بن فریق جزری ہے، جومضوط راوی نبیں ہے۔ بیبی نے بھی سنن کبری ۱۲۸۱ میں یہ حدیث زبیر کی سند سے روایت کی ہے۔ بیحدیث بیتم اور باتی حدیث زبیر کی سند سے روایت کی ہے۔ بیحدیث بیتم اور باتی بدن کے دھونے کو جمع کرئے پر دلالت کرتی ہے۔ و قبال البیہ قبی: لایشت عن النبی صلی اللہ علیه و سلم فی هذا الباب شیئ یعنی بعنی باب السم سے علی العصائب و الجبائر ای مرقات ۔ بیحدیث ابوداؤد (نمبر ۳۳۷) اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عہاس ہے بھی روایت کی ہے۔ اور اس کی سند شیک ہے، مگر و مختصرے ، اس میں دھونے اور تیم کرنے کا تذکر و نبیں ہے ا

تشری خطرت امام شافعی اور حطرت امام احمد رحمهما الله کے نزدیک اگر کسی عضو میں زخم یا پھوڑا ہو، اوراس پرپی بندھی ہواوراس کو ہٹانے میں ہلاکت کا ندیشہ و یا زخم کھلا ہواوراس کو دھونے میں ہلاکت کا ندیشہ ہو، توپی پریازخم پرسے کرے اور ساتھ ہی تیم بھی کرے اور جو بدن درست ہے اس کو دھوئے۔

اورامام ابوحنیفداورامام مالک رحمهما الله کے نزویک اگر بعض بدن زخمی ہو،اور بعض اچھا ہو،تو دیکھیں گے:اگراکٹر بدن اچھا ہے تو اس کو دھوئیں گے،اور زخم پرخواہ اس پر پٹی ہو یا کھلا ہوسے کریں گے،اگراس کو دھونے میں ہلاکت کا یا ضرر شدید کا اندیشہ ہو۔اوراگر اکثر بدن زخمی ہے مثلاً چیک نکلی ہوئی ہے تو صرف تیم کریں گے،اور دھونا ساقط ہے۔

امام شافعی اورامام احمد رحم ہما اللہ نے ندگورہ حدیث کواس کے ضعف کے باوجودلیا ہے۔اورامام ابوحنیفہ اورامام مالک رحم ہما اللہ کے نزدیک میہ حدیث ضعیف ہونے کے علاوہ درایت کے بھی خلاف ہے،اس لئے انھوں نے نہیں لیا۔اوریہ حدیث درایت کے خلاف اس طرح ہے کہ بدل اور مبدل منہ (تیم ادر غسل) کو جمع کرنا لازم آتا ہے، جوضوا بط کے خلاف ہے۔

شاہ صاحب قدس سرہ اس حدیث کی الیمی تشریح فرماتے ہیں کہ بیحدیث درایت کے خلاف ندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دوبا تیں ہیں:

پہلی بات: تیم جس طرح تمام بدن کے عُسل کا بدل ہے، ایک عُضو کے عُسل کا بھی بدل ہے یعنی تیم جس طرح تمام بدن کی جنابت کو جس مرح جنابت کو بھی دور کرتا ہے۔ کیونکہ تیم مؤثر بالخاصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تیم میں کل اور جز ، دونوں کی جنابت کو دور کرنے کی خاصیت رکھی ہے، پس ندگورہ صورت میں جو تیم کیا گیا ہے وہ صرف رخی عضو کی طہارت کے لئے ہے۔ اور باتی بدن کا دھونا اس کی طہارت کے لئے ہے۔ پس بدل اور مبدل منہ کو جمع کرنا لازم نہیں آتا۔

دوسری بات: ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال میہ ہے کہ جب زخمی جگہ تیم سے پاک ہوگئی تواب اس پر سے
کرنے کا تکم کیوں ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زخم پریا پٹی پر سے کا تکم اُس مصلحت سے ہے جس کا تذکرہ پہلے
مسے علی الخفین کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور وہ میہ ہے کہ سے محض اس لئے ہے کہ اس جگہ کا دھونا یا در ہے، اور وہ سے
غسل کا نمونہ ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل المشجوج: " إنما كان يكفيه أن يتيمم ويُعَصِّب على جُرْحِه خِرْقَةً، ثم يَمْسَح عليها ويغْسِل سائر جسده"

أقول: فيه: أن التيمم هو البدل عن العضو، كتمام البدن، لأنه كالشيئ المؤثر بالخاصية،

#### وفيه الأمرُ بالمسح، لما ذكرنا في المسح على الخفين.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنالِیُمَائیِم کا ارشاد (ترجمہاو پر گذر چکا) میں کہتا ہوں: اس حدیث میں بیہ بات ہے کہ تیم م جس طرح تمام بدن کا بدل ہے ای طرح ایک عضو کا بھی بدل ہے، اس لئے کہ تیم خاصیت سے اثرا نداز ہونے والی چیز کی طرح ہے اوراس حدیث میں سے کرنے کا تھم ہے، جس کی وجہ موزوں پرسے کے بیان میں گذر چکی ہے۔

میں سے کہتے ہے۔
میں سے کہتے ہے۔

# تیم کامل طہارت ہے ول میں کچھ وسوسہ نہ لائے

حدیث - حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مِنَالِنَّهُ اَیَّامُ نَهُ مایا: '' پاکمٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگر چہ دس سال تک پانی نہ ملے۔ پس جب پانی پائے تو جا ہے کہ اس کوا پنے بدن پرلگائے۔ پس میٹک میر (نبانا) بہتر ہے' (مشکوۃ حدیث ۵۳۰)

تشری و سال سے مراد کنڑت ہے، عدد مراد نہیں۔ اور حدیث کا مقصد تعبق گا دروازہ بند کرنا ہے یعنی جب تک پانی نہ ملے وضوا ور عسل کے لئے تیم کرتا رہے۔ دل میں کچھ خیال اور وسوسہ نہ لائے۔ جتنی پاکی پانی سے ہوتی ہے اتن ہی پائی سے ہوتی ہے اور کرنا ہے ہوتی ہے اور کہ اللہ کی مخالفت ہے۔

فا کدہ:اس حدیث ہے بیجھی ثابت ہوا کہ تیمٹم طہارت مطلقہ ہے۔خرون وقت سے تیمٹم باطل نہیں ہوتا۔اورایک تیمٹم سے جتنے جا ہے فرض اورنفل پڑھ سکتا ہے (مظاہر حق)

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيدُ الطيِّب وَضوء المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين" أقول: المقصود منه سدُّ باب التعمُّق، فإن مثلَه يتعمَّقُ فيه المتعمقون، ويخالفون حكم الله في الترخيص.

ترجمہ:(۲) آنخضرت مِنالِقَوْلَیْم کاارشاد: (ترجمه گذر چکا) میں کہتا ہوں:اس ارشادے مقصودتعمق (حدسے تجاوز کرنے) کا دروازہ بند کرنا ہے۔ پس بیشک اس قتم کی باتیں: حد سے تجاوز کرتے ہیں اس میں حد سے تجاوز کرنے والے،اوروہ رخصت شرعی کے بارے میں حکم الہی کی مخالفت کرتے ہیں۔







﴿ زُوْسُورَ بِيَالْمِيْرُ ۗ

#### باب \_\_\_\_ا

### قضائے حاجت کے آ داب

آ داب: ادب کی جمع ہے۔ ادب بہندیدہ باتوں کو اور شائستہ کا موں کو کہتے ہیں۔ مرقات میں ہے: استعمالُ ما یُخمَدُ قولاً و فعلاً اور خلاء کے معنی ہیں خالی جگہ۔ مراد بیت الخلاء اور اعتنج کی جگہ ہے۔

مشکلوۃ شریف میں ای عنوان ہے باب ہے۔اوراس میں بیالیس حدیثیں ذکر کی ہیں۔شاہ صاحب نے ان میں سے تمین حدیثوں کی شرح تواس باب کے آخر میں مستقل طور پر کی ہے۔ باقی تمام حدیثوں کی ایک ساتھ شرح کی ہے۔ قضائے حاجت کے آ داب کا تعلق سات باتوں میں سے کسی ایک بات ہے ہے:

پہلی بات: — ہیت اللہ کی تعظیم — بعض احکام ہیت اللہ کی عظمت کے پیش نظرویئے ہیں۔درج ذیل حدیث ای سلسلہ کی ہے:

صدیث — حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت میلائیو آئیے ارشاوفر مایا: ''جبتم قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف مند کرواور نہ پیڑھ کرو، بلکہ (مدینہ کی جہت میں) مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو' (متفق علیہ) مسلم شریف کی روایت میں بیاضافہ ہے: حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عند فرماتے بیں: '' پھر جب ہم ملک شام پہنچ تو ہم نے وہاں ایسے بیت الخلاء پائے جوقبلہ رخ بنے ہوئے تھے، پس ہم ایک جانب ماکل ہوجاتے تھے اور استغفار کرتے تھے' — اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ استقبال واستد باری ممانعت بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ بی حکمت مثبت پہلو ہے۔

ایک دوسری حکمت بمنفی پہلوت یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا تعظیم کے منافی ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی گئی ہے ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت (نماز) کے وقت دل کواللہ کی عظمت کی طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے۔ قلب غافل کی عبادت مقبول نہیں۔ اور قلبی توجہ ایک مخفی امر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ کی واضح چیز کو ۔ جو تعظیم کی احتمالی جگہ ہو یعنی اس چیز سے تعظیم بدست آسسی ہو ۔ قلبی توجہ کا قائم مقام بنایا جائے۔ گذشتہ شریعتوں میں اُن عبادت گا ہوں میں چینچنے کو قبلی توجہ کا قائم مقام بنایا گیا تھا جواللہ کی بندگی کے لئے بنائی جاتی تھیں اور جو شعائر اللہ میں شار ہوتی تھیں اور جو اللہ کے دین کی خاص جگہیں تھیں۔ چنا نچہ اُن امتوں کے لئے عبادت گا ہوں کے علاوہ دوسری جگہ میں نماز اداکر نا جائز نہیں تھا ۔ اور ہماری شریعت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کہیں کہنے کو نعظیم کا علاوہ دوسری جگہ میں نماز اداکر نا جائز نہیں تھا ۔ ۔ اور ہماری شریعت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کہیں کہنے کو نعظیم کا

مظنہ ہونے کی وجہ سے توجیلبی کا قائم مقام بنایا گیا ہے۔اس لئے اس امت کیلئے ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے۔عبادت (نماز) کے لئے مسجد شرط نہیں ۔اور بیاس ملت کا ایک امتیاز ہے جیسا کہ حدیث میں گذرا۔ کیونکہ اس امت کو توجیلبی استقبال وتکبیر سے حاصل ہوجاتی ہے۔

اور جب صورت حال بیہ ہے کہ استقبال قبلہ: اللہ کی تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے اور اللہ کے ذکر میں ول کے متوجہ ہونے اور اللہ کے ذکر میں ول کے متوجہ ہونے کا قائم مقام ہے۔ اور بیقائم مقام ہونا ہایں وجہ تھا کہ قبلہ کی طرف رخ پھیرنا ایک ایسی حالت ہے جس سے اللہ کی یا د تازہ ہوتی ہے، تو آنخضرت مِنالِیَّ اِللَّہِ نے اس سے بیہ بات مستنبط کی کہ استقبال قبلہ کی حالت کو تعظیم کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے۔ اور خاص کرنے کی صورت بیتجویز کی کہ جو حالت نماز کے بالکلیہ منافی ہے یعنی قضائے حاجت اس حالت میں استقبال قبلہ کی قطعاً اجازت نہ دی جائے۔

اس حدیث کا دوسری دوحدیثول سے تعارض ،اوراس کاحل:

حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما کی متفق علیہ روایت ہے کہ انھوں نے آنخضرت مِیالِیَهَا اِیَّمْ کُی طرف پیٹے کرکے اورشام کی طرف منہ کرکے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا (مشکوۃ حدیث ۳۳۵) اور ترندی شریف (س۲) میں حضرت جابررضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انھوں نے آنخضرت مِیالِیَهِا اِیْمِ کُووفات سے ایک سال پہلے کعبہ کی طرف منہ کرکے بیشاب کرتے دیکھا۔ ان حدیثوں میں اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث میں تعارض کرکے بیشاب کرتے دیکھا۔ ان حدیثوں میں اور حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث میں تعارض ہے۔ رفع تعارض کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے گئے ہیں۔ شاہ صاحب ان میں سے دوطریقے بیان فرماتے ہیں:

ہم انہ تعارض کے لئے مختلف طریقے اختیار کیا ہے کہ ممانعت جنگل میں ہے یعنی وہاں ہے جہاں سامنے کوئی آڑنہ ہو۔
اور اباحت (جواز) عمارت میں ہے۔ یعنی وہاں ہے جہاں قضائے حاجت کرنے والے کے سامنے کوئی آڑ ہو۔ حضرت ابن عمر نے بھی بہی تطبیق دی ہے، (مشکوۃ حدیث ۲۵)

دوسراطریقہ: — بیہ کے ممانعت کوکراہت تنزیبی (خلاف اولی) پرمحمول کیا جائے اورا باحت فی تفسہ ہو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نز دیک بیطریقہ بہتر ہے۔

فا کدہ: احناف کے نزدیک اصل حضرت ابوا یوب کی حدیث ہے۔ اور اُس حدیث میں جومسلم شریف کی روایت میں اضافہ ہے، وہ اس بات کی صرح دلیل ہے کہ ممانعت عمارت میں بھی ہے اور جواز کی روایات آنخضرت مِیالْاَ اَیَا اِیْمَا اِیْمَا کَا اِیْمَا اِیْمَا اِیْمَا کَا اِیْمَا اِیْمِیْمَا اِیْمَا اِی

دوسری بات: -خوب صفائی کرنا - اس مقصدے دو حکم دیتے ہیں:

پہلا تھم: تین پھروں ہے کم ہے استنجانہ کیا جائے۔اور تین پھروں ہے مراد تین مرتبہ کل استنجاء کو پونچھنا ہے۔



اگر چہا یک بڑا پھرلیکر تین الگ الگ حصول ہے پو تخیجے۔اور تین کا عدداس لئے ہے کہ عام طور پر تین بارے کم پو نچھنے کے ل صاف نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں ہے کوئی بڑے استنجاء کے لئے جائے تواپنے ساتھ تین پھر لے جائے ، جن سے صفائی حاصل کرے فانھا ٹیٹنے ٹی عند: پس تین پھراس لئے کافی ہوجا کیں گے (مفکلوۃ حدیث ۳۴۹) فاکدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تثلیث واجب نہیں ،انقاء واجب ہے۔اگر دو میں انقاء ہوجائے تو وہ بھی کافی ہیں۔اوراگرانقاء تین میں بھی نہ ہوتو اور پھر لینے ضروری ہیں۔

دوسرا تحکم: پنجراور پانی دونوں استعال کرنامستحب ہے۔ آنخضرت مِلاَئیَا ﷺ پانی بھی استعال فرماتے تھے(مشکوۃ حدیث۳۳۳و۳۰)اورسورۃ التوبہ آیت ۱۰۹ میں اہل قباء کی اس بنیاد پرتعریف کی گئی ہے کہ وہ پانی ہے بھی استنجاء کرتے تھے(مشکوۃ حدیث۳۱۹)

فا کدہ:اگردونوں میں سے ایک استعمال کر ہے تو صرف پانی کا استعمال اولی ہے، کیونکہ اس سے صفائی پھر کی بہنبت زیادہ ہموتی ہے۔اورصرف ڈھیلوں کا استعمال بھی درست ہے، جبکہ صفائی ہوجائے بعنی اس کے بعد نماز درست ہے۔ تیسری بات: سے ضرررسمال چیزوں سے بچنا سے خواہ وہ دوسروں کے لئے ضرررساں ہوں یا خود کے لئے۔ اس مقصد سے درج ذیل احکام دیئے ہیں:

لوگوں کے سابے میں اور ان کے راستہ میں پاگنا نہ نہ کیا جائے۔ سابیہ سے مراد: درخت وغیرہ کا سابیہ جس میں لوگ بیشا سویا کرتے ہوں۔ وہ راستہ مراد: وہ راستہ ہے جس پرلوگ عام طور پر چلتے ہوں۔ وہ راستہ مرادنہیں جس پر لوگ بھی بھی گذرتے ہوں (مظاہری ) مسلم شریف میں روایت ہے کہ دو باعث بعنت چیزوں سے بچو۔ دریافت کیا گیا: وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا:''لوگوں کا سابیا ور ان کا راستہ'' (مشکوۃ حدیث ۳۳۹) اور ابودا و داور ابن باجہ میں روایت ہے کہ:'' تین باعث لعنت چیزوں سے بچو یعنی پانی کی گھاٹوں میں، عام راستہ میں اور سابے میں پائخا نہ کرنا'' (مشکوۃ حدیث ۳۵۹) ای طرح جہاں بیٹھ کرلوگ با تمیں کرتے ہوں یا دھوپ کھاتے ہوں، وہاں بھی استخباء نہ کیا جائے۔ ای طرح مخمبرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو بیشا ب پائخا نہ نہ کیا جائے۔ ای طرح بخری سے استخباء کرنا ممنوع ہے۔ اس سے مخمبرے ہوئے ، اور وہ جنات کی خوراک ہے۔ ای طرح ان تمام مقامات میں استخباء کرنا ممنوع ہے۔ اس سے طفائی نہیں ہوتی ، اور وہ جنات کی خوراک ہے۔ ای طرح ان تمام مقامات میں استخباء کرنا ممنوع ہے جن سے فائدہ اٹھایا جا تا ہے۔ اور اوپر جوصدیث ذکر کی گئی ہے کہ:'' وہ باعث بعن سے بیزوں سے بچو''اس سے ممانعت کی حکمت واضح ہوتی ہے بعنی لوگوں کی ایڈ ارسانی سے بچنا۔

ای طرح ان جگہوں میں قضائے حاجت کرنے ہے بچنا ضروری ہے جوخوداس کوضرر پہنچا سکتی ہیں۔ جیسے بل میں پیٹاب کرنا۔ کیونکہ ہوسکتا ہے وہ سائپ کا یا کسی اور زہر ملے کیڑے ک<sup>و مسک</sup>ن ہو۔اس میں پیٹاب کرنے ہے وہ نگلے گا

اورایذا پہنچائے گا۔

چوتھی بات: — اچھی عادتیں اپنانا — اس مقصد کے پیش نظر درج ذیل احکامات دیئے ہیں: (۱) دائیں ہاتھ میں ڈھیلا لے کراس سے کل نہ پونچھے(۲) دائیں ہاتھ سے اپنے پییٹاب کے عضو کونہ پکڑے(۳) لید گو برسے استنجاء نہ کرے(۴) اور پتھرسے استنجاء کرنے میں طاق عدد کا خیال رکھے۔

نوٹ: عرب کی سرزمین میں مٹی کا ڈھیلا کم یاب ہے۔ وہاں کی مٹی میں سنگریزے ملے ہوئے ہیں۔اس لئے ڈھیلا ٹھر بھراجا تاہے۔اس لئے احادیث میں حَجَو کا تذکرہ آیاہے، مَدَّد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تکم دونوں کا ایک ہے۔ یا نچویں بات: — پردے کا اہتمام کرنا — اس مقصدے درج ذیل احکام دیئے ہیں:

(۱) اوگوں سے دور جاکر قضائے حاجت کرے تاکہ لوگ آواز نہ سنیں اور بد بونہ سوتکھیں اور اس کاستر کوئی نہ دیکھے (۲) اور اپنا کپڑائی وقت اٹھائے جب زمین سے قریب ہوجائے تاکہ دور سے کسی کی اس کے ستر پر نظر نہ پڑے (۳) کسی آڑ میں استنجاء کے لئے بیٹھے جس سے اس کا بیٹچ کا بدن چھپ جائے ، جیسے کھجوروں کا جھنڈیا جھاڑی وغیرہ اور اگر الی کوئی جگہ نہ ہوتو ریت جمع کر کے ڈھیری بنا لے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے۔ کیونکہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے کھلواڑ کرتا ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ اس کاستر دیکھیں۔ اور شیطان میر کت اس لئے کرتا ہے کہ اس کا منزاج فاسد ہے ،سوچ کا سدے اور حرکتیں ناشائستہ ہیں۔ اس کی تخلیق ہی ایس ہوئی ہے۔

پھٹی بات: — بدن اور کپڑوں کونجاست ہے بچانا — مخالف ہوا میں اور سخت جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہئے۔اس سے چھینٹیں بدن اور کپڑوں پر پڑھتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو نرم جگہ تلاش کرے (مشکو قاحدیث ۳۴۵)

ساتویں بات: — وساوس ہے بچنا — اس مقصد ہے خسل خانہ میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ زیادہ تر وساوس اس سے پیدا ہوتے ہیں (مشکوۃ حدیث۳۵۳)

#### ﴿ آداب الخلاء﴾

هي ترجع إلى معان:

منها: تعظيمُ القبلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أُتَيْتُمُ الغائطَ فلا تستقبِلوا القبلة، ولا تَسْتَذبرُ وْهَا".

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه لما كان توجُّهُ القلب إلى تعظيم الله أمرًا خفياً، لم يكن بدُّ من إقامة مَظِنَّةٍ ظاهرةٍ مقامَه؛ وكان الشرائع المتقدِّمةُ تجعل تلك المظنة الحلولَ بالصوامع المبنيَّةِ لله تعالى، التي صارت من شعائر الله ودينه، وجعلت شريعتنا المظنة استقبال القبلة والتكبير، فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائما مقام توجُّهِ القلب إلى تعظيم الله، وجمع الخاطر في ذكر الله، وكان سبب إقامته أن هذه الهيئة تُذَكِّرُ الله: استنبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم أنه يجب أن يُجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم؛ وذلك بأن لايستعمل في الهيئة المماينة للصلاة كلَّ المماينة.

ورُوِّيَ استقبالُه واستدبارُه، فَجُمع بتنزيل التحريم على الصحراء، والإباحة على البنيان، وجُمع به مل النهي على الكراهية، وهو الأظهر.

و منها: تـحـقيق معنى التنظيف، فورد النهى عن الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أي ثلاث مَسَحَاتٍ، لأنها لاتُنْقِيْ غالباً، واستحبابُ الجمع بين الحجر والماء.

ومنها: الاحتراز عما يضر الناس، كالتخلى في ظل الناس، وطريقهم، ومتحدَّثهم، والماء الدائم، والاستنجاء بالعظم، لأنه طعام الجن، وكذا سائرٍ ما يُنتفع به. وأفهم قولُه صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوْا اللاعِنَيْنِ " أن الحكمة الاحتراز عن لعنهم، وتأذيهم، أوما يضر بنفسه، كالبول في الجُحر، فإنه قد يكون مأوى حيةٍ، أو مثلِها، فيخرج، ويؤذى.

و هنها : اختيار محاسن العادات، فلا يتمسَّحُ بيمينه، ولاياخذ ذَكره بيمينه، ولا يستنجى برجيع، ويوتر في الاستجمار.

و منها: رعاية السّتر، فينبغى أن يبعُد لئلا يُسمى منه صوتٌ، أو يُشَمَّ منه ريح، أو يُرى منه عورةٌ، ولا يَرْفع ثوبَه حتى يَدْنُوَ من الأرض، ويَسْتُرُ بمثل حائِشِ نخلٍ، مما يُوارى أسافلَ بدنه، فحمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رَّمْلٍ فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعدِ بنى آدم، وذلك: لأن الشيطان جُبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة.

و منها: الاحتراز من أن يُصيب بدنه أو ثوبَه نجاسة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرأد أحدكم أن يبول فَلْيَوْتَذ لبوله"

و منها: إزالة الوسواس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فلايبولن أحدكم في مُسْتَحَمَّهِ، فإن عامَّةَ الوسواس منه"

ترجمه: قضائے حاجت کے آداب: بيآداب چندباتوں كى طرف لوشتے ہيں:



ان میں سے: قبلہ کی تعظیم ہے۔اوروہ آنخضرت مِثلاثیمَائِیمُ کاارشاد ہے کہ:'' جب آؤتم نشینی جگہ میں تو قبلہ کی طرف نہ منہ کر داور نہاس کی طرف پیٹھ کرؤ''

اوراس میں ایک حکمت اور ہے: اور وہ یہ ہے کہ جب دل کا تعظیم اللی کی طرف متوجہ ہونا ایک پوشیدہ امر تھا، تو چارہ نہیں تھا توجہ کی جگہ میں کسی مظیّر 'ظاہرہ کو قائم کرنے ہے۔ اور سابقہ شریعتیں بناتی تھیں یہ مظیّر (احتمالی جگہ ) اُن گرجوں میں نازل ہونے کو جواللہ کے لئے بنائے گئے تھے، جواللہ اور اس کے دین کے شعائر میں ہے ہوگئے تھے۔ اور ہماری شریعت نے مظیّر بنایا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کو اور تکبیر کو ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے استقبالِ قبلہ کو قائم مقام بنانے کا اور یا دائل کی تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے کا اور یا دائلی میں دل کو لگانے کا۔ اور اس قائم مقام بنانے کا سبب یہ بات مقی کہ بیا حالت کو تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے کا اور یا دائلی میں دل کو لگانے کا۔ اور اس قائم مقام بنانے کا سبب یہ بات مقبل کی مقام بنانے کا سبب یہ بات مقبل کی کہ ضروری ہے استقبال کی حالت کو تعظیم کے ساتھ مختص کرنا۔ اور وہ اختصاص بایں طور ہو کہ اس کا استقبال نہ کیا جائے اُس ہیئت میں جونماز کی ہیئت میں جونماز کی ہیئت

اور دیکھا گیا آپ کارخ کرنااور پیٹے پھیرنا: پس جمع کیا گیاتح یم کوا تارنے کے ذریعہ جنگل پر ،اوراباحت کوعمارت پر۔اور جمع کیا گیاممانعت کوا تارنے کے ذریعہ کراہیت پر۔اوروہ زیادہ ظاہرے۔

اوران میں سے: صفائی کے معنی کو ثابت کرنا ہے۔ پس وار دہوئی ممانعت تین پھروں سے کم سے استنجاء کرنے گ۔ یعنی تین مرتبہ پونچھنا، اس لئے کہ وہ (تین مرتبہ سے کم پونچھنا) عام طور پرصاف نہیں کرتا۔اور (وار دہوا) پھراور پانی کے درمیان جمع کرنے کا استخباب۔

اوران میں سے: ان چیزوں سے بچنا ہے جولوگوں کو ضرر پہنچاتی ہیں: جیسے لوگوں کے سابے میں اوران کی راہ میں اوران کی باتیں کرنے کی جگہ میں اور رُکے ہوئے پانی میں استنجاء کرنا۔ اور (بچنا ہے) ہڈی سے استنجاء کرنے سے۔ اس لئے کہ وہ جنات کی خوارک ہے۔ اور ای طرح (بچنا ہے) اُن تمام چیزوں سے جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور آنخضرت مِنلِیْفِیَکِیْم کا ارشاد کہ:'' بچوتم دو بھٹکارنے والی چیزوں سے''اس نے سمجھایا ہے کہ حکمت بچنا ہے لوگوں کی بھٹکار سے اوران کی ایڈارسانی سے۔ یا بچنا ہے ان چیزوں سے جوخود کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جیسے سوراخ میں پیشاب کرنا۔ پس بیشک سوارخ میں ہوتا ہے کسی سانپ کایاس کے مانند کا ٹھکانہ پس نظے وہ اورایذ ایہ بچائے۔

اوران میں سے: اچھی عادات کواختیار کرنا ہے۔ پس نہ پونچھے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے۔اور نہ پکڑے وہ اپنے پیٹاب کے عضوکو دائیں ہاتھ سے اور نہ استنجاء کرے وہ لیدگو ہر سے اور طاق کرے وہ پھر کے طلب کرنے کو۔

اوران میں سے: پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ پس مناسب بیہ ہے کہ دور چلاجائے۔ پس نہ نی جائے اس کی آوازیا نہ سونگھی جائے اس کی بد بویانہ دیکھا جائے اس کا ستر۔اور نہا ٹھائے وہ اپنے کپڑے کوتا آئکہ زمین سے قریب ہوجائے۔ —ھرنیکڑی ہے۔ اور پردہ کرے وہ تھجوروں کے درختوں کے جھنڈ کے مانند ہے،ان چیزوں سے جو چھپائے اس کے بدن کے پنچے کے حصہ کو۔پس جونہ پائے مگر رہے کہ جمع کرے وہ ریت کا کوئی تو وہ (تواپیا کرے) پس جائے کہاس کی طرف پشت کرے۔ پس بیٹک شیطان کھیلتا ہے انسانوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔اور وہ بات اس لئے ہے کہ شیطان پیدا کیا گیا ہے فاسد سوچ پر اور بری حرکتوں پر۔

اوران میں سے: اس بات ہے بچنا ہے کہ اس کے بدن یا اس کے کپڑوں کو پچھنا پاکی پنچے۔اوروہ آنخضرت طِلْنَقِلَا ﷺ کاارشاد ہے کہ:''جبتم میں سے کوئی پیشاب کرنے کاارادہ کرے تو چاہئے کہ وہ اپنے پیشاب کرنے کے لئے کوئی نرم جگہ تلاش کرنے''

اوران میں ہے: وسوسوں کو دور کرنا ہے اور وہ آنخضرت صَلاِئَتَوَائِیمُ کا ارشاد ہے:'' پس ہرگز پیشاب نہ کرےتم میں ہے کوئی اپنے نہانے کی جگہ میں ، کیونکہ زیادہ تر وسوے اس سے پیدا ہوتے ہیں''

 $\Rightarrow$ 

\$

## کھڑے ہوکر ببیثاب کرنے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت مِثالِیْمَائِیَمِ نے مجھے کھڑے ہوکر پبیٹا ب کرتے و یکھا تو ارشا دفر مایا کہ:'' کھڑے ہوکر پبیٹا ب مت کرو'' چنانچہ میں نے پھر بھی کھڑے ہوکر پبیٹا بنہیں کیا (رواہ التر مذی وابن ملجہ مشکوٰۃ حدیث۳۲۳)

تشریکی: کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کوئین وجوہ سے ناپسند کیا گیا ہے:(۱)اس سے بدن اور کپڑوں پر چھیسٹیس پڑ سکتی ہیں(۲) پیطریقہ متانت اور وقار کے خلاف ہے اوراجھی عادات کے منافی ہے(۳)اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُبُلُ قائما"

أقول: إنما كَرِهَ البولَ قائماً لأنه يُصِيِّبُهُ الرَّشاشُ، ولأنه ينافي الوقار ومحاسِنَ العادات، وهو مَظنَّةُ انكشاف العورة. ترجمہ:(۱)اورآنخضرت مِنالِقَائِم کا ارشاد:''نہ پیشاب کرتو کھڑے ہوکر' میں کہتا ہوں: آپ نے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کوناپسند کیا،اس لئے کہشان ہے کہاس پر چھیسٹیس پڑیں گی اوراس لئے کہوہ متانت اوراجھی عادات کے منافی ہے۔اوروہ ستر کھلنے کی احتمالی جگہ ہے۔



## بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کی دعا ئیں اور ان کی حکمت

حدیث ۔۔۔۔زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلاقیا کیا۔'' بیشک یہ بیت الخلا شیاطین کے اڈے ہیں پس جب تم میں ہے کوئی بیت الخلاء جائے تو جائے کہ کہے: پناہ جا ہوں میں اللہ کی مذکر ومؤنث شیاطین ہے' (رواہ ابوداؤد وابن ملجہ مشکوۃ حدیث ۳۵۷)

حدیث —حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جب نبی کریم مِلاَلْتَهِ آیَا ہم بیت الخلاء ہے باہرتشریف لاتے تھے تو کہتے تھے: خدایا! معاف فرما! (مشکوۃ حدیث ۳۵۹)

تشری جمنفق علیه روایت میں بروایت حضرت انس رضی الله عنه: بیت الخلاء میں جانے کی وعاکے یہ الفاظ مروی ہیں: السلّه م إنسی أَعُودُ بك من الْمُحُبُث و الْمُحَبَائِثِ ۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنامستحب ہے۔ کیونکہ پائخانہ میں شیاطین جمع رہتے ہیں۔ان کو ناپا کی پسند ہے۔اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے تو اس کوستا نمیں۔ کیونکہ وہاں وہ ستر کھول کر بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرسکتا۔

اور جب بیت الخلاء سے باہر آئے تو کہے: غفر اُنگ : خدایا! آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ معافی طلب کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ آ دمی جب تک پائخانہ میں رہتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ حالا تکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے۔ گرمجوری میں جوذکر چھٹتا ہے وہ بھی آ دمی کی کوتا ہی ہے۔ نیز بیت الخلاء میں شیاطین ہے اختلاط ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مؤمن کے حق میں بری بات ہے۔ مؤمن کو یہ کم دیا گیاہے کہ چوں کا ساتھی ہے (التوب آیت ۱۱۹) اور ظالموں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے (الانعام آیت ۱۸) پس ان دونوں وتا بیوں پر اللہ تعالی سے معافی طلب کی جاتی ہے۔

فا کرہ:ایک حدیث میں بیت الخلاء سے نکلنے کی بید عابھی مروی ہے: السحد ملذ للله الذی أذْهبَ عنی الأذْی وغاف انٹی: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کی بعنی پیشاب پائخانہ اور مجھے عافیت (آرام) بخشا (مشکوة حدیث ۳۷۳) پس دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے اور دونوں کو جمع بھی کرسکتا ہے۔ [٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وكان إذاخرج من الخلاء ، قال: غُفْرانك"

أقول: يستحب أن يقول عند الدخول: اللهم إنى أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبائِثِ، لأن المحشوش محتضرة، يحضرها الشياطين، لأنهم يُحبُّون النجاسة، وعند الخروج: غفرانك، لأنه وقتُ تركِ ذكر الله، ومخالطة الشياطين.

ترجمه: (۲) آمخضرت مَلِيَّقِيَّمُ كارشادالي (ترجمه گذر چكاه شاه صاحب نے دوحد يثوں كوجمع كيا ہے)
عيس كهتا ہوں: مستحب بيہ كه بيت الخلاء ميں جاتے وقت كم: "اللي ! ميں مذكر ومؤنث شياطين سے آپ كى پناه
چاہتا ہوں "اس لئے كه بيت الخلاء أوِّ بيں جمع ہوتے ہيں ان ميں شياطين -اس لئے كه وه پندكرتے ہيں ناپا كى كوواجب باہر فكل تو كمج: "خدايا! معاف فر مايا" اس لئے كه وه الله كاذكر چھوڑ نے كا اور شياطين سے اختلاط كا وقت ہے اور جب باہر فكل تو كمجة: "خدايا! معاف فر مايا" اس لئے كه وه الله كاذكر چھوڑ نے كا اور شياطين سے اختلاط كا وقت ہے لغات: المحد ش (بتلكيث الاول) باغ ، مجور كا جھنڈ، پائخان، جمع حُشُون شسس إِحْتَ ضَر : حاضر ہونا مُختَظَر : حاضر ہونے كى جگه سسال خُبُث: جمع المنحبيث كى: گنده آدى، مراد مذكر شياطين سسال خفر انك: جمع خفر انك: مفعول مطلق ہے تعلی محذوف كا أى أسئل غفر انك.
غفر ان مصدر ہے بمعنی بخش ۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## بیشاب سے نہ بچنااور آپس میں بگاڑ پھیلا ناعذاب قبر کا سبب ہے

حدیث صحفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ آنخضرت مبلاتہ ہوروں کے پاس سے گذر ہے،
پس فرمایا کہ: '' یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا'' (جس سے بچنا مشکل ہو) اورا یک روایت میں ہے کہ'' کیوں نہیں! ان کوایک علین بات کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے'' یعنی آخرت کے وبال کے اعتبار سے وہ بات علین ہے۔ رہاان میں سے ایک تو وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اور رہاد وسرا تو وہ چغلیاں کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک ترشاخ لی۔ پس اس کو آدھوں آدھ چیرا۔ پھر ہر قبر پر ایک ایک گاڑی۔ صحابہ نے دریافت کیا: اے اللہ کے دسول! آپ نے یہ کہ کیوں آیا؟ آپ نے فرمایا: 'شاید ان کے عذاب میں شخفیف ہو۔ جب تک یہ خشک نہ ہوں' (متفق علیہ مشکل قدیشہ ہو۔ جب تک یہ خشک نہ ہوں' (متفق علیہ مشکل قدیشہ ہو۔ جب تک یہ

تشریخ:اس حدیث میں دویا تیں بیان کی گئی ہیں!

- ﴿ اَوْ مَنْ وَمُرْبِيَا لَيْهُ مُلْ

الحديث ا: ۲۵-۴۰ ويکيس)

پہلی بات: پیشاب کرنے کے بعداستبراء (پاکی طلب کرنا) واجب ہے۔ اوراستبراء کاطریقہ یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہوکرکھبرارہ، اورعضوکو جھاڑے۔ یہاں تک کی ظن غالب ہوجائے کہ نالی میں پیشاب بالکل باقی نہیں رہا۔

فا کدہ: غیرمقلدین کہتے ہیں کہ ڈھیلے ہے پیشاب خشک کرنا آنخضرت مطابقہ قیلم ہے تابت نہیں۔ پس پیشاب کے بعد ڈھیلائہیں لینا چاہئے۔ ان کا بی خیال سے جہنس ۔ جس کا مزاج قوی ہو، اور قطرہ نہ آنے کا یقین ہو، اس کوتو پانی کافی ہد ڈھیلائہیں لینا خاہد کہ زور ہواور اس کو دریتک قطرہ آتارہتا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے، وہ اگر ڈھیلائہیں لے گاتو ضروراس کا کیڑا گندہ ہوگا، اور اس کی نماز باطل ہوگی۔

اور شاید سے بات آنخصرت میں تاکیدگی ہے۔ اور پیشاب سے نہ بچنے پر وعید سائی ہے تو کا تھا۔ آپ کواس کی حاجت نہ تھی۔ مگر جب آپ نے طہارت کی تاکیدگی ہے۔ اور پیشاب سے نہ بچنے پر وعید سائی ہے تو طہارت حاصل کرنے کا اہتمام کرنا ضرور ٹی ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈھیلا لینا ثابت ہے اور صحابی کا ، خاص طور پر خلفائے راشدین کا بغل ججت ہے۔ اور وہ روایت مصنف ابن الی شیبہ میں ہے۔ اور شاہ صاحب نے از التہ الخفا میں لکھا ہے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ (یہ پورافائدہ مظاہر حق سے مستفاد ہے۔ دیکھئے انہ ۱۳۵ اطبع قدیم)

دوسری بات: نجاست کے ساتھ اختلاط اور آپس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کام: عذاب قبر کو واجب کرتے ہیں۔
فاکدہ: اور کھجور کی ٹہنی چیر کر ہر قبر پر اس لئے گاڑی تھی کہ آپ نے ان قبر والوں کے لئے سفارش کی تھی۔ جو موقت طور پر عذاب میں تخفیف کی قبول ہوئی تھی۔ ہمیشہ کے لئے عذاب موقوف کرنے کی یا ہمیشہ کے لئے عذاب میں تخفیف کرنے کی قبول نہیں ہوئی تھی مسلم شریف کے آخر میں بیاب حدیث جاہو الطویل (۱۲۲۱۱ مسری) ہے۔ اس میں آپ کا بیار شاد مروی ہے کہ: '' میں دوقبروں کے پاس سے گذرا، جن کوعذاب بور باتھا۔ میں نے اپنی سفارش سے پہند کیا کہ ان دونوں کے لئے عذاب میں تخفیف کی جائے جب تک شہنیاں تر رہیں' کہی جب آپ نے خود شہنیاں گاڑنے کیا وجہ بیان فر مادی ہوئی وجہ جواز باقی رہتا ہے؟!

کی وجہ بیان فر مادی ہوئی ہوئی جو کہ نے آپ کی سفارش ہمیشہ کے لئے قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ شاہ رہی یہ بات کہ ان دونوں کے لئے آپ کی سفارش ہمیشہ کے لئے قبول کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی وجہ شاہ صاحب نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دونوں کا فر شخے۔ گریہ وجہ قابل غور ہے۔ کیونکہ کا فر کے لئے استخفار کی قرآن کر بیم

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "أما أحدُهما فكان لايستبرئ من البول" الحديث. أقول: فيه: إن الاستبراء واجب، وهو: أن يمكُث ويَنْثُرَ حتى يَظُنَّ أنه لم يبق في قَصَبَةِ

میں مطلقاً ممانعت آئی ہے( التوبہ آیت ۱۱۳) اور شفاعت اور استغفار کی حقیقت ایک ہے۔ ( تفصیل کے لئے معارف

الـذّكر شيئٌ من البول وفيه: إن مخالطة النجاسة، والعملَ الذي يؤدي إلى فساد ذات البين يوجب عذاب القبر.

أما شَقُ الجسريدة والغرز في كل قبر، فَسِرُّهُ: الشفاعة المقيدة، إذ لم تمكن المطلقة لكفرهما.

ترجمہ: (٣) آنخضرت مِنالِنَهِ اَلَيْمُ كا ارشاد: "رہا اُن میں ہے ایک تو وہ پیشاب ہے پاکی حاصل نہیں کیا کرتا تھا" حدیث پوری پڑھیں۔ میں کہتا ہول: اس حدیث میں بیتکم ہے کہ استبراء واجب ہے۔ اور استبراء یہ ہے کہ پیشاب کے بعد تھہرے اور جھاڑے تا آئکہ گمان کرے کہ نہیں باقی رہا نالی میں پیشاب میں ہے کچھ۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ نجاست ہے اختلاط اور وہ کام کرنا جو پہنچا تا ہے آپس کے بگاڑ تک واجب کرتا ہے قبر کے عذا ہو۔ رہا تھجور کی ٹہنی کو چیرنا اور ہر قبر میں گاڑ نا: تو اس کا راز شفاعت مقیدہ ہے، جبکہ ممکن نہ تھی شفاعت مطلقہ (کا ملہ دائمہ) ان دونوں کے کفر کی وجہ ہے۔



باب\_\_\_\_ا

## فطرت کی باتیں اوران سے لگتی چیزیں

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقہ آئے ہے۔ دس مایا '' وس با تیں امور فطرت میں ہیں جائے ہے۔ اس مور فطرت میں بیانی کے حضرت عائشہ رہے ہیں۔ اس مورفطرت میں بیانی کے کرصفائی کرنا(۵) ناخن تراشنا (۲) انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا(۷) بغل کے بال نوچنا(۸) زیرناف مونڈ نا(۹) پانی گھٹانا یعنی استنجاء کرنا۔ راوی کہتے ہیں: دسویں بات میں بھول گیا۔ اور میرا گمان ہے کہ وہ کلی کرنا ہے (رواہ مسلم ، مشکلوۃ حدیث 2 سرباب اسواک)

### فطرت کی باتیں باب طہارت سے ہیں اور ملت ابراہیمی کا شعار ہیں:

ندکورہ دس باتیں طہارت ونظافت کے باب سے ہیں۔اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں۔اورابراہیم طریقے پر چلنے والی صنفی امتوں میں عام طور پران باتوں کا رواج رہا ہے۔ یہ باتیں ان کے دلوں میں پیوست ہو چک ہیں۔اوران کے خالص عقیدہ کا جزلا نیفک بن چکی ہیں۔وہ قرنہا قرن سے بیاعلان کرتے ہوئے جیتے اور مرتے رہے حالی نے میں اللہ کے سے ہیں۔ای لئے ان باتوں کوفطرت یعنی تھتی میں پڑی ہوئی باتیں کہا گیا ہے۔

اور مذکورہ با تیں ملت ابراجیمی کے شعائر (امتیازی علامتیں) ہیں۔اور شعائر ہرملت کے لئے ضروری ہیں، جن کے ذریعہ ان ذریعہ ان کی شناخت ہو، اور جن میں کوتا ہی گرنے پر ان کی دراو گیر کی جائے۔ تا کہ لوگوں کی فرمانبرداری اور نا فرمانی ایک امرمحسوں بن جائے۔

## شعارکیسی بات ہونی چاہئے؟

اور شعائر الیی با تیں ہونی جائیں جو بکٹرت پائی جاتی ہوں ، جونا در الوقوع نہ ہوں ، اور واضح چیزیں ہوں۔ اور ان میں بہت زیادہ فزائد ہوں۔ اور جن کولوگوں کے اذہان پوری طرح قبول کرلیں۔ مذکورہ دس چیزیں ایسی ہی ہیں۔ اس لئے وہ شعائر قرار پائی ہیں۔

### امورفطرت کے سلسلہ میں جامع گفتگو:

امور فطرت کے بارے میں چندجامع اور مختصر باتیں درج ذیل ہیں:

پہلی بات: جسم میں پچھ بال ایسے اُگتے ہیں جوحدث (نجاست جسمی) کا کام کرتے ہیں یعنی ان ہے دل منقبض ہوتا ہے۔ اور سرور کا فور ہوجا تا ہے۔ یہ مونچھ، بغل اور زیر ناف کے بال ہیں۔ ناخن بڑھنے کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح سراور ڈاڑھی کا پراگندہ ہونا بھی طبیعت کی کبیدگی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے اُن کا کا ثنا اور اِن کا سنوار نا مامور بہ ہوا۔ اطباء نے چلدی امراض: پتی اُچھلنے اور خارش وغیرہ کے بیان میں یہ بات کھی ہے کہ ان سے دل مغموم ہوتا ہے اور نشاط ختم ہوتا ہے۔ یہ بیات کھی ہے کہ ان سے دل مغموم ہوتا ہے اور نشاط ختم ہوتا ہے۔ یہ بیاریاں بھی وہ ہیں جن کے آ خارجسم پرنمودار ہوتے ہیں اور حدث کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کھال پرنمودار ہونے والے مذکورہ بال وغیرہ بھی حدث کا کام کرتے ہیں۔ یس ان کا از الہ باب طہارت سے ہے۔

سوال: جب ان بالوں وغیرہ کی صورت حال یہ ہے تو آخر یہ بال وغیرہ جسم میں پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یا بڑھتے کیوں ہیں؟

جواب: اس میں بہت صکمتیں ہیں۔ مثلاً انگلیوں کے ہر وں پر ناخن پیدا کئے ہیں، تا کہ انگلیوں کے پورے سخت ہوں اور انسان ان سے کام لے۔ اور انگلیوں پر حادثے بھی آتے رہتے ہیں۔ پس زخم تو مندل ہوجا کیں گے گرناخن کیے درست ہوں گے، وہ تو ایک ہڈی ہیں۔ اس لئے قدرت نے ان میں برطور کی گی شان رکھی ہے۔ خراب ناخن برھ جا تا ہے اور نیا ناخن نکل آتا ہے، جو ماؤف ناخن کا قائم مقام بن جا تا ہے۔ پس مردہ ناخن کو کاٹ ڈالناضروری ہے بخل اور زیر ناف کے بال تعقن کو دور کرتے ہیں۔ ان کے نکلنے اور بڑھنے سے مسامات کھلتے ہیں اور عفونت زائل ہوتی ہے۔ اس لئے بغل کا نوچنامتحب ہے تا کہ مسامات خوب کھل جا کیں اور فاسد مادہ جو بالوں کی جڑوں میں ہے وہ موتی ہے۔ اس لئے بغل کا نوچنامتحب ہے تا کہ مسامات خوب کھل جا کیں اور فاسد مادہ جو بالوں کی جڑوں میں ہے وہ

بھی نگل جائے۔اورزیرناف کامونڈ ناقوت باہ کو بڑھا تاہے — اورمونچھوں کے بال اس لئے بڑھتے ہیں تا کہ لوگ اپنی پہندگی مونچھیں تراش لیں ۔لوگوں کا مزاج مونچھوں کے بارے میں مختلف واقع ہوا ہے:کسی گوکیسی پہند ہیں اورکسی کوکیسی ۔مگرمونچھوں کو بے انداز ہ بڑھا ناطہارت کے منافی ہے۔

دوسری بات: ڈاڑھی بڑھانے کا تھم چند تھمتوں ہے دیا ہے: (۱) ڈاڑھی ہے بالغ اور نابالغ میں امتیاز ہوتا ہے (۲) ڈاڑھی مُر دول کا جمال ہے، بغیر ڈاڑھی کے آ دمی نیجوامعلوم ہوتا ہے (۳) ڈاڑھی ہی ہے مُر دانہ بیئت کی تھیل ہوتی ہے، اس لئے اس کا بڑھانا ضروری ہے (۴) ڈاڑھی مونڈ نا مجوسیوں کا طریقہ تضااورا بو تمام غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ پس ڈاڑھی رکھنے ہے ان ہے مشابہت ختم ہوتی ہے (۵) ڈاڑھی مونڈ نا اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہے جواغوائے شیطانی کا بیس ڈاڑھی دکھنے ہے ان ہے مشابہت ختم ہوتی ہے (۵) ڈاڑھی مونڈ نا اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہے جواغوائے شیطانی کا بیجہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ:''میں ان کو تعلیم دونگا جس ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گئ' (النہا، بقیجہ ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ:''میں ان کو تعلیم دونگا جس ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گئ امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں دیا داروں اور بڑے لوگوں میں اور بازاری قتم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باتی نہیں رہتا۔ سب ایک ہی تصلیم کے لوگوں میں دیا ہے۔

تیسری بات: جس کی مونچیس بڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھانے پینے کی چیز وں سے آلودہ ہوتی ہیں، نیز ان میں میل کچیل بھی اکٹھا ہوتا ہے، پس بی بھی طہارت کے منافی ہے۔ اور مونچیس بڑھانا مجوسیوں کاطریقہ تھا۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے بھی مونچیس تراشناضر ورک ہے۔ اور مشابہت سے بچنے کا حکم ورج ذیل حدیث سے ثابت ہے:

حدیث سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالتہ ایکٹیا گیائے نے فر مایا: ''مشرکین کی مخالفت کرو لین کی مشابہت سے بچو، ان کے چبر ہے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ عدیث انکی مشابہت سے بچو، ان کے چبر ہے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ مدیث انکی مشابہت سے بچو، ان کے چبر ہے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ مدیث انکی مشابہت سے بچو، ان کے چبر ہے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ مدیث انکی مشابہت سے بچو، ان کے جبر سے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ مارے میسا کی بھوٹ کی مشابہت سے بھو، ان کے جبر سے جیسا اپنا چبرہ مت بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ میں میں میں کی مشابہت سے بھوں ان کے جبر سے جیسا اپنا چبرہ میں بناؤ۔ ڈاڑھی بڑھا واور مونچیس پست کرو'' (متنق علیہ مشکوۃ میں میں کی مشابہت سے بھوں ان کے جبر سے جیسا اپنا جبرہ میں میں میں کی مشابہت سے بھوں ان کے جبر سے جیسا اپنا جبرہ میں میں کی مشابہت سے بھوں ان کے جبر سے جیسا اپنا جبر سے جیسا اپنا جبر سے جسال ہنا ہوں کی مشابہ کی میں میں کی مشابہ کی مشابنا کی مشابہ کے جبر سے جیسا کی مشابہ کی م

فائدہ عرب کے مشرکین سکھوں اور سادھؤں کی طرح ڈاڑھی اور مونچھ دونوں بڑھاتے تھے۔اس لئے ان سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے مذکورہ تھکم دیا گیا ہے اور بے تھم مونچھیں ترشوانے کے تھم کے ساتھ مل کرایک تھم ہے۔اورمونچھیں کا ٹنا باب طہارت ہے۔ پس ڈاڑھی بڑھانے کے لئے بھی یہی بات کافی ہے۔

چوتھی بات بگی کرنا، ناک صاف کرنا اورمسواک کرنا باب طبیارت ہے اس طرح ہے کہ ان سے رینٹ اور گندہ ونی کا ازالہ ہوتا ہے۔

یانچویں بات: قُلفہ کی کھال(وہ چڑی جوختنہ میں کائی جاتی ہے) ایک زائد (بے ضرورت) عضو ہے۔ اس میں میں میل کچیل اکٹھا ہوتا ہے۔ اس کی موجود گی میں صفائی بھی انچھی طرح نہیں ہوسکتی۔ کچھ بیپٹنا ب اندررہ جائے گاا حمّال رہتا ہے۔ اورختنہ نہ کرانے سے مرواور عورت دونوں کی جماع کی لذت بھی کم ہوجاتی ہے۔ اورانسانی جسم بھی بدنما معلوم ہوتا

ہےاس لئے ختند کرا کراس کھال کا دور کرنا ضروری تھبرا۔

اورتورات میں ہے کہ ختنہ کرانا حضرت ابراہیم اوران کی اولا دیراللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے یعنی جس طرح بادشاہ ایخ ایئے مخصوص جانوروں پرنشان لگاتے ہیں تا کہ وہ ممتاز ہوجا کیں۔اوران غلاموں پرنشان لگاتے ہیں جن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا منظور ہوتا ہے۔ بیچنے یا آزاد کرنے کاارادہ نہیں ہوتا۔اس طرح ختنہ کرانا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کی امتیازی علامت ہے۔

پھرختندایک ایساشعار ہے جس میں تبدیلی مشکل ہی ہے ہوسکتی ہے اور دیگر شعائر میں تبدیلی اور دھو کہ دہی بہت آسان ہے۔غیرمسلم بھی مسلمانوں جیسی ڈاڑھی رکھ لیتے ہیں۔اور دھو کہ دیتے ہیں۔

نوٹ: ختنہ کا ذکراس حدیث میں نہیں ہے۔ایک دوسری حدیث میں ہے جوآ گے آ رہی ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللّہ کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوگیا ہے۔

چھٹی بات: پانی گھٹانے ہے مراد پانی سے استنجاء کرنا ہے۔

فائدہ: انتقاص کے معنی ہیں گھٹانااور المعاء ہے مراد پیشاب ہے۔اوراس کو گھٹانے کے لئے پانی ہے استنجاء کرنا ضروری نہیں۔ وصلے یا تھہرنے اور جھاڑنے کے ذریعہ بھی میہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تعبیر سے بیغلط نہی ہوتی ہے کہ المعاء سے مراد استنجاء کا پانی ہے حالانکہ المعاء سے مراد پیشاب ہے۔اس لئے مناسب بیتھا کہ شاہ صاحب یوں فرماتے کہ یانی گھٹانے سے مراد استبراء ہے۔

### ﴿ خِصالِ الفطرة وما يتَّصِل بها﴾

قال النبى صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ من الفطرة: قَصُّ الشارب، وإعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، والسَّوَاك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغَسْلُ البَرَاجِم، وَنَتْفُ الإِبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعنى الاستنجاء، قال الراوى: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكون المضمضةُ"

أقول: هذه الطهاراتُ منقولةٌ عن إبراهيم عليه السلام، متداولةٌ في طوائف الأمم الحنيفيةِ، أُشْرِبَتْ في قلوبهم، ودخلتْ في صَمِيْمِ اعتقادِهم، عليها مَحْياهم، وعليها مَمَاتهم، عصرًا بعد عصر، ولذلك سميت بالفطرة.

وهـذه شعـائـرُ الـمـلة الـحـنيفية، والابدلكل ملةٍ من شعائر، يُعرفون بها، ويؤاخَذون عليها، ليكون طاعتُها وعصيانُها أمرًا محسوسًا.

وإنما ينبغي أن يُجعل من الشعائر: ما كثُر وجودُه، وتكرر وقوعُه، وكان ظاهرًا، وفيه فوائدُ

جَمَّةٌ، تقبِله أذهانُ الناس أشدَّ قبول.

#### والجملة في ذلك:

[١] أن بعض الشُّعور النابعة من جسد الإنسان يفعل فعلَ الأحداث في قبض الخاطر، وكذا شَعْتُ الرأس والسُحية، ولُيرِ جع الإنسانُ في ذلك إلى ما ذكره الأطباءُ في الشَّرى والْحِكَةِ وغيرهما من الأمراض الْجلْدِيَّةِ: أنها تُحْزِنُ القلبَ، وتُذْهبُ النَّشاطَ.

[٣] واللّحية هي الفارقةُ بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول، وتمامُ هيأتهم، فلا بـد مـن إعـفـائهـا، وقَـصُّهـا سـنةُ الـمـجـوس، وفيـه تغييرُ خَلْقِ اللّهِ، ولحوقُ أهلِ السؤدد والكبرياء بالرُّعَاع.

[٣] ومن طالت شواربُه تعلَق الطعام والشرابُ بها، واجتمع فيها الأوساخُ، وهو من سنة المجوس، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "خالِفُوا المشركين: قُصُّوْا الشوارب، واغفوا اللُحى" [٤] وفي المضمضة والاستنشاق والسواك إزالةُ المُخاط، والبَخر.

[٥] والغُرْلَةُ عضو زائد، يجتمع فيها الوسخ، ويمنع الاستبراءَ من البول، ويَنْقص لذَّة الجماع.

وفى التسوراة؛ إن النِحتانَ مِيْسَمُ الله على إبراهيم وذريته، معناه: أن الملوك جَرَتُ عادتُهم بأن يَسِمُوا ما يَخُصُهم من الدواب، لتتميز عن غيرها، والعبيدَ الذين لايريدون إعتاقَهم، فكذلك جُعل النِحتانُ مِيْسَمًا عليهم.

وسائِرُ الشعائر يمكن أن يدخلها تغيير وتدليسٌ، والختانُ لايتطَرَّقُ إليه تغييرٌ إلا بِجُهْدٍ.

[٦] وانتقاص الماء كناية عن الاستنجاء به.

تر جمہ: فطرت کی ہاتیں اور وہ امور جوان کے ساتھ جڑتے ہیں: نبی شِلاَتُوَیَّمِ نے فرمایا: 'دس ہاتیں (ترجمہاو پر گذر چکا) میں کہتا ہوں: پاکیاں ابراہیم علیہ السلام ہے منقول ہیں۔ صنفی امتوں کے گرہوں میں دائج ہیں۔ وہ ان کے دلوں میں پلادی گئی ہیں۔ اور ان کے خالص عقیدے میں داخل ہوگئی ہیں۔ اُن پراُن کا جینا اور ان کا مرنا ہے۔ اور اسی وجہ ہے وہ 'ن فطرت'' کہلاتی ہیں ۔ اور پہلت ابراہیمی کے شعائر ہیں۔ اور ہرملت کے لئے ایسے شعائر ضروری ہیں جن کے ذریعہ وہ بہتا نے جا کیں۔ اور ہرملت کے لئے ایسے شعائر ضروری ہیں جن کے ذریعہ وہ بہتا نے جا کیں۔ اور جن پراُن ہے موّاخذہ کیا جائے۔ تا کہ اس ملت کی فرمان برداری اور نا فرمانی ایک محسوس کے ذریعہ وہ بہتا نے جا کیں۔ اور جن کا وقوع بار بار ہوتا ہو۔ اور جو واضح چیز ہو۔ اور اس میں ڈھیرے فائدے ہوں۔ جس کولوگوں کے ذہمن پوری طرح قبول کرلیں۔ ہو۔ اور جو واضح چیز ہو۔ اور اس میں ڈھیرے فائدے ہوں۔ جس کولوگوں کے ذہمن پوری طرح قبول کرلیں۔

اوران کے بارے میں مختصراور جامع بات:

(۱) پیہے کہ کچھ بال جوانسان کے جسم میں اُگنے والے ہیں، وہ حدثوں کا کام کرتے ہیں، دل کے منقبض کرنے میں ۔اوراسی طرح سراورڈاڑھی کا پرا گندہ ہونا۔اور جاہئے کہ لوٹے انسان اس سلسلہ میں اس بات کی طرف جواطباء نے ذکر کی ہے بتی اُچھلنے کی بیاری میں اور خارش میں اور ان دونوں کے علاوہ میں جِلدی امراض میں ہے کہ وہ دل کو مغموم کرتے ہیں اورنشاط کوختم کرتے ہیں۔(۲)اور ڈاڑھی ہی جدائی کرنے والی ہے چھوٹے اور بڑے کے درمیان۔ اور وہ مُر دوں کا جمال ہے۔اور وہ مُر دانہ ہیئت کی تکمیل کرتی ہے۔ پس ضروری ہے اس کا بڑھانا۔اوراس کا تراشنا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔اوراس میں اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہے۔اورسر داروں اور بڑے لوگوں کا رذیلوں کے ساتھ ملنا ہے۔(٣)اور وہ شخص جس کی مونچھیں کمبی ہوجاتی ہیں۔ان کے ساتھ کھانااور بینا لگتا ہے۔اوران میں میل کچیل اکٹھا ہوتا ہے۔اوروہ مجوسیوں کے طریقے میں ہے ہے۔اوروہ آنخضرت سِلائیمَائیمُ کاارشاد ہے کہ:'' مشرکین کی مخالفت کرو: مونچھیں تراشواور ڈاڑھی بڑھاؤ' (۴)اور کلّی کرنے میں اور ناک صاف کرنے میں اورمسواک کرنے میں رینٹ اور گندہ دننی کا ازالہ ہے۔(۵)اور قُلفہ ( وہ چمڑی جوختنہ میں کائی جاتی ہے) ایک زائدعضو ہے۔اس میں میل اکٹھا ہوتا ہے۔اوروہ پیشاب کی صفائی کوروکتی ہے۔اور جماع کی لذت کو کم کرتی ہے ۔۔۔ اورتورات میں ہے کہ:"ختنه کرنا ابراہیم اوران کی اولا دیراللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے' اس کا مطلب بیہ ہے کہ بادشاہوں کی عادت جاری ہے کہ وہ نشانی لگاتے ہیں اُن جانوروں پر جوان کے مخصوص ہوتے ہیں۔ تا کہوہ ان کے علاوہ سے متاز ہوجا کیں۔اور (نشان لگاتے ہیں ) اُن غلاموں پرجن کوآ زاد کرنامنظورنہیں ہوتا۔ پس ای طرح ختنہ کرنااولا دابراہیم پرنشانی بنایا گیاہے۔۔۔۔اور دیگر شعائر جمکن ہے کہ ان میں کچھ تبدیلی اور دھو کہ دہی داخل ہو۔اور ختنہ کرنا:اس میں تبدیلی راہبیں بناتی ہے مگرانتہائی كوشش سے -(١) اور ياني كا كھٹانا كنابيہ يانى سے استنجاء كرنے ہے۔

لغات: السُرْجُمة: انگلیوں کے جوڑ اوران کی پشت۔ جمع بُسرَاجِم ..... الشَسری بروزن عَللی: پتی اچھلنے کی بیاری۔ پت کفساد کا بدن پر ظاہر ہونا۔ صفراء کے بگاڑ کا جسم پر نمایاں ہونا ..... السرُعساع: کمینے اورر ذیل لوگ۔ مفرد: رُعَاعَة ..... مِیْسَم: نشان ۔ واغ ۔ جمع میاسم۔

☆ ☆ ☆

## جاراور سنتیں جو باب ِطهارت سے ہیں

— اورخوشبولگانااورمسواک کرنااورشادی کرنا" (رواه الترندی مشکلوة حدیث۲۸۲)

تشری : شاہ صاحب رحمداللہ قرماتے ہیں کہ میراخیال ہے ہے کہ یہ چاروں باتیں بھی باب طہارت ہے ہیں :
حیا: تو بے شری فخش گوئی اور برے کا موں کوچھوڑنے کا نام ہے۔ اور یہ سب گندگیاں ہیں، جن سے نفس ملوث اور طبیعت مکدر بہوتی ہے، پس ان کی ضدطہارت ہے۔ اور خوشبولگا نا: ایک فرحت بخش عمل ہے۔ اُس سے نفس کو سروراور قلب کو انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور بہی طہارت کی حقیقت ہے۔ نیز وہ پاکی کی صفت ہے بھی خوب آگاہ کرتا ہے۔ جب کی انشراح حاصل ہوتا ہے۔ اور بہی طہارت کی حقیقت ہے۔ نیز وہ پاکی کی صفت ہے بھی خوب آگاہ کرتا ہے۔ جب کسی کے کیڑے گندے اور بدن میلا ہوتا ہے اور کوئی عطر پیش کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے: کیڑے چرکیس ہیں، بدن میلا ہوتا ہے، کیا عطر لگاؤں؟! معلوم ہوا کو شیوسا منے آتے ہی صفت ِ طہارت یا دآتی ہے۔ اور نکاح: باطن کو پاک صاف کرتا ہے۔ نفس میں جو عور توں کی طرف اشتیاق ہوتا ہے، اور جماع کے سلسلہ میں جو خیالات د ماغ میں گھو متے رہتے ہیں، نکاح سے ان کا علاج ہوجا تا ہے۔ اس طرح یہ بھی باب طہارت سے ہونا ورختنداور مسواک کا باب طہارت سے ہونا ورختنداور مسواک کا باب طہارت سے ہونا ویکھوں ویکھوں تا ہے۔ اس طرح یہ بھی باب طہارت سے ہاور ختنداور مسواک کا باب طہارت سے ہونا ویکھی او پرگذر چکا ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياءُ — ويُروى الخِتانُ — والتعطُّر، والسواكُ، والنكاحُ"

أقول: أرى أن هذه كلّها من الطهارة. فالحياءُ ترك الوقاحة والْبَدَاءِ والفواحش، وهى تُلكِّتُ النفس وانشراحَها، وينبَّهُ على الطهارة تُلكِّتُ النفس وانشراحَها، وينبَّهُ على الطهارة تنبيها قويا، والنكاح يُطَهِّر الباطن من التَّوْقان إلى النساء، ودوران أحاديث تميل إلى قضاء هذه الشهوة.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنالِیَهِ اِیْمُ کاارشاد: '' چار چیزیں' ۔۔۔ میں کہتا ہوں: میرا گمان یہ ہے کہ بیسب چیزیں طہارت کے بیل ہے ہیں۔ پس حیا: بے شرمی اور بحش گوئی اور برے کا موں کوچھوڑ نا ہے۔ اور بیا مورنفس کوملوث اوراس کومکدر کرتے ہیں۔ اور خوشبولگا نا بفس کے سرور کواوراس کے انشراح کوابھارتا ہے۔ اور پاک ہے چوکنا کرتا ہے، خوب اچھی طرح سے چوکنا کرنا۔ اور نکاح: باطن کو پاک کرتا ہے عورتوں کے اشتیاق سے اور ایسی باتوں کے دماغ میں گھو منے ہے جو اس (جماع) کی خواہش کو یورا کرنے کی طرف ماکل ہیں۔

لغات: أرى (معروف) آنكھ ہے ديكھنا۔ أرى (مجبول) دماغ ہے ديكھنا يعنی خيال كرنا ..... التَّو قان: باب نصر كامصدر ہے تَاقَ الله: شائق ہونا۔







## مسواک کوئنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا

حدیث ---حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِقَافِیَا شیانِ وَایا:''اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو ان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۳۷۱)

تشری خدیث شریف کا مطلب بیہ ہے کہ اگر تنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو وضوء کی طرح مسواک کو بھی نماز کے لئے شرط کھیرایا جاتا۔ کیونکہ بطوراستجاب تو مسواک ما مور ہہ ہے۔ حدیث میں جوانداز بیان ہے اس کا بہی مطلب ہے۔ اس انداز پراور بھی بہت می حدیث میں عشاء کی تاخیر انداز پراور بھی بہت می حدیثیں ہیں۔ مثلاً: لمو لا ان أَشْقَ علی امنی لا مو تھے بتا حیر العشاء اس میں عشاء کی تاخیر کے ضروری ہونے کی نفی ہے۔ بطوراستجاب تو تاخیر مامور بہ ہے۔

اس حدیث سے اور اس انداز کی دوسری حدیثوں سے تین باتیں اور بھی صراحت کے ساتھ ٹابت ہوتی ہیں:

ہیلی بات: احکامات شرعیہ میں نبی ﷺ کے اجتباد کا کچھ خل ہے یعنی بعض احکام آپ اجتباد سے دیتے ہیں۔ اور
نبی کا اجتباد وحی ہوتا ہے، بایں طور کہ اگر نبی سے اجتباد میں چوک ہوجاتی ہے تو وحی سے اس کی اصلاح کردی جاتی ہے۔ اور
یہ بات اس حدیث سے اس طرح معلوم ہوئی کہ مسواک کا ضروری ہونا اگر حکم الہی ہوتا تو آپ اس کوروک نبیس سکتے ہے۔
دوسری بات: احکامات شرعیہ کے پیچھے مقاصد ومصالح کار فر ماہیں۔ احکام بس یونہی الل مپ نبیس دیئے گئے۔ اور
یہ بات اس طرح ثابت ہوئی کہ مسواک کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے گر وہ حق اللہ ہے اور امت کی تنگی حق العبد ہے۔ اور
یوفت تعارض حق العبد کوتر جے دی جاتی ہے۔ اس لئے مسواک کونماز کے لئے شرط نبیس تھر ایا۔
تیسری بات: اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ تیسیر یعنی دین میں آسانی کرنا اور تنگی کور فع کرنا ایک اصول شرعی میں آسانی کرنا اور تنگی کور فع کرنا ایک اصول شرعیہ میں کھا دکام شرعیہ میں کھا ظر رکھا گیا ہے۔
ہے جس کا احکام شرعیہ میں کھا ظر رکھا گیا ہے۔

[۲] قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أَشُقَ على أمتى لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاةٍ"
أقول: معناه: لولا خوف الحرج لجعلتُ السواكَ شرطاً للصلاة، كالوضوء؛ وقدورد بهذا
الأسلوب أحاديث كثيرة جدا، وهى دلائلُ واضِحة على أن لاجتهاد النبى صلى الله عليه
وسلم مَذْخَلا في الحدود الشرعية، وأنها مَنُوْطَة بالمقاصد، وأن رفع الحرج من الأصول التي
بئى عليها الشرائع.

تر جمہہ:(۲) آنخضرت مِلائِنَوَیَکِیم کاارشاد:''اگرمیریامت پردشواری ندہوتی تو میںان کو ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا'' میں کہتا ہوں:اس کا مطلب:اگر تنگی کااندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کونماز کے لئے ، وضوء کی طرح ، - انہوں کا سے سے ایک سے ایک سے ایک میں کہتا ہوں اس کا مطلب اگر تنگی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مسواک کونماز کے لئے ، وضوء کی طرح ، شرط قرار دیتا۔ اور شخفیق آئی ہیں اس انداز پر بہت ہی زیادہ حدیثیں۔ اور وہ واضح دلیلیں ہیں اس بات کی کہ نبی ﷺ کے اجتہاد کے لئے بچھ دخل ہے احکامات ِشرعیہ میں۔اوراس بات کی کہ احکامات ِشرعیہ معلَّق ہیں مقاصد (مصالح) کے ساتھ۔اوراس بات کی کہ تگی کودورکرنا اُن اصولوں میں سے ہے جن پراحکام کامداررکھا گیا ہے۔ حکمہ

### منہ کے آخری حصہ تک کرنے مسواک کی حکمت

حدیث — حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں خدمت بنوی میں حاضر ہوا۔ آپ کمسواک فرمار ہے تھے۔ مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی اور کہدر ہے تھے:'' اُع اُع ''درانحالیکہ مسواک آپ کے منہ میں تھی۔ گویا آپ قئے کررہے ہیں''(رواہ ابخاری دغیرہ جامع الاصول ۹۴:۸)

تشری مناسب سے کے مسواک مند کے آخری حصہ تک کرے، تا کہ گلے اور سینے کا بلغم نکل جائے۔اور منہ میں خوب اندر تک صواک کرنے سے منہ میں اور زبان پر جو پھنسیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوجاتی ہیں۔اور آ واز صاف اور منہ خوشبودار ہوتا ہے۔

[٣] قولُ الراوى في صفةِ تَسَوُّكِهِ صلى الله عليه وسلم: " يقول: أَعْ أَعْ، كأنه يَتَهَوَّعُ" أقول: ينبغى للإنسان أن يبلُغ بالسواك أقاصِى الفم، فَيُخْرِجُ بلاغِمُ الحلق والصدر. والاستقصاءُ في السواك يُذْهِبُ بالقُلاع، ويصفِّى الصوتَ،ويطيِّبُ النكهة.

ترجمہ: (٣) نبی سَلِانْکَائِیْمُ کے مسواک کرنے کی کیفیت میں راوی کا کہنا کہ: '' آپ کہہ رہے تھے اُع اُع گویا آپ قئے کررہے ہیں' میں کہتا ہوں: انسان کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہنچائے وہ مسواک کومنہ کے آخری حصہ تک ہاں نکالے وہ گلے اور سینے کے بلغم کو۔اورخوب اندر تک مسواک کرنا مرضِ قُلاع (پھنسیاں جومنہ یاز بان پر ہوں) کوختم کرتا ہے۔اور آ وازکوصاف کرتا ہے۔اورمنہ کوخوشبود ارکرتا ہے۔



## ہفتہ میں ایک بارنہانے دھونے کی حکمت

حدیث ——حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِیَالِیْغَائِیَمِ نے فرمایا:'' ثابت ولا زم ہے ہر مسلمان پر کہ نہائے وہ ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن۔ دھوئے وہ اس میں اپنا سراور اپنا بدن (متفق علیہ،مشکوۃ حدیث۵۳۹بابالغسل المسون)



نشری بہفتہ میں ایک مرتبہ نہانا ایک مستقل سنت ہے۔ پس جس پر جمعہ نہیں ہے اس کو بھی نہانا چاہئے۔ اوراس سنت کا مقصد میل کچیل کو دور کرنا اور نفس کوصفت طہارت پر چو کنا کرنا ہے۔ اور حدیثوں میں جو جمعہ کے دن کی اور نماز جمعہ کی تخصیص آئی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ نماز جمعہ اور نسل میں سے ہرایک کی دوسری سے تحمیل ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کی وجہ سے اس دن نہانے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور نہا کر جمعہ ادا کرنے سے نماز جمعہ کو مزیت حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس تعیین میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی چیش نظر ہے۔

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يَغْسِلُ فيه جسَده ورأسَه"

أقول: هذا يدل على أن الاغتسال في كل سبعة أيام سنة مستقلة، شُرعتُ لدفع الأوساخ والأدران، وتنبيهِ النفس لصفة الطهارة. وإنما وُقِّت لصلاة الجمُعة: لأن كل واحد منهما يُكَمَّلُ بالآخر، وفيه تعظيم صلاة الجمعة.

تر جمہ: (۴) آنخضرت مِنْلِنَوْلَيَمْ كاارشاد: ''ہرمسلمان پرلازم ہے كەنبائے وہ ہرسات دنوں میں ایک دن: دھوئے وہ اس میں اپنا بدن اور اپنا س' میں کہتا ہوں: بیے حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ نہانا ایک مستقل سنت ہے (کیونکہ اس حدیث میں جمعہ کے دن کی یا جمعہ کی نماز کی تخصیص نہیں کی گئی ) مشروع کی گئی ہے بیسنت میل کچیل دور کرنے کے لئے اورنفس کوصفت ِطہارت پر چوکنا کرنے کے لئے (یعنی نہانا اُسے یا درہے، اس کو بھول نہ جائے ) اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی تعیین (ویگرروایات میں ) اس لئے کی گئی ہے کہ ان میں سے ہرایک کممل ہوتا ہے دوسرے کے ذریعہ اور اس تعیین میں نماز جمعہ کی تعظیم ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# تحضے لگوانے سے اور میت کونہلانے سے خسل کرنے کی حکمت

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ نبی کریم مِیلائیْمَاکِیم مِیالائیمَاکِیم مِیلائیمَاکِیم مِیلائیم جنابت کی وجہ ہے اور جمعہ کے دن اور مچھنے لگوانے کی وجہ ہے اور میت کونہلانے کی وجہ ہے' (رواہ ابوداؤد ،مشکلوۃ حدیث ۵۴۲) کے تشریح: مچھنے لگوانے کے بعد نہانے کی دووجہیں ہیں:

ا یہ سیصدیث سعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی مصعب بن شیبہ ہے جوجمہور کے نزد یک ضعیف ہے اور مرقات میں میرک شاہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ کے بارے میں بید بات منقول نہیں ہے کہ آپ نے بھی کسی میت کونہلا یا ہوتا ا

ح لوسور ببلايز ه

کیبلی وجہ بینگی لگوانے ہے بار ہاخون جسم پر پھیل جاتا ہے۔اور ہر ہر چھینٹ کاعلیمہ وعلیمہ و دھونا دشوار ہوتا ہے۔ پس اگر نہالیا جائے تو ساراجسم یا ک ہوجائے گا۔

دوسری وجہ؛ جب سینگی کے ذریعہ خون چوساجاتا ہے توجسم کے ہر حصہ سے خون کھینچا چلا آتا ہے۔ اور جب عمل پورا ہوجاتا ہے تو اس جگہ سے تو خون نگلنا بند ہوجاتا ہے جہاں سینگی لگائی گئی تھی۔ مگر اندراندر خون کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس لئے ایک عضو سے خون کا بند ہو بنا مفید نہیں اور نہالیا جائے تو خون کا انجذا برک جائے گا۔ اور زخم سے دوبار ہ خون بہنے کا اندیشہ تم ہوجائے گا۔ جیسے مذی نگلنے کے بعد مذا کیرکودھولیا جائے تو مذی کی آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے اور مدی کا جانور دودھ والا ہوتو اس کے تھن پر شھنڈ اپانی حجم رکنے ہے دودھ کی آمد کا سلسلہ موتو ف ہوجاتا ہے۔

ای طرح میت کونہلانے کے بعد نہانے کی بھی دو حکمتیں ہیں:

کیملی حکمت: میت کونہلاتے وقت بدن پر چھینٹیں پڑتی ہیں۔اوروہ ناپاک ہوسکتی ہیں۔اورکہاں کہاں پڑی ہیں اس کا انداز ونہیں۔اس لئے نہلانے والانہالے توجسم پاک ہوجائے گا۔

دوسری حکمت: جولوگ میت کونهلانے کے عادی نہیں ہوتے ، وہ کسی میت کونهلاتے ہیں توان پرخوف اور گھراہت طاری ہوتی ہے۔ نہا لینے سے بیحالت بدل جاتی ہے اور وساوس منقطع ہوجاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے کہ آپ ایک بارایک الیے شخص کے پاس بیٹھے جوسکرات میں مبتلا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جوفر شتے روحوں کو تبی کر ہے ہیں۔ وہ حاضرین کی روحوں کو تبی عجیب طرح سے مجروح کررہے ہیں۔ لیعنی مرنے والا تو مربی رہا تھا، حاضرین مجھ میں وہ حاصرین کی روحوں کو تبی عجیب طرح سے مجموعیں یہ بات لیعنی مرنے والا تو مربی رہا تھا، حاضرین بھی خوف سے نیم جاں ہورہے تھے۔ اس وقت شاہ صاحب کی سجھ میں یہ بات آئی کہ میت کونہلا نے سے بھی نہلا نے والوں کی روح مجروح ہوتی ہے۔ ان پرخوف و دہشت طاری ہوتی ہے۔ پس اس حالت کو بدلنا ضروری ہے۔ چنانچہ فارغ ہوکر نہلا نے والے نہالیں تو نفس کو سابقہ حالت کے برخلاف دوسری حالت یاد آجائے گی یعنی وہ سابقہ کیفیت زائل ہوجائے گی۔

[ه] كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويومَ الجمعة، ومن الْحِجَامَةِ، ومن عُسْل الميت.

أقول: أما الْحِجَامة: فلأن الدم كثيرًامًا ينتشر على الجسد، ويَتَعَسَّرُ غَسْلُ كلِّ نُقطة على حِدَتِها، ولأن المَصَّ بالملاَزِم جاذب للدم من كل جانب، فلا يفيد نقصُ الدم من العضو، والعسْلُ يزيل السيلان، ويمنع انجذابه.

وأما غسل الميت: فلأن الرُّشاش ينتشر في البدن؛ وجلستُ عند محتضر: فرأيتُ أن



الملائكة المُوَكَّلة بقبض الأرواح، لها نِكاية عجيبة في أرواح الحاضرين، ففهمتُ أنه لابد من تغيير الحالة، لِتَتَنَبَّه النفسُ لمخالفها.

ترجمہ:(۵) نبی طِلْنَیْوَیَیْم چار چیزوں سے نہایا کرتے تھے: جنابت سے اور جمعہ کے دن اور کچھنے لگوانے سے اور مرحمہ:(۵) نبی طِلْنَیْوَیَیْم چار چیزوں سے نہایا کرتے تھے: جنابت سے اور جمعہ کے دن اور کچھنے لگوانا:(۱) پس اس لئے کہ خون بار ہاجسم پر پھیل جاتا ہے۔اور ہر چھنٹ کو الگ الگ دھونا دشوار ہوتا ہے (۲) اور اس لئے کہ بینگی کے ذریعہ چوسنا خون کو کھنچنے والا ہے ہر جانب سے ۔پس مفید نہیں ہوگا خون کا گھٹنا ایک عضو سے ۔اور نہانا بہاؤ کو بند کرتا ہے اور اس کے انجذ اب کوروکتا ہے۔

اوررہامیت کونہلانا:(۱) پس اس لئے کہ جھینٹیں پھیل جاتی ہیں بدن میں (۲) اور میں ایک قریب المرگ کے پاس بیٹا۔ پس میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے جوروحوں کوبض کرنے پرمقرر ہیں: ان کے لئے عجیب خراش ہے حاضرین کی روحوں میں۔ پس مجھ لیامیں نے کہ ضروری ہے اس حالت کو بدلنا، تا کنفس چو کنا ہوجائے اس حالت کے برخلاف حالت ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## اسلام قبول کرنے پرنہانے کی حکمت

حدیث ۔۔۔۔۔حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت شِلاللَّهُ اِللَّهُ اِن کُوسِکم دیا کہ وہ یانی اور بیری کے پتو ں سے نہالیں (مشکوۃ حدیث۵۴۳)

حدیث ۔۔۔ گلیب کے ابا خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں ، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ:'' کفر کے زمانہ کے بال کٹواڈ الؤ' (رواہ ابوداؤد حدیث ۳۵۱)

تشریح: صابن سے نہالینے میں اور بال کٹوادینے میں حکمت بیہ ہے کہ نومسلم کی نگاہوں کے سامنے بیہ بات زیادہ سے زیادہ واضح ہوکر آ جائے کہ وہ کفر سے نگل آیا ہے اور اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ ورنہ مسئلہ کی روسے اگر نومسلم جنابت کی حالت میں نہیں ہے تو نہا ناضروری نہیں ۔ نہ بال کٹوا ناضروری ہے نہ

[٦] أمر صلى الله عليه وسلم من أسلم بأن يغتسل بماء وسِذْرٍ، وقال لآخر: ' أَلْقِ عنك شعر الكفر"

أقول: سِرُّه أن يتمثل عنده الخروج من شيئ أصرحَ ما يكون، والله أعلم.

تر جمہ:(٦) آنخضرت مِللِیْفِیَکِیم نے اس شخص کو تکم دیا جواسلام لایا تھا کہ وہ پانی اور بیری کے پیٹوں سے نہائے۔اورآپ ﴿ وَمَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نے ایک دوسر شخص سے فرمایا کہ:'' ڈال تواپنے سے کفر کے بال' میں کہتا ہوں:اس میں حکمت یہ ہے کہ تمثل ہو( محسوں طور پر پایاجائے )اس کے نزد یک ایک چیز سے نکلنا زیادہ سے زیادہ واضح طور پر جومکن ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ لیک

ياب\_\_\_\_\_يا

# یانی کےاحکام

## رُ کے ہوئے یانی میں بیبیٹا برنے اور نہانے کی ممانعت کی وجہ

صدیث حدیث میں سے کوئی ہرگز پیشاب نہ کرے تھہرے ہوئے پانی میں،جو بہتانہیں ہے۔ پھرنہائے وہ اس میں '(متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۷٪) پیشاب نہ کرے تھہرے ہوئے پانی میں،جو بہتانہیں ہے۔ پھرنہائے وہ اس میں '(متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۷٪) حدیث اور سلم شریف کی روایت میں ہے کہ:''تم میں سے کوئی ٹھیر ہے ہوئے پانی میں نہ نہائے درانحالیکہ وہ جنبی ہو' لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: پھر کس طرح نہائے؟ آپ نے فرمایا:''اس میں سے کسی طرح یانی لے'' پھر علحد ونہائے (مشکلوۃ حدیث ۲۷٪)

حدیث سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سِّلَائِیَا اَللہ سِّلِیَا اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّ

تشری : شاہ صاحب رحمہ اللہ پہلی حدیث کا پی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے گ بھی ممانعت ہے اور نہانے کی بھی۔ اور بیحدیث اس حدیث کی طرح ہے جس میں آیا ہے کہ: '' نہ کلیں دوآ دی ، درانحالیکہ جارہے ہوں وہ پائخانہ کے لئے ، کھو لنے والے ہوں وہ اپنی شرمگا ہوں کو ، با تیں کررہے ہوں وہ آپس میں ، پس بیشک اللہ تعالی اس سے غضبنا ک ہوتے ہیں '(مفکلو قاحدیث ۲۵۱) یعنی ایک دوسرے کا ستر دیکھنا اور نظے ہونے کی حالت میں آپس میں باتیں کرنا: دونوں باتیں مکروہ اور باعث غضب الہی ہیں ۔ نیز اس کی وضاحت دوسری اور تیسری روایت ہوا کہ بیدونوں باتیں ممنوع ہیں۔ ہوا کہ بیدونوں باتیں ممنوع ہیں۔

فاکدہ: مسئلہ کی رو سے تو شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات صحیح ہے۔ مگر آپ نے پہلی حدیث کا جومطلب بیان کیا ہے، وہ غور طلب ہے۔ کیونکہ اس حدیث کا مقصد استبعاد کا اظہار ہے کہ تقلمند سے یہ بات بعید ہے کہ پہلے وہ اس پانی میں

- ﴿ لُوَ لُوْرَ مِنْهِ الشِّرَادِ ﴾

پیشاب کرے، پھرای سے نہائے (مظاہر حق) یا مقصد پیشاب کرنے کے نقصان کی طرف ذہن کومتوجہ کرنا ہے کہ ابھی تو وہ اس میں پیشاب کرر ہاہے مگر بہت ممکن ہے کہ آگے اس کوای سے نہانا پڑے۔ حدیث میں جولفظ شہر ہے وہ اس مطلب کا واضح قرینہ ہے اور فعل مضارع جمعنی استقبال ہے (فائدہ تمام ہوا)

### اور پیشاب کرنے اور نہانے کی ممانعت کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: یہ ہے کہ وہ پانی دوحال سے خالی نہیں: یا تو قلیل ہوگا، تو وہ ای وقت ناپاک ہوجائے گا۔ یا کثیر ہوگا، تو یہ حرکتیں ناپا کی کا باعث بنیں گی ، بایں طور کہ دوسر ہوگ بھی اس کے دیکھا داتھی یہی حرکتیں کرنے گئیں گے۔ پس رفتہ رفتہ پانی کا باعث بنیں گا۔ غرض یہ ممانعت پانی کو ناپاک ہونے سے بچانے کے لئے ہے ( اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی صورت میں بانی کو نظیف رکھنا ہو )
صورت میں ممانعت کی وجہ پانی کو ناپاک ہونے سے بچانا ہو، اور دوسری صورت میں پانی کو نظیف رکھنا ہو )

دوسری وجہ: بیہ کہ پانی میں پیشاب کرنایا نہانالوگوں کے لئے ضرررساں ہے۔ پس بیصدیث بمنزلداس صدیث کے ہے، جس میں فرمایا ہے کہ:'' دو باعث ِلعنت چیزوں ہے بچو'' (مشکوٰۃ حدیث ۳۳۹) کیونکہ ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنایا نہانا بھی باعث ِلعنت امر ہے۔ بیہ پانی سب لوگوں کے لئے ہے۔ پس جو بیحرکت کرے گااس پرلوگ پیشکار جیجیں گے۔

مسکلہ:اگر پانی بہت زیادہ ہو یا جاری ہوتو اس میں نہانا جائز ہے۔اوراس میں پیشاب کرنے گی بھی گنجائش ہے۔ مگراحتر از بہرحال اُولی ہے۔

#### ﴿أحكامُ المِياهِ ﴾

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يَجْرِى، ثم يغتسل فيه "
أقول: معناه: النهى عن كل واحدمن البول في الماء، والغُسل فيه، مثل حديث: "
لا يخرج الرَّجلان يضربان الغائط، كاشِفَيْنِ عن عورتهما، يتحدَّثان، فإن الله يَمْقُتُ على 
ذلك". ويبيِّنُ ذلك روايةُ النهي عن البول في الماء فقط، وروايةٌ أخرى في النهى عن 
الاغتسال فقط.

والحكمة: أن كلَّ واحد منهما لايخلو من أحد أمرين: إما أن يغيِّرُ الماءَ بالفعل، أو يُفضى إلى التغيير، بأن يراه الناسُ يفعل، فَيَتَنَابَعُوا، وهو بمنزلة اللَّاعِنين. اللَّهم إلا أن يكون الماءُ مستبحرًا أو جاريًا، والعفاف أفضلُ كلَّ حال.

ترجمہ: پانی کے احکام: (۱) آنخضرت بٹالیٹوکیٹے کا ارشاد: '' ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں ہے کوئی ہمیشہ رہے والے پانی میں جو بہتانہیں ہے، پھر نہائے وہ اس میں' میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: رو کنا ہے ہرا یک ہے: پانی میں پیشاب کرنے ہے اور اس میں نہائے ہے، جیے حدیث: '' نہ نکلیں دوآ دی ، جارہے ہوں وہ پائخا نہ کے لئے ، کھولئے والے ہوں وہ اپنی شرمگا ہوں کو، آپس میں باتیں کررہے ہوں وہ، پس بیشک اللہ تعالی غضبنا ک ہوتے ہیں اس ہے'' اور اس کی وضاحت کرتی ہے پانی میں صرف بیشاب کرنے کی ممانعت کی روایت۔ اور ایک دوسری روایت: صرف نہانے کی ممانعت کی ۔

اور حکمت: (۱) میہ ہے کہ دونوں میں ہے ہرایک: دوباتوں میں ہے ایک بات سے خالی نہیں: یا تو یہ کہ بدل دیگاوہ پانی کو اُسی وقت، یا مفضی ہوگاوہ تغیر کی طرف، بایں طور کہ دیکھیں گے اس کولوگ مید کام کرتا ہوا۔ پس ہے ہہ ہے کرنے لگیں گے وہ بیکام (۲) اور وہ بمنز لہ دولعت کرنے والی چیزوں کے ہے ۔۔ اے اللہ! مگریہ کہ ہووہ پانی بہت ہی زیادہ یا بہتا ہوا۔ اور بچنا ہر حال میں بہتر ہے۔

لغت: مُسْتَبْحِرًا (اسم فاعل) بهت زياده اِسْتَبْحُرَ في العلم أو المال: وسيع العلم ياكثير المال بونا۔

## ماء مستعمل پاک ہے مگر پاک کرنے والانہیں

اگروضوء کرنے والے اور خسل کرنے والے کے بدن پرکوئی متی نجاست نہ ہوتو جو پائی وضوء یا خسل میں استعال کیا گیا ہے ، وہ جسم سے جدا ہونے کے بحقتعمل ہوجا تا ہے۔ اور وہ پاک تو ہے مگر پاک کرنے والانہیں ۔ پس اس سے دوبارہ وضوء اور خسل درست نہیں ۔ اس مسئلہ میں کوئی صرح حدیث نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ و نیا جہاں میں کوئی بھی مستعمل پانی کو طہارت میں استعال نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ متروک و مجور چیز کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس جہاں میں کوئی بھی ستعمل پانی کو طہارت میں استعال نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بی کریم میں استعال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لئے نبی کریم میں ستعال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بارے میں صاف بچھارشا و بھی نہیں فر ما یا۔ البتاس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ فی نفسہ پاک ہے ، پس اس کے جسینے کیٹروں وغیرہ پر پڑیں تو وہ نا پاک نہیں ہوگا۔

[٢] وأما الماءُ المستعمل: فما كان أحدٌ من طوائف الناس يستعملُه في الطهارة، وكان كالمهجور المطرود، فأبقاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ماكان عندهم، والاشك أنه طاهر.

تر جمیہ: (۲)اورر ہامستعمل پانی: پس نہیں استعال کیا کرتا تھا اس کولوگوں کی جماعتوں میں ہے کوئی طہارت میں۔ - است سے اللہ کا م اور تھا وہ چھوڑی ہوئی وُھتکاری ہوئی چیز کی طرح۔ پس ہاتی رکھا اس کو نبی سِلائقیائیِکم نے اس حالت پر جو تھی لوگوں کے نز دیک ۔اوراس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یاک ہے۔

 $\stackrel{\wedge}{\hookrightarrow}$   $\stackrel{\wedge}{\hookrightarrow}$ 

## حديث قتين كامطلب

حدیث ——حضرت ابن عمر رضی الله عنهمافر ماتے ہیں کہ رسول الله علیائی آبائی کے بارے میں دریافت کیا گیا جوہ سیع بیابان میں ہوتا ہے،اور اس پرنویت بنوبت جار پا ہے اور درندے آتے ہیں یعنی وہ آکراس میں سے پیتے ہیں اور وہ نا بیا کی کونہیں اٹھا تا'' سے پیتے ہیں اور وہاں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''جب پانی دو منکے ہوجائے تو وہ نا پاکی کونہیں اٹھا تا'' ایعنی نا پاک نبیں ہوتا (مفکلوة حدیث 22 مراب المیاو)

تشریح : حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کرنے سے پہلے تین باتیں عرض ہیں:

پہلی بات: ظاہریہ(ظاہر حدیث پڑمل کرنے والے یعنی غیر مقلدین) کہتے ہیں کہ پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی مطلقاً نا پاک نہیں ہوتا۔ پانی خواہ جاری ہو یا تقہرا ہوا۔ اورخواہ کم ہو یازیادہ۔ اورخواہ رنگ، بو یا مزہ بدلے یانہ بدلے۔ پانی کی ذات پاک ہے۔ وہ نا پاک نہیں ہوسکتی۔ معلوم نہیں ان کے نزدیک پیشاب کیوں نا پاک ہے۔ وہ بھی تو اصل میں یانی ہے؟!

اور تمام محدثین وفقهاء کہتے ہیں کہ اگر پانی کثیر ہے تو ناپاکٹنبیں ہوگا۔ البتۃ اگر پائی کا کوئی وصف بدل جائے تو ناپاک ہوجائے گااوراگر پانی تھوڑا ہے تو ناپاک ہوجائے گا۔اگر چہاس کا کوئی وصف نہ بدلے، پھرائمہ اربعہ میں قلیل وکثیر کی تحدید میں اختلاف ہے:

امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگر ناپائی گرنے سے پانی کا کوئی وصف نہ بدلے تو وہ کیٹر ہے۔ اور اگر کوئی وصف بدل جائے تو وہ قلیل ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیکے قلتین کی مقدار کیٹر ہے، اور اس سے کم قلیل ہے۔ اور احناف کے نزدیک اگر پانی کا پھیلا وَاتنا ہے کہ ایک طرف کے ہلائے سے دوسری طرف کا پانی نہیں ہاتا تو وہ کیٹر ہے۔ اور اس سے کم ہے تو قلیل ہے۔ پھر بعد میں اس کی تحدید وَ ور دوہ سے کی گئی۔ یعنی بیاصل مذہب نہیں ہے۔ بلکہ مذہب کی تفصیل و تقدیر ہے۔

دوسری بات: امام مالک رحمہ اللہ نے قلتین کی حدیث کونہیں لیا۔ ان کے نز دیک بیر حدیث ضعیف ہے۔ اور اس اعتبار سے شاذبھی ہے کہ بہت بعد میں ظاہر ہوئی ہے۔ صحابہ وتا بعین کے دور میں بیر حدیث معروف نہیں تھی۔ حالانکہ محدثین کے خیال کے مطابق بیر حدیث برتن اور حوض کے پانی سے متعلق ہے، جوایک عامة الورود مسئلہ ہے پھر بیر حدیث سے فرکن کو کریکائے کہ جا اورمحدثین کرام (شوافع اور حنابلہ )نے اس حدیث کا مصداق برتنوں اور کھڈوں کے پانی کو بنایا ہے۔شاہ صاحب قدس سرہ نے انہی کی رائے کے مطابق حدیث کی شرح کی ہے۔

تیسری بات: احناف صرف پانی کے پھیلاؤ کا اعتبار کرتے ہیں۔ مقدار کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور احناف نے تلیل وکثیر پانی کے درمیان حد فاصل غدیر عظیم کی روایت کو بنایا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآ ثار کے پہلے باب میں ، شروع ہی میں بیے حدیث روایت کی ہے کہ ایک تالاب میں مردار پڑا ہوا تھا۔ آپ میلانی کی گئے ہے دوسری جانب سے پانی استعال کرنے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں مشکوۃ شریف میں بھی حوضوں کے سلسلہ میں دوروایتیں ہیں (حدیث ۲۸۸) پیسب احناف کے متدل ہیں ۔ اور شوافع اور حنابلہ پانی کی مقدار کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور پھیلاؤ کا بھی۔ دوقلے یعنی پانچ مشکس یعنی ۵۰۰ رطل یعن ۲۰۰ کلو پانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے سواسوا ہو یانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے سواسوا ہو یانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے سواسوا ہو یانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے سواسوا ہو یانی ان کے نزدیک ماء کثیر ہے۔ اور چاروں طرف سے سواسوا ہو یانی ان کے نزد کیک ماء کثیر کے دوروں کی دوجہ ہے۔

ان تین ضروری باتوں کے بعد حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں:
حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ جب پانی دومٹکوں کی بقدر ہو، تو اس میں وضوء اور شسل کرنے ہے، یااس میں
ناپا کی گرنے ہے وہ معنوی گندگی کو نہیں اٹھا تا یعنی ناپا کے نہیں ہوتا۔ اگر چہ وہ شی طور پر گندہ معلوم ہو، اور لوگ عرف
وعادت میں اس کو گندہ تصور کریں۔ مگر شریعت کا فیصلہ ہیہ ہے کہ وہ ناپا کی نہیں ہے۔ البنتہ اگراس میں ناپا کی اتنی گرجائے
لے ایک ردایت میں دو منتے یا تمین منتے آیا ہے اور ایک روایت میں چالیس منتے آیا ہے بیا ختلاف سائل کے علاقہ میں پائے جانے والے
چشموں اور آبٹاروں کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ ہے ہا

کہ پانی میں تبدیلی آ جائے اور ناپا کی کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے زیادہ ہوجائے تو وہ پانی ناپاک ہوجائے گا۔ایسا پانی حدیث کا مصداق نہیں ہے۔کمیت یعنی مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہوجائے جیسے ایک کلوغیر مستعمل پانی میں سوا کلومستعمل پانی مل جائے۔اور کیفیت یعنی پانی کا وصف بدل جائے۔ چا ہے نجاست مقدار میں کم ہو۔

تنبیہ: جولوگ حوض سے وضوکرتے ہیں وہ یہ ہے احتیاطی کرتے ہیں کہ کئی بھی حوض میں ڈالتے ہیں۔ ناک بھی ای میں صاف کرتے ہیں۔ اور سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حوض ناپاک نہیں صاف کرتے ہیں۔ اور سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حوض ناپاک نہیں ہوتا۔ گھیک ہے ناپاک نہیں ہوتا، مگرگندہ تو ہوتا ہے۔ اس لئے بیطریقة مناسب نہیں۔اس سے احتر از کرنا چاہئے۔ عام طور پر حوض کے ساتھ نالی بنائی جاتی ہے۔ اس کو استعال کرنا چاہئے۔ واللہ الموفق!

#### [٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماءُ قُلَّتين لم يحمِلْ خَبَثًا"

أقول: معناه: لم يحمل خبثا معنويا، إنما يَحكم به الشرع، دون العرفِ والعادةِ، فإذا تغيَّر أحدُ أوصافه بالنجاسة، وفحشت النجاسة كمَّا أو كيفًا، فليس مما ذكر.

تر جمہ: (۳) آنخضرت مِنالِنَهُ اَيَّمُ كاارشاد: ''جب پانی دومنکوں کو پہنچ جائے تو وہ گندگی کو نہیں اٹھا تا'' میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: وہ معنوی گندگی کو نہیں اٹھا تا۔اس کے بارے میں شریعت ہی فیصلہ کرتی ہے، نہ کہ عرف وعادت ——
پس جب بدل جائے اس کے اوصاف میں ہے گوئی وصف نا پاکی کی وجہ ہے، اور زیادہ ہوجائے نا پاکی کمیت یا کیفیت کے
اعتبار ہے تو نہیں ہے وہ اس میں ہے جوذ کر کیا گیا۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## قلّتین کولیل و مشر پانی کے درمیان حد فاصل کیوں مقرر کیا؟

قلیل وکیٹر پانی کے درمیان دوقلُوں کو حد فاصل ایک ایسی اہم وجہ سے مقرر کیا ہے جس کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ تحدید زبردی کی بات اور انگل پچو کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور اس طرح شریعت نے جو دیگر مقداریں متعین کی ہیں ان کی بھی کوئی اہم وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً چاندی کانصاب دوسود رہم مقرر کیا ہے تواس کی وجہ ہے (دیکھئے دعمۃ اللہ الواسعہ ۲۱۴۲)
اور اس کی تفصیل: یہ ہے کہ پانی کی دوجگہ ہیں ہیں: ایک بننج (پانی کا سرچشمہ) دوسری: برتن منبع: کنویں اور چشمے ہیں۔ اور برتن: چڑے کی مشکیس، منکے بگن، مب اور چھاگل ہیں۔ اور دونوں میں تین وجوہ سے فرق ہے:

یملی وجہ: پانی کامنیع اگرناپاک ہوجائے تو لوگوں کوضرر پہنچتا ہے اوران کا پانی نکالنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ■ فرکسنوکر میکائیے کہ ا اور برتنوں کا حال اس سے مختلف ہے۔ وہ روز کھرے جاتے ہیں اوران کا پانی کچینک دینے میں کوئی پریثانی نہیں۔ دوسری وجہ بننج کا سر پوش نہیں ہوتا اوراس کولید گو بر سے اور درندوں کے منہ ڈالنے سے بچانا بھی ممکن نہیں۔ اور برتنوں کوڈھا نکنے میں اوران کی حفاظت کرنے میں کوئی پریثانی نہیں \_\_\_\_ ہاں ہروفت گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا اور جانوروں کا معاملہ الگ ہے۔

تیسری وجہ بنیع میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہت ی ناپا کیاں تو اس میں اثر انداز ہی نہیں ہوتیں۔اور برتنوں کا پانی کم ہوتا ہے۔اس لئے اس میں ناپا کی اثر انداز ہوتی ہے۔

غرض مذکورہ وجوہ سے ضروری ہے کہ منبع کا تھم برتنول کے تھم سے مختلف ہو۔اور منبع میں وہ سہولت دی جائے جو برتنوں میں نہیں دی جاتی۔

اور منبعوں اور برتنوں میں حدفاصل بنے کی صلاحیت صرف دوقلوں میں ہے۔ اس لئے کہ کنوؤں اور چشموں کا پائی دومئلوں سے بھینا کم نہیں ہوتا۔ اور جس برساتی نالے یا گھڈے میں اس سے کم پائی ہوتا ہے وہ حوض اور گڑھا نہیں کہلاتا، بلکداس کوچھوٹا گھڈا کہتے ہیں سے اور پائی کے برتنوں میں سب سے برا ابرتن مشکا ہے۔ اس سے برا ابرتن مرکا ہے وچھوٹے ڈیڑھ مشکلے عربوں کے معاشرہ میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اور مشکل سب یکسال نہیں ہوتے۔ کوئی مرکا برا اموتا ہے جوچھوٹے ڈیڑھ مشکلے کے برا بر ہوتا ہے، کوئی سوا مشکلے کے برا بر ہوتا ہے، کوئی سوا مشکلے کے برا برا اور کوئی پوئے دومشکوں کے برا بر بیٹر کوئی بڑا مرکا چھوٹے دومشکوں کے برا برنہیں ہوتا ، اس لئے دومشکل ایک ایس حد میں نہیں جن تک عام طور پر برتن نہیں پہنچتے اور جس سے کم پائی کسی منبع میں نہیں ہوتا ، اس لئے دومشکل کے در میان حد فاصل بنایا گیا ہے۔

خلاصہ: یہ ہے کہ پانی کی وہ مقدار جس کی گئی برتن میں سائی نہیں وہ منبع کا پانی ہے۔اور جس کی کسی برتن میں گنجائش ہے،وہ برتنوں کا یانی ہے۔اول میں آ سائی کی گئی ہے۔ ثانی میں آ سانی نہیں کی گئی۔

فا کده:(۱) جب دو منظے پانی کسی جموار زمین میں جوتو وہ عموماً سات باشت اسبا اور پائی باشت چوڑا ہوتا ہے۔
(۵×۵=۳۵ بالشت مربع اورایک بالشت نوائی کا ہوتا ہے ) اور بی(شوافع اور حنابلہ کے نزدیک) حوض کا اونی درجہ ہے۔
فاکدہ:(۲) جولوگ قلتین سے پانی کی تحدید نہیں کرتے ،ان کو بھی ایسی بی کوئی اور چیز ماء کشر کو منضبط کرنے کے لئے مائی پڑتی ہے۔ جیسے حنفیہ کو دَو در دَو کا قائل ہونا پڑا ہے۔ اور مالکیہ کو جنگلات کے کنووَں میں اونٹوں کی مینگئیوں جیسی نا پاک کی مطلقاً اجازت دینی پڑتی ہے۔ بیس اوسٹر اوسٹر ہاتھ چیر مارنے سے بہتر بیسے کے کتئین کی حدیث کو معیار مان ایا جائے۔
کی مطلقاً اجازت دینی پڑتی ہے۔ بیس اوسٹر اُوسٹر ہاتھ چیر مارنے سے بہتر بیسے کے کتئین کی حدیث کو معیار مان ایا جائے۔
فاکدہ:(۳) حدود شرعیہ کے معاملہ کو انجھی طرح ہو جھنا جا ہے۔ شریعت نے جو بھی مقدار متعین کی ہے وہ ایک ایسی ضرور کی حدیث کو مان نہیں۔

نوٹ: یہ تینوں فائدے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت میں موجود ہیں۔البتہ پہلا فائدہ درجِ کلام میں آگیا ہے۔ ملحوظہ: پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ احناف: غدیر عظیم کی روایت سے مائے کثیر کی تحدید کرتے ہیں۔اور مالکیہ: تحدید کے قائل نہیں۔اور جنگلات کے کنوؤں میں سہولت تو سبھی فقہاء دیتے ہیں۔ نیز قلتین کی روایت مائے جاری سے متعلق ہے۔ پھراس سے تحدید کیسے ممکن ہے؟!

[٤] وإنما جُعل القلتين حدًا فاصلًا بين الكثير والقليل لأمر ضرورى لابدً منه، وليس تحكمًا
 ولا جُزافًا، وكذا سائرُ المقادير الشرعية.

وذلك: أن للماء محلين معدن وأوان: أما المعدن قالآبار والعيون، ويلحق بها الأودية، وأما الأوانى، فالقرب، والقلال، والجفان، والمخاصب، والإداوة؛ وكان المعدن يتضررون بتنجسه، ويُقاسُون الحرج في نوْحه؛ وأما الأوانى: فَتُمْلَا في كل يوم، ولا حرج في إراقتها؛ والسمعدن: ليس لها غطاء، ولا يمكن سَتُرها من رَّوْتِ الدواب ووَلْغ السباع، وأما الأوانى: فليس في تغطيتها وحفظها كثير حرج، اللهم إلا من الطوافين والطوافات؛ والمعدن كثير عزيد لا يؤثّر فيه كثير من النجاسات، بخلاف الأوانى، فوجب أن يكون حكم المعدن غير حكم الأوانى،

ولا يصلح فارقًا بين حد المعدن وحد الأواني إلا القلتان، لأن ماء البئر والعين لا يكن أقل من القلتين ألبته وكل مادون القلتين من الأودية لا يسمى حوضا ولا جوبة ، وإنما يقال له حفيرة ، وإذا كان قدر قلتين في مستومن الأرص يكون غالبًا سبعة أشبار في خمسة أشبار، وذلك أدنى الحوض.

وكان أعلى الأوانى القلّة، ولا يُعرف اعلى منها عندهم آنية، وليست القِلال سواءً، فقلّة عندهم تكون تحلى القِلال سواءً، فقلّة عندهم تكون تقلق ونصفًا، وقلة وربعا، وقلة وثلثا، ولا تُعرف قلة تكون كقلتين، فهذا حدٌّ لا تبلُغه الأوانى، ولا ينزل منه المعدن، فضرب حدًا فاصلاً بين الكثير والقليل.

ومن لم يقل بالقلتينِ اضطراً إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير، كالمالكية، أو الرخصةِ في آبار الفلوات من نحو أَبُعار الإبل، فمن هنا ينبغي أن يَعْرِفَ الإنسانُ أمْرَ الْحُدودِ الشرعية، فإنها نازلةٌ على وجه ضروري، لايجدون منه بدًّا، ولا يجوِّز العقلُ غيرَها.

تر جمہ: (۳)اور دو منکے ہی حد فاصل بنائے گئے ہیں کثیر ولیل کے درمیان ایک ایسے ضروری امر کی وجہ ہے جس حافق نظر کا ایک ایسے ے کوئی چارہ نہیں۔اور نہیں ہے وہ زبردی کی بات اور نہائکل پچو کا تیر۔اورای طرح دیگر مقادیر شرعیہ (شریعت کے مقرر کئے ہوئے اندازے ) ہیں۔

اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ پانی کے لئے دوجگہیں ہیں: معدن (منیع) اور برتن ۔ رہامنیع: تو وہ کنویں اور چشے ہیں۔
اور برساتی نالے کھڈے ان کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ اور رہے برتن: تو وہ شکیں اور منظے اور لگن اور بہا ور چھاگل
ہیں ۔ (۱) اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے منبعوں کے ناپاک ہونے ہے۔ اور تنگی برداشت کرتے ہیں وہ اس کا پانی تھینچنے
میں۔ اور رہے برتن: تو وہ روز اند بھرے جاتے ہیں۔ اور کوئی پریشانی نہیں ہان کا پانی بہانے میں ۔ (۲) اور منبع ،
میں۔ اور رہے برتن: پس نہیں ہے اس کے لئے سرپوش ۔ اور نہیں مکن ہا اور ان کی جھانا جانوروں کی لیدگو براور در ندوں کے مند ڈالنے ہے۔ اور
رہے برتن: پس نہیں ہے ان کے ڈھانکے میں اور ان کی حفاظت میں کوئی پریشانی ۔ اے اللہ! مگر ہر وقت آنے جانے
والے لوگوں اور جانوروں سے ۔ (۳) اور منبع میں بہت ہی زیادہ پانی ہوتا ہے۔ اس میں اثر انداز نہیں ہوتیں بہت ی نیا کیاں ، برخلاف برتنوں کے ۔ پس ضرور کی ہے کہ منبع کا تھم برتنوں کے تھم کے علاوہ ہو۔ اور بید (ضروری ہے کہ منبع کا تھم برتنوں کے تھم کے علاوہ ہو۔ اور بید (ضروری ہے کہ منبع کا تھم برتنوں ہیں۔ اور نیوں ہیں۔ اجازت دی جانی ہرتنوں ہیں۔ اور نیوں ہیں۔ اب ہیں اس بات کی جس کی اجازت نہیں دی جاتی ہرتنوں ہیں۔

اور نہیں صلاحیت رکھتے منبع اور برتنوں کی حدول کے درمیان فاصل بننے کی مگر دو منکے۔اس لئے کہ کنویں اور چشمہ کا پانی یقیناً دومٹکوں سے کم نہیں ہوتا۔اور ہروہ چیز جو دومٹکوں سے کم ہے برساتی نالوں کھڈوں میں سے نہیں کہلاتی وہ حوض اور گڑھا۔اورا سے صرف چھوٹا کھڈا ہی کہا جاتا ہے ۔۔ اور جب دومٹکوں کی مقدار کسی ہموارز مین میں ہوتو وہ عموماً سات بالشت مصروب پانچ بالشت ہوتی ہے۔اور بیحض کا ادنی درجہ ہے ( یہ پہلا فائدہ ہے )

اور پانی کے برتنوں میں سب سے بڑا برتن مٹکا تھا۔اس سے بڑا برتن عربوں کے نزدیک معروف نہیں تھا۔اور مککے کیسال نہیں ہیں۔ پس کوئی مٹکا تو عربوں کے نزدیک ڈیڑھ مکلے کے بقدر ہوتا تھا،اور کوئی سوا ملکے کے بقدر،اور کوئی پرنے دومٹکوں کے بقدر ہو۔ پس بید (دومکلے )ایک ایسی حد ہیں جس بیانے دومٹکوں کے بقدر ہو۔ پس بید (دومکلے )ایک ایسی حد ہیں جس تک برتن نہیں پہنچتے۔اور جس سے منبعے نیچ نہیں اثر تے۔ پس وہ حدفاصل بنائی گئی قلیل وکثیر کے درمیان۔

اور جو خض قلتین کا قائل نہیں ہے، مجبور ہوتا ہے وہ قلتین کے مائند کی طرف ماءکثیر کو منضبط کرنے میں۔جیسے مالکیہ یا اجازت دینے کی طرف جنگلات کے کنوؤں میں اونٹوں کی مینگنیوں جیسی چیزوں سے (بیدوسرافا کدہ ہے) \_\_\_\_ پس یہاں سے مناسب ہے کہ آ دمی پہچانے حدود شرعیہ کے معاملہ کو۔پس میشک وہ اتر نے والی ہیں ایک ایسی ضروری حد پر جس ہے کوئی چارہ نہیں۔اور نہیں جائز قرار دیتی عقل اس کے علاوہ کو (بیتیسرافا کدہ ہے)

تصحیح: تمام سخول میں كالمالكية ٢ ـ مريسبقت قلم معلوم موتى ٢ ـ صحيح كالحنفية ٢ ـ

\*\*

公

公

#### حديث بير بُضاعه كامطلب

حدیث — حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنالِتَهَا اِنَّمَا الله! کیا ہم بیر بضاعہ سے وضوکریں درانحالیکہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں چیض کے چیتھڑے، کتوں کا گوشت اور بد بودار چیزیں ڈالی جاتی ہیں؟ آپ مِنالِنَهَا اِنْهِا نِے فرمایا:'' بیشک (بیر بضاعہ کا) پانی پاک ہے، اس کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۸)

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلاَنْتَوَیَّیمُ کی کسی بیوی نے ایک بڑے پیالے سے عنسل کیا۔ پھر آپ نے اس سے وضو کرنا جا ہاتو بیوی صلعبہ نے عرض کیا کہ میں جنبی تھی ،تو آپ نے فر مایا:'' بیشک یانی جنبی نہیں ہوتا'' (مشکلوۃ حدیث ۴۵۷)

حدیث — حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند نے بحالت ِ جنابت آنخضرت مِثَالِنَّهُ اِیَّا اِن کی ۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ وہ آپ کے ساتھ چلتے رہے۔ جب آپ کسی جگہ تشریف فرما ہوئے تو وہ کھسک گئے۔ اپنے ڈیرے میں گئے ، نہائے اور حاضر خدمت ہوئے ، آپ ابھی تک تشریف فرما تھے۔ آپ نے دریافت کیا:''کہاں چلے گئے تھے؟'' انھوں نے صورت حال عرض کی ۔ آپ نے فرمایا:'' بیٹک مؤمن ناپاک نہیں ہوتا'' (مفکلوۃ حدیث ۲۵۱)

حدیث - حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله مِسَالِیَّهَ اِیَّیْمَ نے وفدِ تقیف کو مجد
نبوی میں اتا رادیا تا کہ ان کے دل پسجیں۔ آپ ہے اس سلسلہ میں عرض کیا گیا کہ بیاوگ مشرک ہیں۔ آپ نے ان کو
مجد میں شھیرایا ہے! آپ نے فرمایا: '' بیشک زمین نا پاک نہیں ہوتی۔ نا پاک انسان ہی ہوتا ہے'' (سنن بیبی ۳۵:۲۳)
نوٹ: البدن لاین بحس کے لفظ ہے حدیث یا دنہیں پڑتی۔ اور سرسری تلاش میں ملی بھی نہیں۔

تشری بھا عہ: ایک عورت کا نام ہے۔ یہ عورت اسلام سے پہلے گذری ہے۔ اس نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں بنایا تھا۔ جوآ تخضرت مِنلِیْفِیَیَم کے زمانہ تک موجود تھا۔ اس کنویں سے آپ کے استعال کے لئے پانی لا یا جاتا تھا۔ اور لوگ بھی اس کا پانی استعال کرتے تھے۔ یہ کنواں مدینہ کے ڈھلان میں واقع تھا۔ برسات میں شہر کا پانی اس پر سے گذرتا تھا۔ اور شہر کا سارا کوڑا اس میں گرتا تھا۔ برسات کے بعد اس سے پانچ باغات کی بیٹچائی شروع ہوتی تھی۔ جب کنویں کا پانی سارا نکل جاتا تھا تو اس کا پانی لوگ استعال کرنے لگتے تھے۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث میں دریا فت کیا گیا ہے۔ اور آپ نے ذکورہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔

حديث بير بضاعه كومالكيه اورظا هريدنے ليا ب-وه السماء ميں أن استغراقي مانتے ہيں يعني دنيا كا هرياني پاك

ہے۔البتہ مالکیہ اس حدیث کے ساتھ حضرت ابواُ مامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کوملاتے ہیں۔اوراس کواشٹنا،قرار دیتے ہیں کہ اگر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو پانی نا پاک ہوجائے گا۔اورا بواُ مامہ کی حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے میں کہ اگر پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو پانی نا پاک ہوجائے گا۔اورا بواُ مامہ کی حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے (حدیث نمبر ۵۲۱)اصحاب ظوا ہراس کونہیں لیتے۔وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک راوی رشدین بن سعد ضعیف ہے۔

اور جمہور کے نز دیک حدیث بیر بضاعہ میں اُل استغراقی نہیں ہے، بلکہ عہدی ہے۔اور بیار شاد صرف بیر بُھیاعہ کے پانی سے متعلق ہے،تمام پانیوں کے بارے میں نہیں ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں:

ندکورہ تمام حدیثوں میں مخصوص نجاست کی نفی ہے۔ جوحالی یا مقالی قرائن سے سمجھ میں آتی ہے۔ پس:

ا — پانی ناپاکٹبیں ہوتا یعنی منبع (سرچشمہ ) میں ناپا کی گرجائے ،اوروہ نکال دی جائے ،اور پانی کا کوئی وصف نہ بدلے تووہ ناپاکٹبیں ہوتا۔

۲ — بدن ناپاکشپیں ہوتا یعنی بدن دھوڈ الاجائے تو پاک ہوجا تا ہے(بیرے دیث ہیں ملی)

سے نہیں نا پاکشیں ہوتی یعنی اس پر ہارش یا دھوپ پڑے یا اس کو پیرے رگڑ دیں ،اور نا پا کی کا اثر ہالکلیہ زائل ہوجائے تووہ پاک ہوجاتی ہے۔ (پیمطلب سیاق حدیث کےخلاف ہے)

س پائی جنبی نہیں ہوتا یعنی جنبی کے نہانے کے بعد برتن میں بچاہوا پانی نا پاک نہیں ہے۔

۵ ۔۔۔ مؤمن ناپاکٹبیں ہوتا یعنی جیساابو ہر رہ درضی اللہ عنہ مجھ رہے ہیں ایسانا پاکٹبیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ مصافحہ بھی نہ کر شکے اور نہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ سکے۔

۲ — زمین ناپاک نہیں ہوتی۔انسان ہی ناپاک ہوتا ہے یعنی مشرک کے عقیدے کی گندگی اس کی ذات تک منحصر ہے۔زمین پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

نوط: ٣- ٢ شارح كالضافيه بير آ گے فرماتے ہيں:

سوچے! کیا بیہ بات قابلِ تصورہے کہ بُھنا عہ نامی کنویں میں مذکورہ ناپا کیاں پڑی رہتی ہوں ،اورلوگ پانی استعال کرتے ہوں؟ ہرگزنہیں! بلکہ صورت ِ حال بیتھی کہ مذکورہ ناپا کیاں بلاارادہ اس کنویں میں پڑتی تھیں۔ان کواس میں کوئی ڈالٹانہیں تھا۔ جیسا کہ ہم اپنے زمانہ کے کنوؤں میں اس کا مشاہرہ کرتے ہیں۔ پھروہ ناپا کیاں نکال دی جاتی تھیں۔اوراس کایانی استعال کیا جاتا تھا۔

پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تولوگوں نے اس کا شرع تھم پوچھا کہ کیا وہی پاکی کافی ہے جولوگ سبجھتے ہیں یا شریعت میں اس سلسلہ میں کچھزا ٹکڑھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہلوگوں کے نزدیک جوطہارت ہے وہی کافی ہے ،اس سے زائد کچھمطلوب نہیں۔ سوال:اگراصحاب ظوام کہیں کہ حدیث ہیں بھا مہ 5 ہے تیاب سے تاہ بی ہے اور حدیث کوظا ہرے پھیرنا ہے، جو جائز نہیں۔

جواب: بیز بردی کامطلب نہیں ہے، نہ صدیت وظام ہے پھیرنا ہے۔ بلہ بیخر پول کا انداز کلام ہے۔ مثلاً:

ا — سورۃ الانعام آیت ۱۳۵ میں ہے، '' آپ کہ دیجے گہ جو بچھا حکام بذر بعد وتی میرے پاس آئے ہیں ،ان میں تو میں کوئی حرام غذا پا تانبیں کسی کھائے والے کے لئے جواس کو کھا وے ،گرید کہ وہ مردار ہو، یابید کہ بہتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو جانور شرک کا ذریعہ ہو کہ غیراللہ کے نامزد کردیا گیا ہو' اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی جانور حرام ہیں ۔ کیونکہ اس کے علاوہ جانور بھی حرام ہیں ۔ بلکہ مخصوص حرمت کی نفی مقصود ہے بعنی جن جانوروں میں تم اختلاف کرتے ہو، جن کا تذکرہ اوپر کی آیات میں آیا ہے، وہ مجھ پر نازل شدہ وجی میں حرام نہیں ہیں۔

۲ کے حکیم ہے کی چیز کے بارے میں پوچھا جائے ،اوروہ کہے کہاس گااستعال جائز نہیں تو پیہ جواز کی نفی عام ہیں ہے، بلکہ بدن کی تندر تی کے امتیارے ہے۔

" سے سی مفتی ہے کی چیز کے بارے میں پوچھاجائے ،اوروہ کہے کہ جائز نہیں تواس سے شرعی جواز ہی گی نفی مقصود ہوتی ہے۔

لطیفہ: ایک عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے کہا:'' چرانمی شود ہمن بار ہا خواندم وشُد!'' کیوں نہیں ہوتی ، میں نے بار ہا پڑھی ہےاور ہوگئی ہے۔ حالانکہ عالم نے شرعاصحت کی نفی کی تھی۔اور ان صاحب نے وجود خارجی کی نفی سمجھ لی!

الغرض: اس قتم کی چیزیں بہت ہیں۔ اور وہ از قبیل تاویل نہیں ہیں۔ ( بیہ بات رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۵۴:۲ میں بھی گذر چکی ہے)

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: " الماءُ طَهور لا يُنَجَّسُه شيئ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُخِبِبُ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماءُ لا يُخِبِبُ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا يَنْجَسُ" ومثلُه مافى الأخبار: من أن

البدن لايَنْجَسُ، والأرض لا تُنْجَسُ.

أقول: معنى ذلك كلّه يرجع إلى نفى نجاسة خاصة، تدل عليه القرائن الحالية والقالية. فقوله: "الماء لاينجسُ معناه: المعادن لا تَنجسُ بملاقاة النجاسة، إذا أُخرجت ورُميت، ولم يتغير أحدُ أوصافه، ولم تَفْحُسُ، والبدنُ يُعسل فَيَطّهُر، والأرضُ يُصيبها المطر والشمس وتَذْلُكها الأرجُلُ فَتَطُهُر.

وهل يمكن أن يُظنَّ ببئر بُصاعة: أنها كانت تستقر فيها النجاسات؟! كيف، وقد جرت عادةً بنى آدم بالاجتناب عما هذا شأنه ، فكيف يستقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد القاؤها، كما نشاهد من آبار زماننا، ثم تخرج تلك النجاسات، فلما جاء الإسلام، سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور، لاينجسه شيئ" يعنى لا يُنجَسُ نجاسةٌ غير ما عندكم.

وليس هذا تأويلا، ولا صرفًا عن الظاهر، بل هو كلام العرب؛ فقوله تعالى: ﴿ قُلْ: لا أَجِدُ فِيْكُمْ الْوَحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ﴾ الآية، معناه: مما اختلفتم فيه، وإذا سئل الطبيب عن شيئ فقال: لا يجوز استعماله، عُرف أن المراد نفى الجواز باعتبار صِحَةِ البدن، وإذا سئل فقية عن شيئ، فقال: لا يجوز، عُرف أنه يريد نفى الجواز الشرعى. قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ فالأول فى النكاح، والثانى فى الأكل. قوله صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولى" نفى للجواز الشرعى، لا إلوجودِ الخارجي، وأمثالُ هذا كثيرة، وليس من التأويل.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنالِنَهَوَيَكِمْ كا ارشاد:'' پانی پاک کرنے والا ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی'' اور آنخضرت مِنالِنْهَاؤِیَمْ کا ارشاد:'' پانی جنبی نہیں ہوتا'' اور آنخضرت مِنالِنْهَاؤِیَمْ کا ارشاد:'' مؤمن ناپاک نہیں ہوتا'' اور اس کے مانندوہ ہے جوروایات میں آیا ہے یعنی بدن ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں: ان سب کے معنی او شتے ہیں مخصوص نجاست کی نفی کی طُرف۔جس پر حالی اور مقالی قرائن دلالت کرتے ہیں۔ پس آپ کا ارشاد: '' پانی نا پاک نہیں ہوتا'' اس کا مطلب: منبعے نا پاک نہیں ہوتے تا پاکی کے ملاقات کرنے ہیں، جب وہ نا پاکی نکال دی جائے اور پھنیک دی جائے اور پانی کا کوئی وصف نہ بدلے۔اور نا پاکی بہت زیادہ نہو — اور بدن دھویا جاتا ہے پس پاک ہوجاتا ہے اور زمین پہنچتی ہے اس کو بارش اور دھوپ اور رگڑتے ہیں اس کو پیرپس یاک ہوجاتی ہے۔ پیرپس یاک ہوجاتی ہے۔

اورکیامکن ہے کہ گمان کیا جائے بُھاء نامی کنویں کے بارے میں کہ ناپا کیاں اس میں پڑی رہا کرتی تھیں؟ کیونکر یہ گمان کیا جاسکتا ہے، حالا تکہ انسانوں کی عادت جاری ہے : پیخے کی ان چیزوں ہے جواس تھم کی ہیں، پس کیسے اس کا پانی منگواتے تھے رسول اللہ شِلانِیَوَیَیْم ؟ بلکہ پڑا کرتی تھیں اس میں ناپا کیاں، بغیراس کے کہ ان کوڈالنے کا ارادہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم دیھتے ہیں اپنے زمانہ کے کنووں کو۔ پھر نکال دی جاتی تھیں وہ ناپا کیاں۔ پس جب آیا اسلام تو پوچھالوگوں خیاس شرعی پاکی ہوتا ہے اس ناپاکی پرزائد ہے جولوگوں کے زودی ہے۔ پس رسول اللہ شِلانِیوَیَیم نے فرمایا:" پاکی کرنے والا ہے، اس کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی "مراد لے رہے ہیں آپ کے نہیں ناپاک ہوتا ہے اس ناپاکی کے علاوہ جولوگوں کے نوس کے بیس آپ کے نہیں ناپاک ہوتا ہے اس ناپاکی کے علاوہ جولوگوں کے پاس ہے۔

اور یہ تاویل (زبردی کا مطلب) نہیں ہے اور نہ ظاہر سے چھیرنا ہے، بلکہ عربوں کا انداز کلام ہے۔ پس اللہ کا ارشاد: '' کہہ دیجے: نہیں پاتا میں اس میں جو وہی کی گئی ہے میری طرف کوئی حرام چیز کی کھانے والے پر' اس کا مطلب: ان چیز وں میں ہے جن میں اس میں جو وہی کی گئی ہے میری طرف کوئی حرام چیز کے بارے میں پوچھا جا تا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' اس کا استعال جا ئز نہیں' تو پہچائی جاتی ہے یہ بات کہ مراد جواز کی نفی ہے بدن کی تندرتی کے اعتبار سے اور جب کسی فقیہ ہے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا جا تا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' جا ئز نہیں' تو پہچانا جا تا ہے، پس وہ کہتا ہے: '' جا ئز نہیں' تو پہچانا جا تا ہے کہ وہ مراد لے رہا ہے شرعا جواز کی نفی کو۔ اللہ تعالی کا ارشاد: '' حرام کی گئی تم پر تمہاری ما نمین' اور اللہ پاک کا ارشاد: '' حرام کیا گئی تم پر تمہاری ما نمین' اور اللہ پاک کا ارشاد: '' حرام کیا گئی تم پر تمہاری ما نمین' اور اللہ پاک کا ارشاد: '' حرام کیا گئی تم پر تمہاری ما نمین' اور اللہ پاک کا آرشاد: '' حرام کیا گئی تم پر تمہاری کی نفی نہیں ہیں ہے۔ آخضرت طِلاَ تا ہے، وجود خار جی کی نفی نہیں ۔ اور اس کی جیزیں بہت ہیں۔ اور وہ از قبیل تاویل تاویل نہیں ہیں۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### ماءِ مقیدے حدث زائل نہیں ہوتا ، حَبث زائل ہوتا ہے

پانی کی دوسمیں ہیں مطلق اور مقید ۔ ماء طلق وہ پانی ہے جولفظ'' پانی'' بولنے ہے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے بارش،
چشمہ اور سمندر کا پانی ۔ مطلق کے معنی ہیں : جو صرف پانی کی ذات ہے بحث کرے۔ اس میں جواضافت ہوتی ہو وہ صرف تعریف کے لئے ہوتی ہے۔ اور ماء مقید: وہ پانی ہے جولفظ'' پانی'' بولنے ہے ذہن میں نہ آئے جیسے گلاب کا پانی صرف تعریف کے لئے ہوتی ہے۔ اور ماء مقید: وہ پانی ہے جولفظ'' پانی'' بولنے ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:
﴿ عرقِ گلاب ﴾ اس میں جومضاف الیہ تعوتا ہے وہ پانی کی صفت ہے بحث کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:
﴿ عرقِ گلاب ﴾ اس میں جومضاف الیہ تعوتا ہے وہ پانی کی صفت ہے بحث کرتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:
﴿ عرضوء اور عسل کرتا: ایک ایسی بات ہے جس کو سرسری نظر ہی میں ملت کی تعلیمات دفع کردیتی ہیں یعنی یہ بات میں مات کی تعلیمات ہے۔ ہاں اس سے نجاست بھیقیہ زائل کی جا سکتی ہے، بلکہ یہی راجے ہے۔
﴿ اَصْنَا وَرَبَا اِسْنَا فَا اِسْنَا ہو اِسْنَا ہو اِسْنَا اِسْنَ

پس اگر بدن یا کپٹر انا پاک ہوجائے اور عرق گلاب وغیرہ ہے اس کودھولیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا۔

[٦] وأما الوضوء من الماء المقيّد، الذي لا يُطْلَقُ عليه اسمُ الماء بلا قيد، فأمرٌ تدفّعُهُ الملهُ بادي الرأي، نعم، إزالةُ الْخُتْبِ به محتمل، بل هو الراجح.

ترجمہ: (۱)اوررہاوضوکرناماءمقیدہے جس پر بغیرقید کےلفظ' پانی''نہیں بولا جاتا: تو وہ ایک ایسی بات ہے جس کو سرسری نظر بی میں ملت وفع کرتی ہے۔ہاں اس کے ذریعہ نجاست کا از الدمخمل ہے۔ بلکہ وہی راج ہے۔ تصحیح: لایُطلق تمام نشخوں میں لاینطلق تھا۔ یہ تصحیف ہے۔ میں نے گمان سے تصحیح کی ہے۔ ہے

### فقہ حنفی کے تین مسائل جومنصوص نہیں

احناف نے تین مسائل میں جزئیات پھیلا نے میں درازنفسی سے کام لیا ہے۔ ایک جنویں میں جانور کے مرنے کا مسئلہ۔ دوسرا اور وحوض کا مسئلہ اور تیسرا الماء جاری کا مسئلہ۔ حالا نکہ ان تینوں مسائل میں قطعاً کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں ہے۔ اور حجابہ و تابعین سے جوآ ٹارمروی ہیں امثلاً زمزم کے کنویں میں ایک جبٹی گر کرمر گیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند نے کنویں کا سارا پانی نگاوایا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عند نے چوہ کے بارے میں فرمایا کہ رجب وہ بھول گیا ہوتو) سارا پانی نگاوایا تھا۔ اور حضرت ابراہیم تخبی رحمہما اللہ نے بنی جیسے جانور کے کنویں میں مرنے کی صورت میں چالیس تاستر ڈول نگا لئے کا حکم دیا گئا ان تمام آ ٹار کی صحت پر محدثین کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ نہ قرن اول کے لوگوں نے ان کو متفقہ طوریر مانا ہے۔

اوراگران آثار کی صحت سلیم کرلی جائے تواخمال ہے کہ پانی نکلوانا تطبیبِ خاطر کے لئے اور پانی کی نظافت کے لئے ہو، وجوب شرعی محطور پرنہ ہو۔ بیاخمال مالکیہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس اختمال کوختم کئے بغیرا ثبات مدعی کا خیال خاردار ٹہنی کومٹھی میں لے کرسو نے کے برابر ہے!

حاصل کلام: یہ ہے کہ ان مسائل میں کوئی الیی معتبر بات نہیں جس پرشر عائمل کرنا واجب ہو۔ اور قلتین کی حدیث اس سلسلہ میں بلا شبدا یک پختہ بات ہے (پس اس پر مسائل کی تفریع ہونی چاہئے ) اور یہ بات قطعاً ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں کوئی الیسی چیز مشر وع کریں جن کی اہمیت لازمی ارتفا قات سے زیادہ ہو، جو کیٹیر الوقوع ہوں اور جس میں ابتلا عام ہو، پھر بھی نبی میلین تابیل میں وہ بات میں وہ بات میں ابتلا عام ہو، پھر بھی نبی میلین تابیل میں کوئی صرح تھم بیان نہ فرما کمیں۔ اور صحابہ و تا بعین میں وہ بات

لے بیتمام آثارامام طحاوی رحمہ اللہ فے شرح معانی الآثار کے پہلے باب کے آخر میں روایت کئے ہیں ا

شہرت یافتہ نہ ہو،اورایک بھی شخص کی روایت اس سلسلہ میں موجود نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟!

فا کدہ:(۱) قلتین کی روایت پرمسائل کی تفریع اس طرح کی جائے گی کہ اگر کنویں میں پانی دو قلّے یازیادہ ہے، تو اس میں حیوان کے مرنے ہے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پانی پاک ہے۔ ہاں اگر حیوان بھول بھٹ جائے اور پانی کا کوئی وصف بدل جائے تو کنواں نا پاک ہوجائے گا۔اس کا سارا پانی نکالنا ہوگا۔

فا کدہ:(۲) ابھی اوپر یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ ذہ در دَہ احناف کا اصل مذہب نہیں۔اصل مذہب یہ ہے کہ پانی کا پھیلا وًا تناہونا چاہئے کہ ایک طرف پانی ہلانے سے دوسری طرف نہ ملے۔اور اس کی دلیل غدیر کی حدیث ہے، جو ابن ملجہ میں ہے (حدیث نمبر ۵۲۰ باب الحیاض) اور دَہ در دَہ تو لوگوں کی سہولت کے لئے مقرر کیا ہوا ایک اندازہ ہے۔ جیسے شوافع اور حنابلہ نے بھی قلتین کی حدیث ہے حوض کا اندازہ مقرر کیا ہے۔

اورشاہ صاحب کا یہ فرمانا کہ: ''قلتین کی حدیث أثبت (زیادہ مضبوط) ہے' یہ بات اول تومالکیہ نے ردکردی ہے۔ انھوں نے اس حدیث کی تصدیف کی ہے۔ ثانیا: احناف کے نزدیک وہ پانی کی تحدید ہے متعلق نہیں۔ مائے جاری ہے متعلق ہیں۔ مائے جاری ہے متعلق ہیں۔ مائے جاری ہے متعلق ہیں۔ بلکہ خودصا حب مذہب ہے۔ حبیبا کہ پہلے تفصیل ہے بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بعد کے احناف کی تاویل نہیں۔ بلکہ خودصا حب مذہب ہے مردی ہے۔ تفصیل کے لئے معارف السنن کی مراجعت کریں۔

فائدہ:(۳) سحابہ وتابعین کے آثار کی شہرت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک آہتہ آہتہ آثار کی اہمیت مہوٹی تھے۔ اور تدوین حدیث کے تبسرے دور میں توبیط کردیا گیاتھا کہ آثار صحابہ وتابعین کو صدیث کی کتابوں میں نہ لیا جائے۔ صرف مرفوع روایات لی جائیں۔ اس لئے وہ صحاح وسنن میں موجود نہیں ہیں۔ ورنہ بیذ ہمن جنے سے میں نہ لیا جائے۔ اور حدیث کی قدیم کتابوں میں موجود ہیں۔

فائدہ:(۴) مالکیہ نے صحابہ وتابعین کے آثار میں جواحمال پیدا کیا ہے وہ محض بے دلیل ہے۔اگراس فتم کے احتمال تا تا استخاب کیا ہے۔اگراس فتم کے احتمالات کا اعتبار کیا جائے گا تو کئے کے جھوٹے کو بھی پاک ماننا پڑے گا!

فائدہ:(۵)اور بیسوال کہ جب چوہا مرنے سے کنواں ناپاک ہوگیا، تو سارا ہی ناپاک ہوگیا۔ پس اس میں سے دیں ہیں گا کندہ:(۵) اور بیسوال کہ جب چوہا مرنے سے کنواں ناپاک ہوگیا، تو سارا ہی نکالنامؤثر بالخاصہ ہے لیعنی شریعت نے بید تا ثیر رکھی ہے کہ اتنی مقدار نکال دی جائے تو ہاتی سارا پانی پاک ہوجائے گااور مؤثر بالخاصہ کی بات خودشاہ صاحب رحمہ اللہ نے تیم کے بیان میں ارشاد فرمائی ہے۔

[٧] وقد أطال القومُ في فروع موت الحيوان في البئر، والعَشْرِ في العشر، والماء الجارى، وليسس في كل ذلك حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة، وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين، كأثر ابن الزبير في الزُّنجِيِّ، وعلى رضى الله عنه في الفارة، والمنخعيِّ والشعبيِّ في نحوِ السِّنُوْرِ، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحَّة، والامما اتفق عليه جمهورُ أهل القرون الأولى، وعلى تقدير صِحَّتِها يمكن أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب، وتنظيفًا للماء، الا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذُكر في كتب المالكية، ودونَ نفي هذا الاحتمال خَرْطُ القَتاد!

وبالجملة: فليس في هذا الباب شيئ يُعتد به، ويجب العملُ عليه، وحديث القلتين أثبت من ذلك كلّه بغير شبهة، ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئًا، زيادة على مالا ينفكون عنه من الارتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه، ويعم به البلوى، ثم لا يَنصُ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصًا جليا، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحدٍ فيه، والله أعلم.

ترجمہ: (۷) اور تحقیق دراز نفسی ہے کام لیا ہے تو م نے لینی احناف نے: کنویں میں جانور کے مرنے اور دَه دردَه اور آب جاری کی جزیات میں۔ حالانکہ بالکل نہیں ہے اُن سب مسائل میں نبی حیالی آئے ایم منقول کوئی حدیث۔ اور رہے وہ آثار جو صحابہ و تابعین ہے منقول ہیں: جیسے ابن زبیر کا اثر جبتی کے سلسلہ میں، اور علی رضی اللہ عنہ کا اثر چو ہے کہ بارے میں، اور نحلی اور شعمی کے آثار بلکی کے مائند جانور کے سلسلہ میں۔ پس نہیں ہیں وہ آثار ان روایات میں ہے جن کے لئے محدثین صحت کی گوائی وہے ہوں ( لیعنی وہ آثار سند کے اعتبار سے سمجے نہیں ہیں ) اور ندائن روایات میں سے ہیں جن پر قرون اولی کے لوگ عام طور پر شفق ہوں۔ اور ان کی صحت کی نقد پر پر ممکن ہے کہ ہوں وہ آثار دلوں کو خوش کرنے کے لئے اور پائی کی پاکیزگی کے لئے۔ نہ کہ وجوب شرعی کے اعتبار ہے، جیسا کہ مالکیہ کی کتابوں میں فہ کور ہے، اور اس احتمال کی فقی کئے بغیر خار دار ڈالی کو مٹھی میں لے کر سوتنا ہے یعنی مدعی ثابت ہونا مشکل ہے۔

اورحاصل کلام: پی نہیں ہے اس سلسلہ میں کوئی ایسی چیز جو قابل کیاظ ہو،اورجس پڑمل ضروری ہو۔اورقلتین کی روایت بلاشبہان سب سے زیادہ پکی بات ہے۔اورام کال میں سے ہے یہ بات کہ اللہ تعالی نے مشروع فرمائی ہوان مسائل میں اپنے بندوں کے لئے کوئی چیز ، جوزائد یموان معاشی مفید مذاہیر سے جن سے لوگ جدائیس ہوتے (یعنی جو سائل میں اپنے بندوں کے لئے کوئی چیز ، جوزائد یموان معاشی مفید مذاہیر سے جن سے لوگ جدائیس ہوتے (یعنی جو با تیں ازقبیل ارتفاقات لازمہ ہیں ان کے سلسلہ میں تو نص وارد ہونا ضروری نہیں۔ان کوتو لوگوں کے علوم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مگر جو با تیں اُن سے زائد ہیں اورلوگ از خودان کوئیس مجھ سکتے ) اوروہ ان با توں میں سے ہیں جن کا وقوع باتا ہے۔ مگر جو تا ہیں اُن سے زائد ہیں اورلوگ از خودان کوئیس مجھ سکتے ) اوروہ ان باتوں میں سے ہیں جن کا وقوع بکٹر سے ہوتا ہے،اور جن میں اہتلا عام ہے، پھر نبی سِلسلہ میں ایک خص کی بھی روایت نہ ہو (یہ بات کیے مکن ہے؟!) باتی بعد کے لوگوں میں وہا تیں مشہور نہ ہوں ،اوراس سلسلہ میں ایک شخص کی بھی روایت نہ ہو (یہ بات کیے مکن ہے؟!) باتی

﴿ وَمُؤْرِبِهِ الْمِيْلُونِ ﴾ -

الله تعالى بهتر جانتے ہیں۔

لغات: خَوَطَ (نَ صُ ) خُورُطُ الورق: ہاتھ سے مارکر ہتے جھاڑ نا۔ المقتاد: ایک درخت ہے جس کے کانے سوئی کے مانندہ وتے ہیں۔ پس خسر ط القتاد کے معنی ہیں: خار دارڈ الی کوشی میں لے کرسوتنا، جس سے ہاتھ کے زخمی ہونے کے مانندہ وتے ہیں۔ پس خسر ط القتاد کے معنی ہیں: خار دارڈ الی کوشی میں لے کرسوتنا، جس سے ہاتھ کے زخمی ہونے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور بیرمحاورہ ہے یعنی بری مشکل سے بیدامر حاصل ہوسکتا ہے۔ درخت قناد کے کا نے سوتنااس سے آسان ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

باب\_\_\_\_ا

### نجاستوں کو یا ک کرنے کا بیان

نجاست کی تعریف: نجاست ہروہ پلید چیز ہے جس سے سلیم طبیعتوں کو گھِن آتی ہے، جس سے لوگ بچتے ہیں ،اور اگروہ بدن یا کپڑوں پرلگ جائے تو اس کو دھوتے ہیں۔ جیسے پا خانہ، پییٹا باورخون ۔

ماً خذ بقطہ پرنجاسات کی بات بنیادی طور پرسلیم الطبع لوگوں کی عادات سے لی گئی ہے۔اور جو ہاتیں ان کے نز دیک مشہور ومسلم تھیں اُن سے بیطریقة مستنبط کیا گیا ہے۔

ليد كاحكم: كلور ح كد هے كى ليدنا پاك ہے۔ دليل درج ذيل حديث ہے:

حدیث — حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِنالِیَا اَیْلِی استخاء کے لئے چلے ہو جھے حکم دیا کہ ہیں آپ کیلئے تین پھر مہیا کروں۔ جھے دوپھر ملے ، تیسرا تلاش کیا مگر نہ ملا ، تو ہیں نے ایک لید لے لیے۔ اورانکوآپ کے پاس لایا۔ آپ نے دوپھر لے لئے اورلید بھینک دی ، اور فرمایا: ''یہ تو ناپاک ہے' (رواہ ابخاری وغیرہ جامع الاصول ۱۹۷۸) ماکول اللحم جانور کا بیشاب: ماکول اللحم جانور کا بیشاب: ماکول اللحم جانور کا بیشاب: ماکول اللحم جانوروں کا بیشاب فی نفسہ تو ناپاک ہے۔ اس سے سلیم طبیعتوں کو گھن آتی ہے۔ اور نم خریم ہانٹہ جواس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوطنیف، امام شافعی اور امام ابولیوسف رقبم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوطنیف، امام شافعی اور امام ابولیوسف رقبم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں۔ اور امام ابوطنیف، امام شافعی اور امام ابولیوسف رقبم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں ۔ اور امام ابوطنیف، امام شافعی اور امام ابولیوسف رقبم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں ، اور امام ابوطنیف، امام شافعی اور امام ابولیوسف رقبم اللہ جواس کو پاک کہتے ہیں ، اور میں ابتلاء م ہوتا ہے ان میں معانی دینایا تخفیف کرنا شرعی اصولوں میں سے ایک ہے۔

شراب کیوں ناپاک ہے: شراب پرنجاست کی تعریف صادق نہیں آتی ۔ لوگ شوق ہے اس کونوش کرتے ہیں۔ تاہم اللہ پاک نے شراب کونجاست کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور اس کواپنے اس ارشاد سے ناپاک قرار دیا ہے کہ:'' وہ گندی چیز، شیطانی کام ہے' (سورۃ المائمۃ آیت ۹۰) اوراس کی وجہ بیہ کہ جب اللہ پاک نے شراب کوجی مقید اللہ یا ۔ اور نہایت مؤکد طور پر حرام کیا، تو حکمت خداوندی نے جاہا کہ شراب کو پاخانداور پیشاب کے بمئز لہ کردیا جائے ، تا کہ شراب کی برائی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پیکر محسوس بن کرآ جائے۔ اور اس کا ناپاک ہونا لوگوں کے نفوس کوشراب سے بازر کھنے میں مؤثر کرؤاراوا کرے۔

#### ﴿ تطهير النجاسات﴾

النجاسة: كلُّ شيئ يستَقْذِرُه أهلُ الطبائع السليمة، ويتحَفَّظون عنه، ويغسلون الثيابَ إذا أصابها، كالعَذِرَة والبول والدَّم، وأما تطهير النجاسات فهو مأخوذ عنهم، ومستنبط مما اشتهر فيهم، والروث رِحُسٌ لحديث ابن مسعود. وبولُ مايؤكل لحمُه: الشبهة في كونه خَبثًا، تستَقْدِرُه الطبائع السليمة، وإنما يرخَّص في شربه لضرورة الاستشفاء؛ وإنما يُحكم بطهارته، أو بخِفَّة نجاسته لدفع الحرج، وألحق الشارع بها الخَمْرَ، وهو قوله تعالى: ﴿ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ الأنه حَرَّمها، وأحَد تحريمها، فاقتضت الحكمة أن يجعلها بمنزلة البول والعَذِرَة، ليتمثَّلَ قبحها عندهم، ويكون ذلك أخبَح لنفوسهم عنها.

ترجمہ: نجاستوں کو پاک کرنا: نجاست: ہروہ چیز ہے جس سے سلیم طبیعتیں گھن کرتی ہیں، اور جس سے لوگ پچتے ہیں۔ اور جب وہ کیٹر وں کولگ جاتی ہے تو ان کودھوتے ہیں۔ جیسے پا خانداور پیٹاب اورخون — اور دہانجاستوں کو پاک کرنا: تو وہ لیا گیا ہے سلیم الطبع لوگوں ہے، اور نکالا ہوا ہے اس بات ہے جوان میں مشہور ہے — اور لیدنا پاک ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی میں ، اس سے سلیم طبیعتیں گھن کرتی ہیں۔ اور اس کے پینے کی صرف علاج کی ضرورت سے اجازت دی جاتی ہے۔ اور اس کی پا کی گا اور اس کی پا پی گی اور اس کی پا پی گی اور اس کی باپا کی کے باکا ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے صرف تنگی کو رفع کرنے کے لئے (یعنی سے عارف کی ادر تاریک کا ارشاد ہیں۔ اس اس کا نا پاک ہونا ہے ہے '(یعنی اس ارشاد کے ذریعیشار کی نے شراب کو نجاست کے ساتھ لاحق کی اس استان کی ساتھ تراب کو نجاست کے ساتھ لاحق کیا ہے اس کی تحریم کو دیس حکمت خداوندی نے عیابا کہ گر دانیں اللہ پاک میں الد پاک ہونا لوگوں کے سامنے ممثل ہواور وہ نا پاک ہونا لوگوں کے نفوں کو شراب کو بمزاد پیشاب اور پاخانہ کے ، تاکہ شراب کی برائی لوگوں کے سامنے ممثل ہواور وہ نا پاک ہونا لوگوں کے نفوں کو سامنے ممثل ہواور وہ نا پاک ہونا لوگوں کے نفوں کو سامنے ممثل ہواور وہ نا پاک ہونا لوگوں کے نفوں کو سامنے ممثل ہواور وہ نا پاک ہونا لوگوں کے نفوں کو سامنے ممثل ہواور کی جونا لوگوں کے نفوں کو سامنے ممثل ہواور کو خوالا ہو۔







### کتے کا جھوٹا نا پاک کیوں ہے؟

حدیث — حضرت ابو ہر ہرہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ آنخضرت میلائی آگیا نے فرمایا: '' جب کتائم میں سے کسی کے برتن میں پیئے ، تو چاہئے کہ وہ اس کوسات مرتبہ دھوئے (متفق علیہ ) اور سلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ: ''تم میں سے ایک کے برتن کی پاکی جب کتا اس میں مند ڈالدے ، یہ ہے کہ اس کوسات مرتبہ دھوئے۔ ان کا بہلامٹی کے ساتھ' بعنی پہلی مرتبہ مٹی سے مانجھ کر دھوئے (مشکل قرحدیث ۴۹۰)

تشریخ بسوال: کتاایک نیم پالتو جانور ہے۔اور پالتو جانوروں کے جھوٹے میں ضرورت کی وجہ ہے پا کی کا حکم ہونا حا ہے یا کم از کم تخفیف ہونی جا ہے۔جبیبا کہ بلی کے جھوٹے کا معاملہ ہے۔حالانکہ کئے کا جھوٹا نا پاک اورنجاست غلیظ ہے۔اس کی کیاوجہ ہے؟

جواب: یہ ہے کہ یہ سکداستحسانی ہے۔ قیاس جلی کا تقاضا تو بیٹک وہ ہے جوسائل نے بیان کیا۔اوراستحسان کی وجہ یہ کہ نبی میلائیڈیڈیڈ نے کئے کے جھوٹے کونا پا کیوں کے ساتھ لاحق کیا ہے اوراس کونجاست غلیظ قرار دیا ہے۔اوراس کی وجہ بیہ کہ کہ تا شریعت کی نگاہ میں ایک ملعون جانور ہے، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔حدیث میں ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے فرشتے نہیں جاتے (مشکوۃ حدیث ۳۱۳) اور بے ضرورت کتے کو پالنااوراس سے خلاملار کھناروزاندا یک قیراط تواب کھٹا دیتا ہے (مشکوۃ حدیث ۴۱۳) میں ایک اسلام

اوران سب باتوں کا راز: یہ ہے کہ کئے کی فطرت شیطان کے مشابہ ہے۔کھیل کود،غصہ، ناپا کیوں میں کتھڑ نااور لوگوں کوستانااس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔اوروہ شیطان کے الہامات قبول کرتا ہے۔اب دو ہاتیں ہیں:

پہلی بات: نبی طالفتی کے دیکھا کہ لوگ کتوں سے بازنہیں رہتے ، اور ان سے احتیاط نہیں برتے۔ ان سے احتراز میں تنابل سے کام لیتے ہیں یعنی باوجود ایساملعون جانور ہونے کے لوگ ان کے پالنے میں دلچیسی رکھتے ہیں۔ احتراز میں تنابل سے کام لیتے ہیں یعنی باوجود ایساملعون جانور ہونے کے لوگ ان کے پالنے میں دلچیسی رکھتے ہیں۔ دوسری بات: کھیتی اور مولیثی کی حفاظت کے لئے ، چوکی داری کے لئے اور صیدافگی کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کے یالنے کی مطلقاً ممانعت کرنا بھی مشکل ہے۔

اس لئے نبی کریم مِنالِیْقَاؤِیم نے تدبیریہ نکالی کہ سات مرتبہ برتن کے دھونے کوایک لازمی شرط قرار دیا۔ اورایک مرتبہ مُنی سے ما نجھنے کا تکم دیا تا کہ لوگ کچھ پریشان ہوں۔ یہ دونوں تکم مل کرلوگوں کو کٹوں سے بازر کھنے میں کفارہ کا کر دارادا کریں گے۔
ایک سوال مقدر کا جواب: سوال بیہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تو کتے ہے جھوٹے کو پاک کہتے ہیں۔ وہ ظرف کوسات مرتبہ دھونے کا تکم تو دیتے ہیں مگر مظر وف کو پاک کہتے ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو معلوم نہیں کہاں سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ بید دونوں تکم تشریعی نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کی تا کید ہیں یعنی ہمیں ان کے قول کی دلیل معلوم نہیں۔ مگر

دوسرے حضرات کا مختار ہے ہے کہ بیا احکام تشریعی ہیں ان کے نزد یک ظاہر صدیث کی رعایت اُولی ہے بیعنی صدیث ہے۔
ظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کتے کا جھوٹا نا پاک ہے اور نجاست ِ غلیظ ہے۔ اور احتیاط ہہر حال جمہور کے ند ہب میں ہے۔
فاکدہ: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک سمات مرتبہ دھونا برتن کی پاکی کے لئے شرط ہے اور ایک مرتبہ ٹھ نا
مستحب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی فد ہب ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک تمین مرتبہ دھونے ہے
برتن پاک ہوجا تا ہے۔ راوی صدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی فتوی ہے۔ اور سمات مرتبہ دھونا اور ایک مرتبہ ٹی

[١] قبال النبسي صبلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيَغْسِلْهُ سبع مرات " وفي رواية: "أُولاهُنَّ بالتراب"

أقول: الحق النبي صلى الله عليه وسلم سؤر الكلب بالنجاسات، وجعله من أشدها، لأن الكلب حيواً المعون، تتنقّر منه الملائكة، ويَنقُصُ اقْتِنَاوُه والمخالطة معه بلاعدر من الأجر كلَّ يوم قيراطاً. والسر في كل ذلك: أنه يُشْبِهُ الشيطان بجبلته، لأن دَيْدَنَه لَعِب، وغَضَب، واطراح في النجاسات، وإيذاة للناس، ويقبل الإلهام من الشياطين، فرأى منهم صدودًا وتهاونًا، ولم يكن سبيلٌ إلى النهى عنه بالكلية لضرورة الزرع والماشية والحِراسة والصيد، فعالَجَ ذلك باشتراط أتم الطهارات وأو كدِها، وما فيها بعض الحرج، ليكون بمنزلة الكفارة في الرَّدْع والمنع. واستشعر بعض حملة الملة: بأن ذلك ليس بتشريع، بل نوعُ تاكيدٍ؛ واختار بعضهم رعاية ظاهر الحديث؛ والاحتياط أفضل.

تر جمہہ:(۱) نبی مِلاَیْقِائیم نے فرمایا:'' جب کتاتم میں ہے کسی کے برتن میں پیئے تو جا ہے کہ وہ اس کوسات مرتبہ وھوئے''اورایک روایت میں ہے کہ:''ان میں ہے پہلی مرتبہ مٹی ہے''

میں کہتا ہوں: نبی مِلائِنَوَیَکِمْ نے کئے کے جھوٹے کونا پا کیوں کے ساتھ ملایا ہے۔اوراس کو بخت نا پا کیوں سے گردا نا ہے۔اس لئے کہ کتا ایک ملعون جانور ہے۔اس سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔اوراس کا بغیر عذر کے پالنا اوراس سے ملنا جلناروزانہ ایک قیراط کوثواب میں ہے کم کردیتا ہے۔

اوران سب میں راز: بیہ ہے کہ کتا اپنی فطرت سے شیطان کے مشابہ ہے۔ اس لئے کہ اس کی عادت: کھیل گود، خصہ، نا پا کیوں میں لتھڑ نااورلوگوں کوستانا ہے۔ اوروہ شیاطین سے الہام قبول کرتا ہے۔ پس:(۱) دیکھا نبی صِلاَنْهِ اَیَّا ہِمْ نے لوگوں سے بازر ہنااور ستی برتنا(۲) اور نہیں تھی گوئی راہ کتے سے بالکلیہ رو کئے کی مجھتی، مویشی، چوکیداری اور شکار کرنے کی ضرورت کی

- ﴿ الْكَوْرُ لِبَالْشِرُدُ ﴾-

وجہ — پس علاج کیا آپ نے اس کا پا کیوں میں زیادہ تام اور زیادہ مؤکدکوشر طقر اردیے کے: ریچہ (یعنی سات مرتبددھوناضروری قراردیا) اوراس چیز کے ذریعہ جس میں پچھ شقت ہے (یعنی ایک مرتبہ مٹی سے مانجھنے کا تھم دیا تاکہ لوگ کچھ پریشان ہوں) تاکہ ہوئے وہ (یعنی دونوں با تیں مل کر) بمز لہ گفارہ کے بازر کھنے اوررو کئے میں۔
اور بعض علم برداروں کو (یعنی امام مالک رحمہ اللہ کو) احساس ہواکہ وہ (سات مرتبہ دھونا) کوئی تشریعی امر نہیں ہے،
بلکہ ایک طرح کی تاکید ہے۔ اور پہند کیا ان کے بعض نے حدیث کے ظاہر کی رعایت کرنے کو۔ اورا حتیاط بہتر ہے۔
بلکہ ایک طرح کی تاکید ہے۔ اور پہند کیا ان کے بعض نے حدیث کے ظاہر کی رعایت کرنے کو۔ اورا حتیاط بہتر ہے۔
کو تاکید کے دینا۔ تصحیح : والسر فی کل ذلك میں لفظ کل مخطوط کرا چی سے بڑھایا ہے۔
کی

## نا پاک زمین پر بہت پانی ڈالنے سے پاک ہوجاتی ہے

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک گنوار کھڑا ہوا پس اس نے مبحد نبوی میں پیشا ب کیا۔ پس لے دے کی اس کوئوگوں نے۔ آپ نے ان صحابہ ہے فر مایا:'' اس کوچھوڑ دو، اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک بڑا ڈول ڈالؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۹۱۔ یہ پوری حدیث رحمۃ اللہ الواسعہ ۵۵:۲ پرگذر چکی ہے)

تشریک ناپاک زمین پراگر بہت سارا پانی ڈالا جائے۔اوروہ زمین میں اثر جائے اور ناپا کی کا کوئی اثر باقی ندر ہے تو زمین پاک ہوجائے گی۔اوراس تھم کا مداراس بات پر ہے جو بھی لوگوں کے نزد کیکستم ہے کہ بہت بارش سے زمین پاک ہوجاتی ہے۔اور بہت سارا پانی ڈالنے سے بد ہو بھی ختم ہوجاتی ہے اور پیشاب بے نشان ہوجاتا ہے۔

فائدہ: امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الآثار کے باب اول میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے گنوار کے پیشاب کرنے کی بیروایت بیان کی ہے۔ اس میں بیہ بات زائد ہے کہ آپ سِلانیّا کیا ہے کہ سے پہلے وہ جگہ کھود ڈالی گئی ۔ پیشاب کرنے کی بیروایت بیان کی ہے۔ اس میں بیہ بات زائد ہے کہ آپ سِلانیّا کیا تھا۔ اب اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں: یا تو نا پاک مٹی کھود کر باہر ڈال دی گئی تھی تو پائی ڈالنے کا مقصد صرف بد ہو ختم کرنا ہے۔ یا کھود کرمٹی نرم کی گئی تھی پھراس پر پانی ڈالاتھا تو یہ کھود نااس لئے تھا کہ سارا پیشاب پانی ڈالنے سے زمین میں اتر جائے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " هَرِيْقُوا على بوله سَجُلاً من ماءٍ"

أقول: البول على الأرض: يُـطَهِّره مكاثَرَةُ الماء عليه، وهو مأخوذ مما تقرر عند الناس قاطبةً: أن المطر الكثير يطَهِّرُ الأرض، وأن المكاثرة تذهب بالرائحة المنتنة، وتجعل البول متلاشيا كأن لم يكن.

تر جمیہ:(۱) آنخضرت مِثلاثِیکیِکیم کاارشاد:''بہاؤاس کے پیشاب پر پانی کاایک بڑاڈول''میں کہتا ہوں: زمین پر حریہ:(۲) آخضرت مِثلاثِیکیِکیم کاارشاد:''بہاؤاس کے پیشاب پر پانی کاایک بڑاڈول'' میں کہتا ہوں: زمین پر پیشاب: پاک کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پانی ڈالنااس پر۔اور بیٹکم ماخوذ ہےاس بات سے جو ثابت ہے سارے ہی لوگوں کے نزدیک کہ بہت بارش زمین کو پاک کردیتی ہے،اور بیر کہ بہت زیادہ پانی ڈالنابد بوکوختم کرتا ہےاور پیشاب کوضمحل کرتا ہے،گویاوہ تھاہی نہیں۔

لغات: هَرَقَ (ف) هَرْفًا وأَهْرَقَ الماء : بإنى كرانا .... السَّجْل: برُارُول جِس مِيں بِإِنى ہو ..... مكاثرة ا كثرت مِيں غالب آنا ..... تَلاَشَ الشيئ معدوم ہونا لاشيئ بنانا مضحل كرنا \_

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## نجاست کا اثر زائل ہونے سے پاکی حاصل ہوتی ہے

حدیث - حضرت آساء بنت الی بکررضی الله عنبا ہے مروی ہے کہ ایک خاتون نے آنخضرت میں الله عنبا ہے دریافت کیا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پرچین کاخون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کسی کے کپڑے پرچین کاخون لگے تو وہ اس کوچنگیوں سے ملے، پھر پانی ہے دھوئے پھر اس میں نماز پڑھے' (متفق علیہ مقلو قرحدیث ۴۹۳) مشتر تکے: جب نجاست اور اس کا اثر (رنگ، بو، مزہ) زائل ہوجائے تو پاکی حاصل ہوجاتی ہے۔ اور اس کے لئے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ۔ او پرروایت میں جو طریقہ بتایا ہے یا فقہ کی کتابوں میں جو کھھا ہے کہ تین بارکپڑے کو دھوئے۔ اور ہر باد نمجوٹ ہے دہ مرسری دھوئے ہے خون اگر چہنگل نمجوٹ سے سے خون اگر چہنگل نمجوٹ کی مرس کا اثر (دھیہ) رہ جائے گا مگر اس کا اثر (دھیہ) رہ جائے گا۔ اس لئے چنکیوں سے ملنے کا حکم و یا۔ یہ ایک تنبیہ ہے، شرط نہیں ہے۔ شرط خیاست اور اس کے اثر کا از الدھروری نہیں ہے۔ شرط خیاست اور اس کے اثر کا از الدھروری نہیں۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدم من الْحِيْضَةِ فَلْتَقْرُضُهُ، ثم لُتُنْضَحْهُ بِماء، ثم لُتُصَلِّ فيه"

أقول: تحصل الطهارةُ بزوال عين النجاسة وأثرها، وسائرُ الخصوصيات بيانٌ لصورة صالحة لزوالهما،وتنبيةٌ على ذلك ، لاشرط

ترجمہ:(۳) آنخضرت میلانٹیائیٹے کا ارشاد '' جب پہنچتم میں سے کسی ایک کے کیڑے کوجیش کا خون ، پس چاہئے کہ ( بھگا کر )اس کوچٹکیوں سے ملے ، پھر چاہئے کہ دھوئے وہ اس کو پانی سے ، پھر چاہئے کہ نماز پڑھے وہ اس میں ''یعنی اب کیڑ ابالکل پاک ہوگیا۔اس میں نماز پڑھ کتی ہے۔

( یعنی دھونے کے طریقے ) بیان ہیں ایک مناسب صورت کا ان دونوں چیز وں کے زائل ہونے کے لئے۔اور تنبیہ ہیں اس پر شرط نہیں ہیں۔

لغات: الحِیْضة (بکسر الحاء المهملة) حیض کوبھی کہتے ہیں اور حیض کے چیتھڑ ہے کوبھی۔ یہاں اول معنی مراد ہیں .....قَرَصَ (ن) قَدُصًا الثوبَ بالماء: انگیوں کے پوروں سے دھونا ..... نَصَّحَ (ف بَض) نَصْحُا البیتَ بالماء: یانی حیمڑ کنا۔ مگراس حدیث میں بالا تفاق دھونا مراد ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# منی ناپاک ہے مگرختک منی گھر ج دینے سے کیڑا پاک ہوجا تا ہے

امام شافعی اورامام احمد رحمهما الله کنز دیک منی پاک ہے یعنی اس کے ساتھ نماز ہوجاتی ہے۔ اوراس کا ازالہ ایسا ہے جسیا بلغم اور دینٹ کا ازالہ۔ اورامام مالک اورامام ابوصنیفہ رحمہما الله کنز دیک منی ناپاک ہے۔ پھرامام مالک رحمہ الله کنز دیک بدن کوتو دھونا ہی ضروری ہے۔ اورامام اعظم رحمہ الله کنز دیک بدن کوتو دھونا ہی ضروری ہے۔ مگر کپڑے پراگرمنی خشک ہوجائے اور وہ جسم دار ہو یعنی پیشاب کی طرح بیلی نہ ہوتو اس کو اچھی طرح کھرج ڈالنے سے بھی کپڑایاک ہوجاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

اظہر ہے کہ منی ناپاک ہے۔ کیونکہ اس سے سلیم طبیعتیں گھن کرتی ہیں۔ اور اوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور اگروہ بدن یا کیٹروں پرلگ جاتی ہے تو اس کو دھوتے ہیں۔ اور یہی نجاست کی تعریف ہے جو پہلے گذر چکی ہے یعنی امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کی رائے دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ کی حدیث میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے بھی کسی ایسے کیٹر سے میں نماز پڑھی ہوجس میں منی گئی ہو۔ اور نہ تو اس کو دھویا ہواور نہ ہی کھر چ کرصاف کیا ہو۔ اگر منی یا گئی ہو۔ اور نہ تو اس کو دھویا ہواور نہ ہی کھر چ کرصاف کیا ہو۔ اگر منی یا گئی ہو۔ اور نہ تو اس کو دھویا ہوا در نہ ہی کھر چ کرصاف کیا ہو۔ اگر منی یا گئی ہو۔ اور ہوتا۔ اور یہ بات بھی اظہر ہے کہ خشک منی کوجبکہ وہ جسم دار ہو کھر چ دینے سے بھی کیٹر ایاک ہوجا تا ہے یعنی امام مالک رحمہ اللہ کی رائے بھی دلیل کے اعتبار سے مرجوح ہے۔ کیونکہ مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک بارا سے کیٹر سے میں نماز ادا فر مائی ہے جس پر سے منی دھوئی نہیں گئی تھی ، صرف کھر چ دی گئی تھی۔

[٤] وأما المنى: فالأظهر أنه نَجَس لوجود ما ذكرنا في حد النجاسة، وأن الفرك يُطَهِّرُ يابِسه إذا كان له حَجْمٌ.

الد اظبرفتوى كالفظ باس كامطلب بدليل كاعتبار الح اس كامقابل ظابر بيعنى دليل كاظ مرجوح١٢



ترجمہ: (۴) اور ربی منی: سواظہریہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ اس بات کے پائے جانے کی وجہ ہے جس کوہم نے ذکر کیا ہے نجاست کی تعریف میں۔ اور اظہریہ ہے کہ کھر چناپاک کر دیتا ہے ختک منی کو جبکہ اس کے لئے جرم ہو۔
کیا ہے نجاست کی تعریف میں۔ اور اظہریہ ہے کہ کھر چناپاک کر دیتا ہے ختک منی کو جبکہ اس کے لئے جرم ہو۔
کی

شیرخوار بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم

صدیت - حضرت ابوالسمی رضی الله عندے مروی ہے کہ آنخضرت مِلاَیْقِیَا ہِے فرمایا: ''لؤی کے بیشا ب سے (کیٹرا) دھویا جا تا ہے اورلڑ کے کے بیشا ب پر پانی جیٹر کا جا تا ہے ' (رواہ ابودا وَدحدیث ۲۵ والنسائی ، مثلوٰ قرحدیث ۵۰ ویشا ب پر پانی جیٹر کا جا تا ہے ' (رواہ ابودا وَدحدیث ۲۵ والنسائی ، مثلوٰ قرحدیث ۵۰ ویشا ب تشریخ : بچہ جب تک شیر خوار ہے یعنی اس نے باہر کی غذا دودھ وغیرہ لینی شروع نہیں کی تو بھی اس کا بیشا ب بالا تفاق نا پاک ہے۔ مگر پاگ کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اورامام احمد رحم ہما الله کے نزد یک لڑکے بیشا ب کو بڑے آدی کے بیشا ب کو بڑے آدی کے بیشا ب کو بڑے آدی کے بیشا ب کو بڑوے آدی کے بیشا ب کو بڑوے آدی کے بیشا ب کو بڑوے آدی کے بیشا ب کو دھونا ضروری ہے۔ اور امام ابو صنیفہ رحم ہما الله کے نزد کیک دونوں کے بیشا ب کو دھونا ضروری ہے۔ اور ضروری ہے۔ اور کرکے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کرکے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کرکے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ اور کے کے بیشا ب کو مبالغہ کے ساتھ یعنی انچھی طرح ، دیگر نجاستوں کی طرح ، دھونا ضروری ہے۔ شاہ صاحب قدس سر وفر ماتے ہیں :

لڑکی اورلڑ کے کے پیشاب میں فرق کرنا ایک ایسی بات ہے جوز مانۂ جاہلیت سے مسلم چلی آرہی تھی۔ آنخضرت مِثَالِنَعَائِیمٌ نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔اور یہ فرق بچند وجوہ ہے:

پہلی وجہ: افر کا جب کیڑے پر بیشاب کرتا ہے تو عضو ہا ہم ہونے کی وجہ سے اور ملنے کی وجہ سے بیشاب إدھراُدھر منتشر ہوجا تا ہے اور از الددشوار ہوجا تا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں تخفیف کی ہے۔ اور لڑکی کی صورت حال مختلف ہے، اس لئے اس کا بیشاب ایک جگہ گرتا ہے اور اس کا دھونا آسان ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کے معاملہ میں آسانی نہیں کی (یہ وجہ قابل غورہے)

دوسری وجہ: لڑکی کا پیشاب نسبۂ زیادہ گاڑھااور زیادہ بد بودار ہوتا ہے۔اس لئے شریعت نے دونوں کے طریقۂ تظہیر میں فرق کیا ہے۔

تیسری وجہ: لڑکے کولوگ ہروقت اٹھائے کھرتے ہیں ،اورلڑ کی سے احتر از کرتے ہیں۔اس لئے ابتلائے عام کی وجہ سے اول میں تخفیف کی اور ثانی میں اس کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

اس کے بعدشاہ صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں:

مذكورہ حدیث كوابل مدینہ (شافعی واحمہ ) اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ نے لیا ہے۔ اور احناف کے یہاں مشہور بیہ ہے ك

- ﴿ لُوَ لُوْرَكِينَا الْمِينَالِ ﴾

دونوں کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ گریے جی نہیں۔ امام محدر حمداللہ نے موطا میں اس مسلد میں یہ بات بطادی ہے یعنی وفول کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں۔ گریے خیس اس محدر حمداللہ الصبی إذا کان لم یا کُلِ الطعام، وأمِرَ بغسل بولِ الحاریة، وغسلهما جمیعًا أحب الینا، وهو قول أبی حنیفة رحمه الله یعنی لاکے نے جب تک کھانا نہیں کھایا، اس کے پیشاب میں سہولت آئی ہے۔ اور لڑکی کے پیشاب کودھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں: اور دونوں کو دھونا ہمیں زیادہ پہندہے۔ اور بیدام ابوصنیفہ رحمداللہ کی رائے ہے یعنی دونوں پیشاب میس دھونا بیصرف احتیاط کی بات ہے اور استخباب کا درجہ ہے۔ پس احناف میں جومشہورہ اس سے دھوکا نہ کھایا جائے۔

فائدہ: مگر شریعت نے رخصت غسل خفیف کی دی ہے۔ چھیٹا دینے کی اجازت نہیں دی۔ خودامام محدر حمداللہ نے لکورہ عبارت کے بعدایک اور حدیث روایت کی ہے کہ آنخضرت میں ایک بچدایا گیا۔ اس نے آپ گورہ عبارت کے بعدایک اور حدیث روایت کی ہے کہ آنخضرت میں ایک بچدایا گیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر بیشا بر ڈالا۔ تا کہ بیشا بر ڈالا۔ تا کہ بیشا بر دیا۔ آپ نے پائی منگوایا۔ اور اس کو بیشا ب کے بچھے کیا یعنی پائی بیشا ب پر ڈالا۔ تا کہ بیشا ب دوسری طرف نکل جائے۔ اس حدیث کولکھ کرامام محدر حمداللہ فرماتے ہیں: قال محمد: بھدا ناخد، تُنبِعُه ایساہ غسلاحتی تُنقید، و هو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ (موطا محمد باب الغسل من بول الصبی میں ۲۵ مع حاشیہ ابی الحسنات) یعنی امام محدر حمداللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر ہمارا عمل ہے۔ تو پائی بیشا ب کے بیچھے کردھونے کے طور پر، یہاں تک کہ صاف کردے تو بیشا ب کو۔ اور بیا ابوضیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس عبارت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رخصت غسل خفیف کی ہے۔ صرف چھینٹا دینے سے کپڑایا ک نہوگا۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " يُغسل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام"

أقول: هـذا أمـر كـان قـد تقرر في الجاهلية، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحامل على هذا الفرق أمورٌ:

منها: أن بول الغلام ينتشر فَيَعْسُرُ إزالتُه، فيناسبه التخفيف، وبولَ الجارية يجتمع فيسهُل إزالتُه. ومنها: أن بول الأنثى أغلظ وأنتن من بول الذكر.

ومنها: أن الذكر تَرْغَبُ فيه النفوسُ، والأنثى تَعَاقُهَا.

وقد أخذ بالحديث أهل المدينة، وإبراهيم النخعي، وأضْجَعَ فيه القولَ محمدٌ، فلا تَغْتَرُّ بالمشهور بين الناس.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنَالِنَقِلَةِمْ كاارشاد:''( كَبِرُااحِهِى طرح) دھويا جائے لڑكى كے بيشاب ہے،اور پانی حِھڑكا جائے (يا ہلكا دھويا جائے )لڑكے كے بيشاب ہے''میں کہتا ہوں: يه ایک ایسی بات ہے جو طے شدہ تھی زمانۂ جا ہلیت میں۔اور باقی رکھااس کو نبی سلائندالیا نے۔اوراس فرق پرابھارنے والی چند باتیں ہیں:

ان میں سے: یہ ہے کہ لڑک کا پیشا ہے جیل جاتا ہے۔ پس دشوار ہوتا ہے اس کا از الد، پس تخفیف اس کے مناسب ہے۔ اور لڑکی گا پیشا ہے جمع ہوتا ہے، پس آسان ہے اس کا از الد۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ لڑکی کا پیشا ہے لڑکے کے پیشا ہے نادہ بد بودار ہوتا ہے۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ لڑکے میں نفوس رغبت کرتے ہیں۔ اور لڑکی سے نفوس احتراز کرتے ہیں۔ اور لڑکی سے نفوس احتراز کرتے ہیں۔

اور تحقیق لیا ہے حدیث کواہل مدینہ نے اور ابراہیم نخعی نے۔اور لٹایا ہے اس مسئلہ میں بات کوامام محمد نے ۔ پس نہ دھوکا کھا تولوگوں (احناف) کے درمیان مشہور بات ہے۔

إفادات: قال العلامة السندي رحمه الله: قوله: والأنثى تَعَاقُها: بتشديد الفاء، أي: تمتنع النفوس من الأنشى، وتحتزر منها، لعدم الرعبة فيها بالنسبة إلى الذكر، فعلّظ في بولها لعدم البلوي. قوله: وأضّحَع فيه القولَ محمد: الإضحاع: حسبانيدن وسست كردن أي لم يعلّظ ولم يشدّد في بول الغلام، بل أحرى الكلام فيه بنحو يُفهم منه مافهم من الحديث بالتصريح، فلا تعتر بالمشهور بين الناس: من أن بول العلام نحاسة غليظة كبول الجارية عند الاحناف بلاخلاف اهد وقال: الناس أي: الحنفية اهد (تقريقهي)

 $\triangle$   $\triangle$ 

## د باغت سے چمڑا پاک ہونے کی وجہ

حدیث - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت مِلِاللَّهِ اَلَیْمَ ہوئے سنا کہ:
''کچا چمڑا جب رنگ دیا جائے ، تو وہ یقینا پاک ہوجا تا ہے' (رواہ سلم ، مشکوۃ حدیث ۴۹۸)
تشریح: یہ تھم بھی قدیم عادات سے ماخوذ ہے۔ حیوانات کے رنگے ہوئے چمڑوں کے استعمال کالوگوں میں عام رواج تھا۔ اور یا کی کی وجہ یہ ہے کہ د باغت سے چمڑے کی سرانداور بد بودور ہوجاتی ہے۔

## جوتے موزے مٹی میں رگڑ جانے سے پاک ہوجاتے ہیں

حدیث — حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلاَتُنَافِیَا ہِنے فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی اینے چپل سے ناپا کی کوروندے تومٹی بیشک اس کے لئے پاکی کا سامان ہے''(یعنی ناپا کی لگنے کے بعد جب وہ پاک عجد میں چلے گااوروہ ناپا کی صاف ہوجائے گاتو چپل پاک ہوجائے گا) (مشکوٰۃ حدیث ۵۰۳)

تشریج: جوتے چیل اورموزے پرجسم دارنایا کی جیسے یا خانہ گو بروغیرہ لگ جائے اوران کومٹی ہے رگڑ دیا جائے تو

وہ پاک ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ بیٹھوں اجسام ہیں۔ ناپا کی ان میں سرایت نہیں کرتی۔ پس ناپا کی خواہ تر ہو یا خشک ظاہر ب ہے کہ وہ یاک ہوجا کیں گے۔

نوٹ: وہ ناپاکیاں جوجسم دارنہیں ہیں جیسے پیشاب،شراب وغیرہ ان کا دھونا ہی ضروری ہے۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُبغَ الإهابُ فقد طَهُرَ "

أقول: استعمالُ جلود الحيوانات المدبوغةِ أمر شائع مسلمٌ عند طوائف الناس. والسِّرُّ فيه: أن الدباغ يُزيل النتنَ والرائحة الكريهةَ.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَطِئَ أَجدُكم بنَعله الأذى، فإن الترابَ له طَهور " أقول: النعل والخف: يَطْهُرَانِ من النجاسة التي لها جِرْمٌ بالدلك، لأنه جسم صلب لايتخلل فيه النجاسة، والظاهر أنه عام في الرطبة واليابسة.

ترجمہ:(۱) آنخضرت مِثَالِنَیْاَیِّیْمُ کا ارشاد:'' کیا چڑا جب رنگ دیا گیاتو وہ یقینا پاک ہوگیا'' میں کہتا ہوں: حیوانات کے رنگے ہوئے چڑوں کا استعال: لوگوں کی تمام جماعتوں کے نزدیک شائع اور ایک مسلم امرتھا۔ اور اس میں رازیہ ہے کہ دیاغت سٹرانداور بد بوکوزائل کرتی ہے۔

(2) آتخضرت مِثَلِّنْهِ اَلِيَّا کاارشاد:'' جبتم میں ہے کوئی اپنے چپل سے ناپا کی کوروندے تو ہیشک مٹی اس کے لئے پا کی کا سامان ہے''۔

میں کہتا ہوں: چپل اورموزہ: دونوں پاک ہوجاتے ہیں اس ناپا کی ہے جس کے لئے جسم ہےرگڑنے ہے۔ اس کئے کہ وہ (بعنی ہرایک) سخت جسم ہے، اس میں ناپا کی نہیں گھتی۔اور ظاہریہ ہے کہ بیٹکم تراور خشک ناپا کی کوعام ہے۔ کئے

## '' بتی نایاک نہیں'' کامطلب

حدیث — حضرت ابوقیا دہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بلی کے بارے میں آنخضرت مِیلائیْمَائِیْمِ کا ارشاد مروی ہے: إنّها لیسٹ بِنَجُسِ؛ إنّها من الطوافین علیکم أو الطّوافات یعنی بلی کا حجوثا یا خود بلی نا پاکٹیمیں ہے۔ بیٹک وہ تنہارے پاس آنے جانے والوں اور آنے جانے والیوں میں سے ہے (مشکوۃ حدیث ۴۸۳ و۴۸۳)

تشری :اس حدیث کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: پہلامطلب بیہ ہے کہ حدیث میں تجاز بالحذف ہے: إنها أى إن سورت بيں حدیث کے دوسرے تکڑے کا مطلب بیہ ہے کہ بلی ان سورت میں حدیث کے دوسرے تکڑے کا مطلب بیہ ہے کہ بلی

اگر چہنا پاکیوں میں منہ ڈالتی ہےاور چوہے مارتی ہے، مگراس کے جھوٹے کو پاک قرار دینے کی ضرورت ہے۔ پس ِ رفع ضرورت کے لئے ۔۔۔ جوایک شرعی اصل ہے ۔۔ بلی کے جھوٹے کو یاک قرار دیا کیا گیا ہے۔

دوسرامطلب بیہ ہے کہ بلی خورنا پاک نہیں۔ اگر وہ کیڑوں پر بیٹے یا جسم سے لگے تو کوئی حرج نہیں۔ (اس صورت میں صدیث میں کچھ محذوف نہیں ہوگا) اور حدیث کے آخری حصہ کا مطلب بیہ ہے کہ بلی کے ساتھ بھی حسن سلوگ کرنا چاہئے۔ کیونکہ شریعت نے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوگ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پائی پاکراس کی جان بچائی تھی تو اللہ نے اس کو جزائے خیردی تھی اوراس کی بخشش فرمادی تھی۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے دریافت کیا: کیا چو پایوں کے ساتھ حسن سلوگ کرنے میں بھی تو اب ہے؟ آپ نے فرمایا: فی کول تحبید دُ طَبّة الْجو (بخاری صدیث ۲۳۱۳) یعنی ہر ترجگروالی مخلوق (جاندار) کے ساتھ حسن سلوگ کرنے میں تو اب ہے۔ فرمایا: فی کول تحبید دُ ہے۔ فائدہ: طوافین اور طوافات سے مراد: ما نگنے والے مردوز ن ہیں۔ آپ نے بلی کو آن کے ساتھ تشبید دی ہے۔ فائدہ: طوافین اور طوافات سے مراد: ما نگنے والے مردوز ن ہیں۔ آپ نے بلی کو آن کے ساتھ تشبید دی ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات " أقول: معناه على قول: إن الهرة وإن كانت تَلِغُ في النجاسات وتقتل الفارة، فهنالك ضرورة في الحكم بتطهير سؤرها؛ ودفعُ الحرج أصلٌ من أصول الشرع. وعلى قولٍ آخر: حث على الإحسانِ على كل ذاتِ كَبِدٍ رَطُبَةٍ، وَشَبَّهَها بالسائلين والسائلات، والله أعلم.

تر جمہ: (۸) آنخضرت مِنالِنَائِوَيِّمْ کا بلی کے بارے میں ارشاد: '' بیشک وہ تمہارے پاس آنے جانے والوں اور آنے والیوں میں سے ہے'' میں کہتا ہوں: اس کا مطلب ایک قول پر ( یعنی ان لوگوں کے قول پر جو بلی کا جھوٹا پاک کہتے ہیں ) یہ ہے کہ بلی اگر چہنا پاکیوں میں منہ ڈالتی ہے اور چو ہے مارتی ہے، پس وہاں ضرورت ہے تکم کرنے کی اس کے جھوٹے کی پاک کا۔ اور تنگی کور فع کرنا اصولِ شرع میں سے ایک اصل ہے۔ اور دوسر نے قول پر ( یعنی ان لوگوں کے قول پر جو بلی کا جھوٹا مگروہ کہتے ہیں ) ترغیب دینا ہے احسان کرنے کی ہر ترجگروالے کے ساتھ ۔۔۔۔ اور تشبید دی ہے آئے والوں اور مانگنے والیوں کے ساتھ۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔۔

(الحمد بله! آج ۲ ذی قعده ۳۲۳ هے کوابواب الطہارة کی شرح مکمل ہوئی)



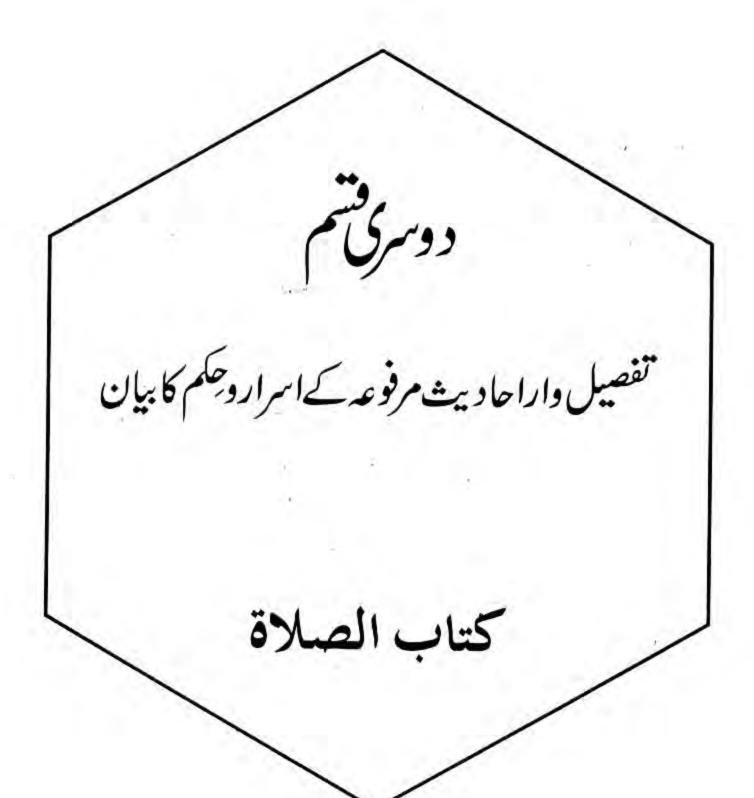

#### باب \_\_\_\_\_ا

# نماز کے سلسلہ کی ایک اصولی بات

یہ بات جان لینی جاہئے کہ نماز تمام عبادتوں میں ایک عظیم الثان عبادت ہے۔وہ آ دمی کے ایمان کی واضح دلیل ہے حدیث میں ہے کہ جو بندہ اہتمام ہے نماز ادا کرے گا، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی ، اور دلیل ہوگی،اوراس کی نجات کا ذریعہ بنے گی (مشکوۃ حدیث ۵۷۸)اور نمازلوگوں میں مشہور ومعروف عبادت ہےاورنفس کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے۔ چنانچہ شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت ،اس کے اوقات وشروط اورارکان وآ داب کی تعیین اوراس کی رخصتوں اورنفل نمازوں کے بیان کا ایساا ہتمام کیا ہے جیساا ہتمام دیگر طاعات کا نہیں کیا۔اورشارع نے اس کواہم شعائر دین میں سے قرار دیا ہے۔اورنمازیہود ونصاری ، مجوس اورملت اساعیل پر باقی ما تدہ لوگوں میں ایک مسلمہ عبادت بھی۔اس لئے شارع علیہ السلام نے اس کے اوقات کی تعیین میں اور اس سے تعلق ر کھنے والی دیگر باتوں میں انہی باتوں کو پیش نظرر کھاہے جولوگوں میں یا تومتفق علیتھیں یا اُن پر جمہورمتفق تھے۔ اور جو با تنیں از قبیل تحریفات تھیں: مثلاً یہودموز وں اور جونوں میں نماز کو جائز نہیں کہتے تھے، ایسی باتوں کےسلسلہ میں ضروری تھا کدان کے ترک کاقطعی فیصلہ کر دیا جائے ، تا کہ سلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ سے ممتاز ہوجائے۔ای طرح مجوس نے ساراہی وین بگاڑلیا تھا۔وہ سورج کی پرستش کرنے لگے تھے،اس لئے ملت اسلامیہ کوان کی ملت سے بھی یوری طرح متاز کرنا ضروری تھا۔ چنانچے مسلمانوں کوان کی عبادت کے اوقات میں نماز کی ممانعت کر دی گئی۔ ملحوظہ: چونکہ نماز کے احکام بہت تھیلے ہوئے ہیں اور جن اصولوں پراس کامدار ہے وہ بھی بہت ہیں ،اس لئے یہاں كتاب الصلوٰة كيشروع ميں أن اصولوں كا تذكر نہيں كيا گيا۔جيسا كەكتاب الطہارہ وغيرہ كتابوں كيشروع ميں ان کے اصولوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ ہرفصل کی اصل کواس فصل کے شروع میں ذکر کیا جائے گا۔

#### ﴿ من أبواب الصلاة ﴾

اعلم: أن الصلاةَ أعظمُ العبادات شأنا، وأوضحُها برهانا، وأشهرها في الناس، وأنفعُها في

النفس، ولذلك اعتنى الشارع ببيان فضلِها، وتعيين أوقاتها وشروطِها وأركانها وآدابها ورُخَصِها ونوافِلِها اغتِناء عظيمًا لم يفعل مثلَه في سائر أنواع الطاعات؛ وجَعَلَها من أعظم شعائر الدين، وكانت مسلمة في اليهود والنصارى والمجوس وبقايا الملة الإسماعيلية، فوجب أن لايذهب في توقيتها وسائر ما يتعلَق بها إلا إلى ما كان عندهم من الأمور التي اتفقوا عليها، أو اتفق عليها جمهورُهم.

وأما ماكان من تحريفهم، ككراهية اليهود الصلاة في الخفاف والنعال ونحو ذلك، فمن حقّه: أن يُسَجَّلَ على تركه، وأن يُجْعَلَ سنة المسلمين غيرَ سنة هؤلاء. وكذلك كان المجوس حَرَّفوا دِينَهم، وعبدُوا الشمس، فوجب أن تُمَيَّزَ ملة الإسلام من ملّتهم غاية التمييز، فَنُهِيَ المسلمون عن الصلاة في أوقات صلواتهم أيضًا.

ولِإِتِّسَاعِ أحكامِ الصلاة، وكثرةِ أصولها التي تُبني عليها، لم نَذْكُرِ الأصولَ في فاتحةِ كتاب الصلاة، كما ذكرنا في سائر الكتب، بل ذكرنا أصلَ كلِّ فصل في ذلك الفصل.

ترجمہ: نماز کے تمام ابواب سے متعلق ایک اصولی بات: جان لیں کہ نماز تمام عبادتوں میں بڑی ہے شان

کے اعتبار سے اور زیادہ واضح ہے دلیل کے اعتبار سے ۔ اور عبادات میں سب سے زیادہ مشہور ہے لوگوں میں ۔ اور

ان میں سب سے زیادہ مفید ہے نفس کے لئے ۔ اور ای وجہ سے شارع نے اہتمام کیا ہے اس کی فضیلت اور اس کے

اوقات وشروط اور اس کے ارکان و آ داب اور اس کی رخصتوں اور نفلوں کو بیان کرنے کا ، ایسا اہتمام کرنا کہ نہیں کیا ہے

اس کے مانند طاعات کی دیگر انواع میں ۔ اور اس کو دین کے اہم شعائر میں سے گردانا ہے ۔ اور نماز ایک مسلمہ

عبادت تھی بہود و نصاری ، مجوس اور ملت اساعیلی پر باقی ماندہ لوگوں میں ۔ پس ضروری ہوا کہ نہ جائے شارع اس کے

اوقات کی تعیین میں اور اُن دیگر باتوں میں جو نماز سے تعلق رکھتی ہیں ، مگر اس بات کی طرف جوان کے پاس تھی اُن امور میں ہے جن پر وہ متفق تھے یا اُن پر اُن کے جمہور متفق تھے۔

ربی وہ باتیں جوان کی تحریف ہے تھیں، جیسے یہود کا موزوں، چپلوں اوراس قتم کی چیزوں میں نماز کو ناپسند جاننا، تو اس کے حق میں سے یہ بات تھی کہ اس کے چھوڑنے کا فیصلہ کردیا جائے۔ اور یہ کہ گردانا جائے مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے علاوہ۔ اوراس طرح مجوس نے اپنے دین میں تحریف کرڈالی تھی اور وہ سورج کی پوجا کرنے گئے تھے۔ پس ضروری ہوا کہ ممتاز کردیا جائے ملت اسلامیہ کوان کی ملت سے پوری طرح ممتاز کرنا، چنانچہ رو کے گئے مسلمان ان کی نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی۔

- ﴿ لَكُوْرَبِيَالْيُكُولُ ﴾-

اورنماز کے احکام کے وسیع ہونے کی وجہ ہے،اوراس کے اصولوں کی کثرت کی وجہ ہے جن پرنماز کا مدارر کھا گیا ہے:نہیں ذکر کیا ہم نے اصولوں کو کتاب الصلوۃ کے شروع میں،جیسا ذکر کیا ہے ہم نے ویگر کتابوں میں۔ بلکہ ذکر کریں گے ہم ہرفصل کی اصل کو اُسی فصل میں۔

تصحیح: لم یفعل مثلَه میں مثلَه اور أو اتفق میں أو مخطوط كراجى سے بر هايا ہے، پہلے واوتھا۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## سات سال کی عمر میں نماز کا حکم اور دس سال کی عمر میں سختی کرنے کی وجہ

حدیث ——حضرت عبدالله بن عُمر ورضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله مِطَالِیْمَایِیْمِ نے فرمایا:''اپنی اولا دکو جب وہ سات سال کے ہوجا 'میں نماز کا حکم دو،اور جب وہ دس سال کے ہوجا 'میں تو نماز (حچیوڑنے) پران کو مارو۔اور خوابگا ہوں میں ان کوجدا کرو'' (مشکوۃ حدیث ۵۷۲)

تشری :سوال: بچه بالغ پندرہ سال میں ہوتا ہے۔ یا جب اس نے پہلے بلوغ کی علامت پائی جائے بالغ ہوتا ہے۔ بہر حال لڑکا بارہ سال کی عمر میں نماز کے ہوتا ہے۔ بہر حال لڑکا بارہ سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ پھر سات سال کی عمر میں نماز کے سلسلہ میں اس پیخی کیوں کی گئی ، جبکہ ابھی وہ مکلف نہیں ہوا؟

جواب: انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے: عقل اورجہم۔اصل جو ہرعقل ہے،جہم تو جانوروں کوبھی ملاہے، مگراس کی مجھی ایک جمی ایک جمی ایک جمی ایک جمیل بھی ایک ایمیت ہے۔اورشعور کی ابتداء عام طور پرسات سال کی عمر میں ہوتی ہے۔اوردس سال کی عمر میں اس کی جمیل ہوتی ہے۔اور بندرہ سال میں عقل وجہم میں پختگی آتی ہے۔غرض بچے تین مرحلوں سے گذر کر مرد بنتا ہے: ابتدائی مرحلہ سات سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے،اور آخری مرحلہ پندرہ سال کی عمر ہے۔اوردرمیانی مرحلہ دس سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے،اور آخری مرحلہ پندرہ سال کی عمر سے۔اور اسلام کا ایک ایسالازی شعار ہے جس سے بچھی صرف نظر نہیں کی جاسمی اس کے شعور سنجا لتے ہی نماز کا تھم دیا گیا، تا کہ انسان پہلی فرصت میں اللہ کی نزد کی حاصل کرنے کی سعی اورجہنم سے بچنے کا سامان شروع کر دے۔اوراس کو مکلف آخری مرحلہ میں بنایا گیا جبکہ اس کی عقل حاصل کرنے کی سعی اورجہنم سے بچنے کا سامان شروع کر دے۔اوراس کو مکلف آخری مرحلہ میں بنایا گیا جبکہ اس کی عقل وجہم میں پختگی آجاتی ہے۔داور درمیانی مرحلہ میں لازم ہوتی ہے۔اور درمیانی مرحلہ (دی سال کی عمر کی ایک خونکہ ذوجہنین ہے،اس لئے اس کے لئے دونوں مرحلوں سے حصدرکھا گیا۔اس عمر میں نماز کا فرض نہ ہونا میا بندائی مرحلہ کا اثر ہے،اور کوتا ہی پر پٹائی بی آخری مرحلہ کا نصیب ہے۔

بیشاہ صاحب قدس سرہ کی بات کانچوڑ ہے۔اب یہی بات شاہ صاحب کے الفاظ میں ملاحظ فرمائیں۔



#### بچە كابلوغ دومرحلوں میں ہوتا ہے:

ابتدائی مرحلہ: نفیاتی تندر سی اور بیاری کی صلاحیت پیدا ہونے کا زمانہ ہے۔ بچہ میں تقل کا پیدا ہونا نفیاتی تندر سی ہے۔ اور سات سال ظہور عقل کی علامت ہیں۔ اس عمر میں بچہ کی حالت میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ اور دس سال عقل کی علامت ہیں۔ اگر بچہ کا مزاج صحیح سالم ہوتو وہ دس سال کی عمر میں عقلند ہوجا تا ہے۔ اور دس سال کی عمر میں عقلند ہوجا تا ہے۔ اپنانفع ونقصان سمجھنے لگتا ہے۔ اور تجارت وغیرہ کا موں میں ہوشیار ہوجا تا ہے۔

آخری مرحلہ: وہ ہے جب بچے میں جہاد کرنے کی اور حدود انگیز کرنے کی صلاحیت بیدا ہوجاتی ہے، اور اس پر دارو گیر درست ہوتی ہے، جس مرحلہ میں وہ پورا مرد بن جاتا ہے اور مردوں کی طرح مشقتیں اور تکالیف برداشت کرنے کے قابل ہوجاتا ہے، اور ملکی اور میں معاملات میں اس کا حال قابل لحاظ ہوجاتا ہے۔ اور صراط متقیم پرگامزن کرنے کے لئے اس پر زبردی کی جاسمتی ہے۔ بلوغ کے اس مرحلہ کا مدار عقل کے کمال اور جسم کے مضبوط ہونے پرہے۔ اور میہ بات عام طور پر بندرہ سال کی عمر میں حاصل ہوجاتی ہے ۔ اور اگر بچے کی عمر معلوم نہ ہوتو احتلام اور زیر ناف اُگنے ہے اس کے بلوغ کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، کیونکہ میہ چیزی بھی منجملہ علامات بلوغ ہیں۔

اورنماز کی بھی دوجہتیں ہیں:

پہلی جہت: نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اور جہنم کے گھڈ میں گرنے سے بچانے والی عبادت ہے۔ اس کئے بلوغ کے ابتدائی مرحلہ ہی میں اس کا تھم دیا گیا۔

دوسری جہت: نمازاسلام کا ایک ایساشعار ہے جس میں کوتا ہی پرلوگوں گی دارو گیر کی جاتی ہے۔اوران کواُن شعارؑ پرمجبور کیا جاتا ہے،خواہ وہ چاہیں یانہ چاہیں ۔اس انتہار ہے نماز کا معاملہ دیگر معاملات (روزے زکوۃ) کی طرح ہے۔ یعنی نماز فرض پندرہ سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے، جیسے دیگر عبادات اس عمر میں فرض ہوتی ہیں۔

اور دس سال کی عمر بلوغ کے دونوں مرحلوں کے درمیان کا مرحلہ ہے۔اور بیمرحلہ دونوں جہتوں کے لئے جامع ہے۔اس لئے اس مرحلہ کے لئے دونوں مرحلوں میں سے حصہ رکھا گیا ہے۔

فا کدہ:اورخوابگا ہیں جدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیآ غاز جوانی کا زمانہ ہے۔اور کچھ بعیدنہیں کہ ہم خوابی مجامعت کی خواہش پیدا کرے۔اس لئے معاملہ بگڑنے سے پہلے ہی فساد کی راہ بند کرد پی ضروری ہے۔

[۱] قوله صلى الله عليه وسلم: " مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أبناءُ سَبْعِ سنين، واضربوهم عليها وهم أبناءُ سَبْعِ سنين، وقرَّقُوا بينهم في المضاجع" أقول: بلوعُ الصبى على وجهين:

[الف] بلوعٌ في صلاحيةِ السَّقَمِ والصَّحَةِ النفسَائِيَّتَيْنِ، ويتحقَّق بالعقل فقط؛ وأمارةُ ظهورِ العقلِ السبع، فابنُ السبع ينتقل فيها لامحالة من حالة إلى حالة انتقالاً ظاهرًا؛ وأمارةُ تمامِه العشرُ، فابنُ العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلاً، يَعرف نفعَه من ضرره، ويَحْذِقُ في التجارة وما يُشْبهُها.

[ب] و بلوغ فى صلاحية الجهاد والحدود، والمؤاخذة عليه، وأن يصير به من الرجال الذين يُعانون المكابد، ويُعتبر حالُهم فى السياسات المَدنية والملّية، ويُجبرون قَسْرًا على السياسات المَدنية والملّية، ويُجبرون قَسْرًا على الصراط المستقيم؛ ويَغتمِدُ على كمالِ العقل، وتمام الْجُثّة، وذلك بخمسَ عشرة سنة فى الأكثر؛ ومن علاماتِ هذا البلوغ: الاحتلام، وإنباتُ العانةِ.

والصلاةُ لها اعتباران:

فباعتبارِ كونها وسيلةً فيما بينه وبين مولاه، مُنْقِذَةً عن التَّرَدِّي في أسفل السافلين: أُمِرَ بها عند البلوغ الأول.

وباعتبار كونها من شعائر الإسلام، يُؤاخذون بها، ويُجبرون عليها، أَشَاوُا أَم أَبُوا: حكمُها حكمُ سائر الأمور.

ولما كان سنُّ العشر برزخًا بين الحدِّين، جامعًا بين الجهتين، جعلَ له نصيبًا منهما.

وإنما أمر بتفريق المضاجع: لأن الأيام أيامُ مراهٰقَةٍ، فلا يَبْعُدُ أَن تُفْضِيَ المضاجَعَةُ إلى شهوة المجامعة، فلا بد من سدِّ سبيل الفسادِ قبلَ وقوعه.

تر جمہ: (۱) آنخضرت سَلِمانِیَوَیَکِیْ کا ارشاد:'' حکم دوتم اپنی اولا دکونماز گا درانحالیکہ وہ سات سال کے ہوں۔اور مارو ان کونماز پر درانحالیکہ وہ دس سال کے ہوں۔اور جدائی کروان کے درمیان خوابگا ہوں میں''

میں کہتا ہوں: بے کا بالغ (باشعور) ہونا دوطرح ہے:

(الف) نفیاتی تندرسی اورنفیاتی بیاری کی قابلیت میں بالغ ہونا۔اور پایا جاتا ہے یہ بلوغ صرف عقل کے ذریعہ۔
اورعقل کے ظاہر ہونے کی نشانی سات سال ہیں۔ پس سات سال کا بچہ: منتقل ہوتا ہے وہ سات سال کی عمر میں یقیناً
ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف واضح طور پر منتقل ہونا۔اورعقل کے پورا ہونے کی نشانی دس سال ہیں۔ پس دس
سال کا بچہ سے مزاج کی سلامتی کی صورت میں سے عقل مند ہوجاتا ہے۔ سمجھتا ہے اپنے نفع کونقصان سے۔اور ہوشیار
ہوجاتا ہے تجارت میں اور اس کے مشابہ چیزوں میں۔

(ب)اور بالغ ہونا جہاداورحدود کی قابلیت میں ،اوراس پردارو گیر کے معاملہ میں ۔اوراس بات میں کہ ہوجا تا ہے

وہ اس بلوغ کی وجہ ہے اُٹ مردول میں سے جو تکالیف برداشت کرتے ہیں۔اوران کے حال کا اعتبار کیا جاتا ہے عمرانی اور ملتی معاملات میں۔اور مجبور کئے جاتے ہیں وہ زور جبر سے صراط متنقیم پر۔اور مدار ہے اس بلوغ کاعقل کے کمال پر اور جسم کے مضبوط ہونے پر۔اور بیر چیزا کثری احوال میں پندرہ سال میں حاصل ہوجاتی ہے۔اوراس بلوغ کی نشانیوں میں سے:احتلام اور زیر ناف کا اُگنا ہے۔

اور نماز کے لئے دواعتبار ہیں:

(الف) پی اس کے وسیلہ ( ذریعہ ) ہونے کے اعتبار سے بچے اور اس کے آقا ( اللہ تعالی ) کے درمیان ( اور )

چیڑانے والا ہونے کی وجہ سے اسفل السافلین میں گرنے سے جھم دیا گیا بچے نماز کا بلوغ کے پہلے مرحلہ میں۔

(ب) اور اس کے اسلام کے شعائر میں سے ہونے کے اعتبار سے۔ دارو گیر کئے جاتے ہیں لوگ ان شعائر کی وجہ
سے۔ اور مجبور کئے جاتے ہیں وہ ان شعائر پر ،خواہ وہ چاہیں یاا نکار کریں۔ نماز کا تھکم دیگرامور کی طرح ہے۔
اور جب دس سال کی عمر بلوغ کی دوحدوں کی درمیانی چیزتھی ، دونوں جہتوں کے درمیان جامع تھی ، تو ہنایا شارع
نے اس کے لئے ایک ایک حصہ دونوں حدود میں ہے۔

اورخوابگاہوں میں جداکرنے کا تھم: صرف اس وجہ سے دیا گیاہے کہ زمانہ آغاز جوانی کا زمانہ ہے۔ پس بعید نہیں ہے کہ ہم خوابی محامعت کی خواہش تک پہنچادے۔ پس ضروری ہے فساد کی راہ بند کرنا فساد کے وقوع ہے پہلے۔ تصحیح: اس عبارت میں دو تصحیحی مخطوط کرا چی سے گئی ہیں: (۱) امساد اُہ ظہور العقل السبع میں السبع میں السبع میں کرہ تھا(۲) علی محمال العقل میں کمال کے بجائے تمام تھا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

باب \_\_\_\_

نماز کی فضیلت کابیان

نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے

آیت پاک سورہ ہود آیت ۱۳ امیں ارشاد پاک ہے:" بیشک نیک کام برے کاموں کومٹادیتے ہیں"اس آیت کی تفسیر میں دوحدیثیں مروی ہیں۔ پہلی حدیث بیہ کہ ایک شخص نے کسی اجنبی عورت کو چوما۔ اس نے آنخضرت میں لئی توکیلی اللی اللی کے کاس کی اطلاع دی تو بی آیت میرے ہی گئے گئے اس کی اطلاع دی تو بی آیت میرے ہی گئے ۔ اس شخص نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بیہ آیت میرے ہی گئے ۔ اس شخص نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بیہ آیت میرے ہی گئے ۔

ہے؟ آپ نے فرمایا: لجمیع امتی کلھم بہیں بیمیری ساری امت کے لئے ہے (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۵)

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے کی عورت کو چھیڑا۔ اور صحبت کے علاوہ فائدہ اٹھایا۔ وہ سزایا بی کے لئے
آخضرت میں تاہی ہوئی ہے گئی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو بیآ بت پڑھ کرسنائی۔ کی نے پوچھا: اے اللہ کے بی ایک سے ساتی شخص کے لئے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا: بیل للناس کا فَقَّ بہیں ، تمام لوگوں کے لئے عام ہے (مشکوۃ حدیث ۵۵۵)

حدیث سے حضرت الس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ! میں حدکو پہنچا ہوں

یعنی میں نے قابل تعزیر گناہ کیا ہے بس آ پ مجھ پر حد جاری کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس سے موجب حد کے

یارے میں کچھ ہیں نوچھا۔ اور نماز کا وقت ہوگیا۔ اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعدوہ کھڑا ہوا اور اس نے

بارے میں کچھ ہیں نوچھا۔ اور نماز کا وقت ہوگیا۔ اس نے آپ کے ساتھ نماز بڑھی ؟ اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: '' تو

حدیث — حضرت ابوہر میں اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ خِلِیْتَوَائِیْمِ نے فر مایا: '' بتا وَ،اگرتم میں ہے کسک کے دروازے پر نہر بہتی ہو، جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہا تا ہو، تو کیااس کے میل میں ہے بچھ باقی رہے گا؟'' صحابہ نے جواب دیا: اس کے میل میں ہے بچھ بھی باقی نہیں رہے گا! آپ خِلائِیْوَائِیْمِ نے فر مایا: '' یہ پانچوں نمازوں کی مثال ہے۔اللہ تعالی ان کے در بعد گنا ہوں کومعاف فر ماتے ہیں'' (مقلوۃ حدیث ۵۱۵)

حدیث - حفرت ابو ہر یہ وضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابیۃ فیر مایا: ' پانچ نمازیں اور جمعہ تا جمعہ اور رمضان تا رمضان: ان گنا ہوں کو مناویتے ہیں جوان کے درمیان ہوئے ہیں، جب گناہ کبیرہ نہ کئے ہوں (اس آخری جملہ کے دومطاب سمجھے گئے ہیں: پہلا مطلب بیہ ہے کہ نمازے گناہوں کی معافی کے لئے کبیرہ گناہوں ہے پاک ہونا شرط ہے۔اگر کسی نے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو اب نماز ہا اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف نہ ہوں گے۔ دوسرا مطلب بیہ کہ نماز سے سرف صغیرہ گناہ بھی معاف نہ ہوں گے۔ دوسرا مطلب بیہ کہ نماز سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ان کی معافی کے لئے تو بہ شرط ہے) مقدر تشریح کی نماز صفت طہارت اور صفت اخبات کے لئے جامع ہے یعنی نمازی بندہ پا کی کا اہتمام کرتا ہے اور بارگاہ ضداوندی ہیں نیاز مند بنار ہتا ہے اور پا کیزگی اور نیاز مندی نماز کے ذریعہ بدست آتی ہیں۔اور نماز نفس کو پاک کر کے فرشتوں کی و نیا تک پہنچادیت ہے۔

اورنفس کی خصوصیت میہ ہے کہ جب وہ کسی صفت کے ساتھ پوری طرح متصف ہوتا ہے اور وہ صفت اس میں گھر کرلیتی ہے تو اس کی ضد ہے بالکل کنارہ کش ہوجاتا ہے۔اوراس ضد سے ایسادور ہوجاتا ہے: جیسے وہ کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں ہے۔مثلاً جب وہ عدل وسخاوت کے ساتھ متصف ہوگا توظلم وبخل کا اس میں نام ونشان تک ندر ہے گا۔اوراس طرح اس کا برعکس ۔ پس جب نمازنمازی میں طہارت اورا خبات کی صفات پیدا کردے گی تو نجاست اور

التكباركا بنده مين نام ونشان تك ندر بكا\_

غرض جب مؤمن بندہ اہتمام ادرفکر کے ساتھ نماز انچھی طرح ادا کرے گا۔اور نماز کی روح اوراس کی حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا،تو وہ ضرور بحر رحمت میں غوطے زن ہوگا۔اور دریائے رحمت اس کی خطا وَں گو دھودے گا۔

#### ﴿فضل الصلاة ﴾

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيُّنَاتِ ﴾

وقوله صلى الله عليه وسلم لمن صلّى في الجماعة بعد الذنب: "فإن الله قد غفرلك ذنبك" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتُم لو أن نهرًا ببابِ أحدِكم، يغتسلُ فيه كلَّ يوم خمسًا، هل يبقى من دَرَنه شيئ؟" قالوا: لا يبقى من درنه شيئ! قال: " فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس: يُمْحُو اللَّهُ بهنَّ الخطايا"

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "الصلواتُ الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضانَ: مكفِّراتُ لما بينهن، إذا اجْتُنِبَتِ الكبائِرُ"

أقول: الصلاةُ جامعةُ للتنظيف والإخباتِ، مُقَدِّسَةُ للنفس إلى عالَم الملكوت؛ ومن خاصية المنفس: أنها إذا التصفَتُ بصفةٍ رَفَضَتُ ضِدَّها، وتباعدتُ عنه، وصار ذلك منها كأن لم يكن شيئًا مذكورًا؛ فمن أدَّى الصلوات على وجهها، وأحسنَ وضوءَ هن، وصلاهنَّ لوقتهنَّ، وأتم ركوعهن وخشوعهن وأذكارهن و هيئاتهن، وقصدَ بالأشباح أرواحَها، وبالصُّورِ معانيها، لابد أنه يخوض في لُجَّةٍ عظيمةٍ من الرحمة، ويمحوالله عنه الخطايا.

#### نوٹ : نصوص میں بعض الفاظان کے مصادر سے بڑھائے ہیں۔اور بعض الفاظ کی تھیے بھی کی ہے۔ لک

# ترک نمازایمان کے منافی اور کا فرانیمل ہے

حدیث ۔۔۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلاَئِیَا اِیَّا اِنْدِیَا اِنْدِیَا اِنْدِی مِایا:'' بندے اور کفر کے در میان (پُل) نماز حچوڑ ناہے (مشکلوۃ حدیث ۵۹۲)

تشریخ: نماز چھوڑ دیناایمان کے منافی اور کا فرانیمل دووجہ ہے:

پہلی وجہ: نماز دین کاعظیم ترین شعار ہے۔اورمسلمانوں کی ایسی علامت ہے کہا گروہ نہ رہے تو گویا اسلام ہی نہ رہا۔ کیونکہ دونوں میں گہراتعلق ہے۔

دوسری وجہ: اسلام کے معنی ہیں: احکام الہی کے سامنے سرجھکالینا۔اور بیمعنی نماز ہی کے ذریعہ جلوہ گر ہوتے ہیں۔پس جس کانماز میں کوئی حصہ نہیں اس کا اسلام سے تعلق بس برائے نام ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم: " بن العبد وبين الكفر تركُ الصلاة"

أقول: الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، وعلاماته التي إذا فُقِدَتْ ينبغي أن يُحْكَمَ بفقده، لقوة الملابسة بينها وبينه، وأيضًا: الصلاةُ هي المُحَقِّقَةُ لمعنى إسلام الوجه لله، ومن لم يكن له حَظَّ منها، فإنه لم يَبُوُ من الإسلام إلا بمالايُعْبَأُ به.

ترجمہ: آنخضرت مِلْاَلْیُوَاکِیم کاارشاد:''بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان (جوڑنے والی چیز) نماز کا چھوڑ ناہے' میں کہتا ہوں: نماز اسلام کے عظیم ترین شعائر میں ہے ہے۔ اور اس کی اُن علامتوں میں ہے ہے کہ جب وہ گم ہوجاتی ہے تو مناسب ہے کہ تھم لگایا جائے اسلام کے گم ہونے کا تعلق کے مضبوط ہونے کی وجہ ہے نماز اور اسلام کے درمیان ۔ اور نیز: نماز ہی اچھی طرح ثابت کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے معنی کو۔ اور وہ شخص جس کے لئے نماز میں ہے کوئی حصہ نہیں ، تو بیشک وہ نہیں لوٹا اسلام سے مگرایسی چیز کے ساتھ جس کا پچھا عتبار نہیں۔

لغات: بَاءَ يَبُوْءُ بَوْء أَ إِلِيه : لوثنا ..... عَبَأَ (ف) عَبْأُ المتاع : سامان كرنا \_ عَبَأَ به : برواكرنا لا يُغْبَأُ به : اس كى يرواه نبيس \_ وه قابل لحاظ نبيس \_

ی ترکیب: بین العبد خبر مقدم ہے اور ظرف بین کا متعلّق محذوف ہے۔ اور وہ وُصْلَة (پُل ، ملانے والی چیز ) ہے اور توك الصلاة مبتدامؤخر ہے۔







#### باب\_\_\_\_

#### نماز کےاوقات

#### وقفى وقفے سےنمازیں رکھنے کی حکمت

خلاصہ: یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ایک ساتھ ندر کھنے میں یا بے ضرورت نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نددیے میں حکمت ہے کہ ید نیاوا بِ غفلت ہے۔ یہاں فراد بر میں دل پر غفلت کا پر دہ پڑجا تا ہے۔ یہی چاہئے تو یہ تھا کہ بندہ ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کی یاد میں مشخول رہتا۔ مگر جب یہ بات دنیوی جھمیلوں کی وجہ ہے ممکن نہ تھی ، تو ترکیب یہ نکالی گئی کہ وقفہ سے نمازیں رکھ دیں۔ تا کہ نماز سے پہلے بچھ وقت نماز کے انظار اور تیاری میں گذر ہے ، اور نماز کے بعد آدمی پھراگلی نماز کے لئے کھڑا ہوجائے اور اس طرح سارا بعد بچھ دیر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اور ایک مختصر وقفہ کے بعد آدمی پھراگلی نماز کے لئے کھڑا ہوجائے اور اس طرح سارا ہی وقت ذکر الہی میں مشغول ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینے میں یا دونمازوں کو جمع کرنے میں یہ وقت ذکر الہی میں مشغول ہوجائے۔ خاہر ہے کہ تمام نمازیں ایک ساتھ پڑھ لینے میں یا دونمازوں کو جمع کرنے میں یہ صلحت فوت ہوجاتی ہے۔ طویل وقفہ کرنے میں دل اللہ کی یا دسے غافل ہوجاتی ہے۔ اور غفلت دل میں گھر کر لیتی ہے۔ اور بندہ اپنے مولی سے بے گانہ و جاتا ہے۔

- ﴿ اُوْرُورَ بِبَالْيِرَارَ ﴾-

#### ﴿أوقاتُ الصلاة ﴾

لما كانت فائدة الصلاة — وهى الخوض فى لُجَّةِ الشهود، والانسلاكُ فى سِلك الملائكة — لا تحصل إلا بمداومة عليها، وملازمة بها، وإكثار منها، حتى تُطُرَحَ عنهم أثقالَهم، ولا يمكن أن يُوْمَرُوْا بسما يُفْضِى إلى ترك الارتفاقات الضرورية، والانسلاخ عن أحكام الطبيعة بالكلية: أو جبت الحكمة الإلهية: أن يُؤْمَرُوْا بالمحافظة عليها، والتعهد لها، بعد كل بُرهة من الزمان، ليكون انتظارهم للصلاة، وتَهيُّوهم لها قبل أن يفعلوها، وبقية لونها وصبابة نورها بعد أن يفعلوها: فى حكم الصلاة، وتكون أوقات الغفلة مضمومة بطمح بصر إلى ذكر الله، وتعلُّق يفعلوها: فى حكم الصلاة، وتكون أوقات الغفلة مضمومة بطمح بصر إلى ذكر الله، وتعلُّق خاطر بطاعة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بآخِيَّة، يَسْتَنُ شَرَفًا أو شَرَفَيْن، ثم يرجع إلى آخِيَّتِه، ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لاتدخل فى جذر القلوب؛ وهذا هو الدوام المُتَيَّسُرُ عند ما امْتَنَع الدوامُ الحقيقى.

تر جمہ: نماز کے اوقات کا بیان: جب نماز کا فائدہ — اور ہ شہود کے سمندر میں گھنا اور فرشتوں کی لڑی میں نسلک ہونا ہے — نہیں حاصل ہوتا تھا مگر نماز کی مداومت کرنے ہے، اور نماز کے ساتھ چیئے رہنے ہے، اور بکٹرت نماز پڑھنے ہے بیاں تک کہ نماز لوگوں ہے ان کے بوجوں کو ڈالدے، ۔ اور نہیں ممکن ہے کہ لوگ تھم دیئے جا نمیں الی بات کا جو پہنچائے ضروری تد ابیرات نافعہ کو تئے دیے تک اور مادیت کے احکام ہے پوری طرح نکل جانے تک: تو واجب کیا تھیت فردی کے کہ لوگ تھم دیئے جا نمیں نماز کی تکہداشت کرنے کا اور نماز کی دیچہ بھال کرنے کا زمانہ کے ہرایک حصہ کے بعد یعنی وقفہ وقفہ ہے، تا کہ ان کا نماز کے لئے انتظار کرنے اور نماز کو کئے بعد نماز کے تھم میں ہو یعنی حصہ کے بعد نماز کے تھم میں ہو یعنی حکم میں ہو یعنی نماز شار ہو۔ اور غفلت کے اوقات ( دونماز وں کے درمیان کا وقفہ ) ملائے ہوئے ہوں ( نماز کے ساتھ ) نگاہ کہ نہو نے بول ( نماز کے ساتھ ) نگاہ کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ۔ پس مسلمان کا حال کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ۔ پس مسلمان کا حال اس گھوڑے کے حال جیسا ہے جوایک کھوٹی ہے بندھا ہوا ہو۔ کود سے پھاندے ایک قدم یا دوقدم ، پھرلوٹ آئے اپنے کی دلوں کی تھاہ میں ۔ اور یہی وہ آسان مداومت ہے، کھونے کی طرف اور نہ داخل ہو خطاؤں اور غفلت کی تاریکی دلوں کی تھاہ میں ۔ اور یہی وہ آسان مداومت ہے، مداومت جے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔ مداومت جے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔ مداومت جے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔ مداومت جے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔ مداومت جے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔ مداومت ہیں ۔ مداومت کے تھی مکن نہ ہونے کی صورت ہیں ۔

لغات: اللُّجَة: بإنى كابرُ احصه ..... الصُبَابة؛ برتن ميں بچاہوا بإنى .....الأُجِيَّة و الآجِيَّةُ: وه رى جس كے دونوں بر ے زمين ميں گاڑ ديتے ہيں ،اوراو پر كوحلقه سا لكلا ہوا ہوتا ہے جس ميں جانوروں كو باندھتے ہيں ..... اِسْتَنَّ الفر سُ : گھوڑے کا بھا گنا، کودنا بھا ندنا ..... الشُّرف: ٹیلہ، بلندجگہ۔

☆

\$

#### نمازوں کے لئے مناسب اوقات

ندکورہ بالامصلحت سے جب نماز ول کو وقفہ وقفہ سے رکھنا ضروری ہوا، تو اب تعیین اوقات کا مسّلہ پیش آیا۔ مبحث شخصم کے باہشتم میں یہ بات تفصیل سے گذر چک ہے کہ روحانیت کے پھیلنے کے اوقات چار ہیں۔ ان اوقات میں رحمت الہی کا فیضان ہوتا ہے۔ فرشتے اتر تے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اوروہ اوقات تمام انبیائے کرام ملیہم الصلوۃ والسلام کے نزدیک ایک مسلمہ امرکی طرح ہیں۔ یہ اوقات وونوں جا نب شب وروز کے اجتماع اور دونوں کے آدھا ہونے کے اوقات ہیں یعنی فجر کا وقت، غروب کا وقت، زوال کا وقت اور آدھی رات کا وقت۔ میں اوقات نہیں اوقات کے ایک جس کو ہرشخص بخو بی سمجھ وقت اور آدھی رات کا وقت۔ میں اوقات نہیں اوقات نہیں اوقات کے دوسرا بھٹی یعنی زوال کے بعد سے شروع سکتا ہے۔ اس کئے نماز وں کے لئے تمین اوقات بچے: ایک جسم کا وقت۔ دوسرا بھٹی بعنی زوال کے بعد سے شروع مونے والا وقت اور تیسرا: جب رات آجائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۵ میں ان کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے:

''اہتمام کرتو نماز کا سورج ڈھلنے ہے رات کے اندھیرے تک،اور فجر میں قر آن کا پڑھنا۔ بیٹک فجر میں قر آن پڑھنا ہوتا ہے (فرشتوں کے ) روبرو''

تفسیر: سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیر نے تک چار نمازیں وقفہ وقفہ سے رکھی گئی ہیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور فجر میں قرآن پڑھنا یعنی فجر کی نماز اداکرنا۔ اور اس تعبیر میں اشارہ ہے کہ فجر کی نماز میں لمبی قراءت مطلوب ہے۔ اور فجر میں قرآن پڑھنارو بروہوتا ہے یعنی فرشتوں کے روبروہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ عصر اور فجر میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور نماز پڑھ کراور قرآن میں کرجن کی ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، وہ آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے کام پرلگ جاتے ہیں۔ (مشکوۃ حدیث ۱۲۱ و ۱۲۵)

فاكدہ: ''رات كے اندھيرے تك''اس لئے فرمايا كه زوال ہے نمازوں كا جوسلسلة شروع ہوتا ہے، وہ بلافعل رات چھانے تك چلتا رہتا ہے۔ اور چونكه يه نمازيں ايك سلسله كى كڑياں ہيں اس لئے بوقت ضرورت ظہر وعصر كه درميان اورمغرب وعشاء كے درميان جمع كرنا جائز ہے۔ اور بيآيت جواز جمع كى ايك دليل ہے ۔ ليكن غوركيا جائے تواس آيت كا دونمازوں كوجمع كرنے كے مسئلہ ہے كوئى تعلق نہيں۔ اورا گراس آيت ہے جمع كرنے كا اشارہ نكالا جائے گا، تو دونہيں چارنمازوں كوجمع كرنے كہ شروعيت نكلے گی ( فوائد عثانی )



ثم لما آلَ الأمرُ إلى تعيين أوقاتِ الصلاة: لم يكن وقتٌ أحقَ بها من الساعاتِ الأربع التى تنتشِرُ فيها الروحانية، وتنزل فيها الملائكة، ويُعرض فيها على الله أعمالهم، ويُستجابُ دعاؤهم، وهى كالأمر المسلَّم عند جمهور أهل التلَقِّى من الملا الأعلى، لكن وقتَ نصفِ الليل لايمكن تكليفُ الجمهور به، كما لايخفى، فكانت أوقاتُ الصلاة في الأصل ثلاثة: الفجر، والْعَشِيُّ، وغَسَقُ الليل؛ وهو قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَقِم الصَّلُوهَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيل وَقُرْآنَ الْفَجْر، إنَّ قُرْآنَ الْفَجْر كَانَ مَشْهُودًا ﴾

تر جمہ: اور جب معاملہ نماز کے اوقات کی تعیین کی طرف لوٹا: تو نہیں تھا کوئی وقت نماز وں کا زیادہ حقدارائن چار
اوقات ہے جن میں روحانیت (رحمت) بھیلتی ہے اور جن میں فرشتے اترتے ہیں۔ اور جن میں اللہ کے سامنے بندوں
کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ اور بندوں کی دعا میں قبول کی جاتی ہیں۔ اور وہ اوقات ایک مسلمہ امرکی طرح ہیں ملاً
اعلی ہے علوم حاصل کرنے والے عام حضرات کے نزدیک یعنی انبیاء کرام کے نزدیک مگر آدھی رات کا وقت ممکن نہیں تھا
عام لوگوں کو اس کا مکلف بنانا، جیسا کے نفی نہیں ہے، لیس نماز کے اوقات در حقیقت تین رہے: صبح کا وقت، شام کا وقت
اور رات کے چھانے کا وقت ۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: ''نمازی ادا کیجے آفاب ڈھلنے کے بعد ہے راہے کا اندھیرا ہونے تک اور ضبح کی نماز بھی۔ بیشک صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے''

اور'' رات کا اندھیرا ہونے تک' صرف اس وجہ ہے فر مایا کہ شام کی نماز وں کا سلسلہ دراز ہے رات کے چھانے تک فصل نہ ہونے کی وجہ ہے۔اوراس وجہ ہے جائز ہے بوقت ِضرورت ظہراورعصراورمغرب وعشاء کے درمیان جمع کرنا، پس بیا یک بنیاد ہے (جواز جمع کی)

 $\triangle$   $\triangle$ 

## نمازوں کےاوقات کی تشکیل

يبلے دوباتيں مجھ لی جائيں:

ئیلی بات: دونماز دل کے پیج میں فاصلہ نہ تو بہت زیادہ ہونا جاہئے ، نہ بہت کم۔ بہت زیادہ فصل کا نقصان ہیہ ہے کہ نماز کی نگہداشت کا تھم بے معنی ہوجائے گا۔اور سابقہ نماز سے اللہ تعالیٰ کی جویا ددل میں پیدا ہوئی تھی بندہ اس کو بھول جائے گا۔ بید نیا بھول نگری ہے۔ پھروت کے بعد آ دی بات بھول جا تا ہے۔ اور بہت کم فصل ہونے کا نقصان بیہ کہ لوگوں کوکارو بار کا وقت نہیں ملے گا۔ حالا نکہ نمازوں کے درمیان میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ وقت ملنا چاہئے۔ اور نمازوں کی حد بندی ایسے معتد بہ وقت کے ذر بعد کرنی چاہئے جو واضح اور محسوں ہو، جس کو عام وخاص لوگ جان سکتے ہوں۔ اگر دو نمازوں کے درمیان بہت کم وقت ہوگا تو عام لوگ دو نمازوں میں فصل نہیں بیچان کیس گے۔ اور وہ معتد بہ وقت: اوقات کا اندازہ کرنے کے سلسلہ میں عرب وجم میں تعمل اجزائے وقت میں سے جو ''بہت وقت' ہے : وہ ہونا چاہئے۔ بشرطیکہ وہ بہت ہی زیادہ نہ ہو۔ لوگ کم وقت کا اندازہ: لحد بھر بھوڑی دیر ، ایک گھنٹہ وغیرہ سے کرتے ہیں۔ اور بہت زیادہ وقت کا اندازہ: دن بھر ، سال بھر وغیرہ سے کرتے ہیں۔ اور معتد بہ مقدار کا اندازہ: گھنٹوں سے کرتے ہیں۔ پی دو نمازوں میں معتد بہ فاصلہ کرنے کے لئے چوٹھائی دن یعنی تین گھنٹے مناسب ہیں۔ کیونکہ دات دن کو بارہ بارہ گھنٹوں میں تقسیم کرنے کا عام معمول ہے۔ جس یر معتدل مما لک کے تمام لوگ متفق ہیں۔

دوسری بات: آرام کا اور کاروبار کا وقت مشتی رکھنا جا ہے۔ اس میں کوئی نماز فرض نہیں کرنی جا ہے ، تا کہ لوگ پر بیثانی ہے دو جار نہ بول۔ عشاء کے بعد ہے فجر تک چونکہ عام طور پرلوگ آرام کرتے ہیں۔ اس لئے اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔ البتہ تبجد کی نماز بطوراسخباب رکھی گئی اور اس کی خوب ترغیب دی گئی۔ او ابین (اللہ کی طرف آو لگانے والے بندے ) اس کی قدر بہجا نے ہیں۔ اس طرح فجر کی نماز کے بعد ہے دو بہر تک کا وقت خالی رکھا گیا، تا کہ لوگ لمبے کام اس وقت میں نمٹالیس۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔ البتہ جاشت کی نماز بطوراسخباب رکھی گئی اور اس کی بھی خوب ترغیب دی گئی، تا کہ نیک بندے اس سے فائدہ اٹھا گیں۔

کھیتی باڑی والے اور تجارت پیشہ لوگ ، ای طرح صنعت وحرفت والے اور نوکری پیشہ لوگ اپنے مشاغل صبح ہے دو پہر تک میں نمٹاتے تھے <sup>لیے</sup>۔ بیروزی تلاش کرنے کا وفت ہے نفتی اور عقلی ولائل سے بیہ بات مؤید ہے :

نفتی دلیل: سورة النساء آیت گیاره بین ارشاد پاک ہے: ''اور بنایا ہم نے دن کومعاش (رزق) کا وقت' 'یعنی عموماً کاروباراور کمائی کے دھندے دن میں کئے جاتے ہیں۔اوراللہ پاک نے دن اسی مقصد سے بنایا ہے۔اورسورۃ القصص آیت سے میں ارشاد پاک ہے: ''اوراللہ نے اپنی مہر بانی ہے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا، تا کہ تم رات میں آرام کرو،اورتا کہ (دن میں )اس کی روزی تلاش کرو،اورتا کہ تم شکر بجالاؤ''

عقلی دلیل: کام دوطرح کے ہیں: ایک وہ جومخضر وقت میں نمٹائے جاسکتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کے لئے لمباوتت

- ﴿ أُوْسَوْمَرْ بِبَالْشِيْرُةِ ﴾

درکارہے۔ پہلی قشم کے کام تو نمازوں کے درمیانی وفقوں میں بھی نمٹائے جاسکتے ہیں۔ گر دوسری قشم کے کاموں کے لئے لمبا وقت درگارہے۔ کیونکہ ان کاموں کے درمیان نماز کے لئے وقت نکالنااور نماز کے لئے تیاری کرنا بھی لوگوں کے لئے تنگی کا باعث ہے۔ اس لئے مبلح کاوفت ان لمبے کاموں کے لئے فارغ رکھا گیاہے۔ اس میں گوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔

پس نمازوں کے اوقات کی تشکیل: اس طرح کی گئی ہے کہ رات کا وقت آ رام کے لئے اور صبح کا وقت کا روبار کے لئے خالی رکھا گیا۔ اور زوال کے بعد سے رات چھانے تک کا وقت اولاً دوحصوں میں تقسیم کیا گیا: ایک: شام کا وقت یعنی زوال سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ۔ دوسرا: غروب کے بعد سے رات چھانے تک کا وقت ۔ پھر ہرایک کو دودو حصول میں تقسیم کیا گیا، اور ہر حصہ میں ایک نمازر کھی گئی: زوال کے بعد پہلے تین گھنٹوں میں ظہر، اور اس کے بعد کے تین کھنٹوں میں ظہر، اور اس کے بعد کے تین گھنٹوں میں عمر، اور غروب کے بعد مغرب پھر اس کے بعد عشاء۔ اور صبح تڑکے فیم کی نمازر کھی گئی۔ اور آ رام اور کا روبار کے اوقات کے درمیان میں تبجد اور جا شت کی نمازیں بطور استخباب رکھی گئی۔ اور آ

فا کدہ: چونکہ زوال سے رات تک کی جاروں نمازوں کی اوقات بندی گردی گئی ہے اس لئے ان میں ہے کسی بھی دو کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں ۔کوئی بھی دونمازیں ایک وقت میں پڑھی جائیں گی توتعیین اوقات میں جومصلحت ہے وہ باطل ہوجائے گی۔سورۃ النساء آیت ۱۰۳ میں خوف کی نماز کے بعدارشاد ہے:'' پھر جبتم مطمئن ہوجاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ بیٹک نمازمسلمانوں پرفرض ہے اوروقت کے ساتھ محدود ہے''۔

اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی ضرورت پیش آئے کہ جمع کئے بغیر جارہ ہی نہ ہوتو ظہر وعصر میں اس طرح مغرب وعشاء میں جمع کرنا جائز ہے کیونکہ بینمازیں ایک وفت کی دو پھائکوں میں رکھی گئی ہیں۔ پس مجوری کی صورت میں ان کوجمع کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ جواز جمع کی ایک اور دلیل ہے۔ (اس مسئلہ نیچ پسلی گفتگو صلے والمعدودین میں آئے گی)

ولا يجوز أن يكون الفصلُ بين كلَّ صلاتين كثيرًا جدًا، فيفوتُ معنى المحافظة، ويَنسلى ماكسبه أولَ مرة؛ ولاقليلاً جدًا، فلا يتفرَّغون لا بتغاء معاشِهم؛ ولا يجوز أن يُضرب في ذلك إلا حدًا ظاهرًا محسوسًا، يَتَبَيَّنُهُ الخاصَّةُ والعامةُ، وهو كثيرةُ ما للجزء المستعمَل عند العرب والعجم في باب تقدير الأوقات، وليست بالكثرة المُفْرَطَة، ولا يصلح لهذا إلار بعُ النهار، فإنه ثلاثُ ساعاتٍ، وتَجْزِنَةُ الليل والنهار إلى ثِنتَى عشرة ساعةً أمرُ أجمع عليه أهل الاقاليم الصالحة. وكان أهل الزَّراعة والتجارة والصَّناعة وغيرُهم يعتادون غالباً أن يتفرَّغوا لِأشغالهم من

ا۔ اوراشراق کا تذکرواس کے نہیں کیا کہ فقہاء محدثین کے نزدیک: اشراق و چاشت ایک ہی نماز ہیں۔ اگر سورج نکلنے کے بعد جلدی پڑھ لی جائے تواس کا نام اشراق (سورج حیکنے کے وقت کی نماز) ہے اورون چڑھے پڑھی جائے تواس کا نام صلوۃ الصّٰحی ہے۔ ا البُكرة إلى الهاجرة، فإنه وقتُ ابتغاءِ الرزق، وهو قوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ وقوله تعالى: ﴿ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ﴾

وأيضًا: فكثير من الأشغال يَنْجَرُّ إلى مدة طويلة، ويكون التَّهَيُّوُ للصلاة والتفرُّ عُ لها من الناس أجمَعِهم في أثناء ذلك حرجًا عظيمًا، فلذلك أَسْقَطَ الشارعُ الصَّحىٰ، ورغَب فيها ترغيبًا عظيمًا من غير إيجاب.

فوجب أن تُشْتَـــقُ صلاةُ الْعَشِيِّ إلى صلاتين، بينهما نحوٌ من ربع النهار، وهما الظهر والعصر، وغَسَقِ الليل إلى صلاتين، بينهما نحوٌ من ذلك، وهما المغرب والعشاء.

ووجب أن لايُرَخَّصَ في الجمع بين كلّ من شِقَّي الوقتين إلا عند ضرورة، لا يجد منها بُدًّا، وإلا لبطلت المصلحةُ المعتبرةُ في تعيين الأوقات؛ وهذا أصلٌ آخر.

ترجمہ: اور جائز نہیں کہ ہر دونمازوں کے درمیان بہت زیادہ قصل ہو، پس فوت ہوجا کیں نگہداشت کے معنی۔اور بھول جائے وہ اس چیز کوجس کواس نے پہلی بار میں حاصل کیا ہے۔اور نہ بہت ہی تھوڑا (فصل ہو) پس نہ فارغ ہوں لوگ اپنی معاش تلاش کرنے کے لئے۔اور جائز نہیں کہ مقرر کی جائے اس سلسلہ میں مگر کوئی واضح محسوس حد، جس کو معلوم کرلیں عام وخاص۔اور وہ اس جزء کا 'دبہت' (معتدبہ) ہے جواوقات کا اندازہ کرنے کے سلسلہ میں عرب وعجم کے نزدیک استعال ہونے والا ہے، درانحالیہ نہ ہووہ حدسے بڑھی ہوئی زیادتی۔اور نہیں مناسب ہے اس کے لئے مگر چوتھائی دن، پس بیشک وہ تین گھٹے ہے۔اور رات دن کو بارہ گھٹوں میں تقسیم کرنا ایک ایسی بات ہے جس پرقابل رہائش خلوں کے باشندوں نے اتفاق کیا ہے۔

اور کاشتکاری اور تجارت اور کاریگری والے اور ان کے علاوہ لوگوں کا دستورتھا کہ فارغ ہوجا ئیں وہ اپنے مشاغل کے لئے مبنح سے دو پہر تک ۔ پس بیٹک وہ روزی تلاش کرنے کا وقت ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:'' اور بنایا ہم نے دن کومعاش کا وقت''اوراللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' تا کہ (دن میں ) اس کی روزی تلاش کرو''

اور نیز: پس بہت سے مشاغل بھنے جاتے ہیں ایک کمبی مدت تک ۔اور ہوتا ہے نماز کے لئے تیاری کرنا اور نماز کے لئے تیاری کرنا اور نماز کے لئے وقت نکا لناسارے ہی لوگوں کے لئے اس کے درمیان: بڑی تنگی ۔ پس اس وجہ سے شارع نے چاشت کی نماز کوختم کردیا۔اوراس کی ترغیب دی بہت زیادہ ترغیب دینا، واجب کئے بغیر۔

پس ضروری ہوا کہ شام کی نماز کو دونماز وں میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں کے درمیان تقریباً چوتھائی دن ہو،اوروہ ظہر اورعصر ہیں ۔اوررات کے آنے کو دونماز وں میں تقسیم کیا جائے ،ان کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی وقت ہو،اوروہ مغرب اورعشاء ہیں۔ اور ضروری ہوا کہ نہ اجازت دی جائے دونوں وقتوں کی دو پھائکوں میں سے ہرا یک کے درمیان جمع کرنے کی ،گر ایسی ضرورت کے وقت کہ نہ پائے وہ اس ہے کوئی چارہ۔ورنہ یقیناً باطل ہوجائے گی وہ صلحت جس کا اوقات کی تعیین میں اعتبار کیا گیا ہے۔اور بیا یک اوراصل ہے۔

لغات: إنْجَوَّ: كَفَخِنا ..... تَهَيُّواْ للأمر: تيار جونا، آماده جونا، مستعد جونا ..... الشَّتَقَّ الشيئ من الشيئ بمشتق كرنا، نكالنا ..... العَشِیّ: امام راغب نے اس كے معنى: زوال سے لے كرفتح صادق تك كاوفت كھا ہے: العَشِیّ: من زوال الشمس إلى الصَّباح اله

تركيب: والاقليلا جدًا كاعطف كثيرًا جدًا پرے ..... كثيرةُ ما بين اضافت باور ما موصولہ بـ.... حرجًا عظيمًا خبرے يكونكى .....غسق الليل كاعطف العَشِيّ يرے۔

تصحيح: وهو كثيرة ما اصل مين اور تخطوط بينة مين وهو كثرة ما اور تخطوط برلين مين كثيره ما تفاقيح مخطوط كراجى سے كى ب ..... وأيط : ف كثير من الأشغال اصل مين واتصاف كثير من الأشغال تفا التحج تينول مخطوطول سے كى ب \_\_

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### نمازوں کے تین خاص اوقات

معتدل مما لک کے باشندے اور معتدل مزاج والے عام لوگ ۔۔۔۔جن کواحکام کی تشریع میں پیش نظرر کھا گیا ہے ۔۔۔ ہمینئہ سے مبیح تڑکے ہیدار ہوتے ہیں اور رات گئے تک کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔اوروہ اوقات جن کا بہت زیادہ حق ہے کہان میں نمازیں اوا کی جائیں: تمین ہیں:

ایک جب دل و د ماغ معاشی مشاغل سے خالی ہوں ۔۔۔ معاشی مصروفیات اللہ کی یا دکو بھلا دیتی ہیں۔ اور جس وقت د ماغ خالی ہواور دل فارغ معاشی مشاغل سے خالی ہوا اللہ کی یا د دل میں جگہ بنائے گی اور وہ قلب پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگ ۔ چنانچ صبح اٹھتے ہی نماز فرض کی گئی۔ ارشاد پاک ہے: ''اور (اہتمام کرتوٰ) فجر کے پڑھنے کا بعنی فخر کی نماز کا۔ بیشک فجر کا پڑھنا حضوری کا وقت ہے''

ووم: سونے سے پہلے ۔۔۔۔ تاکہ اللہ کی یادان گناہوں کا کفارہ بن جائے جودن بھر میں سرزدہوئے ہیں۔اور دل کا زنگ دور ہوجائے۔ حدیث میں ہے: '' جس نے عشاء کی نماز با جماعت اداکی تو وہ شروع کی آ دھی رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے۔اور جس نے عشاء اور فجر دونوں نمازیں با جماعت اداکیں ، تو وہ پوری رات نوافل پڑھنے کی طرح ہے'' (ترندی ا: ۳۰ مگراس میں الاول نہیں ہے)

سوم: جب کاروبارخوب زوروں پر ہو، جیسے دن چڑھے کا وقت ۔۔۔۔۔ اس وقت نماز پڑھناد نیا میں انہاک کو گھٹا تا ہے۔اور دنیا کے زہر کے لئے تریاق کا کام کرتا ہے۔ مگر بینماز لوگوں پرلازم نہیں کی جاسکتی۔ایسا کیا جائے گا تو لوگ یا تو کام چھوڑ دیں گے یا نماز۔ پہلی صورت میں دین کا ۔۔۔۔ اور یہ بھی ایک ولیل کام چھوڑ دیں گے یا نماز۔ پہلی صورت میں دین کا ۔۔۔۔ اور یہ بھی ایک ولیل ہے جمع بین الصلا تین کے جواز کی۔ کیونکہ مجبوری میں آ دمی کسی نماز کو ضرور قضا کرے گا۔ پس اس ہے بہتر یہ ہے کہ دونوں نماز وں کوایک ساتھ پڑھ لیا جائے۔۔

ملحوظہ: لیکن جب قرآن کریم نے صراحت کردی ہے کہ نمازوں کے اوقات محدود ہیں۔ لیعنی ہر نماز کا وقت الگ الگ تجویز کیا گیا ہے، تواب کسی صحیح صریح حدیث ہی ہے جمع کا جواز پیدا ہوگا جیسا کہ عرفات اور مز دلفہ میں حاجیوں کے لئے جمع کی روایات ہیں۔ مگر دیگر مواقع میں الٰی کوئی روایت نہیں۔ پس محض عقلی اصولوں سے بیہ بات ٹاہت نہیں ہوسکتی۔اس کے لئے نقلی دلیل درکا ہے (تفصیل آ گے آئے گی)

وكان جمهورُ أهل الأقاليم الصالحة والأمزجةِ المعتدلةِ — الذين هم المقصودون بالذات في الشرائع — لاينزالون متيفَّظين متردُّدين في حوائجهم من وقتِ الإسفار إلى غسقِ الليل. وكان أحقَّ ما يُؤدُّى فيه الصلاةُ:

[١] وقتُ خُلُو النفس عن الوان الأشغال المعاشية الْمُنْسية ذكر الله، ليُصادِف قلبًا قارعًا فتمكنُ منه، ويكون آشدَ تأثيرًا فيه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ، إِنَّ قُرْ آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾

[٧] ووقتُ الشروع في النوم ليكون كفارةً لما مضى، وتَصْقِيْلًا للصَّدَا، وهو قوله صلى الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: "من صلَى العشاء في جماعة كان كقيام نصفِ الليل الأول، ومن صلَى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة"

[٣] ووقتُ اشتغالِهم كالضّخي، ليكون مُهَوِّنًا للانهماك في الدئيا، وترياقًا له، غير أن هذا لايجوز أن يُخَاطَبَ به الناسُ جميعًا، لأنهم حينذ بين أمرين: إما أن يتركوا هذا أوذاك؛ وهذا أصلٌ آخَرُ.

ترجمہ:اورقابل رہائش خطوں کےاورمعتدل مزاج والے عام لوگ جوکہ وہی بالذات احکام کی تشریع میں پیش نظر رہتے ہیں — ہمیشہ سے بیدار ہوتے ہیں اوراپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں صبح کا تڑکا پھیلنے کے وقت سے رات کی تاریکی چھانے تک ۔اور تھازیاد وحقداراس بات کا کہ اس میں نمازادا کی جائے:

(۱)نفس کے فارغ ہونے کا وقت : طرح طرح کی معاشی مصروفیات ہے، جو بھلانے والی ہیں اللہ کی یا دکو۔ تا کہ

ح (وَ وَوَ وَمَرَ بِبَالْمِينَ لِيَ

ا ۔ ' َ مَر فارغ دل کوپس جُلّه بنالے وہ اس میں ۔اور ہوئے وہ بہت زیادہ اثر انداز دل میں۔اور وہ اللہ پاک کاارشاد ہے:''اور فجر کا پڑھنا۔ بیشک فجر کا پڑھناحضوری کاوفت ہے''

(۲) اور جوسونا شروع کرنے کا وقت ہے: تا کہ ہوجائے ذکر کفارہ ان گناہوں کا جوہو بچکے ہیں۔ اور ما نجھنا ذیگ کے لئے۔ اور وہ آنخضرت مٹالٹی آئے کی کا ارشاد ہے: ''جس نے عشاء کی نماز پا جماعت ادا کی ، ہوگی وہ شروع کی آدھی رات تک نوافل پڑھنے کی طرح۔ اور جس نے عشااور فجر دونوں با جماعت ادا کیس ، ہوگا وہ پوری رات نوافل پڑھنے کی طرح''
(۳) اور لوگوں کی مشغولیت کا وقت ، جیسے دن چڑھے کا وقت : تا کہ ہوئے وہ دنیا میں انہا ک کو ہلکا کرنے والا۔ اور تریاق اس انہاک کے لئے۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ تھم جائز نہیں ہے کہ خاطب بنایا جائے اس کا عام لوگوں کو۔ اس لئے کہ لوگ اس وقت دو باتوں کے درمیان ہوں گے : یا تو یہ کہ چھوڑ دیں گے وہ اِس کو یا اُس کو۔ اور یہ ایک اور بنیا د ہے کہ لوگ اس وقت دو باتوں کے درمیان ہوں گے : یا تو یہ کہ چھوڑ دیں گے وہ اِس کو یا اُس کو۔ اور یہ ایک اور بنیا د ہے کہ بین الصلا تین کے جواز کی )

## انبیائے سابقتین کی نماز وں کےاوقات کالحاظ

نمازوں کے اوقات کی تعیین میں ایک بات یہ بھی پیش نظرر کھی گئی ہے کہ وہ انبیائے سابقین کی نمازوں کے اوقات ہوں۔ ہوں۔ کیونکہ یہ چیزنفس کو عبادت کی اوائیگی پر بہت زیادہ چو کنا کرنے والی اور لوگوں کو منافست پر ابھارنے والی ہے۔ اور نیک لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھنے کا باعث ہے۔ چنانچہ اس امت کے لئے نمازوں کے جواوقات تجویز کئے گئے ہیں وہ گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں۔ امامت جبرئیل کی حدیث میں ہے کہ:'' یہ گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں۔ امامت جبرئیل کی حدیث میں ہے کہ:'' یہ گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں'' (مشکوۃ حدیث میں ہے کہ:'' میں گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں۔ امامت بین '(مشکوۃ حدیث میں ہے کہ:'' میں گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں۔ امامت بھرئیل کی حدیث میں ہے کہ:'' یہ گذشتہ پنجمبروں کے اوقات ہیں' (مشکوۃ حدیث میں ا

اعتراض: یہ بات کیسے درست ہوسکتی ہے جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آنخضرت میلائٹی کیا یہ ارشاد مروی ہے: ''اس نماز (عشاء) میں تاخیر کرو، پس بیشک تم برتری دیئے گئے ہواس نماز کے ذریعہ دیگر تمام امتوں پر،اور نہیں پڑھی ہے بینماز تم سے پہلے کسی امت نے ''(رواہ ابوداؤد مقلوۃ حدیث ۲۱۲) یعنی عشاء کی نماز خاص اسی امت پرفرض کی گئی ہے۔ گذشتہ امتوں پر بینماز فرض نہیں تھی۔ پھر عمومی طور پر بیدوی کیسے درست ہوسکتا ہے کہ ہماری نمازوں کے اوقات گین؟

جواب: بیہے کہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کی بیر حدیث: ایک رات ،عشاء ی من ریس تاخیر کرنے کے واقعہ میں مروی ہے۔اور بیرواقعہ صحاح وسنن کی کتابوں میں سات صحابہ سے مروی ہے۔اوران میں واقعہ کے اس خاص جزء کے بیان میں اختلاف ہے۔حضرت معاذرضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ الفاظ ہیں جواو پر گذر ہے۔اور سیجین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ

كريكتے ہیں۔جمع حقیقی كاجواز ثابت نہیں ہوتا)

کی روایت میں ہے: اِن النسان قد صلُوا و مناموا: لوگ نماز پڑھ پڑھ کرسوگئے۔اس میں گذشتہ امتوں کاذکر نہیں ہے۔اور صحیحین ہی میں ہے: ولا یُصلّی یو منذ الا بالمدینة: اس وقت مدینہ ہی میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ کیونکہ ابھی تک اسلام کی اشاعت عام نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ کے علاوہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی بستی نہیں تھی۔اس روایت میں بھی گذشتہ امتوں کاذکر نہیں ہے۔ پس بیر روایت بالمعنی ہے۔اور آنخضرت سِلاتیا اِنجائے کے الفاظ کو نے ہیں یہ بات متعین نہیں ،اس کے اشکال ہے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں)
کو نے ہیں یہ بات متعین نہیں ،اس کے اشکال بے معنی ہے (اس اشکال کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں)
اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جمع مین الصلا تین کی ایک اور دلیل ہے۔اس کی شرح یہ ہے کہ ایک دن اسخضرت سِلاتیکی اِنجائے نے مشاء کی نماز تبائی رات تک مؤخر کی لینی مغرب وعشاء کے درمیان تین گھنٹوں کا فاصلہ کیا۔ مگر ام طور پر آپ سِلائیکی اِنجا خاب کو مقدم کیا کرتے تھے ،مغرب اور عشاء کے درمیان اتنا وقفہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پس آگر عام طور پر آپ سِلائیکی اُنجا خاب کا در دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔اور بہی جم ظہر وعصر کا بوت ضرورت مطلق فصل نہ کیا جائے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔اور بہی جم ظہر وعصر کا بوت شاہ کو مغرب کے حدود ہیں کے در میاں قابل غور بات یہ ہے کہ عشاء کو مغرب ہے تو یہ بھی درست ہے۔اور بہی جم ظہر وعصر کا ہو کر میباں قابل غور بات یہ ہے کہ عشاء کو مغرب ہے تو یہ بھی درست ہے۔اور بہی جم ظہر وعصر کا ہور گر یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ عشاء کو مغرب ہے تو یہ کر نے کام عمول تو تھا۔ مگر اس کو مغرب کے حدود ہیں ہے۔

وأينظًا: الأحقّ في باب تعيين الأوقات من أن يُذُهّب إلى المأثور من سُننِ الأنبياءِ المقرّبين من قبل، فإنه كالمُنبّهِ للنفس على أداء الطاعة تنبيها عظيمًا، والمُهَيِّجِ لها على منافَسة القوم، والباعثِ على أن يكون للصالحين فيهم ذكرٌ جميلٌ، وهو قول جبريل عليه السلام: "هذا وقتُ الأنبياء من قبلك"

داخل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ پس اس ہے اگر ثابت ہوتی ہے توبہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت جمع سُوری

لايقال: ورد في حديث معاذ في العشاء: "ولم يصلّها أحد قبلكم" لأن الحديث رواه جماعة، فقال بعضهم: "ولايُصَلّيها أحد إلا جماعة، فقال بعضهم: "ولايُصَلّيها أحد إلا بالمدينة،" ونحو ذلك: فالظاهر أنه من قِبَل الرواية بالمعنى، وهذا أصلٌ آخَرُ.

نمازتم سے پہلے کئی نے''اس کئے کہ روایت کیا ہے اس حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت نے ، پس کہاان میں سے بعض نے:'' بیٹک لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے''اور کہا ان میں سے بعض نے:'' اور نہیں پڑھتا تھا اس کو کوئی مگر مدینہ میں'' اور اس قتم کی باتیں۔ پس ظاہر ہے ہے کہ یہ بات (حضرت معاذ کی تعبیر) روایت بالمعنی کی جانب سے آئی ہے۔ اور بیہ ایک اور دلیل ہے (جمع بین الصلاتین کے جوازگی)

 $\triangle$   $\triangle$ 

خلاصة كلام : يہ ہے كەنمازوں كے لئے تعين اوقات ميں بہت ى دقيق حكمتيں ہيں۔اورنمازوں كے لئے اوقات كى نہايت درجدا ہميت ہے۔ اى لئے حضرت جرئيل عليه السلام نے خود آكر نہايت اہتمام سے اوقات كى تعليم دى ہے۔ اور ضمناً يہ بات بھى معلوم ہوگئى كه ضرورت كے وقت نمازوں كے درميان جمع كرنا جائز ہے۔ اور اس بات كى وجہ بھى معلوم ہوگئى جو بعض حضرات نے ذكر كى ہے كہ نى سِلائياً يَكِيرُ اور ديگرانبياء پر تہجداور چاشت كى نمازيں واجب تھيں۔ اور امت كے لئے مستحب ہيں۔ اور نمازوں كوان كے اوقات ميں اداكرنے كى نہايت تاكيد كيوں ہے؟ ان سب باتوں كى وجو معلوم ہوگئيں۔ وجو معلوم ہوگئيں۔

سوال: جباوقات کی اس قدراہمیت ہے تو سب لوگوں کے لئے ایک ہی وفت میں نمازیں ادا کرنا کیوں ضروری قرار نہیں دیا؟ جیسے روزے: تمام مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں اورا یک ساتھ کھولتے ہیں،نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرنا کیوں ضروری نہیں؟

جواب: نمازوں کے اوقات موتع ہیں، روزوں کی طرح مفتی نہیں۔ یعنی بالکلیہ آزادی بھی نہیں ہے کہ جب چاہیں نمازیں اداکریں۔ بلکہ نمازوں کے اوقات کا اول وآخر مفین ہے۔ بگر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی ساتھ نمازوں کی ادائیگی بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسا تھم وینے میں نہایت نگلی ہے۔ اس لئے فی الجملہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور اول وآخر کی تعیین کی گئی ہے۔ یہی قانون سازی کا تقاضا ہے۔ تشریع عام کے لئے ضروری ہے کہ نمازوں کے لئے ایسے واضح اور محسوس بیکر مقرر کئے جائیں جن کوسب عرب میسال طور پر جان سکیں کہ نماز کا وقت آگیا اور نماز کا وقت گذر گیا۔ پس وہ وقت ہوتے ہی نمازوں کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اور وقت ختم ہونے سے پہلے ذمہ داری سے عہدہ بر آ ہو جائیں۔

و بالجملة: ففي تعيين الأوقات سِرِّ عميقٌ من وجوه كثيرة، فَتَمَثَّل جبريلُ عليه السلام، وصلَّى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلَّمه الأوقات.

ولِمَا ذكرنا: ظهر وجه مشروعية الجمع بين الصلاتين في الجملة، وسبب وجوب التهجد والشّخي على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، على ما ذكروا، وكونِها نافلة للناس، وسبب تأكيد أداء الصلوات على أوقاتها، والله أعلم.

ولما كان في التكليف بأن يُصلِّى جميعُ الناس في ساعة واحدة بعينها، لايتقدَّمون ولايتأخرون: غايةُ الحرج، وُسِّع في الأوقات توسعةُ مَّا.

ولما كان لا يصلح للتشريع إلا المظِنَّاتُ الظاهرةُ عند العرب، غيرَ الخفية على الأداني والأقاصي، جُعل لأوائل الأوقات وأواخرها حدودًا مضبوطةٌ محسوسةً.

ترجمہ: اورحاصل کلام: پس اوقات کی تعیین میں گہراراز ہے بہت کی وجوہ سے پس تشریف لائے جرئیل اور نبی طلاقی آئے ہے میلی تھا گئے گئے کو نماز پڑھائی اور آپ کو اوقات کی تعلیم دی اور ظاہر ہوئی اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی: فی الجملہ (سمی درجہ میں یعنی بوقت ضرورت) دو نماز وں کے درمیان جمع کرنے کے جواز کی وجہ اور تہجداور چاشت کے وجوب کی وجہ نبی میلائی آئے گئے پڑ براورو میگرا نبیاء پر، جیسا کہ علماء نے ذکر کہا ہے۔ اور ان کے نفل ہونے کی وجہ لوگوں کے لئے اور نماز وں کو ان کے اور قات میں ادا کرنے کی تاکید کی وجہ۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

(سوال مقدر کا جواب) اور جب انتهائی تنگی تھی اس بات کا مکلف بنانے میں کہ تمام لوگ نماز اوا کریں ایک معین اگھڑی میں ، نہ آگے بڑھیں اور نہ بیچھے رہیں ، نو گونہ گئجائش رکھی گئی اوقات میں — اور جب قابل نہیں تھے قانون سازی کے لئے مگر عربوں کے بڑویں کے نزویک پیکر ہائے محسوس ، جونفی نہ ہوں قریب والوں پر اور دوروالوں پر ، نو بنائی گئیں نماز کے اوقات کی ابتداء کے لئے اوران کی انتہاء کے لئے منفیط اور محدود صدیں۔



## اسباب میں تزاحم اور نمازوں کے جاراوقات

اسباب میں تزاحم ہے۔ ہرسب دوسرے کو ہٹا کرخود آگے آنا چاہتا ہے۔مثلاً:

ا — نمازوں کے اوقات محدود ہیں اس لئے دونمازوں کوایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں۔اور بندوں کی مجبوریاں متقاضی ہیں کہ فی الجملہ اس کی اجازت ہو، گوجمع صوری ہی سہی!

سے امرکامقتضی بیہ ہے کہ مامور بہ کا انتثال اولین فرصت میں کیا جائے۔ نیز ﴿لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ ﴾ میں اشارہ بھی ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں ایکے خرابی ہوتی ہے، جیسا کہ آگے ہے کہ ظہر کی نماز اول وقت میں اولی ہوتی ہے، جیسا کہ آگے آگے گا۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے۔

۳ \_\_\_\_جب نماز کااول وآخر ہے تو آخروفت تک نماز پڑھنادرست ہونا جاہئے، جیسے فجر میں \_مگرعصر کے آخری



وقت میں سورج کی پرستش شروع ہوجاتی ہے،اس لئے اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

سے مطلوب بیہ ہے کہ مامور بہ کو بروفت ادا کیا جائے ، مگر بھی آ دمی نماز بجنول جاتا ہے یا سوتارہ جاتا ہے۔الیم نا دانستہ کوتا ہیوں کا تقاضا بیہ ہے کہ اس میں سہولت دی جائے۔

۵ --- ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ ميں اشارہ ہے کہ عشاء کی نماز دیرہے پڑھی جائے ، مگرحق مصلیان (نمازیوں کی پریشانی) کی وجہ سے عشاء جلدی اوا کی جاتی ہے۔

غرض اسباب میں اس طرح کے تزاحم کے نتیجہ میں نمازوں کے لئے چاراوقات حاصل ہوئے۔جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔

#### يهلا وقت: وقت ِمختار

مختار: یعنی پیندیده وقت به وه وقت ہے جس میں بغیر کراہیت کے نماز پڑھنا درست ہے۔ اوراس میں معتمد علیہ دوحدیثیں ہیں: ایک: امامت جرئیل کی حدیث: جرئیل علیہ السلام نے دودن آنخضرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمَاز پڑھا کی تھی ہے۔ دوسری: حضرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمُ کونماز پڑھا کی تھی ہے۔ دوسری: حضرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمَاز وں کے اوقات دوسری: حضرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمَاز وں کے اوقات دریافت کے متصرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمَاز وں کے اوقات دریافت کے متصرت میں ہے کہ ایک محض نے آنجضرت مِنالِنْفِلَةِ مِنْمَاز وں کے اوقات دریافت کے متصرت ک

ضابطیر جی اگر ندکورہ روایتوں میں کسی بات میں اختلاف ہو، تو جوداضح ہووہ ناطق ہوگی۔ مبہم کونہیں لیا جائے گا۔
اور دونوں واضح ہوں تو حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کولیا جائے گا، کیونکہ اس میں جووا قعہ ندکور ہے وہ مدینہ منورہ
کا ہے۔ اورامامت جبرئیل کا واقعہ مکہ کا ہے جبکہ پانچ نمازیں فرض ہو کیں تھیں۔ اور الأولُ ف الأولُ کی طرح الآجِہوُ
فالآ حر بھی ایک ضابطہ ترجے ہے یعنی واقعات کی تاریخیں متعین ہوں تو بعد کی روایت لی جائے گی۔

#### ند کوره روایات میں دوباتوں میں اختلاف ہے:

پہلی بات: مغرب کا وقت غروب شفق تک رہتا ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنخضرت سِلائیاً اِیَّیِ اِیْرِ نِے دوسرے دن مغرب کی نمازشفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی تھی۔ اور حضرت عبداللہ لے بیصد بٹے تفصیل سے ابوداؤداور ترٹری نے روایت کی ہے اور مشکلوۃ بساب السمواقیت میں حدیث نبر ۵۸۳ ہے۔ صحیحین میں بھی امامت جرئیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مگراس میں اوقات کی تفصیل نہیں ہے۔ مشکلوۃ حدیث نبر ۵۸۴

کے بیروایت مسلم شریف میں ہے۔مشکوۃ حدیث ۵۸۴ ان کے علاوہ ایک تولی روایت اور بھی ہے جواوقات کے سلسلہ میں اہم ہے، جس کوامام مسلم نے حضرت عبداللہ بن تمر وے روایت کیا ہے۔اور جومشکوۃ میں حدیث ا۵۸ ہے۔اورامام ترفذی نے اس کو حضرت ابو ہر روان روایت کیا ہے۔اس روایت میں خودآ مخضرت سِلانیمائیم نے اوقات نماز کی تحدید کی ہے۔آ گے تو کی ردایت سے یہی روایت مراد ہے ۱۲ بن عُمر وکی تولی حدیث میں ہے: وقت صلاۃِ المغوب مالم یَغِبِ الشَّمَسُ مُکرامامتِ جَرئیل کی حدیث میں ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے دونوں دن سورج ڈو ہے ہی مغرب کی نماز پڑھائی تھی۔ یعنی مغرب کا بس آیک ہی وقت ہے۔ وقت موتِع نہیں ہے اس مسئلہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی جائے گی۔اورامامتِ جرئیل کی حدیث کی تاویل کی جائے گی۔اورامامتِ جرئیل کی حدیث کی تاویل کی جائے گی۔

اور تاویل: بیہ کے بعید نہیں حضرت جرئیل نے دوسرے دن مغرب کی نماز بس بچھ ہی تاخیر سے پڑھائی ہو۔اور وفت کے مختصر ہونے کی وجہ سے راوی نے کہد دیا ہو کہ:'' دونوں دن ایک ہی وقت میں مغرب کی نماز پڑھائی'' پس بیریا تو راوی کی اجتہادی چوک ہے۔ یا راوی کا مقصدا نہائی قلت کو بیان کرنا ہے۔

دوسری بات: بہت میں روابیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں اور اس پر فقہاء کا اتفاق بھی ہے کہ عصر کا آخری وقت جواز بیہ ہے کہ دھوپ میں تغیر آ جائے۔حضرت عبداللہ کی قولی روایت میں ہے: ووقٹ المعصو مالم مَصْفَرً الشهدسُ ۔گر امامت جبرئیل کی روایت میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے دوسرے دن عصر کی نماز دومثل پر پڑھائی تھی۔ بیس اس کی تاویل کی جائے گی۔اور تاویلیں دو ہیں:

پہلی تاویل: یہ کہاجائے کہ شایدامامت جرئیل کی روایت میں مستحب وقت کے آخر کا بیان ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ شاید شریعت نے اولاً بید یکھا ہو کہ عصر کوظہرے الگ کرنے کا مقصد رہے کہ دونمازوں میں تقریباً چوتھائی دن (تین گھنٹوں) کا فصل ہوجائے، کیونکہ اگر عصر کوظہرے الگ نہیں کیا جائے گا تو ظہر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن سے زیادہ فصل ہوجائے گا۔ اس لئے کہ ظہر کا وقت ایک مثل تک تھا۔ اور اس کے بعد مغرب تک تین گھنٹوں سے زیادہ وقت ہے۔ اس لئے عصر کا آخری وقت دومثل تک قرار دیا، تا کہ عصر اور مغرب کے درمیان چوتھائی دن کا فصل رہے، پھر لوگوں کی حاجتیں اور مشاغل سامنے آئے تو عصر کی آخری حدیثیں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سورج بیلا پڑنے تک اس کا وقت جواز در از کیا گیا۔

فاک کہ دنان ممکن سرحہ عصر کی آخری حدیثیں اضافہ کر دیا گیا۔ اور سورج بیلا پڑنے تک اس کا وقت جواز در از کیا گیا۔

فا کدہ:اورممکن ہے جب عصر کا آخری وقت بڑھا دیا ہوتو ظہر کا آخری وقت بھی ایک مثل ہے بڑھا کر دومثل کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ بہت سی روایتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے جبیبا کہ حدیثِ ابراد کے ذیل میں آ رہاہے۔

دوسری تاویل: دومشل کا اوراک مشکل ہے۔ اس کے لئے غور وفکر کی ، سابیہ زوال کومحفوظ رکھنے کی ، اور بڑھتے ہوئے سابیکو برابرد کیصنے رہنے کی ضرورت ہے۔ اورعوام کوابیا تھم دینا مناسب نہیں جس کا اوراک مشکل ہو۔ عام لوگوں کوتو تھم ایسا ہی دینا جا ہے جومحسوس اورواضح ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے آنخضرت مِنالِیْتَیَا ﷺ کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ آپ عصر کا آخری وقت سورج کے بدلنے کویا دھوپ کے بیلا پڑنے کوقر اردیں۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فائدہ: عصر کا وقت تو مغرب سے اس وجہ منتصل ہو گیا جواویر گذری۔ اورظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کے درمیان فائدہ: عصر کا وقت تو مغرب سے اُس وجہ منتصل ہو گیا جواویر گذری۔ اورظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کے درمیان

﴿ وَلَوْرَبِيَالِيْرُونِ ﴾

#### چوتھائی دن کافصل اس لئے نہیں کہ بیا یک وفت کی دو پھانگیں ہیں۔جیسا کے تفصیل سے گذرا ہے۔

ولِتَزَاحُم هذه الأسباب حصل للصلوات أربعة أوقات:

[۱] وقت الاختيار، وهو الوقتُ الذي يجوز أن يُصلَى فيه من غير كراهية؛ والعمدةُ فيه حديثان: حديثُ جبريل، فإنه صلى بالنبى صلى الله عليه وسلم يومين، وحديثُ بُريدة، ففيه: أنه صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عنها، بأن صلى يومين؛ والمفسَّرُ منهما قاضٍ على المبهم، وما اختلف يُتَبعُ فيه حديثُ بريدة، لأنه مدنى متأخّر، والأولُ مكى متقدِّم، وإنما يُتَبعُ الآخِرُ فالآخِرُ.

وذلك: أن آخِرَ وقتِ المغرب: هو ما قبلُ أن يغيب الشفقُ، ولايبعد أن يكون جبريلُ أخَّرَ المغرب في اليوم الثاني قليلًا جدًّا لِقِصَرِ وقتِه، فقال الراوى:" صلَّى المغرب في يومين في وقت واحد"، إما لخطأ في اجتهاده، أو بيانًا لغاية القلَّة، والله أعلم.

وكثير من الأحاديث يدل على أن آخِرَ وقت العصر: أن تتغير الشمسُ، وهو الذى أطبق عليه الفقهاء، فلعل المثلين بيانٌ لآخر الوقت المختار، والذى يُستحب فيه، أو نقول: لعل الشرعَ نظر أولاً إلى أن المقصود من اشتقاق العصر: أن يكونَ الفصلُ بين كلِّ صلاتين نحوًا من ربع النهار، فجعل الأمدَ الآخِرَ بلوغَ الظل إلى المثلين، ثم ظهر من حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد.

وأيضًا : معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمل، وحفظ لِلْفَى عِ الأصلى، ورصد، وإنها ينبغى أن يُخَاطَب الناس في مثل ذلك بما هو محسوس ظاهر، فنفث الله في رُوعه صلى الله عليه وسلم أن يُجعلَ الأمدَ تَغَيُّرَ قُرْصِ الشمس أو ضوئها، والله أعلم.

تر جمد: اور إن اسباب كے ایک دوسرے کو دھکیلنے کی وجہ ہے نماز ول کے لئے چاراوقات حاصل ہوئے:

(۱) مختار (پندیدہ) وفت: اور وہ وہ وقت ہے کہ جائز ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے بغیر کی کراہت کے۔اور معتمد
علیہ اس میں دوحدیثیں ہیں: جبرئیل کی حدیث: پس بیشک انھوں نے نماز پڑھائی تھی دودن ۔اور بُریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث: پس اس میں ہے کہ آپ میں تاہیں ہے کہ آپ میں تاہیں ہے کہ آپ میں تاہیں ہے کہ اوقات کے بارے میں پوچھنے والے کو جواب دیا بایں طور کہ آپ نے نماز پڑھی دودن ۔اور اُس میں ہے کہ آپ میں تاہیں ہے کہ وہ فیصلہ کن ہے مہم پر۔اورا گرمختلف ہوں تو اس اختلاف میں بیرو کی گی جائے گئی بُریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی حدیث کی ۔اس لئے کہ وہ مدنی متاز سے۔اور پہلی حدیث می متقدم ہے۔اور پیرو کی بعدوالی کی۔ بعدوالی کی جاقی ہے پھراس کے بعدوالی کی۔

اوراس (اختلاف) گی تفصیل ہیہ کہ مغرب کا آخروفت: وہ وہ ہے جوشفق غائب ہونے سے پہلے ہے۔اور بعید نہیں کہ جبرئیل نے مغرب کومؤخر کیا ہو دوسرے دن میں بہت ہی تھوڑا۔اس کے وقت کے مختصر ہونے کی وجہ ہے۔پس کہا راوی نے:'' مغرب کی نماز پڑھی دونوں دنوں میں ایک ہی وقت میں'' یا تو اپنے اجتہاد میں چو کئے کی وجہ سے یا انتہائی کی کو بیان کرنے کے لئے۔باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

اور بہت ی حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کے وقت کا آخر ہے کہ سورج میں تغیر آجائے۔ اور

یبی وہ قول ہے جس پرتمام فقہاء متفق ہیں۔ پس شاید دومثل بیان ہے پسندیدہ وقت کے آخر کا اور اس وقت کا جس
میں عصر پڑھنام تحب ہے (عطف تفسیری ہے) یا کہیں ہم: شاید شریعت نے دیکھا ہو پہلے اس بات کی طرف کہ عصر
کومشتق کرنے سے مقصود ہیہ ہے کہ ہر دونماز وں میں تقریباً چوتھائی دن کی جدائی ہو۔ پس مقرر کی آخری حد دومثل
تک سایہ کے پہنچنے کو۔ پھر ظاہر ہوئی لوگوں کی حاجتوں اور مشاغل میں سے وہ بات جس نے آخری حد کے بڑھانے
کے فیصلہ کو واجب کیا۔

اور نیز:اس حد(مثلین) کا پیچا ننامختان ہے ایک طرح کے غور کی طرف،اوراصلی سایہ زوال کومحفوظ رکھنے گی طرف،اوراصلی سایہ زوال کومحفوظ رکھنے گی طرف،اورگھات میں بیٹھنے کی طرف،اورمناسب بات بہی ہے کہ لوگوں کومخاطب بنایا جائے اس قسم کی چیزوں میں اُس بات کا جو کہ وہ محسوس (اور) واضح ہو۔ پس پھونکا اللہ نے آنخصرت میلائیڈیڈیلم کے دل میں کہ بنا کمیں آ ہے آخری مدت سورج کی نکیہ کی یا دھوپ کی تبدیلی کو۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

#### د وسراوقت: وقتْ مِتحب

مستحب وقت: وہ ہے جس میں نماز پڑھناافضل ہے۔اوروہ دونماز وں کومتنٹیٰ کر کےاوائلِ اوقات ہیں یعنی نماز وں کووقت ہوتے ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔اوروہ دووقت یہ ہیں:

پہلاوقت: —عشاء کی نماز —عشاء میں اصل متحب تاخیر کرنا ہے۔اوراس کی وجہ وہ ہے جو پہلے گذر چکی ہے کہ تین اوقات اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان میں نماز اواکی جائے۔ان میں سے ایک سونے کا وقت ہے۔ انسان کی فطری حالت یہی ہے کہ جب تمام کامول سے فارغ ہوجائے اور سونے کا وقت ہوجائے تو نماز اواکر کے سوجائے۔درج ذیل حدیث میں اس اصلی متحب کابیان ہے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِیْمَائِیمِ نے فر مایا:'' اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو تکم دیتا کہ وہ عشاء کی تماز تہائی رات یا آ دھی رات تک مؤخر کریں'' (مشکوۃ حدیث ۱۱۱) - نویز کا تعلق کی تعلق کے مصرفت میں اس کو تکم دیتا کہ وہ عشاء کی تماز تہائی رات یا آ دھی رات تک مؤخر کریں'' (مشکوۃ حدیث ۱۱۱) تا خیر سے عشاء پڑھنے کا ایک بڑا فاکدہ یہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیات جواللہ کی یادکو بھلانے والی ہیں اُن کے ارثرات سے باطن صاف ہوجائے گا۔ اور جلدی پڑھے گا تو عشاء کے بعد بھی کام کرے گا۔ اور دل کا حال پھر ویہا ہی ہوجائے گا۔ اور دسرا فاکدہ یہ ہے کہ باتیں کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ فورا ہی پڑکر سوجائے گا۔ اور عشا جلدی پڑھے گا تو چونکہ ابھی سونے کا وقت نہیں ہوااس لئے گپ شپ میں لگ جائے گا۔ اور معلوم نہیں اس کا سلسلہ کب تک در از ہو۔
مگر تا خیر کرنے میں یہ نقصان بھی ہے کہ جماعت میں لوگوں کی حاضری گھٹ جائے گی اور لوگ بدک جا کیں گے۔
اور معاملہ بیکس ہوجائے گا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ شریک نماز ہوں۔
اس لئے حضرت جا بررضی اللہ عنہ کی صدیث میں یہ معمول نبوی مروی ہے کہ:'' جب لوگ زیادہ تعداد میں آ جاتے تھے، تو
اس لئے حضرت جا بررضی اللہ عنہ کی صدیث میں یہ معمول نبوی مروی ہے کہ:'' جب لوگ زیادہ تعداد میں آ جاتے تھے، تو
تر جلدی نمازعشاء پڑھ لیتے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو در کر کر کے پڑھتے تھے'' (مشکوۃ حدیث میں پڑھنا دوسراوقت: ۔۔۔۔ گرمیوں کے ظہر ۔۔۔ جب جملساد سے والی گرمی پڑر ہی ہوتو ظہر کو شنڈے وقت میں پڑھنا مدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث —۔حضرت ابوسعیدخدری رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله مِنالِنَّهُ وَیَمِ ایا:'' جب گرمی سخت ہوتو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو۔ کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی وسعت ہے''یعنی جہنم کے اثر ات پھیلتے ہیں (رواہ ابخاری۔مشکوۃ حدیث ۵۹۱)

تشری و نیامیں ہم جو پچھ دیکھتے اور محسوں کرتے ہیں اس کے پچھ تو ظاہری اسباب ہیں۔ جنھیں ہم جانتے اور سبچھتے ہیں۔ اور پچھ باطنی اسباب ہیں ۔ دین ہیں باطنی سبب کی ہیں۔ اور پچھ باطنی اسباب ہیں جو ہمارے احساس وا دراک کی دسترس سے ماوراء ہیں۔ اس حدیث ہیں باطنی سبب کی طرف اشارہ ہے۔ گری کی شدت کا ظاہری سبب آفتاب ہے، مگر عالم غیب میں اس کا تعلق جہنم ہے بھی ہے اور بیتھائق انبیاء بیہم الصلوق والسلام کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔

درحقیقت ہرراحت ولذت کا مرکز اور سرچشمہ جنت ہے۔ اور ہر تکلیف ومصیبت کا اصل خزانہ اور سرچشمہ جہنم ہے۔ اس دنیا میں جو بھی راحت یا تکلیف ہے یا جو بھی اچھی یابری چیز ہے وہ وہیں کی ہواؤں کا جھو تکا یا بھبو کا ہے۔ اور جہنم غضب خداوندی کا مظہر ہے اورخنگی رحمت خداوندی کی لہر ہے۔ اس لئے جب گرمی کی شدت سے فضا جہنم بن رہی ہوتو ظہر کی نماز کچھ تا خیر کر کے ایسے وقت پڑھی جائے جب گرمی کی شدت ٹوٹ جائے ۔ اور وقت کچھ ٹھنڈ ا ہوجائے (ماخوذ از معارف الحدیث الحدیث ا

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی اپنی مختصر شرح میں یہی بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت وجہنم ہی اس چیز کا مرکز ومنع ہیں جس کا اس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے۔خواہ وہ کیفیات مناسبہ یعنی راحت ولذت کی باتیں ہوں ، یا کیفیاتِ نامناسبہ یعنی رنج و تکلیف کی چیزیں ہوں۔اور تاریخی روایات میں جوآیا ہے کہ کائی کے پتوں پرروزانہ جنت کا قطرہ گرتا ہے۔اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کاسیٰ کا اس مرکز ومنبع ہے تعلق ہے <sup>ل</sup>ے

فا کرہ:(۱) یہ جوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عشامیں متحب اصلی تاخیر کرنا ہے۔ یہ بات مذکورہ روایت سے نہیں نکلتی۔ اورشاہ صاحب نے جوتا خیر عشاء کے فوا کہ بیان کئے ہیں، وہ بھی عارضی استخباب پر دلالت کرتے ہین سے اصل بات ہے ہے کہ تمام نمازیں شروع اوقات ہی میں اداکر نامتحب ہے اور اس میں کوئی استثنا نہیں ہے۔ اور اول وقت کی فضیلت میں جوروایات واردہوئی ہیں ان میں ہے کوئی صریح روایت می خیر نہاز کا اول وقت اللہ کی خوشنودی کا وقت ہے۔ اور آخر وقت اللہ کے درگذر کا وقت ہے (رواہ التر ندی، مقلوۃ حدیث ۲۰۲) ہیروایت نہایت ضعیف ہے، بلکہ بعض نے تو اس کوموضوع کہا ہے۔ مگریہ مسئلہ تقلی ہے۔ امر کا اقتال اولین فرصت میں کرنا ایک معقول بات ہے۔ نماز کا وقت ہوجا تا ہے تو فضیلت آگ کی جائے۔ اور یہ تق اللہ ہے۔ مگر جب تین حقوق میں سے کوئی اس سے معارض یا موافق ہوجا تا ہے تو فضیلت آگ کی جائے۔ اور یہ تق اللہ ہے۔ مگر جب تین حقوق میں سے کوئی اس سے معارض یا موافق ہوجا تا ہے تو فضیلت آگ جیے ہوتی ہے۔ اور وہ تین حقوق یہ ہیں: حق مصلیان، حق وقت اور حق صلوۃ ۔

عشا، فجراور جمعہ میں جب لوگ اول وقت میں جمع ہوجا ئیں توحق اللہ اورحق مصلیان دونوں کا تقاضایہ ہے کہ یہ نمازیں جلدی اوا کر لی جائیں۔ تاکہ فوراً امر کا امتثال بھی ہوجائے اور لوگ پریشانی سے بھی نے جائیں۔ اور فجر اورعشا میں لوگ اول وقت میں جمع نہ ہول یا نہ ہو سکتے ہوں توحق مصلیان کی وجہ سے تاخیر مستحب ہوں تاخیر اصلی مستحب نہیں ، عارضی حکم ہے۔ اور اسفار کا حکم ایسی ہی صورت میں دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب حق اللہ اورحق البعد متعارض ہوتے ہیں تواللہ کے مستعنی ہونے کی وجہ سے تا العبد کوتر جمع دی جاتی ہوئے۔ ہیں تو اللہ کے مستعنی ہونے کی وجہ سے اور بندوں کے تاج ہونے کی وجہ سے حق العبد کوتر جمع دی جاتی ہے۔

اور سخت گرمیوں میں چونکہ ظہر کے اول وقت میں کچھ خرابی ہے۔ وہ وقت غضب خداوندی کے مظہر جہنم کی وسعت اوراس کے اثرات کے بھیلنے کا ہے اس لئے حق وقت کی وجہ سے ظہر کی نماز میں تاخیر کرنامستحب ہے۔اور بیجھی اصلی تکم نہیں ، عارضی استخباب ہے۔اصلی ہوتا تو سردیوں میں بھی تاخیر مستحب ہوتی۔

اورعصر میں چونکہ فرض اوا کرنے کے بعد نوافل ممنوع ہیں اور فرض مختصر پڑھے جاتے ہیں اس لئے جب عصر مجمع میں پڑھی جائے تو ہمیشہ عصر کی نماز تھوڑی تا خیر سے پڑھنامستحب ہے۔ تا کہ جن لوگوں کونوافل پڑھنے ہیں، وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لیس۔ اور بیتا خیر کا استخبا ہے ت صلوة (نوافل) کی وجہ سے ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زمانہ کے لوگوں سے فرمایا تھا: ''رول اللہ سِلِائِقَائِیم آپ لوگوں سے بہت جلدی ظہر پڑھتے تھے یعنی آپ لوگ طہر میں دیر نمانہ کے لوگوں سے فرمایا تھا: ''رول اللہ سِلائِقَائِیم آپ لوگوں سے بہت جلدی ظہر پڑھتے تھے یعنی آپ لوگ طہر میں دیر لئے کا تن کے بارے میں روایات ابن القیم رحماللہ نے زاوالمعاور ''دروس) میں یہ کہ کرد کری ہیں کہ:ھند بدیا: ور دفیہا ثلاثة أحادیث، لائے ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و لایشت مظہا، بل ھی موضوعة اس لئے شاہ صاحب نے الاحادیث کے بجائے لئظ الاخجاد استعمال کیا ہے تا



کرتے ہیں اور آپ لوگ عصر میں آنخضرت علی اور مہدی کرتے ہیں' (منگلوۃ حدیث ١١٥) فلاہر ہے بید حضرات عصر کی نماز وقت ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے۔ مگراس کوام سلمہ رضی اللہ عنہا آنخضرت سلاقے آئے ہے۔ حضرات عصر کی نماز وقت ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے۔ مگراس کوام سلمہ رضی اللہ عنہا آنخضرت سلاقے آئے ہے۔ کو قلہ فائدہ نافرہ اور سے جلدی پڑھنا قرار دے رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ معمول نبوی ہمیشہ عصر میں کچھتا خرکر نے کا تھا۔ واللہ اعلم۔

قائدہ: (۲) اس روایت سے بیہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی باتی رہتا ہے۔ کیونکہ عرب میں وقت شخندا اس وقت ہوتا ہے، جب سمندر کی طرف سے ہوا میں چلنی شروع ہوتی ہیں۔ مشہور ثقہ تا بھی: محمد بن کوب فی السفو، فإذا فاء تِ الأفياءُ، و هَبَّتِ الأرواحُ، اللہ وَ اللہ اللہ وَ الل

ایک سوالِ مقدر کا جواب: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے صرف دونماز وں کا استثناء کیوں کیا، فجر کی نماز کا بھی استثناء کرنا چاہئے کیونکہ اس کا بھی اسفار میں پڑھنامستحب ہے۔ اور درج ذیل صدیث اس کی دلیل ہے:

حدیث سے حضرت رافع بن خَد تج رضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میں نیاقیا کیا نے فر مایا: ''نماز فجر اسفار میں پڑھو( یعنی ضبح کا اُجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو ) کیونکہ اس میں زیادہ اجروثو اب ہے' (مشکوۃ صدیث ۱۱۳)

جواب: شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث سے مطلقاً فجر کی نماز میں تا خیر کا استخباب ثابت نہیں ہوتا۔
کیونکہ اس صدیث کے تین مطلب ہو سکتے ہیں۔

پہلامطلب:اس حدیث میں ان لوگوں سے خطاب ہے جن کواندیشہ ہو کہ اگر سویرے فجر کی نماز پڑھی جائے گیاتو جماعت میں بہت ہی کم لوگ شریک ہوں گے ایسی صورت میں تھم دیا گیا ہے کہ اُ جالا ہونے کا انتظار کیا جائے۔مطلقاً میہ تھم نہیں ہے۔

دوسرا مطلب: یا بیالیی بڑی مسجد والول سے خطاب ہے جہاں بوڑھے، کمز وراور بچے بھی نماز میں شریک ہوتے ہوں ایسی مسجد میں اسفار میں نماز پڑھنے کا حکم نمازیوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ ہے۔ جبیبا کہ درج ذیل حدیث میں امام کوہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا گیاہے:

حدیث — حضرت ابومسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آیک شخص نے اپنے امام کی شکایت کی کہ وہ کمبی نماز پڑھا تا ہے، جس کی وجہ سے وہ نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ آپ سِلانِیَا اَیَا اس دن نہایت عصد میں وعظ فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا

کہ: ''تم میں سے پچھلوگ مقتد یوں کو متنفر کرنے والے ہیں! پستم میں سے جونماز پڑھائے جاہئے کہ ہلکی پڑھے۔
کیونکہ جماعت میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند ہوتے ہیں' (مقلوۃ حدیث ۱۳۳۲ باب ما علی المعاموم)
تیسرامطلب نیایہ مطلب ہے کہ نماز شروع تو کی جائے تاریکی میں مگر لمبی کی جائے تا آئکہ وہ اسفار میں ختم ہو۔ جیسا

که حضرت ابویڑز ہائٹلمی رضی اللہ عند کی حدیث میں یہی معمول نبوی مروی ہے کہ آپ مِلِلْاَیَا اَیْکِیَامُ فِجر کی نمازے پھڑتے تھے جب آ دمی اپنے ہم نشین کو پہچا نتا تھا۔اور آپ ساٹھ آیتوں سے سوآیتوں تک پڑھتے تھے (مشکلوۃ حدیث ۵۸۷)

غرض اس روایت سے مطلقا اسفار کا استجاب نہیں نکاتا کہ ہمیشہ اور ہر جگہ اُجالا کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے اور اجالے ہی میں شروع بھی کی جائے۔ پس اس حدیث میں اور خلس (اندھیرے) کی روایت میں کوئی تعارض نہیں۔ فائدہ: شاہ صاحب قدس سرہ کی ندکورہ بالا تاویلات شفی بخش نہیں۔ تشفی بخش بات یہ ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عند کی اس حدیث کے مطابق افضل تو اسفار ہی میں نماز پڑھنا ہے اور رسول اللہ شائیۃ ہے کا عکس میں فجر پڑھنے تھے۔ اور ایسے ہی لوگ مجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اس وقت محبد نبوی مدینہ شاکہ اس زمانہ میں زیادہ تر لوگ تبجد پڑھتے تھے۔ اور ایسے ہی لوگ مجد نبوی میں جمع ہوتے تھے اس وقت محبد نبوی مدینہ شریف کی عام آبادی ہے ہٹ کرایک طرف قبر ستان کے قریب واقع تھی۔ اور مدینہ کے محلوں میں نومساجہ علی مرتبی حضرت رافع کی حدیث میں خطاب انہی مساجہ کے لوگوں سے ہاور جولوگ تبجہ گذار تھے اور اپنے محلوں اللہ شکی کہ نماز فجر کی نماز میں شرکت کرنا ہوتا تھا۔ ان حضرات کی سہولت ای میں تھی کہ نماز فجر کی نماز زیادہ ترسویرے عکس ہی میں ادا فرماتے تھے اور نماز سے نارغ ہونے کے بعد بھی ایسا ندھر اربتا تھا کہ نماز بڑھ کرگھروا لیس جانے والی خوا تین بہوانی نہیں جاتی تھیں۔ فارغ ہونے کے بعد بھی ایسا ندھر اربتا تھا کہ نماز بڑھ کرگھروا لیس جانے والی خوا تین بہوانی نہیں جاتی تھیں۔ فارغ ہونے کے بعد بھی ایسا ندھر اربتا تھا کہ نماز بڑھ کرگھروا لیس جانے والی خوا تین بہوانی نہیں جاتی تھیں۔

غرض جس طرح آپ عشاعمو مأسورے پڑھتے تھے اور سخت گرمیوں میں بھی جمعہ اول وقت ادا فرماتے تھے حالانکہ مستحب تا خیرتھی ای طرح فجر میں بھی لوگوں کی سہولت کے لئے اندھیرے میں پڑھتے تھے، اگر چہ افضل اجالے میں پڑھنا تھا۔ پس اگر نمازی فجر میں اول وقت ہی میں جمع ہوجا ئیں جیسا کہ رمضان میں لوگ بحری کھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو اس وقت اول وقت ہی میں جمع ہوجا ئیں جیسا کہ رمضان میں لوگ بحری کھا کر مسجد میں آ جاتے ہیں تو اس وقت اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ دیر کرنے میں تقلیل جماعت کا اندیشہ بی نہیں، مشاہدہ بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

[٧] ووقتُ الاستحباب الذي يُستحب أن يصلِّي فيه، وهو أوائل الأوقات:

[الف] إلا العشاء، فالمستحب الأصلى تأخيرها، لما ذكرنا من الوضع الطبيعى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء" ولأنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المنسية ذكر الله، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يُفضى إلى تقليل الجماعة، وتنفير القوم، وفيه قلب الموضوع، فلهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كثر الناس عَجَل، وإذا قُلُوا أُخَر.

[ب] وإلا ظُهْرَ الصيفِ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اشتَدَّ الْحَرُّ فإبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فَيْح جَهَنَّمَ"

أقول: معناه: معدِن الجنة والنار هو معدِن ما يُفَاضُ في هذا العالم من الكيفيات المناسبة والمنافرة، وهو تأويل ما ورد في الأخبار في الْهند بَاءِ وغيره.

قوله صلى الله عليه وسلم: " أَسْفِرُوا بالفجر، فإنه أعظم للأجر"

أقول: هذا خطاب لقوم خَشُوا تقليلَ الجماعة جدًّا: أن ينتظروا إلى الإسفار؛ أو لأهل المساجد الكبيرة التى تَجمع الضعفاء والصبيانَ وغيرهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أيُّكم صلى بالناس فَلْيُحَفِّف، فإن فيهم الضعيف" الحديث؛ أو معناه: طَوِّلُوا الصلاةَ حتى يقع آخِرُها في وقت الإسفار، لحديث أبى برزةً: "كان يَنْفَتِلُ في صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة" فلامنا فاة بينه وبين حديثِ الغَلَس.

تر جمہ: (۲) اور مستحب وقت: وہ وقت جو کہ مستحب ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے ۔ اور وہ اوائل اوقات ہیں:

(الف) مگرعشاء: پس اصلی مستحب اس میں تا خیر ہے۔ اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی فطری حالت ہے۔ اور وہ آنخضرت مِسَالِنَّمَائِیَا ہِمُ کا ارشاد ہے کہ: ''اگر میر کی امت کے لئے دشوار کی نہ ہوتی تو میں ان کو تھم دیتا کہ وہ عشاء کومؤخر کریں'' اور اس لئے کہ تاخیر زیادہ نافع ہے باطن کو صاف کرنے میں، اُن مشاغل سے جو اللہ کی یا وکو بھلانے والے ہیں۔ اور وہ عشاء کے بعد قصہ گوئی کے عضر کو زیادہ کا شخے والی ہے۔ مگر تاخیر کھی پہنچاتی ہے جماعت کو کم کرنے کی طرف اور لوگوں کو بدکانے کی طرف اور اس میں معاملہ برعکس ہوجا تا ہے۔ پس اسی وجہ سے جب لوگ زیادہ (جمع) ہوجاتے تھے تو نبی مِسَالِنُمَائِیَا ہُمُ جلدی کرتے تھے۔ اور جب لوگ کم ہوتے تھے تو تاخیر کرتے تھے۔

(ب)اورمگرگرمی کے ظہر۔اوروہ آنخضرت مِلائِنْهَا کیارشاد ہے کہ:'' جب گرمی سخت ہوجائے تو ظہر کو محصنڈا کر کے پڑھو، پس بیشک گرمی کی شدت جہنم کی وسعت (اثرات کے پھیلنے) سے ہے''

میں کہتا ہوں: اس کا مطلب نیہ ہے کہ جنت وجہنم کا سرچشمہ ہی اس چیز کا سرچشمہ ہے، جس کا اِس عالم میں فیضان کیا جاتا ہے، موافق اور نا موافق احوال میں ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس کا جوخبروں میں آیا ہے کاسنی وغیرہ کے بارے میں۔

(سوال مقدر کا جواب ) آنخضرت مَیالِنْهَا ہُیّا کا ارشاد: '' اُجالا کر کے فجر پڑھا کرو( یعنی مسجد نبوی کے معمول کے مطابق عُکس میں نہ پڑھو) پس بیشک وہ زیادہ بڑا ہے تواب کے لئے ( یعنی اسفار کر کے پڑھنے میں جماعت بری ہوگی۔ اورجنتی جماعت بری

میں کہتا ہوں: بیا بسے لوگوں سے خطاب ہے جو ڈرتے ہیں جماعت کے بہت ہی کم ہوجانے سے کہ انتظار کریں وہ



اُ جالا ہونے کا ۔۔۔ یاالیمی بڑی مساجد والوں سے خطاب ہے جواکھا کرتی ہیں کمزوروں کواور بچوں کواوران کے علاوہ کو۔ جیسے آنخضرت مِیلائیَّافِیَا ﷺ کاارشاد:''تم میں سے جولوگوں کو نماز پڑھائے، پس چاہئے کہ وہ ہلکی نماز پڑھے۔ پس بیشک لوگوں میں کمزور ہیں'' آخر حدیث تک ۔۔ یااس کا مطلب سے ہے کہ نماز کو دراز کروتا آنکہ اس کا آخروا قع ہو، اسفار کے وقت میں، ابو برزہؓ کی حدیث کی وجہ سے کہ:''آپ مِیلائیاً ہُیا ہے۔ کی نماز سے پھراکرتے تھے جب پہچانیا تھا آدمی اپنے ہم نشیں کو۔اور آپ ساٹھ سے سوآیتوں تک پڑھا کرتے تھے'۔۔ پس کوئی تضاونہیں اسفار کی حدیث اور فلس کی حدیث کے درمیان۔۔

## تيسراونت:ونت ِضرورت

وفت ضرورت: وہ ہے جس تک نماز کو بغیر عذر کے مؤخر کرنا جا ئز نہیں۔ درج ذیل تین حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے:
حدیث حدیث حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: ''جس نے ضبح کی ایک
رکعت پائی سورج نکلنے سے پہلے تو یقینا اس نے ضبح پالی۔ اور جس نے عصر کی ایک رکعت پائی سورج ڈو بنے سے پہلے تو
یقینا اس نے عصر پالی'' (مشکوۃ حدیث ۱۰۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نے کسی نماز کے وقت کے آخر میں صرف
ایک رکعت پائی اس نے وہ نماز پالی ، پس وہ اس نماز کو پورا کر سے۔ مگر ظاہر ہے کہ نماز میں اتنی تا خیر کرنا بغیر عذر کے
درست نہیں! اور عذر بیہ ہے کہ آدی ایسے ہی وقت میں بیدار ہو یا نمازیا و آئے۔

فائدہ:اس حدیث کا بیمطلب بھی سمجھا گیا ہے کہ بیر حدیث اس شخص کے قل میں ہے جو کسی نماز کے وقت کے آخر میں نماز کا اہل ہوا ہو۔ مثلاً حائضہ پاک ہوئی ہویا بچہ بالغ ہوا ہو، یاغیر مسلم ایمان لایا ہوتوا گردہ نماز کا اتناوقت پائے کہ طہارت حاصل کر کے ایک رکعت یا ایک مجدہ یعنی ایک رکن وقت میں ادا کرسکتا ہوتو اس پروہ نماز واجب ہوگئی۔

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله طلانیکی ہے ارشادفر مایا: ''وہ منافق کی نماز ہے: بیٹھار ہا، سورج کی نگرانی کرتار ہا، یہاں تک کہ جب سورج پیلا پڑ گیا اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان چلا گیا تو اٹھا اور جارٹھونگیں مارلیس ۔ یا زنبیس کرتا وہ نماز میں الله تعالیٰ کو مگر تھوڑا سا'' (رواہ سلم، مشکلوۃ حدیث ۵۹۳) اس روایت ہے معلوم ہوا کہ سورج پیلا پڑنے کے بعد بھی عصر کا وقت باتی رہتا ہے۔ مگر بیدوقت ضرورت ہے۔ بے ضرورت اتنی تا خیر مکروہ تح کی ہے۔

حدیث — مسلم، ترندی اورموطاما لک میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله مِطَالْتَهَا اللهِ مِ نے مدینه منوره میں ظهر وعصرا ورمغرب وعشاء کے درمیان جمع کیا: فسی غیسر حسوف و لاسفو (وفسی حدیث و کیع:) ولا مسطر بیعنی نه تو دشمن کا کوئی ڈرتھا، نہ سفرتھا اور نہ ہی بارش تھی۔حضرت ابن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے بیہ عمل کیوں کیا؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: اوا دان لا یُنحو بَ احدًا من امته یعنی آپ نے یمل اس لئے کیا تھا کہ امت میں سے کسی کے لئے تنگی نہ ہویعنی آپ نے بیمل بیان جواز کے لئے کیا تھا (مسلم باب صلاۃ المسافرین ۲۱۵:۵مسری) ظاہر ہے کہ بیہ جمع حقیقی بوفت ضرورت ہی جائز ہے۔ اور ضرورت: سفر، بیاری اور بارش ہے۔ اور عشاء میں وقت ضرورت نصف رات کے بعد ہے جبح کی تھیے تک کا وقت ہے۔ مجبوری کی صورت ہی میں عشاء کواس وقت تک مؤ خرکر ناچا ہے۔ فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے جمع حقیقی پرمحمول کیا ہے۔ مگر آپ نے جمع حقیقی کے جواز کے لئے جو تین اعذار بیان فرمائے ہیں، ان میں ہے کوئی عذراً س جمع میں موجود نہیں تھا۔ پھر جمع کیے جمع حقیقی کے جواز کے لئے جو تین اعذار بیان فرمائے ہیں، ان میں ہے کوئی عذراً س جمع میں موجود نہیں تھا۔ پھر جمع کیے جائز ہوا؟ صبحے بات یہ ہے کہ وہ جمع صوری تھی اور بیان جواز کے لئے آپ نے وہ ممل کیا تھا۔ واللہ اعلم۔

#### چوتھاوقت:وقت ِقضاء

اگرکوئی نماز بھول جائے یا سوتارہ جائے اور نماز فوت ہوجائے بعنی ہاتھ سے نکل جائے تو جب یادآئے یا آنکھ کھلے اس نماز کی قضاء واجب ہےاور یہی وقت قضاء ہے، درج ذیل حدیث سے بیہ بات ثابت ہے۔ حدیث سے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِٹالِیْفَائِیَمِ نے فر مایا:'' جو محض کوئی نماز بھول

حدیث — حدیث به جوش کوی نماز جوری الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میں بیادیم کے فرمایا ہے جوش کوی نماز جنوں گیا یا اس سے سوگیا لیس اس کا کفارہ میہ ہے کہ جب وہ یادآ ئے (یا جب بیدار ہو) اس نماز کو پڑھ لے' (متفق علیہ، مقلو قرصد ہے۔ ۲۰۳۶)

تشریکی: فوت شدہ نماز کی قضا کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلہ میں جامع مختصر بات یہ ہے کہ دووجہ ہے اس کی قضا ضروری ہے: ایک: اس وجہ ہے کہ اگر قضا واجب نہیں کی جائے گی تو نفس ہے دگام ہوجائے گا اور وہ خواہشات کے ساتھ بہتا چلا جائے گا اور نماز چھوڑنے کا عادی ہوجائے گا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ قضا پڑھنے ہے وہ فوائد حاصل ہوجا ئیں گے جو ہاتھ سے نکل گئے تھے۔

فا کدہ: تفویت یعنی جان ہو جھ کرنماز چھوڑنے کی صورت میں بھی قضا واجب ہے۔ علماء نے تفویت کوفوت کے حکم میں رکھا ہے۔ کیونکہ جب نماز فوت ہونے کی صورت میں قضا کے ذریعہ اس کی تلافی ضروری ہے تو تفویت تواس سے علمین گناہ ہے۔ اس کی تلافی تو بدرجہ اولی ضروری ہوگی۔ اور یہ دلالۃ انس سے استدلال ہے۔ جیسے اُف کہنے کی ممانعت سے ضرب وشتم کی تحریم ثابت کی گئی ہے۔

[٣] ووقتُ الضرورة، وهـــو ما لا يجوز التأخير إليه إلا بعذر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تعرُبُ الشمسُ فقد أدرك العصر " وقوله: صلى الله عليه وسلم: " تلك صلاة

السنافق: يَرْقُبُ الشمسَ حتى إذا اصفَرَّتُ الحديثُ، وهو حديثُ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ والعذرُ: مثلُ السفر والمرض والمطر؛ وفي العشاء إلى طلوع الفجر، والله أعلم.

[٤] ووقتُ القضاء: إذا ذَكرَ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من نَسِيَ صلاةً، أو نام عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها"

أقول: والجملة في ذلك: أن لا تَسْتَرْسِلَ النفسُ بتركها، وأن يُذْرِكَ مافاته من فائدة تلك الصلاة، وأَلْحَقَ القومُ التفويتَ بالفوتِ، نظرًا إلى أنه أحقُّ بالكفارة.

ترجمہ: (۳) اور وقت ضرورت: اور وہ وہ ہے کہ جائز نہیں اس تک تاخیر مگر کسی عذر کی وجہ ہے ( اس کے بعد تین حدیثیں ذکر فرمائی ہیں جن کا ترجمہ اوپر گذر چکا ) اور عذر: جیسے سفر اور بیاری اور بارش ۔ اور عشاء میں ( وقت ضرورت ) بَوَ بِحِنْنے تک ہے۔ باقی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

(۴) اور قضاء کا وقت: جب اس کونمازیا و آجائے (اس کے بعد حدیث ذکر فر مائی ہے جس کا ترجمہ گذر چکاہے)
عیں کہتا ہوں: اور مختصر جامع بات اس سلسلہ میں ہیہ ہے کہ نفس نہ بہتا جائے اس کو چھوڑنے کے ساتھ۔ اور بیا کہ
یا لے وہ اس چیز کو جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اس نماز کے فائدہ میں سے ساور علماء نے ملایا ہے نماز فوت کرنے
کونماز فوت ہونے کے ساتھ۔ اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ فوت کرنا کفارہ کا زیادہ حقد ارہے (یعنی حدیث میں
قضا کو فوت شدہ نماز کا کفارہ کہا گیا ہے۔ پس نماز کو فوت کرنے کی صورت میں بیکفارہ بدرجہ اولی ضروری ہے)

## نماز قضا کی جارہی ہواورآ دمی ہے بس ہوتو کیا کرے؟

حدیث — حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عند فرماتی بین که رسول الله مطالبی آنیا نے مجھے فرمایا: "تیراکیا حال ہوگا جب تجھ پرالیے سردار مسلط ہوں گے جونماز کو ماردیں گے؟!" یعنی قضاء کرکے پڑھیں گے۔ یا یہ فرمایا کہ: "نماز کواس کے وقت سے بیجھے ڈال دیں گے؟!" حضرت ابوذ رغفاری نے دریافت کیا کہ لیسے وقت کے لئے مجھے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: "تو وقت پرنماز پڑھ لینا۔ پھراگر تواس نماز کوامیر کے ساتھ پائے تو (دوبارہ) پڑھ لینا۔ پس جیک وہ تیرے لئے فل ہے "(مشکوۃ حدیث ۲۰۰)

تشریخ:جباس نے وقت پرنماز پڑھ لی تواب امیر کے ساتھ پڑھنے کی کیاضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

نماز میں دواعتبار ہیں یعنی دو ہاتوں کالحاظ رکھا گیا ہے: ایک:اللہ اور بندہ کے درمیان وسیلہ ہونے کا۔اس اعتبار سے ضروری ہے کہ بروقت نماز اداکی جائے تا کہ اللہ پاک ناراض نہ ہوں۔اور دوسرا اعتباریہ ہے کہ نماز دین کا ایک ایسا شعار ہے جس کے ترک پرسرزنش کی جاتی ہے۔اس اعتبار سے ضروری ہے کہ امیر کے ساتھ بھی پڑھ کی جائے ،تا کہ اس کی طرف ہے کوئی گزندنہ پہنچے۔

# اختیار کی صورت میں نماز مکروہ وقت میں پڑھنا کیساہے؟

حدیث — حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله مِنالِنَّهُ اَلَّیْمِ نِے فر مایا:''میری امت برابر بھلائی پر — یافر مایا کہ فطرت پر یعنی طریقهٔ اسلام پر — رہے گی، جب تک وہ مغرب کی نماز میں ستاروں کے گنجان ہونے تک درنہیں کرے گی' (مشکوۃ حدیث ۲۰۹)

تشریکی:اختیاری احوال میں نماز مکروہ وقت میں پڑھناا حکام شرعیہ میں لاپروا ہی برتنا ہے، جوتح یف ملّت کا باعث ہے۔ کیونکہ اس طرح لوگ احکام شرعیہ میں لا پروا ہی برتنے رہیں گے تو ملت اسلامیہ کے نقوش مٹ جا ئیں گے۔

## تین نماز ول کی نگهداشت کا حکم کیول دیا؟

آیت کریمہ: سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۸ میں ارشاد پاک ہے: ''نگہداشت کروتم تمام نمازوں کی اور درمیانی نماز گ'۔ درمیانی نماز سے مرادعصر کی نماز ہے۔جیسا کہ ابن مسعوداور سُمُرۃ بن جندب کی مرفوع روایت میں آیا ہے (مشکوۃ صدیث ۲۳۳) حدیث سے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلانیمائیکام نے فرمایا: ''جس نے دو محند ہے وقتوں کی نمازیں (فجراورعصر) پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا'' (مشکوۃ حدیث ۲۳۵)

حدیث — حضرت بریده رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله میلانیَّاتِیَام نے فرمایا:'' جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال یقیناً باطل ہو گئے'' (مشکوۃ حدیث ۵۹۵)

حدیث — حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مِیالِیَّهَ اِیَّمْ نے فر مایا:'' وہ مخص جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی،تو گویااس کی آل اور مال پر حاوثہ پڑ گیا'' (مشکوۃ حدیث۵۹۳)

حدیث — حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلِیْنَاؤِیِّمْ نے فر مایا:'' منافنین پر فجرا درعشاء ہے زیادہ بھاری کوئی نماز نبیں۔اورا گروہ جان لیں اس تو اب کو چواُن میں ہے تو وہ ضروراُن میں آئیں،خواہ گھسٹ کر ہی آنا پڑے' (مفکلوۃ حدیث ۲۲۹)

تشریخ: مذکوره بالانصوص میںعصر،عشاءاور فجر کی نمازوں کی نگہداشت کی ترغیب دی گئی ہے۔اوران میں کوتا ہی پر ھے۔ وعید سنائی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نمازیں تو پانچ فرض ہیں۔ پھر تین ہی نمازوں کی تگہداشت کی تا کید کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہ نمازیں سستی اور لا پرواہی کی اختالی جگہیں ہیں۔ فجر اور عشا سونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس وقت نرم گرم لحاف گدے کوچھوڑ کر اور مزے دار نیندا ورغنودگی کوقر بان کرے نماز کے لئے متقی مؤمن ہی کھڑ اہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت: بازاروں کے عروج اور خریدوفر وخت میں مشغولیت کا وقت ہے۔ اور زراعت پیشالوگ اس وقت تھکن سے چور چور ہوتے ہیں۔ اس کئے ان نمازوں میں کوتا ہی کا احتمال تھا اس کئے ان کی حفاظت کی خصوصی تا کیدفر مائی۔

# اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے

حدیث — حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله عَلَیْتَوَا کِیْمُ اِللّٰهُ عَلَیْمُ کِیْمُ اِللّٰهُ عَلَیْمُ کِیْمُ اللّٰهُ عَلَیْکِیْمُ اللّٰهُ عَلَیْکِ وَ وَسِمِ اللّٰهُ عَلَیْکِ وَ وَسِمِیْکُ وَ وَسِمِیْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَ مِنْکُ وَ وَسِمِیْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَسِمِیْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَ مِنْکُ وَ وَسِمِیْکُ وَ وَسِمِیْکُ وَ مِنْکُ وَ وَسِمِیْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَ مِنْکُونَ وَمِنْکُونَ وَمِنْکُ وَمِنْ اللّٰمِنْکُونَ وَمِنْکُونَ ونِیْکُونُ وَمِنْکُونُ وَمِنْکُونُونُ وَمِنْکُونُ وَمِنْکُونُ وَمِنْکُونُ وَمِنْکُونُ وَمِنْکُونُونُ و

تشری عرب کے گنوار مغرب کے وقت کوعشاء کہتے تھے۔اورعشاء کے وقت کوعَتَمَة کہتے تھے عَتَمَ عَنَمَا کے معنی بین: رات تاریک ہونے کے بعداونٹوں کا دودھ نکالتے تھے،اس بین: رات تاریک ہونے کے بعداونٹوں کا دودھ نکالتے تھے،اس لیئے وہ عشاء کے وقت کوعتمہ کہتے تھے۔اگران کی بیا صطلاح چل پڑی تو نصوص فہمی میں دشواری پیش آئے گی۔سورۃ النورآیت ۵۸ میں ہے ﴿ مِنْ بَعْدِ صَلْوةِ الْعِشَاءِ ﴾ اس کامفہوم غلط مجھا جائے گا۔اس لئے اسلامی اصطلاحات کی حفاظت ضروری ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں:

قرآن وحدیث میں جن چیزوں کے جونام آئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا اور ان کے دوسرے نام رکھنا مکروہ ہے۔ نئے نام رکھے جائیں گے تو پرانے نام متروک ہوجائیں گے اور لوگوں پر دین کی باتیں مشتبہ ہوجائیں گی اور قرآن وحدیث مبہم ہوجائیں گے یعنی ان کاسمجھنا دشوار ہوجائے گا۔

[١] ووَصِّى صنلى الله عليه وسلم أبا ذَرٌ إذا كان عليه أُمَرَاءُ يُميتون الصلاةَ: " صَلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّها، فإنها لك نافلة "

أقول: رَاعيٰ في الصلاة اعتبارين: اعتبارَ كونِها وسيلةً بينه وبين الله، وكونِها من شعائر الله يُلام على تركها.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتزال أمتى بخيرٍ مالم يؤخّروا المغربَ إلى أن تَشْتَبِكَ النجومُ" أقول: هذا إشارة إلى أن التهاون في الحدود الشرعية سببُ تحريف الملَّةِ.

[٣] قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ والمراد بها العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: " من صَلَى الْبَرُدَيْنِ دخل الجنة" قوله صلى الله عليه وسلم: " من ترك صلاة العصر حَبِطَ عملُه" وقوله صلى الله عليه وسلم: " الذي تفوتُه صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أَهلَه ومالَه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس صلاة أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون مافيهما الأتوهما ولو حَبُوًا"

أقول: إنما خَصَّ هذه الصلواتِ الثلاث بزيادة الاهتمام ترغيبًا وترهيبًا، لأنها مظِنَّةُ التهاون والتكاسل: لأن الفجر والعشاء وقتُ النوم، لا ينتهضُ إليه من بين فراشه ووطائه عند لذيذِ نومِه ووسَنِه إلا مؤمنٌ تقيُّ؛ وأما وقتُ العصر: فكان وقتُ قيام أسواقهم، وإشتغالِهم بالبيوع، وأهلُ الزراعة أتعبُ حالِهم هذه.

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يَغْلِبَنَكم الأعرابُ على اسمِ صلاتِكم المغربِ" وفي حديث آخر: " على اسم صلاةِ العشاءِ"

أقول: يكره تسميةُ ماورد في الكتاب والسنة مسمَّى بِشَيْئِ: اسمًا آخَرَ، بحيث يكون ذريعة لهجر الاسم الأولِ، لأن ذلك يُلَبِّسُ على الناس دينهم، ويُعْجِمُ عليه كتابَهم.

تر جمہہ: (۱) اور تا کیدفر مائی آنخضرت میں تھا تھا گئے ابوذ رکو جب ہوں ان پرانسے سر دار جونماز کو مار دیں گہ:''پڑھ تو نماز کواس کے وقت میں ، پھراگر پائے تو اس کوان کے ساتھ تو ( دوبارہ ) پڑھ لے اس کو، پس بیٹک وہ تیرے لئے نفل ہے'' میں کہتا ہوں: آپ نے نماز میں دواعتبار کھوظ رکھے ہیں: اس کے وسیلہ ہونے کا اعتبار بندہ اور اللہ کے درمیان اور اس کے اللہ کے دین کے ایسے شعائر میں ہے ہوئے کا اعتبار، جس کے ترک پرسرزنش کی جاتی ہے۔

(۲) آنخضرت مِنالِعَيَاتِيَامُ کاارشاو: (ترجمه گذرچکا) میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہےاس بات کی طرف کہا حکام شرعیہ میں لا پروائی ملت (کی تعلیمات) کے بگاڑنے کا سبب ہے۔

(۳) (پانچ نصوص ذکر فرمائی ہیں، جن کا ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: ان تین نماز وں گوآپ نے خاص کیا زیادہ اہتمام کے ساتھ ترغیب اور ترہیب کے طور پر، صرف اس وجہ ہے کہ وہ نمازیں لا پروائی اور سستی برہنے کی احمالی جگہ ہیں۔ اس لئے کہ فجر اور عشا سونے کا وقت ہے نہیں گھڑا ہوتا اس کی طرف اپنے بستر اور اپنے گد ہے کے بچ ہے، اپنی مزہ دار نمینداور اپنی غنودگی کے وقت میں، مگر پر ہمیزگار مؤمن ۔ اور رہا عصر کا وقت: تو وہ ان کے بازاروں کے عروج کا اور ان کے خرید وفروخت میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ اور کھیتی والے ان کی تھکن کی سب سے بڑی حالت اس وقت میں ہوتی ہے۔ وفروخت میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ اور کھیتی والے ان کی تھکن کی سب سے بڑی حالت اس وقت میں ہوتی ہے۔ وفرو دخت میں مشغول ہونے کا ارشاد: (ترجمہ گذر چکا) میں کہتا ہوں: مگر وہ ہے کوئی دوسرا نام رکھنا اس چیز کا جو وار د

ہوئی ہے قرآن وحدیث میں کسی چیز کے ساتھ نام رکھی ہوئی، بایں طور کہ ہوے وہ ذریعہ پہلے نام کوچھوڑ دینے کا۔اس لئے کہ بیہ بات مشتبہ کردے گی لوگوں پران کے دین کو۔اورمبہم کردے گی ان پران کی کتاب کو۔

لغات: وَتَوَ يَتِرُ وَتُرًا وَتِوَةً مالَه: كَمْنَادِ يِنَااوروُتِوَ (مِجبول) بَمَعَىٰ أُصِيْب ہے لِينى حادث پيش آنا۔ اور آهلَه و ماله مفعول ثانی ہیں .....حَبَا(ن) حَبُوا الصبيُّ: چِوَرٌ ول کے بل گھشنا .....عَجَمَ عليه الكلامُ: دشوار ہونا مبہم ہونا۔

2

2

公

باب\_\_\_\_

# اذ ان کابیان

#### اذان کی تاریخ ،اہمیت اورمعنویت

اذان كاس واقعه برن ذيل يا في باتين ثابت بوكين:

ا — احکام: مصالح کی بناپر ہی مشروع کئے جاتے ہیں ۔ یعنی اذ ان وا قامت میں حکمتیں تھیں اس لئے ان کوخواب کے ذریعہ مشروع کیا گیا۔

۲\_\_\_\_اجتہاد نبوی کے لئے احکام شرعیہ میں پچھ دخل ہے یعنی بعض احکام نبی مِنالِعَیَائِیمُ وحی جلی کے بغیراجتہاد سے مقرر فرماتے ہیں۔

ا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اذان وا قامت کی تاریخ نہایت اختصارے بیان کی ہے۔اس گی کمل تفصیل جناب مولانا مفتی محمر امین صاحب یان پوری استاذ دارالعلوم دیو بند کی کتاب:'' آ داباذان وا قامت' میں ہے۔شائفین اس کی مراجعت کریں ۱۲ سے دین میں آسانی کرناشریعت کا ایک بنیادی ضابطہ ہے ای ضابطہ کی روے اذان مشروع کر کے نماز کے لئے جمع ہونا آسان کیا گیا ہے۔ لئے جمع ہونا آسان کیا گیا ہے۔

۳ — شعائر میں ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جوعرصۂ درازے گمراہی کے بھنور میں بھینے ہوئے ہیں مطلوب وس ہے۔اس لئے کہ شعائر ہی ہے دین وملت کا امتیاز قائم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ سِلانٹیکٹیٹیٹر نے وہ تمام تجاویز ردّ فر مادیں جو غیروں کا شعارتھیں ۔

۵ — غیرنی بھی خواب یاالہام کے ذریعہ اللہ کی مراد ہے واقف ہوسکتا ہے۔ مگر وہ شرعاً جحت نہیں ، جب تک کہ نبی کی اس کو تائید حاصل نہ ہوجائے لیس اذان وا قامت کی مشروعیت صرف خواب سے نہیں ہوئی ، بلکہ تائید نبوی سے ہوئی ہے۔ پھر قرآن کریم نے سورۃ الجمعہ کی آیت 9 میں اس حکم کی توثیق کر دی۔

اذان کی اہمیت و معنویت: اذان مشروع کرتے ہوئے حکمت خداوندی نے بیجی چاہا کہ اذان صرف اعلان و آگی کا ذریعہ نہو، بلکہ وہ دین کا ایک شعار بھی ہو۔ اور وہ اس طرح کہ جب کس وناکس کے سامنے اذان کی صدابلند کی جائے گی تواس ہے دین کی شان بلند ہوگی۔ اور جب لوگ اذان من کر نماز کے لئے آگیں گے تو وہ دین کی تابعداری کی جائے گی تواس ہے دین کی شان بلند ہوگی۔ اور جب لوگ اذان من کر نماز کے لئے آگیں گے تو وہ دین کی تابعداری کی ایک علامت ہوگی۔ اس لئے اذان اللہ کی کبریائی کے اعلان ہے شروع کی جاتی ہے۔ پھر اسلام کے دو بنیا دی عقیدوں (تو حید ورسالت جمدی) کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور بیا علان گواہی کی شکل میں کیا جاتا ہے، جس میں دوسروں کو ترغیب دینا ہے کہ وہ بھی یہ گواہیاں ویں۔ پھر اسلام کی بنیا دی عبادت نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کا فائدہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دارین کی کا میا بی نماز میں مضمر ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ اللہ کی عظمت و کبریائی اور تو حید کا اعلان کر کے اذان پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دے۔

#### ﴿الأذان﴾

لَمَّا عَلِمَتِ الصحابةُ أَن الجماعةَ مطلوبةٌ مؤكدةٌ، ولا يتيسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيه: تكلَّموا فيما يحصل به الإعلامُ، فذكروا النارَ، فردَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمشابهة المجوسِ؛ وذكروا القرنَ، فردَّه لمشابهة اليهود؛ وذكروا الله صلى الله عليه وسلم لمشابهة النصارى، فرجعوا من غير تعيين، فأرى عبدُ الله بنُ زيد الأذانَ والإقامةَ في منامه، فَذَكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "رؤيا حقّ!"

وهذه القصةُ دليل واضح على أن الأحكام إنما شُرعت لأجل المصالح، وأن للاجتهاد فيها مدخلًا، وأن التيسير أصل أصيل، وأن مخالفةَ أقوام تماذوْا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوب، وأن غير النبى صلى الله عليه وسلم قد يَطّلِعُ بالمنام أو النفث في الرُّوع على مراد الحق، لكن لا يُكَلَفُ الناسُ به، ولا تنقطع الشبهة حتى يُقَرِّرَهُ النبى صلى الله عليه وسلم واقتضتِ الحكمة الإلهية: أن لا يكون الأذان صِرُفَ إعلامٍ وتنبيهٍ، بل يُضمُّ مع ذلك: أن يكون من شعائر الدين، بحيث يكون النداء به على رء وس الخامل والنبيه تنويها بالدين، ويكون قبولُه من القوم آية انقيادهم لدين الله، فوجب أن يكون مركبًا من ذكر الله ومن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة، ليكون مُصَرِّحًا بما أريد به.

تر جمہ: اذان کا بیان جب صحابہ نے جان لیا کہ جماعت مطلوب ومو کد ہے۔ اور ایک وقت میں اور ایک جگہ میں اعلان وآگی کے بغیراکشا ہونا آسان نہیں تو انھوں نے گفتگو کی اس طریقہ کے بارے میں جس کے ذریعہ اعلان حاصل ہوجائے۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے آگ کا۔ پس نامنظور فر مایا اس کورسول اللہ مینالٹھ آئیلم نے مجوس کی مشابہت کی وجہ ہے۔ اور وجہ سے۔ اور تذکرہ کیا انھوں نے نرسنگھے کا۔ پس نامنظور کیا اس کورسول اللہ مینالٹھ آئیلم نے یہود کی مشابہت کی وجہ سے۔ اور تذکرہ کیا انھوں نے ناقوس ( گھنٹے ) کا، پس نامنظور فر مایا اس کورسول اللہ مینالٹھ آئیلم نے عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے۔ پس لوٹے لوگ بغیر کوئی بات طے کے ہوئے۔ پس دکھلائے گئے عبداللہ بن زیدا ذان وا قامت خواب میں۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اس کا نبی مینالٹھ آئیلم نے اس کا نبی مینالٹھ آئیلم سے۔ پس اس کے بوئے۔ پس دکھلائے گئے عبداللہ بن زیدا ذان وا قامت خواب میں۔ پس تذکرہ کیا انھوں نے اس کا نبی مینالٹھ آئیلم سے۔ پس آپ نے فر مایا '' سیا خواب ہے!''

اور بیواقعہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ احکام مصالح کی بنا پر ہی مشروع کئے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی کہ اجتہاد کے لئے احکام میں کچھ وخل ہے ، اور اس بات کی کہ آسانی کرنا ایک مضبوط ضابطہ ہے اور اس بات کی کہ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا جواپی گمرا ہی میں عرصۂ دراز ہے مبتلا ہیں ، ان باتوں میں جوشعائر دین ہے ہیں: مطلوب ہے۔ اور اس بات کی کہ نبی سِلانیکی کی گرا ہی میں عرصۂ دراز ہے مبتلا ہیں ، ان باتوں میں بات ڈالتے کے ذریعہ ، اللہ کی مراد اور اس بات کی کہ نبی سِلانیکی ہوئے گئے اللہ کی مراد ہوسکتا ہوئے گئے اس کی اور بھی ، بھی خواب کے ذریعہ یا دل میں بات ڈالتے کے ذریعہ ، اللہ کی مراد ہوسکتا ہوئے گئی ہوئے گا) شبختم نہیں ہوسکتا ہوئے گئی میں بات ڈالتے شیطانی ہوئے گا) شبختم نہیں ہوسکتا تا آ نکہ نبی سِلانیکی ہوئے گا) شبختم نہیں ہوسکتا تا آ نکہ نبی سِلانیکی ہوئے گا)

اور حکمت خداوندی نے چاہا کہ اذان سرف اعلان وآگی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ بات ملائی جائے کہ اذان دین کے شعائر میں سے ہو۔ بایں طور کہ اس کے ذریعہ بانگ لگانا ہر کس وناکس کے سامنے دین کی شان بلند کرنا ہو۔ اور لوگوں کا اس کو قبول کرنا ان کی اللہ کے دین گی تا بعداری کی علامت ہو۔ پس ضروری ہوا کہ اذان مرکب ہواللہ کے ذکر سے اور دوشہا دتوں سے اور نماز کی وقوت ہے، تا کہ اذان اس مقصد کو صراحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہو جو اس سے مقصود ہے۔

لغات: تَمَادىٰ في غَيِّهِ :اصراركرنا..... المحامل: كمنام، ب قدر..... النَّبِيهُ بمجهدار، شريف..... نُوَّهُ تنويهُا: شان بلندكرنا-

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## اذان وا قامت کے کلمات کی تعداد

کلمات اذان: امام شافعی:۱۹کلمات (شروع میں تکبیر میں تربیج اورشہادتین میں ترجیج کے ساتھ )امام مالک: ۱۷کلمات (شروع میں تکبیر میں تشنیہ بعنی صرف دومر تبداللہ اکبر کہا جائے اورشہادتین میں ترجیج کے ساتھ )امام ابوحنیفہ اورامام احمد:۵اکلمات (تکبیر میں تربیج اور بغیر ترجیج کے )امام ابو یوسف:۳اکلمات (بغیر تربیج اور بغیر ترجیج )اور فجر کی اذان میں بالاتفاق دومرتبہ الصلاۃ حیو من النوم بڑھایا جائے۔

كلمات اقامت: ما لك: • اكلمات (شروع اورآخريس السلّه أكبر دومرتبه- باقى بركلمه أيك مرتبه بحتى كه قد قامت الصلاة بهى ايك مرتبه) شافعى واحمد: الكلمات (قد قامت الصلاة دومرتبه باقى مثل ما لك) ابوحنيفه: ١٥ كلمات (اقامت مثل اذان مع اضافه دومرتبه قد قامت الصلاة)

شاه صاحب قدس سره نے بیمسئلہ بہت ہی مختصر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں:

اذان وا قامت کے چند طریقے ہیں لیعنی ائم پھتھ ین کی آباء میں اختلاف ہے۔ سب نے الگ الگ طریقے تجویز کئے ہیں۔ اور دلیل سے قوی وہ طریقہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ ان کی اذان میں پندرہ کلمات اور تکبیر میں گیارہ کلمات تھے۔ پھر وہ طریقہ ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ہمروی ہے۔ ان کی اذان میں انہیں کلمات اور تکبیر میں ستر ہ کلمات تھے۔ ان کو اس کا خال ف میں انہیں کلمات اور تکبیر میں ستر ہ کلمات تھے۔ ان کو اس کا خال ف واقامت رسول اللہ میں تاہ ہوائی تھی ۔ اس اختلاف میں شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ بیا ختلاف : اختلاف مباح ہے یعنی جواز وعدم جواز کا اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ہم طرح اذان وا قامت کہنا درست ہے۔ اختلاف صرف افضل صورت میں ہے۔ اور اس کی نظیر سات قراء تیں ہیں۔ جس طرح اذان وا قامت کے طریقوں کو سمجھنا چاہئے (شاہ طرح ان میں سے ہر قراءت جائز ہے اور کا فی شافی ہے اس طرح اذان وا قامت کے طریقوں کو سمجھنا چاہئے (شاہ صاحب کی بات یوری ہوئی)

مگر مسئلہ کی اہمیت کے پیشِ نظر قدر ہے تفصیل ناگزیر ہے۔ در حقیقت بیا ختلاف: اختلاف اولیہ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ یہ نصوص فہمی کا اختلاف ہے۔اور دوجگہوں میں اختلاف ہوا ہے:

یہلی جگہ: آنحضور مِلاَیْفَائِیْمِ نے ابومحذورہ رضی اللّٰدعنه کوشہاد تین میں ترجیع کروائی تھی یعنی مکررکہلوائی تھیں۔اس کا کوئی انکارنہیں کرتا ۔مگراختلاف اس میں ہوا ہے کہ بیرترجیع سنت ِاذان تھی یاکسی عارضی مصلحت ہے کروائی تھی۔امام

﴿ وَمُؤْرِبَيكِ فِي الْحِيلِ ﴾

ما لک اور امام شافعی رحمہما اللّٰہ فرمائے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ بیسنت اذان تھی۔اور ابومحذورہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آنحضور مِلائْتَائِیْرِ نے مجھے اذان انیس کلمات سکھائی ہے۔اور امام ابوحنیفہ اور امام احمدرحمہما اللّٰہ فرمائے ہیں کہ ترجیع سنت اذان نہیں تھی۔ بلکہ رسول اللّٰہ مِلائِنَّهُ اَئِیْرُ نِیْ شہاد تین مکرراس لئے کہلوائی تھیں کہ ان کے دل سے تو حید ورسالت محمدی کی نفرت ختم ہو،اور ایمان کی محبت بیدا ہو۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا؛ شہاد تین کی یہ تکرار ان کے ایمان کا سبب بن گئی۔

اور بات قرین صواب بہی ہے کیونکہ مُلگِ نازل کی اذان میں ترجیع نہیں تھی۔اور رسول اللہ مِنالِیَۃ اَیُلِیُم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں بھی ترجیع نہیں تھی۔اگراذان میں است کا اضافہ ہوا ہوتا تو آپ حضرت بلال کو بھی ترجیع کرنے کا حکم دیتے۔ حالا نکہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔اور وہ آخر تک آنحضور مِنالِیّۃ اِیَام کی مجد میں بغیر ترجیع کے اذان دیتے رہے۔اور اب اس اختلاف کی مجھ زیادہ اہمیت نہیں ، کیونکہ مالکیہ اور شافعیہ نے عملاً ترجیع ختم کردی ہے۔اب وہ حضرات بغیر ترجیع کے اذان دیتے ہیں۔

دوسری جگد؛ حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے: أُصِرَ بدلالٌ أن يَّشْفَعَ الأذان ويُونْتِوَ الإقامة يعنى حضرت بلال الوَحَم ديا گيا كه وه اذان وُ وہرى اورا قامت اكبرى كہيں (مسلم شريف ١٦٣١) اس حديث كا مطلب ائمة ثلاثة يه سجعت بيں كه اقامت ميں ہركلمه ايك ايك مرتبہ كہا جائے ۔ بجر تكبير كے، شروع ميں اور آخر ميں \_ وه دودو وبار كہى جائے \_ بجرامام مالك فرماتے ہيں كه قد قامت الصلاة بھى ايك ہى مرتبہ كہا جائے \_ اس لئے ان كنز ديك اقامت ميں دس كلمات بيں \_ اورشافعى واحمد رحم ماالله فرماتے ہيں كه قد قامت الصلاة دوم تبه كہا جائے \_ اس لئے ان كنز ويك اقامت ميں گياره كلمات بيں \_ يدخفرات كہتے ہيں كه فد قامت الصلاة دوم تبه كہا جائے \_ اس لئے ان كنز ويك اقامت ميں گياره كلمات بيں \_ يدخفرات كتب بيں كه ذكوره روايت ميں إلا الإقسامة كا استثناء آيا ہے \_ امام مالك رحمہ الله فرماتے ہيں كه بيا استثناء شكام فيد ہے لئے اور ان حضرات نے جو ذكوره حديث كا مطلب سمجھا ہے اس كا قرينة حضرت ابن غمرضى الله عنهما كى روايت ہے كہ : ' دور نبوى ميں اذان دودو باراورا قامت ايك ايك بارتھى \_ البتة مؤذن قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة كها كرتا تھا'' (مشكوة حديث عامور)

اوراحناف کے نزدیک اس حدیث کا مطلب میہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اذان میں وہ متماثل کلمات کو دوسانس میں کہا کریں اور تکبیر میں ایک ہی سانس میں کہیں۔ مگر قد قسامت المصلاۃ کو دوالگ الگ سانسوں میں کہیں کہ بہی اقامت میں مقصود جزء ہے۔ اور فرق کی وجہ میہ ہے کہ اذان میں ترشل (تھیرتھیر کر کہنا) مطلوب ہے۔ کیونکہ اذان کا مقصد اُن غائبین کو اطلاع دینا ہے جو مشاغل میں منہمک ہیں۔ اور اقامت کا مقصد حاضرین کو آگاہ کرنا ہے، جو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔

ا۔ بخاری شریف میں جو إلا الإقسامة كالتثناء آیا ہاں پرابن منده فے اعتراض كيا ہے كہ بيا يوب ختيانی كاقول ہے، جس كوانھوں نے حديث ميں داخل كرديا ہے۔ حافظ صاحب رحمداللہ نے فتح (۸۳:۲) ميں اس كاجواب دينے كى كوشش كى ہے ١٢

اوراحناف نے حدیث کا جومطلب مجھا ہے اس کے تین قرائن ہیں:

پہلاقرینہ: ترندی (۱۷:۱) میں حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عند کی روایت ہے: قال: کان اُذان رسولِ اللہ صلح اللہ علیہ وسلم شَفْعًا شَفْعًا فی الأذان و الإقامة: رسول اللہ صَلیٰ اَللهٔ علیه وسلم شَفْعًا شَفْعًا فی الأذان و الإقامة: رسول الله صَلیٰ اَوْان وُوہری وُوہری صُی : اذان بھی اورا قامت بھی ہے کہ ایتار کلماتی مرادنہ لیاجائے، بلکہ ایتار صوتی مرادلیا جائے۔ بلکہ ایتار صوتی مرادلیا جائے۔

دوسرا قرینہ: اوپر بیردوایت گذر پیکی ہے کہ رسول اللہ طِلاَیْمَائِیْمِ نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کوا قامت سترہ کلمات سکھلائی تھی (مشکوۃ حدیث ۱۴۳۳) اور شاہ صاحب رحمہ اللہ ابھی بیرقاعدہ بیان کر چکے ہیں کہ: المفسّر قاضِ علی السمبھہ: جوحدیث واضح ہووہ مہم کے مقابل میں فیصلہ کن ہوتی ہے۔ حضرت ابو محذورہ کی روایت میں عد دِخاص مذکور ہے۔ جس میں کوئی تاویل ممکن نہیں ، پس وہی ناطق ہوگی۔ ہے۔ جس میں کوئی تاویل ممکن نہیں ، پس وہی ناطق ہوگی۔

تیسراقرینہ:ائمہ کلانہ کے نزدیک قامت کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی تکبیر دووومر تبہہ۔اس پراعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیا بتار کے منافی ہے؟ حافظ رحمہ اللہ نے اس اعتراض کا جواب بیدیا ہے کہ چونکہ دومر تبہ اللہ اکبرایک ای سانس میں کہا جاتا ہے، اس لئے بیا لیک ہی کلمہ شار ہوگا۔ پس ایتار صوتی مراد لینا تاویل بعید نہیں ہے۔ دوسرے حضرات بھی بوقت ضرورت بیتاویل کرنے پرمجبور ہوئے ہیں۔

الغرض: حضرت انس رضی الله عنه کی مذکورہ بالا حدیث کا مطلب سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔اس لئے اقامت کے کلمات کی تعداد میں اختلاف ہوا ہے۔

#### وللأذان طُرُقٌ:

أصحها: طريقة بلال رضى الله عنه، فكان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة ، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ثم: طريقة أبى محذورة: علمه النبى صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة،

ترجمہ: اوراذن کے لئے چندطریقے ہیں: ان میں صحیح ترین: بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے، پس تھی اذان رسول اللہ صلاقی اللہ علی اللہ صلاقی کے عہد میں وودومر تبہ، اورا قامت ایک ایک مرتبہ۔ البتہ بلال قید قیامت الصلاق، قید قیامت الصلاق کہا کرتے تھے(یہ بعینہ حضرت ابن عمرٌ کے الفاظ ہیں۔ مشکوۃ حدیث ۱۳۳۳) پھر: ابومحذورہ کا طریقہ ہے: نبی صلاقی کے ان کو اذان انیس کلمات اورا قامت سترہ کلمات سکھلائے ہیں (یہ بھی بعینہ حدیث کے الفاظ ہیں، مشکوۃ حدیث ۱۳۳۳) اور

میرے نزد یک: بیہ بات ہے کہ وہ طریقے قرآن کی قراءتوں کی طرح ہیں۔سب کے سب کافی شافی ہیں۔ کہ

# فجركى اذان ميں اضافه كى وجه

صدیت — ابوداؤدشریف میں حضرت ابو کوزورہ رضی اللہ عنہ کواذان کی تعلیم کی روایت (حدیث ۵۰۰) ہے۔ اس میں ہے: '' پھراگرض کی نماز ہوتو آپ کہیں: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم (نماز نیند ہے بہتر ہے!)
تشریح: چونکہ فجر کا وقت نینداور غفلت کا وقت ہے اور اس وقت نماز کا تحض فائدہ بتانا کافی نہیں۔ اس سے زیادہ قوی تنبیہ کی ضرورت ہے، اس لئے فجر کی اذان میں اس جملہ کا اضافہ پہند کیا گیا۔ (اور اس جملہ کو کہنا بھول جائے اور اذان ختم کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ یہ جملے کہہ کر اللہ اکبو، اللہ اکبو، لا اللہ کو بھی دہرالے۔ اور اگراذان ختم کرنے سے بعد دیرے یاد آئے تو بچھ کرنے کی ضرورت نہیں فاوی رجمیہ سے ۲۹۷)

#### ا قامت: اذان كهنے والے كاحق كيول ہے؟

حدیث — ایک مرتبدرسول الله مِتَلَائِمَیَّا اللهِ مِتَلاَئِمَیِّا نِیْ مِتَلِیْ مِیْلِیْمِیْ اللهِ مِتَلِیْمِیْ اللهِ مِتَلِیْمِیْلِیْمِیْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّ

تشریخ: اذان وا قامت ایک ہی سلسلہ کی دوکڑیاں ہیں۔اور ہرایک کوان کے کہنے کاحق ہے۔حضرت مالک بن الحویر شریک کا تق ہے۔حضرت مالک بن الحویر شرین اللہ عنہ کی حدیث ہے: إذا سافر تُما فأذً فا وأقیما (مشکوۃ حدیث ۱۸۴)اس حدیث میں جو تثنیہ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہاذان وا قامت کہنے کاحق ہرایک کو ہے۔

اوراموالِ مباحہ کے سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قبضہ اس پر پہلے ہوجائے وہی اس کا مالک ہوجا تا ہے۔ نیزید بھی ضابطہ ہے کہ جومباح مال لینے سے قریب ہوجائے ، اخلا قا دوسرے کو اس سے مزاحمت نہیں کرنی چاہئے۔ جیسے شادی میں چھوہار سے لٹائے جا میں ۔ اورکوئی چھوہاراکسی کی گود میں پڑے ۔ اوروہ و کھے لے اور لینے کا ارادہ کرے تو اب دوسرے کے لئے اس کا اٹھالینا مناسب نہیں ۔ کیونکہ پہلا اگر چہ اس کا مالک نہیں ہوا ، مالک اس وقت ہوگا جب اس پر فقت ہوگا جب اس بین ہر احمت نہیں کرنی جا ہے۔

ای ضابطہ ہے بیچکم دیا گیا ہے کہ:'' آ دمی اپنے بھائی کی منگنی پرمنگنی نہ ڈالے''(مشکوٰۃ حدیث۳۱۳) یعنی جب ایک

کی شادی کی بات چل پڑی تواب دوسرے کو پیج میں ٹا نگٹ نہیں اڑانی جائے۔ یہ بات اخلاق ومروّت کے خلاف ہے اور آپس میں رنجش کا باعث ہے۔

ای طرح جب ایک شخص نے اذان کی ابتدا کی تو شریعت نے اقامت کہنے کا حق ای کو دیدیا۔ کیونکہ وہ اقامت سے قریب ہو گیا۔ پس دوسرے کواس میں مزاحت نہیں کرنی چاہئے (البتدا گرمؤ ذن غیر حاضر ہویا اس کی صراحة یا دلالة اجازت سے دوسرامخص اقامت کہتو بلا کراہت جائزہے)

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن كان صلاةُ الصبح قلتُ: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"

أقول: لما كان الوقتُ وقتَ نوم وغفلة، وكانت الحاجة إلى التنبيه القوى شديدةً: اسْتُحِبُّ زيادةُ هذه اللفظة.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من أذَّنَ فهو يُقيم"

أقول: سِرُه: أنه لما شَرَعَ في الأذان وجب على أخوانه أن لايز احموه فيما أراد من المنافع المباحة، بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَخْطُبُ الرجلُ على خِطْبة أخيه"

ترجمه: (١) آنخضرت سِللنَّهِ كَارشاد: "پس اگرضى كى نماز بوتو آپكېيس: المصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"

میں کہتا ہوں: جب وہ وقت نینداورغفلت کا وقت تفااور تو کی تنبیہ کی شخت ضرورت تھی تو اس لفظ کا اضافہ پسند کیا گیا۔
(۲) آنخضرت مِنالِنَهَ اِیَّا کُلُم کا ارشاد: '' جس نے اذان کہی ، پس وہ اقامت کے'' میں کہتا ہوں: اس کا راز: بیہ ہے کہ جب کی نے اذان کی ابتدا کی تو ضروری ہوااس کے ( دینی ) بھائیوں کے لئے کہ نہ مزاحمت کریں وہ اس ہے اُن مباح فوائد میں جن کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ جیسے آنخضرت مِنالِنَهِ اِیَّا کُلُم کُلُوک کُلُم ک

# فضائل اذان کی بنیادیں

احادیث میں اذان دینے کے جوفضائل وار دہوئے ہیں ،ان کی دو بنیادیں ہیں:

سنا کرتے تھے، اگراذان کان میں پڑتی تو جملہ کرنے ہے رک جاتے بعنی مسلمانوں کو علحہ ہ ہونے کا موقعہ دیتے۔ ورنہ جملہ کرتے (مقتلہ قاصدیث ۱۹۲۲ باب فضل الاذان) پس جو کام اس درجہ اہمیت کا حامل ہو، اس کے فضائل ہونے ہی جاہئیں۔ دوسری بنیاد: اذان نبوت کا ایک اہم شعبہ ہے۔ نبوت کا کام لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہے، اور اذان کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی بنا ہے، اور اذان کے ذریعہ لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، جو اسلام کاسب سے بڑار کن ہے اور عبادات میں مرکزی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسنداور شیطان کوسب سے زیادہ ناپندوین کے وہ کام ہیں جن کا فائدہ دوسروں تک پنچتا ہے، اور جن سب سے زیادہ پسنداور شیطان کوسب سے زیادہ ناپندوین ہے وہ کام ہیں جن کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری سے اللہ کا بول بالا ہوتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ:''ایک فقیہ (دین کا ماہر) شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے'' (مقتلہ قصدیث ۲۱۵ کتاب العلم) کیونکہ فقیہ لوگوں کو دین بتلا تا ہے اور دین پرگامزن کرتا ہے اور عبادت گذارا پنے فائدہ میں لگا ہوا ہے۔ اور شیطان کے لئے اول کو بچلا نا آسان نہیں اور دوسر کو چئی بجا کر رام کرسکتا ہے۔

اورایک دوسری حدیث میں ہے کہ:'' جب نماز کے لئے ندا دی جاتی ہے تو شیطان گوز کرتا ہوا بیٹے پھیر کر بھا گیا ہے'' (یہ بمی حدیث ہے اور متفق علیہ ہے مشکوۃ حدیث ۲۵۵) ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ظاہر ہے کہ خیر متعدی والے کام اوراُن کاموں کوکرنے والے اللہ تعالیٰ کو بے حدیبند ہیں۔اور شیطان کے لئے وہ سوبانِ روح ہیں۔

#### وفضائلُ الأذان: ترجع إلى:

[١] أنه من شعائر الإسلام، وبه تصير الدارُ دارَ الإسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إن سمع الأذان أمسك، وإلا أغار.

[٢] وأنه شَعبة من شُعَبِ النبوة، لأنه حث على أعظم الأركان وأم الْقُرُباتِ، ولا يَرْضَى الله ولا يغضب الشيطانُ مثلَ ما يكون في الخير المتعدّى وإعلاءِ كلمةِ الحق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فقية واحد أشدُ على الشيطان من ألفِ عابد" وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان، له ضُرَاطً"

ترجمہ: اوراذان کے فضائل: اس بات کی طرف لوٹے ہیں کہ اذان شعائر اسلام میں ہے ہے، اوراس کی وجہ سے ملک دارالاسلام ہوتا ہے۔ اوراسی وجہ ہے نبی سِٹالائیمَائیکِمُ اگراذان سنتے تو زُک جاتے، ورنہ تملہ کرتے۔ اور یہ کہ اذان نبوت کے شعبوں میں ہے ایک اہم شعبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ ابھار تا ہے سب سے بڑے رکن پراور بنیا دی عبادت پر۔ اور نبیں خوش ہوتے اللہ تعالیٰ اور نبیں غضبنا کہ ہوتا شیطان ویسا جیسا وہ خیر متعدی ہے اور حق کا بول بالا کرنے ہوتا ہے اور وہ آنخضرت شِلائیمَ مَیْلِمُ کا ارشادال نے (ترجمہ گذر چکا)







## مؤذن کی گردن فرازی اور آواز کی درازی تک بخشش اور گواہی کی وجہ

حدیث — حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:'' اذان دینے والے: لوگوں میں سب سے زیادہ کمبی گردن والے ہوں گے' (مشکوۃ حدیث ۲۵۴)

حدیث حدیث مؤذن کی بخشش کی حدیث الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عِلَائِیمَائِیمُ نے فر مایا: ''مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے اس کی آ واز کی درازی تک' بعنی وہ جس قدر آ واز بلند کرتا ہے مغفرت بھی اسی قدر ہوتی ہے۔ '' اوراس کے لئے ہرتر اور خشک چیز گواہی دیتی ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۲۱۷)

حدیث — حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله میلانتیکی نے فرمایا: 'جہاں تک مؤذن کی آواز جنات، انسان اوران کے علاوہ کخلوقات سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے' (مشکوۃ حدیث ۱۵۲) تشریح: مجازات کا مدار مشابہت پر ہے یعنی عمل اوراس کی حقیقت کے درمیان جومنا سبت ہے اور روح اوراس کے پیکر کے درمیان جومنا سبت ہے اور روح اوراس کے پیکر کے درمیان جومنا سبت ہے اس کے لخاظ ہے جزاؤ سزا ہوگی ۔ پس اس ضابطہ ہے ضروری ہے کہ مؤذن کی سربلندی اس کی گردن اوراس کی آواز کی جہت سے ظاہر ہو، چنانچہ مؤذن آخرت میں بلندگردن ہوگا اوراس کی آواز کی درازی کی جن وانس اور دیگر مخلوقات گواہی دیں گی ۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ رحمت خداوندی اس قدروسیع ہوجس قدراس کی جُنشش کی جائے گی ۔ دین کی دعوت میں وسعت ہے۔ چنانچہ اس کی آواز کی درازی کے بقدراس کی بخشش کی جائے گی ۔ دین کی دعوت میں وسعت ہے۔ چنانچہ اس کی آواز کی درازی کے بقدراس کی بخشش کی جائے گی ۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤذنون أطولُ الناس أعناقًا" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤذن يُغْفَرُ له مَدى صوتِه، ويشهد له الجنُّ والإنس"

أقول: أمر المجازاة مبنيٌ على مناسبة المعانى بالصُّورِ، وعلاقةِ الأرواح بالأشباح، فوجب أن يَّظْهر نباهةُ شأن المؤذن من جهةِ عنقهِ وصوته، وتَتَسِعُ رحمةُ اللهِ عليه، اتَّسَاعَ دعوتِه إلى الحق.

ترجمہ: (دوروایتی ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے دوسری روایت دوروایتیں ہیں) میں کہتا ہوں: مجازات کا معاملہ بنی ہے معانی (حقائق) کی صورتوں کے ساتھ مناسبت اورارواح کی پیکروں کے ساتھ تعلق پر (عطف تفسیری ہے۔ معانی، حقائق اورارواح ایک ہی چیز ہیں اورصورتیں اور پیکرایک چیز ہیں اور مناسبت اور تعلق تفتن ہے، ان کا مطلب بھی ایک ہے یعنی مجازات میں نظمل کی ظاہری صورت دیکھی جاتی ہے، نداس کی حقیقت، بلکہ دونوں میں جو مناسبت ہے اس کے لحاظ ہے مجازات ہوتی ہے) پس ضروری ہوا کہ ظاہر ہومؤ ذن کی شان کی بلندی اس کی گردن اور اس کی آواز کی جہت سے (یعنی گردن اور آواز کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ کیا جائے ) اور کشادہ ہواللہ کی مہر بانی اس پر

اس کی حق کی طرف دعوت کے کشادہ ہونے کے بقدر۔



# سات سال اذ ان دینے پریروانهٔ براءت ملنے کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مِیَلائیمَائِیمِ نے فرمایا:'' جس نے سات سال بہامید ثواب اذان دی اس کے لئے دوزخ سے خلاصی کھی جائے گی'' (مشکوۃ حدیث ۱۶۴ کے)

تشری جاتا سال تک تواب کی نیت سے اذان دینے والے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردیا جاتا ہے کہ اب دوزخ سے اس کا کوئی واسط نہیں ، اس کی وجہ رہے کہ ریمل اس کے ایمان کی در تنگی کو واضح کرنے والا ہے۔ استے لیے عرصہ تک اذان دینے پر مداومت و ، ی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنارخ اللہ کی طرف جھکا دیا ہو ، اور پوری طرح منقاد ہوگیا ہو۔ اور دوسری وجہ رہے کہ ایسے شخص کے دل میں رحمتِ خدا وندی پہاڑ کے بقدر جگہ بنالیتی ہے۔ اور جوم ہرالہی کا مورد بن جاتا ہے ، دوزخ کی آگ اس کونہیں چھو کتی۔

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "من أَذَنَ سبعَ سنين محتسبًا كُتب له براء قُ من النار" وذلك: لأنه مُبَيِّنُ صِحَّةِ تصديقِهِ، لا تُتَصَوَّرُ المواظبةُ عليه لله إلا ممن أسلم وجْهَهُ لله، ولأنه أمكن من نفسه غاشيةً عظيمةً من الرحمة الإلهية.

(٣) آنخضرت مِنالِنَهَ مِنَالِمُ كاارشاد: (ترجمه گذر چكا) اور به بات: اس لئے ہے كه وه (سات سال تك اذ ان دینا) اس كى ايمان كى درتنگى كو واضح كرنے والا ہے: تصور میں نہیں آتا اتنى مدت تك اذ ان دینے پر مداومت كرنا الله كى خوشنودى كے لئے ،گراس مخص ہے جس نے اپنا چېره الله كے لئے منقاد كرليا ہو۔اوراس لئے كه اتنى مدت تك اذ ان دینا اس كے دل میں رحت اللی كے ایک بڑے پرده كو جمادیتا ہے۔



## اخلاص سے اذان دینااور نماز کا اہتمام کرنامغفرت کا سبب ہے

صدیث - حدیث الله علیہ رضی الله عند مروی ہے کہرسول الله صلافیکی فیر مایا: و تعجب کرتے ہیں تیرے الله صلافیکی فیر مایا: و تعجب کرتے ہیں تیرے لے یہ ترفی اوراین ماجہ کی روایت ہاورنہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں جابر تعفی ہے جومتر وک ہے۔ مرفضائل کے باب میں ضعیف صدیث معتبر ہے البتہ بارہ سال اذان ویے کی جونسیات و جبت الله اللہ عند آئی ہے۔ وہ روایت اس کی بنسبت ٹھیک ہے۔ یہ حدیث مقلوة (حدیث ۱۷۵۸) باب فصل الاذان کے آخریس ہے ا



پروردگار پہاڑ کی چوٹی میں بکریاں چرانے والے سے ( یعنی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے پہاڑ کی چوٹی پر جابسا ہے) نماز کے لئے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس اللہ عز وجل فر ماتے ہیں: میرے اس بندے کودیکھو! اذان دیتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ وہ مجھ سے ڈرتا ہے ( یعنی میرے عذا ب سے ڈرکریہ کام کرتا ہے کیونکہ یہاں کسی کودکھانے کا موقعہ نہیں ہے ) یقیناً بخش دیا میں نے اس کو، اور داخل کیا میں نے اس کو جنت میں '(مشکوۃ حدیث ۲۲۵)

تشریخ:اللہ پاک کاارشاد:''وہ مجھے ڈرتا ہے''اس سے دوبا تیں ٹابت ہوئیں: ایک: یہ کہ جیسی نیت اور دل کا تقاضا ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے کیونکہ اعمال انہی نقاضوں سے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ دوسری: یہ کہ اعمال ظاہری شکلیں ہیں، اوران کی ارواح وہی دل کی نیتیں اور قبلی نقاضے ہیں سے پس جب اس چروا ہے نے اللہ کے ڈرسے اور اخلاص سے اذان دی اور نماز کا اہتمام کیا تو یہ چیز اس کی مغفرت کا سبب بن گئی۔

[ه] قبولُ اللُّمه في راعي غنمٍ في رأس شَظِيَّةٍ: " انظروا إلى عبدى هذا! يؤذن ويقيم الصلاةً، يخاف مني، قد غفرتُ له، وأدخلتُه الجنة "

قوله: "يخاف منى" دليل على أن الأعمال تُعتبر بدواعيها المنبعثة هي منها، وأن الأعمال أشباح، وتلك الدواعي أرواح لها؛ فكان خوفُه من الله وإخلاصُه له سببَ مغفرته.

ترجمہ: (۵) اللہ پاک کا ارشاد: پہاڑی چوٹی کے بالاحصہ میں بکریاں چرانے والے کے حق میں الخ اللہ کا آرشاد:
'' وہ مجھ سے ڈرتا ہے' اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال موازنہ کئے جائیں گے اُن کے اُن دواعی کے ساتھ جن سے وہ برا بھیختہ ہونے والے ہیں۔ اور اس بات کی کہ اعمال پیکر ہائے محسوس ہیں۔ اور وہ دواعی ان کی ارواح ہیں۔ پس چروا ہے کا اللہ سے ڈرنا اور اس کا خالص اللہ کے لئے مل کرنا اس کی مغفرت کا سبب ہے۔

لغت: شَظِيَّة: قطعة مرتفعة في رأس الجبل: بِهَارُكَ يُوفُّ كَالمِنْدَحمه

A

公

公

#### اذان کے جواب کی حکمت

اذان نماز کے لئے آنے کی لوگوں کو دعوت ہے۔اس بُلا وے پرمجد پہنچنا اجابتِ فعلی ہے۔اور منہ سے اذان کا جواب دینا اجابتِ قعلی ہے۔اور منہ سے اذان کا جواب دینا اجابتِ قولی ہے اور دونوں ہی مطلوب ہیں۔اول کی تاکید زیادہ ہے، کیونکہ اذان سے وہی اصل مقصود ہے۔ اور ثانی سنت ہے۔ دونوں طرح سے جواب دینے کا الگ الگ حدیثوں میں تھم دیا گیا ہے۔اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی دومیشیتیں ہیں: آیک: یہ کہ وہ جماعت میں آنے کا بُلا وا ہے دوسرے: یہ کہ وہ ایمان کی دعوت عام ہے۔ پہلی اذان کی دومیشیتیں ہیں: آیک: یہ کہ وہ جماعت میں آنے کا بُلا وا ہے دوسرے: یہ کہ وہ ایمان کی دعوت عام ہے۔ پہلی

حیثیت سے اذان سننے والے ہرمسلمان پرضروری ہے کہ وہ اذان سنتے ہی نماز میں شرکت کے لئے تیار ہوجائے۔اور ایسے وقت مجدمیں پہنچ جائے کہ جماعت میں شریک ہوسکے۔اس سلسلہ میں تفصیلی بیان البجماعة کے عنوان ہے آرہا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے اس اجابت کا تذکر نہیں کیا۔

اوردوسری حیثیت سے ہرمسلمان کو حکم ہے کہ جب وہ اذان سنے توا پنے ایمان کی تجدید کرے، اور اذان کے ہر کلمہ کا جواب دے اور اپنے ول اور زبان سے ان باتوں کی تصدیق کرے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اذان دین کا شعاراوراس کی امتیازی علامت ہے۔اور بیشعاراس کئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ پتہ چلے کہ قوت کہ قوم نے ہدایت اللی یعنی دین اسلام کی وعوت قبول کی یانہیں؟ جواذان من کرنماز کے لئے آئے گااس نے وعوت قبول کی یانہیں؟ جواذان من کرنماز کے لئے آئے گااس نے وعوت قبول کی اور جس نے کان بہرے کر لئے اس کے کان چھوٹے ۔غرض اجابت قولی اس تسلیم کوواضح کرتی ہے جس کا حصول لوگوں سے مطلوب ہے۔

### حیعلتین کا جواب حوقلہ کیوں ہے؟

اذان کے جواب میں وہی کلمات دُوہرائے جاتے ہیں جوموَ ذن پکارتا ہے۔ گر خبیَّ علی الصلاۃ اور خبیَّ علی الفلاح کا جواب لاحولَ و لاقبوَّۃ َ إلا مِاللَّه کے ذریعہ دیاجا تا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمررضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ مروی ہے (مشکوۃ حدیث ۲۵۸)

اذان کے شروع اور آخریں جوذکر ہے ( تکبیرات اور لا آل اللہ ) جواب میں انہی کو و ہرانے کی حکمت تو ظاہر ہے کہ ذکر کے جواب میں ذکر ہی مناسب ہے۔ اور شہادتین کے جواب میں شہادتین اس لئے و و ہرائی جاتی ہیں کہ تجدیدایمان ہوجائے ، جواس خاص موقعہ پر مطلوب ہے۔ اور جعلتین کا جواب حوقلہ ہے اس لئے ویا جاتا ہے کہ حوقلہ میں توحید کا مضمون ہے۔ اس میں طاقت ومقدرت اللہ تعالی کے لئے خاص کی گئی ہے یعنی ایک ہی خدا کے لئے حول موقعہ کرتے ہواں خاص موقعہ پر بیہ بات اس لئے یاد کی جاتی ہے کہ میں ایسانہ ہو کہ عبادت پر اقدام کرتے وقت واہمہ میں فخر چنگی لینے لئے اور شیطان اس کی راہ مارد ہے۔ پس اس موقعہ پر اللہ کی قوت وطاقت کا تصور کرنا فخر وغرور کا علاج ہے۔ نماز کے لئے جانے والا یہ سوچ کر چلے کہ میں جوعبادت کرنے جارہا ہوں وہ مولی کی تو فیق ہی سے وغرور کا علاج ہے ۔ نماز کے لئے جانے والا یہ سوچ کر چلے کہ میں جوعبادت کرنے جارہا ہوں وہ مولی کی تو فیق ہی سے میرااس میں پچھ کمال نہیں۔

فائدہ:(۱) فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کے تواس کے جواب میں صَدَفْتُ و بَوَرُتُ کہنا عاہئے۔ بعنی تونے سے کہا کہ نماز نیندہ بہتر ہے اور تونے نیکی کا کام کیا کہ مجھے آگاہ کیا۔اس سلسلہ میں کوئی حدیث تو نظر سے نہیں گذری۔ مگر تصدیق کرنے کے لئے عربی میں یہی جملہ استعال کیا جاتا ہے۔ منداحمہ (۴۵:۱) میں اس

- ﴿ لَا كَنْ فَرَكُونَ لِيَكُلُونَ ﴾

سلسلہ کی روایت بھی ہے غالبًا اس سے بیہ جواب تجویز کیا گیا ہے۔

فائدہ:(۲) ابوداؤد کی ایک نہایت ضعف حدیث میں اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح آیا ہے۔اور قلد قامت الصلاۃ کے جواب میں آپ مطالبہ کی آیا ہے۔اور قلد قامت الصلاۃ کے جواب میں آپ مطالبہ کی اقامها اللہ و أدامها (الله نماز کوقائم ودائم رکھیں) کہنا مروی ہے (ابوداؤد حدیث ۸۲۸ مشکلہ قاحدیث ۱۷۷ مشکلہ قاحدیث ۱۷۷ مشکلہ قاحدیث ۱۷۷ کی اس بڑمل کرے اور اقامت کا بھی جواب دے تو دے سکتا ہے۔

# جواب ِاذ ان کی فضیلت اوراس کی وجه

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے آیا ہے کہ جواذ ان کا جواب تلقین کئے ہوئے طریقہ کے مطابق دل سے بعنی اخلاص سے دے گاوہ جنت میں جائے گا۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا جواب دینا فرمانبر داری اوراپنی ذات کواللہ کے سپر دکرنے کا پیکرمحسوں ہے۔ دخولِ جنت ای تشکیم وانقیا دکا صلہ ہے۔

#### اذان کے بعد دعا کی حکمت

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو محض اذان سننے کے بعدر سول اللہ مِطَالِنَّ مِلَیْ کے لئے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی وعاکرے گا، قیامت کے دن وہ شفاعت محمدی کا حقد ارہوگا (مشکوۃ حدیث ۲۵۹)

اذان کے بعد بیدعااس کئے مقرر کی گئی ہے کہ وہ اعتراف وانقیاد کا پیکر ہے اور زبانی اقر ارمکنون جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آنحضور مِیّالِنْقِیَیِّیْ نے انسانیت کو اللہ کے دین ہے آشنا کر کے لوگوں پراحسان عظیم فرمایا ہے اور محسن ہے مجبت کرنا ایک فطری تقاضا ہے۔ پس جب مؤمن اذان سننے کے بعد آنخضرت مِیّالِنْقِیَیِیْ کے لئے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی وعاکرے گا تو اس سے آپ کے لائے وسیلہ، فضیلہ اور مقام محمود کی وعاکرے گا تو اس سے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی اور دل میں آپ سے جبت کی حقیقت کامل طور پر تحقق ہوگی۔

[٦] ولما كان الأذانُ من شعائرِ الدين، جُعل لِيُعْرَفَ به قبولُ القوم للهدايةِ الإلهية: أمر بالإجابة، لتكون مُصَرَّحَةُ بما أريد منهم.

فَيُحِيب الذكرَ والشهادتين بهما، ويُجيب الدعوةَ بما فيه توحيدٌ في الحول والقوة، دفعًا لما عسى أن يُتوَهَّمَ عند إقدامه على الطاعة من العُجْبِ.

> من فعل ذلك خالصًا من قلبه دخل الجنة، لأنه شَبَحُ الانقياد وإسلام الوجه لله. وأمر بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تكميلًا لمعنى قبولِ دينه واختيارِ حُبّه.

ترجمہ: (۱) جب اذان دین کے شعائر میں سے تھی۔مقرر کیا گیا ہے بیشعار تا کہ پہچانا جائے اس کے ذریعہ لوگوں کاہدایت الٰہی کو قبول کرنا: تو تھم دیا گیااذان کے جواب دینے کا تا کہ جواب واضح کرنے والا ہواس چیز (قبولیت) کوجو ان سے مراد لی گئی ہے ( یعنی جس کا حصول لوگوں سے مطلوب ہے )

پس جواب دے ذکر کااور شہادتین کاانہی دو کے ذریعہ۔اور جواب دے (نماز کی) دعوت کااس چیز کے ساتھ جس میں طاقت وقد رت میں تو حید ہو ( یعنی ایک ہی خدا کے لئے حول ومقد رت ثابت کی گئی ہو ) ہٹانے کے لئے اس نجب کو جو ہوسکتا ہے کہاس کے واہمہ میں پیدا ہوعبادت پر پیش قدمی کرتے وقت۔

جس نے کیا بی(بینی مذکورہ طریقہ پرجواب دیا) اپنے دل کے اخلاص سے تو وہ جنت میں گیا، اس لئے کہ وہ (جواب دینا) فرما نبرداری اور اپنی ذات کواللہ کے سپر دکرنے کا پیکرمحسوس ہے (بینی وہ جنت میں گیا ہے اپنی فرما نبرداری اور اپنی ذات کواللہ کے سپر دکرنے کی وجہ سے ۔ مگر رہے کم اس کے پیکرمحسوس پرلگایا گیا ہے )

#### اذان وا قامت کے درمیان دعا قبول ہونے کاراز

حدیث — حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عَلَیْفَوَیَمْ نَیْمُ ایا: '' اذان وا قامت کے درمیان دعارۃ نہیں کی جاتی ، پس دعا مانگو (رواہ ابوداؤدوالتر مذی واحمد مشکوۃ حدیث اعلا اور آخری ٹکڑا منداحمہ ۱۵۵:۳۵ او ۲۲۵ میں ہے)
تشریح : اذان وا قامت کے درمیان کا وقت شمول رحمت کا وقت ہے یعنی اس وقت رحمت کا فیضان عام ہوتا ہے۔
پس جو تکم نبوی پڑمل کرے گا اور اس وقت دعا مائے گا وہ محروم نہیں رہے گا۔

## سحری اور تہجد کے لئے مستقل اذان

حدیث — حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله مِیلانْتَوَائِیمُ نے فرمایا:'' بلال رات میں اذان دیں گے، پس کھاتے پیتے رہوتا آئکہ ابن اُمّ مکتوم اذان دیں'' حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا:'' ابن ام مکتوم نابینا آدمی تھے۔وہ جب تک پنہیں کہا جاتا تھا کہ جسج ہوگئی! صبح ہوگئی!!اذان نہیں دیتے تھے'' (مشکوۃ حدیث ۱۸۰)

تشری نبی میلائی آئے پہلے سحری کے وقت اذان دینے کے لئے حصرت عبداللہ بن اُمّ مکتوم رضی اللہ عنہ کو تجویز فرمایا تھا۔ بیآ نکھے کے نابینا صحابی تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ حسب معمول فجر کے لئے اذان دیتے تھے، جس پر سحری بندگی جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں پچھ کمزوری تھی۔ ایک بارانھوں نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی۔ چونکہ اس سے سحری کھانے والوں کو غلط فہمی کا اندیشہ تھا، اس لئے آپ نے انہی سے اعلان کرایا کہ: ''اذان قبل از وقت ہوگئی ہے''۔گر جب یصورت پیش آئی تواحتیاط کے نقط ُ نظر ہے آپ نے ڈیوٹیاں بدل دیں۔ حضرت بلال کوسحری کی اذان کے لئے مقرر کیااور حضرت ابن ام مکتوم کوفجر کی اذان کے لئے تبجویز فر مایا۔ کیونکہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔وہ اس وقت اذان دیتے تھے جب لوگ ان ہے کہتے کہ شبح ہوگئی! صبح ہوگئی!!اس لئے غلطی کاامکان کم تفارغرض جب آپ نے ڈیوٹیاں تبدیل کیس اس وقت لوگوں کو بیاطلاع دی ہے ۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس سلسلہ میں آیک مئلہ بیان فرماتے ہیں کہ:

امیرالمؤمنین کے لئے ،اگروہ ضرورت محسول کرے ،متحب بیہ ہے کہ سحری اور نماز فجر کے لئے دوالگ الگ مؤذن مقرر کرے ،جن کی آ وازیں لوگ پہچانے ہوں۔اورلوگوں کواس کی اطلاع کر دے کہ فلاں کی اذان سحری کے لئے ہوگ اور فلاں کی اذان فجر کے لئے۔ پہلی اذان پر تبجد میں مشغول حضرات گھر لوٹ جا ئیں تا کہ سحری کھا ئیں اور جولوگ محو خواب میں وہ بیدار ہوجا کیں۔ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث (نمبر ۱۲۹۶) ہے کہ:'' بلال کی اذان ہر گزئی کو سحری سے نہ روکے فیانہ پُوڈڈ کی لینٹیڈ فائیم کھم، ولیٹر جع قائم کھم، وہ اذان و بیتے ہیں تا کہ سویا ہوا ہیں اور خواب اوٹ جائے۔

#### نماز میں ہو لے ہُو لے آئے ، بھا گتا ہوا نہ آئے

تشریج: جب نمازشروع ہوتی ہے تو کچھاوگ اس اندیشہ سے کہ نماز کا کچھ حصہ فوت نہ ہوجائے ، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اس سے مسجد کا منظر خراب ہوتا ہے ، اور کبھی سانس پھول جاتی ہے ، اور نماز کا کچھ حصہ ہے اطمینانی سے ادا ہوتا ہے ۔ اور یہ عبادت میں ایک طرح کا تکلف بھی ہے۔ نبی مِطلانہ آئے کی اب ارشاد کے ذریعہ اس کا قلع قمع کیا ہے۔ ہاں لیک کرچلنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُرَدُّ الدعاءُ بين الأذان و الإقامة" أقول: ذلك لشمول الرحمة الإلهية، ووجود الانقياد من الداعي.

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى ابنُ أم مكتوم " أقول: يستحب للإمام إذا رأى الحاجة: أن يتخذ مؤذنين، يعرفون أصواتهما، ويبين للناس: أن فلانًا ينادى بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادى فلان، ليكون الأولُ منهما للقائم والمتسحّر أن يرجعا، وللنائم أن يقوم إلى صلاته، ويتدارك ما فاته من سُحوره.

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أُقيمت الصلاةُ فلا تأتوها تَسْعَوْنَ، وأتوها تمشون" أقول: هذا إشارةٌ إلى ردَّ التعمُّق في التَّنسُكِ.

ترجمہ:(2) آخضرت مِنْكَانَيَةَ عُمْ كارشاد: (ترجمه گذرچكا) ميں كہتا ہوں: يہ بات (يعن دعا كارة نه كيا جانا)
رحت الهى كَشمول (عموم) اوردعا كرنے والے كلطرف سے فرما نبردارى كے پائے جانے كى وجہ ہے۔
(٨) آخضرت مِنْكَانِيَةِ كَمَّا ارشاد: (ترجمه گذرچكا) ميں كہتا ہوں: امام (امير المؤمنين) كے لئے مستحب ہے، جب وہ ضرورت محسول كرے كہوہ دومؤذن مقرر كرے، جن كى آوازوں كولوگ پېچانے ہوں۔ اورلوگوں پريہ بات واضح كردے كہ فلاں رات ميں اذان وے گا، پس تم كھاؤ بيو يہاں تك كه فلاں اذان دے۔ تاكمان ميں ہے پہلی واضح كردے كہ فلاں رات ميں اذان وے گا، پس تم كھاؤ بيو يہاں تك كه فلاں اذان دے۔ تاكمان ميں ہے پہلی اذان ہونماز پڑھنے والے كے لئے۔ اور حرى كھانے والے كے لئے كہوہ دونوں گھر لوٹيس اور سونے والے كے لئے كہو ہوا تھ كرا پی نماز میں گے اور تلافی كرے اس چیز كی جونوت ہوگئى ہاس كى محرى میں ہے۔
(٩) آخضرت مِنْكَانَ مِنْ كَلُولُونَ فَى طرف۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

اب\_\_\_ه

مساجدكابيان

مسجد بنانے ،اس سے لگے رہنے (در

اس میں نماز کا انظار کرنے کی فضیلت کی بنیادیں

مسجد بنانے ،اس سے چیٹے رہنے اوراس میں ٹھیر کرنماز کا انتظار کرنے کی فضیلت چاروجوہ ہے :
پہلی وجہ: مسجد اسلام کا شعار (امتیازی علامت) ہے۔ حضرت عصام مُن نی فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ مطالقہ اللہ میں ہوئی ہیں گئی ہیں کہ میں رسول اللہ مطالقہ اللہ میں ہیں گئی ہیں کہ میں ہول اللہ مطالقہ تھیں ہے ایک مؤذن کی اذان سنو، تو کسی کولل نہ کرو' (مشکوۃ حدیث نے ایک مروز کی معلوم ہوا کہ ۱۹۳۵ تناب ابجہاد) یعنی مسلمانوں کوجدا ہونے کا موقعہ دو۔ اندھادھند جنگ شروع نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ

محداوراذان اسلام کے شعائر ہیں۔ان سے یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔

دوسری وجہ: منجد نماز کی جگہ،عبادت گزاروں کی قیام گاہ،رحت کے نزول کی جگہ ہے۔اوریک گونہ کعبہ کے مشابہ ہے۔ درج ذیل دوحدیثیں اس کی دلیل ہیں:

صدیث \_\_\_\_ حضرت ابوا ما مدرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میلائی آئی ایم نے فرمایا: ''جوگھر ہے باوضوکس فرض نماز کے لئے نکلاتو اس کا تو اب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ اور جوشخص چاشت کی نماز کے لئے نکلا، نہیں زحمت میں ڈالا اس کو گرای (نماز چاشت) نے تو اس کا ثو اب عمرہ کرنے والے کے ثو اب کی طرح ہے' (مشکوة صدیث میں ڈالا اس کو کمرای (نماز چاشت) نے تو اس کا ثو اب عمرہ کرنے والے کے ثو اب کی طرح ہے' (مشکوة صدیث میں نبست کا بیان ہے، صدیث میں نبست کا بیان ہے، مقد ارکا بیان نہیں یعنی فرض نماز کے لئے معجد جانا اور نقل نماز ہے لئے جانا ایسا ہے جیسا جج اور عمرہ ۔ ایک بروی عبادت ہو دوسری اس سے چھوٹی ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نوافل : اشراق، چاشت، اوا بین اور تبجد وغیرہ معجد میں بڑھنا نہ صرف بیا کہ جائز ہے، بلکہ باعث اجر ہے۔

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالَاتِیَاتِیْمِ نے فرمایا:'' جبتم بہشت کے باغوں کے پاس سے گذروتو اس کے میوے کھاؤ'' دریافت کیا گیا: اے اللہ کے رسول! بہشت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا:''مسجدیں'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۵) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:'' وَکرکی مجلسیں''

تیسری وجہ: نماز کے اوقات میں کاروباراور گھروالوں کوچھوڑ کرنماز ہی کے ارادے سے محید کا آخ کرنا دین میں اخلاص اور دل کی تھاہ میں انقیاد خداوندی کا پتہ دیتا ہے۔اوراس وجہ سے محید میں نماز اداکر نے کا بڑا ثواب ہے۔ جو درج ذیل حدیث میں بیان کیا گیا ہے:

#### مقصد میں معاونت کرتاہے واس کئے مساجد بنانے کی فضیلت آئی ہے۔

#### ﴿ المساجد ﴾

فضلُ بناءِ المسجد وملازمته وانتظار الصلاة فيه ترجع إلى:

[١] أنه من شعائر الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدًا"

[7] وأنه محلُ الصلاة، ومعتكفُ العابدين، ومَطُرَّحُ الرحمة، ويُشُبِهُ الكعبة من وجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من بيته مُتَطَهِّرًا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاجِّ السُخرِم، ومن خرج إلى تسبيح الصَّحى، لاينصِبُه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مررتم برياض الجنة فارتغوّا" قيل: وما رياض الجنة؟ قال: "المساجدُ" [٣] وأن التوجه إليه في أوقات الصلاة، من بين شُغْلِهِ وأهله، لا يقصد إلا الصلاة، مُعرَّفٌ لإخلاصه في دينه، وانقياده لربه من جذر قلبه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "اذا توصأ، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يُخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة، و حُطَ عنه بها خطيئة، فإذا صلّى، لم تزل الملائكة تصلّى عليه، مادام في مصلاه: اللهم صلّ عليه! اللهم ارْحمه! ولايز ال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة"

[٤] وأن بناء ه إعانة لإعلاء كلمة الحق.

ترجمہ، مساجد کا بیان جمعہ بنانے کی اوراس سے چھٹے رہنے کی اوراس میں نماز کے انتظار کی فضیلت لوثی ہے: (۱) اس طرف کہ مسجد اسلام کے شعائز میں سے ہے۔اوروہ آنخضرت مِنالِنْهَوَائِیمٌ کا ارشاد: (ترجمہ گذر چکا) (۲) اوراس طرف کہ مسجد نماز کی جگہ، عبادت گذاروں کے جاپڑنے کی جگہ، رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔اوروہ من

(۴) اورا ک طرف کہ سمجد تمازی جلہ، عبادت کداروں نے جا پڑنے کی جلہ، رحمت کے مزول کی جلہ ہے۔اوروہ کن وجہ کعبہ کے مشا بہ ہے( حدیثوں کا ترجمہ گذرگیا)

(۳) اوراس طرف کے نماز کے اوقات میں مسجد کی طرف متوجہ ہونا ،اپنے مشاغل اوراپئے گھر والوں کے درمیان میں سے نہیں ارادہ کرتاوہ مگرنماز کا ، پہچانوانے والا ہے اس کے دین میں اس کے اخلاص کو ،اوراس کے دل کی جڑ ہے اس کے پروردگار کی تابعداری کو (اس کے بعد حدیث ہے۔ جس کا ترجمہ گذرگیا)

(~) اوراس طرف كەمىجدى تغميراللە كابول بالاكرنے ميں تعاون ہے۔





## مسجد کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے

حدیث - حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صَلاَیْوَائِیمَ ہے کہ مایا: ''جوشج یا شام مسجد گیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت کی مہمانی تیار کرتے ہیں۔ جب بھی وہ شیج یا شام جاتا ہے '(مقلوۃ حدیث ۱۹۸۸)
تشریح: جنت کی مہمانی ہے مراد جنت کی تعمیں ہیں۔ اور کسلہ اغذا او داح (جب بھی وہ شیج یا شام جاتا ہے)
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسجد کی ہر بار کی حاضری ملکیت کو بہیمیت پر غالب کرتی ہے یعنی ہر حاضری میں بہیمیت کا ورٹو ٹنا ہے اور ملکیت انجرتی ہے اور بندہ جہنم ہے دوراور جنت ہے قریب ہوتا ہے۔ غرض جس طرح تنکا تنکامل کر چٹائی بنتی ہے ای طرح بیار بار کی حاضری مل کر بہیمیت کو ملکیت کے قابو میں کرتی ہے۔

## مسجد بنانے کا ثواب جنت کی حویلی!

## مسجد میں حدث کرنے ہے نماز کے انتظار کا ثواب ختم ہوجا تا ہے

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِشَالِیَمَا اِیْنَا اِللہِ اللہ العبدُ فی صلاةِ ما کان فی المسجد، ینتظر الصلاة، مالم یُخدِث: بندہ برابرنماز میں رہتا ہے جب تک وہ مجد میں تھیرکر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جب تک وہ حدث نہ کردے یعنی رسی خارج نہ کرے ( بخاری حدیث ۲۱۱)

تشریح: مسجد میں ٹھیر کرنماز کا انتظار کرنے والاحکما نماز میں ہوتا ہے۔ بعنی اس کوبھی نماز پڑھنے والے کی طرح تُواب ملتا ہے لیکن اگروہ مسجد میں رتک خارج کردے اوراس کی وضونہ رہے تو انتظارِ نماز کا تُواب ختم ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اب وہ هیقة نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہا،اس لئے حکماً بھی نہیں رہا۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " من غدا إلى المسجد أو رَاحَ، أَعَدَّ الله له نُزُلَه من الجنة ، كلما غدا أوراح" أقول: هذا إشارة إلى أن كل غُدوة ورَوحةٍ تُمَكِّنُ من انقياد البهيمية للملكية.

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " من بني لله مسجدًا بني الله له بيتًا في الجنة"

أقول: سِرُّه: أن المجازاةَ تكون بصورة العمل.

[٣] وإنما انقضى ثوابُ الانتظار بالحدث: لأنه لايبقى مُتَهَيِّنًا للصلاة.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنْلِلْتَهِ کَیْمُ کاارشاد: (حدیث کاترجمہ آ چکا) میں کہتا ہوں: بیاشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مرضح کا جانا اورشام کا جانا قادر بنا تا ہے بہیمیت کی تابعداری کوملکیت کے لئے (مَسْحَیٰ مین الشیسی: قادر بنانا، غالب کرنا، بس میں کرنا)

# مسجد حرام اورمسجد نبوی میں ثواب کی زیادتی کی وجہ

متفق علیہ روایت ہے کہ:''مسجد نبوی میں نماز اداکرنا، دیگر مساجد میں ہزار نمازیں اداکرنے ہے بہتر ہے، گرمسجد حرام متنیٰ ہے'' یعنی اس میں اس سے بھی زیادہ تو اب ہے (مقلوۃ حدیث ۱۹۲) اور ایک نہایت ضعیف حدیث میں ہے کہ:'' گھر میں نماز پڑھنے میں ایک نماز کا تو اب ہے اور محلّہ کی مسجد میں پچپیں نمازوں کا،اور جامع مسجد میں پانچے سونمازوں کا،اور مسجد قصی میں پچپاس ہزار نمازوں کا،اور مسجد نبوی میں (بھی) پچپاس ہزار نمازوں کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا تو اب ماتا ہے (رواوابن ماجہ، مقلوۃ حدیث ۲۵۱) اس طرح مسجد قبامیں بھی نماز کی فضیلت آئی ہے۔اس فضیلت کی چندوجوہ ہیں:

کہلی وجہ: خاص ان مساجد میں ایسے فرشتے مقرر کئے گئے ہیں جوان میں عبادت کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں۔اور جو وہاں عبادت کے لئے پہنچتا ہے اس کے لئے دعا ئمیں کرتے ہیں یعنی ملائکہ کے وجو داوران کی دعا وُں کی برکت سے فضیلت پیدا ہوئی ہے۔

دوسری وجہ:ان مساجد کوعبادت ہے آباد کرنا شعائر اللہ کی تعظیم اور اللہ کا بول بالا کرنا ہے بعنی تعظیم اور اعلاء ہے جو نہایت بلند مقاصد ہیں یہ فضیلت پیدا ہوئی ہے۔

تیسری وجہ:ان مساجد میں نماز کے لئے پہنچناا کابرین ملت کی یادکوتازہ کرتا ہے۔اور حضرت سفیان بن عیدیندر حمد اللّٰد کاارشاد ہے یا حدیث ہے کہ: عند ذکر الصالحین تَنْزِل الرحمة (کشف الحفاء ۹۱:۲۶) نیک لوگوں کو یا دکیا جائے تو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ (بیتین وجوہ شاہ صاحب نے بیان کی ہیں آ گے شارح کا اضافہ ہے)

چوتھی وجہ: ان مساجد میں تواب کی زیادتی بانیوں کی برکت سے ہے۔ دنیا میں چارہی مسجد میں ایسی ہیں جو بالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ ایک: مسجد حرام: جس کے بانی خلیل اللہ ہیں۔ دوسری: مسجد نبوی: اس کے بانی حبیب اللہ ہیں۔ اور بانی تیسری: مسجد قصی: جس کے بانی سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چوتھی: مسجد قُبا: اس کے بانی بھی رسول اللہ میں الله سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چوتھی: مسجد قُبا: اس کے بانی بھی رسول اللہ میں الله سلیمان علیہ السلام ہیں۔ چوتھی: مسجد قبان کے بانی بھی رسول اللہ میں الله سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے نیک لوگوں سے مکان وغیرہ کا لوگ افتتاح کراتے ہیں کی برکت بناء میں اور بنی کو ترت وقلت اور نمازیوں کے احوال کی عمد گی بھی فضیلت کا باعث ہے۔ مسجد حرام میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد اقصی میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور مسجد اقصی میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور یہ سب نیک لوگ ہوتے ہیں یاان کی اکثریت نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔

چھٹی وجہ: کس مجد میں کس پیمبر نے کتنا عرصہ عبادت کی ہے اس کا بھی فضیلت میں اوراس کی کمی بیشی میں دخل ہے۔ مجد حرام میں تمام نبیوں اور رسولوں نے عبادت کی ہے۔ اس لئے اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اور مجد نبوی میں دس سال تک مسلسل آنحضرت میں نینی آئی ہے تیام فر مایا ہے۔ اور وہاں شب وروز عبادت کی ہے، اس لئے اس کا دوسرا نمبر (ضعیف روایت کے نمبر ہے۔ اور مجد اقصی میں انبیائے بنی اسرائیل نے عبادتیں کی ہیں اس لئے اس کا بھی دوسرا نمبر (ضعیف روایت کے مطابق ) یا تیسرا نمبر (ایک دوسری روایت کے مطابق ) ہے۔ اور قبا میں آنخضرت میں انتہائے بودہ دن قیام فر مایا ہے۔ کو مطابق ) یا تیسرا نمبر (ایک دوسری روایت کے مطابق ) ہے۔ اور قبا میں آنخضرت میں انتہائے تی بودہ دن قیام فر مایا ہے۔ پھرگا ہے گا ہے تشریف لے جاتے تھے۔ اس لئے اس کا چوتھا نمبر ہے۔ اور جامع مسحد کی فضیلت نماز یوں کی کثرت کی بنا پر ہے۔ اور محلّہ کی مسجد کی فضیلت نماز یوں کی کثرت کی بنا پر ہے۔ اور محلّہ کی مسجد کی فضیلت نماز یوں کی کثرت کی بنا پر ہے۔ اور محلّہ کی مسجد کی فضیلت نماز یوں کی کثرت کی بنا

[1] وإنما قُضًلَ مسجدُ النبي صلى الله عليه وسلم والمسجدُ الحرامُ بمضاعفة الأجر لمعانِ: منها: أن هنالك ملائكة موكلة بتلك المواضع يَحُفُون بأهلها، ويدعون لمن حَلَها. ومنها: أن عمارة تلك المواضع من تعظيم شعائر الله، وإعلاءِ كلمة الله. ومنها: أن الحلول بها مُذَكِّرٌ لحال أئمةِ الملة.

ترجمہ: (۴) اور برتری بخش ہے مجد نبوی اور مجد حرام کوثواب دو چند کرنے کے ذریعہ۔ بچند وجوہ: ان میں سے: یہ ہے کہ وہاں ایسے فرشتے ہیں جوان جگہوں میں مقرر کئے گئے ہیں: گھیر لیتے ہیں وہ ان کے لوگوں کو اور دعا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے جو وہاں پہنچتے ہیں۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ ان جگہوں کوآباد کرنا شعائر اللہ کی تعظیم اور اعلاے کلمۃ اللہ کے باب سے ہے۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ ان جگہوں میں پہنچنا یا دولانے والا ہے ملت کے اکا برکی حالت کو۔





#### مساجدِ ثلاثہ کے علاوہ مقامات کے لئے سفرممنوع ہونے کی وجبہ

حدیث — حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله صلافیاً کیا ہے۔ ''کہاوے مضبوط شہ بالدھے جائیں یعنی لمباسفرنہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف: مسجد حرام، مسجد اقصی اور میری یہ مسجد'' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۱۹۳۳)

حدیث — حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کوہ طور پراس جگہ کی زیارت کے لئے گئے، جہال موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ واپسی میں ان کی ملاقات حضرت بصرۃ بن ابی بَصرۃ غفاری رضی اللہ عنہ سے ہوئی لئے۔ حضرت بصرہ نے پوچھا: کہاں ہے آرہے ہو؟ حضرت ابو ہر برہؓ نے کہا: طور سے به حضرت بصرہ نے کہا: اگر طور پر جانے سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوتی تو میں آپ کو نہ جانے ویتا۔ میں نے آنخضرت شلائی ایک ارشاد سنا ہے اللہ (پھرآپ نے نہ کورہ حدیث سنائی موطاما لک ۱۰۸۱ ماب فی الساعة التی فی یوم الجمعة)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسے مقامات کی زیارت اور برکتیں حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے، جوان کے گمان میں معظم ومحترم تھیں۔ ظاہر ہے کہ بیسلسلہ دین کی تحریف اور بگاڑ کا سبب ہے۔ اس لئے نبی میں انگائی کے اپنے اس ارشاد کے ذریعہ فساد کا بیدوروازہ بند کردیا یعنی تین مساجد کے علاوہ حقیقی یا فرضی متبرک مقامات کے لئے سفر کرناممنوع قرار دیا، تاکہ غیر شعائز اللہ، شعائز کے ساتھ نہل جائیں۔ اور بیسلسلہ غیراللہ کی عبادت کا ذریعہ نہ بن جائے۔

فا کدہ:سفرکر کے اولیاء کی قبروں کی زیارت کے لئے جانامختلف فیہ ہے: بعض مباح کہتے ہیں بعض حرام۔شخ عبد الحق محدث وہلوی رحمہ اللہ نے اَشِعَۃ اللمعات (۳۲۴۰) میں کبی گفتگو کے آخر میں اپنی رائے کھی ہے ہے:

" مقصود بیانِ اہتمام شانِ ایں سہ بُقعہ وسفر کرون بجانبِ آنہااست کہ متبرک ترین مقامات است یعنی اگر سفر کنند بایں سہ مسجد کنند، وبغیرآں گرانی مشقت کشیدن نمی کنند۔ نه آنکه سفر بجز ایں مواضع درست نباشد''

اس عبارت کا ماحصل ہے ہے کہ مقصد حدیث ان جگہوں کامہتم ہالشان ہونا بیان کرنا ہے۔اوران تین مساجد کی طرف سفر کر کے نماز پڑھنے کے لئے جانے کی ترغیب دی ہے کیونکہ بیم تبرک جگہیں ہیں۔ پس اگر لوگ سفر کی زحمت اٹھا ئیس توان تین مقامات میں حاضری دینے کے لئے اٹھا ئیس۔ان کے علاوہ بار مشقت اٹھانا ہے فائدہ ہے۔اس

ل حافظ صاحب نے تقریب میں لکھا ہے کہ باپ بیٹے دونوں صحافی ہیں۔ اور محفوظ میہ ہے کہ بیروا قعد والدے ملاقات کا ہے ا

سے محدث دہلوی رحمہ اللہ میں نے اس موقعہ پراس لئے ذکری ہے کہ آپ کا زمانہ شاہ صاحب سے مقدم ہے آپ کی وفات ۵۲ اھیں ہوئی ہے یعنی شاہ صاحب کی ولادت ہے ۱۲ سال پہلے محدث وہلوی کا انقال ہوگیا ہے۔ پس ان کی کتاب شاہ صاحب کے سامنے ضرور ہوگی۔ کیونکہ شاہ صاحب ان کے ہم وطن ہیں پس شاہ صاحب کی بات کا مُصَبّ (گرنے کی جگہ) آسانی سے متعین کیا جائے گا ۱۲ حدیث کا پیمقصد نہیں ہے کہان مقامات کےعلاوہ کہیں اور سفر کر کے جانا جائز نہیں۔

مگرشاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک صحیح بات سے ہے کہ خواہ اولیاء کی قبریں ہوں یا کسی ولی کا تکبیہ (بزرگ کی رہنے اور عبادت کرنے کی جگہ) یا کوہ طور :ممنوع ہونے میں سب برابر ہیں۔

وضاحت: کوہ طور کی وہ جگہ جہاں حضرت موٹی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے بقیمنا ایک متبرک جگہ ہے۔ سورۃ طہ آیت ۱۲ میں اس کو وادی مقدس (پاک میدان) اور سورۃ القصص آیت ۳۰ میں اس کو بقعہ مبارکہ (مبارک مقام) کہا گیا ہے۔ پھر بھی اس کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو حضرت ابوبھرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی رو سے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اولیاء کے مزارات پر حاضری کا جوسلسلہ اہل بدعت میں جاری ہے، اور اس کے پیچھے جو فاسد عقائد پنہاں ہیں، وہ یقینا دین کی تح یف کا باعث ہیں۔ پس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات چونکہ فہم صحابی سے مؤید ہے اس لئے وہی برحق ہے۔ واللہ اعلم۔

فائدہ: قبراطہری زیارت کے لئے سفر کا جوازیا عدم جواز ایک مستقل مسئلہ ہے۔ گرچونکہ قبراطہر مبورنہوی کے اندر ہے اس لئے دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے ہیں گیض ایک مسئلہ ہے، اس کا ثمرہ کے تینیں ۔ کیونکہ کوئی بھی شخص محض قبر پاک کی زیارت کے لئے سفرنہیں کرتا۔ بہر حال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے لئے بھی سفر کرنے کو ناجائز کہتے ہیں۔ ادروہ اس حدیث ہے استانا عفر کرنے کی نام کا سندلال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں استانا عفر کرنے ہیں۔ فرمات نام مقدر ما ناجا تا ہے۔ پس تقدیر عبارت ہے: لائشڈ الوحال الی محان ما اور قاعدہ ہے کہ استفناء مفرغ میں مشتقیٰ منہ عام مقدر ما ناجا تا ہے۔ پس تقدیر عباس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا جائز ہیں ۔ پس اس کی زیارت کے لئے بھی سفر کرنا جائز ہیں ۔ سوگ یعنی کرنا جائز ہیں سفر کرنا جائز ہیں ۔ سفر اس قدر عام مشتقیٰ منہ کسے مقدر ما ناجا ساتے ؟ اور قاعدہ بینگ صحح ہے، مگر اس کو محصر تا ہی ہے۔ شئرین کو شب : ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ ہی روایت عام ہوتا ہے۔ اور مندا حمد ( اس کا کہ ایک میں جو مشتیٰ منہ عام مقدر ما ناجا تا ہے وہ مشتیٰ کی کہن ہے عام ہوتا ہے۔ اور مندا حمد الاقصی و مسجدی علی آن تُشَدِّ رحالہ الی مسجد بینغی فید الصلاۃ غیر المسجد بایں الفاظ روایت کرتے ہیں: لایسنہ علی الم مسجد بینغی فید الصلاۃ غیر المسجد الم قصی و مسجدی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ شروش میں اگر چہ کلام ہے، مگر جمع الزوائد ( ۲۰:۳) میں صراحت ہے کہ ان کی حدیث میں کے درجہ کی ہوئی ہے۔

اور جمہورامت سے کہتے ہیں کہ قبراطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا نہ صرف جائز ہے، بلکہ اہم عبادتوں ہیں سے اور بردا کارٹواب ہے۔ جمہورامت نے تعامل امت سے استدلال کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے: ہر حاجی مکہ کا ایک لاکھ نمازوں کا ٹواب چھوڑ کر جارسومیل کا طویل سفر کر کے جومدینہ جاتا ہے وہ صرف مبحد نبوی کی زیارت کے لئے نہیں جاتا، بلکہ قبر اطہر پر حاضری بھی مقصود ہوتی ہے۔ راقم کی ناقص رائے میں جمہور کی رائے ہی سیجے ہے۔ اور قبراطہر کا معاملہ ایک استثنائی صورت ہے جیے گھر میں تدفین حدیث کی روے منوع ہے گرآپ کی تدفین اس سے متنیٰ ہے۔واللہ اعلم۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدَ: المسجدِ الحرام، والمسجد المسجدِ الحرام،

أقول: كان أهل الجاهلية يقصُدون مواضِعَ معظّمة بزعمهم، يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد مالايخفى، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد، لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله والحق عندى: أن القبر ومحل عبادة ولى من أولياءِ الله والطور كل ذلك سواءً في النهى، والله أعلم.

ترجمہ: (۵) آنخضرت مِنالِنَّالِیَّا کا ارشاد: (ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں: زمانہ کجاہلیت کے لوگ ایسی جگہوں کا قصد
کرتے تھے، جوان کے گمان میں معظم تھیں۔ وہ ان کی زیارت کرتے تھے ادران سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ اوراس
میں دین کی وہ تحریف اور بگاڑ ہے جو تحق نہیں ہے۔ پس نبی مِنالِنَّا اِلَیْا نے اس فساد کو بند کیا، تاکہ غیر شعائر، شعائر کے ساتھ مل
نہ جا کیں ، اور تاکہ نہ ہوجائے وہ غیراللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ اور برحق بات : میرے نزدیک یہ ہے کہ قبراوراولیاء اللہ میں
سے کسی ولی کی عبادت کی جگہاور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہونے میں برابر ہیں۔ باقی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

# آ دابِمسجد کی بنیادیں

آ داب: ادب کی جمع ہے۔ ادب کے معنی ہیں: پسندیدہ کام۔روایات میں مسجد کے جوآ داب آئے ہیں ان کی تین بنیادیں ہیں:

تہبائی بنیاد: مسجد کی تعظیم ضروری ہے۔ پس جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو اس کو بیاحساس ہونا چاہئے کہ وہ کسی محترم جگہ میں داخل ہوتے وقت بید عاتلقین کی گئی ہے: محترم جگہ میں داخل ہوتے وقت بید عاتلقین کی گئی ہے: "الہی! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے!" پھر مسجد میں پہنچ کرا پنے خیالات جمع کر لینے چاہئیں۔ اب نفس پراگندہ خیالات میں بے لگام نہیں رہنا چاہئے۔ اوراس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تحیة المسجد بڑھنے کا تھم دیا، تاکہ ذبین ایک طرف ہوجائے۔

د وسری بنیاد :مسجد کوکوژے کرکٹ،گردوغبار میل کچیل اور قابل نفرت چیزوں سےصاف رکھنا جاہئے۔اس سلسلہ کی تین حدیثیں ملاحظ فرمائیں :

حدیث حدیث من الله عند الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله مَلائقَائِیَا الله عند کے محلوں میں مجدیں بنانے کا حکم دیا۔اور می کم دیا کہ وہ صاف اورخوشبو دار رکھی جائیں (مفکوۃ حدیث ۱۷۷)

حدیث — حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عندے مروی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ عندے میں اللہ عندے کو اللہ عندے میں اللہ عندے کے سے معلوم ہوا کہ وہ تنکا جے آ دمی مجدے نکالے'' یعنی اس کا ثواب بھی مجھے دکھلا یا گیا ( مشکوۃ حدیث ۲۱۰) اس روایت ہے معلوم ہوا کہ کوڑا کرکٹ مسجدے نکالہ بنا جا ہے ، یہ کارثواب ہے۔

حدیث — حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مَیاللَّهِ اِنْ مُنْ مَایا:''مسجد میں تھو کنا گناہ ہے۔ اوراس کا کفارہ اس کو دفن کر دینا یعنی ضاف کر دینا ہے'' (مقلوۃ حدیث ۷۰۸)

تیسری بنیاد: مسجد میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جاہئے جس سے عبادت میں مشغول لوگوں کے دل پراگندہ ہوں اور مسجد میں بازاروں جیسا شور بھی نہیں کرنا جاہئے۔ پہلی بات کی دلیل ورج ذیل حدیث ہے۔ اور دوسری بات کی ولیل اس لئے ذکر نہیں کی کہ حدیث کے الفاظ بھی بعینہ یہی ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۰۸۹)

حدیث — حضرت جابرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص تیر لے کرمجد میں گذرا۔ آنخضرت میں گاؤیکی کے اس سے فرمایا: ''اس کا پیکان بکڑ لے' ( بخاری حدیث ۲۰۷۳) تا کہ کسی کولگ نہ جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی محملا جا تھو، تیر ملوامد مونت کرمجد میں سے گذرے گا تو ہرعبادت میں مشغول آ دی پریشان ہوگا۔ وہ سوچ گا کہ کہیں اُسے لگ نہ جائے۔

#### وآداب المسجد: ترجع إلى معان:

منها: تعظيمُ المسجد، ومؤاخذةُ نفسِه أن يَجمع الخاطِرَ ولايسترسل عند دخوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "اللهم افتح لى أبوابَ رحمتك" و قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجدَ فليركع ركعتين، قبل أن يجلس"

ومنها: تنظيفُه مما يُتَقَدَّرُ ويُتَنَقَّرُ منه، وهو قولُ الراوى: "أَمَرَ - يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - بناء المسجد، وأن يُنَظَفَ ويُطَيَّبَ "وقوله صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ على أجورُ أمتى، حتى القَسدُاةَ، يخرِجها الرجل من المسجد" وقوله صلى الله عليه وسلم: "البزاقُ في المسجد خطيئة، وكفارتُها دفْنُها"

ومنها: الاحترازُ عن تشويش العُبَّادِ وهَيْشَاتِ الأسواق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ بِنِصَالِها"

ترجمہ:اورمسجد کے آ داب: چند ہانؤں کی طرف لوٹے ہیں۔ان میں سے:مسجد کی تعظیم ہے اوراپے نفس کو پکڑنا ہے کہ وہ دل کو جمع کرے،اور بہتانہ چلا جائے مسجد میں داخل ہونے کے وقت (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) اور ان میں سے:مسجد کوصاف رکھنا ہے اس چیز سے جومیلی ہونے کی وجہ سے مکروہ مجھی جاتی ہے اور جس سے نفرت کی جاتی ہے (اس کے بعد تعین حدیثیں ہیں) اور ان میں سے:باز رہنا ہے عبادت کرنے والوں کے دلوں کو پراگندہ کرنے سے اور بازاروں جیسا شور کرنے سے (اس کے بعد حدیث کا ایک ٹکڑا ہے)

تصحیح: قوله صلی الله علیه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلیقل: اللهم افتح لی أبواب رحمتك" يعمارت مطبوع تسخ مين تيس مخطوط كراچي و پيندت برها كي به د

#### چندامور جومسجد میں ممنوع ہیں

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جو شنے کسی کو کہ وہ کسی گم شدہ چیز کامسجد میں اعلان کررہاہے ، تو جاہئے کہ کہے:''نہ پھیرے اللہ تعالیٰ اس کو بچھ پڑ' (اور اردومحاورہ میں کہے: ''خدا کرے نہ ملے!) پس بیٹک مساجداس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں'' (مفلوۃ حدیث ۲۰۶)

حدیث —۔ حضرت ابو ہر رہ در منی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میلانٹھائیلئے نے فر مایا:'' جب دیکھوتم اس شخص کو جو بیچتا ہے یا خرید تا ہے مسجد میں ، تو کہو '' اللہ تعالیٰ تیرے سودے کوسود مند نہ بنا کیں! (مفکلوۃ حدیث ۲۳۲)

حذیث \_ حضرت علیم بن جزام رضی الله عند مروی ب کدرسول الله صِلاَیْوَیَیْم نے منع کیااس سے کہ قصاص لیا جائے مبحد میں یعنی قاتل کو قصاصاً مبحد میں قبل نہ کیا جائے اور اس بات سے کہ مجد میں اشعار پڑھے جائیں اور اس بات سے کہ مجد میں اشعار پڑھے جائیں اور اس بات سے کہ مجد میں مزائیں جاری کی جائیں (مشکوۃ حدیث ۲۳۱س حدیث میں: أن یُسنسله فیه الاشعار ہے جس کا ترجمہ بس کر جمہ کیا گیااور حضرت عبدالله بن عمر وکی روایت میں عن تساشد الاشعار فی المستحد ہے، جس کا ترجمہ: مجد میں بیت بازی سے منع کیا۔ مشکوۃ حدیث ۲۳۲)

ندکورہ احادیث کی روہے مساجد میں جاریا تیں ممنوع ہیں:

- ﴿ أُوْسَرُوْرُ بِبَالْشِيرُ لِهِ ﴾

کے خلاف ہے)

فا کدہ:اگرکوئی معجد میں اعلان کرے تومستحب بیہ ہے کہ اعلان کرنے والے کے مقصد کے خلاف دعا کرے، تا کہ وہ ناراض ہو۔اورا بی حرکت سے بازآئے (گردل ہے جا ہے کہ اس کی چیز اس کول جائے )

اورمسجد میں خرید و فروخت ممنوع ہونے گی دو وجہیں ہیں: ایک: یہ کہاس ہے مسجد مارکیٹ بن جائے
گی۔ادر جب لوگ مسجد میں کارو ہار کرنے لگیں گے تو مسجد کا احترام ختم ہوجائے گا۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہاس ہے بھی
نمازیوں کواور معت کفین کو پریثانی لاحق ہوگی۔

اورایک دوسرے کواشعار سانا دووجہ ہے ممنوع ہے: ایک: یہ کہاسے مسجد میں شوروشغب ہوگا۔
 دوسری: یہ کہ بیت بازی کرنے والے خود بھی ذکر ہے اعراض کررہے ہیں، اور دوسروں کو بھی اعراض کی دعوت دے رہے ہیں کہذکرونماز کورہے دو، آؤ ہماری شاعری سنو!

فائدہ بمجد میں ایک شخص کازورے اشعار پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے بھی شور ہوتا ہے اوراس میں بھی ذکر سے اعراض ہے اوراعراض کی دعوت ہے۔ ہاں کوئی حمد یا نعت پڑھے جس میں رسول اللہ سِالِنَّا عَلَیْم کی منقبت ہوتی ہے (یا تقریر میں اصلاحی شعر یا اشعار پڑھے ) یا جب کفارے معرکہ آرائی جاری ہو، اس وقت ایسے اشعار پڑھے جن سے کفارکو غیظ آئے تو بہ جائز ہے ، کیونکہ بدایک شرعی مقصد ہے۔ پس بیممانعت سے مشتیٰ ہے اور شخصیص کی دلیل بیہ کہ حضرت سِلائی اللہ عنہ مجد نبوی میں بلند جگہ پر کھڑے ہوکرا لیے اشعار سناتے سے جن میں آنحضرت سِلائی اللہ کی منقبت ، اسلام اور مسلمانوں کی تعریف اور کفار کی جو ہوتی تھی ۔ اور آپ خود ساعت فرماتے سے اور دعا ویتے سے کہ اللہ یا حسان کی جرئیل کے ذریعہ مدوفر ما!' ( بخاری حدیث ۵۳)

﴾ — اورمجد میں قصاص لینااور سزائیں جاری کرنادووجہ ہے ممنوع ہے: ایک: یہ کٹمکن ہے مسجدخون پیشاب وغیرہ سے پلید ہوجائے یا مجرم جزع فزع کرے، روئے دھوئے اور شورمچائے۔ دوسری وجہ: مسجد والوں کی پریشانی ہے عبادت گذاروں کے کاموں میں اس سے خلل پڑے گا۔

ملحوظہ: پہلے قاضی مسجد میں بیٹے کرمقد مات فیصل کیا کرتے تھے۔ پس حدود وقصاص کے فیصلے تو مسجد میں ہوسکتے ہیں ہگران پڑمل درآ مدمسجد میں جائز نہیں۔سزائیں مسجدے باہر جاری کی جائیں گی۔

فا کدہ: یہاں کوئی خیال کرسکتا ہے کہ مسعت کے فیسن کابار بار ذکر آرہا ہے، حالانکہ اعتکاف کرنے والے تو صرف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتے ہیں! تو یہ دورِ زوال کی صورت حال ہے۔ دورعروج میں بیصورت حال نہیں تھی۔ اس وقت رات دن مساجد میں مسجد والے اعمال جاری رہتے تھے۔ دین تعلیم اور وعظ ونصیحت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اوگ ہر وقت توافل میں مشغول رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی اعتکاف میں بھی ہوتا تھا۔ اب دور زوال میں رات دن میں

#### صرف دو كفي مجد كلتى ب، كارتالا يرجاتاب فإلى الله المشتكى!

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً يَنْشُدُ ضالةً في المسجد، فَلْيقل: لاردَّها الله عليك! فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" قوله: "إذا رأيتُم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبَحَ الله تجارتُك!" ونهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وأن يُسْتَقَادَ في المسجد، وأن يُسْتَقَادَ في المسجد، وأن تُقَامَ فيه الحدودُ.

#### أقول:

[الف] أما نَشْدُ النصالَّةِ، أى رفع الصوت بطلبها: فلأنه صَخَبٌ ولَغَطٌ يُشَوِّشُ على المصلين والسمعت كفين؛ ويستحبُّ أن يُنكر عليه بالدعاء بخلافِ مايطلبه، إرغاماً له؛ وعَلَّلَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، أى إنما بُنيت للذكر والصلاة.

[ب] وأما الشراءُ والبيع: فلشلا يصير المسجدُ سُوقًا يتعاملُ فيه الناسُ، فتذهبُ حرمتُه، ويحصل التشويشُ على المصلين والمعتكفين.

[ج] وأما تناشُدُ الأشعار: فلما ذكرنا، ولأن فيه إعراضاً عن الذكر، وحَثًا على الأعراض عنه. [د] وأما القودُ والحدود: فلأنها مَظِنَّةٌ للألواث والجَزَع والبكاء والصَّخَبِ والتشويش على أهل المسجد.

ويُنخَصُّ من الأشعار ماكان فيه الذكرُ ومدحُ النبي صلى الله عليه وسلم وغيظُ الكفار، لأنه عرض شرعى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لحَسَّان: "اللهم أيَّدُه بروح القدس!"

ترجمه: (١) آنخضرت مِلاَيْعَالِيَامُ كاارشاد: ( تين حديثين ذكرفر ما كَي بين -جن كاتر جمه آسميا )

میں کہتا ہوں: (الف) رہا گم شدہ چیز کا ڈھونڈ نا یعنی اس کی طلب میں آواز بلند کرنا۔ پس اس لئے کہ وہ شور وغل مجانا ہے، جونمازیوں اور معتلفین کو پریشان کرے گا۔ اور مستحب ہے کہ نگیر کی جائے اس پر اس مقصد کے برخلاف دعا کر کے جس کووہ چاہ رہا ہے، اس کو ناراض کرنے کے لئے (یعنی حقیقت میں بددعا مقصود نہ ہو) اور وجہ بیان کی ہے اس کی نبی میٹالٹی کی بھی ہے۔
کی نبی میٹالٹی کی بھی ہے۔
کی نبی میٹالٹی کی بھی ہے۔

(ب)اور دبی خرید وفروخت: پس اس لئے کہ مجداییابازار نہ بن جائے جس میں لوگ کار و بار کرنے لگیں ، پس اس کا حتر ام ختم ہوجائے اور نمازیوں اور معتلفین کو پریشانی بھی لاحق ہوگی۔

(ج) اورر باایک دوسرے کواشعار سنانا: پس اس کی ممانعت کی ایک وجہتو وہ ہے جوہم نے ذکر کی۔اوراس کئے کہ

اس میں ذکر سے روگر دانی ہے اور ذکر سے روگر دانی پر ابھار نا ہے۔

(۱) اور رہا قصاص اور سزائیں: پس اس لئے کہ پلیدیوں اور گھبراہث اور رونے اور شور مجانے اور اہل مسجد کی پریشانی کی احتمالی جگہ ہیں۔

اورخاص کیا گیا ہےا شعار میں سے ان کوجن میں ذکرالہی اور آنحضور میلائیڈیڈیٹر کی منقبت اور کفار کوغیظ ولا ناہو۔اس لئے کہ وہ شرعی مقصد ہے۔اور وہ آپ میلائیڈیٹر کا ارشاد ہے حسانؓ کے حق میں:'' اے اللہ! قوی فرمااس کو پاکیزہ روح (جبرئیل) کے ذریعہ!''

لغات: نَشَدَ المضالَة : كَم شده كودُهوندُهنا، يوچه پاچهكرنا يبي معنى أنشَدَ (باب افعال) كے بين اور قَفَاشَدَ الاشعارَ (باب تفاط) كے بين اور قَفَاشَدَ الاشعارَ (باب تفاط) كے بين ايك دوسرے كے سامنے شعر پڑھنا۔ الاشعارَ (باب تفاطل) كمعنى بين: ايك دوسرے كے سامنے شعر پڑھنا۔ تصحيح: لاردها الله عليك اصل بين لاردً الله إليك تفار تقيح مشكوة شريف ہے كہ ہے۔ مد

#### جنبی اور جا ئضه مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے ؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِتَالِیْتَائِیَّا نِے فرمایا:'' میں مسجد کوحلال نہیں کرتا کسی بھی جا تصنہ کے لئے ،اور نہ کسی بھی جنبی کے لئے'' (ابوداؤدجدیث۲۳۲)

تشری جنبی اور حائضہ کو مجد میں جانے کی ممانعت دووجہ ہے ۔ ایک: اس وجہ کے ریہ بات مجد کی تعظیم کے خلاف ہے۔ مجد کی سب سے بڑی تعظیم ہیے ہے کہ آ دی پا کی کے ساتھ ہی اس کے قریب جائے۔ اور بے وضو جانا اس لئے منع نہیں کہ ایسا تھی ہیں بڑی تنظیم ہیں۔ اور جنبی اور حائضہ کے لئے کوئی تنگی نہیں۔ اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ مجد صرف نماز کے لئے کوئی تنگی نہیں ۔ اور دوسری وجہ: یہ ہے کہ مجد صرف نماز کے نا اہل میں نماز کے نا اہل میں۔ پھروہ مہد میں کیوں جائیں؟!

## بدبودار چیزوں سے مسجد کو بچانے کی حکمت

حدیث ــــــد منرت جابر رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله مینانی آیکی نے فرمایا: ''جس نے اس بد بودار درخت میں سے کھایا، پس وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ پس بیشک فرشتے تکلیف اٹھاتے ہیں اس چیز ہے جس ہے انسان تکلیف اٹھاتے ہیں'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۲۰۰۷)

تشری اس بد بودار درخت سے مراد یا تو پیاز ہے یالبس ۔ اورانہی کے عکم میں ہر بد بودار چیز ہے۔ اور فرشتوں

کے تکلیف اٹھانے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اس کو ناپیند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں۔اس لئے کہ وہ عمد ہ اخلاق کواور ستھری چیز وں کو بیند کرتے ہیں اور برےاخلاق اور گندی اور بد بودار چیز وں کو ناپیند کرتے ہیں۔

فائدہ:اس حدیث سے بدبودار چیز وں ہے مسجد کو بچانے کی بی حکمت واضح ہوئی کہ بدبودار چیز وں کو مسجد میں لے جانا یا خود بدبودار ہور مسجد سے منافی ہے، وہاں اللہ کے نیک بندوں (فرشتوں اور نمازیوں) جانا یا خود بدبودار ہوکر مسجد میں جانا جہاں احترام مسجد کے منافی ہے، وہاں اللہ کے نیک بندوں (فرشتوں اور نمازیوں) کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔اورایذائے مسلم حرام ہے ہیں اس سے احتر از ضروری ہے۔

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أحل المسجد لحائض ولاجنب"

أقول: السببُ في ذلك تعظيمُ المسجد، فإن أعظم التعظيم؛ أن لا يقُرُبَه إنسانٌ إلا بطهارة؛ وكان في منع دخول المحدث حرجُ عظيم، ولا حرج في الجنب والحائض، ولأنهما أبعدُ الناس عن الصلاةِ، والمسجدُ إنما بُني لها.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرةِ الْمُنْتِنَةِ فلاَيْقُرَبَنَ مسجدَنا، فإن الملائكةُ تُتَأذِي مما يتأذي منه الإنسُ"

أقول: هي السصلُ أو الشوم، وفي معناه كلُّ مُنْتِنٍ؛ ومعنى تتأذى: تَكُرُهُ وتتنفَّر، لأنه تُحِبُّ محاسِنَ الأخلاق والطيبات، وتكرهُ أضدادها.

ترجمہ: (۲) آنخضرت مِلِانَّ اَیَامَ کا ارشاد: (ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں: اس نبی کا سبب مسجد کی تعظیم ہے۔ پس بیشک سب سے بڑی تعظیم بیہ ہے کہ نہ نزد آیک جائے مسجد سے کوئی انسان مگر پا کی کے ساتھ ۔ اور ہے وضوکو داخل ہوئے سے منع کرنے میں بڑی تنگی تھی ، اور کوئی تنگی نہیں جنبی اور جا کھند (کومنع کرنے) میں ۔ اور اس کئے کہ وہ دونوں لوگوں میں سب سے زیادہ دور ہیں نماز ہے۔ اور مسجد بنائی گئی ہے صرف نماز کے لئے۔

(٣) آنخضرت مطالعته النيم کارشاد ( ترجمه آگیا) میں کہنا ہول بد بودار درخت پیاز ہے یالہن ۔اوراس کے معنی میں ہے ہو میں ہے ہر بد بودار چیز۔اور'' تکلیف اٹھانے'' کے معنی ہیں ناپیند کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔اس لئے کہ فرشتے عمدہ اخلاق اور سقری چیزوں کودوست رکھتے ہیں اوران کی اضداد کوناپیند کرتے ہیں۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

مسجد میں داخلے کے وقت دعامیں رحمت اور نگلتے وقت فضل کی تخصیص کی وجہ حدیث \_\_\_\_حضرت ابوائید رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِٹالِیْتَوَائِیم نے فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی حانق میں کا اللہ میں ہے۔ شخص معجد میں داخل ہوتو چاہئے کہ کے: ''اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول وے!''اور جب باہر نکلے تو چاہئے کہ کہے: ''اے اللہ! بیشک میں آپ ہے آپ کافضل چاہتا ہوں''(مشکوۃ حدیث ۲۰۰۷)

تشریح: مسجد میں جاتے وقت رحمت اور باہر آتے وقت فضل طلب کرنے کی تخصیص کی وجہ بیہ ہے کہ قر آن کریم میں رحمت کا لفظ روحانی اور اخروی نعمتوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ روحانی اور اخروی نعمتیں: جیسے ولایت ( قرب خداوندی) نبوت، جنت اور دیدار الہی وغیرہ۔سورۃ الزخرف آیت ۳۲ ہے:'' تیرے رب کی رحمت اس ( دینوی مال

رصت کا لفظ روحانی اوراخروی نعتول کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ روحانی اوراخروی نعتیں: جیسے ولایت (قرب خداوندی) نبوت، جنت اور دیدارالی وغیرہ۔ سورۃ الزخرف آیت ۳۲ ہے: "تیرے رب کی رحت اس ( دنیوی مال دمنال ) ہے بہتر ہے، جس کو بیلوگ سیٹتے پھرتے ہیں' سورۂ یونس آیت ۵۸ میں بھی مضمون ہے۔ اور فضل کا اطلاق د نیوی نعتوں پر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۸ ہے: "تم پراس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ ( جج میں ) اس معاش کو د نیوی نعتوں پر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۸ ہے: "تم پراس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ ( جج میں ) اس معاش کو تاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف ہے ہے' اور سورۃ الجمعد آیت ۱۰ ہے: "پھر جب تم نماز جمعہ پوری کرلوتو زمین میں پھیل جا وَاورخدا کی روزی تلاش کرو' ۔ ۔ ۔ اور مجد اللہ کی نزد کی حاصل کرنے ہی کی جگہ ہاں لئے فتح باب میں جس کھیل جا واورخدا کی روزی تلاش کر عام طور پر آدمی معاش کی تلاش میں لگتا ہے۔ اس لئے فضل خداوندی یعنی رحمت کی دعا تعلیم فرمائی۔ اور مجد ہے نگل کر عام طور پر آدمی معاش کی تلاش میں لگتا ہے۔ اس لئے فضل خداوندی یعنی دنیوی نعتیں طلب کرنے کی تلقین فرمائی۔

## تحية المسجد كى حكمت

حدیث — حضرت ابوقیادہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد فرمایا:''جبتم میں ہے کوئی شخص مبحد میں داخل ہوتو چا ہے کہ بیٹھنے ہے پہلے دور کعتیں پڑھے''(مشکوۃ حدیث ۲۰۱۲)

تشریح بمستحب بیہ ہے کہ جب آدمی مبحد میں پہنچتو بیٹھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھے۔ بینماز تین وجوہ ہے مقرر کی گئی ہے:

پہلی وجہ: بیہ ہے کہ مجد میں پہنچ کربھی — جو کہ خاص نماز ہی کے لئے تیار کی گئی ہے — نماز میں مشغول نہ ہونا
محرومی اورافسوس کی بات ہے۔

کرےگا۔اور فجر میں کا ہلی کا احتمال زیادہ تھا،اس لئے اس کی سنتوں کی تا کید زیادہ آئی ہے۔اور دوسری نیمن نماز وں میں کا ہلی کا تو کوئی موقع نہیں۔البتہ کا روبار کی مشغولیت کی وجہ ہے رغبتیں پرا گندہ ہوتی ہیں۔ان میں نماز کی رغبت کوکسی محسوس چیز کے ذریعہ متعین کرنے کے لئے تحیۃ المسجد مشروع کی گئی۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ بیم بحد کے احترام کے لئے ہے مجد کواللہ تعالیٰ ہے ایک خاص نسبت ہے۔اورای وجہ سے اس کوخانۂ خدا کہتے ہیں۔ پس اس کا بیت ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔اور تحیۃ المسجدای حق کی ادائیگی کے لئے ہے۔

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدُكم المسجد فليقل:" اللهم افتح لى أبواب رحمتك" فإذا خرج فليقل: "اللهم إنى اسألك من فضلك"

أقول: الحكمة في تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل: أن الرحمة في كتاب الله أريدبها النّعم النفسانية والأخروية، كالولاية والنبوة، قال تعالى: ﴿وَرَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ والفضل على النعم الدنيوية، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَيْتَغُوا فَصْلاً مَنْ رَبّكُمْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَيْتَغُوا فَصْلاً مَنْ رَبّكُمْ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُصِيتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْا رُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ ﴾ ومن دخل المسجد إنما يطلب القُرْبَ من الله، والخروجُ وقتُ ابتغاء الرزق.

[6] قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركغ ركعتين قبل أن يجلس" أقول: إنما شرَع ذلك: لأن ترك الصلاة \_\_\_إذا حَلَّ بالمكان الْمُعَدِّ لها \_\_\_ ترةٌ وحسرةٌ، وفيه ضبطُ الرغبة في الصلاة بأمر محسوس، وفيه تعظيم المسجد.

تر جمہ: (٣) ( حدیث شریف کا تر جمہ آگیا ) میں گہتا ہوں: داخل ہونے والے کور حمت کے ساتھ اور ہاہر آئے والے کو فضل کے ساتھ خاص کرنے میں حکمت ہیں ہے کہ قرآن کریم میں رحمت کے لفظ سے روحائی اوراخروی نعمتیں مراد لی گئی ہیں۔ جیسے ولایت اور نبوت ( اس کے بعد آیت ہے ) اور لفظ فضل کا اطلاق دینوی نعمتوں پر کیا گیا ہے ( اس کے بعد آیت ہے ) اور لفظ فضل کا اطلاق دینوی نعمتوں پر کیا گیا ہے ( اس کے بعد دو آیتیں ہیں ) اور جو مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کی نزد کی ہی طلب کرتا ہے۔ اور باہر نگلناروزی تلاش کرنے کا وقت ہے۔

(۵) (حدیث کا ترجمه آگیا) میں کہتا ہوں بخیۃ المسجد مشروع کی گئی ہے اس لئے کہ نماز کا چھوڑنا — جب انزے آ دمی الیم جگہ میں جونماز کے لئے تیار کی گئی ہے — محرومی اور پچھتا وا ہے۔اوراس میں نماز کی رغبت کوا یک محسوں چیز کے ذریعہ متعین کرنا ہے۔اوراس میں مسجد کی تعظیم ہے۔





#### سات جگہوں میں نمازممنوع ہونے کی وجہ

حدیث ــــــــــحضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله مِیلائیمَاوَیَکِیمُ نے فر مایا:'' ساری زمین مسجد ہے بجز قبرستان اور حمام کے' (رواہ ابوداؤدوالتر مذی والداری مشکلو ۃ حدیث ۲۳۷)

فا کدہ: اس حدیث کی سند توضیح ہے۔ مگر مضمون سیح نہیں ۔ یعنی آنخضرت مِلاَیْقِیَا ﷺ کے جو چندامتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز ہیہے کہ آپ کے لئے ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ۔ اور آئندہ روایت میں جو چند جگہوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے وہ نہی لغیر ہ ہے۔ امام تر ندی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس حدیث پر جوکلام فرمایا ہے، اس کا حاصل یہی ہے۔

حدیث - حضرت ابن عمرضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مِلَائْتِهَا ہِمْ ہے کہ سات جگہوں میں نماز پڑھنے کی م ممانعت فرمائی ہے: گو بروغیرہ ڈالنے کی جگہ میں، قبرستان میں، ندز کا میں، راستہ کے بچے میں، نہانے کی جگہ میں، اونٹوں کے بیضنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی حصت پڑ' (مشکوۃ حدیث ۲۳۸)

حدیث — حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہوئی ہے کہ: ''میر ہے صبیب سِلانی اَوَلِیْ نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے ہے منع کیا اور مجھے اس بات ہے بھی منع کیا کہ بابل کی سرز مین میں نماز پڑھوں، کیونکہ وہ ملعون ہے' (ابوداؤد حدیث ۴۹۰)

گو ہر وغیرہ ڈ النے کی جگہ میں اور مذرئے میں نماز کی ممانعت کی وجہ: جگہ کی ناپا کی ہے۔ اور مصلی کی جگہ کا پاک ہونا نماز کے لئے شرط ہے۔ اور کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کرنماز پڑھے تو بھی نجاست کے قرب کی وجہ ہے، مجبوری کے بغیر، مناسب نہیں۔ گونماز ہوجائے گی۔ نماز کے لئے مناسب نہایت پاکیز گی اور خوب صفائی ہے۔ پس ناپا کی کے قریب بھی نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

قبرستان میں نماز کی ممانعت کی وجہ: شرک کا چور دروازہ بند کرنامقصود ہے۔ کیونکہ جس طرح مور تیوں کوسامنے رکھ کران کی پرستش کی جاتی ہے، ای طرح علاءاور بزرگوں کی قبروں کو بھی قبلۂ توجہ بنا کرا گرنماز پڑھی جائے گی بیاصرف سجدہ کیا جائے گا تو یہ شرک جلی (خالص شرک) ہے۔ اورا گر تبرک کے لئے قبروں کے قریب نماز پڑھی جائے گی تو یہ شرک خفی ہے بینی اس میں بھی شرک کا شائیہ ہے۔ درج ذیل حدیث کا یہی مفہوم ہے:

صدین سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلاقی کیا ہے مرض وفات میں ارشاد فرمایا:
''اللہ نے لعنت فرمائی یہود ونصاری پر۔اٹھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو معجدیں بنالیا''(مشکوۃ حدیث ۱۱۲) بعنی ان
لوگوں میں قبر پرسی کارواج ہوگیا، تو اللہ پاک نے ان کودھتکار دیا — اوراس کی نظیراوقات ثلاثہ میں نماز کی ممانعت
ہود ونصاری کی
ہے۔ یہ ممانعت کفار کی مشابہت سے میچئے کے لئے ہے۔ اس طرح قبرستان میں نماز کی ممانعت یہود ونصاری کی
ھونوں میں تبین نماز کی مشابہت سے میچئے کے لئے ہے۔ اس طرح قبرستان میں نماز کی ممانعت یہود ونصاری کی

مشابہت اوران میں پیدہ شدہ بیاری (قبر پرتی) سے بیچنے کے لئے ہے۔

حمام میں نماز کی ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ وہاں کسی کاستر بھی کھل سکتا ہے۔اور بہت لوگ ایک ساتھ نہائے آ جا ئیں تو بھیڑ بھی ہو عتی ہے پس یہ چیزیں نماز میں دل کی حضوری میں خلل انداز ہوں گی۔

فائدہ: حمام: نہانے کے ہوئل ہوتے ہیں۔ جن ملکوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں لوگ گھروں میں پانی کی وافر مقدار نہیں رکھتے۔ جب نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو حمام میں چلے جاتے ہیں اور پیسے دیکر نہا آتے ہیں۔ اونٹوں کو بیٹھانے کی جگہ میں نماز کی ممانعت کی وجہ: یہ ہے کہ اونٹ بڑے ڈیل ڈول کا جانور ہے، اس کا حملہ بھی شخت ہوتا ہے اور اس میں جرأت بھی بہت ہوتی ہے، اس لئے ممکن ہے کہ وہ نماز میں پریشان کرے۔ اور بیاندیشہ جعتیت خاطر میں خلل ڈالے گا۔ اور بکریوں کا حال اونٹوں سے مختلف ہے، وہ بیچاری کیا ستائے گی؟!اس لئے حدیث میں مرابض عنم ( بکریوں کو بٹھانے کی جگہ ) میں نمازی اجازت دی گئی (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۵)

ن راسته میں نماز ممنوع ہونے کی تین وجوہ ہیں: ایک: یہ کہ وہاں نماز میں اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ بار بار گذرنے والوں کی طرف توجہ معطف ہوگی۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھنے سے گذرنے والوں پر است تنگ ہوگا، جوان کے لئے باعث اذیت ہوگا۔ اور تیسری وجہ: یہ ہے کہ راستے در ندوں اور زہر یلے جانوروں کی بھی گذرگاہ ہیں۔ پس وہ گزند پہنچا ئیں گے۔ یہ وجہ ایک روایت میں صراحة آئی ہے۔ ابن ماجہ (حدیث ۳۲۰) میں ایک ضعیف روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ایسا کے موالت میں آرام کے لئے پڑاؤڈ الطریق، والصلاة علیها، فانها ماؤی الحیات والسّباع: بچوتم راستہ کے بچ میں آخری راست میں آرام کے لئے پڑاؤڈ النے سے، اور راستہ پر نماز پڑھنے سے، پس راستے سانپوں اور درندوں کا محکانہ ہیں۔ یعنی راست میں درندے راستوں پر آ ہیں ورز ہر یلے جانور بھی آپڑتے ہیں۔

بیت الله کی حجیت برنماز کی ممانعت؛ دو دجہ ہے ہے: ایک؛ اس دجہ ہے کہ بے ضرورت بیت الله کی حجت پہ چڑھنا مکروہ ہے۔اس سے بیت الله کی عظمت پا مال ہوتی ہے۔دوسری دجہ: بیہ ہے کہ دمہاں نماز پڑھنے میں شک رہے گا کہ استقبالِ قبلہ ہوایانہیں؟ کیونکہ وہال نظر کور و کنے دالی کوئی چیز نہیں۔

ملعون زمینوں میں نماز کی ممانعت: دو وجہ ہے ہے: ایک: اس وجہ سے کرکسی جگہ میں نماز پڑھنا اس جگہ ک عزت بڑھانا ہے۔اورملعون زمین عزت کی حقدار نہیں بلکہ اس کی اہانت ضروری ہے۔ پس وہاں نماز ممنوع قرار دیئے سے اہانت مقصود ہے۔

دوسری وجہ: بیہ ہے کہ اللہ کی نارانسگی خواہ مخواہ مول نہیں لینی جائے۔ملعون جگہ میں نماز پڑھنے میں احمال ہے کہ اللہ پاک تاراض ہوجائیں۔ پس اللہ کی نارانسگی کے اندیشہ سے ایسی جگہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تبوک جاتے ہوئے جب آپ میلانٹیکی پہٹر ہے۔ تبوک جاتے ہوئے جب آپ میلانٹیکی پہٹر فرمود کی بستیوں ) سے گذر ہے تو فرمایا: لاتد حلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، الا

- ﴿ أَرْسَوْمَ لِيَنْكُولُ ﴾

اُن تکونوا باکینَ، اُن یصیبکم ما اُصابهم: تباه شده کافرول کی بستیول میں داخل نه موومگرروتے ہوئے ، کہیں ایبانه موکہتم کوبھی وہ عذاب پہنچے جوان کو پہنچاتھا! پھرآپ نے سر پر کپڑا ڈالا اور سواری کو تیز ہا نکا یہاں تک کہاس میدان سے نکل گئے (مشکوۃ حدیث ۵۱۲۵ باب الظلم، کتاب الآداب)

فاكده:ملعون زمين وه ہے جہال كفار پرعذاب نازل ہوا ہو۔ زمين دھنسادى گئى ہويا پتروں كى بارش برسائى گئى ہو۔

[٦] قيال النبى صلى الله عليه وسلم: "الأرضُ كلُها مسجدٌ، إلا المَقْبُرَةَ والحَمَّامَ" ونهى أن يصلَّى في سبعةِ مواطنَ: في المَزْبَلَهِ، والمقبرة، والمَجْزَرَةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمام، وفي معاطنِ الإبل، وفوق ظهرِ بيت الله؛ ونهى عن الصلاة في أرض بابِلَ، فإنها ملعونة.

أقول:

[الف] الحكمة في النهى عن المزبلة والمجزرة: أنهما موضِعا النجاسة ، والمناسبُ للصلاة هو التَطَهُّر والتنظُف.

[ب] وفى المقبرة: الاحترازُ عن أن يُتَّخَذَ قبورُ الأحبار والرهبان مساجدَ، بأن يُسْجَدَ لها، كالأوثان، وهو الشرك الجليُ، أو يُتقرب إلى الله بالصلاة فى تلك المقابر، وهو الشرك الخفي، وهذا مفهومُ قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهودَ والنصارى اتَّخَذُوا قبورَ أبيائهم مساجدَ" ونظيره: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى وقت الطلوع والاستواء والغروب، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ.

[ج] وفي الحمام: أنه محلُّ انكشاف العوراتِ، ومَظِنَّةُ الازدحام، فَيُشغله ذلك عن المناجاة بحضور القلب.

[د] وفي معاطن الإبل: أن الإبلَ لِعِظَمِ جُثَّتِهَا وشدَّةِ بطشها وكثرةِ جُرْأَتِها كادت تُؤذى الإنسانَ، فَيُشغله ذلك عن الحضور، بخلاف الغنم.

[ص] وفي قارعة الطريق: اشتغالُ القلب بالمارِّين، وتضييق الطريق عليهم، والأنها مَمَرُّ السباع، كما ورد صريحًا في النهي عن النزول فيها.

[و] وفوق بيت الله: أن الترقّي على سطح البيت، من غير حاجة ضرورية، مكروة، هَاتِكُ لحرمتِه، وللشكّ في الاستقبال حالتئذِ.

[ذ] وفي الأرض الملعونة بنحوِ خسفٍ أو مطرِ الحجارة: إها نتُها، والبُغَدُ عن مظانِّ الغضب هيبةً منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " ولاتدخلوه إلا باكين"

ترجمہ: (٢) تین حدیثیں ذکر فرمائی ہیں ۔اس کے بعد: میں کہتا ہول: (الف) گوبرڈالنے کی جگہ اور کمیلہ میں نماز کی ممانعت کی حکمت: بیہ ہے کہ وہ دونوں نایا ک جگہیں ہیں۔اور نماز کے لئے مناسب نہایت یا کی اور خوب صفائی ہے (ب)اور قبرستان میں: بچنا ہے اس سے کہ علماءاور بزرگوں کی قبریں مسجدیں بنائی جائیں، بایں طور کہان کوسجدہ کیا جائے، جیسے مورتیاں ، اور وہ شرک جلی ہے یا اللہ تعالیٰ کی نزد کی حاصل کی جائے اُن مقابر میں نماز ادا کر کے۔اور وہ شرک خفی ہے۔اور بیمفہوم ہے آنخضرت مَاللَّتَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَارِشاد كاكەاللّٰد نے رحمت سے دوركر ديا يہودونصاري كو: انھوں نے اپنے نبيول کی قبروں کومسجدیں بنالیا''اوراس کی نظیر: آپ سِلائنیائیکم کامنع فر مانا ہے نماز پڑھنے سے طلوع ،استواءاورغروب کے وقت میں اس لئے کہاں وقت کفارسورج کو بحدہ کرتے ہیں ۔۔۔(ج)اور حمام میں: کہ وہ ستروں کے تھلنے کی جگہ ہےاور جھیڑ کی اختمالی جگہ ہے۔ پس عافل کرے گی ہے چیز دل کوحضوری کے ساتھ سر گوشی کرنے سے (۱)وراونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ بیں: کہ اونٹ اس کی جسامت کے بڑا ہونے کی وجہ سے اور اس کی پکڑ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اور اس کی بے باکی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ انسان کوستائے۔ پس غافل کرے اس کو یہ بات دل کی حضوری ہے ، برخلاف بكريوں كے \_\_\_ (ھ)اور ن راستہ ميں: دل كامشغول ہونا ہے گذر نے والوں كے ساتھ،اورراستہ تنگ كرنا ہے ان پر،اوراس کئے کہوہ درندوں کی گذرگاہ ہے۔جیسا کہ صراحة آیا ہے بچے راستہ میں پڑاؤ ڈالنے کی ممانعت کی حدیث میں ۔۔۔ (و)اور بیت اللہ کی حصت پر: کہ بیت اللہ کی حصت پر چڑھنا، بغیر کسی اہم ضرورت کے، مکروہ ہے، بیت اللہ کے احترام کو پامال کرنے والا ہے۔اوراس حالت میں استقبال کعبہ میں شک ہونے کی جہ ہے۔۔ (ز)اور ملعون سرزمین میں دھننے جیسے عذاب کے ذریعیہ یا ٹیچروں کی بارش کے ذریعہ، اس کی اہانت ہے اورغضب کی احتمالی جگہوں ہے دور ہونا ہے، ڈرتے ہوئے غضبِ الٰہی ہے۔اوروہ آپ مِثَالِنْهَا کِیْمَا کُارشاد ہے:''اور نہ داخل ہوؤتم مگرروتے ہوئے''

باب\_\_\_\_۲

# نمازي كالباس

#### نماز میں لباس پہننا کیوں ضروری ہے؟

لباس انسان کا ایک امتیاز ہے۔ اس سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور لباس سے مزین ہونا انسان کی بہترین حالت ہے۔ لباس میں طہارت کا پہلوبھی ہے، کیونکہ لباس سے بھی فرحت وانبساط حاصل ہوتا ہے۔ اور لباس پہن کر نماز پڑھنے میں نماز کی تعظیم ہے۔ اور رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کے لئے با اوب حاضری و بینے کی بست سے سے ہیں۔

حقیقت آشکارہ ہوتی ہے۔ ننگاکس کے سامنے پہنچ جانا بڑی ہے او بی شار کیا جاتا ہے۔ لباس پہننا نماز سے قطع نظرایک مستقل شرعی واجب بھی ہے۔ اور جس طرح کلی اور ناک کی صفائی مستقل پاکیاں تھیں جن کو وضوء میں شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح لباس پہننے کونماز کے لئے شرط تھہرایا گیا ہے پس کپڑوں کی موجودگی میں ننگے نماز پڑھنا درست نہیں۔ کیونکہ لباس نماز کی حقیقت کی پیمیل کرتا ہے۔

## لباس کی دوحدیں: واجب اور ستحب

شریعت نے لباس کی دوحدیں مقرر کی ہیں۔ایک: حدّ واجب: جس کے بغیر چارہ نہیں۔ بیرحدنماز کی صحت کے لئے شرط ہے۔دوم: حدْمتخب، جس کواختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔دونوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

لباس کی حدواجب بمنجملۂ حدواجب دوشرمگاہیں ہیں، یہ دونوں حدوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں یعنی اصل نگا پایمی دواعضا ہیں۔ان کا چھپانا سب سے زیادہ مؤکد ہے۔اور مرد کی رانیں اورعورت کا سارابدن سبیلین کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے:

دلیل نفتی: حدیث شریف میں ہے الفجائہ عور ۃ :ران ستر ہے( بخاری کتاب الصلاۃ باب۱۱)اور حضرت علی رضی اللہ عند ہے آپ صِلاَئیٓاً کِیمِ نے ارشاد فرمایا: لا تسنظر إلی فَجادِ حتی و لامیت : نہ کسی زندہ کی ران کی طرف د کیےاورنہ کسی مردہ کی ران کی طرف (سنن بہتی ۲۲۸:۲)

اور گفتناران کے ساتھ ملحق ہےاوروہ بھی ستر ہے۔ کیونکہ گفتنافی نفسہ کوئی عضونہیں۔وہ دو ہڈیوں کا سنگم ہے: ایک: ران کی ہڈی، دوسری پنڈلی کی ہڈی۔ پس مجموعہ کوران کا حکم دیا گیا۔اور دلیل وہ روایت ہے جس میں آیا ہے کہ ایک واقعہ میں جب حضرت عثمان آئے تو آنخضرت مِنالِنْهَ اِلِیْمُ نے اپنا گھٹناڈ ھا تک لیا (بخاری حوالہ بالا)

اور عورت کا ساراجہم ستر ہے اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: '' حائصہ عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگراوڑھنی کے ساتھ' (مفکوۃ حدیث ۲۱۲ ) اور حائصہ ہے مراد بالغہ ہے۔ اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ عورت کے سرکے بال بھی ستر ہیں۔ پس اس سے پورے بدن کا ستر ہونا مفہوم ہوا (اور چبرے بتصلیوں اور پیروں کے پنجوں کا جونماز میں کھلا رکھنا جائز ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، ورنہ تجاب میں یہ بھی شامل ہیں حدیث شریف کے پنجوں کا جونماز میں کھلا رکھنا جائز ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، ورنہ تجاب میں یہ بھی شامل ہیں حدیث شریف میں ہے: السمر آئ عور ق فوذا خوجتِ استشر فھا الشیطان :عورت (سراپا) ستر ہے، پس جب وہ نکتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے (مفکوۃ حدیث ۲۰۱۹) اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں نیز: بدقماش لوگ سب سے زیادہ چبرہ ہی گھورتے ہیں)

دلیل عقلی: مرد کی را نیں اورعورت کا ساراجسم (بشمول چېره و ہاتھ و پیر)محل شہوت ہیں۔اس لئے ان کوسپیلین یہ

ساتھ لاحق کیا گیاہے۔

لباس کی حدمستحب: نیچے کی طرف گھٹنوں تک تو حدواجب ہے۔ان سے نیچے کوئی حدمستحب نہیں۔اوراوپر کی طرف پیبے، پیٹھ،سینداورمونڈھوں تک حدمتحب ہے۔جسم کا بید حصہ ڈھا نک کرنماز پڑھنامستحب ہے۔

دلیل نقلی: حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میلائی آئیل نے فرمایا: '' ہرگزتم میں ہے کوئی نمازنہ
پڑھے ایک کپڑے میں کہ نہ ہواس کے دونوں کندھوں پر اس میں ہے کچھ' (مقلوۃ حدیث ۷۵۵) بعنی ایک ہی کپڑا ہونو
بھی اس سے کندھوں تک بدن کو چھپانا جا ہے۔ صرف نگلی کی طرح کپڑا باندھ کرنماز نہیں پڑھنی چا ہے۔ ایک دوسری
روایت میں ہے کہ: '' اگر کپڑا چھوٹا ہوتو لنگی کی طرح باندھ لے۔ اور کپڑے میں گنجائش ہوتو اس کے دونوں کناروں کو
ادھراُدھرکر لے'' یعنی گاتی باندھ لے (گاتی: چادریا دو پے کو کندھوں کے اوپر لے جاکر سینے پریا گردن کے بیچھے
باندھنے کا ایک خاص انداز)

دلیل عقلی: لوگوں میں لباس کے معاملہ میں بہت کچھا ختلاف ہے: کوئی اچکن پہنتا ہے، کوئی کرتا اور گوئی دو چا دریں اوڑھتا ہے۔ مگرسب عرب وعجم اورمعتدل مزاج والے اس پر شفق ہیں کہ آ دمی کی عمدہ ہیئت اور کامل لباس رہے کہ دونوں کند ھے اور پیٹے چھپی ہوئی ہو۔

فا کدہ: قرآن کریم نے سورۃ الاعراف آیت ۲۹ میں لباس کو انہی دو حدول میں تقسیم کیا ہے۔ ارشاد پاک ہے:
﴿ يَسْنِ فَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوادِیْ سَوْ آیکُمْ، وَدِیْشًا ﴾ (اے بی آدم! ہم نے تم پروہ پوشاک اتاری ہے جو
تہماری شرمگا ہوں کوڈھا نکتی ہے، اورآ رائش کے کیڑے اتارے ہیں) پھرآیت ۳۱ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ يَسْنِ نِيْ آدَمَ مَنْ مُعْلَمْ عِنْدُ کُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ یعنی اے بی آدم! تارک ہیں) پھرآیت ۳۱ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ يَسْنِ اللّهِ عَنْدُ کُلُّ مَسْجِدٍ ﴾ یعنی اے بی آدم! تارکش کے لو ہرنماز کے وقت ۔۔۔ان آیات ہے معلوم ہوا
کہ ایک حدتو وہ ہے جس کا ڈھا نکنا واجب ہے۔ اور وہ دوشر مگا ہیں اور ان کے ملحقات ہیں۔ اور دوسری حد: آرائش کا
لباس ہے۔ یہ بھی نماز میں مطلوب ہے۔ اور اس کی حدصرف مونڈھوں تک نہیں۔ یہ تو ایک درمیانی صورت ہے۔ کامل
آرائش بیہے کہ سراور گخوں کے اوپر تک جو بھی آرائش وزینت کالباس ہے اس کو پہن کرنماز پر بھی جائے۔

کچھلوگوں کا خیال ہے کہ کھلے سرنماز پڑھناسنت یا مستحب ہے۔ کیونکہ اس میں تذلل (عاجزی اور فروتی ) ہے، جو نماز میں مطلوب ہے۔ نیزٹو پی پہن کرنماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ان حضرات کا یہ خیال سیح نہیں۔ یہ قرآن کے مقابلہ میں قیاس ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے نماز میں تزین (مزین ہونا) مطلوب ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ عجب بات ہے کہ ہمامہ باندھنا ثابت ہے اورٹو پی کا تذکرہ بھی آیا ہے، پھر عام حالات میں تو آپ تزیین کے لئے بیلباس زیب تن فرماتے ہوں باندھنا ثابت ہے اور یہ خیال کہ اب تو کھلے سرر ہنا مور جب نماز کا وقت آتا ہوتو ان کو اتار کرنماز پڑھتے ہوں۔ یہ تحض من گھڑت بات ہے! اور یہ خیال کہ اب تو کھلے سرر ہنا ہی عام رواج ہے تو جاننا چاہئے کہ یہ ایک فیشن ہے۔ اس کا اعتبار نہیں۔ اعتبار اسلامی تہذیب کا ہے۔

### ﴿ ثِيابُ المصلِّى ﴾

اعلم أن لبس الثياب مما امتاز به الإنسانُ عن سائر البهائم، وهو أحسن حالاتِ الإنسان، وفيه شعبةٌ من معنى الطهارة، وفيه تعظيمُ الصلاة، وتحقيقُ أدب المناجاة بين يدَى ربِّ العالمين، وهو واجبٌ أصليٌ، جُعل شرطًا في الصلاة لتكميلِهِ معناها.

وجعله الشرع على حدين: حدِّ لابد منه، وهو شرط صحة الصلاة، وحدِّ هو مندوب إليه: فالأول: منه السوأتان، وهو آكدُ هما، وألحق بهما الفخذان؛ وفي المرأة سائِرُ بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لاتُقبل صلاةُ حائضِ إلا بخمار" — يعنى البالغة — لأن الفخِذَ محلُ الشهوة، وكذا بدن المرأة، فكان حكمها حكمَ السوأتين.

والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " لايُصَلِّينَّ أحدُكم في الثوب الواحد، ليس على عاتِقَيْهِ منه شيئٌ " وقال: " إذا كان واسعاً فَخَالِفُ بين طرفيه "

والسرفيه: أن العرب والعجم وسائِرَ أهلِ الأمرَجه المعتدلة، إنما تمامُ هيئتهم، وكمالُ زِيّهم \_ على اختلاف أوضاعهم في لباس القباء، والقميص، والحُلَّةِ وغيرها \_: أن يُسْتَرَ العاتقان والظَّهْرُ.

ترجمہ: نمازی کے کیڑے: جان لیس کہ کیڑے پہننا اُن ہاتوں میں سے ہے جس کے ذریعہ ممتاز ہوتا ہے انسان دیگر جانوروں سے۔اور وہ انسان کے حالات میں بہترین حالت ہے اس میں طہارت کے معنی کی ایک شاخ (پہلو) ہے۔ اور اس میں نماز کی تعظیم ہے۔ اور رب العالمین کے روبروسرگوشی کے ادب کو ثابت کرنا ہے۔ اور وہ اصلی (مستقل) واجب ہے جونماز میں شرط کیا گیا ہے ،اس کے کامل کرنے کی وجہ سے نماز کی حقیقت کو۔

اور بنایا ہے اس کوشر بعت نے دوحدول پر: ایک حد: جس کے بغیر چارہ نہیں۔اور وہ شرط ہے نماز کی صحت کے لئے۔اور دوسری حد: جس کی طرف بلایا گیا ہے۔

پس اول: منجمله 'ازاں دوشر مگاہیں ہیں۔اوروہ یعنی سبیلین کوڈ ھانکنا دونوں حدوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔اور ملائی گئی ہیں ان دونوں کے ساتھ دورا نیں ،اورعورت ہیں اس کا سارابدن ،آنخضرت میں ان وانوں کے ساتھ دورا نیں ،اورعورت ہیں اس کا سارابدن ،آنخضرت میں ان گئی ہیں ان حورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی مگر اوڑھنی کے ساتھ'۔ مراد بالغہ ہے۔ اس لئے کہ ران شہوت کے دواہش کی جگہ ہے ) پس عورت کا تھم دوشر مگا ہوں کا تھم ہے۔ (خواہش کی جگہ ہے ) پس عورت کا تھم دوشر مگا ہوں کا تھم ہے۔ اور دوم: آنخضرت میں طرح عورت کا بدن (بھی خواہش کی جگہ ہے ) پس عورت کا تھم دوشر مگا ہوں کا تھم ہے۔ اور دوم: آنخضرت میں گئی گئی کے ادر شروی کی ارشاد ہے: ''ہرگز نماز نہ پڑھے تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں کہ نہ ہواس کے دونوں کناروں کو اِدھراُ دھرکر لئے'

اوررازاس میں: یہ ہے کہ عرب وعجم اور دیگر تمام معتدل مزاج والے:ان کی ہیئت کی تمامیت اوران کی پوشاک کا کمال ——ان کے احوال کے مختلف ہونے کے باوجود قبا تمیص اور حلّہ وغیرہ پہننے میں — یہ ہے کہ چھپائے جا کیں دونوں کند ھے اور بیپٹھ (خُلّہ: دوجا دریں اوڑ ھنا)

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# نماز کے لئے کتنے کیڑے ضروری ہیں؟

## (جوابِ نبوی اورجوابِ عمرٌ میں اختلاف اوراس کی توجیہات)

حدیث — حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکررسول اللہ مِنالِنَّهَ اِلَّمْ مِنالِ کَیا ہے سوال کیا کہ ایک کی کے ایک کی کے ایک کی کے ایک کی ایک کی بات میں ہے ہرایک کے پاس دو کپڑے سوال کیا کہ ایک کپڑے ہیں؟!" اس زمانہ میں جواب یقینا نفی میں تھا۔ پھر دو کپڑے نماز کے لئے کیے شرط کئے جاسکتے ہیں؟ جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ ہے ایک کپڑے میں یعنی صرف لنگی یا پانجامہ میں بھی نماز درست ہے۔

پھر(حطرت عمر کے دورخلافت میں) کسی نے یہی سوال حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے کیا۔ آپ نے فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ نے وسعت کی تو تم بھی وسعت کرو( یعنی اب علی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت فرمادی ہے۔ پس لوگوں کو بھی وسعت کرنی چاہئے۔ ایک کپڑے میں نہیں، بلکہ ایک ہے زائد کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہئے )اکٹھا کیا ایک آدی نے اپ اور چاہئے ایک آدی نے اپ اور پائٹی اور چادر میں (۲) لنگی اور اور بین (۲) لنگی اور اور بین (۲) لنگی اور کرتے میں (۳) پائجا مداور چادر میں (۵) پائجا مداور کرتے میں (۲) پائجا مداور ایکن میں (۵) جا نگیہ اور چادر میں (۵) ہا نگیہ اور جادر میں (۵) ہا نگیہ اور جادر میں (۸) ہا نگیہ اور کہت میں (۸) جا نگیہ اور کرتے میں دا ہو ہریرہ فرماتے ہیں: میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا: (۹) جا نگیہ اور چادر میں (یہا یک ہے نیادہ کرتے ہیں: میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے فرمایا: (۹) جا نگیہ اور چادر میں (یہا یک ہے نیادہ کرتے ہیں: میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عمر نے نیادہ کی نوصور تیں حضرت عمر نے بتلا کیں ) (بخاری حدیث ۳۱۵)

تشری : ندکورہ روایات میں جواب نبوی اور جواب فاروتی میں بظاہر تخالف نظر آتا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کی دوتو جہیں کی ہیں۔اورا یک تو جیہ شارح نے بڑھائی ہے:

پہلی تو جیہ: بیہ کہ آنخضرت مِنالِنگیائی ہے۔ سوال لباس کی حداول کے بارے میں کیا گیا تفا۔اس لئے آپ نے اس کا جواب دیا۔اور جواب فاروقی میں لباس کی حدثانی کی تفصیل ہے یعنی نماز کی صحت کے لئے گوایک کیڑا بھی کافی ہے، مرجمل ایک سے زائد کیڑوں میں ہے۔

ووسری توجیہ: احمال ہے کہ آنخضرت مِلاللهُ مِلَيِّ ہے بھی سوال لباس کی حدثانی کے بارے میں کیا گیا ہو جومستحب

- ﴿ الْاَوْرُ بِيَالِيْرُوْ ﴾

لباس ہے۔ گرآپ نے وہ جواب نہیں دیا جو حضرت عمرٌ نے دیا ہے، کیونکہ اگرآپ دو کپڑوں کے بارے میں ارشاد فرماتے تو وہ مسئلہ بن جاتا۔اور نگی ہوجاتی۔جس کے پاس دو کپڑ نہیں ہیں وہ دل میں پریشانی محسوس کرتا۔اورایک کپڑے میں اس کی نماز کامل نہ ہوتی ۔ کیونکہ وہ اپنے گمان میں کامل لباس پہن کرنماز نہیں پڑھ رہا! — اور حضرت عمر رضی اللہ عندا پنے زمانہ میں جانتے تھے کہ نماز میں کامل لباس مصتحب ہوگیا۔اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نماز میں کامل لباس مستحب ہوگیا۔اور وہ یہ بھی جانتے ہیں۔

تیسری توجیہ: دونوں سوال مطلق ہوں یعنی لباس کی سمعین حد کے بارے میں سوال نہ ہوں تو پھر توجیہ ہے کہ آنخضرت مطالقہ بنایا ہے دورکا مسئلہ بتایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کا لحاظ کر کے تنگی کے دورکا مسئلہ بتایا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے مستخب کباس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کیونکہ مفتی جواب میں زمانہ کا لحاظ کرتا ہے۔ درج ذیل روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرق سمجھایا ہے۔

حضرت أبی بن کعب رضی الله عنه فرماتے تھے کہ ایک کیڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ ہم آنحضرت میلانیمائیلا کے ساتھ ایک کیڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ہم پرکوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فرمایا: ''یہ بات اس وقت کی ہے جب کیڑوں میں قلت تھی۔ اب جبکہ الله تعالیٰ نے گنجائش کردی تو دو کیڑوں میں نماز پڑھنازیادہ اچھی بات ہے' (رواہ احمر مشکلوۃ حدیث اے)

فا کدہ: اگرکوئی بیہ وال کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستحب لباس: دود و کپڑے بتائے ہیں۔ اس سے تو ٹوپی کی خود بخو دنفی ہوجاتی ہے۔ جواب بیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لباس میں عرف وعادت میں جواصل کپڑے ہوتے ہیں، وہی بیان کئے ہیں۔ جو تابع ہوتے ہیں، جیسے ٹوپی، جرابیں وغیرہ ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور جانگیہ اگر یا تجامہ کے ساتھ ہے تابع ہے ورنہ وہ مستقل لباس ہے۔

[۱] وسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحدٍ، فقال: "أو لكلكم ثوبان؟" ثم سُئل عمر رضى الله عنه، فقال: "إذا وَسَّعَ الله فَوَسِّعُوا: جَمَعَ رجلٌ إلخ.

أقول: الطاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الحد الأول، وقول عمر رضى الله عنه بيان للحد الثانى. ويحتمل أن يكون السؤال في الثانى: الذى هو مندوب، فلم يَامُرُ بثوبين، لأن جَرَيَانَ التشريع ولوبالحد الثانى باشتراط الثوبين حرج، ولعل من لايجد ثوبين يجد في نفسه، فلا تَكْمُلُ صلائمه، لِمَا يجد في نفسه من التقصير؛ وعَرَفَ عمرُ رضى الله عنه: أن وقت التشريع انقضى ومضى، وكان قد عَرَفَ استحباب إكمالِ الزي في الصلاة، فَحَكَمَ على حسب ذلك، والله أعلم.

ترجمہ: (۱)رسول الله مَاللَّهُ اَللَّهِ عَاللَهُ عَالِيَ اِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

میں سے ہرایک کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں؟!'' پھرعمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا،تو فرمایا:'' جب اللہ تعالیٰ نے وسعت کی توتم بھی وسعت کرو: جمع کیاایک آ دمی نے آخر حدیث تک۔

# نماز میں تزئین میں کمی مکروہ ہے

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عندالله بن الحارث کونماز پڑھتے دیکھا۔ ان کا پیچھے چونڈ ابندھا ہوا تھا۔ پس ابن عباس گھڑے ہوکراس کو کھو لنے لگے۔ نماز پوری کر کے ابن الحارث ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: آپ کو میرے سرے کیالینا تھا؟! ابن عباس رضی الله عنہمائے حدیث سنائی کہ رسول الله مِیلائیدَیکی نے فرمایا ہے: '' اس کا حال اس شخص جبیبا ہے جو مشکیں کسا ہوا نماز پڑھ رہا ہو'' (مسلم شریف،۲۰۸مھری)

تشری :اس حدیث بین کراہیت کی وجہ بھی سمجھائی ہے'' کہ جس طرح مُشکیں گسے ہوئے بینی مونڈھوں کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھنا بھونڈا پن ہے،ای طرح چونڈا باندھ کرنماز پڑھنے میں بھی بجل( آرائش) کی کمی اور ہیئت (صورت)اورادب کے لباس میں ناتمامیت ہے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔

### تزئین اتنی بھی نہ ہو کہ نماز کھود ہے

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلگائِوَائِلم نے ایک ایسی چا در میں نماز پڑھی جس میں پھول ہوئے تھے۔نماز میں آپ کی ان پراُ چئتی نظر پڑی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:''میری بیچا در اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا:''میری بیچا در اب بھی میری نماز میں'' ابسو جَھے عافل کیا ابھی میری نماز میں'' (مشکوٰۃ حدیث ۲۵۷)

حدیث — حضرت انس رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے گھر میں ایک پر دہ تھا، جس ہے انھوں نے اپنے گھر کے ایک حصہ کوڈھا تک رکھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا:'' اپنا یہ پر دہ ہم ہے دور کرو۔ اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی رہتی ہیں میری نماز میں'' (مشکوۃ حدیث ۵۸۷)

حدیث — حضرت عُقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک ریٹمی قبا آنخضرت مِلاِئِقَائِیم کو ہدیہ گی گئے۔ آپ نے اس کوزیب تن فرمایا پھراس میں نماز پڑھی ، پھر جب نماز ہے فارغ ہوئے تواہے یکدم اتار دیا جیسے وہ آپ کو ناگوار ہو۔ پھر فرمایا:'' بیہ پر ہیزگاروں کے شایان شان نہیں!'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۹)

تشری : نماز میں زیبائش وآ رائش اتن بھی نہیں ہونی چاہئے کہ آ دمی اپنی حالت پراترائے اور ناز کرے۔ ایسی صورت میں نماز کا مقصد فوت ہوجائے گا۔ پس نمازی کے لئے مناسب سے ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہراس چیز کو ہٹادے جونماز میں اس کوغافل کر سکتی ہو۔ خواہ وہ اپنی ہیئت کی عمد گی ہویا ایسی چیز ہوجس پرنفس ناز کرے۔ تا کہ نماز کا مقصد تھیل پذیر ہو۔ نماز کا مقصد تھیل پذیر ہو۔ نماز کا مقصد اخبات اور خشوع ہے۔

[۲] قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يصلى، ورأسه معقوص من ورائه: " إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلي وهو مكتوف"

أقول: نَبَّهَ على أن سبب الكراهية: الإخلالُ بالتجمُّل، وتمام الهيئة وزيِّ الأدب.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم في خَمِيْصَةٍ لها أعلامٌ: "إنها أَلْهَتْنِي آنفًا عن صلاتي" وفي قِرَامِ عائشةَ: "أُمِيْطِي عنا قرامَكِ هذا، فإنه لايزال تصاويرُه تَعْرِضُ لي في صلاتي" وفي فَرُوْجِ الحرير: "لاينبغي هذا للمتقين"

أقول: ينبغى للمصلّى أن يدفع عن نفسه كلَّ ما يُلهيه عن الصلاة، لحسن هيئته، أو لعُجْب النفس به، تكميلًا لما قُصد له الصلاة.

ترجمہ:(۲) (صدیث کا ترجمہ آگیا) میں کہتا ہوں: چوکنا کیا آپ نے اس بات پر کد کراہیت کا سبب: مجمل (خوبصورت ہونے) میں اور ہیئت کی تمامیت میں اور ادب کے پوشاک میں کوتا ہی کرنا ہے۔

(۳) (تینوں حدیثوں کا ترجمہ آگیا) میں کہتا ہوں: نمازی کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ دہ اپن ذات ہے ہر اُس چیز کو دور کرے جواس کوغافل کرے نماز ہے،اس کی ہیئت کی عمد گی کی وجہ سے یااس چیز پرنفس کے اترانے کی وجہ سے۔ پیمیل پذر کرتے ہوئے اس چیز کوجس کے لئے نماز کا ارادہ کیا گیا ہے۔

## چتل موزے تزئین میں داخل ہیں یانہیں؟

یبودموزے چپل پہن کرنماز نہیں پڑھتے تھے۔ان کے خیال میں یعظیم کے خلاف تھا۔ کیونکہ لوگ جب بڑوں کے دربار میں جاتے ہیں تو چپل نکال دیا کرتے ہیں۔سورہ طرآیت ۱۲ میں موی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا:''پی تم اپن جو تیاں اتارڈ الو(کیونکہ) تم ایک یاک میدان یعنی طوی میں ہو''

گریہاں ایک دوسرانقط نظر یہ بھی ہے کہ موڑہ اور چپل پیر کے پوشاک کی تمامیت ہے۔ ننگے پیرآ دمی اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی میٹالنیجائی ہے نیے پہلانقط نظر چھوڑ دیا ، اور یہود سے امتیاز کرئے ۔ کے لئے دوسرانقط نظر پیش کیا۔ اور فرمایا: ''یہود کی مخالفت کرو: وہ اپنے چپلوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے''(مقلوۃ حدیث ۲۹۱) اور بھی بات ہے کہ چپل پہن کر اور اتار کر دونوں طرح نماز پڑھنا کیساں ہے۔ یہی بات عبداللہ بن عُمر وکی روایت میں آئی ہے کہ میس نے رسول اللہ میٹالنیجائی کی نیروں اور چپل پہنے ہوئے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۹۱۷) میں جو کے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۹۱۷) میں جو کے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۹۱۷) میں جو کے میں جو کے دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے (مقلوۃ حدیث ۲۹۱۷) میں جو کہا تاریخ کا تھم دیا گیا تھاوہ وجگہ کی یا کی کی بنا پر تھا۔ پس مجد میں چپل یا جو تے پہن کر جانا ممنوع ہے چپل جوتے پہن کرآپ کا ادر صحابہ کا نماز پڑھنا میدان جہاد وغیرہ میں ہوتا تھا۔

[3] وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم وخفافهم، لمافيه من توك التعظيم، فإن الناس يخلَعون النعال بحضرة الكبراء، وهو قوله تعالى: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْك، إِنَّك بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ وكان هنا وجة آخرُ: وهو أن الخف والنعل تمامُ ذِي الرِّجْل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم القياس الأول، وأبدى الثاني مخالفة لليهود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم و خفافهم" فالصحيح: أن الصلاة متنعلاً وحافيًا سواءً.

تر چمہ: (۴) اور بہودا پے جیلوں اور چمڑے کے موزوں میں نماز کو کروہ جھتے تھے، بایں وجہ کہ اس میں تعظیم کو چھوڑنا ہے۔ پس بیٹک لوگ چیل نکالد ہے ہیں بڑوں کے در بار میں۔اوروہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:'' پس نکال دیجئے آ پ اپنے چیل۔ ہیں نکال دیجئے آ پ اپنے چیل۔ ہیں نکال دیجئے آ پ اپنے چیل۔ ہیں نکال دیجئے اپنے چیل ۔ بیٹ چھوڑ دیا نبی بیالیتی آئیل نے پہلا قیاس۔اور ظاہر کیا دوسرا قیاس بہود کی مخالفت کے طور پر۔اور پوشاک کی تمامیت ہے۔ پس چھوڑ دیا نبی میلانی آئیل نے پہلا قیاس۔اور ظاہر کیا دوسرا قیاس بہود کی مخالفت کے طور پر۔اور وہ آنحضرت میلانی آئیل کا ارشاد ہے۔ '' بیہود کے خلاف کرو' پس بیٹک وہ اپ چیلوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں''۔اور حجے بات: یہ ہے کہ چیل پہن کراور نگے پیرنماز بکسال ہے۔

 کے لئے بیمسئلہ بیان کیا مخطوط کرا جی میں ابدا لکھا ہے۔ میں نے اس کو برقر اررکھا ہے۔ البنہ ہمزہ کے بجائے کا کھی ہے۔ یہی رسم الخط مناسب ہے أَبْدی الأمر: ظاہر کرنا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

## سّدُ ل کی ممانعت کی وجہ ہے

حدیث ـــــــحفرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ حِلالِتَهَا اِنْہِ نَے نماز میں سُدُ ل ہے اور منہ ڈھا نکنے ہے منع فر مایا (مشکلوۃ حدیث ۲۹۳)

تشریح:سَدُ ل: کے لغوی معنی ہیں: لٹکا نا۔اور حدیث ہیں اس کی دوتفسیریں کی گئی ہیں۔اور دونوں تفسیروں پر سدل اور منہ ڈھانکنے کی ممانعت مجل کے خلاف ہونے کی وجہ ہے ہے:

پہلی تفسیر : سَدُل کے معنی ہیں : کپڑے میں ایٹ جانا۔اور دونوں ہاتھ اندر لے لینا۔اس تفسیر پر سدل کی ممانعت دووجہ ہے ہے .

پہلی وجہ: سدل کی بہی صورت اشتمالِ صمّاء کہلاتی ہے۔اوروہ کپڑا پہننے کی بہت بری ہیئت ہے۔ کیونکہ بیصورت انسانی فطرت اورعادت کےخلاف ہے۔فطری طریقہ اورعادت انسانی بیہ ہے کہ دونوں ہاتھ کپڑے سے باہر ہیں۔ دوسری وجہ: اس طرح کپڑا پہننے میں ستر کھلنے کا احتمال رہتا ہے۔ پس اگر ہاتھ اندرد بے ہوئے ہوں گے تو کپڑے کوسنجالنامشکل ہوگا اور آ دمی نزگا ہوجائے گا۔

دوسری تفسیر: سدل کے بیمعنی بھی گئے گئے ہیں: سر پر یامونڈھوں پر کپڑااوڑھ کردونوں جانبوں کولٹکا دینا۔ان کو باہم نہ ملانا،اورسدل بایں معنی اس لئےممنوع ہے کہ بینجمل اور ہیئت کی تمامیت میں کوتا ہی ہے۔ کیونکہ کپڑااوڑ ھنے کا بیہ طریقہ بے ڈھنگاہے۔

فا کدہ: اور تمام ہیئت کا مطلب ہے ہے کہ عرف وعادت فیصلہ کرے کہ مناسب کپڑوں میں، یا ان کو پہننے کے طریقہ میں کوئی کی نہیں ہے۔ اور لوگ اگر چہ مختلف طریقوں سے لباس پہنتے ہیں لیکن اگر آپ جائزہ لیں ۔ گے تو ہرقوم میں تمام ہیئت کا لحاظ ملے گا۔ اور نبی مِنْلِیْ اِیْکِیْ اِیْکِیْ اِیْکِیْ اِیْکِیْکِیْ اِیْکِیْکِیْ اِیْکِیْکِیْمِ نے اس سلسلہ میں اس زمانہ کے عرب کا اعتبار کیا ہے۔ اور اس کے اور اس کے عرف کا اعتبار کیا ہے۔ اور اس کے ارشادات کا مدار رکھا ہے۔

#### [٥] ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة:

فقيل: هو أن يُلتحف بثوبه، ويُدخل يدّيه فيه، وسيجيئ أن اشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ أَقبحُ لِبْسَةٍ، لأنه

مخالفٌ لـما هـو أصـلُ طبيعة الإنسان وعادتِه من إبقاء اليدين مُسْتَرْسَلَتَيْنِ، ولأنه على شَرَفِ انكشافِ العورة، فإنه كثيرًا مَّا يحتاج إلى إخراج اليدين للبطش، فتنكشفُ.

وقيل: أرسالُ الثوب من غير أن يَّضُمَّ جانبيه، وهو إخلالٌ بالتجمُّل وتمام الهيئة؛ وإنما نعنى بتمام الهيئة: ما يحكم العرفُ والعادةُ: أنه غير فاقدِ ما ينبغى أن يكون له، وأوضاعُ لباسهم مختلفة، ولكن في كل لبسةٍ تمامُ هيئةٍ يُعرف بالسَّبْرِ، وقد بنى النبى صلى الله عليه وسلم الأمْرَ على عرف العرب يومئذ.

ترجمہ: (۵) اور نبی میالانیکیکی نباز میں کپڑالئکانے ہے منع کیا۔ میں کہتا ہوں: پس کہا گیا کہ سدل ہے کہ

لیٹ جائے آ دمی اپنے کپڑے میں اور داخل کرلے اپنے دونوں ہاتھ اس میں۔ اور عنقریب آئے گا کہ اشتمال صَمّاء کپڑا

پہننے کا نہایت بھونڈ اطریقہ ہے۔ اس لئے کہ وہ مخالف ہے اس بات کے جو کہ وہ انسان کی اصل فطرت اور اس کی عادت
ہے یعنی دونوں ہاتھوں کولٹکا ہوا باقی رکھنا ۔ اور اس لئے کہ وہ (یعنی کپڑا پہننے کی میصورت) ستر کھلنے کے کنارے پر
ہے۔ پس بیٹک آ دمی بار ہامختاج ہوتا ہے دونوں ہاتھ ذکا لنے کی طرف بکڑنے کے لئے ، ورنہ ستر کھل جائے گا۔

لغات: إشْتَمَلَ بالثوب: سارے جسم پر لپیٹنا ..... الصَمَّاء: مُوَنث أَصَمَّ : تُقُون ، بخت .....اثتمال صُمّاء: ایک کپڑے میں جکڑ جانا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

پاپ\_\_\_\_

## قبله كابيان

 تو قبلہ بدلاگیا۔ بیت المقدس کوقبلہ قرار دیا گیا۔ سولہ یاسترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ تحویل ہوئی۔ اور کعبہ شریف کے استقبال کا تھکم دیا گیا۔ اور معاملہ ای پڑھہر گیا یعنی وہی تا قیامت قبلہ قرار پایا۔ نماز میں قبلہ کی ضرورت: تمام شریعتوں میں کسی نہ کسی قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط رہا ہے۔ اور قبلہ کی ضرورت دووجہ ہے ہے:

کہا وجہ:اللہ کے گھروں کی تعظیم واجب ہے، کیونکہ وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔خاص کرنماز میں، جوار کان اسلام میں بنیادی رکن ہے، جوتمام عبادات میں مرکزی عبادت ہے، جو شعائر دین میں سب سے مشہور شعار ہے۔اس لئے نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنا شرط کیا گیا کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی تعظیم نہیں ہوسکتی۔

دوسری وجہ: نماز میں ایسی چیزی طرف منہ کر کے جواللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہٹا: بہت زیادہ جمعیت خاطر کا ذریعہ ہے، اور اس سے صفت خشوع خوب بدست آتی ہے۔ اور حضور قلب کی :ولت بھی آسانی سے میسر آتی ہے۔ جیسے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوکر عرض معروض کرنا زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے۔ اس طرح بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اوراس ذات بے چگوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اوراس ذات بے چگوں کی طرف متوجہ ہونے کی بھی صورت ہے کہ ان کے طرف درخ کیا جائے۔

ندکورہ بالا وجوہ سے حکمت الہی نے چاہا کہ تمام شریعتوں میں نماز کے لئے کوئی نہ کوئی قبلہ شرط ہو۔اوراس کی طرف منہ کر کے نمازا داکرنے کا حکم دیا جائے۔

ہرقوم کا قبلہ اس کے اکابر کا قبلہ ہے: تمام شریعتوں میں بیمسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کا قبلہ اس کے بروں کا قبلہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیمالصلوۃ والسلام کا،اوران لوگوں کا جنھوں نے ان کا دین اختیار کیا ہے: قبلہ کعبہ شریف تھا۔ اور حضرت لیعقوب علیہ السلام اور ان کی اولا د کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ یہی قبلے ان اقوام میں متوارث حلے آرہے تھے۔

پہلی بارتحویل قبلہ کی وجہ: کعبہ شریف ہے بیت المقدی کی طرف پہلی بارتحویل: انصار کے قبائل اُوس و گؤر جی ان کے حلیف یہودی قبائل کی دلجوئی کے لئے تھی۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ جب نبی میالاتھا ہے ہے ہمرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ میالاتھا ہے ہے گئی مہر بانی اوس و فزرج اور ان کے حلیف یہودی قبائل کی دلجوئی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیونکہ اب انصار ہی آپ کی مدد کے لئے کمر بستہ ہوئے تھے۔ اور وہی وہ امت بن کر سامنے آئے تھے جو دنیا جہاں کے مقابلہ میں اعلان حق کرنے والی تھی۔ آپ کا خاندان یعنی مُصَر قبائل اور وہ قبائل جنھوں نے مصر ہے وہ کی گئی ، آپ کے سب سے بڑے وہ مُن بن گئے تھے۔ چنانچ آپ نے خوب غور و فکر کر کے بیت المقدس کو قبلہ تجویز فرمایا اور منہ کرنے کا حکم دیا۔

اوراوس وفرزرج کی دلجوئی کے لئے جو کہ شرک قبائل تھے، بیت المقدل کودووجہ سے قبلہ تجویز کیا گیا تھا:

ہم کی وجہ: عبادات میں اُس امت کا حال لمحوظ رکھا جاتا ہے جس کی طرف رسول کی بعثت ہوتی ہے، جورسول کی نفرت کے لئے کمرس لیتی ہے، اور جوسارے جہال کے مقابلہ میں اعلان حق کے لئے تیار ہوجاتی ہے۔ اور بوقت بھرت یہ لوگ اوس وفرزرج ہی تھے۔ اور ان کے لئے یہود کا قبلہ میں اعلان حق کے لئے تیار ہوجاتی ہے۔ اور بوقت بہت زیادہ سرا فکندہ تھے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما نے سورۃ البقرہ آیت سات کی تفیر میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں: '' انصار کے یہ قبائل ( اوس وفرزرج ) درانجالیکہ وہ بت پرست تھے، یہود کے ان قبائل کے ساتھ تھے، درانحالیکہ وہ اہل کتاب تھے(یعنی دونوں کے نداہب مختلف تھے) وہ ان کواپنے سے علم میں برتر خیال کرتے تھے۔ اور درانحالیکہ وہ اہل کتاب تھے کہ اس ایس کی پیروی کرتے تھے۔ اور دوسرا قبلہ بیانے کے لئے یہود کے قبلہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ دوسری وجہ: بعد کی شریعت میں آسانی ہوتی ہے۔ اور دل اس بات پرزیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور بیت المقدری کا قبلہ وہا یہ دو کرتے تھے۔ اور بیت المقدری کا قبلہ وہا یہ دو کرتے تھے گئے کہ اس وقت آسانی کی جب کی مصلحت سے عارضی طور پردوسرا قبلہ اختیار کرنا اور نیس بھی جس کا قبلہ انتظار کیا گیا۔ وہی لوگ اس وقت آسانی کتاب کے حامل اور تورات پر عامل شے۔ کوئی دوسری ملت الیکنیس تھی جس کا قبلہ انتا باتا ہے۔ اور کی اس وقت آسانی کتاب کے حامل اور تورات پر عامل شے۔ کوئی دوسری ملت الیکنیس تھی جس کا قبلہ انتا باتا ہا۔

دوسری اور آخری بارتحویل قبله کی وجه انجرالله تعالی نے اپنے دین کومضبوط کیا۔ اور شریعت محمد بیکا جواصل قبله تھا اس کی طرف نماز میں منہ کرنے کا تھم دیا۔ اور اس کی صورت بیہوئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ بٹائینج بھیا کے دل میں بیات ڈالی کہ مصلحت کے موافق اور قوانین تشریع سے زیادہ ہم آھنگ بات بیہ کہ اس امت کا قبلہ کعبش نیف ہو۔ چنانچ آپ اس کی آرزو سے بار بار آسمان کی طرف و کیھتے تھے ، اور جبرئیل علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے کہ وہ بی تھم لے کر آئیں۔ پھر ٹانیا یعنی بالآخر قر آن کریم میں بی تھم صراحة نازل کیا گیا۔

اور کعبہ کواس امت کا دائی قبلہ بنانے کی وجہ ہے کہ نبی سِلانِیَا ﷺ عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔اور عرب ملت اساعیلی پر عمل پیرا تھے۔اور اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں دوبا تیں تھیں: ایک: یہ کہ عرب ہی آپ کے دین کے مددگار ہوں گے۔ وہی آپ کے بعدروئے زمین پر حق کا اعلان کریں گے اور وہی آپ کی امت میں آپ کے جانشین ہوں گے۔ دوسری: یہ کہ یہود میں ہے اس برائے نام ہی کچھ لوگ ایمان لائیں گے ۔۔ اور عربوں کے نزویک کعب شعائر اللہ میں مصار اور نماز میں اس کی طرف منہ کر تا ان میں شائع واقع تھا۔ پس اس سے عدول کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اس کو جھا۔ اور عربول کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اس کو جھا۔ اور عربول کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اس کو جھا۔ اور عربول کی تا گوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اس کو جھا۔ اور عربول کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لئے اس کو جھا۔ اس کے اس کو تا کہ جو رہ کہا گیا۔

فاكدہ: پہلی بارتحویل وی جلی ہے ہوئی تھی یا اجتہاد نبوی ہے؟ حضرت حسن بصری بمکر مداورا بوالعالیہ کے نز دیک ہے۔

جو تینوں اکا برتا بعین میں سے ہیں ۔۔۔ اجتہاد ورائے سے تویل ہوئی تھی۔ جو حکماً وی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ف نے اس کو اختیار کیا ہے۔ گرجمہور کے نزدیک وہ تحویل بھی اللہ کے تھم اور وی صرح ہوئی تھی ،اگرچہ وہ وی غیر ملاقتی ۔ اور آیت پاک: ﴿ وَمَاجَعُلْمَ اللَّهِ لِمَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

#### ﴿القبلة ﴾

لما قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرًا، ثم أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقر الأمر على ذلك:

أقول: السرفى ذلك: أنه لما كان تعظيمُ شعائر الله وبيوتِه واجبًا، لاسِيَّمًا فيما هو أصلُ أركانِ الإسلام، وأمُّ الْقُرُبات، وأشهرُ شعائر الدين، وكان التوجهُ في الصلاة إلى ماهو مختص بالله بطلب رضا الله بالتقرب منه: أَجْمَعَ للخاطر، وأَحَثَّ على صفة الخشوع، وأقربَ لحضور القلب، لأنه يُشبه مواجَهَة الملك في مناجاته: اقتضت الحكمةُ الإلهية أن يُجعل اسبتقبالُ قبلةٍ مَّا شرطًا في الصلاة في جميع الشرائع.

وكان إبراهيم وإسماعيلُ عليهما السلام، ومن تَدَيَّنَ بدينهما، يستقبلون الكعبة، وكان إسرائيلُ عليه السلام وبنوه يستقبلون بيتَ المقدس، هذا هو الأصل المسلَّمُ في الشرائع.

فلما قدِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة، وتوجَّهَتِ العنايةُ إلى تأليف الأوس والخزرج، وحلفائِهم من اليهود، وصاروا هم القائمين بنصرته، والأمة التي أُخرجت للناس، وصارت مُضَرُّ وماوالاها أعداى أعاديه، وأبعدَ الناس عنه: اجتهد وحكم باستقبال بيت المقدس.

إذا الأصلُ أن يُراعلي في أوضاع القربات حالُ الأمة التي بُعث الرسول فيها، وقامت بنصرته، وصارت شهداءَ على الناس، وهم الأوس والخزرج يومئذ.

وكانوا أخضعُ شيئ لعلوم اليهود، بَيَّنَهُ ابنُ عباس رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِنْتُمْ ﴾ فحيث قال: "إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وهم أهلُ وَثَنِ، مع هذا الحيِّ من اليهود، وهم أهلُ وَثَنِ، مع هذا الحيِّ من اليهود، وهم أهلُ الكتاب، فكانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير

من فعلهم" الحديث.

وأيضاً: الأصلُ أن تكون الشرائعُ موافِقةً لما عليه المللُ الحقةُ، مالم تكن من تحريفات المقوم وتعمُّقاتهم، ليكون أتمَّ لإقامة الحجة عليهم، وأشدَّ لطُمَأْنِيْنَةِ قلوبهم. واليهودهم القائمون برواية الكتاب السماوي، والعمل بما فيه.

ثم أَحكم الله آياتِه، وأَطُلَعَ نبيَّه على ماهو أوفقُ بالمصلحة من هذا، وأقعدُ بقوانين التشريع، بالنفث في رُوعه أولاً، فكان يتمنَّى أن يؤمر باستقبال الكعبة، وكان يقلِّب وجُهَهُ في السماء، طمعًا أن يكون جبرائيلُ نزل بذلك، وبما أنزل في القرآن العظيم ثانياً.

وذلك: لأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث في الأميين الآخذين بالملة الإسماعيلية، وقدَّر الله في سابق عليه: أنهم هم المقائمون بنصرة دينه، وهم شهداء الله على الناس من بعدِه، وهم خلفاؤه في أمته، وأن اليهود لايؤمن منهم إلا شِرْدِمَة قليلة، والكعبة من شعائر الله عند العرب، أَذْعَنَ لها أقاصيهم وأدانيهم، وجرتِ المسنَّة عندهم باستقبالها شائعًا ذائعًا، فلا معنى للعدول عن ذلك.

تر جمہ: قبلہ کا بیان: جب نبی سِلانٹیکٹی میں تشریف لائے ، تو سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھرآ ہے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیئے گئے۔ پھرمعاملہ اس پڑھہر گیا۔

میں کہتا ہوں: کہ جب شعائر اللہ اور بیت اللہ کی تعظیم واجب تھی۔ خاص طور پراس عباوت میں جوار کانِ اسلام کی اصل ہے، اور تمام عبادتوں کی ماں ہے اور شعائر دینیہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور نماز میں اس چیز کی طرف رخ پھیرنا جواللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ، ان کے تقرب کے ذریعہ: (یہ بات) زیادہ جمع کرنے والی تھی دل کو، اور زیادہ ابھارنے والی تھی صفت خشوع پر، اور زیادہ قریب تھی حضور قلب سے۔ اس لئے کہ نماز بادشاہ سے رُو بروگفتگو کے مشابہ ہے اس سے سرگوشی کرنے میں: تو (مذکورہ دو وجوہ سے ) حکمت خداوندی نے جا ہا کہ کہی نہ کہی قبلہ کی طرف منہ کرنانماز میں شرط کیا جائے بھی شریعتوں میں۔

اورابراہیم واساعیل علیہاالسلام اور وہ لوگ جھوں نے ان کا دین اختیار کیا تھا؛ کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور اسرائیل علیہ السلام اوران کے بیٹے ہیت المقدی کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ مسلمہ اصل ہے شریعتوں میں۔
یس جب نبی ﷺ کے بیٹہ میں فروکش ہوئے۔ اور توجہ عالی منعطف ہوئی اوس وخزرج اور یہود میں سے ان کے حلیفوں کی تالیف کی طرف۔ اور وہی آ ہے گی نفرت کے لئے کھڑے ہونے والے ہوگئے۔ اور وہی وہ امت بن گئے جو وجود میں لائی گئی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے۔ اور مصرفتہ یلہ اور وہ قبائل جھوں نے ان سے دوئی کی تھی ، آ ہے کے صدید سے بڑے دئمن بن گئے ، تو آ ہے نے اجتہا دفر مایا۔ اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔

کیونکہ ضابطہ میہ ہے کہ لحاظ رکھا جائے عبادتوں کے احوال میں اُس امت کی حالت کا جس کی طرف رسول مبعوث کیا گیا ہے، اور جواس رسول کی نصرت کے لئے کھڑی ہوئی ہے، اور جولوگوں پر گواہ بن گئی ہے ( یعنی دنیا جہاں کے لوگوں کے سامنے اعلان حق کے لئے تیار ہوگئی ہے ) اور وہ اس وقت میں اوس وخزرج تھے۔

اوروہ ہر چیز سے زیادہ فرما نبرداری کرنے والے تھے یہود کے علوم کی۔ یہ بات بیان کی ہے ابن عباس نے اللہ کے ارشاد: ''لیس آؤٹم تمہاری بھتی میں جدھرسے چاہؤ' کی تفییر میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: ''انصار کا یہ قبیلہ، درانحالیکہ وہ بت برست تھے، یہود کے اس قبیلہ کے ساتھ تھے درانحالیکہ وہ اہل کتاب تھے پس وہ ان کے لئے اپنے او پر برتری دیکھا کرتے تھے، پس پیروی کرتے تھے وہ ان کی بہت سے کاموں میں' حدیث آخر تک پڑھیں ( آگے حدیث میں ابن عمر پر دہ ہے۔ ابن عمر اولا انھی کا مطلب یہ بیان کرتے تھے کہ بیوی سے دونوں راہوں میں صحبت جائز ہے۔ ابن عباس نے فرمایا: اللہ ان کی مغفرت فرمائے! آیت کا بیہ مطلب نہیں ہے الی آخرہ۔ بیروایت ابوداؤدوغیرہ میں ہے)

اور نیز: ضابطہ یہ ہے کہ قوانین موافق ہوں اس بات کے جس پر برحق ملتیں ہیں ( یعنی اوس وخزرج کے مندروں کو ان کی ول جوئی کے لئے قبلہ بنانا جائز نہیں۔ برحق ملتوں میں جو با تیں ہیں انہی کوئی شربجت میں لیا جائے گا) بشر طیکہ نہوہ ہوہ بات لوگوں کی تحریفات سے اور ان کے تعمقات سے ( یعنی یہود کی شریعت کی بھی ہر بات نہیں لی جاسکتی۔ کیونکہ انھوں نے اپنی شریعت میں بہت کچھ تحریف کردی ہے اور بہت می با تیں غلوکرتے ہوئے بڑھادی ہیں ) تا کہ ہووہ ذیادہ تمام ان پر دلیل قائم کرنے کے لئے اور مضبوط بات ان کے دلوں کے اطمینان کے لئے۔ اور یہود ہی کھڑے ہوئے والے تھے آسانی کردی ہو۔ والے تھے آسانی کتاب کی روایت کے ساتھ اور اس بات پڑمل کرنے کے ساتھ جواس میں ہے۔

پھراللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں پختہ کیں۔اور نبی مِیالِیَّمِیَّ کو اُس بات سے واقف کیا جو کہ وہ مصلحت سے زیادہ موافق ہے اِس (بیت المقدیں) سے،اور قانون سازی کے ضوابط سے زیادہ ہم آ ہنگ ہے، پھو نکنے کے ذریعہ دل میں اولاً۔
پس تمنا کیا کرتے تھے آپ کہ تھم دیئے جا کیں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا۔اوراٹھایا کرتے تھے آپ رخ مبارک آسان کی طرف اس طمع سے کہ ہوسکتا ہے جرئیل میتھم لے کراٹریں۔اور ثانیا ان آیات کے ذریعہ جواللہ پاک نے قر آن عظیم میں اتاریں (دوسرے یارے کے شروع کی آئیتیں مرادییں)

اور یہ بات اس لئے ہے کہ نبی مطالفتی کیے گئے ہیں اُمیوں میں ، جوملت اساعیل کے پیروکار تھے۔اوراللہ نے اپنے علم از لی میں طفر ما یا تھا کہ وہ بی (امی لوگ) کھڑے ہونے والے ہیں آپ کے دین کی نصرت کے لئے۔ اور وہ بی اللہ کے گواہ ہیں لوگوں پرآپ کے بعد ،اور وہ بی آپ کے نائبین ہیں آپ کی امت میں ۔اور یہ کہ یہو نہیں ایمان اور وہ بی اللہ کے گامت میں ۔اور یہ کہ یہو نہیں ایمان لائبیں گے ان میں سے مگر بہت تھوڑے لوگ ۔اور کعبور بول کے نزد کیک شعائر اللہ میں سے تھا۔فروتی کرتے تھے اس کے سامنے ان کے دور کے لوگ اور ان کے قریب کے لوگ ۔اور ان کے نزد کیک طریقہ جاری تھا کعبہ کی طرف منہ کرنے

کا شائع ذائع طور پر ۔ پس کوئی معنی نہیں تھے اس ہے روگر دانی کرنے کے۔

ترکیب: منحنص بالله میں جار مجرور مختص متعلق بیں اور بطلب رضا الله متعلق ب التوجه اور بالتقرب منه متعلق ب التوجه اور بالتقرب منه متعلق ب طلب سے اولا کا تعلق أطلع سے باور ثانیا کا بھا أنزل سے۔

التقرب منه متعلق کے طلب سے اولا کا تعلق أطلع سے باور ثانیا کا بھا أنزل سے۔

التقرب منه متعلق کے طلب سے اللہ کا تعلق اللہ کے ہے۔

## استقبالِ قبله شرط ہے تو تحری میں غیر قبلہ کی طرف نماز کیوں ہوجاتی ہے؟

باب کے آخر میں ایک سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ سوال بیہ ہے کہ نماز میں استقبالِ قبلہ شرط ہے تو جس طرح طہارت، ستر پوشی کے بغیر اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے نماز درست نہیں، اسی طرح استقبالِ قبلہ کے بغیر بھی نماز درست نہ ہونی چاہئے۔ حالانکہ قبلہ معلوم نہ ہونے کی صورت میں تحری کر کے نماز پڑھ لی جائے، پھر خطا ظاہر ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟

جواب: یہ ہے کہ شرط اور شرط میں فرق ہے۔ طہارت وغیرہ تو اس کئے شرط ہیں کہ ان کے بغیر نماز کی حقیقت ہی متحقق نہیں ہوتی۔ اور استقبال قبلہ کی صورت حال بینہیں ہے۔ بیصرف نماز کی تحمیل اور نماز میں ملّت کی شیرازہ بندی کے لئے شرط ہے۔ نماز کا اضل فائدہ اس کے بغیر بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ چنانچا کیا ندھیری رات میں صحابہ نے تحری کر کے نماز تہجد پڑھی۔ صبح خطا ظاہر ہوئی تو رسول اللہ شِلانِیَا اِیکُمُ ہے مسئلہ دریافت کیا آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۵ تلاوت فرمائی:" تم لوگ جس طرف منہ کرواُدھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے' یہ آیت تلاوت فرما کر اشارہ کیا کہ چیش آمدہ صورت میں بر بنائے ضرورت نماز ہوگئی۔

[۱] ولما كان استقبال القبلة شرطًا، إنما أريد به تكميلُ الصلاة، وليس شرطًا لايتأتّى أصلُ فيائدة الصلاة إلا به، تلارسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن تحرّى في ليلةٍ مُظْلِمة، وصلَى لغير القبلة، قولَه تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ الله ﴾ يُؤمى إلى أن صلاتهم جائزة للضرورة.

تر جمہ: (۱) اور جب استقبالِ قبلہ شرط تھا، مراد لی گئی تھی اس سے صرف نماز کی تھیل۔ اور نہیں تھی الیی شرط کہ نہ حاصل ہونماز کا اصل فائدہ مگر اس کے ذریعہ، تو پڑھی رسول اللہ میٹالٹیَاؤیکیٹے نے اس شخص کے حق میں جس نے تحرّی کی تھی تاریک رات میں، اور نماز پڑھی تھی قبلہ کے علاوہ جہت کی طرف سورۃ البقرہ کی بیآیت:''پس جدھر بھی تم رخ پھیرو، اس جانب اللہ کا چہرہ ہے''اشارہ فرمارہے ہیں آپ اس طرف کہ ان کی نماز درست ہے، بربنائے ضرورت۔

A

公

公

#### ياب\_\_\_\_

## شتر ه کابیان

### نمازی کے سامنے سے گذرنا کیوں منع ہے؟

حدیث — حضرت ابوجهیم رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صِّلاَیْتَوَیِّمْ نے فرمایا: ''اگرنمازی کے سامنے سے گذر نے والا جان لے اس گناہ کو جواس پر لازم آتا ہے تو البتہ بیہ بات کہ وہ جالیس (سال) کھہرار ہے بہتر ہے اس سے گذر نے والا جان کے سامنے سے گذر ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۷۷)

تشریخ: نمازی کے سامنے سے گذرنے کی ممانعت تین وجوہ سے ہے:

پہلی وجہ سے تعامر کی وجہ ہے ۔۔۔ نماز شعائر اللہ میں ہے ہے۔اور شعائر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ پس جو نمازی کے سامنے ہے گذرتا ہے وہ شعائر اللہ کی تو ہین کرتا ہے۔اور بیہ بات کسی مؤمن کے شایان شان نہیں۔

دوسری وجہ حق نماز کی وجہ سے جس طرح آقا کے سامنے اس کے غلام باادب کھڑے ہوتے ہیں، اوردست بستہ حاضری دیتے ہیں، ای طرح نماز میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنا پیش نظر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ: "
جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ پروردگارہی سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس کا پروردگاراس کے اور قبلہ کے درمیان ہے' اس کے بعد قبلہ کی طرف تھو کئے کی ممانعت کا تذکرہ ہے (مشکوۃ حدیث ۲۲۱) پس نماز کی تعظیم میں سے بیہ بات ہے کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گذر رہ کہ کوئی نمازی کے سامنے سے نہ گذر رہ بیات ہے۔ کہوئی نمازی کی بات ہے۔ تیسری وجہ سے تا نمازی کی وجہ سے سمان کی حب سے گذر نے کی وجہ سے بھی نمازی کا دل پراگندہ ہوجا تا ہے۔ اوراس کا نماز کا صرارالطف ختم ہوجا تا ہے۔ اوراس وجہ سے نمازی کو بیری دیا گیا ہے کہ گذر نے والے سے ہوجا تا ہے۔ اوراس کو بیری کو بیری دیا گیا ہے کہ گذر نے والے سے کو ختم ہوجا تا ہے۔ اوراس کو بیری کو بیری دیا گیا ہے کہ گذر نا چا ہے تواس کو دفع کرے۔ پس اگروہ نہ مانے تواس سے لڑے ، کیونکہ وہ شیطان ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۷)

### ﴿ السُّترة ﴾

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلَم المارُّ بين يَدَيِ المصلى: ماذا عليه؟ لكان أن يقِفَ أربعين خيرًا له من أن يَّمُرَّ بين يدَيْهِ"

أقول: السرُّ في ذلك: أن الصلاة من شعائر الله، يجب تعظيمُها، ولما كان المنظورَ في الصلاةِ

التشبه بقيام العبيد بخدمة مواليهم، ومُثُولُهم بين أيدهم، كان من تعظيمها: أن لا يَمُرَّ المارُّ بين يدى المصلّى، فإن المرورَ بين السيِّد وعبيده القائمين إليه سوءُ أدب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدَكم إذا قام في الصلاة، فإنما يناجي ربَّه، وأن ربَّه بينه وبين القبلة" الحديثَ.

وضُمَّ مع ذلك: أن مرور و ربما يؤدِّى إلى تشويش قلب المصلَّى، ولذلك كان له حقٌّ في دَرُئِه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فَلْيُقَاتِلْه فإنه شيطان"

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے؟

حدیث — حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِیّلانیکیَائیم نے فر مایا:'' نماز کوعورت، گدھااور کالاکتا کا ثباہے''(مشکوۃ حدیث ۷۷۸)

تشریخ: حدیث کامدی میہ کے نماز کی صحت کے لئے نماز کی جگہ کاعور ت، گدھے اور کتے سے خالی ہونا شرط ہے (اگر ان میں سے کوئی آس پاس ہوگا تو نماز نہیں ہوگی) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز سے مقصو واللہ پاک کے ساتھ سرگوشی اور رب العالمین کے روبر و حاضری ہے۔ اور عورت، گدھا اور کتا اس مقصد میں خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے نماز فاسد ہو جاتی ہے:

(۱) — عورت تو اس لئے کہ عور تو ل سے اختلاط ، ان کی نزد کی اور ان کی مصاحبت میں اختال ہے کہ توجہ اصل مقصد سے ہے جائے۔

(r) \_\_\_\_ اور کتا شیطان اُس وجہ سے ہے جس کا تذکرہ تسطھیر النجاسات کے عنوان کے تحت آچکا ہے کہوہ حالت کا ملکانہ میں دھتگارا ہوا جانور ہے اور فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں ، اور اس کے پالنے کی ممانعت ہے۔ اور کالا کتا اور بھی بُرا ہے۔اس کا مزاج خراب ہوتا ہے۔اور جنون سبگ (ہڑک) سے وہ جلدی متاثر ہوتا ہے۔

(۳) — اورگدھابھی شیطان کا حچوٹا بھائی ہے۔وہ اکثر انسانوں کےسامنے ہی اپنی مادہ پر چڑھتا ہے اور بھی اس کے آلہ میں انتشار ہوتا ہے۔جس کود کھنااس مقصد میں خلل ڈالتا ہے جونمازی کے پیش نظر ہے۔

گراس حدیث ہے جونماز کا فساد مفہوم ہوتا ہے اس کو حفاظ وفقہائے صحابہ نے نہیں لیا۔ جیسے حضرت علی ، حضرت علی اکثر، حضرت ابن عباس ، اور حضرت ابوسعید خدری اوران کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم ۔ ان حضرات کے خیال میں میں وایت منسوخ ہے۔ گرجن روایات ہے انھوں نے ننخ پر استدلال کیا ہے اس میں بھی کلام ہے۔ کیونکہ ان روایات کا مؤخر ہونامتعین نہیں ۔ وہ مقدم بھی ہو سکتی ہیں۔

غرض: اخذ شریعت کے جودوطریقے ہیں: اخذ ظاہر لیعنی آنحضور طالبتہ تیا ہے تھم روایت کرنا۔ اور اخذ دلالۂ لیعنی آپ کے طرزعمل سے تھم اخذ کرنا جسکی تفصیل مجٹ کے باب امیں گذری ہے۔ یدونوں طریقے اس مسئلہ میں مختلف ہو گئے ہیں۔
دوایت تووہ ہے جواو پر گذری کہ نماز فاسد ہوجاتی ہے ۔ گرا آپ کا عمل اسکے خلاف تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں آنحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں آنحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کے میں آنحضرت عائشہ رضی کیا تھا (مشکوۃ حدیث اللہ عنہا فر ماتی ہیں کے ایس مسئلہ عنہ جواز دی تھی اور آپ نماز پڑھے تھے (مشکوۃ حدیث اللہ عنہا فر ماتی ہیں کے ایس مسئلہ تھی تھی اس مسئلہ تھی تھی اور کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا (مشکوۃ حدیث میں کوئی تعارض باتی نہیں رہتا۔ اور عورت سے مراد مرغوبات اور گدھے ہے مراد مستقذرات ( گھناؤنی چیزیں) اور کالے میں کوئی تعارض باتی نہیں رہتا۔ اور عورت سے مراد مرغوبات اور گدھے ہور دی تعرب کی تیزیں) اور کالے کئے ہے مراد کو فات ( ڈراؤنی چیزیں) ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں خزیر، یہودی اور بحوی کا تذکرہ آیا ہے (مشکوۃ حدیث میں خزیر، یہودی اور بحوی کا تذکرہ آیا ہے (مشکوۃ حدیث میں خزیر، یہودی اور بحوی کا تذکرہ آیا ہے (مشکوۃ حدیث کی قید بھی آئی ہے، کیونکہ رغبت بالغہ عورت ہی کی طرف ہوتی ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیفرمانا کہ تم نے ہمیں گروں کے برابرکردیا، اس کا جواب بھی نظل آیا کہ برابرئیس کیا۔ بلکہ عورت کواس کی نوع (مرغوبات) کا اعلی فردقرار کی تیں جب غرض اس قسم کی چیزیں جب نمازی کے سامنے آتی ہیں تو یقینا توجہ نمی قطع صلوۃ سے مراد ہے۔ واللہ اعلی دیا ہے۔ خوض اس قسم کی چیزیں جب نمازی کے سامنے آتی ہیں تو یقینا توجو ہے مراد سے۔ واللہ اعلی دیا ہے۔ خوض اس قسم کی چیزیں جب نمازی کے سامنے آتی ہیں تو یقینا توجو ہے۔ انہوں کی قطع صلوۃ سے مراد ہے۔ واللہ اعلی دیا ہو یہ کی قطع صلوۃ سے مراد ہے۔ واللہ اعلی دیا ہو یہ کیا کہ سے خوض اس قسم کی چیزیں جب نمازی کے سامنے آتی ہیں تو یہ بین تو میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی سامنے آتی ہیں تو ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی سے مراد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کو بھی کرا کو کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کی کیا کیا کہ کیا کی کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " تقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمار، والكلب الأسود" أقول: مفهوم هذا الحديث: أن من شروط صحة الصلاة خلوصُ ساحَتِها عن المرأة، والحمار،

لے پیروایت مسلم شریف کی ہے۔اورابوداؤو( حدیث ۱۹۵) میں جواس کے خلاف روایت ہے کہ:''نماز کوکوئی چیز نہیں کافتی''(مشکلوۃ حدیث ۷۸۴) پیروایت ضعیف ہے۔اس کاایک راوی مجالد بن سعید ضعیف ہے۔ بیراوی سیسٹی السحف ظیم بیعنی اس کوروایات ڈھنگ سے یا ذہیں تھیں۔ پھراس حدیث میں اضطراب بھی ہے ۱۱



والكلب، والسرفيه: أن المقصود من الصلاة هو المناجأة، والمواجهة مع رب العالمين؛ واختلاط النساء، والتقرُّب منهن، والصحبة معهن: مظنة الالتفات إلى ما هو ضدُّ هذه الحالة؛ والكلب: شيطان لما ذكرنا، لاسيما الأسودُ، فإنه أقرب إلى فساد المزاج وداءِ الكلب؛ والحمار أيضًا بمنزلة الشيطان، لأنه كثيرًا مَّا يُسافِدُ بين ظهراني بني آدم، أو ينتشر ذكره، فتكون رؤ ية ذلك مخلة بما هو بصدده.

لكن لم يعمل به حفاظ الصحابة وفقهاؤ هم، منهم على، وعائشة، وابنُ عباس، وأبو سعيد، وغيرُهم رضى الله عنهم، ورأوه منسوحًا، وإن كان في استدلالهم على النسخ كلام، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها طريقا التلقى من النبي صلى الله عليه وسلم.

### شتر ه کی حکمت

حدیث — حضرت طلحۃ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِسَالِنَّهِ اِنَّمْ مِایا:'' جب کوئی شخص اپنے سامنے کجاوے کی بچھلی لکڑی جیسی چیز رکھ لے تو جاہئے کہ نماز پڑھے، اور نہ پرواہ کرے اس کی جواس کے پڑے سے گذرے'' (مشکوۃ حدیث ۷۷۵)

تشریج: نمازی کے سامنے ہے گذرنے کی جواو پرممانعت آئی ہے اس پڑعمل کرنے میں بعض مرتبہ تنگی پیش آتی ہے۔اس لئے اس حدیث میں نمازی کوئکم دیا کہ وہ سترہ قائم کر کے نماز پڑھے تا کہ کسی گذرنے والے کو پریشانی نہ ہو۔

- ﴿ لَا تَوْرَبَيْكُولُ ﴾-

کیونکہ سترہ سے نمازی کی جگہ سرسری نظر ہی میں ممتاز ہوجاتی ہے۔ پس گذرنے والانمازی کے سامنے سے نہیں گذر ہے گا۔ بلکہ سترہ کے پڑنے سے گذر ہے گا۔ اور سترہ کے پڑے سے گذرنے والا گویا بہت دور سے گذرنے والا ہے، پس اس کی پرواکئے بغیر نماز جاری رکھنی جاہئے۔

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدُكم بين يديه مثلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحل، فليصلُ، ولايبال بمن مَرَّ وراء ذلك"

أقول: لمَّا كان في ترك المرور حرجٌ ظاهر، أمَرَ بنصب السترة، لتتميز ساحةُ الصلاة باديَ الرأي، فَيُلْحَقَ بالمرور من بُعْدٍ.

ترجمہ:(۳) آنخضرت مِنالِنْتِيَائِمُ كاارشاد:(ترجمهآ گیا) میں کہتا ہوں: جب ترک مرور میں کھلا جرح تھا، تو آپ نے حکم دیاسترہ قائم کرنے کا، تا کہ نماز کی جگہ سرسری نظری میں ممتاز ہوجائے۔ پس ملایا جائے وہ (گذرنے والا) دور ہے گذرنے والے کے ساتھ۔

☆
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

### نمازمیں ضروری امور

## نماز میں بنیادی چیزیں تین ہیں:خضوع، ذکراورتعظیم

نمازیس بنیادی چیزیں تین ہیں: اول: دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا۔ دوم: زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ سوم :بدن سے غایت درجہ اللہ تعالیٰ ک تعظیم بجالا نا ۔ ونیا کی تمام امتیں اس پر شفق ہیں کہ یہ تین چیزیں نماز کی اصل حقیقت ہیں۔ اس لئے دیگر چیزوں میں مثلاً رکوع وجود میں تو امتوں میں اختلاف ہے، مگر ان تین چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس لئے دیگر چیزوں میں مثلاً رکوع وجود میں تو امتوں میں اختلاف ہے، مگر ان تین چیزوں میں اکان نماز میں اختلاف نہیں۔ اور اس وجہ سے عذر کی صورت میں نبی کریم میلائنیا آئے ہے ان تین چیزوں کے علاوہ بھی ارکان نماز میں رخصت دی ہے۔ مگر ان تین میں کوئی سہولت نہیں دی۔ داری (۱: ۱۲۵) اور منداحمد (۱۵۸۵) میں حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے کہ مجھ سے دسول اللہ سیالینی آئے نے فرمایا: '' پانچے رکعت و تر پڑھو، پس اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھو، پھراگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھو، پھراگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھو، پھراگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھو، پھراگر اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ایک رکعت پڑھو، کی امام زہری سے روایت ہے۔ اور بیراوی فائدہ: نہ کورہ دوایت ہے۔ اور بیراوی سے اسلام کی بھی استطاعت نہ ہوتو ایک سے اور بیراوی سے دوایت تا بیل استدلال نہیں۔ یہ سفیان بن حسین واسطی کی امام زہری سے روایت ہے۔ اور بیراوی سے اسلام کی بھی استطاعت نے ہوتو کی امام زہری سے روایت ہے۔ اور بیراوی

اگر چہ ثقہ اورمسلم شریف کا راوی ہے، مگر امام زہری کی روایتوں میں بالا تفاق ضعیف ہے( تقریب) اورا بوداؤد شریف (حدیث ۱۳۲۲) میں بکربن وائل کی جوروایت امام زہری ہے ہے اس میں بیآ خری جزءاشارہ کرنے کانہیں ہے۔اور بکر امام زہری سے روایت کرنے میں بھی ثقہ ہیں اورمسلم شریف کے راوی بھی ہیں اور کسی فقیہ نے بھی صرف اشارہ کر لینے کی اجازت نہیں دی۔

#### ﴿ الأمور التي لابد منها في الصلاة ﴾

اعلم: أن أصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يَخْضَعَ لله تعالى بقلبه، ويذكر الله بلسانه، ويعظّمه غاية التعظيم بجسده؛ فهذه الثلاثة: أجمع الأمم على أنها من الصلاة، وإن اختلفوا فيما سوى ذلك، وقد رخَّص النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند الأعذار في غير هذه الثلاثة، ولم يرخِّص فيها، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الوتر: "إن لم تستطع فأوم إيماءً"

ترجمہ: نماز میں ضروری امور: جان لیس کہ نماز کی اصل تین چیزیں ہیں: یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے عاجزی کرے اور اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے اور اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم بجالائے۔ پس یہ تین با تیں: امتوں نے اس پراتفاق کیا ہے کہ وہ نماز سے ہیں۔ اگر چہ انھوں نے اختلاف کیا ہے ان کے علاوہ میں۔ اور محقیق سہولت دی ہے نبی مَظِلِیْمَا اَنْ مَیْنَ مِی اَنْ تین میں ان تین میں۔ اور حقیق فرمایا ہے نبی مِظلِیْمَا اَنْ مَیْنَ مِی سلسلہ میں کہ: ''اگر نہ طافت رکھے تو، تو اشارہ کراشارہ کرنا''

**\** 

公

# نماز دوشم کی چیز وں شیمل ہے

### (ضروری اورمستحب)

شریعت نے نماز میں دونتم کی چیزیں شامل کی ہیں: ایک:ضروری امور،جن کے بغیرنمازنہیں ہوتی۔ووم:مستحب چیزیں،جن کی وجہ سے نماز اتم واکمل ہوتی ہے اور نماز کا فائدہ بخو بی بدست آتا ہے:ضروری امور کا بیان اس باب میں ہے اورمستحب امور کا بیان آئندہ باب میں دیکھیں:

نماز میں ضروری امور \_\_\_تین قتم کی چیزیں ہیں: فرض، واجب اورسنت ِمؤ کدہ غایت ِتا کید:



فرض: وہ ہیں کہا گران میں ہے کوئی چھوٹ جائے ،خواہ عمداً چھوٹ جائے یا بھول ہے،تو نماز باطل ہوجاتی ہے اوراس کا دوبارہ اعادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے رکوع وجود وغیرہ۔

اور واجب: وہ امور ہیں، جن کے چھوڑنے ہے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ پھرا گر بھول ہے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ہے اس کی تلافی نہ ہوگ ۔ بلکہ وقت میں اس کا اعادہ سہو ہے اس کی تلافی نہ ہوگ ۔ بلکہ وقت میں اس کا اعادہ واجب ہے۔ اور وقت نگل جانے کے بعد اعادہ مستحب ہے۔ جیسے فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا احناف کے نزدیک۔ واجب ہے۔ اور متنت مؤکدہ غایت تاکید: وہ ہمور ہیں جن کے ترک پر سخت وعید آئی ہے۔ مگر اس سے نماز میں کمی واقع ہونے کا یقین نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے تعدیل ارکان احناف کے قول پر۔

ندگورہ نتیوں مراتب کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہے۔اورالی کوئی صریح نص بھی موجود نہیں جو ندکورہ مراتب کتعیین کرتی ہو۔ نہاس سلسلہ میں اجماع ہے۔ بلکہ اکثر امور میں شدیداختلاف ہے۔مثلا نماز میں فاتحہ فرض ہے یا واجب؟ یہی طےنہیں۔صرف چند چیزیں متفق علیہ ہیں مثلاً قیام اور رکوع وجود کی فرطیت متفق علیہ ہے۔ وہ قرائن جن سے ضروری امور کی تعیین کی جاسکتی ہے: درج ذیل ہیں:

() — بنیادی روایت اس سلسله میں حضرت ضلا دبن رافع رضی الله عند کا واقعہ ہے۔ جضوں نے بے ڈھنگی نماز پڑھی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آنخضرت سلانیا آیا نماز سے فارغ ہوکر صحابہ کے ساتھ مجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ حضرت خلاو آئے اور ایک طرف نماز پڑھنے گئے۔ نماز سے فارغ ہوکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ''واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی!''وہ گئے اور حسب سابق نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوئے۔ آپ نے پھر یہی فرمایا۔ ''وہ بارلوٹایا۔ آخر میں انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے ایس ہی نماز پڑھنی آئی ہے۔ آپ مجھے سکھلا کیں کہ نماز کیسے پڑھی جائی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جب آپ نماز کا ارادہ کریں تو پہلے کائل وضو کریں، پھر تکبیر کہیں، پھر تکبیر کہیں جوقر آن یا دہو، اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔ پھر باطمینان رکوع کرو، پھر بالکل سید ھے کھڑے ہو جوجاؤ۔ پھر باطمینان بحدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ، پھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ، پھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح پڑھو۔ کھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح پڑھو۔ کے باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح پڑھو۔ کھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح پوری نماز پڑھو ' کھر الحمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح پڑھو۔ کھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ اس طرح کھر کے بالکس سے جائے کھر باطمینان دوسر اسجدہ کرو، پھر باطمینان بیٹھ جاؤ۔ کوری نماز پڑھو' کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے بالیک کیس کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے بالیک کے باروں کی نماز پر ہو کا کوری نماز پڑھو' کے بارکھ کی کھر کے بیاد کی کوری کھر باطمینان بیٹھ جاؤ کہ پھر انہوں کیا کی کھر کے بارکھ کی کھر کے بی کھر کے بارکھ کے بارکھ کی کھر کے بارکھ کی کوری کوری کھر باطر کے بارکھ کے بارکھ کے بارکھ کی کھر کے بی کھر کے بارکھ کی کوری کھر باطر کی کھر کے بارکھ کی کوری کھر کے بارکھ کے بارکھ کی کھر کے بارکھ کے بارکھ کے بارکھ کی کھر کے بارکھ کے

اورتر ندی کی روایت میں ہے: ''اگرتم نے اس طرح نماز پڑھی تو تمہاری نماز کامل ہوئی۔اوراگرتم نے اس میں کی کی تو تمہاری نماز ناقص ہوئی'' راوی کہتے ہیں: صحابہ کے لئے یہ بات پہلی بات سے آسان تھی یعنی نعدیل ارکان میں

لے بخاری شریف صدیت ۱۲۵۱ محتاب الاستندان باب من دفد، فقال: علیك السلام بیواقع حضرت خلاد کے بھائی حضرت رافع اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہما سے مروی ہے اور بہت مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ کتاب میں مذکورالفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کی روایت کے ہیں۔ بیروایت بخاری شریف میں متعدد جگد آئی ہے۔ مگر جلسۂ استراحت کاذکر عام طور پرروایات میں نہیں ہے۔ صرف ای روایت میں ہے؟ ا

کی کی تو نماز ناقص ہوئی باطل نہیں ہوئی۔

وضاحت: حضرت خلاد کی نماز میں تعدیل ارکان کی کمی تھی۔جس پرآپ نے فرمایا کہ: ''تم نے نماز نہیں پڑھی'' حاضرین اس ارشاد سے میں سمجھے کہ تعدیل ارکان فوت ہونے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ گرآپ کے آخری ارشاد سے صحابہ کواطمینان ہوا کہ تعدیل ارکان فوت ہونے سے نماز باقی رہتی ہے، اگر چہناقص ہوتی ہے سے بیروایت تعدیل ارکان کی غایت درجہ اہمیت پردلالت کرتی ہے۔ رہی ہے بات کہوہ فرض ہے یا واجب یا غایت درجہ مؤکد سنت؟ ہے بات فقہائے امت کے طےکرنے کی ہے۔ اور اس کی تعیین میں اختلاف بھی ہوا ہے۔

فا کدہ: فرائض سے عبادت کا بوا ہے۔ واجبات عبادت کی صورت کی تکمیل کرتے ہیں اور منتیں اس کی حقیقت کی تکمیل کرتی ہیں۔ حقیقت تو تمام عبادتوں ہیں مطلوب ہے، مگر صورت صرف نماز اور جج میں مطلوب ہے۔ اس لئے واجبات صرف ان دوعبادتوں میں ہیں۔ اور سنتیں تمام عبادات میں ہیں مثلاً وضو میں صرف اس کی حقیقت (طہارت) مطلوب ہے۔ اس کی کوئی معین صورت ضروری تہیں۔ کسی بھی طریقہ سے طہارت حاصل ہوجائے تو مطلوب حاصل ہو گیا۔ اس لئے وضوء میں سنتیں ہیں۔ واجبات نہیں ہیں۔ پس یہ بات طے کرنے میں اختلاف ہوا ہے کہ تعدیل ارکان نماز کی حقیقت کی تحمیل کرتا ہے اس لئے سنت ہے اور مذکورہ حقیقت کی تحمیل کرتا ہے اس لئے سنت ہے اور مذکورہ حدیث کی وجہ سے اس کا ورجہ عام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ دیگر فقہاء کی رائے میں اس سے نماز کی صورت کی تحمیل ہوتی حدیث کی وجہ سے اس کا ورجہ عام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہے۔ دیگر فقہاء کی رائے میں اس سے نماز کی صورت کی تحمیل ہوتی ہے، بلکہ اس سے نماز کا قوام ہوتا ہے، اس لئے ان کے ترد کی تعدیل ارکان رکن ہے۔ واللہ اعلم۔

( ) — وہ باتیں جن کورسول اللہ مِنظِلِیمَا کیا ہے رکنیت پرولالت کرنے واکے لفظ نے تعبیر فرمایا ہے : وہ باتیں یا تو فرض ہونگی یا واجب یا غایت درجہ سنت مؤکدہ۔ جیسے سور ہَ فاتحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ یہ اگر نماز کے قو ام کی نفی ہے تو فاتحہ رکن ہے ، ورنہ واجب یا سنت مؤکدہ۔ اس طرح تعدیل ارکان کے بارے میں فرمایا کہ جورکوع وجود میں پیٹے سیدھی نہیں کرتا اس کی تماز کا تی نہیں ہوئتی ۔ اس میں بھی یہی وونوں احتمال ہیں غرض اس طرح کے تعبیرات سے بھی غذکورہ بالاامور ثلاثہ کی تعیین ہو سکتی ہے۔

— جزبول کرکل مراد لیناز بانوں کا عام قاعدہ ہے۔ مگر ہر جزء کل مراذ ہیں لیتے ، بلکہ اہم جزء بی سے کل مراد لیتے ہیں۔ مثلاً جان سے ختم کرنے کے لئے کہیں گے کہ '' گرون اڑاوو نگا'' مگر مینہیں کہیں گے کہ '' ناخن تو ز دونگا'' ۔ پس نصوص میں نماز کے جن اجزاء کو بول کر پوری نماز مراد کی گئی ہے، وہ اطلاق بھی ان اجزاء کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے ، پس اس ہے بھی فدکورہ امور کی تعیین کی جاسکتی ہے۔ جیسے تراوح کے بارے میں ارشاد ہے کہ '' جورمضان میں کھڑا ہوا'' اور سورۃ البقرہ آیت ۲۳۸ میں ارشاد پاک ہے کہ ۔'' کھڑے ہوا کرواللہ کے سامنے عاجز بے ہوئے'' ان میں لفظ قیام بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ یا تحییۃ المسجد کولفظ رکوع ہے تعییر کیا ہے اور سورۃ البقرہ آیت ۳۳ میں بھی نماز کولفظ کیام بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ یا تحییۃ المسجد کولفظ رکوع ہے تعییر کیا ہے اور سورۃ البقرہ آیت ۳۳ میں بھی نماز کولفظ

رکوع سے تعبیر کیا ہے۔ اور سور وک آیت ۴۰ میں نماز کو تجدہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور سور و بنی اسرائیل آیت ۷۸ میں نماز فجر کا تذکرہ قراءت کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ بیسب تعبیرات ان اجزاء کی غایت درجہ اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔

— وہ تعبیرات جواس بات کی آگی وی ہیں کہ اُس کے بغیر چارہ بی نہیں۔ ایک تعبیرات ہے بھی امور ثلاثہ کی تعبیرات ہو تک ہیں کہ اُس کے بغیر چارہ بی نہیں۔ ایک تعبیرات ہے بھی امور ثلاثہ کی تعبین ہو تکتی ہے۔ جیسے حصر کے ساتھ فر مایا کہ: '' نماز کا تحریمہ بی ہے ، اور نماز سے نکلنے کا طریقہ تسلیم ہی ہے' اور قدرہ اخیرہ کے بارے میں فر مایا کہ: '' ہر دور کعت پر قعدہ ہے' اور: '' جب تو نے بیر (قعدہ) کیا تو تیری نماز تام ہوئی''

اور قعدہ اُخیرہ کے بارے میں فر مایا کہ: '' ہر دور کعت پر قعدہ ہے' اور: '' جب تو نے بیر (قعدہ) کیا تو تیری نماز تام ہوئی''

ہے۔ اور قدرہ اُخیرہ کے بارے میں فر مایا کہ: '' ہر دور کعت پر قعدہ ہے۔ '' اور: '' جب تو نے بیر (قعدہ ) کیا تو تیری نماز تام ہوئی''

ہے۔ اور قدرہ کے بارے میں فر مایا کہ: '' ہم دور کعت پر قعدہ ہے۔ '' اور: '' جب تو نے بیر (قعدہ ) کیا تو تیری نماز کا تھیں ہوئی'' کے بارے میں اُن کے بارے کی میں اُن کی بیر کی تو بارے کی کیا تو تیری نماز کا تھیں ہوئی '' کی بیر کی تو بارے کی کیا تو تیری نماز کا تو کیا گوئی کی تو بارے کی کیا تو تیری نماز کا تھیں ہوئی '' کی بیر کی تو بارے کی کی تو بیر کیا تو تیری نماز کا تو بیر کی تو بارے کی کیا تو تیری نماز کا تھیں کی تو بارے کی کیا تو تیری نماز کا تو بیر کی تو بارے کیا تو تیری نماز کا تو تیری نماز کی تو تاریک کی تو تاریک کیا تو تعدہ کی تو تاریک کی تو تاریک کی تو تاریک کی تو تاریک کی تاریک کی تو تاریک کیا تو تاریک کی تو تاریک کیا تو تاریک کی تو تاریک کی تو تاریک کی تو تاریک کی تو تاریک کیا تو تاریک کی ت

وہ باتیں جو ندکورہ چار باتوں تی طرح ہیں۔ پس ان کو قیاساً واجب یا سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔

﴿ ۔۔۔ وہ باتیں جن کی اہمیت پرامت کا اجماع ہے۔اوروہ باتیں لوگوں میں متوارث چلی آرہی ہیں اورلوگ ان کوچھوڑنے کے روادارنہیں۔ یہ بات بھی ان کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔

وأراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يشرع لهم في الصلاة حدَّين: حداً لا يخرُّ ج من العهدة بأقلَّ منه، وحدًّا هو الأتمُّ الأكملُ المستوفِي لفائدة الصلاة.

والحدُّ الأول: يشتمل على ما يجب إعادة الصلاة بتركه، وما يحصل فيها نقص بتركه ولا يحب الإعادة، وما يُلام على تركه أشدَّ الملامة من غير جزم بالنقص. والفرق بين هذه المراتب الثلاثِ صَغَبٌ جدًا، وليس فيه نص صريح ولا إجماع، إلا في شيئ يسير؛ ولذلك قوى الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

#### والأصل فيه:

[۱] حديث الرجل المُسِيئ في صلاته، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع فصل فإنك لم تصل "مرتين أوثلاثا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تستوى قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن حالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن حالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها"

وفي رواية الترمذي: " فإذا فعلتَ ذلك فقد تمتُ صلاتُك، وإن انتقصتُ منها انتقصتُ من صلاتك" قال: "كان هذا أهونَ عليهم من الأول: أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاحه، ولم تذهب كلُها"

[٢] وماذكره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلفظ الركنية، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لاصلاةً إلا بفاتحة الكتاب" وقولُه صلى الله عليه وسلم: " لاتجزئ صلاةُ الرجل حتى يُقيم ظهره في

الركوع والسجود"

[٤] وما ذكره بما يُشعر بأنه لابد منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمُها التكبير، وسلم: "تحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل ركعتين التحيَّةُ" وقوله صلى الله عليه وسلم في التشهُد: "إذا فعلتَ ذلك تمتْ صلاتك"

[٥] ونحو ذلك.

[٦] ومالم يختلف فيه المسلمون: أنه لابد منه في الصلاة، وتوارثوه فيما بينهم، وتلاوموا على تركه.

ترجمہ: اور نبی طِلقَة اِیْم نے چاہا کہ لوگوں کے لئے نماز میں دوحد میں مقرر کریں: ایک: وہ حد کہ نہ نکلے آدی ذمہ داری سے اس سے کم سے ۔اور دوسری: وہ حد جوزیادہ تام، زیادہ کامل اور نماز کے قائدے کو پوری طرح وصول کرنے والی ہو۔ اور حداول: مشتمل ہے: (۱) ان چیز وں پر کہ واجب ہوتا ہے نماز کالوٹانا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے (۱ی کوشار ح نے فرض سے تعبیر کیا ہے) (۲) اور اس چیز پر کہ پیدا ہوتا ہے نماز میں نقص اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ،اور نہیں واجب ہوتا لوٹانا ( بلکہ تحدہ سہو سے اس نقص کی تلافی ہوجاتی ہے۔شارح نے ای کو واجب سے تعبیر کیا ہے) (۳) اور اس چیز پر جس کے ترک پر ملامت کی جاتی ہے بہت زیادہ ملامت کرنا، نقص کا یقین کئے بغیر ( شارح نے اس کوغایت درجہ مؤکد جس کے ترک پر ملامت کی جاتی ہے ،بہت زیادہ ملامت کرنا، نقص کا یقین کئے بغیر ( شارح نے اس کوغایت درجہ مؤکد سنت سے تعبیر کیا ہے) ۔ اور ان تین مراتب کے درمیان فرق بہت ہی مشکل ہے ( یعنی یہ طے کرنا مشکل امر ہے کہ کس نص مرتبہ کا تھم ہے ) اور اس ( سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے۔ اور نداجماع ہے مگر چند چیز وں میں۔ اور اس وجہ سے فقہاء کے درمیان اس سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے۔

اور بنیادی با تیں اس بارے میں:

 اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھراپنا سراٹھا، یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہوجائے۔ پھر سجدہ کر۔ یہاں تک کہ تجھے سجدہ میں اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھراپنا سراٹھا۔ یہاں تک کہ تجھے سجدہ میں اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھرسراٹھا۔ یہاں تک کہ تجھے سجدہ میں اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھر سراٹھا۔ یہاں تک کہ تواطمیان سے بیٹھ جائے۔ پھر توائی طرح کر تیری ساری نماز میں' اور ترفدی (۱۹۶۱ باب صفة المصلاة) میں روایت ہے: ''پس جب تو نے یہ کیا تو تیری نماز پوری ہوگئی۔اورا گر تو نے اس میں کمی کی تو تو نے اپنی نماز میں کمی کی' راوی نے کہا: '' یہ بات زیادہ ملکی تھی لوگوں پر پہلی بات سے کہ جس نے اس میں سے کچھ کم کیا تواس کی نماز میں سے کم ہوا۔اورساری نہیں گئ'

(۲) اوروہ بات جس کو نبی مِیلائیَائِیَا ہے۔ رکنیت پر دلالت کرنے والے لفظ سے ذکر کیا ہے۔ جیسے آپ کا ارشاد:'' نماز نہیں مگر سور وَ فاتحہ کے ذریعۂ' اور آپ کا ارشاد:'' آ دمی کی نماز کا فی نہیں ہوتی جب تک رکوع وجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے''

(۳) اوروہ چیز جس کے ساتھ شارع نے نماز کا نام رکھا ہے ( یعنی جس جزء کے ذریعہ شارع نے نماز کوتعبیر کیا ہے ) پس بیٹک وہ تعبیر بلیغ تنبیہ ہے اس چیز کے نماز میں رکن ہونے پر۔ جیسے آپ کا ارشاد:'' جو کھڑا ہوارمضان میں' اور آپ کا ارشاد:'' پس چاہئے کہ پڑھے وہ دور کعتیں' اور اللہ تعالی کا ارشاد:'' اور عاجزی کرتو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ'' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:'' اور سجدوں کے بعد' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:'' اور فجر میں قرآن کا پڑھنا'' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد:'' اور کھڑے ہواکرواللہ کے سامنے عاجز ہے ہوئے''

(۴)اوروہ چیز جس کوآپ نے ذکر فرمایا ہے ایسے لفظ سے جوآگاہی دیتا ہے ہاں بات کی کہ اس چیز کے بغیر جارہ نہیں۔جیسے آپ کا ارشاد:''نماز کاتح بمہ تکبیر ہی ہے اور اس سے نکلنے کا طریقہ تسلیم ہی ہے' اور آپ کا ارشاد:''اور ہردو رکعت پرتحیة (تشہد) ہے' اور آپ کا ارشاد تشہد (قعدۂ اخیرہ) کے حق میں:'' جب تو نے یہ کیا تو تیری نماز پوری ہوگئ' (۵)اوروہ چیزیں جوان کے مانند ہیں۔

(۱) اور دہ چیزیں جن میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز میں ان کے بغیر چارہ نہیں۔اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے ہیں (یعنی وہ باتیں ان میں بطور توارث چلی آرہی ہیں) اور وہ ان کے چھوڑنے پر ایک دوسرے کوملامت کرتے ہیں۔



# وہ نماز جومتوارث چلی آ رہی ہے

نبي طِللْنَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا



پہلے خوب پاکی حاصل کرے اور ستر پوشی کرے۔ پھر کھڑا ہوا ور قبلہ کی طرف منہ کرے اور دل ہے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، اور خالص اللہ کے لئے نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ پھراپی زبان سے اللہ نہ انجبو کیج۔ پھر سور ہ فاتحہ پڑھے۔ اور فرض کی تیسر کی اور چوشی کے علاوہ میں کوئی سورت بھی ملائے۔ پھر رکوع کرے اور یہاں تک جھکے کہ اپنی انگلیوں سے دونوں گھٹنوں کو چھو سکے اور رکوع میں باطمینان تھوڑی دیر ٹھیرے۔ پھر سراٹھا کر باطمینان کھڑا ہوجائے۔ پھر سات اعضاء: دوہا تھو، دو پیر، دو گھٹنے اور چہرہ پر تجدہ کرے (اور تجدہ میں باطمینان تھوڑی دیر ٹھیرے) پھر سراٹھا کر باطمینان بیٹھ جائے۔ پھر آی طرح دوسرا تجدہ کرے دورات ہوئی۔ پھر ہر دورکعتوں پر قعدہ کرے اور تشہد باطمینان بیٹھ جائے۔ پھر آی طرح دوسرا تجدہ کرے دورتاس کے باطمینان بیٹھ جائے۔ پھر جو اس کے باوری تھیں باسلیان بین ان کوسلام کرے۔

یہ نبی طالفتیائی مسلم مسلم مسلم مسلم میں اور بعد کے اٹمہ مجتہدین کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور کسی روایت سے بیٹا بست نہیں کہ آپ میں طالفتیائی مسلم نے ان میں سے کوئی بھی چیز بھی بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کسی فرض نماز میں چھوڑی ہو۔ اور امت میں بطور توارث بیہ بات چلی آر بی ہے کہ لفظ صلوٰ ق(نماز) کا مصداق یہی چیز ہے۔ اور ملت کے نزد یک بیہ باتیں بدیمی باتیں کسی دلیل کی بیاج نہیں۔

ہاں چند ہاتوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہواہے کہ وہ نماز میں فرض ہیں، جن کے بغیر نماز معتبر نہیں، یا واجب ہیں، جن کے جھوڑنے پرسرزنش کی جاتی ہے۔ اور ہیں، جن کے جھوڑنے پرسرزنش کی جاتی ہے۔ اور سجد ہُسہو سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے؟ مثلا اس میں اختلاف ہے کہ فاتحہ نماز میں فرض ہے یا واجب؟ اور تعدیل ارکان واجب ہے یا غایت درجہ سنت مو کد؟ ای طرح کی چنداور چیزوں میں اختلاف ہے۔ مگر اس پرسب متفق ہیں کہ یہ باتیں نماز میں ضروری ہیں۔ فاتحہ کورکن کہنے والے بھی اور واجب ماننے والے بھی بھی نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔

وبالجملة: فالصلاة على ماتواتر عنه صلى الله عليه وسلم، وتوارثه الأمة: أن يتطَهّر، ويستر عورته، ويقوم، ويستقبل القبلة بوجهه، ويتوجة إلى الله بقلبه، ويُخلِص له العمل، ويقول: "الله أكبر" بلسانه، ويقرأ فاتحة الكتاب، ويَضُمَّ معها — إلا في ثالثة الفرض ورابعته — سورة من القرآن، ثم يركع وينحنى بحيث يقتدر على أن يمسح ركبتيه برء وس أصابعه حتى يَطْمَئنَ واكعًا، ثم يرفع رأسه حتى يطمئن قائما، ثم يسجد على الآراب السبعة: اليدين، والرجلين، والركعًا، ثم يسجد على الآراب السبعة: اليدين، والرجلين، والركبين، والوجه، ثم يرفع رأسه حتى يستوى جالسًا، ثم يسجد ثانيًا كذلك، فهذه ركعة. ثم يقعد على رأس كل ركعتين، ويتشهد، فإن كان آخِرُ صلاته صلّى على النبي صلى الله عليه يقعد على والسركة عليه الله عليه اله عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه اله عليه الله عليه اله عليه اله عليه عليه اله عليه اله ع

وسلم، ودعا أحبُّ الدعاء إليه، وسلَّم على من يليه من الملائكة والمسلمين.

فهذه صلاة النبى صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه ترك شيئًا من ذلك قطُّ، عمدًا، من غير عذر، في فريضة، وصلاة الصحابة والتابعين ومن بعدَهم من أئمة المسلمين، وهي التي توارثوا أنها مسمَّى الصلاة، وهي من ضروريات الملة.

نعم اختلف الفقهاء في أخرُفِ منها: هل هي أركان الصلاة، لا يُعتد بها بدونها، أو واجباتُها التي تنقص بتركها، أو أبعاضٌ يُلام على تركها، وتُجبَرُ بسجدة السهو؟

تر جمہ: اورحاصل کلام: پس وہ نماز جو نبی میٹائی کیے اے بطور تو اتر منقول ہوتی ہوئی آرہی ہاور جوامت میں بطور توارث جاری ہے یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرے اور اپنی ستر پوشی کرے۔ اور کھڑا ہو۔ اور قبلہ کی طرف اپنا منہ کرے۔ اور دل ہے اللہ کی طرف اپنا منہ کرے۔ اور دل ہے اللہ کی طرف اپنا منہ کے اور سور ہ فاتحہ پڑھے۔ اور ملائے اس کے ساتھ ۔ مگر فرض کی تیسری اور اس کی چوشی میں ۔ قرآن کی کوئی سورت۔ پھررکوع کرے اور بہاں تک کہ جھکے کہ قادر ہوجائے اس پر کہ چھوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنی انگلیوں کے سرول ہے، یہاں تک کہ رکوع میں اس کو اظمینان حاصل ہوجائے۔ پھر اپنا سراٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہوجائے۔ پھر اپنا سراٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہوجائے۔ پھر اپنا سراٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا ہوجائے۔ پھر جدہ کرے سات اعضاء: دو ہاتھ، دو ہیر، دو گھٹنے اور چبرہ پر۔ پھر اپنا سراٹھائے، یہاں تک کہ اطمینان سے کھڑا تشہد پڑھے۔ پھر دوسری مرتبہ اس طرح سجدہ کرے۔ پس بیا یک کہ اطمینان سے تشہد پڑھے۔ پھر اگر اس کی نماز کا آخر ہوتو نبی میٹائی آئی کے پر دوروہ دعا مانے کے جود عائوں میں سب سے زیادہ اس کو لیسند ہے۔ اور ان لوگوں کوسلام کرے جوفر شتوں اور مسلمانوں میں سے اس کے قریب ہیں۔

پس یہ بی سِلانیکی کی نماز ہے۔ نہیں ثابت ہوئی یہ بات کہ آپ نے چھوڑی ہوان میں سے کوئی چیز ، کبھی بھی ، جان کر ،کسی عذر کے بغیر ،کسی بھی فرض نماز میں ۔اورصحا بہاور تابعین کی نماز ہے۔اورمسلمانوں کے اُن اماموں کی نماز ہے جو اُن (صحابہ و تابعین ) کے بعد ہوئے۔اور وہی وہ ہے جس کے متعلق بطور توارث یہ بات چلی آرہی ہے کہ وہ نماز کا مصدات ہے۔اوروہ بات میں ملت کے بدیمی امور میں سے ہیں۔

ہاں فقہاء میں اختلاف ہوا ہے نماز کی چند ہاتوں میں کہ آیا وہ نماز کے ارکان ہیں، جن کے بغیر نماز معتبر نہیں ، یاوہ نماز کے ایسے واجبات ہیں جن کے ترک سے نماز ناقص ہوتی ہے ، یا وہ نماز کے ایسے اجزاء ہیں جن کے چھوڑنے پر ملامت کی جاتی ہے ،اور سجد ہُسہو سے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے؟





## خضوع کاانضباط:استقبال قبلہاورتکبیرتح یمہے ذریعہ

، باب کےشروع میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز میں بنیادی با تیں تین ہیں:خضوع، ذکراورتغظیم \_اب اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں کہ خضوع کے انضاط کے لئے استقبال قبلہ اور تکبیرتح ہیہ، اور ذکر کی تعیین کے لئے فاتحہ اور سورت كاملانا،اورجهم تعظيم كےاظہار كے لئے ركوع وجوداور قيام تجويز كئے گئے ہيں۔فرماتے ہيں: خضوع یعنی اللہ تعالیٰ کےسامنے دل کا عاجزی کرنا ،اوراللہ تعالیٰ کی طرف دل کا تعظیم ،رغبت اور ہیب ہے متوجہ ہونا چونکہ ایک مخفی امر ہے، آ دمی کواس کا پیتنہیں چل سکتا ،اس لئے ظاہری علامت سے اس کی تعیین ضروری ہے۔ چنا نچہ نبي مِتَالِينَهِ أَيَامٌ نه دوچيزوں كے ذريعه اس كاانصباط فرمايا: ايك: استقبال قبله دوم تكبيرتح بمه يتفصيل درج ذيل ہے: فطرت انسانی رہے کہ جب دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو زبان اوراعضاء اس کےمطابق چل پڑتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جم میں ایک بوئی (ول) ہے:جب وہ سنور جاتی ہے توجسم سنور جاتا ہے۔اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو جسم بگر جاتا ہے ( بخاری حدیث ۵۲) غرض زبان اور اعضاء کے افعال جذبات قِلبی کے یائے جانے کی قریب ترین احمالی جگہبیں ہیں۔اوردل کے فعل کے ترجمان ہیں۔اور کسی مخفی امر کا انضباط ایسی ہی چیز ہے ہونا جائے۔ استقبال قبله كي حكمتين: بيت الله شريف كي طرف منه كرك نماز پڙھنے ميں متعدد حكمتيں ہيں: بہلی حکمت: چونکہ اللہ تعالیٰ جہات ہے مادراء ہیں ،اس لئے ان کی طرف توجہ کرنے کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کہان کے گھر کی طرف، جوسب سے بڑادینی شعار ہے،منہ کر کے نمازیڑھی جائے۔ بہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت عُقبه رضي الله عندكي روايت ہے كہ جو مخص تحية الوضوء كى دوركعتيں اس طرح پڑھے كدا ہے دل اور چبرے سے ان كى طرف متوجہ ہوتواس کے لئے یقیناً جنت واجب ہوگئی (ابوداؤدحدیث ۱۶۹)اورنماز کی طرف توجہ اللہ کی طرف توجہ ہے۔ دوسری حکمت: بیت الله کی تعظیم کے لئے اس کی طرف منه کرنا ضروری ہے، جیسے تعظیم ہی کی خاطر استنجا کرتے وفت اس کی طرف مندکرنے سے احتر از ضروری ہے۔ اس لئے اس کی طرف مندکرنے کی توفیت نماز کے ذریعہ کی گئی۔ یعنی نماز میں اس کی طرف منہ کرنامتعین کیا گیا، تا کہ ایک کی دوسرے کے ذریعیہ بھیل ہو۔ یعنی نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنے سے کعبہ کی عظمت دوبالا ہو،اور کعبہ کے ذریعینماز میں بگانگت اورخو بی پیدا ہو۔ تنیسری حکمت: کعبه شریف ملت ابرا بیمی کاسب ہے مشہور شعار ہے۔اس کے ذریعہ اساعیلی ملت دوسری ملتوں ہے متاز ہوتی ہے۔ پس ایسی چیز کواسلام میں داخل ہونے کی علامت مقرر کرنا ضروری ہے۔ چنانچے سب سے بڑی اور

سب سے مشہور عبادت نماز میں اس کی طرف مندکرنے کومسلمان ہونے کی علامت گردانا گیا ہے۔ بخاری شریف میں

روایت ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف (نماز میں) منہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھا تا ہے، وہ

- ﴿ لُوَ لُوَ لِمَا لِيْهَ لُهُ ﴾

ا بیامسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، پستم اللہ کی ذمہ داری میں رخنہ اندازی مت کرو یعنی ایسے مسلمان کومت ستاؤ (مشکلوۃ حدیث ۱۳)

چوتھی حکمت: نماز میں قیام اللہ کی تعظیم کے لئے تبحویز کیا گیا ہے۔مگر قیام بعظیم اس وقت بنتا ہے جب اس کے ساتھ استقبال قبلہ بھی ہو، ورنہ محض کھڑا ہونا کوئی فعل تعظیم نہیں۔

تکبیرتج یمه کی حکمتیں بتکبیرتج یمه کے ذریعہ نمازشروع کرنے میں بھی متعدد حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: ول اللہ پاک کی تعظیم کے لئے تیار ہے،اس کی ترجمانی کے لئے تصبیح ترین تعبیر اللّٰہ انحبر کہنا ہے۔ پیکمہ کہنے والا اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے۔اس لئے نماز شروع کرنے کے لئے اس کلمہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔

دوسری حکمت: دو جدا جدا حالتوں میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ نماز کی حالت دوسری حالتوں سے متبائن ہے۔
اس کے اس کی ابتداءاور انتہاء متعین کرنی ضروری ہے۔ اس امتیاز کے لئے تکبیرتح بیداور سلام پھیرنا تجویز کیا گیا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ نماز کی تحریم اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور اس کی تحلیل سلام کرنا ہے۔ تحریم کے معنی ہیں حرام کرنا اور تحلیل کے معنی ہیں حرام کرنا ہوجاتے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ اور سلام پھیرتے اور تحلیل کے معنی ہیں حلال کرنا۔ یعنی اللہ اکبر کہتے ہی وہ تمام کام حرام ہوجاتے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ اور سلام پھیرتے ہی وہ سب کام جائز ہوجاتے ہیں جو نہلے ملال سے جدا کرنے کے لئے مقرر کی گئیں ہیں۔

نوٹ : تقریر میں کتاب کی ترتیب بدل گئی ہے۔ خیال کر کے ملائیں۔

#### والأصل في ذلك:

[١] أن خصوع القلب لله، وتوجُهه إليه تعظيمًا ورغبةً ورهبةً: أَمْرٌ خفيٌ، لابد له من ضبطٍ، فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: أن يستقبلَ القبلة بوجهه وبدنه، وأن يقول بلسانه: " ألله أكبر "

وذلك: لأن من جبلة الإنسان أنه إذا استقر في قلبه شيئ جرى حسب ذلك الأركانُ واللسان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن في جسد ابن آدم مضغةً" الحديث، ففعلُ اللسان والأركانِ أقربُ مظنةٍ وخليفةٍ لفعل القلب، ولا يصلُح للضبط إلا ما يكون كذلك.

ولما كان الحق متعاليًا عن الجهة نُصب التوجه إلى بيته، وأعظم شعائره مقامَ التوجه إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " مُقبلًا إلى الله بوجهه وقلبه"

ولما كان التكبير أفصحَ عبارةٍ عن انقياد القلب للتعظيم، لم يكن لفظ أحقَّ أن يُنصب مقامَ توجهِ القلب منه.

#### وفيها وجوة أخرى:

منها : أن استقبال القبلة واجب من جهة تعظيم بيت الله، وُقِّتَ بالصلاة، ليكمل كل واحد بالآخر.

ومنها: أنه أشهر علامات الملة الحنيفية، التي يتميز بها الناس عن غيرها، فلا بد من أن يُنصَبَ مثلُه علامة للدخول في الإسلام، فَوُقَّتَ بأعظم الطاعات وأشهرِها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى صلاتنا، واستقبلَ قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلمُ الذي له ذِمَّةُ الله وذمة رسوله"

ومنها: أن القيام لايكون تعظيمًا إلا إذا كان مع استقبال.

ومنها : أنه لابد لكل حالة تُباين سائِرَ الحالات في الأحكام: من ابتداء وانتهاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"

ترجمہ: اور بنیادی بات اس سلسلہ میں یعنی باب کے شروع میں جونماز کی تین بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں اُس سلسلہ میں:(۱) یہ ہے کہ ول کا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، اور دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، تعظیم، رغبت اور ہیت کے طور پر: ایک پوشیدہ چیز ہے۔ضروری ہے اس کی پرتعییں۔ پس منضبط کیا اس کو نبی سِٹائِنَّے آئیا ہے دو چیزوں کے ذریعہ:(۱) یہ کہ اپنے منداور بدن سے قبلہ کی طرف متوجہ ہو(۲) اورا بنی زبان سے کیے اللہ انحبر (اللہ سب سے بڑا ہے) اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ فطرت انسانی میں سے یہ بات ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی بات جم جاتی ہے تو اعضاء اور زبان اس کے مطابق چل پڑتے ہیں اور وہ آپ سِٹائِنَّے آئیا کی ارشاد ہے: '' بیشک انسان کے جسم میں ایک بوٹی ہے'' آخر حدیث تک پڑھیں۔ پس زبان اور اعضاء کا فعل قریب ترین اختمالی جگہ اور دل کے فعل کے لئے نائب ہے۔ اور تعیین کے قابل نہیں ہے گروہ چیز جوابی ہو۔

اور جب الله تعالیٰ جہت ہے بلند ہیں تو بیت الله کی طرف، اور شعائر الله میں ہے سب ہے بڑے شعار کی طرف منه کرنا قائم کیا گیا الله کی طرف متوجہ ہونے کی جگہ میں۔ اور وہ آپ گا ارشاد ہے: '' درانحالیکہ وہ الله کی طرف اپنے چہرے اور اپنے ول ہے متوجہ ہونے والا ہو' ( مگر حدیث میں إلی الله نہیں ہے، بلکہ إلیه هما ہے یعنی دور کعتوں کی طرف) اور جب تکبیر فیصح ترین تعبیر تھی تعظیم کے لئے دل کے فرما نبر دار ہونے کی تو تکبیر سے زیادہ کوئی لفظ حقد ارنہیں تھا کہ وہ دل کے متوجہ ہونے کی جگہ میں کھڑ اکیا جائے۔

اوراس کے اندر ( یعنی استقبال اور تکبیر دونوں میں ) دوسری وجوہ ( حکمتیں ) ہیں:

ان میں سے: یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرناواجب ہے، بیت اللہ کی تعظیم کی جہت ہے۔ (تق)متعین کیا (استقبال

قبلہ کو) نماز کے ساتھ۔ تا کہ ہرایک کی دوسرے کے ذریعہ تھیل ہو۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ بیت اللہ ملت صنفی کی علامتوں میں مشہور ترین علامت ہے۔ جس کے ذریعہ لوگ دیگر ملتوں میں مشہور ترین علامت ہے۔ دیگر ملتوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پس ضروری ہوا کہ ایسی چیز علامت مقرر کی جائے اسلام میں واخل ہونے کے لئے۔ پس تعیین کی گئی عباد توں میں ہے بڑی اور مشہور ترین عبادت کے ساتھ۔ اور وہ آپ سِلاَ اَلَیْمَا اَلَیْمَا وَ اِسْلاَ اَلْمَادِ ہِنَا اَلْمَادُور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا ، اور ہمارا ذبیحہ کھایا ، پس وہ: وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے''

اوران میں سے: یہ ہے کہ قیام تعظیم نہیں ہوتا مگر جسبہ وہ استقبال کے ساتھ ہو۔

اوران میں سے:یہ بات ہے کہ ہراس حالت کے لئے جواحکام میں دیگراحوال سے بالکل جدا ہو،ضروری ہے کوئی ابتداءاورا نتہاء۔اوروہ آپ کاارشاد ہے:نماز کاتحریمہ تکبیر ہےاوراس کی تحلیل سلام کرنا ہے'' کوئی ابتداءاور انتہاء۔کارٹ

## تغظیم جسمانی کاانضباط: قیام،رکوع اور بجود کے ذریعہ

جہم سے اللہ تعالیٰ کے تعظیم کرنے کی تین صورتیں ہیں: قیام یعنی اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہونا، رکوع لیعنی اللہ پاک کے سامنے کھکنا اور بحدہ لیعنی اللہ پاک کے سامنے زمین پر سررکھنا۔ اور اعلی درجہ کی تعظیم وہ ہے جو تینوں طرح سے کی جائے۔ اس لئے تعظیم کے بیتینوں طریقے نماز میں جمع کئے گئے ہیں۔ اور پہلے قیام، رکوع اور آخر میں بحدہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ ادنی سے اعلی کی طرف آ ہستہ آ ہستہ بڑھنا نفس کو عاجزی کرنے کے لئے تیار کرنے میں زیادہ کارگر ہے۔ اور سجدے دواس لئے ہیں کہ زمین پر سررکھنا سب سے بڑی اور آخری درجہ کی تعظیم ہے، گویاوہ بی مقصود بالذات ہے، اور قیام اور رکوع اس تک چینچنے کی راہیں ہیں۔ پس بحدہ جو مقصود بالذات چیز جیسا ہے، اس میں مشابہت کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی بہی صورت ہے کہ وہ کام بار بارکیا جائے۔ مثلاً: کوئی بہت ہی اچھا شعر ہوتو آ دمی بار بار بر حتا ہوا در ہر بار نیا مزہ لیتا ہے۔ اور کوئی بہت ہی لذیذ کھانا ہوتو اسے بار بار اللہ تعالیٰ کی تو قیر کی جائے۔ سجدہ آخری درجہ کی تعظیم ہے تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ بار بار اللہ تعالیٰ کی تو قیر کی جائے۔

نوٹ: قاعدے سے دوسرے نمبر پرذکراللہ کا بیان آنا چاہئے تھا۔ مگر چونکہ ذکر قیام میں تجویز کیا گیاہے، اس لئے جسم کے ذریعہ تعظیم کرنے کومقدم کیا گیاہے۔

[٣] أما التعظيم بجسده: فالأصل فيه ثلاث حالات: القيام بين يديه، والركوع، والسجود؛ وأحسنُ التعظيم ما جمع بين الثلاث، وكان التدريجُ من الأدنى إلى الأعلى أنفعَ في تنبيه

النفس للخضوع من غيره؛ وكان السجودُ أعظمَ التعظيم، يُظَنُّ أنه المقصود بالذات، وأن الباقِي طريق إليه، فوجب أن يؤدَّى حقُّ هذا الشَّبَهِ، وذلك بتكراره.

تر جمہ: (۲) رہانمازی کا بدن سے تعظیم کرنا: پس اس میں اصل تین حالتیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، اور رکوع کرنا اور بحدے کرنا۔ اور اعلی درجہ کی تعظیم وہ ہے جوان تینوں کے درمیان جامع ہو۔ اور اونی سے اعلی طرف آہتہ آہتہ بردھنا عاجزی کرنے کے لئے نفس کو چوکنا کرنے میں اس کے علاوہ سے زیادہ مفید تھا۔ اور زمین پر سرر کھنا سب سے بردی تعظیم ہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ وہی مقصود بالذات ہے۔ اور یہ کہ باقی (بیعنی قیام ورکوع) اس کی راہ ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اِس مشابہت کاحق ادا کیا جائے۔ اور وہ (حق کی ادا نیگی) اس کی تکرار کے ذریعہ ہے۔

## ذ کرالٹد کا انضباط: فاتحہاورضم سورت کے ذریعیہ

فاتحہ کی سین کی حکمت: اور جب اذکار کی عین ضروری ہوتی تو فاتحہ ہے بہتر کوئی ذکر ہمیں۔ کیونکہ وہ ایک جامع دعا ہے۔ بندوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ اس میں بندوں کو بیہ کھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حمد وثنا کیسے کریں؟ اور صرف ای سے مدد کیسے چاہیں؟ اور صراط معتقم کی ، جو خیر کی تمام انواع کے لئے جامع ہے: درخواست کیسے کریں؟ اور جن پرخدا کا غصہ بھڑ کا اور جورا و راست سے دور جابڑے ان سے اللہ تعالی کی بناہ کیسے چاہیں؟ اور بہترین دعا وہ ہے جو جامع ترین ہو۔ اور فاتحہ ایسی ہی دعا ہے۔ اس لئے اس کو متعین کیا گیا ہے۔

ضم سورت کی حکمت: قرآن کریم کی تعظیم اوراس کی تلاوت ملّت کا فریضہ ہے۔ اور تعظیم کاسب سے بہتر طریقہ بیہ

ہے کہ مشہور و بنی شعار، مرکزی عبادت اور اسلام کے رکن اعظم نماز میں تلاوت کر کے اس کی شان بلند کی جائے۔ اور قرآن کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے۔ اور اس سے نماز کی تحمیل و تمیم بھی ہوتی ہے۔ اس لئے نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت پڑھنا بھی تجویز کیا گیا۔ کیونکہ ہر سورت کلام تام ہے۔ اس کی فصاحت کے ذریعہ نبی میں گالٹیکی کیا ہے۔ مکرین نبوت کو چیلنج کیا ہے۔ سورہ یونس آیت ۳۸ میں ہے: '' کفار کہتے ہیں کہ آپ نے اس کوخود گھڑ لیا ہے۔ آپ کہ دیجئے: بھرتم اس کے ماندایک ہی سورت بنالا کو' اور ہر سورت اپنے آغاز اور انتہاء اور چرت انگیز اسلوب کے ساتھ منفر د ہے۔ اس لئے فاتحہ کے ساتھ ایک مکمل سورت کا ملانا تجویز کیا گیا۔ گرچونکہ گاہ نبی میں انٹیکی گیا ہے۔ سورت کا بعض حصہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لئے علماء نے تین چھوٹی آیتوں کو اور ایک بڑی آیت کو پوری سورت کے تکم میں رکھا ہے۔ پڑھنا بھی ثابت ہے، اس لئے علماء نے تین چھوٹی آیتوں کو اور ایک بڑی آیت کو پوری سورت کے تکم میں رکھا ہے۔

[٣] وأما ذكر الله: فلابد من توقيته أيضًا، فإن التوقيت أجمعُ لِشَمْلِهم، وأطوعُ لقلوبهم، وأبعدُ من أن يذهب كلُّ أحد إلى ما يقتضيه رأيه، حسنًا كان أو قبيحًا؛ وإنما تُفَوَّضُ إليهم الأدعيةُ النافلةُ التي يخاطَب بمثلها السابقون، على أنها أيضًا لم يتركها النبيُ صلى الله عليه وسلم بغير توقيت، ولو استحبابًا.

وإذا تعيَّنَ التوقيتُ: فلا أحقَّ من الفاتحة، لأنها دعاء جامع، أنزله الله تعالى على ألسنة عباده، يعلَّمهم: كيف يحمدون الله، ويُثنون عليه، ويُقرون له بتوحيد العبادة والاستعانة؟ وكيف يسألونه الطريقة المعضوب عليهم وكيف يسألونه الطريقة المعضوب عليهم والضالين؟ وأحسنُ الدعاء أَجْمَعُه!

ولما كان تعظيمُ القرآن وتلاوتُه واجبًا في الملة، ولا شيئ من التعظيم مثلُ أن يُنوَّه به في أعظم أركان الإسلام، وأمَّ القُرُبَاتِ، وأشهرِ شعائر الدين؛ وكانت تلاوتُه قربةً كاملةً تكمَّل الصلاةَ وتُتِمَّها شُرِّع لهم قراء أُ سورة من القرآن، لأن السورة كلام تامِّ، تَحَدَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببلاغته المنكرين للنبوَّة؛ ولأنها مُنْفَرِزَةٌ بمبدئها ومنتهاها، ولكل واحد منها أسلوبٌ أنيق، وإذ قد ورد من الشارع قراء أُ بعض السورة في بعض الأحيان، جعلوا في معناها ثلاث آياتٍ قصا ر، أو آيةً طويلةً.

ترجمہ: (۳) اور رہا اللہ کا ذکر: پس اس کی تعیین بھی ضروری ہے۔ پس بیشک تعیین زیادہ اکٹھا کرنے والی ہے لوگوں کے متفرق امورکو، اور وہ لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ مطبع بنانے والی ہے۔ اور وہ بہت دور ہے اس سے کہ ہرایک اس چیز کی طرف جائے جواس کی رائے جاہتی ہے، خواہ اچھی ہویابری۔ اور سپر دکی جاتی ہیں لوگوں کی طرف صرف نفلی دعا ئیں۔جن کے مانند کے سابقین مخاطب بنائے جاتے ہیں۔علاوہ ازیں:اس کوبھی نبی مِنالِنْفِائِیمْ نے بغیر عیین کے نہیں چھوڑا \_گووہ تعیین استخبا بی ہو۔

اور جب طے یا گئی تعیین تو سورۂ فاتحہ ہے زیادہ حقدار کوئی ذکر نہیں۔اس لئے کہ وہ ایک جامع وعا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کوا بے بندوں کی زبانوں پر نازل فر مایا ہے۔ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہ وہ اللہ کی کیسے تعریف وستائش کریں۔اور کیسےاقرار کریں اللہ تعالیٰ کے لئے عبودیت اوراستعانت کی یکتائی کا۔اور کیسے درخواست کریں اللہ تعالیٰ ے اس راہ کی جوخیر کی انواع کو جامع ہے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ کی پناہ جاہیں مغضوب علیہم اور ضالبین کی راہ ہے؟ اور

بہترین دعاوہ ہے جوجامع ترین ہو۔

اور جب قرآن کریم کی تعظیم اوراس کی تلاوت ملت میں واجب تھی۔اور تعظیم کےسلسلہ میں کوئی چیز نہیں تھی اس کے ما تند کہاس کے ذریعہ شان بلند کی جائے اسلام کے سب سے بڑے رکن میں اور مرکزی عبادت میں اور دین شعائز میں ے مشہورترین شعارمیں ( تلاوت کے ذریعہ ) اوراس کی تلاوت ایس کامل عبادت تھی جونماز کو کامل اور تام کرتی تھی ،تو لوگوں کے لئے مشروع کیا قرآن کی سورت کا پڑھنا۔اس لئے کہ سورت کلام تام ہے۔ نبی مِنالِنَهِ اَیَا اُس کی فصاحت کے ذریعہ منکرین نبوت کوچیلنج کیا ہے۔اوراس لئے کہ ہرسورت علحد وہونے والی ہےاپنی ابتداءاورانتہاء کے ساتھ۔اور ان میں سے ہرسورت کے لئے تعجب میں ڈالنے والا اسلوب ہے۔اور جب شارع کی جانب سے وارد ہوا ہے سورت کے کچھ حصہ کا پڑھنا بعض اوقات میں تو علماء نے اس کے حکم میں تین حچھوٹی یا ایک کمبی آیت کے پڑھنے کور کھا۔

### ركوع وسجوداورقومه وجلسه كاانضباط اوران ميں طمانينت كى حكمت:

- ① \_\_\_\_ رکوع کی ہیئت گذائی کا انضباط: \_\_\_ نماز میں کھڑے ہونے والوں کا حال یکساں نہیں : کوئی تو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی ذرا سر جھا کرا در کوئی جسم کا بالائی حصہ جھکا کر کھڑا ہوتا ہے۔اور پیجھی صورتیں قیام شار کی جاتی ہیں۔اس لئے رکوع کے لئے جھکنے کو قیام کی ان مختلف حالتوں ہے جدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچے اس کی تعیین اس طرح کی گئی کہا تنازیادہ جھکنا کہانگلیوں کے سرے گھٹنوں کوچھوشکیس رکوع کی حالت ہے۔اس ہے کم جھکنے ہےرکوع نہیں ہوگا۔
- 🗨 \_\_\_\_رکوع و بچود میں طمانینت کیول ضروری ہے؟:\_\_\_\_ رکوع و بچود یعنی جھکنااور زبین پرسرر کھناتعظیم اس وقت شار ہوتا ہے جب اس حالت پر تھوڑی در پھہرے،رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اوراس کا دل تعظیم کوشعار بنائے۔ چنانچہ باطمینان رکوع وسجدہ کرنارکن لازم قرار دیا گیا۔

- سجدہ کی ہیئت کذائی کا انضباط : سے سجدہ یعنی زمین پر سرر کھنااور زمین پر پیٹ کے بل لیٹنااور ایک ہی دیگر میئٹیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔اوراول یعنی سجدہ تعظیم کی صورت ہے،اور باقی صورتیں تعظیم شار نہیں کی جاتمیں ہیں۔اوراول یعنی سجدہ تعظیم کی صورت ہے،اور باقی صورتیں تعظیم شار نہیں کی جاتمیں۔اس لئے سجدہ کی ہیئت کی تعیین بھی ضروری ہے۔ چنانچہ صدیث شریف میں سات اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری قرار دیا گیا یعنی پیشانی ، دو ہاتھوں ، دو گھٹنوں اور دو پیروں کے اطراف پر سجدہ کرے گاتو سجدہ شار ہوگا ، ورنہ وہ سجدہ نہیں ، جمناسٹک ہے یالیٹنا پڑنا ہے۔
- س قومہ کیوں ضروری ہے؟: ۔۔۔ جو محص مجدہ کرتا ہے وہ پہلے جھکتا ہے، بشرطیکہ بیج میں ندرُک جائے ایعنی رکوع کی حالت میں مفہر نہ جائے۔ رکوع کی حالت تو سجدہ تک پہنچنے کی راہ ہے۔ پس رکوع ہے سیدھا سجدہ میں جانا درست نہیں، بلکہ دونوں حالتوں کے درمیان کسی ایسے اجنبی فعل ہے جو نہ رکوع ہونہ سجدہ، فصل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ رکوع وجودا یک دوسرے سے علحدہ بھی ہوجا کمیں اور دونوں الی مستقل عباد تیں بھی بن جا کیں جن کا آ دمی بالاستقلال ارادہ کرے تاکہ فض دونوں کے فائدے سے متمتع ہو۔ چنانچے رکوع کے بعد قومہ یعنی بالکل سیدھا کھڑ اہونا ضروری قرار دیا تاکہ اس کے بعد مستقل مجدہ کے ارادے سے زمین پر گرے۔
- جلسہ کیوں ضروری ہے؟: سجدے دوای وقت بنتے ہیں جب درمیان میں کوئی اجنبی فعل واقع ہوء
   جوسجدہ کی حالت نہ ہو۔ وہی اجنبی فعل جلسہ ہے جودو سجدوں کے درمیان ضروری ہے۔ ورنہ خواہ کتنی ہی دیر سجدہ میں پڑار ہے
   وہ ایک ہی سجدہ شار ہوگا۔
- آ قومہوجلسہ میں طمانینت کیوں ضروری ہے؟ قومہ وجلسہ اگر باطمینان نہیں کئے جائیں گے تووہ اٹھ بیٹھ لگانا اور ڈنڈ بیلنا ہوکررہ جائے گا اور بیہ بات عبادت کی شان کے خلاف ہے۔اس لئے دونوں کو باطمینان اوا کرنا ضروری ہے۔

ولما كان القيامُ لاتستوى أفرادُه: فمنهم من يقوم مُطْرِقًا، ومنهم من يقوم مُنْحنيًا، ويُعَدُّ جميعُ ذلك من القيام: مست الحاجةُ إلى تمييز الانحناءِ المقصودِ مما يسمى قيامًا، فَضَبَطَ بالركوع، وهو الانحناء المفرط الذي تصل به رء وس الأصابع إلى الركبتين.

ولما لم يكن الركوع ولا السجود تعظيمًا إلا بأن يَلْبث على تلك الهيئة زماناً، ويَخْضَعَ لرب العالمين، ويستشعر التعظيمَ قلبُه في تلك الحالة، جعل ذلك ركنًا لازمًا.

ولما كان السجودُ، والاستلقاءُ على البطن، وسائِرُ الهيئات القريبةُ منه: مشتركةُ في وضع الرأس على الأرض، والأولُ تعظيم، دون الباقي: مست الحاجةُ إلى أن يُضبط الفارق بينهما، فقال:" أمرتُ أن أَسْجُدَ على سبعة أَرَابِ" الحديثَ. ولما كان كلَّ من يهوى إلى السجود، لابد له من الانحناء، حتى يصل إليه، وليس ذلك ركوعًا، بل هو طريق إلى السجدة: مست الحاجة إلى التفريق بين الركوع والسجود، بفعل أجنبي يتميز به كلِّ من الآخر، ليكون كلُّ واحد طاعةً مستقلةً، يقصدها مستأنفاً، فَتَتَنبَّهُ النفسُ لثمرةٍ كلِّ واحد بانفرادها، وهو القومة.

ولما كان السجدتانِ لاتصيران اثنين إلا بتخلل فعلٍ أجنبي، شُرعتِ الجلسةُ بينهما. ولما كان القومة والسجدةُ بدون الطُّمَأْنِيْنَةِ طَيْشًا ولَعِبًا، مُنافيا للطاعة، أمرنا بالطُّمأنينة فيهما.

ترجمہ (۱) اور جب قیام کے تمام افراد مساوی نہیں تھے: پس کوئی تو سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی جھک کر کھڑا
ہوتا ہے۔ اور بیسب قیام شار کئے جاتے ہیں تو ضرورت پیش آئی انحنائے مقصود کو جدا کرنے کی اس سے جو قیام کہلا تا
ہے۔ پس منضبط کیا (اس انحنائے مقصود کو) رکوع سے ۔ اور رکوع بے حد جھکنا ہے جس سے پہنچ جاتے ہیں انگلیوں کے
سرے دونوں گھٹنوں تک۔

(۱) اور جب جھکنا اور زمین پرسرر کھنا تعظیم نہیں تھا گر بایں طور کہ اس حالت پر پچھ دیڑھیرے اور رب العالمین کے سامنے عاجزی کرے اور اس کا دل اس حالت میں تعظیم کا حساس کرے ، تو وہ چیز (طمانینت) لازمی رکن قرار دی گئی۔
(۳) اور جب سجدہ اور پیٹ کے بل لیٹنا اور دوسری وہ میڈئیں جو اس سے قریب ہیں: زمین پرسرر کھنے میں مشترِک تھیں۔ اور اول تعظیم ہے اور باتی تعظیم نہیں ہیں ، تو ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ تعین کیا جائے دونوں کے درمیان جدائی کرنے والی چیز کو ۔ پس فرمایا : ''میں تھم دیا گیا ہوں کہ سات اعضاء پر جدہ کروں'' حدیث آخر تک پر ھیں ۔ جدائی کرنے والی چیز کو ۔ پس فرمایا : ''میں تھم دیا گیا ہوں کہ سات اعضاء پر جدہ کروں' عدیث آخر تک پر ھیں ۔

(۴) اور جب ہروہ مخص جو بحدے ہیں گرتا ہے، اس کے لئے اتنا جھکنا ضروری ہے کہ وہ مجدہ میں پہنچ جائے، اور وہ جھکنا رکوع نہ ہو، بلکہ وہ سجدہ کی راہ ہو، تو ضرورت پیش آئی رکوع وجود کے درمیان تفریق کرنے کی کسی ایسے اجنبی فعل سے جس کے ذریعہ ہرایک دوسر ہے ہے متاز ہوجائے۔ تا کہ ہرایک ایسی متنقل عبادت بن جائے جس کا نمازی از سرنو قصد کرے، تا کہ فس ہرایک کے فائدے سے علیدہ چوکنا ہو۔ اور وہ (اجنبی فعل) قومہ ہے۔

(۵)اور جب دو سجدے، دونہیں پنتے تھے مگر کسی اجنبی فعل کے درمیان میں آنے سے تو مشروع کیا گیا دو سجدوں کے درمیان جلسہ۔

(۱) اور جب قومها ورجلسه اطمینان کے بغیراو چھا پن اور کھیل تھے،عبادت کے منافی تھے توان دونوں میں طمانینت کا حکم دیا گیا۔

公





#### سلام کے ذریعہ نماز سے نکلنے کی حکمت

وضوء تو ژکریا کھا پی کریا کسی بھی مُفسدِ نماز کے ذریعہ نمازے نکانا نہایت برااور تعظیم کے منافی ہے۔اورکوئی ایساعمل بھی ضروری ہے جس سے نماز پوری ہو،اور جو چیزیں نماز میں حرام ہوئی تھیں وہ حلال ہوجا کیں۔ پھرالی چیز کی تعیین بھی ضروری ہے تا کہ ہرمخص من مانی نہ کرے۔ چنانچہ نماز سے نکلنے کا طریقہ بہترین کلام یعنی سلام تجویز کیا گیا۔اوراس کو واجب گردانا گیا۔حدیث میں ہے کہ:''نماز سے نکلنا سلام کرتا ہے''۔

ولما كان الخروج من الصلاة بنقض الطهارة، أو غير ذلك من موانع الصلاة ومفسداتها: قبيحًا مستنكرًا، منافيًا للتعظيم، ولا بدّ من فعل تنتهى به الصلاة، ويُباح به ما حُرِّمَ في الصلاة، ولو لم يُضبط لـذهب كـلُّ واحد إلى هواه: وجب أن لايكون الخروج إلا بكلام، هو أحسنُ كلامِ الناس، أعنى السلام، وأن يوجَب ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "تحليلها التسليم"

ترجمنہ: اور جب طہارت توڑنے کے ذریعہ یا اس کے علاوہ نماز کے مواقع ومفیدات کے ذریعہ نماز سے نکانا نہایت ہی برا بعظیم کے منافی تھا۔ اور ضروری تھا کوئی ایساعمل جس پرنماز منتہی ہو۔ اور اس کی وجہ سے وہ کام جائز ہوجائے جونماز میں حرام تھا۔ اور اگر وہ متعین نہیں کیا جائے گا تو ہرا یک اپنی خواہش کی طرف جائے گا۔ پس ضروری ہوا کہ نہ ہو نکلنا مگرکسی کلام کے ذریعہ، جولوگوں کے کلام میں سب سے عمدہ ہو، میری مراد سلام ہے اور ضروری ہوا کہ اس کو واجب کیا جائے۔ اور وہ آپ مِنالْنِیَا اَیْمِیْ کا ارشاد ہے: ''نماز سے نکلنا سلام کرنا ہے''



#### تشہد کی تجویز اوراس کے اجزاء کی معنویت

صحابہ کو یہ بات پہندھی کہ نمازختم کرنے سے پہلے اللہ پاک کواور اللہ کے نیک بندوں کوسلام کریں۔حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ کی منفق علیہ روایت ہے کہ جب ہم نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے:"اللہ کواس کے بندوں کی جانب سے سلام! جبرئیل کوسلام! اور فلاں کوسلام!" نبی ﷺ کے اس کی جگہ تشہد تجویز فرمایا۔اور تبدیلی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ:"اللہ کوسلام!" نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالی تو خودہی سلام ہیں۔ یعنی سلامتی کی وعاتو اس کودی جاتی ہے جوخطرے میں ہو، عدم اور اس کے مبادیات یعنی آفات وبلیات ہے محفوظ نہ ہو۔اور اللہ تعالی تو خود ہی سلام ہیں۔ بسامتی ان کی غانہ زادصفت ہے۔ سورۃ الحشر آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ پس اللہ کوسلام ایک بے معنی ہیں۔ سلام ہیں۔ سلام ہیں۔ بسالم ایک بے معنی ہے۔ سورۃ الحشر آیت ۲۳ میں یہ صفت آئی ہے۔ پس اللہ کوسلام ایک بے معنی ہے۔ اسلام ہیں۔ سلام ہیں۔

بات ہے۔اس کے بجائے حمد کرنی جائے۔اوراس کے لئے یہ جملہ تجویز کیا گیا: النَّبحِیَّاتُ للّٰہ، والصلوات، والطیبات: تحیہ سے تمام قولی عباد تیں ،صلوات ہے تمام فعلی عباد تیں اورطیبات سے تمام مالی عباد تیں مراد ہیں۔ بیسب عباد تیں اللہ یاک ہی کاحق ہیں۔کوئی دوسراان میں شریک وسہیم نہیں!

پھرتین مقاصدے نبی سِللنَّهِ اِللَّهِ کُوسلام کرنا مناسب خیال کیا گیا۔اوراس کے لئے بیہ جملہ تجویز کیا گیا: السسلام علیك أیها النبیُّ ورحمة الله و ہو کاتُه۔اوروہ تین مقاصد بہ بیں:

پہلامقصد: نماز میں آپگاذ کر خیر کر کے آپ کی شان دوبالا کرنامقصود ہے۔ جیسے اذان میں تو حید کی شہادت کے نبعد، رسالت محمدی کی شہادت پکاری جاتی ہے اس کا بھی ایک مقصد یہی ہے کہ آپ کا آوازہ بلند ہو۔اوریہ بھی رفع ذکر کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے (سورۃ الم نشرح آیت م)

دوسرامقصد: آپگوسلام کرنے ہے آپ کی رسالت کا اقرار پختہ کرنا ہے۔ کیونکہ سلام کرنے سے عقیدت بڑھتی ہے۔اوروابستگی پختہ ہوتی ہے۔

تبسرامقصد:امت پرآپ کے جوعظیم احسانات ہیں ان کا بچھی ادا کرنا بھی پیش نظر ہے۔

پھرتشہد میں خصوصی سلام کے بعد عمومی سلام رکھا گیا ہے۔اوروہ یہ جملہ ہے: السلام علی عباد اللّٰه السلام علی عباد اللّٰه السلام!اوراللّٰد کے نیک بندوں پرسلام! آنخضرت مِنالِنَّهُ اَیَّا مِن فرمایا:" یہ جملہ کہنے ہے آسان وزبین میں اللّٰد کا جو بھی نیک بندہ ہے اس کو دعا پہنچ جاتی ہے" پھر آخر میں کلمہ شہادت جوڑا گیا ہے، کیونکہ وہ اللّٰد کا عظیم و بلیغ ذکر ہے۔اس طرح تشہد کی تشکیل عمل میں آئی ہے۔

وكان الصحابة استحبوا أن يقدّموا على السلام قولَهم: "السلام على الله قبلَ عباده، السلام على الله قبلَ عباده، السلام على جبرائيل، السلام على فلان" فغيَّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالتحيات، وبيَّن سببَ التغيير، حيث قال: "لاتقولوا: السلام على الله! فإن الله هو السلام" يعنى أن الدعاء بالسلامة إنما يناسب من لاتكون السلامة من العدم ولواحِقِهِ ذاتيًا له.

ثم اختار بعدَه السلام على النبي تنويها بذكره، وإثباتًا للإقرار برسالته، وأداءً لبعض حقوقه، ثم عَمَّمَ بقوله: "السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين" قال: "فإذا قال ذلك، أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض"، ثم أمَرَ بالتشهد، لأنه أعظم الأذكار.

ترجمہ:اورصحابہ نے بہند کیا تھا کہ مقدم کریں وہ سلام پھیرنے پراپناس قول کو:''اللہ پرسلام اس کے بندوں کی جانب ہے۔ جبرئیل پرسلام! فلاں پرسلام!'' پس رسول اللہ سِلانِیمَائیکم نے اس کوالتحیات ہے بدلدیا۔اور تبدیلی کا سبب

﴿ الْاَوْرَبِيَالِيْرُ ﴾

بیان کیا، چنانچیفر مایا:'' نہ کہو:اللہ کوسلام! پس بیٹک اللہ ہی سلام ہیں'' یعنی سلامتی کی دعااس کے لئے مناسب ہے کہ عدم اوراس کے متعلقات سے محفوظ ہونااس کی ذاتی صفت نہ ہو۔

پھر پیند کیا التخیات کے بعد نبی میٹالیٹیکٹیٹیٹر پرسلام کو: آپ کے ذکر کے ذریعہ آپ کی شان بلند کرنے کے طور پر اور آپ کی رسالت کے اقرار کو پختہ کرنے کے طور پر اور آپ کے پچھ حقوق کی ادائیگی کے طور پر۔ پھرسلام کو عام کیا اس قول کے ذریعہ: ''ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پرسلام!''فر مایا:''پس جب کہا اس نے بہتو پہنچا ہر نیک بندے کو آسان زمین میں'' پھر حکم دیا کلمہ شہادت ملانے کا ،اس کئے کہ وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# دعااور دعاسے پہلے درود شریف کی حکمت

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی مذکورہ بالا روایت کے آخر میں ہے: '' پھر ( تشہد کے بعد ) جاہئے کہ وہ دعامنتخب کرے جواس کوسب سے زیادہ پہند ہو' کیونکہ نماز سے فراغت کا وقت دعا کا وقت ہے۔اس وقت میں رحمت ِ الہی کا ایک بڑا پر دہ نمازی کوڈھا نک لیتا ہے۔اوراس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

اور دعا کے آ داب میں ہے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے، جو وہ التحیات میں کر چِکا۔اور نبی مَیالِنْقِلَةِ ذریعہاللّہ کی نزد کی حاصل کرے یعنی آپ پر درود کا تحفہ جیجے، پھر دعا مائلے ، تا کہ دعا قبول ہو۔

فا کده: (۱) سورة الاحزاب آیت ۵۹ میں اللہ پاک نے مؤمنین کو تھم دیا ہے کہ نبی صِلاَیْمَیْکِیْمْ پر رحمت بھیجا کرو، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس تھم پر ممل کرنے کی بہترین صورت رہیہ کہ صلوۃ وسلام کونماز میں شامل کرلیا جائے۔ چنانچہ سلام تو تشہد کے ضمن میں آگیا۔ اور درود بھیجنے کا طریقہ جب صحابہ نے دریافت کیا تو آپ نے درودابرا بیمی سکھلایا۔ پس تشہد کے بعد بیدرودیا کوئی اور درود پڑھ کردعا مانگنی چاہئے۔

فائدہ (۲) توشل: باب تفتیل کا مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں: نزد کی حاصل کرنا۔ اور وسیلہ کے معنی ہیں:
نزد کی کا ذریعہ اور وسیلہ ڈھونڈ ھنے کے معنی ہیں: کسی بھی نیک عمل کے ذریعہ اللہ کی نزد کی حاصل کرنا۔ حضرت قبادہ
رحمہ اللہ نے سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں جو وسیلہ ڈھونڈ ھنے کا حکم آیا ہے اس کی تفسیر کی ہے: ای تسفیر بوا البیہ بعطاعت ہ
والعملِ بھا پُر صیہ: خدا کی نزد کی حاصل کرواس کی فرما نبرداری اور پسندیدہ عمل کے ذریعہ اور درودشریف اللہ تعالی کو بہت پسند ہے سلم شریف کی روایت ہے کہ جو آنحضرت شکل تھا گئے ہے ہی اور دس مرتبہ رمود بھی ہتا ہے، اللہ تعالی اس پردس مرتبہ رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اور نسائی کی روایت میں اضافہ ہے کہ اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں اور دس درج بلند کرتے ہیں۔ پس نبی شائی آئی ہے ذریعہ بند کے در کی حاصل کرنے کا مطلب آپ پردرود بھی جنا ہے۔

فا کدہ: (۳) ماثورہ تمام دعا ئیں بہترین دعا ئیں ہیں۔ان میں ہے کوئی بھی دعاما نگ سکتا ہے۔اوران کے علاوہ بھی دعاما نگ سکتا ہے۔گرشرط بیہ ہے کہ تر بی میں مائگے اورالیں کوئی چیز نه مانگے جو بندوں سے مانگی جاسکتی ہے،ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی۔

اور جوعر بی زبان نہیں جانتایا کما حقہ اس سے واقف نہیں ہے وہ کو گی بھی دعائے ماثورہ بطور ذکر پڑھ لے۔ پھرسلام کے بعد متصلاً بغیر فصل کے اپنی زبان میں دعا مائگے۔ کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔اوراللہ سے مائگنے کا تعلق ہی بندہ کا اصل سرمایہ ہے۔

قال:" ثم لْيَتَخَيَّرْ من الدعاء أعجَبه إليه" وذلك: لأن وقت الفراغ من الصلاة وقتُ الدعاء، لأنه تغشَّى بغاشيةٍ عظيمةٍ من الرحمة، وحينئذ يُستجاب الدعاء. ومن أدب الدعاء: تقديمُ الثناء على الله، والتوسُّلُ بنبيِّ الله، ليستجابَ.

ترجمہ: فرمایا: ''پھرچاہئے کہ کچنے دعامیں ہے جواس کوسب سے زیادہ پسندہے''اوروہ اس لئے کہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت دعا کا وقت ہے۔ اس لئے کہ اس پر چھایا ہے رحمت کا بڑا پر دہ۔ اور اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور دعا کے ادب میں سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا اور نبی مِطَالِبَهُ اِللَّمْ کے ذریعہ تقرب حاصل کرنا ہے، تا کہ دعا قبول کی جائے۔ کے

#### قعدة اخيره كي حكمت

قعدة اخیره نماز کااصلی رکن نہیں ہے۔ ورنہ ہر رکعت کے خرمیں ہوتا۔ کیونکہ ہر رکعت مستقل نماز ہے، جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔ بلکہ قعدۃ اخیرہ انکی مستزادر کن ہے۔ اوراس کااضافہ اس لئے گیا گیا ہے کہ تشہد، دروداور دعا کی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ابھی واضح ہوا۔ قعدۃ اخیرہ انہی امور کی ادائیگی کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر قعدۃ اخیرہ کرے اور فہ کورہ امورانجام دے کرنماز سے نہیں نکلیں گے، بلکہ بجدہ سے سراٹھاتے ہی نماز ختم کردیں گے تو وہ اعراض کرنے والے کے فارغ ہونے کی طرح یا پچھتانے والے کے فارغ ہونے کی طرح یا پچھتانے والے کے گام نجو ہے کی طرح ہوکررہ جائے گا۔ جو کسی بھی طرح نماز کے شایان شان نہیں۔ فاکدہ: (۱) اس باب میں نماز کے اجزاء کی جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت کی حکمتیں ہیں ۔ ان میں سے بعض کا ماخذ (بنیاد) خفی ہے اور بعض واضح ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ نے ان کواس لئے بیان نہیں کیا کہ جو حکمتیں بیان کردی ہیں وہ می کافی ہیں۔

فاكده: (۲) اس باب ميں نماز كے اجزاء كے سلسله ميں جو باتيں بيان كى گئى ہيں ان ميں اور كتاب كی قتم اول ميں

جوقوا عد كليه بيان كئے گئے ہيں ان ميں غور كيا جائے تو دوبا تيں تمجھ ميں آ جائيں گی:

پہلی بات! یہ ہے کہ نماز کوای ہیئت کذائی کے ساتھ ہونا چاہئے ۔ کیونکہ اس سے بہتر اور کامل تربندگی گی کوئی صورت عقل میں نہیں آئی۔

دوسری بات: بیہ ہے کہ نماز غنیمت کبری ہے اس مخص کے لئے جواس کوغنیمت سمجھے۔ اس لئے شب معراج میں یہی تخفہ نبی امت کے ذریعہ امت کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اپس آ گے آئیں اس خوان یغمال کے خواہش مند۔ واللہ ولی التوفیق!

ثم تقرر الأمرُ على ذلك، وجعلَ التشهدَ ركنًا، لأنه لولا هذه الأمورُ لكان الفرائح من الصلاة مشلَ فراغ المُعرض أو النادم. وهنالك وجوهٌ كثيرةٌ، بعضُها خفيُّ المأخذ، وبعضُها ظاهرة، لم نذكرها اكتفاءً بما ذكرنا.

وبالجملة: من تأمل فيما ذكرنا، وفي القواعد التي أسلفناها: عَلِمَ قطعاً: أن الصلاة بهذه الكيفية هي التي ينبغي أن تكون؛ وأنها لا يتصورُ العقلُ أحسن منها، ولا أكمل، وأنها هي الغنيمة الكبرى للمغتنم.

تر جمہ: پھرمعاملہ اس پرتھبر گیا۔ اورتشہد (قعدۂ اخیرہ) کورکن بنایا۔ اس کئے کہ اگریہ امور (التحیات ، درود شریف اور دعا) نہیں ہوں گے تو نمازے فارغ ہونااعراض کرنے والے کے فارغ ہونے کی طرح باپشیمان کے فارغ ہونے کی طرح ہوجائے گااور یہاں بہت می وجوہ (حکمتیں) ہیں۔ ان میں بیعض کا ماخذ سمجھنا ذرا دشوار ہے۔ اور ان میں سے بعض واضح ہیں۔ ہم ان کوذکر نہیں کرتے اکتفا کرتے ہوئے اس پرجوہم نے ذکر کیں۔

اور حاصل کلام: جوغور کرے گا اُن باتوں میں جوہم نے ذکر کیں ،اوران قواعد میں جوہم نے پہلے بیان کئے تو وہ یقینی طور پر جان لے گا کہ اس کیفیت کے ساتھ نماڑ: وہ وہ ہے جومناسب ہے کہ ہو۔اور عقلاً متصوّر نہیں اس سے بہتراور کامل ترصورت ۔اور بیا کہ نمازغنیمت کبری ہے غنیمت سبجھنے والوں کے لئے۔

# نماز درحقیقت ایک رکعت ہے مگر دو سے کم پڑھنا جائز نہیں

اصل نماز ایک ہی رکعت ہے، کیونکہ دوسری رکعت میں سابقدار کان ہی کی تکرار ہے۔ مگر عام طور پر دور کعتوں ہے کم پڑھنا جائز نہیں ۔ کیونکہ دونوں رکعتیں مل کرایک نماز ہوگئی ہیں ۔اور بیہ بات تین وجوہ ہے ہے:

کیملی وجہ: جوآسان ہے: یہ ہے کہ بہت تھوڑی نماز ( صرف ایک رکعت ) معتد بہ فائدہ نہیں دیتی۔اور بہت زیادہ

مقدارگی ادائیگی بھی دشوارہے اس لئے حکمت خداوندی نے چاہا کہ لوگوں کے لئے کم از کم دورکعتیں مشروع کی جائیں۔ اس سے کم کی اجازت نددی جائے۔ پس اب کم از کم نماز دورکعتیں ہیں چنانچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِثَالِنَّهَ اَیْنِیْمُ فرمایا کرتے سے کہ:'' ہردورکعت پرقعدہ ہے'' (مسلم،احمد ۱۳۱۶)اور قعدہ نماز کے آخر میں ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نماز کم از کم دورکعتیں ہیں۔

دوسری وجہ: جوذرادقیق ہے: یہ ہے کہ قانون قدرت افراد واشخاص کی تخلیق میں \_\_\_\_خواہ وہ جوانات ہوں یا نباتات \_\_\_ یہ جاری ہے کہ ہر چیزگی دوجانب ہوں، جول کرایک چیز بنیں ۔ سورۃ الفجر میں جفت اورطاق کی قتم کھائی گئی ہے۔ یہ جفت وہبی دوجانب رکھنے والی چیزیں ہیں۔ حیوانات کی دوجانب ( دایاں بایاں ) معلوم ہیں۔ ان میں ہے بھی ایک جانب فالحج زدہ ہوجاتی ہے، اور دوسری جانب شحی رہتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ وہ دونوں جانب علی ہو علی دو چیزیں ہیں، جول کر ایک جسم بن گئی ہیں۔ اور نباتات میں تھجور کی تعصلی اور غلہ کا دانہ دیکھیں۔ ان میں بھی آپ دو جانب یا کمیراث ہے۔ پھر جانب یا کمیراث ہے۔ پھر جانب یا کمیراث ہے۔ پھر حانب یا کمیر اث ہے۔ پھر حانب یا کمیراث ہے۔ پھر حانب یا کمی حانب یا کمی حانب یا کمیراث ہے۔ پھر حانب

پھر پیسنت البی باب خلق سے حظیرۃ القدس میں باب تشریع کی طرف منتقل ہوئی یعنی نازل ہونے والی شریعتوں میں بھی اس سنت کا لحاظ رکھا گیا۔ کیونکہ تدبیر خلق ہی کی ایک شاخ ہے یعنی جب اللہ تعالی نے کا ئنات پیدا کی تو اس کا نظام استوار کرنا بھی ضروری ہوا۔ پس انتظام عالم خلق ہی کی فرع ہے۔ اور شریعتیں نظام انسانی کی در تنگی ہی کے لئے نازل کی جاتی ہیں۔ پس انبیاء پر نازل ہونے والے آئین بھی خلق کی فرع ہوئے۔ اور اصل کا فرع میں اثر ناگز ہر ہے، نازل کی جاتی ہیں۔ پس انبیاء پر نازل ہونے والے آئین بھی خلق کی فرع ہوئے۔ اور اصل کا فرع میں اثر ناگز ہر ہے، اس لئے وہ سنت جو باب تخلیق میں جاری تھیں، قانون سازی میں چیش نظر رہی۔ پھر حظیرۃ القدس سے بیہ بات نبی میں پیش نظر رہی۔ پھر حظیرۃ القدس سے بیہ بات نبی میں گھر تھیں ہوئی، تو آپ نے احکام میں اس کا لحاظ رکھا۔ اور نماز کی کم از کم دور کعتیں تجویز فر ما کمیں۔ بہی نماز کی دوجانب ہیں۔ جودونوں مل کرشی واحد یعنی ایک نماز بی ہیں۔

تیسری وجہ بیہ ہے کہ نماز تو در هقیقت ایک ہی رکعت ہے ، مگرانسان اپنے احوال کی پراگندگی کی بناپر ایک رکعت کماحقہ پڑھنے پر قادر نہیں ،اس لئے دوگی جوڑی تجویز کی گئی تا کہ ایک دوسری کے نقصان کی تلافی کرے اور دونوں ل کر ایک کامل نماز بنیں ۔اور دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ایک رکعت پڑھنے کی ممانعت اس تعلیل کے ساتھ آئی ہے کہ وہ بنیٹ وہ بنیٹ واء (ناقص) ہے۔اور اس کی نظیر یہ ہے کہ بل اور گاڑی میں دو بیل جوڑے جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بیل اس کوئیس کے سکتا۔اس لئے دوکی جوڑی جوڑی جوڑی جاتی ہے ، تا کہ دونوں ل کر بیڑا یار کریں (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

ولما كان القليلُ من الصلاة لايفيد فائدة معتدًا بها، والكثيرُ جدًا يعسُر إقامته: اقتضت حكمةُ الله أن لايَشرع لهم أقلَّ من ركعتين، فالركعتان أقلُّ الصِلاة، ولذلك قال: " في كل

ركعتين التحيةُ"

وههنا سِرٌ دقيق : وهو: أن سنة الله تعالى في خلق الأفراد والأشخاص من الحيوان والنبات: أن يكون هنالك شِقَان، يُضَمُّ كلُّ واحد بالآخر، ويُجْعلان شيئًا واحدًا، وهو قوله تعالى: ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُو ﴾ أما الحيوان فَشِقًاه معلومان، وربما تُعرض الآفة شقًا دون شق، كالفالح؛ أما النباتُ: فالنواة والحبة فيهما شقان، وإذا نبت الخامة، فإنما تنبتُ ورقتان، كلُّ ورقة ميراتُ أحدِ شِقَى النواة والحبة، ثم يتحقق النمو على ذلك النمط.

فانتقلت هذه السنَّه من باب الخلق إلى باب التشريع في حظيرة القدس، لأن التدبير فرع الخَلْق، وانْعَكَسَ من هناك في قلب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فأصلُ الصلاة هو ركعة واحدة، ولم يُشْرع أقلَّ من ركعتين في عامة الصلاة، وضُمَّتُ كلُّ واحدة بالأخرى، وصارتا شيئًا واحدًا.

ترجمہ: اور جب تھوڑی نماز معتد بہ فائدہ نہیں پہنچاتی تھی ، اور بہت ہی زیادہ کی بجا آوری دشوارتھی ، تو حکمت خداوندی نے جاہا کہلوگوں کے لئے دورکعتوں ہے کم مشروع نہ کی جائیں۔پس دورکعتیں کم از کم نماز ہیں۔اوراس وجہ سے فرمایا:'' ہردوگا نہ پرقعدہ ہے''۔

اور یہاں ایک باریک راز ہے ( یعنی دوسری وجد دقیق ہے ) اور دوبہ ہے کہ اللہ پاک کی سنت اشخاص وافراد کے پیدا کرنے میں ،حیوانات و نباتات میں سے بہ ہے کہ ہوں وہاں دو جانب ہرایک دوسری کے ساتھ ملائی جائے اور دونوں ایک چیز بنائی جائیں۔اور دہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''فتم ہے جفت کی اور طاق گی'' ۔ پس رہا حیوان تو اس کی دو جانب معلوم ہیں ۔اور بھی ایک جانب گو آفت پیش آتی ہے ، نہ کہ دوسری جانب گو ، جیسے فالج ۔ رہی گھاس: تو تھجور کی گھٹلی اور دانہ ان میں دو جانب ہیں ۔اور جب کونیل نکاتی ہے تو دو ہی ہے آگئے ہیں۔ ہر پڑھ گھٹلی اور دانہ کی دو جانبوں میں سے ہرایک کی میراث ہے ( یعنی دیو جانبوں میں سے ہرایک کی میراث ہے ( یعنی دیو جانبوں میں انداز پر براھوتری پائی جاتی ہے ( یعنی دودو پتے نگلتے رہتے ہیں )

یں بیسنت باب خلق سے حظیرۃ القدس میں باب تشریع کی طرف منتقل ہوئی، اس کئے کہ تدبیر، خلق کی فرع (شاخ) ہے۔ اور منعکس ہوئی وہاں ہے نبی سِلانٹیاؤیکم کے دل رہے۔

پس اصل نمازوہ ایک ہی رکعت ہے۔اور عام نمازوں میں دورکعتوں ہے کم جائز نہیں رکھی گئی۔اورا یک دوسری کے ساتھ ملائی گئی اوروہ دونوں ایک چیز ہوگئیں ( عام نمازوں میں اس لئے کہا کہ بعض ائمّہ کے نز دیک وتر کی صرف ایک رکعت بھی جائز ہے )







# مغرب کےعلاوہ نمازیں دودور کعتیں فرض کی گئی تھیں پھراضا فیمل میں آیا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جب نمازیں فرض کیں توسفر وحضر میں دودور کعتیں فرض کیں۔ پھرسفر کی نماز تو بحالہ باقی رکھی گئی۔اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا ( بخاری حدیث ۳۵ کتاب الصلاۃ کا پہلا باب) اور مسند احمد (۳۱۵:۱) کی روایت میں مغرب ٹی نماز کا استثناء ہے، اس کی شروع ہی سے تین رکعتیں فرض کی گئی ہیں۔اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ دن کا وہ ہے۔

تشری زکعتوں کی وہ تعداد جواسلی واجب ہے، جو کسی حال (سفروحضر) میں ساقط نہیں ہوتی: گیارہ ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ کوئی درمیانی باہر کت عدد مشروع کیا جائے۔ جونہ تو بہت زیادہ ہواور نہ بہت کم ۔ کیونکہ بہت زیادہ ہوگا تو نماز کامطلوبہ فاکدہ حاصل نہیں ہوگا۔

کیونکہ بہت زیادہ ہوگا تو سب مکلفین اس کواد انہیں کرسکیں گے،اور بہت کم ہوگا تو نماز کامطلوبہ فاکدہ حاصل نہیں ہوگا۔

اور پہلے محث ۲ باب ۹ میں ہے بات آ چکی ہے کہ ور حقیقی آیک ہے،اور اس سے قریب ترین مشابہت رکھنے والاعدہ
گیارہ ہے۔ کیونکہ حقیقی او تارا کیک، تین اور سات ہیں۔اور گیارہ ایک کا ترتی یا فتہ عدد ہے۔ اس لئے کماڑوں کی اولا یہ تعداد فرض کی گئی۔

تعداد فرض کی گئی۔

پھر جب ہنخضرت میں انگائے آئے ہے ہجرت فر مائی اور اسلام کو جماؤ حاصل ہوگیا اور مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہوگئی اور عبادات میں لوگوں کی رغبتیں بڑھ گئیں ، نو فرائض میں چھر کعتوں کا اضافہ کیا گیا۔ اور سفر کی نمازیں بحالہ باقی رکھی گئیں۔
اور اتنی ہی تعداد اس لئے بڑھائی گئی کہ دو چندیا اس سے بھی زائد کا اضافہ مناسب نہیں ۔ لوگ بھی ہیں پڑجا کیں گے۔ مناسب بات بیہ بے کہ اصل کا نصف بڑھا یا جائے ۔ گروہ ساڑھے پانچ ہے ، اور کسر کی گنجائش نہیں ، نو دوعد دخمودا۔
ہوئے: پانچ اور چھ یعنی کسر کی دونوں جانب کے دوسالم عدد۔ گر پانچ بڑھانے میں بید شواری ہے کہ مجموعہ سولہ ہوجائے گا، اور نمازیں طاق نہیں رہیں گی ۔ پس چھ کا اضافہ متعین ہوگیا۔ اس طرح فرائض کی کل رکعتیں ستر دہوگئیں۔

# یا نچوں نماز وں پررکعتوں کی تفسیم کی بنیاد

ر بارکعتوں کی تقسیم کامعاملہ یعنی کس نماز میں تتنی رکعتیں رکھی جائیں تو یہ بات وہ بنیادوں پر مطے کی گئی ہے؛

کہملی بنیاد اس سلسلہ میں گذشتہ نبیوں کے آثار کی پیروی کی گئی ہے۔امام طحاوی رحمہ اللہ ابن عائشہ عبید اللہ بن محمد (متوفی 177 ھ) کا قول نقل کیا ہے کہ فجر کے وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے وور کعتیں پڑھیں، جو فجر کی نماز بن گئیں۔ظہر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا فعد بیہ آیا (روایت میں ایساہی ہے۔حالانکہ قدیدا ساعیل علیہ السلام کا آیا تھا) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر میر کی چار رکعتیں پڑھیں تو

وہ ظہر کی نماز بن گئیں۔عصر کے وقت حضرت نحز سریعلیہ السلام زندہ کئے گئے تو انھوں نے چار رکعتیں پڑھیں تو وہ عصر کی نماز

بن گئیں۔ اورغروب کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ چار رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے، مگر بُکا

غالب آگیا تو تین رکعتوں پر بیٹھ گئے ، پس وہ مغرب کی نماز بن گئی اورعشاء کی نماز سب سے پہلے آنحضرت مِسَائِیْتَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

فا كدہ: بيرسب روايات بے پايد بيں۔ ابن عائشہ نے كوئى سند بيان نہيں كى۔ اس لئے شاہ صاحب نے الاحدادیث كے بچائے الاحبار لفظ استعال كيا ہے۔ البتہ حضرت جريل كاية ول ثابت ہے كہ هذا وقت الانبياء قبلك پس نمازيں تو گذشته امتوں ميں بھی تھيں، مگران كى ركعتوں كى تعداد كسى سيح روايت سے ثابت نہيں۔

دوسری بنیاد: مغرب کی نماز رات دن کی نماز ول میں ایک اعتبارے آخری نمازے کوئلہ عرب رات کو آئندہ
دن کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور رات صحیح معنی میں اس وقت شروع ہوتی ہے، جب وہ چھا جاتی ہے۔ غروب شفق تک کا
وقت ان کے نزد یک دن میں شار ہوتا ہے۔ اس لئے سترہ میں ہے ایک کاعد دجو نماز وں کوطاق بنانے والا ہے، مغرب
میں رکھا گیا۔ اور مغرب میں یہ عدد شروع ہی ہے رکھا گیا ہے پھر جب رکعتوں میں اضافہ کیا گیا تو مغرب میں کوئی
اضافہ نہیں کیا گیا۔ کوئکہ اس کا وقت مختصر ہے۔

اور فجر کا وقت نینداورستی کا وقت ہے،اس لئے اس کی رکعتوں میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔البتہ جوقراءت طویل کرسکتا ہےاس کے لئے کمبی قراءت کرنامستحب قرار دیا گیا۔سورۂ بنی اسرائیل کی آیت میں اس کا اشارہ ہے۔اور باقی نماز وں میں دودورکعتوں کا اضافہ کیا گیا۔

فائدہ:یابیکہاجائے کہ دودوورکعتوں کے اضافہ کی وجبھی وہی ہے جودوگانہ مشروع کرنے کی ہے۔ کیونکہ ظہر کے وقت میں آ دمی سوکرا گھتا ہے یا کاروبار میں مشغول ہوتا ہے۔اورعصر کا وقت تو کاروبار کے عروج کا وقت ہے اورعشاء کے وقت نیندسر پرسوار ہوتی ہے۔ایسے اوقات میں دورکعتیں بھی اتنی ناقص ہوں گی کہل کرایک کامل نماز نہیں بنیں گی۔ اس لئے مزید دوگا اضافہ کیا گیا تا کہ چارمل کرایک کامل نماز بن جائیں۔

اور مغرب کا وفت بھی مشغولیت کا وفت ہے، مگر وہ دن کا وتر ہے۔ اوراس کی رعایت شریعت کی نظر میں زیادہ اہم ہے۔ اس لئے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور فجر کا وفت دلجمعی کا وفت ہے۔ اس وفت تک کا روبار کے بھیڑے شروع نہیں ہوتے۔ اس لئے جب لمبی قراءت کے ساتھ دور کعتیں ادا کی جا کیں گی تو وہ مل کرایک کامل نماز بن جا کیں گی۔ اس لئے اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

فا كده: اوراضا فه كواصل مع متازاس طرح كيا كيا كه اصل ركعتيس بحرى يزى جاتى بين اورمتزاوخالي يعني ان مين

سورت تو ملائی ہی نہیں جاتی ، فاتحہ پڑھنا بھی صرف سنت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابوقیّا دہ رضی اللہ عنہ کی اور مند اسحاق بن راہو یہ میں حضرت رفاعہ بن رافع انصاریؓ کی روایات ہیں ، جن سے یہ بات ثابت ہے (فتح القدیما:۴۵۴)

قالت عائشة رضى الله عنها: "فرض الله الصلاة، حين فرضها ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرَّت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر "وفي رواية: "إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا "أقول: الأصلُ في عدد الركعات: أن الواجب الذي لا يسقط بحال، إنما هو إحدى عشرة ركعة، وذلك: لأنه اقتضت حكمة الله أن لا يُشرع في اليوم والليلة إلا عددًا مباركاً متوسطًا، لا يكون كثيرًا جدًا، فلا يفيد لهم ما أريد من الصلاة. وقد علمتَ فيما سبق أن الأحد عشر من بين الأعداد أشبهها بالوتر الحقيقي.

ثم لما هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، واستقر الإسلام، وكثر أهلُه، وتوفرت الرغباتُ في الطاعة، زيدت ستُّ ركعات، وأبقيت صلاةُ السفر على النمط الأول.

وذلك: لأن السزيادة لاينبغى أن تصل إلى مِثْلِ الشيئ أو أكثرِه، وكان المناسب أن يُجعل نصفَ الأصل؛ لكن ليس لأحد عشر نصف بغير كسر، فَبَدَا عددانِ: خمسةٌ وستة، وبالخمسة يصير عدد الركعات شَفْعًا، غير وتر، فتعينتِ الستَّة.

وأما توزيعُ الركعات على الأعداد؛ فمبنيٌ على آثار الأنبياء السابقين، على ما يُذكر في الأخبار. وأيضًا؛ فالمغرب: آخر الصلاة من وجه، لأن العرب يَعُدُّوْن الليالي قبل الإيام، فناسب أن يكون الواحدُ المُوْتر للركعات فيها، ووقتُها ضيقٌ، فلا تناسب زيادة ما زيد فيها آخرًا؛ ووقت الفجر وقتُ نوم وكسل، فلم يزد في عدد الركعات، وزاد فيها استحبابَ طول القراء ة لمن أطاقه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْر، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْر كَانَ مَشْهُوْدًا ﴾ والله أعلم.

تر جمہ:عائشہرضیاللہ عنہانے فرمایا:''اللہ نے نماز فرض کی ، جب اس کوفرض کیا ، دودور کعتیں ،حضر وسفر میں ۔ پس سفر کی نماز اپنے حال پر ہاقی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کیا گیا''اورا یک روایت میں ہے:'' مگر مغرب کی نماز ، پس وہ شروع ہی ہے تین رکعتیں ہے''

میں کہتا ہوں: رکعتوں کی تعداد میں اصل یہ ہے کہ وہ واجب جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا: وہ گیارہ رکعتیں ہی ہی ہی ہیں۔اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکمت نے چاہا کہ نہ مشروع کیا جائے رات دن میں مگر کوئی درمیانی مبارک عدد، جونہ ہو بہت ہی زیادہ، پس دشوار ہو جائے سارے ہی مکلفین پراس کا اداکرنا۔اور نہ بہت ہی تھوڑا، پس نہ

< نَصَوْرَ بَيَالْئِيَرُ إِ

فائدہ پہنچائے لوگوں کواس بات کا جونماز ہے مقصود ہے۔اور آپ ماسبق میں جان چکے ہیں کہ گیارہ کا عدد،اعداد کے درمیان سے وترحقیقی کے ساتھ دیگراعداد سے زیادہ مشابہ ہے۔

پھر جب نبی مِنالِنَیَوَایَکِمْ نے ہجرت فرمائی اوراسلام جم گیا اورمسلمان زیادہ ہو گئے اورعبادات کی رغبتیں بڑھ گئیں تو چھ رکعتیں بڑھادی گئیں اورسفر کی نماز پہلی روش پر ہاتی رکھی گئی۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ زیادتی مناسب نہیں کہ پہنچ جائے چیز کے مانند کو یااس سے بھی زائد ہوجائے۔اور مناسب بیتھا کہ مقرر کیا جاتااصل کا آ دھا۔ گرنہیں تھا گیارہ کے لئے ٹوٹے بغیر آ دھا۔ پس نمودار ہوئے دوعدد: پانچ اور چھ۔اور پانچ سے ہوجاتی تھیں رکعتوں کی تعداد بھفت ،طاق باقی نہیں رہتی تھی۔ پس متعین ہوگئے چھے۔ اور رہار کعتوں کوتقسیم کرنااعداد پر،تووہ پن ہے گذشتہ انبیاء کے آثار پر،جیسا کہ خبروں میں ذکر کیا گیا ہے۔

اور نیز: پس مغرب: من وجه آخری نماز ہے۔ یونکہ عرب شار کرتے ہیں راتوں کو دنوں سے پہلے۔ پس مناسب ہوا کہ رکعتوں کوطاق بنانے والا ایک کا عدد مغرب میں ہو۔ اور اس کا وقت نگ ہے۔ پس مناسب نہیں ہے اس چیز کا اضافہ جونماز وں میں بعد میں کیا گیا۔۔۔۔۔ اور فجر کا وقت نینداور سستی کا وقت ہے۔ پس نہیں اضافہ کیار کعتوں کی تعداد میں۔ اور اضافہ کیا اس میں قراءت کی درازی کا استحباب، اس کے لئے جواس کی طاقت رکھتا ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''اور اہتمام کرتو فجر میں قرآن پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے'' باقی اللہ یا کہ بہتر جانے ہیں۔۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# نماز کےاذ کاراورمستحب ہیئتیں

گذشته باب کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ نماز میں دونتم کی چیزیں شامل ہیں: ضروری اورمستحب بے ضروری امور کا تذکرہ گذشتہ باب میں آچکا۔ا مِستحب امور کا تذکرہ فر ماتے ہیں:

نماز کا پورافا کدہ حاصل کرنے کے لئے گذشتہ باب میں جوضروری امورذ کرکئے گئے ہیں ،ان کے علاوہ مزید چند مستحباب ہیں۔اور بید دوشم کی چیزیں ہیں۔ایک: کا تعلق نماز کی کیفیت سے ہے یعنی اس کی رعایت سے نماز شاندار ہوتی ہے۔اور دوسری کا تعلق نماز کی کمیت یعنی مقدار سے ہے یعنی فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل ہیں جن کی ادائیگ مطلوب ہے۔

کیفیت کا بیان: نمازگوعدہ بنانے کے لئے اس میں چند باتیں شامل کی گئی ہیں۔جودرج ذیل ہیں:

ا) \_ نماز میں جگہ جگہ اذ کارمتعین کئے گئے ہیں۔ان سے نماز میں جان پڑتی ہے۔

(۲) ---- ارکانِ نماز: قیام، رکوع، تجدہ، قومہ، جلسہ اور قعدہ کی ادائیگی کی بہترین جمیئٹیں متعین کی گئی ہیں۔ان کی رعایت ہے نماز میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔

(۳) — نمازکوشاندار بنانے کااعلی طریقہ ہیہے کہ نماز صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے پڑھی جائے ،اوراس طرح پڑھی جائے ،اوراس طرح پڑھی جائے کہ اوراس طرح کی جائے کہ کو دکھے کر نماز اوا کررہا ہے۔اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو نماز میں ذرہ بھر کمی نہیں رہے گی ۔حدیث جریل میں احسان ( نکوکرون ) کا یہی طریقہ بتایا ہے۔

(۴) --- نماز میں اِدھراُدھر خیالات دوڑ اٹانماز کوخراب کرتا ہے۔اس کئے اس سے احتر از ضروری ہے۔

(۵) ۔۔۔۔ نماز میں مستحب ہیئٹوں کی زعایت نماز کوعمدہ بناتی ہے۔ کیونکہ بے ڈھنگے طریقہ پرارکان کی اوائیگی ہے۔ نماز کی صورت بگڑتی ہے۔اور صورت کا بگاڑ حقیقت کے بگاڑ کو مستلزم ہے۔

(۱) ——اوراس فتم کی دیگر باتیں جونماز کوعمدہ بناتی ہیں ،ان کی رعایت کرنااور جونماز کو بگاڑتی ہیں ،ان سے احتر از کرنا ضروری ہے۔

کمیت کا بیان: فرائض کےعلاوہ چندنفل نمازیں ہیں۔جیسے سنن مؤکدہ،غیرمؤکدہ، تحیۃ المسجد،اشراق، چاشت اور تہجد وغیرہ۔ان نوافل کی ادائیگی بھی نماز سے پوری طرح متمتع ہونے کے لئے ضروری ہے۔ان کی تفصیل آگے ''نوافل'' کے عنوان ہے آئے گی۔

افرکار کی بنیاد: بیروایات ہیں: (۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، جس میں نماز کے تقریباً سارے ہی اذکار آئے ہیں (مقتلوۃ حدیث ۱۳ بساب مایفراً بعد التکبیر)(۲) دعائے استفتاح بعن قراءت شروع کرنے ہے پہلے کا ذکر جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت بُہیر بن مطعم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم کی روایات میں اوران کے علاوہ دیگر حضرات کی روایات میں آیا ہے (۳) حضرت عائشہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت تو بان اور حضرت کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہم کی روایات جونماز کے دیگر مواقع کے اذکار میں وارد ہوئی ہیں (۴) اوران کے علاوہ حضرت کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہم کی روایات جونماز کے دیگر مواقع کے اذکار میں وارد ہوئی ہیں (۴) اوران کے علاوہ حصابہ کی روایات جوآگے مفصل ذکر کی جائیں گی۔

ارکان کی ہمینتوں کی بنیا و: بیروایات ہیں: (۱) حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث، جوانھوں نے وس صحابہ کی موجودگی میں بیان کی تھی۔اورسب نے اس کو تسلیم کیا تھا اور حضرت عائشہ اور حضرت وائل بن نجر رضی اللہ عنہ ماک روایات جن میں ارکانِ نماز کی تمام ہمیئتیں مذکور میں (۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع یدین کی روایت (۳) اور ان کے علاوہ بھی روایات ہیں جوعنقریب ذکر کی جائیں گی۔

#### ﴿ أَذَكَارَ الصلاة وهيئاتها المندوب إليها ﴾

اعلم: أن الحدَّ الأكملَ الذي يَسْتُوفِي فائدةَ الصلاة كاملةُ: زائدٌ على الحدّ الذي لابد منه بوجهين: بالكيف والكم:

أما الكيف: فأعنى به الأذكارَ، والهيئاتِ، ومؤاخذةَ الإنسانِ نفسَه: بأن يصلّى لله كأنه يراه، ولايُحَدِّثُ فيها نفسَه، وأن يحترز من هيئاتٍ مكروهة، ونحوَ ذلك.

وأما الكم: فصلواتٌ يتنفَّلون بها، وسيأتيك ذكرُ النوافل من بعدُ، إن شاء الله تعالىٰ.

والأصل في الأذكار: حديث على رضى الله عنه في الجملة، وأبي هريرة، وعائشة، والأصل في الأحملة، وأبي هريرة، وعائشة، وجبير بن مُطعم، وابن عمر، وغيرهم — رضى الله عنهم في الاستفتاح؛ وحديث عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة، وثوبان، وكعب بن عُجْرة — رضى الله عنهم في سائر المواضع، وغير هؤلاء، مما نذكره تفصيلاً.

والأصل في الهيئات: حديث أبى حميدِ الساعدى الذي حَدَّثه في عشرة من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسلموا له، وحديث عائشة، ووائل بن حُجْرٍ رضى الله عنهما في الجملة، وحديث ابن عمر رضى الله عنه في رفع اليدين، وغيرِ هؤلاء مماسند كره.

ترجمہ: نماز کے اذکار اور اس کی وہ سیکتیں جن کی ترغیب دی گئی ہے: جان لیں کہ کامل تر حد جونماز کا پورا فائدہ حاصل کرنے والی ہے، وہ دوطرح ہے اُس حد ہے زائد ہے جونماز کے لئے ضروری ہے: کیفیت اور کمیت کے اعتبار ہے: رہی کیفیت: تو میں اس سے مراد لیتا ہوں: (۱) اذکار کو (۲) اور ہیئتوں کو (۳) اور انسان کا اپنانس کو کیٹر نا (پابند بنانا) کہ وہ اللہ کے لئے نماز پڑھے گویا وہ اس کود کھے رہا ہے (۴) اور وہ نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے (۵) اور یہ کا حتر از کرے نا پہندیدہ ہیئتوں ہے (۱) اور اس قتم کی دوسری باتوں کو۔

اور رہی کمیت: تو چندنمازیں ہیں ،جن کولوگ نفل کے طور پر پڑھتے ہیں۔اورعنقریب نوافل کا تذکرہ آئے گا کچھے دیر بعدا گراللہ تعالیٰ نے جاہا۔

اوراذ کار میں بنیاد: حضرت علی رضی الله عنه کی حدیث ہے تمام اذ کار میں ۔اورابو ہریرہ ، عائشہ ، مجیر بن مطعم اور ابن عمر رضی الله عنهم اوران کے علاوہ کی روایات ہیں دعائے استفتاح (ثناء) میں اور عائشہ ،ابن مسعود ،ابو ہریرہ ،ثوبان اور کعب بن مُجرۃ رضی اللہ عنهم کی روایات ہیں ویگر مواقع کے اذ کار میں ،اوران کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں ان میں سے جن کوہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اور ہمینٹوں میں بنیا د:ابوحمید ساعدی کی حدیث ہے، جس کوانھوں نے دس صحابہ کی موجود گی میں بیان کیا تھا، پس انھوں نے اس کو مان لیا تھا،اور عائشہ اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہما کی روایتیں ہیں تمام ہمیئٹوں میں ۔اورا بن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع یدین کے سلسلہ میں روایت ہے اوران کے علاوہ صحابہ کی روایات ہیں، جن کوہم عنقریب ذکر کریں گے۔ کے

# هيئئوں ميں ملحوظ حيار باتيں

نماز کی متحب ہیئوں میں چند باتیں ملحوظ میں:

ہملی بات: خضوع کو پورے طور پر ثابت کرنا یعنی ہر رکن میں ایسی ہیئت اختیار کرنا جس ہے عاجزی خود بخود شپکے۔اوراعضاء سمیٹ لینا۔اورنفس کواُس طرح کی حالت ہے آگاہ کرنا جورعیت کو بادشاہوں ہے ہم کلامی کے وقت پیش آتی ہے یعنی ان پر ہمیت اور دہشت طاری ہوتی ہے۔ان مقاصد سے نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا، دونوں پیروں کو برابررکھنا، نگاہ پست کرنا۔اور ادھراُدھرنہ دیکھنا شامل کیا گیا ہے۔

دوسری بات: جب آدمی زبان سے کوئی ذکر کر ہے یاد آب کا تصور کر ہے تو ہاتھ اور انگل ہے اُس ذکر اور تصور کی عاکات کر ہے بینی نقل اتارے اور ماسوی اللہ پر ذکر کوئر جے دے ۔ یعنی ہاتھ اور انگلی کوبھی ای ذکر میں لگائے ۔ جیسے تکبیرات کے ساتھ دفع یدین کرنا اور تشہد میں انگشت شہادت سے اشارہ کرنا، تاکہ قول فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جا کیں ۔ تیسری بات: نماز میں باوقار ہیئوں اور عمدہ عادتوں کو اختیار کرنا۔ اور او چھاپن اور الی ہمیئوں سے احتر از کرنا جن کو سمجھ دار لوگ برا خیال کرتے ہیں ۔ اور ان کو جانوروں کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ جیسے مرغ کی طرح ٹھونگیں مارنا، کتے کی طرح بیشھنا، اوم کی طرح بیٹھنا، اونٹ کی طرح بیٹھنا اور در ندوں کی طرح کا میاں بچھانا۔ ای طرح اُن ہمیئوں سے احتر از کرنا جو مرگشتہ اور مصیبت زدہ لوگوں کی ہوتی ہیں ۔ مثلاً پہلو پر ہاتھ رکھ کر گھڑا ہونا۔ اور چھی بات : عبادت اطمینان ہمون اور آ ہمیگی کے ساتھ کرنا ۔ جیسے جلسہ استراحت کر کے باطمینان کھڑا ہونا۔ اور چھی بات : عبادت اطمینان ہمون اور آ ہمیگی کے ساتھ کرنا ۔ جیسے جلسہ استراحت کر کے باطمینان کھڑا ہونا۔ اور پہلے قعدہ میں افتر اُس کرنا تاکہ اٹھنے میں ہولت ہواور آخری قعدہ میں اور کرنا کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔

والهيئاتُ المندوبة: ترجع إلى معانو:

منها: تحقيقُ الخضوع، وضمُّ الأطراف، والتنبيهُ للنفس على مِثْلِ الحالةِ التي تَغْتَرِي السُّوْقَةَ عند منساجساة الملوك: من الهيبة والدَّهْشِ، كصفَّ القدمين، ووضع اليمني على اليسرى، وقَصْر النظر، وترك الالتفات.

ومنها :محاكاةُ ذكرِ الله، وإيثارُه على من سواه، بأصابعه ويده، حذوَ ما يعقلُه بجنانه،



ويقوله بلسانه، كرفع اليدين، والإشارةِ بالمسبِّحة، ليكون بعضُ الأمر معاضِدًا لبعض.

و منها: اختيارُ هيئاتِ الوقار و محاسن العادات، والاحترازُ عن الطَيْش، والهيئات التى يَذُمُّهَا أهلُ الرأى، ويُنسبونها إلى غير ذوى العقول، كنقر الديك، وإقعاء الكلب، واختِفَازِ الثعلب، وبروك البعير، وافتراش السَّبع، والتى تكون للمتحيَّرين وأهل البلاء، كالاختصار. ومنها: أن تكون الطاعة بعطم أنيئة وسكون وعلى رسُل، كجلسة الاستراحة، ونصب اليمنى وافتراش اليسرى في القعدة الأولى، لأنه أيسر لقيامه، والقعودِ على الورك في الثانية، لأنه أكثرُ راحةً.

ترجمه: اورمستحب ميئتيں چندمعانی (باتوں) کی طرف لوئتی ہیں:

ان میں سے :خضوع کو پوری طرح ثابت کرنا،اوراعضاءکوسکوڑلینااورنفس کو چوکنا کرنااس حالت جیسی پر جو رعیت کو پیش آتی ہے بادشاہوں ہے سرگوثی کے وقت یعنی ہیبت اور دہشت ۔ جیسے دونوں پیروں کو برابرر کھنااور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنا (یعنی ہاتھ باندھنا)اورنگاہ کو بست کرنااور إدھراُ دھرندد کھنا۔

اوران میں ہے:اللہ کے ذکر کی محاکات کرنا اوراس کو ماسوی اللہ پرتر جیجے دینا ،اپنی انگلیوں اوراپنے ہاتھ ہے، اُس چیز کے مقابل جس کووہ سمجھتا ہےا ہے دل ہے اور جس کووہ کہتا ہےا پی زبان ہے، جیسے دونوں ہاتھوں کواٹھا نا اور انگشت ِشہادت ہے اشارہ کرنا ، تا کہ بعض معاملہ بعض کا مددگار بن جائے۔

اوران میں سے: وقار کی ہیئوں کواور عمدہ عادتوں کواختیار کرنا ہے۔اوراد چھا پن اوران ہیئوں سے احتراز کرنا ہے جن کو مجھ دارلوگ برا خیال کرتے ہیں۔اوران کو حیوانات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے مرغ کا ٹھونگیں مارنا، اور کتے کی بیٹھک اورلومڑی کا سمٹنا،اوراونٹ کا بیٹھنا،اور درندوں کا بچھا نا۔اور (ان ہیئوں سے احتراز کرنا) جو جیران اورابل بلاء کی ہیں۔ جیسے بہلو پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ عبادت اطمینان ،سکون اور آ ہتگی ہے ہو۔ جیسے جلسہ ُ استراحت۔اور دایاں پیر کھڑا گرنا اور بایاں پاؤں بچھانا ( اور اس پر بیٹھنا ) پہلے قعدہ میں ، کیونکہ وہ اس کے کھڑے ہونے کے لئے زیادہ آ سان ہے۔اورسرین پر بیٹھنا دوسرے قعدہ میں ، کیونکہ اس میں راحت زیادہ ہے۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# اذ كارميں ملحوظ تين باتيں

اذ كار ميں تين باتيں ملحوظ رکھی گئي ہيں:

پہلی بات :نفس کو بیدار کرنا تا کہ وہ چو کنا ہوا وراس خضوع کو بدست لائے جس کے لئے وہمل مقرر کیا گیا ہے۔



جیے رکوع وجود تعظیم بجالائے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ پس اگر خاموثی ہے بیار کان ادا کئے جائیں گے تو ممکن ہے نفس کو مقصد کا خیال تک نہ آئے ۔ ادر رکوع وجود کی تبیجات پڑھے گا تونفس بیدار ہوگا اور اس کو خیال آئے گا کہ وہ ب ارکان عاجزی کرنے کے لئے کر رہا ہے۔

دوسری بات: امام جھکتے اٹھتے تکبیرات انقالیہ بلندآ واز ہے کہ، تا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہور ہاہے ۔ پس وہ جھی اس کی پیروی کریں۔

تیسری بات: پیجھی پیش نظر ہے کہ نماز کی کوئی حالت ذکر ہے خالی ندر ہے تکبیرات انتقالیہ اور قومہ وجلسہ کے اذ کار ای مقصد ہے مقرد کئے گئے ہیں۔

وأما الأذكار: فترجع إلى معان:

منها: إيقاظ النفس، لتتنبُّهَ للخضوع الذي وُضع له الفعل، كأذكار الركوع والسجود.

ومنها: الجهر بذكر الله، ليكون تنبيهًا للقوم بانتقال الإمام من ركن إلى ركن، كالتكبيراتِ عند كل خفض ورفع.

ومنها: أن لاتخلو حالةٌ في الصلاة من ذكر ، كالتكبيرات، وكأذكار القومة والجلسة.

ترجمه: اورر باذ كار: توده چندمعاني كي طرف لوشتين:

ان میں سے بنفس کو بیدار کرنا ہے ، تا کہ وہ اس خضوع کے لئے چوکنا ہوجس کے لئے عمل مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے رکوع وجود کے اذ کار۔اوران میں سے :اللہ کا ذکر بلندآ واز ہے کرنا ہے ، تا کہ وہ لوگوں کے لئے تنبیہ ہوامام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے پر ، جیسے ہر جھکنے اورا شخنے کے وقت تکبیرات ۔اوران میں سے :یہ ہے کہ نماز کی کوئی حالت ذکر سے خالی ندر ہے۔ جیسے تکبیرات اور جیسے قومہ اور جلسہ کے اذکار۔

 $\Rightarrow$ 

# تكبيرتح يمهمين رفع يدين كي حكمت

جب تکبیرتح بمد کیجاتو دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کا مقصد پیہ جتلانا ہے کہ اس نے ماسوی اللہ سے اعراض کیا یعنی ہر چیز کو پس پشت ڈالدیا۔اوروہ مناجات کے کل میں داخل ہو گیا یعنی خدا تعالی کے حضور میں آگیا یعنی پیہ تحرّ مفعلی ہے جبیبا کہ تکبیر تحرّ مقولی ہے۔دونوں کو ملایا گیا ہے تا کہ قول اور نعل ایک دوسرے کے مطابق ہوجا کیں ۔۔۔۔ اور ہاتھ کا نوں تک یا مونڈھوں تک اٹھائے۔دونوں ہی سنت ہیں۔

وضاحت بحکبیرتخریمه میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ اس میں روایتیں مختلف ہیں۔حضرت ابوجمید ساعدی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی روایات میں مونڈھوں تک اٹھائے کا ذکر ہے۔ اور حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ کی روایت میں کو ایات تک اٹھائے کا تذکرہ ہے۔ اور اٹبی کی ایک دوسری روایت میں کا نوں کے عنہ کی روایت میں دونوں کا نول کے اور ایک کناروں تک اٹھائے کا بیان ہے۔ یہ سب روایات مشکلوۃ شریف: بساب صفحة الصلاۃ میں ہیں۔ شاہ صاحب اویس سرہ نے ان میں تخییر کاراستہ اختیار کیا ہے اور سب کوسنت قرار دیا ہے۔

فا کدہ دوسری رائے طبیق کی ہے بعنی ہاتھ اس طرح اٹھائے جا کیں کہ گئے مونڈھوں کے مقابل ،انگو ٹھے کان کی لو کے مقابل اورانگلیوں کے سرے کا نوں کے اوپر کے کناروں کے مقابل ہوجا کیں۔ ریبھی ایک اچھی تجویز ہے۔

#### ہاتھ باند صنے، پیر برابرر کھنے اور نظر سجدہ کی جگہ میں رو کئے کی حکمت

تکبیر کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پرر کھ کر بائد ہولے ،اور دونوں پیروں کوایک قطار میں رکھے یعنی آگے ہیچھے نہ رکھے اور نظر کو بجدہ کی جگہ میں روک لے اوراس میں دو حکمتیں ہیں :

پہلی حکمت:اس طرح کھڑا ہوناتعظیم کے لئے ہے۔ یعنی معظم ہتی کے سامنے دست بستہ، باسلیقہ،نظریں جھکا کر کھڑا ہوناعرف میں تعظیم شارکیا جاتا ہے۔

ر دوسری حکمت: ظاہر کا باطن پراٹر پڑتا ہے ہی نماز میں جمعیت خاطر کی دولت ای وقت حاصل ہوگی جب بدن کے اطراف کوسمیٹ لے۔اگر ہاتھ ملتے رہے،قدم بےتر تنیب رہاورزگاہیں بھٹکتی رہیں تو دلجمعی اورسکون قلبی میسرنہیں ہوگا۔

#### استفتاح کےاذ کاراوراس کی حکمت

تکبیرتر یمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھے۔ اِسْتَفْتَحَ الْأَمْسَ بِکذا کے معنی ہیں :کسی چیز سے شروع کرنا یکبیر تحریمہ کے بعد جوذکر کیا جاتا ہے اور جس سے نماز شروع کی جاتی ہے اس میں تین حکمتیں ہیں :

پہلی حکمت بیاد کارول کی حضوری کی راہ ہموار کرتے ہیں۔حضوری کی دولت یکدم حاصل نہیں ہوتی۔رفتہ رفتہ توجہ مٹتی ہے۔اس لئے قراءت نثروع کرنے سے پہلے بیاذ کارر کھے گئے ہیں تا کہ دل حاضر ہو۔

دوسری حکمت: فاتحدمنا جات ہے۔اس میں خدا کی تعریف اورا پنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا ما گئی جاتی ہے۔ دعائے استفتاح کے ذریعہاس منا جات کے لئے دل کوابھارا جاتا ہے۔

تیسری حکمت: پہلے ہے موجود تمام مقتدی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کرسکتے۔ کچھلوگ پیجھےرہ جاتے ہیں۔ پس اگرامام تکبیر کے ساتھ ہی قراءت شروع کردے گاتو کچھ مقتدی سننے سے محروم رہیں گے۔اس لئے دعائے استفتاح رکھی گئی تا کہاتے امام بیذ کرکرے،سب مقتدی شامل نماز ہوجائیں، پھرامام قراءت شروع کرے (بیحکمت شارح نے بڑھائی ہے) نماز شروع کرنے کے لئے روایات میں متعدداذ کارآئے ہیں۔ان میں سے جاراذ کاردرج ذیل ہیں:

پہلا ذکر: بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلانیکَائِیَا ہے کہ بیراورقراءت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پرقربان! جب آپ تھیں اللہ عنہ ہے کہ رمیان خاموش رہتے ہیں اللہ عنہ بیں؟ آپ نے فرمایا: میں کہتا ہوں:

اَللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدَتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (مَثَكُوة صديث٨١٢)

ترجمہ: البی! دوری فرمامیرے اورمیرے گناہوں کے درمیان ،جیسی دوری رکھی آپ نے مشرق ومغرب کے درمیان۔البی! پاک فرمامجھے گناہوں ہے جیسا پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑامیل ہے۔البی! دھوڈ ال میرے گناہوں کو یانی ، برف اوراُ ولوں ہے۔

تشریکے: برف اوراُولوں سے دسونا کنامہ ہے۔ مراد میہ ہے کہ میر ہے گناہوں کو بخش دے اور دل کواطمینان وسکون نصیب فرما۔ حقیقةٔ دھونا مرادنہیں ء کر بی محاورہ ہے: بَوَ دَ قَلْبُه :اس کا دل ٹھنڈا ہوا یعنی اس کوسکون واطمینان حاصل ہوا۔ اور أَتَاهُ الثَّلْحُ:اس کے پاس برف آیا یعنی یفین آگیا۔

دوسرا ذکر جسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ایک طویل روایت مروی ۔ جس میں نماز کے بھی اذ کار ہیں ۔اس میں ہے کہ آنخضرت مِللَّهُ اللّٰمِ تَکبیرتم ہمہ کے بعد کہتے تھے:

وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَ تَى وَنُسْكِى وَمَخْهَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَ تَى وَنُسْكِى وَمَخْهَا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ وَفِي رَوايةً: وَأَنَا وَمَخْهَا يَ وَمَخْهَا يَكُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِي رَوايةً: وَأَنَا مَثَلُوة مِدِيثَ ١٤٨)

ترجمہ: میں نے اپنا منہ پھیرلیااس ذات کی طرف جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا، درانحالیکہ میں ایک طرف کا ہوکر رہنے والا ہوں۔اور میں بشرکین میں ہے نہیں ہوں۔ بیشک میری نماز ،میری عبادت ،میری زندگی اور میری موت اللہ درب العالمین کے لئے ہے۔اس کا کوئی ساجھی نہیں اوراسی کا تھکم دیا گیا ہوں میں اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں اور ایک روایت میں ہے:اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔

نوٹ: بیدعالفظ اُوَّل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی۔ دونوں ثابت ہیں۔ کیونکہ اول شار کے اعتبار سے مراذبیں، بلکہ مستعدی کے اعتبار ہے مراد ہے۔

تيسرا ذكر : حضرت عائشه رضى الله عنها عدم وي بكرسول الله طالينيا يكم جب نمازشروع فرمات تصق كتب تها:

- ﴿ أُوكَ وَكُرُ بِبَالِيْهُ إِنَّ ﴾-

سُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَـهَ غَيْرُكَ (مشكوة حديث ٨١٥) ترجمه: پاک ہے آپ کی ذات! الہی! اور آپ اپی خوبیوں کے ساتھ ہیں۔اور بابر کت ہے آپ کا نام۔اور بلند ہے آپ کی بزرگی۔اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں!

چوتھا ذکر: حضرت جبیر بن مُطعم رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے : انھوں نے رسول اللّٰہ مِیّلاَتِیَا کِیْم کوکوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپؓ نے کہا:

اَللْهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللَهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اَللَهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيْرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ مَكْرَةً وَالْحَمْدُ للَّهِ مَكْرَةً وَالْحَمْدُ للَّهِ مَكْرَةً وَالْحِمْدُ للَّهِ مَكْرَةً وَالْحِمْدُ للَّهِ مَكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهِ مُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهِ مُكْرَةً وَأَصِيلًا اللهِ مُكرَةً وَأَصِيلًا اللهِ مَعْدَى اللهِ مُكرَةً وَأَصِيلًا اللهِ مُكرةً وَالمَا اللهِ مُكرةً وَالمَعرفِقِيلَ مِن اللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مُكرةً وَاللهِ مَعرفَ اللهِ مُكرةً وَاللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مَعرفَ اللهِ مُكرةً وَاللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مَعرفَ اللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مَعرفَ اللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مَعرفَ اللهِ مُعرفَ اللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مَع مُعرفَةً وَاللهُ مَع اللهُ مُعرفَةً وَاللهُ مَع اللهُ مُعرفَ اللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مَعْلَمُ اللهِ مُعرفَ اللهِ مُعرفَ اللهِ مُعرفَةً وَاللهُ مُعرفَ اللهِ مُعرفَ اللهُ مُعرفَ اللهُ اللهُ مَعرفَ اللهُ الل

فإذا كَبَّرَ رفع يديه، إيذانًا بأنه أعرض عما سوى الله تعالى، و دخل في حَيِّزِ المناجاة، ويرفع يديه إلى أذنيه أو منكبيه، وكلُّ ذلك سنة، ووَضَعَ يدَه اليمنى على اليسرى، وصَفَّ القدمين، وقصَّرَ النظرَ على محلِّ السجدة، تعظيمًا، وجمعًا لأطراف البدن حَذْوَ جمع الخاطر. و دَعَا دعَاء الاستفتاح، تمهيدًا لحضور القلب، وإزعاجًا للخاطر إلى المناجاة، وقد صحَّ في ذلك صِيغٌ. منها: ﴿ اللهم باعِدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نَقِّني من

الخطايا كما يُنَقَى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ، اللَّهم اغْسِلْ خطاياتَ بالماء والثَّلْج والبرد﴾ اقول: الغَسل بالثلج والبرد كناية عن تكفير الخَطَايَا مع إيجاد الطُّمَأْنينة وسُكون القلب، والعربُ تقول: بَرَدَ قلبُه: أي سكن واطمأنَ؛ وأتاه الثلج: أي اليقين:

و منها: ﴿ وَجُهْتُ وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين، الشريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) وفي رواية: ﴿ وأنا من المسلمين﴾

و منها: ﴿ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، و لا إلّه غيرك ﴾ و منها: ﴿ الله أكبر كبيرًا – ثلاثًا – والحمد لله كثيرًا – ثلاثًا – وسبحان الله بكرة وأصيلًا – ثلاثا – ﴾ تر جمہ: پس جب تکبیرتج بید کہاتوا ہے دونوں ہاتھوں کواٹھائے۔آگاہی دیتے ہوئے کہاس نے روگر دانی کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے اور داخل ہوا وہ مناجات کی جگہ میں۔اوراٹھائے اپنے دونوں ہاتھا پئے دونوں کا نول تک یا اپنے دونوں مونڈھوں تک ۔ اور بیسب سنت ہے۔اور رکھے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر، اور قطار میں رکھے دونوں پیروں کو،اورکوتاہ کرنے نگاہ کوسجدہ کی جگہ میں ،تغظیم کے طور پر اور بدن کے اطراف کو اکٹھا کرنے کے طور پر دل کو جمع کرنے سے ،اندر جمعیت خاطر حاصل ہوگی۔

اوراستفتاح کی دعامائے دل کی حضوری کوہموار کرنے کے طور پر۔اورمناجات کی طرف دل کو برا پیختہ کرنے کے طور پر۔اورمناجات کی طرف دل کو برا پیختہ کرنے کے طور پر۔اورخقیق ثابت ہوئے ہیں اس سلسلہ میں بہت سے صیغ ( دعا کا ترجمہ آگیا ) میں کہتا ہوں: برف اوراُ ولوں سے دھونا کنا ہے گنا ہوں کومٹانے سے اطمینان اورسکون قلب پیدا کرنے کے ساتھ اور عرب کہتے ہیں ہو کہ قبلہ یعنی سکون پایا اور مطمئن ہوا۔اور اَتَّاهُ المثلج: یعنی یفین آیا ( باقی اذکار کا ترجمہ بھی آگیا ہے )

☆ ☆ ☆

#### قراءت ہے پہلے استعاذہ کی حکمت

دعائے استفتاح کے بعد شیطان لعین سے پناہ مائے۔ اور اس کے لئے تین جملے ہیں:

ا أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيْمِ: مِن الله كَي بناه جا بتنا مول مردود شيطان \_\_\_\_

٣-: أَسْتَعِيْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرُّجيْمِ: مِن اللَّه كَي بِناه حِيامِتا مول مردود شيطان \_\_\_

۳-: أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطان: مِنْ نَفْحِهِ، وَنَفْتِهِ، وُهُمْزِهِ: مِين اللّه كَى پناه جا ہتا ہوں شيطان سے: اس كے پھو تكنے ہے (يعنی دل میں تكتم بیدا كرنے ہے) اور اس كے تھوك چينكنے ہے (يعنی اس كے جادوكرنے ہے) اور اس كے چھونے ہے (يعنی ول میں وسورہ ڈالنے ہے)

اور قراءت شروع کرنے سے پہلے تعوّز کی دلیل سورۃ النحل کی آیت ۹۸ ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''لیس جب آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ما نگ لیا کریں''۔استعاذہ کی حقیقت: دل سے اللہ تعالیٰ پرنظرر کھنا ہے، جوواجب ہے۔اور زبان سے اُعُوٰ کہ پڑھناسنت ہے۔

اور قراءت سے پہلے استعاذہ میں محکمت رہے کہ شیطان قرآن پڑھنے والے کے دل میں کسی آیت کا غلط مطلب بھی بٹھا سکتا ہے، اور قرآن میں آیت کا غلط مطلب بھی بٹھا سکتا ہے، اور قرآن میں تدبر ارئے نے سے روگ بھی سکتا ہے۔ اور بید شیطان کا سب سے بڑا ضرر ہے، اس لئے اس سے بناہ ما نگ کر قراءت شروع کرنی جائے۔

ثم يتعوَّد لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾

أقول: السر في ذلك: أن من أعظم ضرر الشيطان أن يُوَسُوسَ له في تأويل كتاب الله ما ليس بمرضى، أو يصدّه عن التدبر.

وفي التعوُّذ صِيَغٌ: منها: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان: من نفخه، ونَفْته، وهَمْزه.

ترجمہ: پھر پناہ لے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ ہے: '' پس جب آپ قر آن پڑھیں تو اللہ کی پناہ لے لیس مردود شیطان ہے'' میں کہتا ہوں: رازاُس (استعاذہ) میں بیہ ہے کہ شیطان کے ضرروں میں ہے سب سے بڑا ضرر بیہ ہے کہ وہ قر آن پڑھنے والے کے لئے اللہ کی کتاب کے مطلب میں وسوسہ ڈالے، جو پہند یدہ نہیں ہے یارو کے اس میں غور کرنے ہے۔ اور پناہ لینے کے لئے گئی جملے ہیں الی آخرہ۔

 $\triangle$ 

### فاتحدي يهلي بسم اللدير صنى حكمت

شاہ صاحب قدس سرہ کی عبارت میں چنداشارے ہیں۔ان کو کماحقہ بیجھنے کے لئے تین باتیں عرض ہیں: پہلی بات:امام مالک رحمہ اللہ کے نز دیک فرض نماز میں نہ دعائے استفتاح ہے، نہ تعوذ ، نہ تسمیہ یہ تکبیرتج یمہ کے ساتھ ہی المحمد مللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کردے۔ باقی تین ائمہ کے نز دیک فاتحہ سے پہلے اذکار مستحب ہیں۔ دوسری بات:سورۃ النمل کی بسم اللہ کے علاوہ بسم اللہ میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ — وہ قرآن کی ایک متفل آیت ہے، جو ہرسورت کے شروع میں —سوائے سورۃ البراءۃ کے سے کامی آیت ہے۔ وہ سور سے لکھی گئی ہے۔ وہ کسی سورت کا جزنہیں ہے۔اور سورۂ فاتحہ کی ساتویں آیت غیر سے شروع ہوتی ہے۔ امام مالک — بسم اللہ نہ کسی سورت کا جزہے، نہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔

امام شافعی \_\_\_\_بہم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جزئے اور شوافع کے درمیان بیمسکنہ شفق علیہ ہے اور بیسورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اور ساتویں آیت صراط ہے شروع ہوتی ہے۔ ای طرح ہر سورت کے شروع میں جوبسم اللہ ہے وہ بھی اس سورت کا جزئے۔ اور بیشوافع کے نزویک اضح قول ہے۔

امام احمد\_\_ے مینوں طرح کی روایات مروی ہیں۔

تیسری بات: جبری نمازوں میں بسم اللہ جبز ایڑھی جائے یاسز ۱؟اس میں اختلاف ہے:

امام ابوحنیفہ اورامام احمد — الحمد سے پہلے سراہیم اللّٰہ پڑھنامسنون ہے۔ان کےمتدلات سیحیح ترین روایات ہیں۔ امام ما لک —فرض نماز میں فاتحہ کے شروع میں ہیم اللّٰہ نہ سراپڑھی جائے نہ جہراً۔نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ان

ح الْوَسُوْرَ لِيَكُلِيْكُ فِي كُ

کےمتدلات بھی سیح روایات ہیں،مگر مجمل ہیں۔

امام شافعی ——فاتحداورسورت دونوں کے شروع میں جہرابسم اللّٰہ پڑھنامتحب ہے۔ان کامتدل چودہ روایات ہیں۔گرسب ضعیف ہیں۔البتہ صحابہ کی ایک جماعت بسم اللّٰہ کے جہر کی قائل تھی۔ پس بیروایات بھی ہے اصل نہیں ہیں۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمداللّٰہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔فرماتے ہیں:

تعوذ کے بعد سرابھم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھے۔اوراس ميں دو حکمتيں ہيں:

پہلی حکمت: قراءت شروع کرنے سے پہلے بھم اللہ برکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ شریعت نے ہمارے لئے ایبا ہی تجویز کیا ہے۔

#### بسم الله جهراً پڑھی جائے یاسراً؟

نہایت قوی روایات سے یہ بات ٹابت ہے کہ آنخضرت بطالی آیائی المحمد مللہ دب العالمین سے قراءت شروع کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور جبرا بسم اللہ پڑھنے کی جوروایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تاہم جبر کا ثبوت تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ صحابہ کی ایک جماعت جبر کی قائل تھی۔ اگر جبر کا ثبوت نہ ہوتا تو وہ حضرات کیے قائل ہوتے ؟ اور روایات میں تعارض کاحل ہے ہے کہ آپ نے بھی تعلیم امت کے لئے جبر فرمایا ہے، آپ کا یہ دائی معمول نہیں تھا۔ پس اصل سنت سرآبم اللہ پڑھنا ہے۔

# اذ كاركى تعليم خواص كودى جاتى تقى

اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک نہایت فیمتی فائدہ بیان کیا ہے کدروایات سے بظاہر بیمفہوم ہوتا ہے کہ



آتخضرت مِلِنَّ عَلَيْ مَان کے اور کار کی تعلیم اپ مخصوص اصحاب ہی کو دیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کو ان کا مکلف نہیں کرتے تھے۔ نہ اس سلسلہ میں ان کی دارو گیر کی جاتی تھی۔ اور امام ما لک رحمہ اللہ ہے جو دعائے استفتاح وغیرہ کا انکار مروی ہے، اس کا مطلب بھی شاہ صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لئے ان اذکار کو ضروری نہیں بچھتے تھے، یہ اذکار ان کے نزدیک صرف خواص کے لئے تھے۔ اور با جماعت نماز چونکہ عوام کے مجمع میں پڑھی جاتی نہیں بچھتے تھے، یہ اذکار ان کے نزدیک مسلوب میں ان اذکار کی ممالعت کرتے ہیں۔ ور نہ نوافل میں وہ بھی اجازت ویتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انکار کی روایات ان کے سامنے بھی تھیں۔ اور وہ فی الجملہ اس کے قائل بھی تھے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ان کے سامنے بھی تھیں۔ اور وہ فی الجملہ اس کے قائل بھی تھے۔ اور یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے معلوم ہوا کہ دریافت کیا گہ تھی ہے کہ آخضرت شائی ہے تھے۔ اور وہ بات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ نے ذریافت نہیں گیا آپ نے فرمایا کہ اللہم مباعد اللہ پڑھی ہیں۔ اس میں مواب سے معلوم ہوا کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ نے دریافت نہیں گیا آپ نے از خودان کواس ذکری تعلیم نہیں دی۔ فاکدرہ اناف کا محک بھی بھی دوا کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ نے دریافت نہیں گیا آپ نے از خودان کواس ذکری تعلیم نہیں دی۔ ان اذکار کے ساتھ اس کی صراحت بھی ہے۔ اور فرائض میں صرف ثایر ھے کو پہند کر تے ہیں اور قومہ وجلسہ کے اذکار ویوام کونہیں بٹلاتے ۔ کیونکہ ان کا تحلی کوار ہے۔

ثم يُبَسَمِلُ سِرًّا، لِمَا شَرَعَ الله لنا من تقديم التبرك باسم الله على القراءة، ولأن فيه احتياطًا، إذقد اختلفت الرواية: هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة — أى القراءة — بالحمد لله رب العالمين، ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أقول: ولا يبعد أن يكون جَهَرَ بها في بعض الأحيان، ليعلمهم سَنَّة الصلاة.

والنظاهر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصُّ بتعليم هذه الأذكار الخواصَّ من أصحابه، ولا يجعلها بحيث يُؤاخَذ بها العامةُ، ويلاومون على تركها؛ وهذا تأويل ما قاله مالك رحمه الله عندى، وهو مفهومُ قولِ أى هريرةَ رضى الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسكتُ بين التكبير وبين القراءة إسكاتةً، فقلتُ: بأبى وأمى السكاتَكُ بين التكبير والقراءة ماتقول فيه؟

ترجمہ: پھرسرأبسم اللہ پڑھے، بایں وجہ کہ مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے قراءت پراللہ کے نام ہے برکت حاصل کرنے کی تقدیم کو، اور اس لئے کہ اس میں احتیاط ہے، کیونکہ تحقیق روایتیں مختلف ہوئی ہیں: آیا بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے یانہیں؟ اور تحقیق ثابت ہوا ہے نبی شِلاَیْقِائِیم ہے کہ آپ نمازیعنی قراءت الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے۔

میں کہتا ہوں: اور بعید نہیں کہآ پ نے بہم اللہ پڑھی ہوبعض اوقات میں ، تا کہآ پالوگوں کونماز کا طریقہ سکھا کیں۔
اور ظاہر ہیہ ہے کہآ پ شِلِیْقِیَا ہِ خاص کیا کرتے تھے ان اذکار کی تعلیم کے ساتھ اپنے اصحاب میں سے مخصوص حضرات کو۔ اور نہیں گردانے تھے وہ ان اذکار کو بایں طور کہ دارو گیر کئے جا کیں ان کے ساتھ عام لوگ اور سرزنش کئے جا کیں وہ ان اذکار کے چھوڑ نے پر۔ اور میر بے نزدیک بھی مطلب ہے اس بات کا جو امام مالک رحمہ اللہ نے کہی ہے۔ اور وہی مفہوم ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کا کہ نبی شِلِیْتَ اِللَّمِ خاموش رہتے تھے تھے تبیراور قراءت کے درمیان تھوڑی ویر۔ پس میں نے کہا:
میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کا خاموش رہنا تبیراور قراءت کے درمیان: کیا پڑھتے ہیں آپ سے میں؟

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# مقتدی کے لئے قراءت کی ممانعت (در

#### سرتری اور جهری نماز وں کی حکمت

اس عبارت میں بھی چنداشارے ہیں ،اس لئے تمہید کے طور پرعرض ہے:

تمام ائمیمتفق ہیں کدمقتدی سورت نہیں پڑھےگا۔ نہ جمری نماز میں اور نہ سری نماز میں۔ اور فاتحہ میں اختلاف ہے ۔
احناف سے کنز دیک ہرصورت میں سے خواہ جمری نماز ہو یاسر تی اورخواہ مقتدی امام کی قراءت سن رہا ہویانہ سن رہا ہو سے مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔ مکروہ تحریک ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے امام محمد کی جوایک روایت نقل کی ہے کہ بسر تی نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا تھی ہے اس کوعلامہ ابن الہمام رحمہ اللہ نے یہ کہہ کررد کردیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب الآثار اور موطا کی عبارتیں اس کے خلاف ہیں۔

مالکیہ ۔ےنز دیک بھی جہری نماز میں مقتدی کے لئے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، چاہےوہ امام کی قراءت سن رہا ہو یانہ سن رہا ہو۔اور سِرّی نماز میں فاتحہ پڑھنامستحب ہے۔فرض نہیں۔

شواقع — کےنز دیک ہرنماز میں ۔ خواہ جہری ہویا سری ۔ مقتدی پر فاتحہ پڑھنافرض ہے۔

امام احمد — کزدیک جبری نماز میں اگر مقتدی امام کی قراءت من رہا ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز نہیں۔اوراگراتنا دور ہے کہ امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تو فاتحہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں،اور جبری نماز میں امام کے سکتوں میں اورسری نماز میں فاتحہ پڑھنامتحب ہے — شاہ صاحب نے اسی قول کواختیار کیا ہے۔اب شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں:

- ﴿ الْمُؤْرِبِيكُ فِيكُ

بہم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت خوب صاف صاف پڑھے۔اس طرح پڑھے کہ ایک ایک حرف الگ اللہ معلوم ہو، فَر فرنہ پڑھے۔اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ حروف کو تھینچ کرصاف طور پرادا کرے۔اورسورہ فاتحہ کی ہر ہر آیت پر تھر ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حروف کو تھینچ کرادا فرماتے تھے (مقتلوۃ حدیث ۲۹۹ ہاب آ داب النسلاوۃ) اور حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر کشہرتے تھے (مقتلوۃ حدیث ۲۴۰۹)

اورظہراورعصر میں آ ہت قراءت کرے،خواہ امام ہو یامنفرد۔ان دونماز دن میں سراً پڑھنا واجب ہے۔اور فجراور مغرب دعشا کی پہلی دورکعتوں میں امام زور ہے قراءت کرےاور بیہ جبر کرنا واجب ہے۔اورمنفر دکوا ختیار ہے خواہ زور سے پڑھے خواہ آ ہت یہ اس پرنہ جبرواجب ہے نہ سرّ ۔

اورمقتدی پر خاموش رہنااورامام کی قراءت سنناواجب ہے۔اور جمری نماز میں مقتدی کے لئے امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ پڑھناتو جائز نہیں۔البتہ جب امام سانس لے،اس وقفہ میں پڑھ سکتا ہے۔اور سرتی نماز میں مقتدی کو اختیار ہے۔ چاہے پڑھے، چاہے نہ پڑھے۔ مگر صرف فاتحہ پڑھنا جائز ہے،سورت پڑھنا جائز نہیں۔اور سرتی نماز میں فاتحہ پڑھے تواس طرح پڑھے کہ امام کو انجھن نہ ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک مجتہدین کے اقوال میں سے بیقول سب سے بہتر ہے۔ اور شاہ صاحب کے نزدیک مجتہدین کے اقوال میں سے بیقول سب سے بہتر ہے۔اور شاہ صاحب کے نزدیک اس قول کو اختیار کرنے سے باب کی مختلف روایتوں میں تطبیق کی راہ نکل آتی ہے۔ مذکورہ عبارت میں جودو مسائل ذکر کئے گئے ہیں،ان کی حکمتیں درج ذیل ہیں:

پہلامسکلہ: ۔۔ مقتدی کے لئے قراءت ممنوع ہے ۔۔ اوراس کی تین وجوہ ہیں:

پہلی وجہ:امام کے ساتھ مقدی بھی پڑھیں گے تو امام کوتشویش ہوگی۔اس کے لئے پڑھنادشوار ہوگا۔حدیث میں ہے کہ آنخضرت مِنالِنَهُ اِللَّمِ اللَّهِ جَرِی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا:'' کیاتم میں ہے کی نے ابھی میر ہے ساتھ پڑھا؟'' ایک صاحب نے عرض کیا:ہاں!اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''میں بھی تو کہوں ، کیا بات میں قر آن سے چھینا جھٹی کررہا ہوں!' بعنی میں قر آن پڑھنا چا ہتا ہوں اور قر آن ہاتھ سے نکلا جارہا ہے بعنی قر آن پڑھنا چا ہتا ہوں اور قر آن ہاتھ سے نکلا جارہا ہے بعنی قر آن پڑھنے میں الجھن اور تشویش ہور ہی ہے۔حضرت ابو ہر رہوں ضی اللہ عند فرماتے ہیں:'' جب لوگوں نے رسول اللہ مِنالِقَامِیَا ہُم کی بید بات میں قر جری نماز وں میں رسول اللہ مِنالِقَامِیَا ہُم کے ساتھ پڑھنے ہے گرک گئے'' (مشکوۃ حدیث ۸۵۸)

د وسری وجہ: مقتدی پڑھنے میں مشغول ہوگا تو امام کی قراءت میں غور وفکرنہیں کرسکے گا۔سورۃ الاعراف آیت ۲۰۴ میں کان لگا کر سننے کے ساتھ جو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہ اسی مقصد ہے۔

تیسری وجہ: سب کا ایک ساتھ پڑھناعظمت ِقرآن کے منافی ہے۔قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب ایک پڑھے تو دوسرے خاموش ہوکر بغورسیں۔ اوراگرکوئی کہے کہ جب مقتدی سرأ پڑھیں گے تو امام سے کیا منازعت ہوگی؟! شاہ صاحب جوابا فرماتے ہیں کہ شریعت نے مقتدیوں پرسرأ پڑھنا بھی واجب نہیں کیا۔ کیونکہ اس صورت میں بھی امام سے منازعت ہوگی۔اور وہ اس طرح کہ جب بھی لوگ پڑھیں گے اور عوام حروف کو بھی طور پرادا کر کے پڑھیں گے تو لوگوں کی آ وازوں میں اختلاط ہوگا اور ہامام کے لئے باعث المجھن ہوگا۔اس لئے تشویش پیدا کرنے کی تاکید کے ساتھ ممانعت کردی کیونکہ اگر لوگوں پرسرا پڑھنا واجب کیا جاتا تو وہ امر ممنوع (تشویش) تک مفضی ہوتا۔البتہ جو محف اس ممانعت کردی کیونکہ اگر لوگوں پرسرا پڑھنا واجب کیا جاتا تو وہ امر ممنوع (تشویش) تک مفضی ہوتا۔البتہ جو محف اس سارح پڑھسکتا ہوکہ امام کو تشویش نہ ہوتو اس کو اجادت دی۔اور بیامت پر بہت بڑی مہر بانی ہے کہ امام کو البھون سے بیالیا اور سلیقہ مندوں کے لئے پڑھنے کی راہ کھول دی۔

دوسرامسکند: — سرتری اور جهری نمازوں کاراز — بیہ کہ پندوموعظت کامقتضی تو پیتھا کہ سبنمازیں جہراً پڑھی جاتیں۔ مگرون میں چونکہ بازاروں اور گھروں میں شور وشغب کا احتال تھا، اورا لیے وقت میں جبری قراء ت میں کچھ خاص فا کدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کوکان پڑی سنائی نہیں دیتی اور طبیعت میں انبساط بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ سننے میں۔ اس لئے ظہراور عصر میں آستہ قراءت کرنے کا تھم جوا۔ اور رات میں آوازیں تھم جاتی ہیں اور ماحول پر سکون ہوجا تا ہے، اس لئے جبراً پڑھنامفید مطلب ہے اور طبیعت میں سرور و نشاط بھی ہوتا ہے۔ خوب پڑھنے کو ماحول پر سکون ہوجا تا ہے، اس لئے باتی تین نمازیں جبراً اداکرنے کا تھم ہوا۔ اس طرح نماز جعد وعیدین وغیرہ چونکہ خاص مواقع میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کا ووبار کی مشخولیت ختم ہوجاتی ہے یا کرادی جاتی ہے تو شور وشغب بھی کم موجاتا ہے اور ان نمازوں میں جمع بھی بڑا ہوتا ہے اور ایے مواقع روز روز نہیں آتے اس لئے پندوموعظت کے پہلوکو ہوجاتا ہے اور ان نمازیں بھی جبراً اداکی جاتی ہیں۔

فا کدہ: نماز میں فاتحہ کی فرضیت یا و جوب کا مسئلہ، اسی طرح مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت، جوازیا ممانعت کا مسئلہ یہ بات طے کرنے پرموقوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی نماز کے ارکان میں سے اصلی اور بنیادی رکن کیا ہے؟ ایک نقطہ ُ نظر: بیہ ہے کہ نماز کی حقیقت قراءت ہے یعنی ہارگاہ خداوندی میں ہدایت کی درخواست پیش کرنا اور اس کا جوجواب ملے اس کو بغور سننا۔ باتی قیام، رکوع و بجود وغیرہ در بارخداوندی میں حاضری کے آداب ہیں۔

اور دوسرانقط انظر: یہ ہے کہ نماز کی حقیقت فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورت ملانا اس میں شامل نہیں۔ وہ صرف سنت ہے۔ بہالفاظ دیگر: اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قراءت، فاتحہ کوشامل ہے یا فاتحہ اس سے متثنیٰ ہے؟

ایک نقط منظر: یہ ہے کہ قراءت، فاتحہ کو نہ صرف شامل ہے، بلکہ اس کا اہم جز ہے۔ اس لئے خاص طور پر فاتحہ واجب ہے اور دونوں کا مجموعہ یعنی علی الاطلاق قرآن واجب ہے اور دونوں کا مجموعہ یعنی علی الاطلاق قرآن پر صنافرض ہے۔ اور حدیث میں ہے: إذا فسر أفسانصتوا: جب امام قراءت کرے توتم خاموش رہواور دوسری حدیث پڑھنافرض ہے۔ اور حدیث میں ہے: إذا فسر أفسانصتوا: جب امام قراءت کرے توتم خاموش رہواور دوسری حدیث

میں ہے: من کان لہ إمام فقراء ۃ الإمام لہ قراء ۃ:جوامام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے توامام کی قراءت ہی اس کے لئے قراءت ہے۔ بید دونوں حدیثیں فاتحہ اورسورت دونوں کوشامل ہیں۔ پس مقتدی کا فاتحہ پڑھناامام کوالبحصٰ میں ڈالنے کے علاوہ تخصیل حاصل بھی ہے۔ اِس لئے ممنوع ہے۔

اور دوسرا نقطۂ نظر: یہ ہے کہ قراءت، فاتحہ پڑھنے کوشامل نہیں۔ فاتحہ پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اور قراءت کا مصداق صرف سورت ملانا ہے۔ پس فہ کورہ روایات فاتحہ پڑھنے کوس نہیں کرتیں ۔ حتی کہ سورۃ المزمل کی آیت ۲۰ کا بھی فاتحہ سے تعلق نہیں، جس میں فرمایا ہے کہ: ' جتنا قرآن آسانی ہے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرؤ' ۔ مگر جب سورۃ الاعراف کی آیت ۲۰ سامنے آئی تو پریشانی لاحق ہوئی۔ کیونکہ إذا قبوئ القو آن میں سے فاتحہ کو کیے علمہ و کیا جا سکتا ہے؟ چنا نچہ البی نقطہ نظر والوں نے اس کی مختلف را ہیں سوچیں اور ان کی را ہیں الگ الگ ہوئیں ۔ فرض یہ مسئلہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، جوظیق کی را ہوں جائے۔ بلکہ پینقطہ نظر کا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

ثم يُرتِّلُ سورة الفاتحة وسورة من القرآن، ترتيلاً يَمُدُّ الحروف، ويقفُ على رء وس الآي، ويُخافَّت في الظهر والعصر، ويجهر الإمامُ في الفجر، وأُولِني المغرب والعشاء، وإن كان مأمومًا وجب عليه الإنصاتُ والاستماعُ، فإن جهر الإمامُ لم يقرأ إلا عند الإسكاتة، وإن خافتَ فله الخِيرَةُ، فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لايشوش على الإمام، وهذا أولى الأقوال عندى، وبه يُجمع بين أحاديث الباب.

والسر فيه: ما نُصَّ عليه: من أن القراء ة مع الإمام تُشَوِّشُ عليه، وتُفَوِّتُ التدبر، وتُخالِف تعظيمَ القرآن، ولم يَغْزِمُ عليهم أن يَّقْرَءُ واسرًا، لأن العامة متى أرادوا أن يُصَحِّحُوا الحروف بأجسمعهم، كانت لهم لَجَّةٌ مُشَوِّشَةٌ، فسجَّل في النهى عن التشويش، ولم يعزِمُ عليهم ما يؤدى إلى المنهى، وأبقى خِيَرةً لمن استطاع، وذلك غايةُ الرحمة بالأمة.

والسر في مخافتة الظهر والعصر: أن النهار مَظِنَّةُ الصَّحَبِ واللَّغَطِ في الأسواق والدُّوْرِ، وأما غيرُهما: فوقتُ هُدُوِّ الأصوات، والجهرُ أقربُ إلى تذكر القوم واتَّعاظهم.

ترجمہ: پھرصاف صاف پڑھے سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت۔اییاصاف پڑھنا کہ حروف کو کھنچے اور آینوں کے سرول پر تھبرے۔اور ظہراورعصر میں آہتہ پڑھے۔اور فجر میں اور مغرب وعشا کی پہلی دورکعتوں میں امام زورے پڑھے۔اورا گرمقتدی ہوتو اس پر خاموش رہنا اور سننا واجب ہے۔ پس اگرامام زورہے پڑھے تو مقتدی نہ پڑھے گر خاموشی کے وقت۔اورا گرامام آہتہ پڑھے تو مقتدی کواختیارہے۔ پس اگر مقتدی پڑھے تو جاہئے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، ایبا پڑھنا کہ امام کوتشویش نہ ہو۔اور بیہ بات میرے نزدیک تمام اقوال میں بہتر ہےاوراس کے ذریعہ تطبیق دی جاسکتی ہے باب کی حدیثوں میں۔

اوررازاس میں: وہ ہے جس کی تقریح کردی گئی ہے( یعنی حدیث میں صراحة وہ وجہ آئی ہے اور بیاشارہ ہے حدیث: مَا لِسی أُنَاذِ عُ القر آن کی طرف) کہ امام کے ساتھ پڑھناامام کے لئے باعث تثویش ہے(معرّ ح بات کہ وہ سرآ میں اور تد برکوفوت کردیتا ہے اور عظمت قر آن کے خلاف ہے۔ اور واجب نہیں کی لوگوں پر یہ بات کہ وہ سرآ پڑھیں۔ کیونکہ عوام جب چاہیں گے کہ وہ سارے ہی حروف کو در تگی کے ساتھ اداکریں تو ان کے لئے پراگندہ کرنے والا شور ہوگا۔ پس تاکیدا ممانعت کردی تشویش پیدا کرنے کی۔ اور نہیں واجب کیا لوگوں پر وہ جوممنوع تک پہنچاد ہے والا شور ہوگا۔ پس تاکیدا ممانعت کردی تشویش پیدا کرنے کی۔ اور نہیں واجب کیا لوگوں پر وہ جوممنوع تک پہنچاد ہے (یعنی سرآ پڑھنا بھی واجب نہیں کیا) اور اختیار باقی رکھا اس کے لئے جو طاقت رکھتا ہے۔ اور سیامت کے حق میں بہت بڑی مہر بانی ہے۔

اورظہر وعصر میں آہت قراءت کرنے میں رازیہ ہے کہ دن بازاروں اورگھروں میں شوروشغب کا احتمالی موقع ہے۔ اور رہی اِن دونوں کے علاوہ نمازیں تو وہ آوازوں کے تضمنے کا وقت ہے۔اور زور سے پڑھنا اقر بہ ہے لوگوں کو پند وموعظت کرنے ہے۔

تصحیح: لَجَّة اصل میں لَجَبَة تھا۔ تھے مخطوط کراچی ہے۔ لہ جہ اسل میں لَجَبَة تھا۔ تھے مخطوط کراچی ہے۔

### ملائکہ کے آمین کہنے کی اور امام کے ساتھ آمین کہنے کی حکمت

صدیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ طِلْالْتِیَائِیَّا اِنْدِ جَلَالْتِیَائِیْکِیْ نِے فرمایا: ''جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ پس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہوجا تا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں''(مشکوة حدیث ۸۲۵ باب القراء ة فی الصلاة)

نے اخلاص سے آمین کہی ہے اس طرح جومقتدی اخلاص سے آمین کہ گااس کی مغفرت ہوگی۔اور جود کھانے سانے کے لئے یاکسی کوچڑ انے کے لئے چلائے گااس کی مغفرت نہ ہوگی۔اوران حضرات کوموافقت کی بیدوسری تفسیراس لئے کرنی پڑی کہ جہڑا آمین کہنے کی صورت میں کسی کے بیچھے رہ جانے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔سویا ہوا بھی جاگ جاتا ہے۔
اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بات شروع کی جاتی ہے۔شاہ صاحب نے اپنی مختصری تشریح میں تین باتیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات: یہ مین کہنے والے فرشتے کون ہیں؟ کہا گیا ہے کہ یہ اعمال نامہ لکھنے والے اور حفاظت پر مامور فرشتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کدان کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جواللہ کے ذکر ہے دلچپی رکھتے ہیں اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ ورقر آن کی تلاوت کرتے شریک ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور باہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان پرسکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اور فرشتے ان کو گھر لیتے ہیں اور اللہ تعالی کر و بیوں میں ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں (ابوداؤوجہ یہ ۱۳۵۵) یے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔

دوسری بات: فرشتے آمین کیوں کہتے ہیں؟ آمین کے معنی ہیں: الہی! میری دعا قبول فرما۔ اور خاص فاتحہ کے بعد
آمین کا مطلب سے ہے کہ الہی! میری ہدایت طلی کی دعا قبول فرما۔ اور فرشتے ہدایت مآب اور معصوم ہیں، ان کی گمراہی کا
کوئی سوال نہیں۔ پھروہ اس خاص دعا پر آمین کیوں کہتے ہیں؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے
مفاد میں آمین کہتے ہیں۔ اور ان پر فائدہ رسانی کا بہ جذبہ ملا اعلی سے نیکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نیک بندوں کی
قبولیت و محبت کا جذبہ ملا سافل پر ملا اعلی سے مترشح ہوتا ہے۔

تیسری بات:امام کے ساتھ مقتدی آمین کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو قائلین فاتحہ کے نز دیک اپنی فاتحہ خود پڑھیں گے؟ شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کی متابعت میں آمین کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ صرف قاری آمین کے۔ سننے والوں کوبھی آمین کہنے میں شریک رہنا جائے۔ جا ہے وہ بعد میں اپنی فاتحہ خود پڑھیں۔ غرض اس حدیث میں امام کواسوہ بنانے کا اشارہ ہے اور پیروی کے طریقہ کی تعلیم دی گئی ہے۔

قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمَّنوا، فإنه من وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة، غفرله ما تقدَّم من ذنبه"

أقول: الملائكة يحضرون الذكر، رغبة منهم فيه، ويؤمّنون على أدعيتهم، الأجل ما يترشّح عليهم من الملأ الأعلى، وفيه إظهارُ التأسّي بالإمام، وإقامةٌ لسنة الاقتداء.

ترجمه: آنخضرت مِثَالِثَهَا يَكِيمُ كاارشاد: (ترجمه آگیا) میں كہتا ہوں: فرطعتے ذكر میں شريك ہوتے ہیں،ان كی طرف



سے ذکر میں رُغبت کے طور پر۔اوروہ ذاکرین کی دعاؤں پرآمین کہتے ہیں۔اس وجہ سے جوان پرملاُاعلٰی سے ٹیکتی ہے۔اور اس حدیث میں امام کواُسوہ (نمونہ) بنانے کے لئے اشارہ ہے،اور پیروی کے طریقۂ کوروبعمل لانے کا بیان ہے۔ کہ

#### ہررکعت میں دوسکتوں کی حکمت

حدیث — حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ مِللَّاتِیَا کے دوسکتے یاد ہیں بعنی آپ ہررگعت میں دوجگہ خاموثی اختیار فرماتے تھے: ایک تکبیر تجریمہ کے بعد، دوسرے فاتح ختم کرنے کے بعد حضرت عمران بن تُصین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک ہی سکتہ یاد ہے بعنی تکبیر تجریم کے بعد نے بعد کے بعد کے سکتہ کا انھوں نے انکار کیا۔ پھر دونوں نے مل کرمدینہ خطاکھا۔ اور حضرت اُ بی بن کعب رضی اللہ عنہ سے استصواب کیا تو ان کا جواب آیا کہ ہمرہ کو ٹھیک یا د ہے (رواہ التر مذی، وابوداؤدوا بن ماجہ نے نسائی میں بیروایت نہیں ہے)

تشری خفید کی کتابوں میں ہررکعت میں تین سکتوں کا ذکر ہے: آیک بھیرتج یمہ کے بعد ثناء وغیرہ پڑھنے کے لئے دوسرا: سورہ فاتحہ کے بعد سانس کی بحالی کے لئے ۔ اور تیسرا: سورت ختم کرنے کے بعد سانس کی بحالی کے لئے ۔ دوسرا: شوافع کی کتابوں میں چارسکتوں کا ذکر ہے: پہلا: تکبیرتج یمہ کے بعد، جس میں دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا: فاتحہ اور آمین کے درمیان ہلکا ساسکتہ۔ تاکہ امام کا سانس بحال ہوجائے اور امام اور مقتدی ایک ساتھ جہزا آمین کہہ کیس۔ تیسرا: آمین کے بعد سکتہ طویلہ کیا جاتا ہے، تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ کیس۔ اس سکتہ کا کوئی ثبوت نہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا ردکیا ہے اور چوتھا: سورت کے بعد سانس کی بحالی کے لئے۔

شاہ صاحب قدس مرہ پہلے سکتہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ خاموشی اس لئے اختیار کی جاتی ہے کہ سب لوگ تحریمہ باندھ لیں۔ کیونکہ کچھلوگ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی امام کے ساتھ ٹماز شروع نہیں کرپاتے۔ ان کوموقعہ دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں شریک ہوجا کیں تو امام قراءت شروع کرے تا کہ وہ پوری توجہ اور عزم کے ساتھ قراءت کی ساعت کرسکیں۔ اور سور ہ فاتحہ کے بعد جو سکتہ ہے اس کی حکمت قائلین فاتحہ نے بیر بیان کی ہے کہ یہ مقتد یوں کو فاتحہ پڑھنے کا موقعہ دیا گیا ہے تا کہ وہ امام کو البحض میں ڈالے بغیر اور انصات کا امرتزک کئے بغیر فاتحہ پڑھ لیں۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کاردفر مایا ہے کہ مذکورہ حدیث ہے صراحۃ بیسکتہ طویلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس روایت سے بظاہر یہی سمجھاجا تا ہے کہ ومخضر ساسکتہ ہے جو ۔ آمین پالسر کے قائلین کے نزدیک ۔ آمین کہنے کے لئے ہے۔ اور آمین بالجبر کے قائلین کے نزدیک گئے ہے، تا کہ قرآن، غیر قرآن کے میں بالجبر کے قائلین کے نزدیک و مختفر وقفہ یا تو فاتحہ اور آمین کے درمیان تھل کرئے کے لئے ہے، تا کہ قرآن، غیر قرآن کے ساتھ مشتبہ نہ ہوجائے یا وہ سکتہ سائس کی بحالی کے لئے ہے تا کہ اس کے بعد سب مل کرآ مین کہہ کمیں۔ بہر حال وہ فاتحہ

پڑھنے کے لئے سکتہ طویلہ نہیں ہے۔۔۔۔اورا گرتھوڑی دیرے لئے مان لیس کہ وہ سکتہ طویلہ تھا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انکار کرنا اوراس کوایک انو تھی بات قرار دینا اس پر دلالت کرتا کہ وہ نبی مِیلاَنْ قِیلِیْمُ کی کوئی دائی سنت نہیں تھی ممکن ہے بھی بھار لمبا سکتہ کیا ہو۔اوروہ انکاراس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں کا اس پڑمل نہیں تھا۔واللہ اعلم۔

ورُوِيَتْ إسكاتتان: إسكاتة بين التكبير والقراء ة، ليتَحَرَّم القومُ بأجمَعِهم فيما بين ذلك، فَيُقبلوا على استماع القراء ة بعزيمة، وإسكاتة بين قراء ة الفاتحة والسورة، قيل: ليتسير لهم القراء أه من غير تشويش، وتركِ إنصاتٍ.

أقول: الحديث الذي رواه أصحاب السنن ليس بصريح في الإسكاتة التي يفعلها الإمام لقراء ق المأمومين، فإن الظاهر: أنها للتلفظ بآمين عند من يُسِرُّ بها؛ أو سكتة لطيفة تُمَيِّزُ بين الفاتحة وآمين، لئلا يشتبه غيرُ القرآن بالقرآن عند من يَجْهَرُ بها، أو سكتة لطيفة لِيَرُدَّ إلى القارئ نَفَسُه؛ وعلى التنزُّل: فاستغرابُ القرنِ الأول إياها يدلُّ على أنها ليست سنة مستقرة، ولا مما عمل به الجمهورُ، والله أعلم.

تر جمہ: اورروایت کے گئے ہیں دو سکت: ایک سکتہ تکبیر اور قراءت کے درمیان تا کہ تحریم باندھ لیں سارے بی لوگ ان کے درمیان ۔ پس متوجہ ہوں وہ قراءت کے سننے کی طرف پختہ ارادہ کے ساتھ ۔ اوردوسرا سکتہ: فاتحہ کی قراءت اور صورت کے درمیان ۔ کہا گیا: تا کہ آسان ہولوگوں کے لئے فاتحہ پڑھنا امام کو البحض میں ڈالے بغیر اور انصات کا امر ترک کئے بغیر ۔ میں کہتا ہوں: وہ حدیث جس کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے وہ صریح نہیں ہے اس سکتہ طویلہ میں جس کو شافعی ) امام مقتدیوں کے پڑھنے کے لئے ہاں لوگوں کے (شافعی ) امام مقتدیوں کے پڑھنے کے لئے کرتا ہے ۔ پس ظاہر یہ ہے کہ وہ سکتہ آمین کہنے کے لئے ہاں لوگوں کے نزدیک جو آمین آہتہ کہتے ہیں یا معمولی وقفہ ہے جو فاتحہ اور آمین کے درمیان جدائی کرتا ہے تا کہ غیر قرآن یعنی آمین قرآن کے ساتھ یعنی فاتحہ کے ساتھ مشتبہ نہ ہو، ان لوگوں کے نزدیک جو آمین زور سے کہتے ہیں یا وہ بہت ہی معمولی سکتہ ہے تا کہ قاری کی طرف اس کا سانس لوٹ آئے ۔ اور نیچ انتر نے کے طور پر: پس قرن اول یعنی صحابی کا اس کوئی بات بھنا اس پردلالت کرتا ہے کہ وہ سنتے مشمرہ نہیں تھی ۔ اور نسان باتونی میں سے ہے جن پر جمہور کمل پیراہیں ۔ واللہ اعلم ۔ اس پردلالت کرتا ہے کہ وہ سنتے مشمرہ نہیں تھی ۔ اور نسان باتونی میں سے ہے جن پر جمہور کمل پیراہیں ۔ واللہ اعلم ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ ایک کرتا ہے ۔ اور نسان باتونی میں سے جن پر جمہور کمل پیراہیں ۔ واللہ اعلی ۔ واللہ ایک کرتا ہے ۔ واللہ اعلی ایک کو ایک کا سی کردا کے ۔

公

\$

\$

# فجرمين كمبى قراءت كى حكمت

فجر کی نماز میں دونوں رکعتوں میں فاتحہ کےعلاوہ کم از کم ساٹھ آیتیں اور زیادہ سے زیادہ سوآیتیں پڑھے۔صحابہ ً



کرام رضی الله عنهم نے جوآنخضرت مِیلِائیمَائِیمِ کی قراءت کے مختلف اندازے کئے ہیں ان میں ایک اندازہ یہ بھی ہے۔ یہ کافی کمبی قراءت ہے۔ ساٹھ آینیں تقریباً پہلا آ دھا پارہ ہوتا ہے اورسوآ یتیں تقریباً پون پارہ ہوتا ہے۔ فجر میں اتن کمبی قراءت کرنے میں دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اصل نماز دور کعتیں تھیں۔ پھر بعد میں جب اضافہ کم میں آیا تو فجر کی نماز میں رکعتوں میں اضافہ بیں کیا گیا ،اس کے بجائے قراءت کوطول دیا گیا تا کہ رکعتوں کی کمی کی تلافی ہوجائے۔ میں رکعتوں میں اضافہ بیں کیا گیا ،اس کے بجائے قراءت کوطول دیا گیا تا کہ رکعتوں کی کمی کی تلافی ہوجائے۔ دوسری حکمت: صبح کے وقت معاشی جھنچھٹ کا میل دل پر جما ہوانہیں ہوتا۔ایسے وقت میں قرآن میں تدبر کیا جائے تو زیادہ سود مند ہوتا ہے۔اس لئے موقعہ کوغنیمت سمجھتے ہوئے کمی قراءت تجویز کی گئی۔

### عشامیں ہلکی قراءت کی وجہہ

عشا کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ اللیل اور ان کے مانندیعنی اوساطِ مفصل پڑھنے چاہئیں۔ کیونکہ اس وقت کچھ لوگ تھکے ماندے ہوتے ہیں۔ اگر لمبی قراءت کی جائے گی تو وہ برداشت نہیں کرسکیں گے۔ درج ذیل واقعہ سے یہ بات عیاں ہے:

حدیث - حضرت جابرضی الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت معافر بن جبل رضی الله عند اپنی قوم میں امامت کرتے تھے۔ایک دن وہ دیر سے پنچ اور عشاء کی نماز میں سورۃ البقرۃ شروع کردی۔ایک خض سے جب برداشت نہ ہوا تواس نے سلام پھیر کر نماز توڑ دی۔ اور اسلیے نماز پڑھی اور چلا گیا۔لوگوں نے اس کومنافق کا طعنہ دیا۔اس نے جواب دیا: میں منافق نہیں ہوں۔البتہ میں اس کی رسول الله مِنالیٰ اَلیٰ کے اطلاع دونگا۔اس نے حاضر خدمت ہو کرعرض کیا: اے الله کے رسول! ہم اونٹ والے ہیں دن مجر پانی تھینچ ہیں اور درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔رات یہ واقعہ پیش آیا۔تو آپ مِنالیٰ کی خضرت معاذرضی الله عنه کی طرف متوجہ ہوئے۔اور فرمایا: 'اے معاذ! کیا فتنے میں ڈالنے پیش آیا۔تو آپ مِنالی اور سورۃ النامی پڑھ' والا!'' یعنی لوگوں سے جماعت چھڑ وا تا ہے۔ '' عشا میں سورۃ الشمس، سورۃ الضحی ، سورۃ اللیل اور سورۃ الاعلی پڑھ' (منفق علیہ مشکلۃ حدیث میں)

#### ظهر،عصراورمغرب میں قراءت کی مقداراوراس کی حکمت

بعض روایات میں ظہرگی نماز میں فجر کے بقدر ،اورعصر کی نماز میں عشاکے بقدر قراءت مروی ہے۔اور بعض میں ظہر میں عشاکے بقدراورعصر میں مغرب کے بقدرقراءت مروی ہے۔ پس دونوں مقداروں پڑمل کرسکتا ہے۔اورمغرب کلہر میں عشاکے بقدراورعصر میں مغرب کے بقدرقراءت مروی ہے۔ پس دونوں مقداروں پڑمل کرسکتا ہے۔اورمغرب کی نماز میں قصارُفِصل بینی جھوٹی سورتیں پڑھنی جائیں۔ کیونکہ مغرب کا مستحب وقت مختصر ہے۔اس لئے کمبی قراءت

نہیں رکھی گئی۔ اور جن روایات میں مغرب میں سورۃ الاعراف، سورۃ الطّوراورسورۃ المرسلات پڑھنا مروی ہے، ان کی تاویل کی گئی ہے کہ ایسا بیان جواز کے لئے کیا گیاہے یاان کا پچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔

اورظہر وعصر میں قراءت مختصراس لئے رکھی گئی ہے کہ ان میں رکعتوں کا اضافہ گیا گیا ہے۔ اور بیہ مشغولیت کے اوقات بھی اوقات بھی ہیں۔ظہر تو عام طور پر قبلولہ سے بیدار ہوکر اداکی جاتی ہے، اس لئے نسبۂ مشغولیت کم ہوتی ہے۔ گرعصر تو کاروبار کی ہما ہمی میں اداکی جاتی ہے۔ اس لئے اس کی رعایت کی گئی ہے۔

#### قراءت میں معمول نبوی اور لوگوں کے لئے ہدایت

نی سِناللَیْکَائِیْمُ موقعہ اور مصلحت کالحاظ کر کے بھی قراءت کمی کرتے تھے، بھی مختفر نسائی (۲۵۲:۸) میں روایت ہے کہ آپ نے فجر کی نماز معوّذ تین ہے بھی پڑھائی ہے۔ اور آپ کسی عورت کا بچہرونا شروع کر دیتا تو قراءت مختفر کر دیا ۔ کرتے تھے۔ اور لوگوں کو درج ذیل ہدایت دی ہے۔

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِلَائِنَیکَیِّم نے فرمایا: '' جب کوئی شخص نماز پڑھائے تو چاہئے کہ ہلکی پڑھائے اس لئے کہ جماعت میں بیار، ضعیف اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے کمبی پڑھے'' (مشکوۃ حدیث ۱۱۳۱)

### بعض نمازوں میں بعض سورتوں کی شخصیص کی وجہہ

نی مِنالِنَهَ یَا یَا کَامِعمول بعض نمازوں میں بعض مخصوص سور تیں پڑھنے کا تھا۔ مگریتخصیص شرعاً نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ۔ چندفوا کدکے پیش نظریتخصیص کی گئی ہے۔ پس اگر کوئی بغیر التزام کے اس کی پیروی کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی دوسری سور تیں پڑھے تو یہ بھی درست ہے:

عیدین میں معمول اور اس کی وجہ: عیدین کی نمازوں میں کمی قراءت کا ارادہ ہوتا تو آپ سورہ ق اور سورۃ القمر پڑھتے تھے۔ اور ہلکی قراءت کرنامقصود ہوتا تو سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے۔ ان سورتوں کا انداز بڑا ہی دلچیپ اور دل موہ لینے والا ہے۔ اور پہلی دوسورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کے تمام مقاصد سمیٹ لئے گئے ہیں۔ اور بہت بڑے اجتماع کے موقعہ پرای کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور آخری دوسورتوں میں آخرت کی منظر شی کی گئی ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مضامین بھی اہم اجتماع کے لئے موزون ہیں۔

نماز جمعه میں معمول اور اس کی وجہ: اور جمعه کی نماز میں بھی سورۃ الجمعه اور سورۃ المنافقین پڑھتے تھے،اور بھی

تخفیف کے لئے سورۃ الاعلی اورسورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ آخری دوسورتیں پڑھنے کی وجہ تو او پرآگئی۔اور پہلی دوسورتیں اس لئے پڑھتے تھے کہ سورۃ الجمعہ کوتو جمعہ ہے مناسبت ہے۔اورسورۃ المنافقین تحذیر(وارننگ) کے طور پر پڑی جاتی تھی۔ کیونکہ نماز جمعہ میں منافقین اور اُن جیسے کمزور ایمان والے بھی شریک ہوتے تھے ان کواس سورت کے ذریعہ طرزِ عمل بدلنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔

جمعہ کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ: جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ اسجدۃ اور سورۃ الدہر پڑھنے کا معمول تھا۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت اور اس کے بعد پیش آنے والے احوال کا تذکرہ ہے۔ اور قیامت جمعہ کے دن بریاہوگی اس لئے چوپا ہے جمعہ کے دن کان لگاتے ہیں کہ آج قیامت کا صورتو نہیں بھونکا جارہا۔ پس جمعہ کے روزمؤمنین 'کوبھی قیامت اور اس کے احوال یاد آنے جائیس اور انسانوں کوبھی چوپایوں کی طرح قیامت کے تصورے گھرانا جائے۔

#### جواب طلب آیات کا جواب اوراس کی حکمت

قرآن کریم میں پچھآیات جواب طلب ہیں یاان کے پچھ تقاضے ہیں۔ وہاں جواب دینا چاہئے۔ اور کلام کا تقاضا پورا کرنا چاہئے۔ مثلاً: سورة الاعلی کی پہلی ہی آیت میں ارشاد پاک ہے کہ: ''آپ اپنے عالیشان پروردگار کے نام کی یا کی بیان کیجے''آپ ﷺ تجد میں اور خارج نماز میں ہے آیت پاک پڑھ کررک جاتے تھے، اور فرماتے: سب حدان رہے الاعدانی بروردگار ہر کی ہے پاک ہے! اور سورة التین کی آخری آیت ہے: ''کیااللہ تعالی سب حاک ما کموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ؟'' تو آپ جواب دیے:''کیوں نہیں! اور میں اس پر گواہ ہوں!''اور سورة القیامیة کی آخری آیت ہے:''تو کیاوہ (اللہ تعالی ) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ (قیامت میں ) مُر دوں کو زندہ کر دے؟''تو آپ جواب دیے:''کیوں نہیں!'' یعنی وہ ضرور قادر ہیں۔ اور سورة المرسلات کی آخری آیت ہے:''تو پھر اس آپ جواب دیے:''تو کیوں بات پر ایمان لا کی اس کی بات ہواب دیے: ہم اللہ پر ایمان لا کے''اورالی آئیات ہواور نیں اور بھی ہیں، جن کے جوابات مطلوب ہیں، یاان کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہئیں۔ ہدادب آیات ہواور نیر کے کاموں کی طرف دوڑنا ہے۔

کیا بیادب کی بات ہے کہ اللہ پاکسوال کریں اور بندہ بت بنار ہے۔ یا ایک آیت ایک مل کا نقاضا کرے اور بندہ مردم بری کا مظاہرہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ ایک باررسول اللہ سِلانیَائِیَا ﷺ نے صحابہ کوسورۃ الرجمان سنائی۔ اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور ہر نعمت کے تذکرہ کے بعد دریا فت کیا گیا ہے: ﴿ فَبِ أَی آلاَءِ رَبِّ کُ مَا تُکَدِّبُانِ ﴾ اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اور ہر نعمت کے تذکرہ وجاؤگے؟'' صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ یہ نے فرمایا:''میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورت جنات کوسنائی تو ان کا جوابتم سے بہتر تھا'' یعنی تم نے خاموشی سے سن کر انقیاد کا فرمایا:''میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورت جنات کوسنائی تو ان کا جواب تم سے بہتر تھا'' یعنی تم نے خاموشی سے سن کر انقیاد کا

اظہار کیا۔ زبان سے کوئی جواب نہیں دیا۔ گر جنات نے منہ سے بھی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: '' میں نے جب بھی یہ آیت پڑھی تو جنات نے جواب دیا: لاہشیدی من نِعَمِك رَبَّنا نكذَّب، فلك الحمد! یعنی اے ہمارے ربّ! ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کوئیں جھٹلاتے ، پس آپ ہی کے لئے ستائش ہے! (رواہ التر مُدی مشکوٰۃ حدیث ۸۶۱)

ويقراً في الفجر ستين آية إلى مائة، تداركا لقلة ركعاته بطول قراء ته، ولأن رَيْنَ الأشغال المعاشية لم يستحكم بعد، فيغتنم الفرصة لتدبر القرآن. وفي العشاء ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ و مشلَها ؛ وقصة معاذ، وما كرة النبي صلى الله عليه وسلم من تنفير القوم، مشهورة، وحُمِلَ الظهر على الفجر، والعصر على العشاء في بعض الروايات؛ والظهر على العشاء، والعصر على المغرب في بعضها. وفي المغرب بقصار المفصّل لضيق الوقت.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يطوِّل ويخفِّف على ما يرى من المصلحة الخاصة بالوقت، وإنما أمر الناس بالتخفيف: فإن فيهم الضعيف، وفيهم السقيم، وفيهم ذا الحاجة.

وقد اختار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعض السور في بعض الصلوات لفوائد، من غير حتم ولا طلب مؤكد، فمن اتبع فقد أحسن، ومن لا فلاحرج، كما اختار في الأضخى والفطر ﴿ قَ ﴾ و ﴿ اقتربت ﴾ لبديع أسلوبها، وجمعهما لعامة مقاصد القرآن في اختصار، وإلى ذلك حاجة عند اجتماع الناس، أو: ﴿ سبح اسم ﴾ و ﴿ هل أتاك ﴾ للتخفيف وأسلوبهما البديع، وفي الجمعة: سورة الخصعة والمنافقين، للمناسبة والتحذير، فإن الجمعة تجمع من المنافقين وأشباههم من لايجمعة غير الجمعة. وفي المعمقة وألم أتن المنافقين وأشباههم من لايجمعة تحر الجمعة. وفي الفجريوم الجمعة: ﴿ الم تنزيل ﴾ و ﴿ هل أتى ﴾ تذكيرًا للساعة ومافيها، والجمعة تكون البهائم فيها مُسِيْخَةً أن تكون الساعة، فكذلك ينبغي لبني آدم أن يكونوا فزعين بها.

وإذا مَرَّ القارى على: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قال: سبحان ربى الأعلى، ومن قرأ: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ ﴾ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يُحْمِى الْمَوْتَى؟ ﴾ فليقل: بلى! ومن قرا: ﴿ فَبِأَى حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ؟ ﴾ فليقل: آمنا بالله. ولا يخفى ما فيه من الأدب، والمسارعة إلى الخير.

 ہے) ظہرعثارِاورعصرمغرب رِبعض روایات میں۔اورمغرب میں قصارِ مفصل پڑھے وقت کی تنگی کی وجہ ہے۔ اور رسول اللہ مَالِنَّهُ اَلِیَّا اِللہ مَالِیَّ اِللَّهِ اَللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اس وقت کے ساتھ خاص ہوتی تھی۔اور آپ نے لوگول کوہلکی نماز پڑھانے ہی کا تھم دیا ہے۔اس لئے کہ جماعت میں کمزور ہوتے ہیں اور ان میں بہار ہوتے ہیں اور ان میں جاجت مند ہوتے ہیں۔

## رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین کی حکمت

پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کر ہے تو دونوں ہاتھ مونڈھوں تک یا کا نوں تک اٹھائے کے۔ ای طرح جب رکوع سے کھڑا ہوتو ہاتھ اٹھائے۔گر جب قومہ سے بحدہ میں جائے تو ہاتھ نداٹھائے۔اوراس کی حکمت یہ ہے کہ ہاتھوں کو ای ٹھا نا ارکانِ ثلاثہ: قیام، رکوع اور بجود کی طرح ایک تعظیمی عمل ہے۔ جونفس کو چوکنا کرتا ہے کہ نمازی نے تمام منافی اعمال ہیں پیشت ڈال دیئے ہیں۔اوراب وہ مناجات کے کل میں داخل ہوگیا ہے۔اس کئے نبی ﷺ نے قیام، رکوع اور بجود سے پہلے رفع یدین مشروع کیا، تا کہ فس از سرنواس رکن کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہوجائے۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس فتم کے مسائل میں ۔۔۔ جن میں دونوں طرف روایات اور عمل ہو۔۔۔ حق یہ ہے کہ دونوں ہی عمل سنت ہیں۔ اور اس کی نظیر: ایک رکعت اور تین رکعت و تر پڑھنے کا مسئلہ ہے یعنی دونوں طرح پڑھنا درست ہے (و تر کا تفصیلی تذکرہ نوافل کے بیان میں آئے گا) پھر فرماتے ہیں کہ جو مخص رفع کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ پسند ہے جو رفع نہیں کرتا۔ یعنی راجج آپ کے نزدیک رفع ہے۔ کیونکہ رفع کی روایتیں زیادہ بھی ہیں ، اور مضبوط بھی ہے۔

پھرایک قیمتی بات یہ بیان کی ہے کہ اس قتم کے مسائل میں یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کوئی شخص اپنے خلاف اپنے شہر کے

ا بیستار پہلے آچکا ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جا کیں ؟ شاہ صاحب رحمداللہ نے روایات میں اختلاف کی وجہ سے اختیار ویا ہے ۱۲

عروزی فرماتے ہیں جو عسا کر اسلامی کی چھاؤٹی تھا۔ اور جس میں پانچ سوسی ہرام کافروکش ہونا ثابت ہے کوئی بھی رفع یہ بن تمین کرتا تھا۔ امام مجمد بن نفر مروزی فرماتے ہیں جگتے وقت اور رکوئ سے اٹھتے وقت رفع یہ بن کوڑک کردیا ہو، سوائے کوفید الول کے السطیلیق المصحد میں ام) اور باقی باا واسلامیہ میں رفع کرنے والے بھی تھے۔ اور رفع نہ کرنے والے بھی تھے۔ اور رفع نہ کرنے والے بھی تھے۔ اور رفع نہ کرنے والے بھی۔ میدین کوڑک کردیا ہو، سوائے کوفید الول کے السطیلیق المصحد میں ام) اور باقی باا واسلامیہ میں رفع کرنے والے بھی تھے۔ علاستھیری والے بھی۔ میدین کوڑک کردیا ہو، سوائے کوفید الول کے الاسلامی میں کھی میں ہوئے نہ کرنے والے بھی تھے۔ علاستھیری کو بھی سے معالم سے میں دفع کرنے والے عالب تھے۔ علاستھیری فرمات ہیں تھی دولا تا بخوری نے معارف السنون ( بالم الاسلامی میں کھی علیہ ماللی ، وعلیہ بنی صحتار ہ ( بیل الفرقد میں میں کہا ہیں۔ گراس میں تھی موان السفری کی معارف السفری کو کہاں میں ہی ہو کہا ہو گئی گئی تھرتی کے مطابق میں ہو جات ہو گئی گئی گئی گئی تھرتی کے مطابق میں ہے۔ اور السیام کرایا ہے جن سے سرف کھیرتر کریے کے وقت رفع یہ بن مروی ہے۔ تی سے اور ترک رفع کی روایات با بھی ہی سے اور السی میں کھی کی روایات بہت ہو جا کیں دوایات جن میں تو ترک رفع کی روایات بہت ہو جا کیل دوایات جن میں تو ترک رفع کی روایات بہت ہو جا کیل دوایات جن میں تو ترک رفع کی روایات بہت ہو جا کیل گئی ۔ اور ابن ترم نے میں کورت کی روایات بہت ہو جا کیل گئی۔ اور ابن ترم نے میں کوریا ہے۔ اور ترک رفع کی روایات بہت ہو جا کیل گئی۔ اور ابن ترم نے میں کوریا ہے۔ اور ابن ترم نے میں کوریا ہے۔ اور ترک رفع کی روایات بہت ہو جا کیل

عوام کا فتنہ کھڑ کائے کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عَلَائِفَائِیم نے حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب قریش ۔ نے کعبہ شریف کی تغییر جدید کی تمی کی وجہ سے کعبہ کو بنائے ابرا جمی سے چھوٹا بنایا۔ اور حطیم کا حصہ باہر کردیا۔ اور دروازہ اونچا کیا، تا کہ جسے چاہیں داخل ہونے ویں، اور جسے چاہیں روک دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: پھرآ ہاں کو بنائے ابرا جبی پر کیوں نہیں بناتے ؟ آپ نے فرمایا: ''قوم ابھی نی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لئے فتنہ کا اندیشہ ہے، ورنہ میں کعبہ کوتو رُکراز سرنواصلی بنیادوں پر تھیر کرتا'' ( بخاری شریف حدیث ۱۵۸۳ و ۱۵۸۳)

اسکے بعد شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں گہ حضرت ابن مسعودؓ نے جور فع یدین نہیں کیا تواس کی دوہ جہیں ہو سکتی ہیں؛
پہلی وجہ: یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ترک ِ رفع کوآنحضرت مِشْلِیْفَائِیَا کا آخری ممل خیال کیا ہو،اور یہ بات آپ نے
اس وجہ سے مجھی ہوکہ نماز کا مدارا عضاء کے سکون پر ہے۔اور بار بار ہاتھ اٹھانا اس کے منافی ہے۔ گر آپ نے یہ خیال
نہیں فرمایا کہ رفع ایک تعظیم عمل ہے۔ تبہرتح بمدے ساتھ رفع یدین اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ تعظیم قولی اور تعظیم فعلی ایک
دوسرے کی مددگار بن جا تمیں۔اگر آپ اس بہلویز غور کرتے تو آگے بھی رفع یدین کرتے ہے

دوسری وجہ: یہ ہوسکتی ہے کہ آپ نے رفع یدین کوتح مفعلی خیال کیا ہو یعنی اس کا مقصد ما سوی اللہ کو پس پشت ڈ النا ہے۔اور یہ بات نماز کے شروع میں تو معقول ہے، درمیان میں مناسب نہیں۔اس لئے آپ نے رفع نہ کیا۔ مگریہ پہلو آپ کی نظر سے مخفی رہ گیا کہ نماز کے ہراسلی رکن کوشروع کرنے سے پہلے تحرم فعلی کی تجدید مطلوب ہے۔اگر آپ اس پہلو پرغور کرتے تو آگے بھی رفع کرتے تا

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بجد ہیں جھکتے وقت رفع پرین نہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ قومہ کی مشروعیت ہی رکوع و جود

الے بیان کرتے ہیں کہ حضرت شادا سائیل شہیدر مسالقہ نے جب رفع یہ ین اور آئین بالجبر شروع کیا تو دبلی میں ایک بنگامہ بیا ہوا۔ شادعبدالقادر دم مداللہ نے جوان کے چچااور استاذ سے یو پچھا کہ تم نے بیٹل کیوں شروع کیا ہے؟ شادا سائیل نے جواب دیا!' بیسنت مردہ ہوگئی میں اس گوزندہ کرر با جوں۔اور جومردہ سنت کوزندہ کرتا ہے اس گوشہید کا درجہ ملتا ہے' شاہ عبدالقادر نے فرمایا!' بیٹواب اس سنت کوزندہ کرنے کا ہے جس کے مقابل بدعت جو۔اور جس سنت کے مقابل بھی سنت ہو،اس کا بیا جرنہیں' بھیتھے کی مجھ میں بات آگئی اورانھوں نے اپنا قمل موقوف کردیا ا

ت يهان غورطلب بات بيب كه جب ابن مسعود رضى الله عند في نماز پز صف سه پهلے فرما یا تفاكه الا اصلى به ي صلاة وسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بوسكتار آنخضرت باليه يه كى الله عليه وسلم وسكتار آنخضرت باليه يه كى طرف كى بات كى نبعت علم ومشابده ير بى بوسكتار و خيال يرمني نبيل بوسكتار والتداعلم .

سے رفع یدین مینک تخ مفعلی ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی تجمیرتر یرے ساتھ رفع یدین کی حکمت میں بیان کیا ہے۔ اور پہلے بیٹل مرفع افظاف کے ساتھ کی جاتا تھا۔ پھر جرکت ہونے کی جبت کا لحاظ کر کے رفتہ رفتہ یہ کس موقوف کیا گیا۔ جیسے اندیشہ افساد کی وجہ بہنے زیارت قور سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جب محقیدہ تو حیدرائ ہوگیا تو ایسال ثواب اور تذکیر بالموت کی جبت کا لحاظ کر کے اجازت ویدی گئی۔ ایسا بی رفع یدین کا معاملہ ہے۔ تمام انکہ فی الجملہ شخ کے قائل میں ۔ اب اختلاف صرف اس میں ہے کہ یہ شخ باؤر ( سیمیرتر میر ) تک چلا گیا ہے یا جی میں رک آلیا ہے ا

- ﴿ أُوَرُورَ بِبَالْيَرُ لِهِ

میں فرق کرنے کے لئے ہے۔ پس رکوع سے کھڑے ہوکر جور فع کیا گیا ہے وہ مجدہ کے لئے بھی ہے۔اس لئے مجدہ میں جاتے وفت رفع تکرارمحض ہے <sup>ل</sup>

اورآ خرمیں فرماتے ہیں کہ تجدہ میں جاتے وقت رفع یدین تونہیں ہے، گرتگبیر ہے۔اوروہ دووجہ ہے ہے: ایک:
اس وجہ سے کہ نفس گو تنبیہ ہوجائے کہ اب نیا تعظیم کمل شروع ہور ہا ہے، پس اس میں بھی تعظیم کاحق بجالا نا چاہئے۔
دوسری وجہ: یہ ہے کہ مقتدیوں کوامام کی نقل وحرکت کا پتہ چلے، تا کہ وہ امام کی پیروی کریں۔اس لئے تکبیر تو ہر رفع
وضف میں رکھی گئی ہے، گرر فع یدین سب جگہ نہیں ہے۔

فائدہ:(۱) رفع یدین کے بارے میں دونقط ُ نظر ہیں ۔اور دونوں متضاد ہیں:

ایک خیال: یہ ہے کہ رفع تکبیر فعلی بعنی تعظیم عملی ہے۔ اور وہ نماز کے لئے زینت ہے۔ بیرائے امام شافعی اور امام احمد رحم ہما اللہ کی ہے۔ اس لئے وہ رفع کوسنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایک موقعہ برخود امام شافعی رحمہ اللہ ہے دریافت کیا گیا تھا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا بنز جس وجہ سے تکبیر تحریم میں ہے بعنی اللہ کی تعظیم مقصود ہے۔ اور بیا یک معمول بیسنت ہے۔ اور اس میں ثواب کی امید ہے۔ اور جیسے صفائر وہ پر اور دوسرے موقعوں پر مقصود ہے۔ اور جیسے صفائر وہ پر اور دوسرے موقعوں پر رفع یدین کیا جاتا ہے '(نیل الفرقدین ص م) اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے رفع یدین کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ آ دمی اس کے ذریعیدا پنی نماز کومزین کرتا ہے (نیل ص ۵)

دوسرا خیال: پیہ ہے کہ رفع پدین کا مقصد تحرّ م ( ممنوع بونا ) ہے۔ جیسے کے سلام کے ساتھ وائیں بائیں منہ پھیر نے کا مقصد محلّل ( حلال ہونا ) ہے۔ نماز کے شروع میں تحرّ م تولی یعنی تکبیر تحریمہ کواور تحرف فعلی یعنی رفع پدین کوائی طرح بہتع کیا گیا ہے، جس طرح نماز کے ختم پر تحلّل قولی یعنی سلام کواور محلّل فعلی یعنی تحویل وجہ کو جمع کیا گیا ہے۔ تاکہ قول و فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جا کیں۔ پدرائے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کی ہے۔ چنا نچوان کے زو یک تکبیر تحریمہ کی علاوہ رفع پدین خلاف اولی ہے۔ شامی (۲۵۰) میں حنینہ کے خزد یک کرا ہیت کی صراحت ہے۔ اور کبلیر تحریم بیل کیا ہام اعظم کے نزو یک شرط ہے مالکیہ کے نزد یک کرا ہیت کی صراحت ہے۔ اور کبلیر تحریم بیل کیا جا تا ہے، تکبیر کے ساتھ تو ہاتھ باندہ لئے لین نماز کے خارج ہے بلکہ تکبیر تحریم باندہ قو ہاتھ باندہ لئے اس میں رفع بدین باتی رکھا گیا ہے۔ اس طرح نماز کے آخر میں جب سلام پھیر کر نماز ختم ہوجاتی جاتے ہیں اس لئے اس میں رفع بدین باتی رکھا گیا ہے۔ اس طرح نماز کے آخر میں جب سلام پھیر کر نماز ختم ہوجاتی خواجاتی ہوجاتی ترین میں ان اللہ جدین دید کے اس میں رفع بدین باتی رکھا گیا ہے۔ اس طرح نماز کے آخر میں جب سلام پھیر کر نماز ختم ہوجاتی ترین میں اللہ خواجہ کی آئے دوجدوں کے درمیان رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ گر تو جدوں کے درمیان رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ گر تی کہ اس جو کہ آئے درمیان رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ گر تی کہ اس جو کہ آئے درمیان رفع بدین نہیں کرتے تھے۔ گر تی کی راہ افتیار کے بغیر چارہ نہیں ہا

ہے تب دائیں طرف منہ پھیرا جاتا ہے۔ اگر پہلے منہ پھیر دیا جائے گا تو وہ نماز میں جھانکنا ہوگا اوراس ۔ نے نماز ناقص ہوگی۔ تر مذی شریف میں ایک ضعیف حدیث زہیر بن محمد کی ہے۔ اس میں بیہ ضمون آیا ہے کہ آنخضرت مِنالِنَّهِ آئِیم نماز میں ایک سلام سامنے کی طرف پھیرتے تھے، پھر دائیں جانب منہ پھیرتے تھے۔ اس کا یہی مطلب ہے۔

غرض: شاہ صاحب قدس سرہ نے حکمتیں بیان کرتے ہوئے ان دونوں نقطہائے نظر کوالگ الگ نہیں رکھا۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع کی حکمت میں تو دوسرا نقطۂ نظر لیا ہے۔ اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین میں دونوں کوجمع کر دیا ہے۔ اگر بات ایک ہی نقطہ نظر سے ہوتی تو بہتر تھا۔

فا کده (۲) آیخضرت میلانیمینیم کے زمانہ میں سنخ کی صورت حال بیتھی کہ جب کوئی تھم منسوخ ہوتا تھا تو اس کا با قاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تھا۔ جوں جوں لوگوں کواطلاع ہوتی جاتی تھی عمل بدل جاتا تھا جیسے تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں ہوئی ہے۔ اور مدینہ میں کل نو مساجد تھیں ان کو آسانی ہے اطلاع کی جاسمتی تھی ، مگر نہیں کی گئی۔ چنا نچھ ایک محجد میں عصر کی نماز کے دوران اطلاع کینچی ۔ اور انھوں نے قبلہ بدل لیا۔ اور قبامیں جو مدینہ ہے متصل ہی آبادی تھی ، دوسر ب دن صبح کی نماز میں اطلاع کینچی ۔ اور انھوں نے قبلہ بدل لیا۔ اور قبامیں جو مدینہ ہے میں من و نوشنی میں رفع کیا جاتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ بند کیا گیا۔ مگر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو جوں جوں اس کی اطلاع ہوتی رہی ممل موقی ف ہوتا گیا۔ پس رفع کی روایات استصحاب حال پر یعنی سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ اور ترک رفع کی روایات استحاب حال پر یعنی سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے علم پر مبنی ہیں۔ جو رکوع میں ابن مسعود کی تطبیق کی روایت سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ جو رکوع میں ابن مسعود کی تطبیق کی روایت سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ جو رکوع میں ابن مسعود کی تطبیق کی روایت سنخ کاعلم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ وارد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت سنخ کا علم نہ ہونے پر مبنی ہیں۔ وارد حضرت سعد بین ابی وقاص

فإذا أراد أن يركع رفع يدين حذو منكِبيه أو أذنيه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع، وكان لايفعل ذلك في السجود.

أقول: السُّر في ذلك: أن رفع اليدين فعلَّ تعظيمي، ينبه النفس على ترك الاشغال المنافية للصلاة، والدخولِ في حيز المناجاة، فَشَرَعَ ابتداءَ كلَّ فعلٍ من التعظيمات الثلاث به، لتتنبُّه النفسُ لثمرة ذلك الفعل مستأنفًا.

وهو من الهيئات: فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وتركه مرة، والكلُّ سنة، وأخذ بكل واحدٍ جماعةٌ من الصحابة والتابعين ومن بعدَهم، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهلُ المدينه وأهل الكوفة، ولكل واحد أصل أصيلٌ.

والحق عندي في مثل ذلك: أن الكل سنة، ونظيره: الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث؛ والذي يرفع أحبُ إلى ممن لايرفع، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت؛ غير أنه لاينبغي لإنسان في مثل هـذه الـصـور: أن يُثير على نفسه فتنة عوام بلده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لو لا حِدْثَانُ قومِكِ بالكفر لنقضتُ الكعبة "

و لا يبعُدُ أن يكون ابنُ مسعود رضى الله تعالى عنه ظَنَّ أن السنة المتقررة آخرًا: هو تركه، لِمَا تَلَقَّن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطواف، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمى، ولذلك ابتُدِأ به فى الصلاة، أو لِمَا تَلقَّن من أنه فعلٌ ينبئ عن الترك، فلا يناسبُ كونَه فى أثناء الصلاة، ولم يظهر له أن تجديدَ التنبُّهِ لتركِ ماسوى الله عند كل فعل أصلى من الصلاة مطلوب، والله أعلم.

قوله :" لا يفعل ذلك في السجود" أقول: القومةُ شُوعت فارقةٌ بين الركوع والسجود، فالرفعُ معها رفعٌ للسجود، فلامعنى للتكرار، ويكبر في كل خفضٍ ورفع للتنبيه المذكور، ولِيَسْمع الجماعةُ فيتنبهوا للانتقال.

ترجمہ: پس جب رکوع کرنے کا ارادہ کرے تواہے دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے دونوں مونڈھوں کے مقابل یا اپنے دونوں کا نوں کے مقابل ۔اورای طرح جب رکوع ہے اپناء مٹھائے۔اور نہ کرے پیجدوں میں۔

میں کہتا ہوں: رازاس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا (تیمبیر کے ساتھ) اٹھانا ایک تعظیمی ممل ہے۔ چو کنا کرتا ہے ( بیمل )نفس کواُن مشغولیات کے چھوڑنے ہے جونماز کے منافی ہیں۔اور (چو کنا کرتا ہے ) مناجات کے کل میں داخل ہونے ہے۔ پس مشروع کیا آپ نے تعظیمات وٹلا ٹھ (قیام ، رکوع اور بچود ) میں سے ہرفعل کی ابتداء کرنے کو اس (تعظیمی ممل: رفع یدین ) کے ذریعہ۔ تا کہ نفس از سرِنو چو کنا ہواس فعل کے فائدہ کے لئے۔

اوروہ (رفع یدین) ان ہیئتوں میں سے ہے جس کو نبی مِثَالْتُنَوَیَّمْ نے بھی کیا ہے، اور بھی چھوڑا ہے۔ اور سبسنت ہے۔ اور ہرایک کولیا ہے صحابہ اور تا بعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی ایک جماعت نے۔ اور بیان جگہوں میں سے ایک ہے جس میں دونوں فریق: اہل مدینہ اور اہل کوفہ میں اختلاف ہوا ہے۔ اور ہرایک کے لئے مضبوط بنیاد ہے۔

اور حق میرے زد کیا اس فتم کے مسائل میں ہے ہے کہ سب سنت ہے۔ اور اس کی نظیر: ایک رکعت اور تین رکعت ور پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اور جو شخص رفع یدین کرتا ہے وہ مجھے زیادہ پہند ہے اس سے جو رفع یدین نہیں کرتا۔ کیونکہ رفع کی حدیثیں زیادہ اور پختہ ہیں۔ البت ہے ہات ہے کہ کسی کے لئے بھی مناسب نہیں کہ اس فتم کی صور توں میں: اپنے خلاف اپنے شہر کے عوام کا فتنہ بھڑکا گئے۔ اور وہ آنخضرت میں لئی ایک گئے گا ارشاد ہے: '' اگر نہ ہوتا تیری قوم کا قرب کفر سے تو میں کعب کوتو ڑدیتا'' میں کہ بین کہ این معدود رضی اللہ عنہ نے گمان کیا ہوکہ وہ طریقہ جو آخر میں تھہر گیا ہے: وہ رفع یدین نہ کرنا ہے، اس اور بعید نہیں کہ ابن صعود رضی اللہ عنہ نے گمان کیا ہوکہ وہ طریقہ جو آخر میں تھہر گیا ہے: وہ رفع یدین نہ کرنا ہے، اس بات کی وجہ سے جو انھوں نے بچی کہ نماز کا مدار اعضاء کے سکون پر ہے۔ اور نہیں ظاہر ہوئی ان کے لئے یہ بات کہ رفع یدین ایک تعظیمی عمل ہے۔ اور اس وجہ سے آغاز کیا گیا ہے رفع یدین کے ذریعہ نماز میں سے یاس وجہ سے جو انھوں

نے بھی کہ وہ ایک ایبافعل ہے جوتڑگ گی آگا ہی دیتا ہے( یعنی تحرّ م فعلی ہے ) پس اس کا نماز کے درمیان میں ہونا مناسب نہیں۔اورنہیں ظاہر ہوئی ان کے لئے یہ بات کہ ماسوی اللّہ کوچھوڑنے کی آگہی کی تجدید،نماز کے ہراسلی رکن کے پاس مطلوب ہے۔باقی اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

ابن عمر کا قول:''نہ کرے وہ مجدوں میں''میں گہتا ہوں: قومہ شروع کیا گیا ہے رکوع وجود کے درمیان جدائی کرنے کے لئے۔ پس قومہ کے ساتھ رفع ہجدوں کے لئے رفع ہے۔ پس کوئی معنی نہیں تکرار کے سے اور تکبیر کہے ہر جھکنے اور اشخطے میں اس تنبیہ کے لئے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے اور تا کہ جماعت سنے ، پس وہ چوکنا ہوا نقال کے لئے۔ اسکے میں سے دکھی ہے اور تا کہ جماعت سنے ، پس وہ چوکنا ہوا نقال کے لئے۔ میں سیکے میں اس تنبیہ کے لئے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے اور تا کہ جماعت سنے ، پس وہ چوکنا ہوا نقال کے لئے۔

### رکوع کا طریقنہ اور اس کے اذکار

رکوع کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھنٹوں پررکھے۔انگلیاں پھیلاکر گھنٹوں کو پنجوں میں لے لے، گویا پررکھے ہیں، مگر پکڑ ہے ہیں، مگر پکڑ ہے: نہاوئیاں پہلوؤں سے علحد ہ رکھے۔سرکو پیٹے کے لیول پررکھے: نہاوئی الاضلاع سیدھے رکھے، کہنیاں نہ موڑے۔ بالکل مثلث متساوی الاضلاع بن جائے۔اوراطمینان سے رکوع میں گھر کر ذکر کرے۔حضرت عائشہرضی اللہ عنبافر ماتی ہیں کہ جب آنخضرت میں ہوئے گئے۔ کہ کرع کرتے تھے اور حضرت الوحمید رکوع کرتے تھے۔اور حضرت الوحمید رکوع کرتے تھے۔اور حضرت الوحمید ماعدی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ میں ہوئے گئے گئے گروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھنٹوں پر جما کر رکھتے ،اورا پی پیٹے کوئبنی کی طرح جھکا لیتے اور ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں ہمتھیلیاں اپنے دونوں گھنٹوں پررکھتے ،گویا آپ ان کو پکڑ نے ہمتھیلیاں اپنے دونوں ہاتھوں کو ایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں ہمتھیلیاں اپنے دونوں ہمتھوں کو ایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں میں ہمتھوں کو ایک تھوں کو باتھوں کو با

#### اوررکوع کے اذکاریہ ہیں:

فَدُّوْسٌ، رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ (بهت پاک!نهایت پاک!نهاراپروردگار۔اورفرشتوںاورجریل کاپروردگار)

تیسرا ذکر: سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیمِ (میرابرامرتبدوالاپروردگار پاک ہے) فرائض میں یہی تبیج بہتر ہے۔رکوع میں یہ بیج
کم از کم تین بارباطمینان کہنی چاہے۔حدیث میں ہے کہ جب آیت پاک: ﴿ فَسَیْح بِسَاسِے رَبَّكَ الْعَظِیم ﴾ نازل ہوئی تو
آپ نے فرمایا: ''اے رکوع میں لے لوُ' اوردوسری روایت میں ہے کہ جس نے پہنچ تین بار کہی اس کارکوع تام ہوا۔
چوتھا ذکر:حضرت علی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ جب آپ نے دکوع کیا تو کہا: اللہ ہُمَّ لَكَ رَحَعْتُ، وَبِكَ مَن رَوَعَ كَمَانَ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ سَمْعِیٰ، وَبَصَرِیٰ، وَمُعِیْ، وَعَظیمِیٰ وَعَصَبِیٰ (اے الله ا آپ کے لئے میں نے رکوع کیا، اور آپ پر میں ایمان لایا، اور آپ کی میں نے تابعداری کی، اور آپ کے لئے عاجزی کی میرے کانوں نے،
میری آنکھوں نے، میرے و ماغ نے، میری ہڈیوں نے اور میرے پھول نے)
میری آنکھوں نے، میرے و ماغ نے، میری ہڈیوں نے اور میرے پھول نے)
میری آنکھوں نے، میرے و ماغ نے، میری ہڈیوں نے اور میرے پھول نے)
مائی فر ابعد التحبیو میں ہے۔

ومن هيئات الركوع: أن يضع راحتيه على ركبتيه، ويجعَل أصابعَه أسفلَ من ذلك، كالقابض، ويُحافِي بمرفقيه، ويعتدل، فلا يُصَبِّى رأسَه ولا يُقْنِعُ؛ ومن أذكاره: "سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدك، اللهم اغفرلى" وفيه العملُ بقوله تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ ومنها: "سُبُّوحٌ قدّوس ربُّنا وربُّ الملائكة والروح" ومنها: "سبحان ربى العظيم — ثلاثا — ومنها: "اللهم لك ركعتُ، وبك آمنتُ، وبك أسلمتُ، خشع لك سمعى وبصرى ومُخَى وعظمى وعصبى"

ترجمہ: اوررکوع کی ہیئتوں میں ہے یہ ہے کہ اپنی دونوں ہتھیلیاں رکھے اپنے دونوں گھٹنوں پر ،اورکرے اپنی انگلیاں اس سے نیچے ، جیسے پکرنے والا ،اورعلحد ہ رکھے اپنی دونوں کہنیاں اورٹھیکٹھیک رکوع کرے ، پس نہ جھکائے اپناسراور نہاٹھائے۔اوررکوع کے اذکار میں ہے (آگے ترجمہ آگیا)

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

### قومه کا طریقه اوراس کے اذ کار

قومہ کا طریقہ بیہ کہ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے، یہاں تک کہ پینھ کا ہرمُہرہ اس کی جگہ میں لوٹ جائے۔ بہی تعدیل ہے اس سے زیادہ قومہ میں تفہرنا تعدیل میں داخل نہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت مِلَاثُنَا اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَٰمِ اِللَّٰمِ اِللَٰمِ اِللَٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اللَّٰمِ اِللَٰمِ اِللَٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اِللَّٰمِ اللَّٰمِ حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رکوع سے سراٹھاتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہوجاتے۔ یہاں تک کہ پیٹھے کا ہرمہرہ اس کی جگہ میں لوٹ جا تا (مشکوۃ حدیث ۵۱۱-۵۱۱) اور جوحضرات رفع پدین کے قائل ہیں ان کے نز دیک ہاتھوں کا اٹھانا بھی قومہ کی ہیئت میں داخل ہے۔

#### اورقومه کے اذ کاریہ ہیں:

پہلا ذکر:امام اور منفر درکوئے سے کھڑے ہوتے وقت کہیں: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه (اللّٰه تعالیٰ سنتے ہیں اس کی جوان کی تعریف کرتاہے) اور مقتدی کہیں: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے پروردگار!اور آپ کے لئے تعریف ہے) اور منفر دسمیع کے بعد تحمید بھی کرے،اورامام بھی جا ہے تو تحمید کرسکتا ہے۔

ووسرا ذکر بخمیداس طرح بھی کرسکتا ہے: السلّٰهُمَّ دَبَّناً لَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِیْرًا طَیْبًا، مُبَادَ گا فیہ (اےاللہ! اے ہمارے ربّ! آپ کے لئے تعریف ہے، بے حد تعریف، پاکیزہ تعریف، جس میں برکت کی گئی)

تیسرا ذکر: اوراس طرح بھی تخمید کرسکتا ہے: اَللّٰهُ مِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْاَ الأَرْضِ، ومِلْاَ مَاشِئْتَ مِنْ شَنِي بَعْدُ (یااللہ! اے ہمارے پروردگار! آپ کے لئے تعریف ہے آسانوں کو بھر کر، اور زمین کو بھر کر، اور ان کے علاوہ جو چیز آپ جا ہیں وہ بھر کر)

چوتھاؤ کر: اور چاہیں تواس طرح تحمید کریں: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْا السَّمَاوَاتِ، وَمِلْا الْأَرْضِ، وَمِلْاً مَائِعَ بِمَا أَعْطَيْتَ، مَاشِئْتِ مِنْ شَيْئِ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُ – وَ كُلُنَا لَكَ عَبْدٌ –: اَللَّهُمَّ لَامَائِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلاَمُعْطِی لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَینُفَعُ فَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (یااللہ!اے ہمارے پروردگار! آپ کے لئے تعریف ہے، آسانوں کو محرکر، اور ان کے علاوہ جو چیز آپ چاہیں وہ محرکر، اے تعریف اور بزرگی والی ذات! لاکن تروہ بات جو بھرکر، اور ان کے علاوہ جو چیز آپ چاہیں وہ محرکر، اے تعریف اور بزرگی والی ذات! لاکن تروہ بات جو بندے ہیں سے اور ہم سب آپ کے بندے ہیں سے اللہ اکوئی روکنے والانہیں اس چیز کوجو آپ دیں۔ اور کوئی و سے والانہیں اس کوجو آپ نہ دیں۔ اور سود مند بی اور سند مند کے لئے دولت آپ کے عذاب سے بچائے میں )

تركيب: أحقُّ مبتداء ہے۔ اور اللَّه خِراور مقولہ ہے، اور پی میں جملہ معترضہ ہے۔ پانچواں ذکر: قومہ میں سمیع وتحمید کے بعد بید عابھی کرسکتے ہیں: اَللَّهُ مَّ طَهِّرْ نِیْ بِالثَّلْحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللَّهُ مَّ طَهِّرْ نِنیْ مِنَ اللَّدُنُوْبِ وَالْخَطَايَا حَمَّا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ (اے اللّٰد! مجھے پاک سجے برف اُولوں اور مُصْدُّرے پانی سے۔ اے اللہ! مجھے پاک سجے گناموں اور غلطیوں سے جیسا صاف کیا جاتا ہے سفید کیڑ امیل

ے)(رواہ سلم والنسائی ۱۹۸۱)

ومن هيئات القومة : أن يستوى قائمًا، حتى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، وأن يرفع يديه، ومن أذكارها: "سمع الله لمن حمدَه" ومنها: " اللهم ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا، مباركًا فيه" وجاء ت زيسادةُ: "ملءَ السماوات وملءَ الأرض ، وملءَ ما شنتَ من شيئ بعدُ" وزاد في رواية: "أهلَ الثناء والمجد، أَحَقُ ما قال العبدُ \_ وكلّنا لك عبد \_ : اللّهم لا مانع لما أعطيتَ، ولامعطِي لما منعتَ، ولاينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ" ومنها: "اللهم طَهرُني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقَى الثوبُ الأبيض من الدنس"

ترجمہ:اورقومہ کی ہیئتوں میں سے بہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے۔ یہاں تک کہلوٹ جائے ہرمُہر ہاس کی جگہ میں اور یہ بات ہے کہ اٹھائے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔اورقومہ کے اذکار میں سے: (آگے ترجمہ آگیا)

### قنوت \_\_\_\_نازلداورراتیه

قنوت: متعدد معانی میں مستعمل ہے۔ یہاں بمعنی دعااور تضریع ہے۔اور نازلہ: نَزَل سے ہے، جس کے معنی ہیں: وَثَمْن کی طرف سے آنے والی سخت مصیبت۔اور راتبہ بمعنی مقرر ، دائمہ ۔ رُتَبُ کے معنی ہیں: قائم وثابت ہونا۔ شخواہ اور وظیفہ کو بھی راتب کہتے ہیں۔

قنوت: دو ہیں: ایک نازلہ ، دوسرارا تبد۔ جب مسلمانوں پر شمنوں کی طرف ہے کوئی شخت حادثہ آپڑ ہے تو تمام ائمہ مشفق ہیں کہ قنوت نازلہ پڑھنی چاہئے۔ اور قنوت را تبہ میں اختلاف ہے۔ احناف اور حنابلہ کے نزویک وہ صرف وتر میں ہے اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزویک وہ فجر کی نماز میں بھی سنت یا مستحب ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: صبح کے قنوت کے سلسلہ میں روایات میں بھی اختلاف ہے۔ اور صحابہ وتا بعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات میں بھی اختلاف ہے۔ اور صحابہ وتا بعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت میں ہوئی ہے تبائل ہوئی تو آپ نے بددعا ہند کردی۔ ای طرح مکہ کرمہ کے بچھ شریبندلوگوں کے جب سورہ آل عمران کی آیت ۱۲۸ نازل ہوئی تو آپ نے بددعا ہند کردی۔ ای طرح مکہ مرمہ کے بچھ شریبندلوگوں کے لئے بھی بچھ عرصہ تک بددعا فرمائی ، پھر بند کردی۔ بعض حضرات نے اس بند کرنے سے تبیر کیا ہے۔

دوسری روایت حضرت انس رضی الله عنه کی ہے کہ قَنتَ شَهْرًا یدعو علیهم، ثم ترکه، فاما فی الصبح فلم یول یقنت حتی فارق الدنیا (سن بہتی ۲۰۱۰) یعنی آپ نے ایک ماہ تنوت پڑھا۔ دشمنوں کے لئے بددعا کی، پھراس کو بند کردیا، مگر فجر کی نماز میں آپ تاحیات برابر قنوت پڑھتے رہے۔ بیدوایت سند کے اعتبار سے مجھے نہیں۔اس کا ایک راوی ابوجعفر عیسیٰ بن ماہان رازی متعلم فیہ ہے۔

ای طرح صحابہ وتابعین کی آراء بھی مختلف ہیں۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر بیروایت قابل ذکر ہے کہ ابو مالک المجعی سعد بن طارق نے اپنے والدطارق بن اُشیم ہے، جو صحابی ہیں، دریافت کیا کہ آپ نے رسول الله مِتَالِنْهَا اللهِ مِتَالِنَهُمَا اللهِ مِتَالِقَهُمَا اللهِ مِتَالِمُ اللهِ مِتَالِمَا اللهِ مِتَالِمَا اللهِ مِتَالِمَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَتَالِمَا اللهِ مِتَالِمَا اللهِ مِنْ اللهِ

حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے پیچھے مدینه میں تا حیات نماز پڑھی ہے۔اوریہاں کوفہ میں حضرت علی رضی الله عنہ کے پیچھے مدینه میں اللہ عنہ کے پیچھے تقریباً پائچ سال نماز پڑھی ہے، کیا بید حضرات فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے؟ حضرت طارق نے جواب دیا:''اے میرے پیارے لڑے! نئی چیز ہے!''یعنی اب جو فجر کی نماز میں مستقل طور پر قنوت را تبہ شروع کردیا گیاہے، بینئ چیز ہے۔آنخضرت مِیالانٹیائیے اور خلفائے اربعہ نہیں بڑھتے تھے۔

شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے اس سئلہ میں ہیہ ہے کہ دونوں امرسنت ہیں: پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی۔ کیونکہ شاہ صاحب کی رائے میں آپ نے بھی پڑھا ہا اور بھی چھوڑا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جونہیں پڑھتاوہ مجھے زیادہ پندہے۔ البت دوسور تیں متنیٰ ہیں: ایک: قنوت نازلہ۔ وہ بوقت ضرورت پڑھنا چاہئے۔ دوسری: اگر کوئی دوسری رکعت میں رکوع ہے پہلے (امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر ) چند کلمات سرا پڑھے مثلا الملہ ماغفر ما واد حسب اتو کوئی حرب نہیں۔ اور قنوت نہ پڑھنے والاشاہ صاحب کواس لئے زیادہ پندہے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے رکل وذکوان کے لئے پہلے بدعا کی تھی، پھر بند کردی تھی۔ اس سے اگر چدوائما قنوت نازلہ کا لئے ثابت نہیں ہوتا، بھر اشارہ ضرور ماتا ہے کہ قنوت مستمر سنت نہیں ہے۔ ورنہ آپ بند نہ کرتے۔ بالفاظ دیگریوں کہہ کتے ہیں کہ قنوت طرحت شرہ میں اللہ عنہ ہوتا ہوتی گھراور آپ کے خلفاء جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی شدہ تھم نہیں۔ اور حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ نے دونوں کے لئے دعا ورکا کو برائے ہوتی کہ تو تھی۔ بھی کوئی بات فرمایا ہے، وہ موا طب کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ ورنہ قنوت نازلہ برابر مشروع ہے۔ نبی سیالٹی کیا اور آپ کے خلفاء جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی تھی جب کہ پڑھے کے بعد ان حضرات نے بایں معنی قنوت نہیں چھوڑا کہ وہ بوقت بنازلہ بھی جائر نہیں۔ میں رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بدعا ہوتی تھی۔ بھی رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں کے لئے دعا اور کافروں کے لئے بدعا ہوتی تھی۔ بھی رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ جس میں مسلمانوں نے بیا عور ان کہ وہ وقت بنازلہ بھی جائر نہیں۔

واختلف الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين في قنوت الصبح، وعندى: أن القنوت وتركه سنتان، ومن لم يقنت — إلا عند حادثة عظيمة، أو كلمات يسيرة إخفاء قبل الركوع — أحب إلى الأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على رغل وذَكُوانَ كان أولاً ثم تُرك؛ وهذا وإن لم يدل على نسخ مطلق القنوت، لكنها تُؤْمِئ إلى أن القنوت ليس سنة مستقرة، أو نقول: ليس وظيفة راتبة، وهو قول الصحابى: "أَيْ بُنَي المحدّث!" يعنى المواظبة عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤ ه، إذا نابهم أمر، دَعَوْا للمسلمين، وعلى الكافرين بعد الركوع أو قبله، ولم يتركوه بمعنى عدم القول عند النائبة.

 وقت، یا چند کلمات سرار کوع سے پہلے ۔۔۔۔ وہ مجھ کوزیادہ پندہ ہاس کئے کہ حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رعل وذکوان کے لئے پہلے بددعا کی تھی، پھر وہ چھوڑ دی گئی تھی۔ اور یہ بات اگر چہ مطلق قنوت کے نئے پر دلالت نہیں کرتی ، مگر یہ واقعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ قنوت کوئی وائی سنت نہیں ہے، یا ہم کہیں کہ قنوت مقررہ تھم نہیں ہے۔ اور وہ صحابی کا قول ہے: ''اے میرے پیارے لڑے! نئی چیز ہے' یعنی اس پڑھنگی کرنا۔ اور نبی مینالینو گئی اور آپ کے خلفاء: جب ان کوکوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ مسلمانوں کے لئے دعا اور کا فروں کے لئے بدعا کرتے تھے، رکوع کے بعد یار کوع سے پہلے۔ اور نہیں چھوڑ ا ہے اس کو انھوں نے بایں معنی کہ وہ حادثہ کے وقت بھی قائل نہ ہوں۔ میں سیٹان (دونوں ایک جیسے ) تھا۔ تھے تینوں مخطوطوں اور مطبوعہ صدیقی ہے کہ ہے۔ مصحیح: سنتان اصل میں سیٹان (دونوں ایک جیسے ) تھا۔ تھے تینوں مخطوطوں اور مطبوعہ صدیقی ہے کہ ہے۔

### سجدہ کا طریقہ اوراس کے اذ کار

مجدہ کاطریقہ ہے کہ پہلے زمین پر دونوں گھنے رکھے ، پھر دونوں ہاتھ رکھے <sup>لے</sup> ، پھر پیشانی اور ناک زمین پر جما کر ر کھے،صرف برائے نام نہ ر کھے اور کہنیاں او کچی ر کھے، کلائیاں کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے اور ذرالمبا ہوکر سجدہ کرے تا کہ پیٹ رانوں سے جدا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں ہے جدا کرے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر لے پیطریقہ:امام ابوطنیفہ،امام شافعی اورامام احمد حمہم اللہ کے نز دیکے مسنون ہے۔اوران کامتدل حضرت وائل بن مجر رضی اللہ عند کی روایت ہے جوسنن اربعه میں مردی ہے(مقلوۃ مدیث ۸۹۸)اس پر پیکلام ہے کہ اس کی روایت میں شریک بن عبداللہ تخفی متفرد ہیں۔اوران ہے چوک بہت ہوتی تھی۔اس لئے جس روایت میں وہ متفرد ہوں وہ قابل قبول نہیں۔۔۔اورامام مالک اورامام احمد کی ایک روایت میں اس کابرعکس طریقة مسنون ہے۔اوران کا متدل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: رسول اللہ مِنائِقَةِ کیا ہے:'' جبتم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھےاور جا ہے کداینے دونوں ہاتھا ہے گھٹنوں ہے پہلے رکھے (مکلؤۃ حدیث ۸۹۹)اس پر بیکلام کیا گیا ہے کہ نشس زکیہ ہےاس کو ذرّا قرز دی اور عبداللہ بن نافع صائغ روایت کرتے ہیں اور حدیث کا آخری حصہ صرف اول کی روایت میں ہے۔عبداللہ کی روایت میں صرف پہلا جملہ ہے اور تقریب میں ہے کہ دراور دی دوسروں کی کتابوں ہے حدیثیں بیان کرتے تھے،جس کی دجہ ہے ان سے فلطی ہوجاتی تھی۔اورتقریب ہی میں ہے کہ عبدالله کی کتاب بھے تھی۔ پس آخری جملہ دراور دی کا وہم ہاوروہ پہلے جملہ کے معارض بھی ہے کیونکہ اونٹ پہلے اسکے پیرنیکتا ہے۔اور جانور کے ا گلے پیرانسان کے ہاتھوں کے بمنزلہ ہیں۔ پس جس چیز ہے منع کیا گیا ہے، وہی طریقہ مجدہ میں جانے کا بتلایا گیا ہے، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ یاؤ آئے منے میں عطف تفییری ہے۔ پس بیاونٹ کی طرح بیٹھنے کی وضاحت ہاور یہی صورت ممنوع ہے۔اورمتدرک حاکم (۲۲۲۱) میں جوابن عمر رضی الله عنهماکی روایت ہے وہ بھی وَ راوَرُ دی عن عبید الله العمری کی سندے ہے۔ اورتقریب میں ہے: حدیث عب عب المله العموی منکو یعنی دراوردی کی جوروایتی عبیدالله عمری ہے ہیں وہ قطعاً نا قابل اعتبار ہیں۔علاوہ ازیں مرقات شرح مفکلوۃ میں سیح ابن فزیمہ کےحوالہ ہے حضرت سعد بن الي وقاص رضى الله عندكي روايت ب كه كنا نضع اليدين قبل الركعتين، فامُرنا بوضع الركبتين قبل اليدين بيروايت ا كرصيح بن فيصلكن بكرة خرى عمل يهل كلف ركهنا ب-والله اعلم آ سکے، البتہ دائیں بائیں نمازی ہوں تو ان کا خیال رکھے اور ہاتھوں کو زیادہ نہ کھولے۔اور دونوں پیر کھڑے کر کے، انگلیوں کے سرے موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ پھر سجدہ میں اظمینان سے تھہر کر ذکر کرے، مرغ کی طرح تھونگ مار کراٹھ نہ جائے۔ سجدہ کرنے کا بیطریقۂ مختلف روا پیوں میں آیا ہے۔ سب کو یہاں ذکر کرنے میں طول ہے۔

#### اور تجدہ کے اذکار بیر ہیں:

پہلا ڈکر: کم از کم تین بار سُبْ جَان رَبْنی الْاعْلیٰ کے یعنی میراعالی مرتبہ پروردگار (ہرعیب سے) پاک ہے! (مشکوة حدیث ۸۸۰)

ووسراؤکر:سُبْحَانَكَ اللَّهُم رَبَّنَا، وبِحَمْدِكَ، اَللَّهُم اغْفِرْلِیْ بِبِی رَکُوعٌ کا بھی ذکر ہے،اوررکوع کے بیان میں گذرچکاہے۔

تنیسراؤکر: اللّهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك اسلمت، سجد وجهى للذى خلقه وصوره، وشقَ سمعة وبصره، فتبارك الله أحسن المحالقين (اےالله! آپ كے لئے ميں نے مجده كيا،اورآپ پرميں ايمان لايا۔ اورآپ كى ميں نے تابعدارى كى،ميرے چبرے نے مجده كيااس ذات كوچس نے اس كو پيدا كيا،اوراس كانقشه بنايا،اور اس ميں كان اورآ كھيں پيدا كيں،سوكيى برى شان ہے الله كى جوتمام كار يگروں سے برده كركار يگر ہيں) (مفكوة حديث ۱س ميں كان اورآ بعد النكبير)

چوتھا ذکر: سُبُوْ خ فَدُوْسٌ رَبُنا وَرَبُ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْجِ يہدركوم كَ بَعِي اَبْعِ ہواور پہلے گذر چى ہد پانچوال ذکر: اَللَّهُ مَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي كُلَهُ، دِفَّهُ وَجِلَهُ، وَأُوَلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَئِيَتَهُ وَسِرَّهُ (اَللَّهُ اِلْحَالِدِ اِللَّهِ اِلْحَالِمَ اِللَّهُ عَلَى اَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ومن هيئات السجود: أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولايبسط ذراعيه انبساط الكلب، ويجافِي يدَيه حتى يَبْدُوَ بياضُ إبطيه، ويسقبلُ بأطراف أصابع رجليه القلبةَ.

ومن أذكاره: سبحان ربي الأعلى ـــــ ثلاثاً ـــــ ومنها: " سبحانك اللُّهم ربنا وبحمدك،

اللهم اغفرلى" ومنها: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمتُ سجد وجهى للذى خلقه، وصوَّره، وشقَّ سمعَه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين" ومنها: "سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح" ومنها: "اللهم اغفرلى ذنبى كلّه، دقّه وجلّه، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانِيتَه وسِرَه" ومنها: "اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطِك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أخصى ثناءً عليك، أنت كما أثينتَ على نفسك"

ترجمہ: اور سجدوں کی ہمیئوں میں سے بیہ ہے کہ اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھے۔اوراپی دونوں کلائیاں نہ بچھائے کتے کے بچھانے کی طرح اور اپنے دونوں ہاتھوں کو علحد ہ رکھے یہاں تک کہ ظاہر ہواس کے دونوں بغلوں ک مفیدی۔اور قبلہ کی طرف رکھے اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے کناروں کو،اور سجدہ کے اذکار میں سے: (پہلے ترجمہ آگیا)

# فضائل سجود

وضاحت: جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ میں تمہاری مقصد براری کی سعی کرونگا۔البتہ تمہیں بھی چاہئے کہ نماز کی کشرت کرکے میری مدد کرو۔اس کی حتی مثال یہ ہے کہ کوئی وزیراعظم سے کیے کہ مجھے فلان عہدہ دلوادیں۔وزیراعظم دلوانے کا وعدہ کرے میری مدد کرو۔اس کی حتی مثال یہ ہے کہ کوئی وزیراعظم ولوت ہو۔ دلوانے کا وعدہ کرے مگرمشورہ دے کہتم فلاں ڈگری حاصل کرلوتا کہ میرے لئے تمہارے مقصد کی تعمیل میں سہولت ہو۔ فائدہ: حدیث میں سجدہ سے پوری نماز مرادلی گئی ہے۔ مگرکل کوجس جزیے تعبیر کیا ہے،اس سے اس جزکی خصوصی

اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔اور بہی بجدہ گی فضیات ہے۔ ہاقی محض تجدہ — بحدۂ تلاوت کےعلاوہ — کوئی عبادت نہیں۔ اور سجدۂ شکرمتخب ہے، مگر سجدۂ مناجات بدعت ہے۔

صدیث — حضرت عبداللہ بن بُسر مازنی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلاَ بَیْوَیَا ہِمُ نَیْ آخِر تناب السلوۃ ا ۱۸۷ )
قیامت کے دن مجدوں کی وجہ سے روش پیشانی ، اوروضوء کی وجہ سے روشن اعضا ہوگی '(رواوالتر ندی فی آخر تناب السلوۃ ا ۱۸۷ )
تشریخ : آخرت میں مجدوں کا اثر پیشانی کی چمک کی صورت میں ، اوروضوء کا اثر چبر ہے ، ہاتھوں اور پیروں کی چمک کی صورت میں ، اور وضوء کا اثر چبر ہے ، ہاتھوں اور پیروں کی چمک کی صورت میں اس لئے ظاہر ہوگا کہ عالم مثال کا مدار مشاببت پر ہے۔ روح اور اس کے پیکر کی مشاببت کا اس عالم میں لخاظ کیا جا تا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے زمانہ میں ایک مؤذن نے سے جور مضان میں فجر کی اذان وقت سے میں لخاظ کیا جا تا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کے زمانہ میں ایک مؤنوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگار ہا ہے۔ بیخواب اس مشاببت پر بہنی تھا ، کیونکہ لوگ اذان ہوتے ہی سحری اور مقاربت سے رک جاتے تھے۔ اور آخرت کے معاملات عالم مثال کی مشابہت کے تابع ہیں۔ اس لئے قیامت کے دن مجدوں اوروضوء کے بیآ ٹار ظاہر ہوں گے۔

وإنما قال صلى الله عليه وسلم: " فأعِنى على نفسك بكثرة السجود": لأن السجود غاية التعظيم، فهو معراج المؤمن، ووقتُ خُلوصِ ملكيته من أسر البهيمية؛ ومن مكن من نفسه للغاشية الإلهية فقد أعان مُفيض الخير.

قوله صلى الله عليه وسلم: "أمتى يومَ القيامة غُرُّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء" أقول: عالَم المثال مبناه على مناسبة الأرواح بالأشباح، كما ظهر منعُ الصائمين عن الأكل والجماع بالختم على الأفواه والفروج.

تر جمیہ:اورفرمایا آپ میلائنگیائے ہے' کہ:'' تو مدد کر میری اپنے نفس کے خلاف سجدوں کی زیادتی ہے' ( یعنی خواہ تیرا جی چاہے نہ چاہے خوب نمازیں پڑھ ) بیار شادای لئے ہے کہ سجد نے تعظیم کی انتہائی شکل ہیں۔پس بجدہ مؤمن کی بلند پرواز ہے،اور بہیمیت کی قیدہے ملکیت کے رہائی پانے کا وقت ہے۔اور جس نے جمایا اپنے اندر رحمت الٰہی کے پردے کو،تواس نے یقینا خیر کا فیضان کرنے والے ( یعنی نبی میلائی آئیلئے) کی مدد کی۔

آنخضرت مِلائِمَيَائِم کاارشاد:''میری امت قیامت کے دن مجدول کی وجہ سے روشن پیشانی ، وضو کی وجہ سے روشن اعضاء ہوگی'' میں کہتا ہول ، عالم مثال کا مدار روحوں اور پیکروں کی مناسبت پر ہے۔جبیبا کہ ظاہر ہوا روز ہے داروں کو کھانے اور صحبت کرنے سے روکنا مونہوں اور شرمگا ہوں پرمہر کرنے کے ساتھ۔

公

3

N

### جلسهاور قعدہ میں بیٹھنے کا طریقنہاوران کےاذ کار

جلسه میں بیٹھنے کامسنون طریقة افتراش ہے یعنی بایاں پاؤں بچھا کراس پر بیٹھے،اوردایاں پاؤں کھڑار کھے اورا پی ہتھیلیاں گھٹنوں پرر کھے۔اور بیذکر کرے: اَلْمُلْهُمَّ اغْفِرْلِیْ، وارْحَمْنیْ، وَاهْدِنیْ، وَعَافِنِیْ، وَارْزُفْنی (اےاللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پرمہر بانی فرما، مجھے راہ راست دکھا، مجھے (بلیات دارین اورام راض ظاہرہ و باطنہ ہے) عافیت عطافر مااور مجھے روزی عطافر ما) یا کم از کم اَلْمُلْهُم اغْفِرْلِیٰ ضرور کہہ لے۔امام احمد رحمہ اللہ کے نزد کیک اتنا کہنا فرض ہے۔ پس ان کے اختلاف کی رعایت کرے (مشکوۃ حدیث ۹۰۰ و ۹۰۱)

اور قعدہ میں — خواہ پہلا ہویا آخری — بیٹھنے کاطریقہ بھی افتراش ہے۔ حضرت وائل، حضرت رفاعہ اور حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ حضرت ابن عمررضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر حضرت ابن عمر اللہ عنہ کی روایت میں جس کو حاکم اور پہلی نے روایت کیا ہے: تو لاک کی ممانعت آئی ہے (اعلاء اسنن ۸۲:۳) البتہ حضرت ابو کی روایت میں آخری قعدہ میں آنحضرت میں انتخابی کی تو لاک کرنا مروی ہے۔ اور تو لاک یہ حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت میں آخری قعدہ میں آنحضرت میں انتخابی کی تو لاک کرنا مروی ہے۔ اور تو لاک یہ دایاں پاؤں کھڑ ار کھے، اور بایاں پاؤں اس کے نیچے ہے دائیں طرف نکال دے اور سرین پر بیٹھے۔ امام شافعی اور امام مالک رحم ہما اللہ نے اس روایت کولیا ہے۔ احزاف کے نزدیک بیعذر کی حالت پر محمول ہے۔

اور قعدہ میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے یعنی رانوں پراس طرح رکھے کہا نگلیاں گھٹنوں تک پہنچ جا ئیں۔اور حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں بیآیا ہے کہ آنخضرت مِللی تالیم اپنی بائیں ہتھیلی اپنے گھٹنے گولقمہ بناکر کھلاتے تھے یعنی انگلیاں گھٹنے پر جھکا لیتے تھے۔ پس بیجی درست ہے۔

اوردایان ہاتھ دائیں گھنے پرتر بین کاعقد بناکرر کھے۔ ترپن کاعقد اس طرح بنتا ہے کہ چھوٹی اور چھ کی اوران کے درمیان کی: تین انگیاں بندکر لے، اور شہادت کی انگی سیدھی رکھے، اور انگوٹھا اس کی جڑیں لگائے، بیتر پین کاعقد بن گیا۔ شروع بی سے بیعقد بنا لے۔ اس کے علاوہ دوطر یقے اور بھی مروی ہیں: ایک: چھوٹی اوراس کے پاس والی: دو انگلیاں بندکر لے، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھ کا حلقہ بنا لے، اور جب اشارہ کا وقت آئے تو انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ دوسرا: تمام انگلیوں کی مٹی بنالے، اور بوقت اشارہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ بیہ تمنیوں صور تیں۔ درست ہیں۔ اور شروع بی سے بیہ بیئت بنالے یا جب اشارہ کا وقت آئے اس وقت بنالے دونوں با تیں درست ہیں۔ درست ہیں۔ اور شروع بی سے بیہ بیئت بنالے یا جب اشارہ کا وقت آئے اس وقت بنالے دونوں با تیں درست ہیں۔ کھراشارہ کے بعد یہ بیئت آخر تک باتی رکھے۔ البتہ اشارہ ختم کرد سے۔ درمخاری سے ویصف کھا عند الإشات ۔ اور حضرت تھانوی قدس سرہ نے جوفتوی دیا تھا کہ آخر تک انگلی جھکا کراشارہ باتی رکھے، اس فتوی سے آپ نے رجوع کر لیا سے۔ اوردہ درجوع بھی ایدادالفتاوی میں ہے۔

پھر جب تشہد پڑھتا ہوا لا إلّ بے پہنچ تو نفی کے ساتھ شہادت کی انگل سے اشارہ کرے۔اور حنفیہ کے نزدیک اس اشارہ کی وجہ بیہ کہ لا إلّ سے مطلق نفی ہے،اورایک انگل کے اشارہ سے ایک اللہ کی الوہیت کا اثبات ہے۔ چنانچ صدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دوانگلیوں سے اشارہ کیا تو آنخضرت مِنالِیْفَائِیْمِ نے اس کوٹو کا۔اور فرمایا اُنح ذُائیک صدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دوانگلیوں سے اشارہ کیا تو آنخضرت مِنالِیْفَائِیْمِ نے اس کوٹو کا۔اور فرمایا اُنح ذُائیک الله کے تو اشارہ خم کردے، کیونکہ ابضرورت باتی نہیں رہی ۔۔امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اثبات کے ساتھ اشارہ ہے، تاکہ قول وقعل میں مطابقت ہوجائے۔اور ایک معنوی حقیقت (توجہ) نگا ہوں کے سامنے پیکر محسوس بن کراتے ہائے۔

اوراحناف کے نزدیک تشہد میں اشارہ مسنون ہے یانہیں؟ اس میں شدیداختلاف تھا۔فقہائے عراق جو کتب حدیث سے مزاولت رکھتے تتے اشارہ کے قائل تھے۔اورفقہائے ماوراءالنہرا نکارکرتے تھے۔گر بعد میں معاملہ ٹھہر گیا۔ اب سب احناف اشارہ کے قائل ہیں۔شاہ صاحب رحمہاللہ فرماتے ہیں کہ:

جوبہ کہتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب میں اشارہ نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے۔ نہ کسی روایت ہے اس کے قول کی تائید ہوتی ہے، اور نہ عقلاً یہ بات درست ہے، جیسا کہ علامہ ابن الہام رحمہ اللہ نے ہدایہ کی شرح فتح القدیر (۲۷۲۱) میں فر مایا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امام محدر حمہ اللہ کی مبسوط میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ مگر موطا میں ہے۔ پس یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر روایت کی چھ کتابوں میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ مگر یہ کہنا درست نہیں کہ حفیہ کے ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں۔ مرغ کی ایک ٹا تک گاتے پھرتے ہیں اور میں اشارہ نہیں۔ خول میں اشارہ نہیں۔ خول میں اشارہ نہیں۔ خول میں اشارہ نہیں۔ خول میں اشارہ نہیں۔ خدا ایسے جہل و تعصب سے بچائے (آمین)

اورتشہد مختلف طرح سے مروی ہے۔ان میں معمولی الفاظ کا فرق ہے۔سند کے اعتبار سے سیحی تزین وہ تشہد ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔اس کواحناف نے لیا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزویک سے مروی تشہد جیں۔اول کوامام شافعی رحمہ اللہ نے اور ثانی کوامام ما لک رحمہ اللہ نے بند کیا ہے۔شاہ صاحب کے نزویک سب درست اور کافی شافی ہیں،اسی طرح تشہد کا معاملہ ہے۔

ومن هيئات ما بين السجدتين: أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويضع راحتيه على ركبتيه؛ ومن أذكاره: "اللهم اغفرلى، وارحمنى، واهدنى، وعافنى، وارزقنى "ومن هيئات القعدة: أن يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ورُوى فى الأخيرة: قدَّم رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ورُوى فى الأخيرة: قدَّم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته؛ وأن يضع يديه على ركبتيه، وورد: يُلْقِمُ كفه اليسرى ركبته؛ وأن يعقد ثلاثة وخمسين، وإشار بالسبابة، ورُوى: قَبضَ ثنتين، وحَلَّقَ حلقةً. والسسر فى رفع الأصبع: الإشارة إلى التوحيد، ليتعاضد القولُ والفعلُ، ويصير المعنى

متمثلًا متصوَّرُا.

ومن قال: إن مذهب أبى حنيفة رحمه الله تركُ الإشارة بالمسبحة، فقد أخطأ، ولا يعضُده رواية ولا دراية، قاله إبنُ الهمام. نعم، لم يذكره محمد رحمه الله في الأصل، وذكره في الموطأ؛ ووجدتُ بعضَهم لا يميز بين قولنا: ليست الإشارة في ظاهر المذهب، وقولنا: ظاهرُ المذهب أنها ليست؛ ومفاسدُ الجهل والتعصب أكثرُ من أن تُحصى.

وجاء في التشهد صِيَغٌ: أَصَحُها تشهد ابن مسعود رضى الله عنه، ثم تشهد ابن عباس وعمر رضى الله عنهما: وهي كأحرف القرآن، كلُها شافٍ كافٍ.

ترجمہ: اور دو تجدول کے درمیان جلسہ کی ہیئوں میں سے بیہ ہے کہ اپنے بائیں پاؤں پر بیٹے۔ اور دایاں کھڑا کرے۔ اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پررکھے، اور جلسہ کے اذکار میں سے ہے: اللھم إلخ۔

اور قعدہ کی ہیئوں میں سے ہے کہ بیٹے وہ ( دونوں قعدوں میں ) اپنے بائیں پاؤں پر ، اور کھڑا کرے دایاں۔ اور روایت کیا گیا ہے آخری قعدہ میں کہ اپنا بایاں پاؤں آگے بڑھادے، اور دوسرا کھڑا کرے، اور بیٹھے اپنی بیٹھنے کی جگہ پر۔ اور بیہ ہے کہ رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر ( عام روایات میں بہی طریقہ آیا ہے ) اور ( ایک روایت میں) وارد ہوا ہے کہ لقمہ کھلائے اپنی بائیں ہم شیلی کا اپنے گھٹنے کو۔ اور بیہ ہے کہ بنالے تر مین ۔ اور اشارہ کرے شہادت کی انگل سے۔ اور روایت کیا گیا ہے کہ بند کرلے دوانگلیاں اور حلقہ بنائے حلقہ بنانا۔

، اور رازانگی اٹھانے میں:اشارہ کرنا ہے تو حید (اللہ کے ایک ہونے ) کی طرف، تا کہ قول وفعل ایک دوسرے کے مددگار ہوجا ئیں ۔اور ہوجا ئیں معنی پیکرمحسوس،تصور میں لائے ہوئے۔

اورجس نے کہا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا فرہب انگشت شہادت سے اشارہ نہ کرنا ہے، تو یقینا اس نے غلطی کی نہیں مدد کرتی اس کی کوئی روایت اور نہ کوئی درایت ۔ کہی ہے یہ بات ابن الہمام نے ۔ ہاں! اشارہ کا تذکرہ نہیں کیا محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں اور اس کا تذکرہ کیا ہے موطامیں ۔ اور پایا میں نے بعض احناف کو نہیں امتیاز کرتے وہ ہمارے اس قول کے درمیان کہ: '' ظاہر مذہب میں اشارہ نہیں ہے' (یعنی کتب ستة میں اشارہ کا تذکرہ نہیں ہے) اور ہمارے اس قول کے درمیان کہ: '' ظاہر مذہب یہ ہے کہ اشارہ نہیں ہے' (یعنی احناف کا مفتی بہ مذہب یہ ہے کہ اشارہ جائز نہیں ہے) اور جہالت اور تعصب کے مفاسداس سے زیادہ ہیں کہ شارکتے جائیں۔

اورتشہد میں چندصیغے آئے ہیں:ان میں صحیح ترین ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد ہے۔ پھرابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا تشہد ہے۔اوروہ قر آن کی قراءتوں کی طرح ہیں۔سب کافی شافی ہیں۔

B

# قعدهٔ اخیره میں دروداور دعائیں

درود شریف مختلف لفظوں سے مروی ہے۔ ان میں سیح ترین درود ابرا ہیں ہے۔ اور وہ دوطرح سے مروی ہے:

پہلا درود ابرا ہیمی: اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ

إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَادِكْ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ

إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (اے الله! بے پایاں رحمت نازل فرما حضرت محمد پراوران کے خاندان پر، جس طرح ب
پایاں رحمت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم اوران کے خاندان پر۔ بیشک آپ سِتو دہ اور باعظمت ہیں۔ اے الله!

برکت فرما حضرت محمد پراوران کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جیس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جیس طرح برکت فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پراوران کے خاندان پر، جیشک آپ تعریف کے ہوئے اور باعظمت ہیں ) (مشکورہ حدیث ۱۹۹۹)

دوسرادرودابرا جیمی: اَللَهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَذْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَزُواجِهِ وَ ذَرِيته، كَمَا باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (احالله! بِ پإيال رحمت نازل فرما حضرت محد پر،اوران كى يويول پراوران كى اولا د پر،جس طرح بِ پايال رحمت نازل فرمائى آپ نے حضرت ابراجيم كے خاندان پر۔اور بركت فرما حضرت محد پراوران كى يويول پراوران كى اولا د پر،جس طرح بركت فرمائى آپ نے حضرت ابراجيم كے خاندان پر۔ وربركت فرما حسن وه اور برگ بين ) (مشكوة عديث ٩٢٠)

ای طرح قعدہ اخیرہ میں دعائیں بھی متعدد مردی ہیں۔ان میں سے چندیہ ہیں:

کیمکی وعا: أَللَّهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَدَّابٍ جَهْنَّمَ، وَأَعُوٰدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوٰدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَّاتِ (اَكَاللَّهُ! مِنْ عَذَابِ سَآبِ كَى پَنَاهُ جِابَتَا اللَّهُ! مِنْ عَذَابِ سَآبِ كَى پَنَاهُ جَابِتًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَذَابِ سَآبِ كَى پَنَاهُ جَابَتًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَعَذَابِ سَآبِ كَى پَنَاهُ جَابَتًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللِّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ اللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللْمُ اللللِهُ عَلَى

ووسرى وعا: اَللَّهُمَّ إِنِّى ظلْمَتْ مَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَيغَفُرُ الدُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتُ، فَاغْفُرْلِي مَغْفِرةً مَنْ عِنْدِكُ، وارْحَمْنِي، إِنَّكُ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (ائْدابين نَ الْجَفُورُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِمُ بِهِ اللهِ اللهُ الل

تيسرى وعاً: اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أُخَرْتُ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْئِ قَدِيْرٌ (اكالله! بخش دَيجَ مير ك لِحَ جُوكناه مِيل فَآكَ

- ﴿ الْوَ وَرَبِيلِيْرُدُ ﴾

بھیجاور جومیں نے بیچھے چھوڑے اور جومیں نے پوشیدہ طور پر کئے ،اور جومیں نے کھلے طور پر کئے ،اوران گناہوں کوجن کوآپ مجھے نے زیادہ جانتے ہیں۔آپ ہی آ گے کرنے والے ہیں اورآپ ہی بیچھے کرنے والے ہیں۔اورآپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں)(مقلوۃ حدیث ۹۳۱ و۳۸۲ و۳۸۲)

وأصعُ صِيَغِ الصلاة: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد" و"اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"

وقد ورد في صِينِع الدعاء في التشهد: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والسمات" وورد: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرلي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم" وورد: "اللهم اغفرلي ما قدّمتُ، وما أحرت، وما أسررتُ، وما أعلنتُ وما أنت أعلم به مني، أنت المقدّمُ وأنت المؤخّر، وأنت على كل شيئ قدير.

ترجمہ:سب آگیا ہے۔اس لئے ضرورت نہیں۔ کے

# سلام کے بعد ذکروذعا

سلام پراگر چه نماز پوری ہوجاتی ہے، مگراس کے بعد بھی ذکرود عامروی ہواوریہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بوچھا گیا: یارسول اللہ! کونسی دعازیادہ شنی جاتی ہے؟ بعنی کس وقت کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے قرمایا:'' آخری رات کے درمیان اور فرض نمازوں کے بعد''۔لہذا سلام کے بعد بھی ذکرود عاکا اہتمام کرنا جا ہے۔اس سلسلہ کے چنداذکار درج ذیل ہیں:

پہلا ذکر: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سِلانیکیا بھاڑے فارغ ہوتے تھے تو تین بار استغفار کرتے تھے یعنی تین مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ کہتے تھے یعنی میں اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتا ہوں۔اوراس کے بعد کہتے سے: اَللَّهُم أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَادِ كُتَ يَا ذَ الْجَلالِ وَالإِنْحَوَامِ (الاسْرَابِ اللهِ الرام والى ذات!)
وفقص ہے پاک ہیں۔اورآپ ہی کی طرف ہے سلامتی ہے۔آپ برکت والے ہیں۔اے جلال واکرام والی ذات!)
دوسرا ذکر: حضرت مغیرة بن شعبہ رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله سِّلانِیَوَیَمْ برفرض نماز کے بعد کہا کرتے قط: لاَإِلَه إِلاَّ اللَّهُ، وَحُدَهُ لاَ شَوِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْي قَدِيْرٌ، اللَّهُمَ لاَ مَانِع لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (الله کے سواکوئی معود نہیں۔وہ یکتاہے،اس کاکوئی شریک نہیں۔ای کی فرمانروائی ہے،اوراس کے لئے ستائش ہے،اوروہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھے والا ہے۔اے الله! کوئی روکنے والانہیں اس کوجوآپ نددیں۔اورنہیں سودمندہ سرمایددارکے کئے آپ ہے سرمایدداری یعنی بڑے ہے بڑا سرمایددار بھی آپ کے کرم کامخاج ہے)

تیسرا فرکر: حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صِلاَقَائِیم ملام پھیرنے کے بعد نماز کے ختم پر بلندا وازے کہا کرتے تھے: لاَإِلَه إِلاَ الله ، وَحْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلَ شَيْئِ قَدِيدُ وَازَ ہَا كَا الله ، لاَإِلَه إِلاَ الله ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَ إِيّاهُ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضُلُ ، وَلَهُ الثّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَإِلَه إِلاَ الله ، مُخلِصِیْنَ لَهُ الدّیْنَ ، وَلَوْ كُوهَ الْكَافِرُ وَنَ (الله کے سواکوئی معود نہیں ۔ وہ یکتا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ۔ اس کی حکومت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے ۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ۔ نہیں ہے قدرت اور نہ طاقت مگر الله بی ہے ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ ہم صرف اس کی عباوت کرتے ہیں ۔ اس کے لئے تعریف ہے ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ ہم صرف اس کی عباوت کرتے ہیں ۔ اس کے لئے تعریف ہے ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ ہم صرف اس کی عباوت کرتے ہیں ۔ اس کے لئے تعریف ہے ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ ہم اللہ کے ساتھ ای کی بندگی کرتے ہیں ، اگر چہ منگروں کو کتنا ہی نا گوار ہو)

چوتھا ذکر: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عندائی جوں کو پیکلمات سکھایا کرتے ہے۔ اور فرماتے ہے کہ رسول اللہ سِلَائِعَائِیمِ مُمَاز کے بعدان کلمات کے ذریعہ پناہ ما نگا کرتے ہے: اَللَٰهُمَّ إِنَّیْ اَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُنْنِ، وَاعُودُ بُلِكَ مِنَ الْجُنْنِ، وَاعُودُ بُلِكَ مِنَ الْجُنْنِ، وَاعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ اللهُ عُنْ اللهُ عُنْ اللهُ مُنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پانچوال ذکر: حضرت کعب بن خُجْر ہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلائیمَوَیَّیمُ نے فرمایا:'' آگے پیچھے پڑھے جانے والے چندکلمات ہیں۔ ہرفرض نماز کے آخر میں ان کو پڑھنے والا نامرادنہیں ہوتا: ۳۳ بارسجان الله ۳۳ بار الحمد لله ۳۴ باراللہ اکبر۔

چھٹا ذکر: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلائیوَ اِیا نے فر مایا:'' جو بندہ ہرنماز کے بعد۳۳ حالت میں مارین کے سات میں مرتبہ بحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اللہ اکبراور سویں مرتبہ لاإله إلا الله، وحدہ لا شویك له، له الملك وله الحدمد، وهو على كل شيئ قديس كے، اس كى سب خطائيں معاف كردى جائيں گى، اگر چه وہ مندر كے كف (جماگ) كے برابر ہوں''

ساتوال ذکر : حفزت زید بن ثابت رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ بارسجان الله ۳۳ بار تخمیداور ۳۳ بارتکبیر بتائی گئی۔ پھرا یک انصاری صحابی کوخواب آیا۔خواب میں فرشتے نے اس سے کہا کہ ان متیوں کلمات کو پچپیں پچپیں بارکرلو،اور پچپیں باراس میں لا إ آسه الا الله بڑھالو، تا کہ سوکی گنتی پوری ہوجائے۔اس انصاری نے صبح یہ خواب نبی مِنالِنْهَ اَیَکِیْ سے ذکر کیا، تو آیٹ نے فرمایا: 'ایسا کرلؤ'

فائدہ: بیتمام اذ کاروا دعیہ: قر آن کی قراءتوں کی طرح ہیں۔ان میں ہے جس پر بھی عمل کرے گااس پر جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔

ومن أذكار ما بعد الصلاة: "أستغفر الله" ثلاثاً، و:" اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ومنك السلام، ومن السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، وحدة لاشريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيئ قدير، اللهم لامانع لما أعطيت، ولامعطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ أ، لا إله إلا الله، ولانعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، اللهم إنى أعوذ بك من الجُبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر"

وثلاث وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة، ورُوى من كل ثلاث وثلاثون، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلخ وُروى من كلّ خمس وعشرون، والرابع لا إله إلا الله ويُروى: يسبحون في دبر كل صلاة عشرًا، ويُحمّدون عشرًا، ويكبرون عشرًا، ورُوى من كلّ مائة؛ والأدعية كلُها بمنزلة أحرف القرآن، من قرأمنها شيئًا فاز بالثواب الموعود.

## سلام کے بعداذ کار کی اور گھر میں سنتیں ادا کرنے کی حکمت

بہتر ہے کہ مذکورہ اذکارسنتوں سے پہلے کر لئے جائیں۔ کیونکہ بعض روایات میں اس کی صراحت ہے۔ جیسے عبدالرحمٰن بن عَنم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طِللَیْمَالِیَّا نِے فر مایا: ''جوخص فجر اور مغرب کی نماز سے پھر نے اور پیر موڑنے سے پہلے کہے: لا إلّسه اللہ آخرتک' اور عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: '' آپ نماز کے بعد بلندآ واز سے کہتے تھے: لا إلّه إلا الله آخرتک' اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ طِلاہ الله کے مماز کا پورا ہونا تکہیر سے بہچانا کرتا تھا یعنی آپ سلام پھیرتے ہی زور سے تکبیر کہتے تھے۔ اور بعض روایات بظاہراس پر دلالت کرتی ہیں، جن میں آیا ہے کہ '' ہرنماز کے پیچھے'' بیاذ کارکر ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جومروی ہے کہ رسول اللہ سِلانیکاؤیلم جب سلام پھیرتے ہے تھے تو بس اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ کہیں: اللّٰهِ م أنت السلام، و منك السلام، نبار كتّ با ذا الجلال والأكرام ۔ اس قول كى چند تو جيہيں ہو على ہيں:

ہم کی تو جیہ: صدیقہ كی مرادیہ ہے کہ سلام پھیرنے كے بعد آپ نماز كی بیئت پر صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے۔ پھر نشست بدل لیتے تھے۔ دائیں جانب یا مقتدیوں كی جانب ئرخ پھیر لیتے تھے، تا کہ كوئی ہے گمان نہ كر ہے كہ بیاذ كار بھی نماز میں شامل ہیں۔

دوسری توجید: یاصدیقه کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ گاہ بگاہ آپ دیگراذ کارچھوڑ دیتے تھے۔ صرف السلھ مانست السلام النح پڑھ کراٹھ جاتے تھے۔ اور آپ ایسال لئے کرتے تھے کہ لوگول کو معلوم ہوجائے کہ بیاذ کارفرض نہیں ہیں۔ اور کوئی بید خیال نہ کرے کہ محان تو مواظبت پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ تحان کا مقتضی پنہیں ہے۔ اس کا مفہوم کسی عمل کا بکٹرت یایا جانا ہے بینی صرف ایک باریا دوبارنہ یا یا جانا۔

اورسنتوں میں اصل بیہ ہے کہان کو گھر میں ادا کیا جائے۔آنخضرت مِئلالْیَاآیَام کامعمول یہی تھا۔اورروایت میں ہے

کہ آپ ؓ بنوعبدالاشبل کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے اس میں مغرب پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' یہ گھروں کی نماز ہے''اور دوسری روایت میں ہے کہ:''لازم کروتم اس نماز کو گھروں میں''(مفکلو قصدیث ۸۲ ااباب السنن)

اوران دونوں باتوں کی حکمت یعنی سلام پھیرتے ہی اذکار کرنے کی اور گھر جا کرسنتیں اداکرنے کی ہیے ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان ایسی چیز سے فصل ہوجائے جو دونوں کی جنس سے نہ ہو۔ اور بیا کہ بیضل معتدبہ ہو، جو سرسری نظر ہی میں محسوں کرلیا جائے۔ ابودا و دشریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے فرض نماز کے بعد مصلاً نوافل شروع کرنے چاہت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کودکر کھڑ ہے ہوئے ، ان کا شانہ ہلایا اور فر مایا: '' اہل کتاب ای لئے ہلاگ ہوئے کہ ان کی نماز وں کے درمیان فصل نہیں رہا تھا'' آنخضرت میں تاکھیں نے فر مایا: '' اے عمر! اللہ تعالی آپ کو صائب الرائے بنا کمیں!'' یعنی آپ نے جیجے تنبیہ کی۔ (مقلوۃ حدیث ۱۹۷۳)

والأولى: أن يأتى بهذه الأذكار قبل الرواتب، فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدلُ على ذلك نصًا، كقوله: "من قال قبلَ أن ينصرف ويَثْنِي رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله" النح، وكقول الراوى: "كان إذا سلَّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله" إلخ قال ابن عباس: "كنتُ أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير" وفي بعضها مايدل ظاهرًا، كقوله: "دبر كلَّ صلاةٍ"

وأما قولُ عائشة: "كان إذا سلَّم لم يقعُدُ إلا مقدارَ مايقول: اللهم أنت السلام، فيحتمل وجوها: منها: أنه كان لايقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر، ولكنه كان يتيامن، أو يتياسر، أو يُقبل على القوم بوجهه، فيأتي بالأذكار، لئلا يظنَ الظانِّ: أن الأذكار من الصلاة.

و منها: أنه كان حينًا بعد حين: يترك الأذكار، غيرَ هذه الكلمات، يعلّمهم أنها ليست فريضةً. وإنما مقتضى: "كان" وجودُ هذه الفعل كثيرًا، لا مرةً ولا مرتين، لاالمواظبة.

والأصل في الرواتب: أن ياتي بها في بيته، والسر في ذلك كلّه أن يقع الفصلُ بين الفرض والنوافل بما ليس من جنسِهما، وأن يكون فصلاً معتدًا به، يُدْرَكُ بادى الرأى، وهو قول عمر رضى الله عنه لمن أراد أن يَشْفَع بعد المكتوبة: "اجلس فإنه لم يَهْلِكُ أهلُ الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتِهم فصلٌ" فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب!" وقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في بيوتكم" والله أعلم.

تر جمہ: اور بہتریہ ہے کہ اذ کارسنتوں ہے پہلے کرے، پس بیٹک بعض اذ کار کےسلسلہ میں آیا ہے وہ جواس پر میں میں اور بہتریہ ہے کہ اذ کارسنتوں ہے پہلے کرے، پس بیٹک بعض اذ کار کےسلسلہ میں آیا ہے وہ جواس پر صراحة دلالت كرتا ہے۔ جيسے آپ كا ارشاد: '' جس نے كہا پھرنے سے پہلے، اور مغرب اور فجر كى نماز سے اپنے پير موڑنے سے پہلے لا إلّه إلا اللّه آخرتك اور جيسے راوى كا قول: '' نبى صَلاَيْوَائِيْمْ جب اپنى نماز كاسلام پھيرتے تھے تو بلند آواز سے كہتے تھے: لا إلّه اللّه آخرتك ابن عباس نے فرمایا: '' ميں رسول الله صَلاَيْوَائِيمْ كى نماز كا پورا ہونا بہچا نتا تھا تا اللّه عَلَيْفَائِيمُ كَلَى نماز كا پورا ہونا بہجا نتا تھا تكبير سے ''بعنی آپ سلام پھيرتے ہى زور سے تکبير كہتے تھے۔ اور بعض روایات میں وہ الفاظ ہیں جو بظاہراس پر دلالت كرتے ہیں۔ جیسے آپ كا ارشاد: '' ہر نماز كے ہجھے''

اور رہاعا کشرکا قول: '' آپ جب سلام پھیرتے میچے تھے تھے گراتی دیر کہیں آپ: اللہم أنت السلام، تواخمال رکھتا ہے یہ قول کی صور توں کا ۔۔۔ ان میں سے : یہ ہے کہ آپ نیس بیٹھا کرتے تھے نماز کی ہیئت پر گراتی دیر، بلکہ دا جنی طرف رخ چھیر لیتے تھے یابا کیں طرف یالوگوں کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے، پس بیاذ کار کرتے تھے، تا کہ کوئی گمان کرنے والا گمان نہ کرے کہ اذکار نماز سے جیں ۔اور ان میں سے : یہ ہے کہ وہ تھا گاہ بگاہ: چھوڑتے تھے آپ ان کمات کے علاوہ اذکار کو ۔ سکھلاتے تھے آپ گوگوں کو کہ بیاذ کار فرض نہیں ہیں ۔اور سکھلاتے تھے آپ گوگوں کو کہ بیاذ کار فرض نہیں ہیں ۔اور سکھلاتے میں ان کا تقاضا بس اس فعل کا بھڑت یا یا جاتا ہے، نہ کہ ایک باریاد وبار ۔موا ظبت اس کا مقتضی نہیں ہے ۔

اورسنن میں اصل: یہ ہے کہ ان کواپنے گھر میں ادا کرے۔ اور راز ان سب میں یہ ہے کہ فرض اور نوافل کے درمیان ایسی چیز سے جدائی ہوجائے جو کہ وہ ان دونوں کی جنس ہے بیوں ہے، اور یہ کفیل معتد بہ ہو، جواول وَہا ہہ ہی میں محسوں کرلیا جائے۔ اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس شخص سے جس نے چاہا تھا کہ فرض سے دوگان نیفل ملائے: ''بیٹھ جا، پس بیشک نہیں ہلاک ہوئے اہل کتاب مگر بایں وجہ کنہیں تھا ان کی نماز وں کے درمیان فصل'' پس فر مایا نبی میں اللہ تعالی آپ کوصائب الرائے بنا کیں!'' آپ کا ارشاد ہے: '' اوا کروہم ان کو تہمارے گھروں میں' (یدروایت پہلے آئی چاہئے تھی) واللہ اعلم۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

باب\_\_\_\_اا

### وه امور جونماز میں جائز نہیں اور سجد ہسہوو تلاوت

نماز کی بنیاد تین چیزیں ہیں:(۱) اعضاء کا عاجزی کرنا(۲) دل کا حاضر ہونا(۳) زبان کا ذکر و تلاوت کے علاوہ باتوں سے رُکار ہنا۔ پس دوبا تیں واضح ہیں:

پہلی بات: ہروہ حالت جوخشوع وخضوع کے مبائن ہے، اور ہروہ بات جوذ کرِخداوندی کے بیل سے نہیں ہے: نماز

- ﴿ لَرَسُورَ لِبَالْمِينَ لِهِ ﴾

کے منافی ہے۔ جب تک اُن امور سے نماز میں احتر ازنہ کیا جائے ، اوران سے بازندر ہا جائے : نماز تامنہیں ہوسکتی۔ دوسری بات : مگر مذکورہ امور متفاوت ہیں یعنی مبائن دمنافی امور سب ایک درجہ کے نہیں ہیں۔اور ہر کمی سے نماز باطل نہیں ہوتی ( کیونکہ انسان بشری احوال سے بالکلیہ بری نہیں ہوسکتا ،اور بھی کسی ناگہانی ضرورت سے بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے ،اس لئے بچھ گنجائش ضروری ہے )

فا کدہ: اوران چیزوں میں جونماز کو بالکیہ باطل کرتی ہیں، اور جونماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں امتیاز نص ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ یہ بات تشریع ( قانون سازی ) ہے تعلق رکھتی ہے، جس میں عقل وقیاس کا دخل نہیں۔ اور فقہاء نے اس سلسلہ میں بہت تفصیلات پیش کی ہیں، مگر وہ نصوص نیطبق نہیں ہیں نصوص سے اقرب وہ فقہی مسلک ہے جس میں زیادہ وسعت سے کام لیا گیا ہے۔ البتہ اتنی بات بقینی ہے کہ وہ زیادہ عمل جس سے مجلس بدل جائے، اور وہ زیادہ کلام جے بہت ہی زیادہ سمجھا جائے: نماز کو باطل کرتا ہے۔

اورامر ثانی: — یعنی جن چیزوں ہے نماز ناقص ہوتی ہے، بالکلیہ باطل نہیں ہوتی — تواس سلسلہ کی روایات درج ذیل ہیں:

پہلی روایت: حضرت معاویة بن الحکم سلمی رضی اللہ عند نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں آنحضرت سِلاتیا اللہ اللہ کہا۔ لوگوں نے ان کوگھورا۔ قصہ مختصر:

کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز میں کسی نے چھینکا تو حضرت معاویہ نے یسر حسمک اللہ کہا۔ لوگوں نے ان کوگھورا۔ قصہ مختصر:
نماز کے بعد آنحضرت سِلاتیا اَیْکِیْ اِن کوسمجھایا کہ: '' نماز میں باتوں کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ نماز تو بس تبیع ، تکبیر اور
تلاوت ِ قرآن ہے' (گرآپ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ اس قدر کلام سے نماز فاسد نہیں ہوتی )
دوسری روایت: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے آنحضرت سِلاتِ اَنْ کَارِیْ کُوسلام کیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔
جواب نہیں دیا۔ نماز کے بعد جواب نہ دینے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ: '' نماز میں مشغولیت ہے' (معلوم ہوا کہ جواب
دینے کی تو گنجائش ہے، گرمشغولیت مانع بی)

تیسری روایت: حضرت مُعیقیب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ نماز میں سجدہ کی جگہ کی مٹی برابر کرسکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''اگر برابر کرناضروری ہوتو ایک مرتبہ کریں''(اس سے معلوم ہوا کہ استے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی)

چوتھی روایت: نبی مِیالِنْفِیَائِیمِ نے نماز میں پہلو پر ہاتھ واکھ کر کھڑے ہونے سے منع فرمایا۔اورایک ضعیفی روایت میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دوز خیوں کی راحت ہے یعنی دوزخی محشر میں جب کھڑے کھڑے تھک جا کیں گے تو ستانے کے لئے اس طرح کھڑے ہوں گے۔اور دنیا میں یہ مصیبت زدہ ، حیران و تتحیرلوگوں کے کھڑے ہونے کا انداز ہے،اس لئے ممنوع ہے (تاہم اس طرح کھڑے ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی) پانچویں روایت: نماز میں اِدھراُدھرد کیھنے سے منع کیا گیا ہے۔اوراس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اُ چک لینا ہے۔ شیطان بندے کی نماز میں سے جھپٹامار لیتا ہے یعنی اس سے نماز ناقص ہوتی ہے،اور پیرکت نماز کو کامل نہیں ہونے دیت چھٹی روایت: نماز میں جمائی آئے تو تھم یہ ہے کہ حتی الا مکان اس کورو کے، نہ زُکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، ہاہانہ کرے۔ پس بیشک شیطان اس کے منہ میں واخل ہوتا ہے یعنی اس سے کھی وغیرہ منہ میں واخل ہو سکتی ہے۔ جس سے ول پراگندہ ہوجائے اور نماز سے توجہ ہے جائے (گرنماز باطل نہ ہوگی)

تشری ان تینوں روایتوں میں اس طرف اشارہ ہے کہ کرم خداوندی کا فیضان تو عام ہے، مگر فطری اور اکتبابی قابلیتوں کے تفاوت سے لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے جیسے سورج کا فیضان تو عام ہے مگر آئیندروشنی سے زیادہ مستفید ہوتا ہے، اور کالا تو امحروم رہتا ہے۔ ای طرح جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا دروازہ وَ اللہ کیا جاتا ہے۔ رحمت اور عنایات خداوندی متوجہ ہوتی ہیں اور جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ہر ہر آیت کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب بندہ روگردانی کرتا ہے تو وہ نصرف میہ کہ کرم الہٰی سے محروم کردیا جاتا ہے، بلکہ اعراض کی وجہ سے دہ سزا کا بھی مستحق ہوتا ہے ( مگر نماز اس اعراض اور بے تو جہی ہے بھی فاسد نہیں ہوتی )

دسویں روایت: آنخضرت مِیلائی کَیْمُ نے فرمایا: ''نماز میں چھینکنا، او گھنا اور جمائی لینا۔ اور حیض قئی اور نکسیر شیطانی حرکتیں ہیں'' بعنی بیر (پہلی تین چیزیں) نماز کی حقیقت اور اس کے منی کے منافی ہیں۔ کیونکہ اعضاء کا خضوع اور دل کی حضوری باقی نہیں رہتی (تاہم ان تینوں امور سے نماز باطل نہیں ہوتی ) (اور حیض وغیرہ کا ذکر تبعا آیا ہے )

اورر ہاامراول — یعنی جن امور سے نماز باطل ہوجاتی ہے — تواس سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے کہ نبی شِلانْیَوَیَّمْ نے نماز میں کے ہیں جائزہ کے اور کچھکا موں کوآ پ نے برقر اررکھا ہے: بیسب اموراور جوان سے کم ہیں مماز میں کرتے ۔اور جائزہ لینے سے ایسے امور درج ذیل ہیں:

سمعمولی بات — جیے کی سے تین بار أَلْعَنْكَ بلَعنةِ اللّه كهنا يعنى خداكى تجھ پر پھٹكار! اوركى سے يو خمك الله كهنا يعنى خداكى تجھ پر پھٹكار! اوركى سے يو خمك الله كهنا داور واثكل أُمِّياه كهنا يعنى مجھے ميرى مال كم كرے! اور ماشائكم تنظرون إلى كهنا يعنى كيابات

ہے، میری طرف کیوں دیکھتے ہو! ۔۔ پہلے جملہ میں آنخضرت مِطَالِنْدَائِیَا نے نماز میں شیطان کو پھٹکارا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۰۱۲) اور باقی تینوں جملے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ندکورہ حدیث میں آئے ہیں (مشکوۃ ۹۷۸)

- آخوڑا پکڑنا ۔ جیے بی کوکندھے ہے اتار نااور کندھے پر بٹھانا۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی نوای اُمامہ کوکندھے پر بٹھا کر نماز پڑھا لی۔ جب رکوع فرماتے تو نیچے اتار دیے ، اور جب سجد ے اگلی رکعت کے لئے کھڑے ہوتے تو دوبارہ کندھے پر بٹھا لیتے ۔ اور جیسے نماز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پیرٹھونکنا (مشکوۃ حدیث ۲۸۱ ماب السنرۃ) ۔ اور جیسے فل نماز پڑھتے ہوئے دروازہ کھولدینا۔
- ۳ تھوڑا چلنا جیسے منبر کی سٹرھیوں سے نیچے انزنا، نیچے بحدہ کرنا، پھر منبر پرچڑھنا (بخاری حدیث ۳۷۷ مشکوۃ حدیث ۱۱۱۳ باب الموقف) اور جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نماز میں امام کی جگہ سے پیچھے صف میں آجانا (بخاری حدیث ۱۸۳ کتاب الأذان) اور جیسے قبلہ کی جانب آپ شِلانِیَا اَیْکِیْ کا دروازہ کھو لنے کے لئے چلنا۔
- ے اللہ کے ڈرسے رونا۔۔ آپ مِلاللَّهُ اللَّهُ جب تبجد پڑھتے تھے تو سینہ ہے کی سنسناہٹ کی طرح آ آواز نگلتی تھی۔
- ایسااشارہ کرنا جو سمجھ لیاجائے ۔۔ ایک مرتبہ آنخضرت مِنالینیوَیَا جُم قباتشریف لے گئے۔اور مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔لوگوں کواطلاع ہوئی تو مسجد میں جمع ہونے گئے، جو آتاوہ سلام کرتا، تو آپ ہاتھ کے اشارہ ہے سلام کا جوب دیتے تھے۔
- 🗨 نماز میں سانپ بچھوکو مارنا آپ نے علم دیا ہے کہ نماز میں دوکالوں کو بعنی سانپ اور بچھوکو مارڈ الو۔
- ے ۔۔۔ گردن گھمائے بغیردائیں ہائیں ویکھنا ۔۔۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت مِثَالِنَهِ اِنْکِمَاز میں دائیں ہائیں ویکھا کرتے تھے،اور پیٹھ کے چھےاپی گردن نبیں موڑا کرتے تھے۔

نوٹ:اس عنوان کے تحت جن روایتوں کا حوالہ ہیں دیا گیا، وہ مشکوۃ شریف بساب مسالا یہ جوز من العمل فی الصلاۃ، و ما یُباح منہ میں ہیں۔

فا كده: (۱) حضرت شاه صاحب قدى سره كے زوريك كلام كثير مُفسد نمازے، كلام قليل مفسد نہيں \_مگرروايات سے

مطلق كلام كا،خواه قليل ہويا كثير،مفسدنماز ہونا ثابت ہوتا ہے۔وہ روايتيں تين ہيں:

پہلی روایت: حضرت معاویہ بن الحکم سنمی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جس کوشاہ صاحب نے بھی پیش کیا ہے اس میں جو ارشاد نبوی ہے: إن هدفہ المصلاق الایصلح فیھا شیق من کلام الناس اس سے مطلقا کلام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اور شاہ صاحب نے جواستدلال کیا ہے کہ اگر مطلقا کلام مفسد نماز ہوتا تو آپ ان کونماز لوٹانے کا حکم دیتے۔ یہ استدلال تام نہیں ۔ کیونکہ اعادہ نہ کروانا بھی ثابت نہیں ۔ پس احتمال ہے کہ اعادہ کروایا ہو۔ اور عدم ذکر عدم شی کومستلزم نہیں۔ استدلال تام نہیں کہ اعادہ نہیں کروایا تو یہ تشریع کے وقت کی ترخیص بھی ہو عتی ہونکہ وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور اگر مان لیس کہ اعادہ نہیں کروایا تو یہ تشریع کے وقت کی ترخیص بھی ہو عتی ہونکہ وہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اس لئے ان کی قلطی سے درگذر کیا گیاا وران کو صرف مسئلہ بتا دیا۔

دوسری روایت: حضرت ابن مسعودرضی الله عنه کی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ اور إِن فی الصلاة لَـ شُغلا ہے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں جواب دینا تو جائز تھا، گرنماز کی مشغولیت مانع بی ۔ بیاستدلال ابوداؤداورنسائی کی روایت کی روشی میں درست نہیں۔ ان کی روایت کے الفاظ بہ ہیں: إِن الله یُحدِث من أمر ہ مایشاء، و إِن مما أحدث أَن لایت کلموا فی الصلاة (مشکوة حدیث ۱۹۹۹) یعنی الله تعالی جوچاہتے ہیں اپنے دین میں نے احکام جھیجے ہیں ۔ اورالله نے جو نے احکام جھیجے ہیں ۔ اورالله نے جو نے احکام جھیجے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو۔ اس روایت کی روشی میں متفق علیه روایت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو تلاوت، تبیج و تکبیر وغیرہ کا شغل ہے، وہ آ دمیوں کے کلام سے مانع ہے۔ اور نماز میں سلام کا جواب دینایا کوئی دوسرا کلام کرنا حرام ہے (ابوداؤو حدیث ۹۲۴ نسائی ۱۹:۳ باب الکلام فی الصلاة)

تنیسری روایت: ابن ماجه کے علاوہ پوری جماعت نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بیرحدیث روایت کی ہے کہ پہلے لوگ نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۳۸ نازل ہوئی لیعنی ﴿ فُومُوْا لِلْهِ قَلِیْنَ ﴾ تو خاموش رہنے کا تھم ویا گیاا ورکلام سے روک دیا گیا ( بخاری حدیث ۴۵۳۳ ابوداؤد حدیث ۹۴۹)

یہ تینوں روایات محکم ہیں۔اور ذوالیدین کی روایت محمل ہے۔ممکن ہے وہ نشخ کلام سے پہلے کا واقعہ ہو۔ پس عمل انہی محکم روایات پر ہونا جا ہے۔

کوئی عمل کیا ہے، وہ خود غور کرے، اگراس کے خیال میں زیادہ عمل ہے تو نماز از سرنو پڑھے، ورند پڑھتارہے۔ مثلاً نماز
میں پچھوسا منے آگیا اور اتفا قاچیل وغیرہ کوئی چیز بھی قریب تھی۔ اس نے بچھوکواس سے دبادیا تو یمل قلیل ہے۔ اور سانپ
نظر آیا۔ وہ دوڑ کر لاٹھی لایا۔ اور بھا گ کراس کو مار دیا تو ظاہر ہے کہ بیمل کثیر ہے۔ اور حدیث میں: سانپ بچھوکونماز میں
مارڈ النے کا حکم ہے یعنی ان کو جانے نہ دیا جائے، تا کہ وہ ضرر نہ پہنچا کیں۔ پس اس حدیث سے یہ سئلہ تو اخذ کیا جا سکتا ہے
کہ ضرر کثیر سے بچنے کے لئے نماز توڑنا جائز ہے۔ مگریہ بات ثابت کرنا کہ خواہ کتنا ہی عمل سانپ مارنے میں ہوا ہو، نماز
باتی رہے گی: یہ بات منشأ حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

فاكده: (٣) نماز مين كلام اورهمل كى روايات كو پر صنة وقت دو باتين ضرور پيش نظر ركھنى جا بئين:

کہلی بات: یہ کہ نماز کی موجودہ ہیئت شروع ہی سے اس طرح نہیں ہے۔ نماز کی ہیئت میں بہت ی تبدیلیاں عمل میں آئی ہیں۔ ابوداؤدشریف میں: نماز میں تین تبدیلیوں کا تذکرہ ہے۔ اور پہلے کلام کی اجازت پھر ممانعت کی حضرت زید بن ارقم کی روایت ابھی گذری ہے۔ اور اس سلسلہ میں بعض امور میں اختلاف بھی ہوا ہے مثلاً: رفع یدین نماز میں سب جگہ سے ختم کردیا گیا ہے یا دوجگہ باقی ہے۔ غرض روایات نماز کی ہیئت میں تبدیلی پرصراحة دلالت کرتی ہیں۔ سے ختم کردیا گیا ہے یا دوجگہ باقی ہے۔ غرض روایات نماز کی ہیئت میں تبدیلی پرصراحة دلالت کرتی ہیں۔ دوسری بات: جولوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ ایک دم مسائل سے واقف نہیں ہوجاتے تھے۔ اس لئے بعض امور میں چشم پونی سے بھی کام لیا گیا ہے۔ پس اس سلسلہ کی ہرروایت کو تھم شرعی خیال کرنا درست نہیں ہے واللہ اعلم

#### ﴿ مالايجوز في الصلاة، وسجودُ السهو والتلاوة ﴾

واعلم: أن مبنى الصلاة على خشوع الأطراف، وحضور القلب، وكفّ اللسان، إلا عن ذكر الله وقسراء ق القرآن: فكلُّ هيئة بَايَنَتِ الخشوع، وكل كلمة ليست بذكر الله، فإن ذلك ينافى الصلاة، لاتتم الصلاة إلا بتركه، والكفّ عنه؛ لكنَّ هذه الاشياء متفاوتة، وما كلُّ نقصان يُبطل الصلاة بالكلية، والتمييزُ بين ما يُبطلها بالكلية وبين ما يَنقصها في الجملة: تشريع، موكولٌ إلى نصّ الشارع، وللفقهاء في ذلك كلام كثير، وتطبيقُ الأحاديثِ الصحيحةِ عليه عسير، وأوفقُ المذهب بالحديث في هذا الباب أوسعها، ولاشك أن الفعل الكثير الذي يتبدل به المجلسُ، والقولَ الكثير الذي يُستكثر جدًا ناقضٌ.

فمن الثاني:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لايصلُح فيها شيئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراء ة القرآن"

- [٧] وتعليلُه صلى الله عليه وسلم تركَ ردِّ السلام بقوله: " إن في الصلاة لَشُغلا"
- [٣] وقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يُسَوِّى التراب حيث يسجد:" إن كنتَ فاعلاً فواحدةً"
- [٤] ونهيُـه صـلى الله عـليه وسلم عن الخَصْر، وهووضعُ اليد على الخاصرة، فإنه راحةُ أهل النار يعني هيئةَ أهل البلاء المتحيرين المدهوشين.
- [٥] وعن الالتفات، فإنه اختلاس، يَختلِسه الشيطانُ من صلاة العبد، يعنى: ينقص الصلاة، وينافي كمالَه.
- [٦] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاء ب أحدكم في الصلاة فليكظِم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل في فيه"

أقول: يريد أن التثاؤب مظِنَّة لدخول ذباب أو نحوه: مما يشوِّش خاطره، ويصدُّه عما هو بسبيله.

[٧-٩] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصلى، فإن الرحمة تواجِهُه" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايزال الله تعالى مُقبلًا على العبد، وهو في صلح ته، مالم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه" وكذا ما ورد من إجابة الله للعبد في الصلاة.

أقول: هـــذا إشــــارة إلــى أن جُود الحقِّ عامٌّ فائضٌ، وإنه إنما تتفاوتُ النفوسُ فيما بينها باستعدادها الجبليّ أو الكسبي، فإذا توجَّه إلى الله فتح بابٌ من جُوده، وإذا أعرض حُرِمَه، بل استحق العقوبة بإعراضه.

[١٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "العُطاس، والنُعاس، والتثاؤبُ في الصلاة، والحيضُ، والقيئُ، والرعافُ من الشيطان"

أقول: يريد أنها منافية لمعنى الصلاة، ومبناها.

وأما الأول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أشياءً في الصلاة بيانًا للشرع، وقَرَّر على أشياء، فذلك وما دونه لايُبطل الصلاة، والحاصل من الاستقراء أن:

[١] القولَ اليسير، مثلُ: ألعنك بلعنة الله- ثلاثا- ويرحمك الله، ووَا ثُكُلَ أُمِّيَاهُ، وماشأنكم تنطرون إلىّ.

[٢] والبطش اليسير، مثل: وضع صَبيَّتِه من العاتق، ورفعها، وغَمْز الرِّجل، ومثل: فتح الباب.

[٣] والمشى اليسير، كالنزول من دَرَج المنبر إلى مكان، ليتأتّى منه السجودُ في أصل المنبر، والتأخّر من موضع الإمام إلى الصف، والتقدُّم إلى الباب المقابل ليفتح.

- [٤] والبكاءَ، خوفًا من الله.
  - [٥] والإشارة المفهمة.
- [٦] وقتلَ الحية والعقرب.
- [٧] واللَّحْظَ يمينا وشمالاً من غير لَيِّ العنق\_: الأتُفسد.
- [٨] وأن تعلق القَذر بجسده، أو ثوبه، إذا لم يكن بفعله، أو كان لا يعلمُه: لا يُفسد، هذا،
   والله أعلم بحقيقة الحال.

ترجمه: وه امور جونماز میں نا جائز ہیں ، اور بچود سہوو تلاوت: اور جان لیں کہ نماز کا مدار: اعضاء کے عاجزی کرنے پر،اوردل کی حضوری پر،اورزبان کے رو کنے پرہے،مگراللہ کے ذکراور قرآن کے پڑھنے ہے۔ پس ہروہ حالت جوخشوع ہے مبائن ہے،اور ہروہ بات جوذ کرخداوندی نہیں ہے: اس بیٹک وہ نماز کے منافی ہے۔ نماز تام نہیں ہوتی مگر اس کوچھوڑنے سے،اوراس سے بازر ہے ہے۔لیکن یہ چیزیں متفاوت ہیں۔اور ہر کمی نماز کو بالکلیہ باطل نہیں کرتی۔ اورامتیاز کرنا اُن چیزوں کے درمیان جونماز کو بالکلیہ باطل کردیتی ہیں،اوران چیزوں کے درمیان جونماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتی ہیں: قانون سازی ہے۔شارع کی صراحت کی طرف سپر د کی ہوئی ہے۔اورفقہاء کا اس سلسلہ میں بہت کلام ہے۔اور سیجے حدیثوں کااس پرانطباق دشوارہے۔اور مذاہب فقہیہ میں سے حدیث سے زیادہ ہم آ ہنگ اس باب میں وہ مذہب ہے جس میں سب سے زیادہ گنجائش ہے (شاہ صاحب کی مرادامام احمد رحمہ اللّٰد کا مسلک ہے ) اور اس میں شک نہیں کہ وہ فعل کثیر جس کی وجہ ہے مجلس بدل جائے ،اور وہ قول کثیر جو بہت ہی زیادہ سمجھا جائے: نماز کوتوڑ دیتا ہے۔ لیں ٹانی ( یعنی جوامورنماز کوکسی درجہ میں ناقص کرتے ہیں ) ہے:(۱) آنخضرت ( ترجمہ آگیا)(۲)اور آنخضرت مِثَالِنَعِيَّةِ عُمْ اللهِ بِيانِ كرنا ہے سلام كا جواب نه دینے كی اپنے ارشاد ہے:'' بينگ نماز ميں البيته مشغوليت ہے''(٣) اور آ تخضرت مَلِالنَّهِ اللَّهِ كَارشاداس شخص كے قل ميں جومٹی ٹھيك كرے جہاں اس كوسجدہ كرنا ہے كد: "اگر تو كرنے والا ہے تو ایک مرتبه کز' (۴) اورآپ کا نُضر ہے منع کرناہے اور نَصُر : پہلو پر ہاتھ رکھنا ہے۔ پس بیشک وہ دوز خیول کی راحت ہے یعنی مصیبت زدہ حیران ومتحیرلوگوں کی ہیئت ہے(۵)اور جھا نکنے ہے(منع کرنا ہے) پس بیشک وہ ربودگی ہے۔ اُ چیک لیتا ہے اس کو شیطان بندے کی نماز سے بینی بیہ چیز نماز کو ناقص کرتی ہے۔اور نماز کے کمال کے منافی ہے(۱) اور آتخضرت سَالِينَوَالِيَمْ كاارشاد (ترجمه آگيا) ميں كہتا ہوں: آپ ارادہ فرماتے ہيں كه جمائي لينااحمالي جگه ہے تھى يااس کے مانند کے داخل ہونے کے لئے: ان چیزوں میں ہے جواس کے دل کو پرا گندہ کردیں ،اوراس کواس چیز ہے روک دیں جس کے وہ دریے ہے۔

(٤ تا٩) اورآ تخضرت مَلِلنَّهَ اللَّهُ كَا ارشاد :..... اورآ تخضرت مَلالنَّهَ أَيَامٌ كا ارشاد :....اوراى طرح وه بات جوآئى ہے



یعن اللہ تعالیٰ کا بندے کونماز میں جواب دینا۔ میں کہتا ہوں : بیاشارہ ہے اس طرف کہ کرم خداوندی کا فیضان عام ہے۔
اور بیشک شان بیہ ہے کہ نفوب میں باہم تفاوت ان کی فطری یا اکتسابی استعداد ہی کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لئے کرم خداوندی کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اور جب وہ روگردانی کرتا ہے، تو وہ اس سے محروم کردیا جاتا ہے۔ بلکہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اس کے اعراض کرنے کی وجہ ہے۔ (۱۰) اور آنخضرت میلانہ آئے گیا کا ارشاد: ..... میں کہتا ہوں: آیٹ مراد لے رہے ہیں کہ یہ چیزیں نماز کی حقیقت اور اس کی بنیاد کی منافی ہیں۔

اوررہی پہلی بات بیعنی جوامورنمازگوبالکلیہ باطّل کرتے ہیں ہیں بیٹک نبی طالاتھی ہے کہ ہیں:

کے ہیں، احکام کی وضاحت کرنے کے لئے۔ اور پھی چیزوں کو برقر اررکھا ہے، پس بیاوروہ چیزیں جواس ہے کم ہیں:

نماز کو باطل نہیں کرتیں۔ اور جائزہ لینے سے بیہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں: (۱) تھوڑی بات جیسے پیٹکارتا ہوں میں چھکواللہ کی پھٹکار سے۔ تین مرتبہ اور تجھ پراللہ تعالی مہر بانی کریں۔ اور ہائے میری ماں کا بچکو گم کرنا۔ اور تہمارا کیا معاملہ ہوکی پھٹکار سے۔ تین مرتبہ اور تجھ پراللہ تعالی مہر بانی کریں۔ اور ہائے میری ماں کا بچکو گم کرنا۔ اور تہمارا کیا معاملہ ہو کہتم و کھتے ہومیری طرف (۲) اور تھوڑا پکڑنا، جیسے آپ کا اپنی بچکی کو کند سے سے اتارنا اور اس کو اٹھانا۔ اور پاؤں مخوکنا۔ اور جیسے دروازہ کھولنا (۳) اور تھوڑا پلنا۔ جیسے منبر کی سیڑھیوں سے اتر ناایسی جگہ کی طرف کہ حاصل ہو سکے وہاں سے دہ منبر کی جڑ میں۔ اور امام کی جگہ سے صف کی طرف چیچھے ہٹ آنا۔ اور سامنے کے دروازہ کی طرف پیش قدمی کرنا تاکہ آپ آئے کھولیں۔ (۲) اور رونا خوف خداوندی سے (۵) اور شجھانے والا اشارہ کرنا (۲) اور سانپ اور بچھوکو مارنا (2) اور دو انسی گوشہ چھم سے دیکھنا، گردن موڑ سے بغیر سے بیس چیزیں نماز کوفا سرنہیں کرتا۔ بیاہ وہ اس کے کہ شرے سے جو میرے یاس ہے۔ اور حقیقت حال کواللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ اس کو مارنا کہ کو کا سیدین سے جو میرے یاس ہے۔ اور حقیقت حال کواللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

\$\\ \dots\\ \dots\\

### سجدهٔ سهو کی حکمت

کے لئے سجدہ سہومشروع کیا ہے۔ اور سجدہ سہونی حکمت یہ ہے کہ اس سے تلافی مافات ہوجاتی ہے۔ پس اس میں قضا کی بھی مشابہت ہے اور کفارہ کی بھی۔ یعنی سجدہ سہونوت شدہ کا عوض بھی ہے اور اس سے کوتا ہی کا گناہ بھی دُھل جاتا ہے۔

فائدہ جبلغ رسالت سے جن اقوال وافعال کا تعلق ہے ، ان میں نبی میلانہ کیا ہے بھول نہیں ہو سکتی ۔ البتہ جن اقوال وافعال کا تعلق عبادت کی اوایت ہے : ایک مرتبہ آپ سے وافعال کا تعلق عبادت کی اوائی سے بان میں بھول ہو سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے : ایک مرتبہ آپ سے نماز میں بھول ہوگئ ۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا: إنسان ہوں۔ جس طرح تمہیں بھول گئی ہے جھے بھی گئی ہے ۔ پس اگر جھے فذکر و نبی یعنی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ جس طرح تمہیں بھول گئی ہے جھے بھی گئی ہے ۔ پس اگر جھے تمہیں کوئی بھول ہوجائے تو بتلادیا کر واور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے بھی لوگ مسائل سیجھتے ہیں یعنی یہ بھی تشریع ایک مورت ہے۔

# بھول کی حیارصور تیں اوران کے احکام

پہلی صورت: اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہوجائے توشک دور کرلے۔اوراس کی صورت یہ ہے گہری کرے یعنی سوچے ،اور جوغالب گمان قائم ہواس پر ممل کرے۔اور ظن غالب قائم نہ ہوتو کم تعداد کا اعتبار کرے ، کیونکہ وہ یقینی ہے۔ اوراس کے مطابق نمازیوری کرے۔اور آخر میں مجد ہ سہوکرے۔اس صورت کے بارے میں دوروایتیں ہیں:

صدیث بین بخاری شریف (حدیث ۱۰۹۱) میں روایت ب: إذا شك أحد کم فی صلاته فَلْیَتحَوَّ الصواب، فَلْیَتِهُ علیه، ثم یسلم، ثم یسجد سجدتین بعنی جبتم میں ہے کی کونماز میں شک ہوجائے تو چاہئے کہ وہ درست بات سوچے، پس چا کہ اس کے مطابق نماز پوری کرے۔ پھر سلام پھیرے۔ پھر دو تجدے کرے (شاہ صاحب نے میروایت ذکر نہیں گی)

حدیث \_\_\_\_مسلم شریف میں روایت ہے کہ جبتم میں ہے کو نماز میں شک ہوجائے۔ پس اس کو پیتہ نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں: تین یا چار؟ تو چاہئے کہ وہ شک دور کر لے۔ اور اس تعداد پر مدار رکھے جس کا یقین ہے۔ پھر سلام پھیر نے سے پہلے دو بجدے کرے۔ پس اگر اس نے (نفس الامر میں) پانچ رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ شخص ان دو بحدوں ہے اس (پانچویں) کو دوگانہ بنالے گا( لیعنی یہ نج میں زیادتی ہوگی) اور اگر (نفس الامر میں) پوری چار پڑھی ہیں تو یہ بجدے شیطان کی ناک رگڑیں گے سے اور بھی تھم ہورکو یا وجود میں شک ہونے کا۔ یعنی شک ہوا کہ ایک بجدہ کیا یا دو؟ تو تحرسی کرے، اور طن غالب قائم نہ ہوتو ایک سمجھے اور دوسر اسجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہوکرے، تاکہ شیطان ذلیل ہو۔

دوسری صورت: ایک مرتبہ آنخضرت مِلائنَّهِ اِیکِیمِ نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھادیں۔نماز کے بعد بتلایا گیا۔تو آپ حرفظ وَمَرَّ اِیکُ مُرتبہ اِنْجُورِت مِلائنَّ اِیکِیمِ نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھادیں۔ ماز کے بعد بتلایا گیا۔تو نے سلام پھیرنے کے بعد دو محدے گئے ۔۔۔ یہی حکم رکن زیادہ کرنے کا ہے۔مثلاً دورکوع یا تین مجدے کرڈالے تو آخر میں محد ہم سہوکرے۔

تیسری صورت: رباعی نماز میں آنخضرت میل آنگاؤی نے دور کعتوں پر سلام پھیردیا۔ آپ ہے اس معاملہ میں گفتگو کی گئی تو آپ نے باقی نماز پڑھائی اور تجدہ سہوکیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی نماز میں تین رکعتوں پر سلام پھیردیا۔ آپ ہے اس معاملہ میں گفتگو گئی، تو آپ نے باقی رکعت پڑھائی اور آخر میں تجدہ کیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تھم ہراس کام کو سہوا کرنے کا ہے جس کوعمدا کرنے ہے نماز باطل ہوجاتی ہے بعنی نماز میں سہوا کلام وغیرہ کوئی عمل کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا۔ کیونکہ اس تیسری صورت میں نہ کور دونوں واقعوں میں کلام وغیرہ کے بعد آپ نے باقی نماز پوری کی ہے۔ پھر سجد کہ سہوکیا ہے ( گرید استدلال اس وقت تام ہوسکتا ہے جب یہ بات ثابت ہوجائے کہ یہ واقعات تح یم کلام کے بعد کے ہیں )

چوتھی صورت: ایک مرتبہ آپ نے بھول کر قعد ہ اولی چھوڑ دیا ہتو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بحد ہ سہو کیا ۔ یہی تکم اس صورت کا ہے کہ قعد ہ تو کیا مگرتشہ دبھول گیا۔ پچھاور پڑھ لیا۔ مثلاً سور ہ فاتحہ پڑھ کراٹھ گیا تو آخر میں سجد ہ سہوکرے۔

# اگریبلاقعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگےتو کیا حکم ہے؟

حضرت مغیرة بن شعبه رضی الله عنه سے مروی ہے که رسول الله طلقائیا نے فرمایا:'' اگرامام پہلا قعدہ بھول کر کھڑا ہونے لگے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے۔اورا گرسیدھا کھڑا ہو گیا پھریاد آیا تو نہ بیٹھے،اور آخر میں بجدؤ سہوکرے''

تشریکی: (۱) سید سے کھڑے ہوئے کے بعد بیٹھنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ قعدہ کامحل فوت ہوگیا۔ وہ اگلے رکن میں پہنچ گیا۔ اس لئے رجعت قبقری جائز نہیں۔ لیکن اگر بیٹھ گیا تو بعض کتابوں میں مثلاً مظاہر حق میں لکھا ہے کہ نماز باطل ہوجائے گی۔ بیٹھے نہیں۔مفتی بہتول بیہ ہے کہ اس نے برا کیااور سجد ہُ سہووا جب ہوگا۔ نماز باطل نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔

(۱) اس حدیث سے بیہ بات بھی ٹاہت ہوتی ہے کہ جو کھڑا ہونے سے قریب ہوگیا، مگرا بھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا۔ اور یادآ گیا تو بیٹھ جائے اوراس پر بحدہ سبونہیں ، یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے ہے۔فقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے۔فقہ کی کتابوں میں بیہ ہے کہ جو کھڑا ہونے کے قریب ہو گیاوہ گویا کھڑا ہو گیا۔اب اس کو بیٹھنا نہیں جا ہے۔ اگر بیٹھ گیا تو مجدہ سبوواجب ہوگا۔

نوٹ:اس باب کی تمام روایات مشکوٰۃ شریف باب السہو میں ہیں۔

وَسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا قَصَّر الإنسان في صلاته:" أن يسجد سجدتين، تداركًا لما فَرَّطَ، ففيه شِبْهُ القضاءِ، وشِبْهُ الكفارة.

والمواضع التي ظهر فيها النصُّ أربعةٌ:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته، ولم يدر: كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ فليطرَّح الشك، ولُيَبْنِ على ما استيقَن، ثم يسجد سجدتين قبلَ أن يسلّم، فإن كان صلّى خسسًا شَفَعها بهاتين السجدتين، وإن كان صلّى تمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان" أي: زيادةً في الخير، وفي معناه: الشكُ في الركوع والسجود.

الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلّم، وفي معنى زيادة الركعة زيادةُ الركن.

الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم سلّم في ركعتين، فقيل له في ذلك، فصلّى ما ترك، ثم سجد سجد عناه: أن يفعلَ سهوًا ما يُبطل عَمْدُه.

الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين، لم يجلس، حتى إذا قضى الصلاة سجد سجدتين قبل أن يسلّم، وفي معناه: تركُ التشهد في القعود.

قوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوى قائمًا فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلايجلس، ويسجد سجدتي السهو"

أقول: وذلك: أنه إذا قيام فيات موضعه، فإن رجع لا أَحْكُمُ ببطلان صلاته، وفي الحديث دليلٌ على أن من كان قريبَ الاستواء، ولَمَّا يَسْتَو، فإنه يجلس خلافًا لما عليه العامَّة.

ترجمہ: اورطریقہ جاری کیارسول اللہ طِلانِیَا ﷺ نے اُس صورت میں جبکہ انسان اپنی نماز میں کوتا ہی کرے کہ وہ دو سجدے کرے،اُس کوتا ہی کی تلافی کے طور پر جواس سے سرز دہوئی۔ پس سجدہ سہومیں قضا گی مشابہت ہےاور کفارہ کی مشابہت ہے۔ اور وہ جگہیں جن میں نص ظاہر ہوئی ہے جارہیں:

اول: آنخضرت مِتَالِنْهَا يَتُمُ كاارشاد: '' جبتم ميں ہے کئی کواپنی نماز میں شک ہو،اوروہ نہ جانے کہ کتنی نماز پڑھی: تین رکعتیں یا چار؟ تو چاہئے کہ شک کو پھینک دے یعنی دورکر دے اور چاہئے کہ بنا کرے اس پرجس کااسے یقین ہے۔ پھرسلام پھیرنے سے پہلے دو مجدے کرے ۔ پس اگراس نے پانچ پڑھی ہیں تو جفت بنائے وہ اس (پانچویں) کوان دو محدول کے ذریعہ ۔ اوراگراس نے پوری چار پڑھی ہیں تو یہ دو محدے شیطان کو ذیل کرنے کے طور پر ہوں گے''یعنی

خیرمیں زیادتی ہوں گے (بیہ ہفت بنانے کا مطلب بیان کیا ہے) اوراس کے معنی میں ہے رکوع و جود میں شک کرنا۔ دوم: بیہ ہے کہ آنخضرت مِسَالْتِیَا اِلَیْ نَظِیم کی پائے رکعت زیادہ کوم: بیہ ہے کہ آنخضرت مِسَالْتِیَا اِلَیْ نَظِیم کی بائے رکعت زیادہ کرنے کے حکم میں رکن کوزائد کرنا ہے۔ سوم: بیہ ہے کہ آنخضرت مِسَالْتِیَا اِلْمَا نَظِیم نے دورکعتوں پرسلام پھیردیا۔ پس آپ سے اس بارے میں گفتگو کی گئی، تو آپ نے وہ رکعتیں پڑھیں جو چھوڑی تھیں، پھر دو تجدے کئے۔ اور نیز: روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے سلام پھیردیا۔ حالانکہ آپ کی ایک رکعت باقی تھی: اس کے (اوپروالی روایت کے) مانند۔ اوراس کے حکم میں بیہ بات ہے کہ بھول ہے کرے وہ کام جس کاعمدا کرنا نماز کو باطل کرتا ہے۔ چہارم: بیہ کہ آنخضرت مِسَالْتِیا اِلْمَا کُلُور کُلُور کی کُلُو سلام پھیرنے سے کہ آنخضرت مِسَالْتِ اِلْمَا کُلُور کُلُور کی کُلُو سلام پھیرنے سے کہ آنخضرت مِسَالْتِ اِلْمَا کُلُور کُلُور کی کُلُو سلام پھیرنے سے کہ آنخضرت مِسَالْتِ کہ جب نماز پوری کی تو سلام پھیرنے سے پہلے دو تجدے کئے۔ اوراس کے حکم میں ہے قعدہ میں تشہد جھوڑ نا۔

آنخضرت مِنالِنَهُ وَيَكُمْ كاارشاد:....میں گہتا ہوں: اوراس کی وجہ بیہ کہ جب وہ گھڑا ہوگیا تو اس نے قعدہ کی جگہ فوت کردی۔ پس اگر وہ لوٹا تو میں اس کی نماز کے بطلان کا حکم نہیں لگا تا۔اور حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جو گھڑے ہونے سے قریب ہوگیا،اوراب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا،تو وہ بیڑے جائے، برخلاف اس قول کے جس پرعام لوگ (یعنی عام فقہاء) ہیں۔ سے قریب ہوگیا،اوراب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا،تو وہ بیڑے جائے، برخلاف اس قول کے جس پرعام لوگ (یعنی عام فقہاء) ہیں۔

# فصل دوم

### سجودِ تلاوت كابيان

سجدہ کرنے کا حکمت: آنخضرت مِنظِنْ اللّٰهِ عَلَمْ فِي مِنظِرِ فِقَه جاری کیا ہے کہ جب کوئی شخص الی آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا سجدہ کرنے سے انکار کرنے والے کے لئے سزا بیان کی گئی ہے، تو پروردگار کے کلام کی تعظیم بجالاتے ہوئے اور خیر کے کام کی طرف سبقت کرتے ہوئے ہجدہ کرہے۔ بیان کی گئی ہے، تو پروردگار کے کلام کی تعظیم بجالاتے ہوئے اور خیر کے کام کی طرف سبقت کرتے ہوئے ہوئے مضامین ہیں:

(۱) — انسانوں کوملائکہ کا حال سنایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں۔ بندگی ہے تکبرنہیں کرتے۔ ہروفت پاکی بیان کرتے ہیں ، مجدہ کرتے ہیں ، پروردگار ہے ڈرتے ہیں اور جوبھی حکم دیا جا تا ہے ، بجالاتے ہیں (سورة الاعراف ۲۰۶۱ درسورۃ النحل ۵۰)

(۲) — آسان وزمین کاذرّہ ذرّہ خدا کے سامنے مجدہ ریز ہے، مگر بہت سے انسان انکارکرتے ہیں ،اس کئے ان پرعذاب ثابت ہوگیا (الرعد ۱۵ الحج ۱۸)

- ﴿ أُوْسَوْمَ لِيَكْلِيْدَالُ ﴾

(۳)——انبیاءاورمؤمنین خدا کو بجدہ کرتے ہیں،روتے ہیںاوراللہ کی آیتیں من کران کاخشوع بڑھ جاتا ہے (بنی اسرائیل ۱۰۹مریم ۵۸ اسجدہ ۱۵)

(٣) \_\_\_ كفار تحده كرنے ہے انكار كرتے ہیں ، (الفرقان ٢٠ الانشقاق ٢١)

(۵) \_\_\_ سجده صرف الله كوكرواور سجده كرك الله كى نزو يكى حاصل كرو\_ (النمل ٢٦م السجده ١٩٨ البخم ١٦ العلق ١٩)

اورسورہ صقیمیں داؤدعلیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ جب وہ مجدہ میں گریڑے اور رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش بخش دی۔ اور سورۃ الحج آیت 22 میں مؤمنین سے خطاب ہے کہ رکوع اور سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کیا کرواور نیک کام کیا کرو، تا کہ فلاح یاؤ۔

غرض: سجد ہُ تلاوت کی حکمت میں خاص طور پرا متثال امراور نیک بندوں کی روش اپنانے کوذ کر کرنا چاہئے ۔عظمتِ کلام کالحاظ تو ایک عام ادب ہے۔ آیات مجد ہ کے ساتھ خاص نہیں ۔

سجدہ کی آیات نہیں ہیں: جن آیات میں آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے بحدہ کرنے کا اور اہلیس کے انکار کرنے کا تذکرہ ہے، ان میں سجدہ نہیں ہے۔ کیونکہ مجدۂ تلاوت اللّٰہ کی بندگی ہے۔ اور فرشتوں کا سجدہ اظہار انقیاد کے لئے تھا۔ پس ان آیات میں سجدہ کرنا آیات کے موضوع کے خلاف ہے۔

سجدول کی تعداد: روایات میں چودہ یا پندرہ مجدوں کا تذکرہ آیا ہے۔اوردوباتوں میں اختلاف ہے: (۱) سورہ صفح میں مجدہ ہے یا دو؟ ۔۔۔ نسائی شریف میں صفح سندے روایت ہے: رسول اللہ مطالفہ کے بیا ایک سجدہ ہے یا دو؟ ۔۔ نسائی شریف میں صفح سندے روایت ہے: رسول اللہ مطالفہ کے فرمایا سجدھ داود تو بھ ، و نسجد ھا شکر الیمنی داؤد علیہ السلام نے تو بہ کے طور پر سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت واؤد علیہ السلام کی تو بہ قبول فرمائی ۔ اور بخاری میں بھی دو روایت ہے، شکر گزاری کے طور پر سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت واؤد علیہ السلام کی تو بہ قبول فرمائی ۔ اور بخاری میں بھی دو روایت میں سجدہ کرنا عابت ہوتا ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ نہایت مؤکد یعنی واجب نہیں ہے۔ اور جوحضرات سورہ ص میں سجدہ کا افکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، صرف قیاس ہے ، جس کا جواب نسائی کی مذکورہ روایت میں موجود ہے۔

نہیں کہ بیدونوں مجدے تلاوت کے ہیں۔اختال ہے کہ حضرت عقبہ کی مرادا بیک مجدۂ تلاوت اور دوسرا مجدۂ صلاۃ ہو۔ آیت کامضمون اس پرصاف دلالت کرتا ہے۔

سجدہ تلاوت واجب ہے یاسنت؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہجود تلاوت سنت ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ای گواختیار کیا ہے اور شاہ صاحب کی بھی بہی رائے ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہیں۔ ان کی دلیل خود آیات بجدہ کے مضامین ہیں۔ وہ وجوب کے متقاضی ہیں۔ اور کسی سیح صرت کے روایت ہے آپ میلائی آئیکی کا مجدہ کو نرک کرنا ٹابت نہیں۔ پس بیمواظبت تامّہ بھی وجوب کا قرینہ ہے۔

### سجدهٔ تلاوت سنت ہونے کی دورلیلیں:

کیملی دلیل بمتفق علیه روایت ہے: حضرت زیر بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ میں گئے گئے گہر کوسورة النجم سائی تو آپ نے اس میں مجدہ نہیں کیا۔ یہ روایت صرح نہیں۔ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مفصلات کے مجد ب منسوخ ہیں۔اوراس سلسلہ میں ابوداؤد (حدیث ۱۳۱۳) میں ایک ضعیف روایت بھی ہے۔ جس کی سند میں مطرالورّاق اور حارث بن عبیداً یادی: دوضعیف راوی ہیں۔اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کے ممکن ہے اس وقت آپ کی وضورتہ ہو۔ نیز علی الفور مجدہ واجب بھی نہیں۔

ووسری دلیل: بخاری شریف میں حضرت عمر رضی الله عنه کا واقعہ مذکور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خطبہ میں سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو اوگ سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو اوگ سورۃ النحل کی آیت بجدہ پڑھی تو اوگ سحدہ کرنے کے لئے تیاری کرنے گے۔ آپ نے فرمایا:''میہ تجدے ہم پرلازم نہیں۔ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں'' شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی اس بات پرکسی نے نکیر نہیں کی۔سب نے یہ بات مان لی یعنی مجدوں کی سنیت پراجماع صحابہ ہوگیا۔

مگر علامہ عینی نے عمدۃ القاری (۱۱۱:۷) میں امام مالک رحمداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انفرادی رائے تھی۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس مسئلہ میں تا ئیز ہیں کی تھی اور ندان کے بعد کسی نے ان کی اس رائے پڑمل کیا (ور وی عن مالك: أنه قبال: إن ذلك مسمالم يتبع عليه عمد، والا عمل به أحد بعدَه ) الی بعض آراء حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور بھی تھیں۔ جن کوامت نے نہیں لیاد جیسے حضر میں جنبی کے لئے عذر کے باوجود تیم کی جا باوجود تیم کا جائز نہ ہونا ۔۔۔ اور سکوت ہوت اجماع سمجھا جاتا ہے۔ اور رضا کا اس واقعہ میں کو کی قرینہ ہیں۔ اور انفرادی آراء کا احترام مکارم اخلاق میں شار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

كيا بے وضوىجدة تلاوت جائز ہے؟ پورى امت كا اتفاق ہے كہ بحدة تلاوت كے لئے وضوضرورى ہے، بے

وضو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ہیہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لئے وضوضروری نہیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں اس کی دودلیایں بیان کی ہیں: ایک: یہ کہ حضرت ابن عمر شہمی ہے وضو بھی سجدہ تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ دوسرگ دلیل : ایک حدیث پیش کی ہے جس میں مشرکین کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ حالانکہ مشرکین ناپاک ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنی بات ثابت کی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرہ اس حدیث کی الیم شرح کرتے ہیں، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال بھی ختم ہوجائے۔اورغرائیق والے واقعہ کی تر دید بھی ہوجائے۔وہ حدیث یہ ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک مخلوط مجمع میں آپ شِلاَیْقِیَا ہِمْ نے سورۃ النجم پڑھی۔اور سجدہ کیا تولوگوں میں سے کوئی ہاتی ندر ہاجس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے ،مشرکوں نے ، جنات نے اورانسانوں نے سجدہ کیا۔

یبال سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں نے سجدہ کیوں کیا؟ زنادقہ نے اس کا جواب دینے کے لئے غرانیق کا قصہ گھڑا۔ اور مفسرین نے اس کواپنی تفسیروں میں جگہ دیدی۔ علامہ بینی نے شرح بخاری (۱۰۱:۷) میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ بیدواقعہ کی صحیح سندہے ثابت نہیں۔ علامہ نے اس قصہ کی اسانید پر بھی مفصل کلام کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

میرے نزدیک مشرکوں کے بجدہ کرنے کی وجہ ہے کہ جب آپ نے سورۃ البنم پڑھی، تو اس کی بلاغت وفصاحت اور ذور بیان کی وجہ سے ایک سال بندھ گیا۔ اور حق پورے طور پر واضح ہو گیا۔ اور وقتی طور پر کسی کے لئے بھی عاجزی اور تابعداری کرنے کے سواچارہ نہ رہا۔ اس لئے ہر شخص آپ کے ساتھ بجدہ میں گر گیا۔ صرف کد کا ایک سیٹھا میہ بن خُلف بحدہ میں شریک نہ ہوا۔ اس نے ذرای مٹی لی، پیشانی سے لگائی اور کہا: میرے لئے بیاس ہے! یعنی ابر کرم برسامگر وہ محروم رہا۔ کیونکہ اس کے دل پر زنگ بخت جم گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوجلدہ ہی دنیا میں سزادی اور وہ میدان بدر میں مارا گیا۔ پھر جب لوگوں کو ہوش آیا تو انکار کرنے والوں نے انکار کردیا۔ اور جس کی قسمت نے یاوری کی وہ ایمان پر برقر ارد ہا۔ سجدہ تابوری کی وہ ایمان پر برقر ارد ہا۔ سجدہ تابوری کی وہ ایمان پر برقر ارد ہا۔ سجدہ تابوری کی وہ ایمان پر برقر ارد ہا۔

. الله المستخدى الماريس المحدة الاوت كرتے توفرهاتے: سَجَدَ وَجُهِیٰ لِلَّذِیْ خَلَفَہُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ پہلا ذكر: آپ تہجد کی نماز میں بحدہ الاوت كرتے توفرهاتے: سَجَدَ وَجُهِیٰ لِلَّذِیْ خَلَفَہُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصْرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوْنِهِ (اس ذات كے لئے ميرے چهره نے بجدہ كيا جس نے اس كو پيدا كيا۔ اور جس نے اس ميں ساعت وبصارت كوجلوه كركيا، اپنى قدرت اور طاقت ہے)

ووسراؤكر: سورة ص كي بده مين آپ نے بيؤكر بھى كيا ہے: اَللَّهُمَّ الْحُتُ لِنَى بِهَا عِنْدُكَ أَجْرًا، وَصَعْ بِهَا عَنَى وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدُكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنَى كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاؤ دَ (اے اللہ! آپ ميرے لئے اس مجدہ كى وجہ سے اپنے پاس ثواب لکھے۔ اور آپ اس كى وجہ سے مجھ سے گنا ہوں كا ہو جھا تاريے۔ اور آپ اس كوا پ پاس میرے لئے ذخیرہ بنایئے۔اورآ پاس کومیری طرف ہے قبول فرمائے ،جس طرح آپ نے اس کواپنے بند ہے داؤد کی طرف ہے قبول فرمایا )

وَسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمن قَرَأ آيةً فيها أَمْرٌ بالسجود، أو بيانُ ثواب من سجد، وعقابُ من أبى عنه: أن يسجد تعظيمًا لكلام ربه، ومسارعة إلى الخير؛ وليس منها مواضعُ سجود الملائكة لآدم عليه السلام، لأن الكلام في السجود لله تعالىٰ.

والآياتُ التي ظهر فيها النصُّ: أربع عشرة، أو خمس عشرة. وبيَّن عمر رضى الله عنه أنها مستحبة، وليست بواجبة، على رأس المنب، فلم يُنكر السامعون، وسلموا له، وتأويلُ حديث: "سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجننُ، والإنس "عندى: أن في ذلك الوقت ظهر الحقُّ ظهورًا بينا، فلم يكن لأحدِ إلا الخصوعُ والاستسلامُ، فلما رجعوا إلى طبيعتهم كَفَرَ من كفر، وأسلم من أسلم، ولم يَقْبَلُ شيخٌ من قريش تلك الغاشية الإلهيَّة، لقوة الختم على قلبه، إلا بأن رفع التراب إلى الجبهة، فعجَلَ تعذيبُه: بأن قُتل ببدر.

ومن أذكار سجدة التلاوة: "سجد وجهى للذى حلقه، وشقَّ سمعَه وبصره، بحوله وقوّته" ومنها: "اللهم اكتب لى بها عندك أجرًا، وضع بها عنى وِزْرًا، واجعلها لى عندك ذُخراً، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود"

تر جمہ: اور مسنون کیار سول اللہ میلانی کیا ہے اس محص کے لئے جو پڑھے کوئی الی آیت جس میں بحدہ کرنے کا تھم ہے یااس محض کا تواب بیان کیا گیا ہے جو بحدہ کرتا ہے اور اس محض کی سزابیان کی گئی ہے جو بحدہ کرنے سا انکار کرتا ہے کہ وہ بحدہ کرے، اپنے پروردگار کے کلام کی تعظیم بجالاتے ہوئے اور خیر کی طرف سبقت کرتے ہوئے۔ اور نہیں ہیں ان میں سے فرشتوں کے بحدہ کرنے کی جگہیں آدم علیہ السلام کے لئے۔ اس لئے کہ گفتگواللہ تعالیٰ کے لئے بحدوں میں ہے۔ اور وہ آیتیں (یعنی وہ بحدے) جن میں نص فاہر ہوئی ہے چودہ یا پندرہ ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منہر بیان کیا کہ بحدے مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ پس سامعین نے نکیر نہیں کی ، اور انھوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان کی۔ اور اس حدیث کا مطلب کہ نبی طلاب ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کہ نبی طاہر ہوا خوب واضح طور پر اور اس حدیث کا مطلب کے ایم میں تو ہوں کی طرف تو انکار نے ، جنات نے اور انسانوں نے : میرے نزد یک اس کا مطلب بہ ہے کہ اُس وقت میں حق فاہم ہوا خوب واضح طور پر فاہم ہونا۔ پس نہیں تھا کہ کے لئے گر عاجزی کر تا اور تا بعد اری کرنا۔ پس جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار میں اس میں بیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہونا۔ پس نہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہونا۔ پس نہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہونا۔ پس نہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہونا۔ پس نہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار ہونا۔ پس نہیں جب لوٹے وہ اپنی طبیعتوں کی طرف تو انکار

کردیا جس نے انکار کیا۔اورمسلمان ہو گیا جومسلمان ہو گیا۔اور نہیں قبول کیا قریش کے ایک سیٹھ نے اس پردہ الہی کو، مہر مضبوط لگ جانے کی وجہ ہے اس کے دل پر، مگر بایں قدر کہ اس نے مٹی اٹھائی پیشانی کی طرف پس جلد سزادی گئی اس کو، بایں طور کہ وہ مارا گیا بدر میں ۔اور سجدہ کے اذکار میں ہے ہے الی آخرہ۔

باب\_\_\_\_ا

# نوافل كابيان

## نوافل كىمشروعيت كى حكمت

تمام شریعتوں میں رحمت خداوندی نے ہمیشہ اس بات کا کھاظ کیا ہے کہ تمام ضروری باتیں بیان کردی جائیں۔ دین کا کوئی گوشہ تشنہ نہ چھوڑا جائے۔ ای طرح وہ باتیں بھی بیان کردی جائیں جن کے ذریعہ لوگ نمازوں سے پورا پورا فائدہ حاصل کر سیس ۔ تا کہ ہر مخض نماز سے اپنا حصہ لے سکے یعنی جولوگ مشغول ہیں اورد نیوی امور کی طرف اور وہ فرائض کو مضبوط پکڑیں ۔ اوران کو پابندی سے ادا کریں ۔ اور جوفارغ البال ہیں اورنفس کی اصلاح کی طرف اور آخرت کو سنوار نے کی طرف متوجہ ہیں، وہ کامل طور پرعبادات کو ادا کریں ۔ اس لئے آئین سازی کرنے والی عنایت متوجہ ہوئی، اوراس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی مشروع کیا۔ اوران کے لاگن اسباب واوقات متعین کئے، متوجہ ہوئی، اوراس نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کو بھی مشروع کیا۔ اوران کے لائتی اصباب واوقات متعین کے مقررہ شیس ان کے اہتمام کرنے پر ابھارا، ان کی خوب ترغیب دی لیعنی ان کے لئے اوقات واسباب متعین نہیں گئے۔ ان کو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے البتہ جن اوقات میں نمازم منوع ہے ان میں پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ خلاصہ یہ کیڈوافل کی بالا جمال ترغیب دی لیعنی ان کے لئے اوقات واسباب متعین نہیں گئے۔ ان کو ہر وقت پڑھا جا سے بیارہ نوافل بھی سے دواہ وہ مو قت بین میں پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ خلاصہ یہ کیڈوافل بھی جا روسازی ہے۔ اس لئے نوافل مشروع کئے گئے ہیں۔

### ﴿النوافل﴾

ولما كان من الرحمة المرعِيَّةِ في الشرائع: أن يُبَيِّنَ لهم مالا بد منه، وما يحصل به فائدةُ الطاعة كاملة، ليأخذ كلُّ إنسان حظه، ويتمسكَ المشغولُ والمُقْبلُ على الارتفاقات بمالابد.

منه، ويؤدى الفارغُ المقبلُ على تهذيبِ نفسه وإصلاح آخرته الكاملَ: توجهتِ العنايةُ التشريعية إلى بيان صلواتِ يتنفَّلون بها، وتوقيتها بأسبابٍ وأوقاتٍ تليق بها، وأن يُحَثَّ عليها، ويُرزَغَّبَ فيها، ويُنفَصَحَ عن فوائدها، وإلى ترغيبهم في الصلاة النافلة غير الموقَّتة إجمالًا، إلا عند مانع، كالأوقات المنهية.

ترجمہ: نوافل کا بیان: جبکہ تھی اس مہر بانی ہے جس کا شریعتوں میں کھا ظرکھا گیا ہے یہ بات کہ لوگوں کے لئے وہ باتیں بیان کی جا کیں ) جن ہے نماز کا پورا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تا کہ ہرخفص اپنا حصہ لے۔ اور مضبوط پکڑیں مشغول اور تد ابیر نافعہ ( معاشی امور ) کی طرف متوجہ لوگ ان چیزوں کو جن ہے چارہ نہیں ( یعنی فرائض وواجبات کو ) اور اوا کریں فارغ اور اپنے نفس کی اصلاح کی طرف اور اپنی آخرے سنوار نے کی طرف متوجہ حضرات کا مل کو ( السک اصل مفعول ہے یہ یہ و دی کا یعنی کا مل عبادت کو ) تو عنایت تشریعی متوجہ ہوئی الی نمازوں کو بیان کرنے کی طرف جن کولوگ بطور نفل ( زائد ) اوا کریں۔ اور ( عنایت متوجہ ہوئی ) ان را نوافل ) کی تعیین کی طرف ایسے اسباب واوقات کے ساتھ جوان نوافل کے لائق ہیں ( مثلاً تحیة الوضوکا سبب وضوکو متعین کیا اور جب بھی وضوکر ہے یہ نماز اوا کرنا مشروع کیا ) اور ( عنایت متوجہ ہوئی ) ان پر ابھا ر نے کی طرف ( ان مصدر یہ ہے ) اور ان کی ترغیب و ہے کی طرف اور ان کے فوائد کو ظاہر کرنے کی طرف اور لوگوں کو بالا جمال ( یعنی مصدر یہ ہے ) اور ان کی ترغیب و یہ کی طرف اور ان کی جن کے اوقات متعین نہیں ہیں ( یعنی وہ ہروقت اسباب متعین کیا بغیر ) ترغیب و یہ کی طرف اور ان کی جن کے اوقات متعین نہیں ہیں ( یعنی وہ ہروقت برھی جاسکتی ہیں ) مگر کی مانع کے وقت ، جیسے وہ اوقات جن میں نماز پڑھینا ممنوع ہے۔



### سنن مؤكده اوران كى تعداد كى حكمت

سنن مؤکدہ: وہ نوافل ہیں جوفرض نماز ول کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ان میں سے جوفرض سے پہلے مقرر کئے گئے ہیں۔
وہ چلا دینے کے لئے یعنی ذبن کوصاف کرنے کے لئے ہیں۔اور جوبعد میں رکھے گئے ہیں، وہ فرض کی تخمیل کے لئے ہیں۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ دینوی مشاغل ول سے اللہ کی یاو نکال دیتے ہیں۔اور دنیا کی الجھنیں ول میں بھر دیتے ہیں۔ پس اگر آ دمی یکدم فرض نماز شروع کرے گا تو یہ نصورات اذکار میں غور کرنے سے اور عبادت کا ثمرہ حاصل کرنے میں مانع بنیں گئے۔ کیونکہ دنیا کے گور کھ دھندے انسان کو بہی حالت کی طرف جھکاتے ہیں۔اور ملکیت کے لئے قسوت وجرانی کا باعث بغتے ہیں۔اس لئے فرض نماز مشروع کرنے سے پہلے کسی آلہ مینقل کی ضرورت ہے، جس کولوگ

استعال کریں اور ذہن کو دنیا کے جھمیلوں ہے ہٹا ئیں۔اور دل کوعبادت کی طرف مائل کریں۔ تا کہ فرض نمازیں دل ک صفائی کے ساتھ اور توجہ کو اکٹھا کر کے شروع کی جا ئیں۔ بیتو فرض ہے پہلے والی سنتوں کی حکمت ہے۔

اور بعدوالی سنتوں کی حکمت ہیہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی نماز کو کامل طور پرادانہیں کریا تا۔ ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ جب آ دمی نماز پڑھ کرلوٹنا ہے تو کسی کے لئے نماز کا دسواں حصہ لکھا جاتا (نو حصے ضائع ہوجاتے ہیں ) اور کسی کے لئے نواں ، آٹھوال ، ساتواں ، چھٹا ، پانچواں ، چوتھا ، تہائی اور آ دھالکھا جاتا ہے (حدیث ۲۹۱۵) اس لئے فرائض کے بعد سنتیں مقرر کی گئیں ، تا کہ ان سے فرض کی تکمیل ہوجائے۔

اورسنن مؤکدہ دی رکعتیں یا بارہ رکعتیں ہیں۔اختلاف اس میں ہے کہ ظہرے پہلے دوسنیں ہیں یا چار؟ دونوں با تیں صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ پس چار پڑھے۔ یہی کامل سنت ہے۔اور موقعہ نہ ہوتو دو ہی پڑھ لے۔اور یہ تعداد فرائض پرتقسیم کردی گئیں۔دو فجر سے پہلے اور وظہر سے پہلے۔اور دوظہر کے بعد، دومغرب کے بعداور دوعشاء فرائض پرتقسیم کردی گئی ہیں۔اوراس تعداد میں حکمت یہ ہے کہ پہلے یہ بات تفصیل سے بیان کی جاچکی ہیں کہ اصل فرض گیارہ رکعتیں ہیں۔ بعد میں چھکا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس لئے شریعت نے چاہا کہ اصل فرضوں کے بقدر سنیں مقرر کی جا کیں۔ مگر گیارہ مقرر کی جا تیں تو مجموعہ کا میں ہو جا تیں ہو جا تیں جو صلحت و ترکے خلاف تھا اس لئے ایک روایت میں سے کا عدد دس لیا گیا،اور دوسری میں اور کاعد دبارہ لیا گیا۔تا کہ مجموعہ طاق رہے۔

فمنها: رواتب الفرائض: والأصل فيها: أن الأشغال الدنيوية لما كانت مُنْسية ذكر الله السبادة عن تدبر الأذكار، وتحصيل ثمرة الطاعات، فإنها تورث إخلاد إلى الهيئة البهيمية، وقسوة ودهِشَا للملكية، وجب أن يُشْرَعَ لهم مِصْقلة يستعملونها قبل الفرائض، ليكون الدخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمة.

وكثيرًا مَّا لايصلى الإنسان بحيث يستوفى فائدةَ الصلاة، وهو المشارُ إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: "كم من مصلّ ليس له من صلاته إلا نصفُها، ثُلُثُها، ربعها" فوجب أن يُسَنَّ بعدَها صلاةٌ تكملةُ للمقصود.

و آكـدُهـا عشـرُ ركعات، أو اثنتا عشرةَ ركعة، متوزَّعةُ على الأوقات؛ وذلك: أنه أراد أن يزيد بعدد الركعات الأصلية، وهي إحدى عشرة، لكنها أشفاع، فاختار أحَدَ العددين.

ترجمہ: پس از آل جملہ: فرائض کے ساتھ مقرر کردہ سنن مؤکدہ ہیں: اور بنیادی بات اس کے بارے ہیں یہ ہے کہ دنیوی مشاغل جب تصاللّٰد کی یاد کو بھلانے والے ،اذ کار میں غور کرنے اور عبادات کا ثمرہ حاصل کرنے ہے رو کئے والے۔پس بیٹک وہ مشاغل جھکنا پیدا کرتے ہیں بہیمی حالت کی طرف،اور قساوت اور حیرانی (پیدا کرتے ہیں) ملکیت کے لئے ،تو ضروری ہوا کہلوگوں کے لئے کوئی مانجھنے کا آلہ مقرر کیا جائے ،جس گولوگ فرائفن سے پہلے استعال کریں۔ تا کہ فرائض میں داخل ہونا دل کی صفائی اور توجہ کو جمع کرنے کے وقت میں ہو۔

اور بار ہاانسان نماز نہیں پڑھتااس طرح کہ نماز کا پورا بورافا کدہ حاصل کرے۔اور وہی (ناقص نماز) مشار الیہ ہے آنخضرت میں نہیں ہے اس کے لئے اس کی نماز میں ہے گراس کا آدھا، اس کا آنخضرت میں نہیں ہے اس کے لئے اس کی نماز میں ہے گراس کا آدھا، اس کا تہائی، اس کا چوتھائی'' (بیدروایت بالمعنی یعنی خلاصہ ہے) پس ضروری ہوا کہ مسنون کی جائے فرائض کے بعد کوئی نماز مقصود نماز کی تحمیل کے لئے۔

اورنوافل میں سب سے زیادہ مؤگددی رکعتیں ہیں یابارہ رکعتیں ہیں۔جواوقات پرتقسیم کی ہوئی ہیں۔اوراس کی تفصیل ہیں ہے تفصیل ہیہ ہے کہ شارع نے جاہا کہ وہ بڑھائے اصل رکعتوں کی تعداد کے بقدر۔اوروہ اصلی رکعتیں گیارہ ہیں۔مگروہ (مجموعہ) جفت ہیں۔پس اختیار کیاد وعدوں میں سے ایک کو۔

 $\Diamond$ 

### سنن مؤكده كي فضيلت: جنت كا گھر

حدیث — حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلای بندہ ہرروز اللہ کیلئے آئی نے فرمایا: ''جومسلمان بندہ ہرروز اللہ کیلئے بارہ رکعتیں نفل کے طور پر بفرض کے طور پر نہیں۔ پڑھے:اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک گھر بناتے ہیں' (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص پا بندی سے سنن مؤکدہ اواکر تا ہے وہ رحمت خداوندی کے بڑے حصہ کواپنے اندر سمولیتا ہے کیونکہ جنت میں گھر: جنت بای کا ہوتا ہے۔ اور جنت میں وہ جائیگا جو کرم الہی کا مورد بن جائےگا۔

### فجر كى سنتوں كى خاص فضيلت

حدیث — حضرت عائشر سنی الله عنها سے مروی ہے کہ فجر کی دوشتیں و نیاد مافیہا ہے بہتر ہیں (مسلم)

تشریح: فجر کی شتیں: و نیا اور د نیا کی ساری نعمتوں ہے بہتر اس لئے ہیں کہ د نیا فانی ہے۔ اور اس کی نعمتیں ریج و بحن

ہے مکد رہیں۔ اور آخرت کا تو اب سدا باقی رہنے والا ہے اور تکان و ما ندگی ہے مکد رہیں ۔ پس و بی بہتر ہوا۔

فاکدہ: اس ارشاد کے مخاطب و ہ لوگ ہیں جو سبح چار پیسیوں کے نفع کی خاطر فرض جلدی ہے اوا کر کے کام پرلگ

جاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ شتیں عام نوافل کی طرح نہیں ہیں۔ یہ د نیا اور جو بچھ د نیا میں ہے: سب سے قیمتی اور

الکھری میں کی میں کے دیا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ یہ د نیا اور جو بچھ د نیا میں ہے: سب سے قیمتی اور

الکھری میں کی کے دیا ہیں ہیں ہو افل کی طرح نہیں ہیں۔ یہ د نیا اور جو بچھ د نیا میں ہے: سب سے قیمتی اور

کارآ مد ہیں۔پس معمولی نفع کی خاطرا لیی فتیتی دولت ضا نُع نہیں کرنی جا ہے۔

فیحری سنتوں کے بارے میں ای قبیل کا ایک ارشاد ابوداؤد (صدیث ۱۲۵۸) میں مروی ہے کہ لائے کئے وہ ہما و إن طسر َدَ تَ کہ السخیل یعنی چاہے گھوڑ ہے۔ میں روندڈ الیں: بیدور کعتیں مت چھوڑ و۔اس ارشاد کی مخاطب فوج ہے۔ جنگ کا میدان ہے۔ ویمن جملہ کے لئے تُل کھڑا ہے۔ اندیشہ ہے کہ اگر ہم سنتیں اداکر کے فرض پڑھیں گے تو دیمن جملہ کردے گا وران کے گھوڑ ہے ہمیں روندڈ الیں گے۔الی صورت میں اگر سنتیں چھوڑ کرصرف فرض پڑھ لئے جا ئیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے ویمن کے گھوڑ ہے تہ ہیں روندڈ الیں: بیدوسنتیں مت چھوڑ و۔ان کو عام نوافل کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چاہے ویمن کے گھوڑ ہے تہ ہیں روندڈ الیں: بیدوسنتیں مت چھوڑ و۔ان کو عام نوافل کیا حرج مت جھو۔اسی وجہ ہے رسول اللہ عِللائِمائِیم کی ماز کا اتنا انہما م نہیں کرتے تھے جتنا فیجر کی سنتوں کا کرتے تھے (متنق علیہ عن عائشہ ) چنا نجیا مام عظم کا ایک قول ہے ہے کہ فجر سے پہلے بیدور کعتیں واجب ہیں۔

# نمازاشراق كى فضيلت

حدیث - حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله سِلانَهُ اَیَّا اِنْدَ جَس نے فجر کی نماز ہا جماعت پڑھی، پھر بیٹھا ہوا اللہ کاذکرکر تار ہا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ پھراس نے دورکعتیں پڑھیں۔ تو وہ اس کے لئے حج اور عمرہ کے ثواب کی مانند ہوں گئ' (مفکوۃ حدیث اے 4 باب الذکر بعد الصلاۃ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ مگر ترغیب منذری میں اس کے شواہد ہیں)

تشری فجر کے بعداشراق تک مسجد میں رکا رہنا بھی ایک طرح کا اعتکاف ہے۔اور بیروزانہ کا اعتکاف ہے، جس کو ہرشخص بغیر کسی زحمت کے کرسکتا ہے۔اوراعتکاف کے فوائد تشم اول، مبحث ۵ باب ااکے آخر میں بیان کئے جاچکے میں (رحمة اللہ: ۵۸۷)

فا کدہ: فجر کے بعداشراق تک مجدمیں رہنا، فجر کے بعد کی سنتوں کے بمنزلہ ہے،جیبا کہ ابھی آر ہاہے،اس لئے اس کا تذکرہ یہاں سنن مؤکدہ کے فضائل کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

فا کدہ: مذکورہ حدیث میں ثواب کی مقدار کا بیان بھی ہوسکتا ہے، اور نسبت کا بیان بھی۔ پہلی صورت میں بی ثواب پابندی سے عمل کرنے کا ہے۔ایک دن کا نہیں ہے۔اور فضائل کی روایتوں میں عام طور پر دوام، ثابو آور خافظ کی قید ملحوظ ہوتی ہے۔ چاہے حدیث میں اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو۔البتۃ اگر کسی حدیث میں صراحت ہوکہ بیژواب ایک بارعمل کا ہے تو وہ اور بات ہے۔

اور دوسری صورت میں حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح حج اور عمرہ: حجیوٹی بڑی عبادتیں ہیں۔ای طرح فجر کے فرضوں کی باجماعت ادائیگی اور اس کے بعداعت کاف،اور آخر میں اشراق: یہ بھی دو چھوٹی بڑی عبادتیں ہیں۔اور جو حج کو جاتاہے، وہ عمرہ ضرور کرکے آتا ہے۔ پس فجر کی نماز کے لئے جانے والے کو بھی بیچھوٹی عبادت کر کے گھر لوثنا جاہتے۔

## ظهرسے پہلے جارسنتوں کی فضیلت

حدیث — حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله عِلَاتُنَائِیْم نے فرمایا: "ظہرے پہلے کی چار
رکعتیں، جن کے درمیان سلام نہ پھیرا گیا ہو، ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں "(مشکوۃ حدیث ۱۱۸۸)
حدیث — حضرت عبدالله بن السائب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله عِلاتِیَا تَیْم سوری ڈ صلنے کے بعد ظہر
سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا: "بیا یک الیم گھڑی ہے جس میں آسان کے دروازے کھولے جاتے
ہیں۔ پس میں یہ پیند کرتا ہوں کہ اس میں میراکوئی نیک عمل چڑھے "(مشکوۃ حدیث ۱۱۶۹)

حدیث — حضرت عمرض الله عنه آنخضرت مِلاَئِنَاؤِکم کابدارشادِقل کرتے ہیں کہ:''زوال کے بعد،ظہرے پہلے چاررکعتیں، تبجد کی چاررکعتوں کے برابرشار ہوں گی۔اور نہیں ہے کوئی چیز مگروہ اس گھڑی میں اللہ کی پاک بیان کرتی ہے''(مفکوٰۃ حدیث ۱۷۷۷)

تشری : پہلے متم اول کے مبحث ۲ باب ۸ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان زمان ومکان کی قید سے بالاتر ہے۔ مگر بندوں کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ کی اطلاقی شان تقیید کوقبول کرتی ہے بعنی خاص زمان و مکان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ بعض اوقات میں روحانیت پھیلتی ہے (و کیھے رحمۃ اللہ ۱۵۲۱ تا ۱۸۷۷) زوال کے بعد کی گھڑی میں بھی روحانیت کی چیلتی ہے۔ اس لئے یہ بھی عبادت کا خاص وقت ہے۔ آسان کے دروازے کھلنے کا مطلب: روحانیت کا پھیلنا اور عنایت الٰہی کا متوجہ ہونا ہے۔

## جمعہ کے بعد مسجد میں جارسنتوں کی حکمت

متفق علیہ روایت میں ہے کہ آنخضرت مِیالِندَ اَیَا جمعہ کے بعد مسجد میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔گھر میں جاکر دوسنتیں پڑھتے تھے (مشکوۃ حدیث ۱۱۲۱) اورمسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ''تم میں ہے جو جمعہ کے بعد (مسجد میں ) سنتیں پڑھنا چاہے: وہ چار رکھتیں پڑھے' (مشکوۃ ۱۱۲۱) اورمسلم ہی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے یہ ارشاد نہوی منقول ہے کہ: ''جمعہ کی نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائی جائے تا آنکہ بات چیت کرلے یا مسجد سے نکل جائے' (مشکوۃ حدیث اللہ عنہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد جو شخص مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہے: وہ چار رکھتیں جدیث میں ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد جو شخص مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہے: وہ چار رکھتیں پڑھے۔ اور گھر لوٹ کر چاہے تو دو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور مسجد میں چار پڑھنے کی حکمت بیہ ہے کہ دوسنتیں پڑھے گا تو وہ جمعہ کے مانند ہوجا نمیں گی۔ اور ایک ہی جگہ میں ، ایک ہی وقت میں ، لوگوں کے بہت بڑے اجتماع میں بیہ بات مناسب نہیں۔

عوام پیگمان کر سکتے ہیں کہ شاید اس شخف نے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کو معتبر نہیں سمجھاا وراس کا اعادہ کیا۔ یا اس قتم کا کوئی اور خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے جمعہ کی دور کعتوں کونا کافی سمجھا۔ کیونکہ جمعہ ظہر کا قائم مقام ہے، پس جمعہ کی کوئی اور خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس نے سلام پھیرتے ہی مصلاً دواور پڑھ کر چار پوری کرلیں۔ اس لئے تیسری صدیث میں آپ نے جمعہ کے ساتھ دوسری نماز ملانے کی ممانعت کی۔ اور جب تک بات نہ کرلے یا مسجد سے نکل نہ جائے دور کعتیں پڑھنے کی ممانعت کی۔ اور جب تک بات نہ کرلے یا مسجد میں جمعہ کے بعد دور کعتیں پڑھنے کی ممانعت کی۔ اور جس تی ہوتا۔ اس لئے مسجد میں جمعہ کے بعد مصلاً چارہی سنتیں پڑھنی چاہئیں۔ پھر چاہت و مسجد ہی میں دو بھی پڑھ سکتا ہے۔

### عصرے پہلے اور مغرب کے بعد سنن غیرمؤ کدہ

صدیث شریف میں ہے کہ: ''اللہ تعالی اس شخص پر مہر بانی فرما کیں جوعصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھ' (مقلوۃ حدیث ۱۱۵) خود نبی طِلاَتِیَا کیا کا معمول بھی عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کا تھا۔ جن کے در میان آپ تشہد پڑھتے تھے (مفلوۃ حدیث ۱۱۱) اور ایک روایت میں عصر سے پہلے آپ کا دوسنتیں پڑھنا بھی مروی ہے (مفلوۃ حدیث ۱۱۱۱) اور مفلوۃ حدیث ۱۱۱۱) اور مفلوۃ حدیث ۱۱۱۱) اور مفلوۃ حدیث ۱۱۱۱) اور کم مغرب کے بعدد دورکعتیں توسنت موکدہ ہیں۔ جن کا تذکرہ پہلے آپ کا دوسنتیں پڑھنا بھی اٹھائی جاتی ہیں (مفلوۃ حدیث ۱۱۸۳) کر کی جا نمیں تو ایک مرسل روایت میں حضرت مکول سے مروی ہے کہ دہ علیین میں اٹھائی جاتی ہیں (مفلوۃ حدیث ۱۱۸۳) اور بشمول سنت موکدہ چھ پڑھی جا نمیں تو ایک نہایت ضعیف روایت میں آیا ہے کہ دہ بارہ صال کی عبادت کے برابر ہموتی ہیں۔ بشرطیکہ در میان میں کوئی بری بات نہ ہولے (مفلوۃ حدیث ۱۱۲) اور ایک اورضعیف روایت میں ہیں نفلیں پڑھنے کی یہ فضیات آئی ہے کدائ کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت ابن ماجہ میں ہے اور اس کی سند میں کی یہ فضیات آئی ہے کدائ کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ بیروایت ابن ماجہ میں ہواراس کی سند میں یعقوب بن الولید مدنی ضعیف راوی ہیں۔ بہر حال بیسب سنون غیر مؤکدہ ہیں۔

اورعشا کی نماز سے پہلےسنتوں کا تذکرہ کسی روایت میں نہیں آیا۔ مگرنماز بہترین کام ہے۔ پس عشاء سے پہلے بھی دویا چارنفلیں پڑھنی جا بئیں۔

# عصراور فجركے بعد سنتیں ندر کھنے کی وجہ

بخر کے بعد دووجہ سے سنتین نہیں رکھی گئیں بلکہ مطلقا نوافل ہے منع کردیا گیا: ایک وجہ: یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک مبحد میں جواعت کاف کیا جاتا ہے، وہ سنتول کے قائم مقام ہے۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد نوافل جائز رکھے جائیں گے تو بیسلسلہ دراز ہوکر طلوع وغروب تک پہنچ جائے گا۔ اور مجوس و بنود کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ بیا قوام سورج کی طلوع وغروب کے وقت پرستش کرتی ہیں۔ فا کدہ:مغرب سے پہلے موقعہ ہوتو نوافل جائز ہیں یعنی مکروہ وفت غروب پرختم ہوجا تا ہے۔اورمغرب سے پہلے صحابہ کا نوافل پڑھنا بھی مروی ہے اور حدیث مرفوع میں آپ کی اجازت بھی مروی ہے۔مگر چونکہ مغرب کامستحب وقت مختصر ہے۔اس لئے نبی مَلِلْاتِنَائِکِامُ اور تمام اکا برصحابہ مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھتے تھے۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "بني له بيت في الجنة"

أقول هذا إشارة إلى أنه مَكَّنَ من نفسه لحظٍّ عظيم من الرحمة.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها"

أقول: إنـمـا كـانتا خيرًا منهما، لأن الدنيا فانية، ونعيمُها لايخلو عن كَدرِ النصْبِ والتعب، وثوابُهُما باق غيرُ كَدِر.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله، حتى تطلع
 الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة"

أقول: هـذا هـو الاعتكاف الـذي سنَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كلَّ يوم، وقد مرَّ فوائد الاعتكاف.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر: " تُفتح لهن أبواب السماء" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها ساعة، تُفتح فيها أبواب السماء، فأُحِبُ أن يصعد لى فيها عمل صالح" وقوله صلى الله عليه وسلم: "مامن شيئ إلا يسبَّح في تلك الساعة"

أقول: قد ذكرنا من قبل: أن المتعالى عن الوقت له تجلياتٌ في الأوقات، وأن الروحانية تنتشر في بعض الأوقات، فراجعُ هذا الفصل.

وإنما سُنَّ أربع بعد الجمعة لمن صلاها في المسجد، وركعتان بعدها لمن صلاها في بيته. لئلا يحصل مثل الصلاة في وقتها ومكانها في اجتماع عظيم من الناس، فإن ذلك يفتح على العوام ظنَّ الإعراض عن الجماعة، ونحو ذلك من الأوهام، وهو أمره صلى الله عليه وسلم: أن لا يُوصل صلاة بصلاة، حتى يتكلم، أو يخرُج.

ورُوى أربع قبل العصر، وستٌ بعد المغرب، ولم يُسَنَّ بعد الفجر، لأن السنة فيه الجلوسُ في مسوضع الصلاة إلى صلاة الإشراق، فحصل المقصود، ولأن الصلاة بعده تفتح باب المشابهة بالمجوس، ولابعد العصر للمشابهة المذكورة.

ترجمہ:(۱) آنخضرت طلاقہ آپلے کا ارشاد:'' بنایا جائے گا اس کے لئے جنت میں ایک گھر'' میں کہتا ہوں: یہ اس حنت نے سادی کیسے طرف اشارہ ہے کہاس نے اپنے اندر رحمت ِ الٰہی کے بڑے حصہ کو جمایا ہے۔

(۲) آنخضرت مِیالاَتِهَائِیمُ کاارشاد:'' فجر کی دوسنتیں دنیاو مافیہا ہے بہتر ہیں' میں کہتا ہوں: دوسنتیں: دنیاو مافیہا ہے بہتراس لئے ہیں کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔اوراس کی نعتیں تکان ومشقت کی کدورتوں سے خالی نہیں ۔اور دوسنتوں کا تواب باقی رہنے والا ہے۔مکدرنہیں ہے۔

(٣) آنخضرت مِثَالِنَیۡوَیَیْمُ کاارشاد:.....میں کہتا ہوں: یہی وہ اعتکاف ہے جس کورسول اللہ مِثَالِنَیۡوَیَیْمُ نے روزانہ مسنون کیا ہے۔اوراعتکاف کےفوائد کا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

(٣) آتخضرت مِنالِنَهِ اَلِيَّهِ کَيْمِ ارشادات جن کا ترجمه آگيا۔ ميں کہتا ہوں: ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ زمانہ سے بالاتر ہستی کے لئے بعض اوقات میں تجلیات ہیں۔اوریہ (بات بھی بیان کر چکے ہیں ) کہ بعض اوقات میں روحانیت بھیلتی ہے۔ پس آپ اس مضمون کی طرف رجوع کریں۔

اور جمعہ کے بعد اس مخص کے لئے جوم جدیں سنتیں پڑھتا ہے چار رکعتیں۔اور جمعہ کے بعد دور کعتیں اس کے لئے جوان کواپنے گھر میں پڑھتا ہے،اس لئے مسنون کیا ہے تا کہ نہ حاصل ہونماز (جمعہ) کے مانند،اس کے وقت میں،اور اس کی جگہ میں،لوگوں کے بڑے اجتماع میں۔پس بیشک یہ چیز کھولتی ہے جوام کے لئے جماعت سے روگر دانی کرنے کا گان اور اس کے مانند دیگر خیالات۔اور وہ آپ میلائی آئے کیا گا تھم ہے کہ ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائی جائے یہاں تک کہ بات کرے یا (مسجد سے ) نکلے۔

اور روایت کی گئی ہیں عصر سے پہلے چار رکعتیں۔اور مغرب کے بعد چھر کعتیں۔اور نہیں مسنون کیں فجر کے بعد، اس لئے کہ فجر میں مسنون نماز کی جگہ میں بیٹھنا ہے اشراق کی نماز تک، پس مقصد حاصل ہو گیا۔اوراس لئے کہ فجر کے بعد نماز: مجوس کی مشابہت کا دروازہ کھولتی ہے۔اور عصر کے بعد بھی مسنون نہیں کیس، ندکورہ مشابہت کی وجہ ہے۔

مہم

# تهجد کی مشروعیت کی وجه

ھُجَدَ (ن) ھُجُوْ ڈا اور تَھَجُدا ضداومیں ہے ہیں۔ رات میں سونا اور رات میں بیدار ہونا دونوں معنی ہیں۔ البت متھ بجد رات میں نماز کے لئے نیند ہے بیدار ہونے والے کو کہتے ہیں۔ امام لغت از ہری کا قول ہے کہ کلام عرب میں هاجد کا اطلاق رات میں سونے والے پر ، اور متھ بجد کا رات میں نماز کے لئے بیدار ہونے والے پر ہوتا ہے۔ اور شارع کی نظر میں تنجد کی نماز کو تین وجوہ ہے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے:

میلی وجد: رات کے آخری حصد میں پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے دل صاف ہوتا ہے۔ جمعیت خاطر کی

دوسری وجہ: رات کا آخری حصہ رحمت الہی کے نزول کا وقت ہے۔ اس وقت میں پروردگار عالم نیک بندوں سے
زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ترندی کی روایت میں ہے کہ:''اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات
کے آخری درمیانی حصے میں ہوتے ہیں۔ پس اگرتم ہے ہوسکے کہتم ان بندوں میں سے ہوجاؤ جواس گھڑی میں اللہ کا
ذکر کرتے ہیں، توان میں سے ہوجاؤ'' (مقلوۃ حدیث ۱۳۲۹) یہ ضمون پہلے مبحث ۲ باب ۸ میں بھی بیان ہوچکا ہے۔

تیسری وجہ: شب بیداری کا ہیمیت کے کمزور کرنے میں بڑا دخل ہے۔ بحرخیزی ہیمیت کے زہر کے لئے تریاق ہے۔ اس لئے جولوگ کئے وغیرہ کوشکار کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ اس کو بھوکا اور بیدار رکھتے ہیں۔ اس وقت وہ اس کی تعلیم میں کامیاب ہوتے ہیں ۔ اور داری کی روایت میں ہے کہ:'' بیرات کو بیدار ہونا بہت مشکل اور گرال ہے۔ پس جب کوئی محض وتر پڑھے تو اس کے بعد دونفلیں پڑھ لے۔ پھراگر رات میں اٹھا (تو سجان اللہ!) ورنہ بید دونفلیں تہجد کی جگہ لے لیں گئ' (مقلوۃ حدیث ۲۸۱ باب الوتر)

ندکورہ بالا وجوہ سے شریعت نے تہجد کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ نبی صَلاَئیوَ ﷺ نے اس کے فضائل بیان کئے بیں۔اوراس کے آ داب واذ کارمنضبط کئے ہیں۔جو آ گے بیان کئے جارہے ہیں۔

#### ومنها: صلاة الليل:

اعلم: أنه لما كان آخرُ الليل وقتَ صفاءِ الخاطر عن الأشغال المشوَّشة، وجمع القلب، وهَ لَهُ الصوت، ونومِ الناس، وأبعدَ من الرياء والسُّمعة؛ وأفضلُ أوقات الطاعة: ماكان فيه الفراغ، وإقبالُ الخاطر، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "وصَلُّوا بالليل والناس نِيَامٌ" وقولُه

تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظُنَّا وَّأَقُوَمُ قِيْلًا، إِنَّ لَكَ فِيْ النَّهَارِ سَبُحًا طَوِيْلًا﴾ وأيضًا: فذلك الوقتُ وقتُ نزول الرحمة الإلهية، وأقربُ مايكون الربُ إلى العبد فيه، وقد ذكرناه من قبلُ.

وأيضًا: فللسَّهر خاصية عجيبة في إضعاف البهيمية، وهو بمنزلة الترياق، ولذلك جرت عادة طوائف الناس: أنهم إذا أرادوا تسخير السِّباع، وتعليمها الصيد، لم يستطيعوه إلا من قِبَلِ السَّهَرِ والجوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا السَّهَرَ جُهدٌ وثِقُلٌ "الحديث: كانت العناية بصلاة التهجد أكثر ، فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها، وضَبَط آدابَها وأذكارها.

ترجمہ: اورنوافل میں سے رات کی نماز ہے: جان لیں کہ جب رات کا آخر حصہ پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے ول کی صفائی کا وقت تھا۔ اور وہ وقت دکھانے اور سانے ول کی صفائی کا وقت تھا۔ اور وہ وقت دکھانے اور سانے سے بہت زیادہ دورتھا۔ اورعبادت کے اوقات میں بہترین: وہ ہے جس میں فراغت ہو، اور دل متوجہ ہو۔ اور وہ آخضرت مطابقہ اللہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' بیشک رات کو الحمنا: وہ بہت سے بہت رائد نے کے اعتبار ہے۔ اور بہت سیدھا ہے بات کے اعتبار ہے۔ بیشک آپ کے لئے دن میں لمبا پیرنا ہے: '' بیشک رات کو الحمنا: وہ بہت ہے: '' سے اور نیز: پس وہ وقت رحمت اللی کے نزول کا وقت ہے۔ اور پروردگاراس وقت میں بہت زیادہ نزد کی ہوتے ہیں بند ہے۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے اس کو قبل ازیں سے اور نیز: پس بیداری کے لئے بجیب خاصیت ہے بہیمیت کو میں بند ہے۔ اور وہ بخر لگر نے میں۔ اور وہ بخر لگر تریاق ہے۔ اور ای وہ سے لوگوں میں یہ دستور جاری ہے کہ جب وہ در ندوں کو سدھانا اور ان کو شکار کا طریقہ سکھلانا چاہج ہیں تو نہیں طاقت رکھتے وہ اس کی مگر جگانے اور بھوکار کھنے کی جانب ہے (یعنی بہی اور ان کو شکار کا طریقہ سکھلانا چاہج ہیں تو نہیں طاقت رکھتے وہ اس کی مگر جگانے اور بھوکار کھنے کی جانب ہے (یعنی بہی ایک طریقہ کارگر ہوتا ہے ) اور وہ آپ سِلِ این کے نبی سِلِ انتہ کے اس کے فضائل اور منضبط کے اس کے آداب واذکار۔ تجد کی نماز کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ پس بیان کے نبی سِلِ انتہ تھیں کے نبی سے نفشائل اور منضبط کے اس کے آداب واذکار۔ کانت العنایة ہزاء ہے لما کان آخر بلک)

 $\triangle$   $\triangle$ 

### نیندے بیدارہونے کامسنون طریقہ

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِیْمَائِیْمَ نے فرمایا:''شیطان تم میں ہے ہر ایک کے سرکی گذی پرتین گرمیں لگا تاہے، جب وہ سوتا ہے۔وہ ہرگرہ پرمنتز پڑھتا ہے کہ:'' رات دراز ہے سورہ!''پس ﴿ وَسَنَوْرَ مِنَا اِلْهِ ﴾ ﴾ جب وہ جا گتا ہےاوراللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضوکرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پس وہ چست خوش دل ہوجا تا ہے، ورنہ پلید کاہل رہتا ہے' (متنق علیہ،مشکوۃ حدیث ۱۲۱۹ ہاب النحویض علی قیام اللیل)

تشری اس حدیث میں بیدار ہونے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان سونے والے کے نیندگولذیذ بنا تا ہے۔ اوراس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ ابھی رات کافی باتی ہے۔ پچھاور سور ہوں! شیطان کا پیوسوسہ اتنا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے کہ کسی کارگر تدبیر کے بغیر زائل نہیں ہوسکتا۔ اور وہ مؤثر تدبیر وہی ہے جس سے نیند دفع ہوجائے۔ اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ وَ ا ہوجائے۔ اس لئے جاگئے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیندٹو مٹے ہی جبکہ آئکھیں خمار آلود ہوں اللہ کا ذکر کرے (جوآگے آر ہا ہے) پھر مسواک کرے وضوکرے، پھر دو ہلکی نفلیں پڑھے تو طبیعت کھل جائے گی۔ پھر جس قدر جائے آر ہا ہے) پھر مسواک کرے وضوکرے، پھر دو ہلکی نفلیں پڑھے تو طبیعت کھل جائے گی۔ پھر جس قدر جائے آر ہا ہے)

بعض حضرات نے اس گرہ لگانے کو مجاز پرمحمول کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، جس طرح شیطان ذکراور نماز سے روکتا ہے۔ نیند بھی مانع بنتی ہے۔ شاہ صاحب کے نز دیک بیہ حقیقت پرمحمول ہے۔ یعنی شیطان بڑجادوگر کی طرح حقیقة گر ہیں لگا تا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خودان تین گرہوں کا تجربہ کیا ہے۔ اوران کولگانے کا اوران کی تا نیرکا مشاہدہ کیا ہے۔ اوران کولگانے کا اوران کی تا نیرکا مشاہدہ کیا ہے۔ شیطان لگار ہاہے مشاہدہ کیا ہے۔ شیطان لگار ہاہے اور مجھے بیصدیث بھی جان رہا تھا کہ بیشیطان لگار ہاہے اور مجھے بیصدیث بھی متحضر تھی۔

[٥] قوله صلى الله عليه وسلم : " يعقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نام ثلاثَ عُقَدِ" الحديثَ.

أقول: الشيطان يُلَذُ إليه النوم، ويوسوس إليه أن الليل طويل، ووسوستُه تلك أكيدةً شديدة، لا تَنْقَشِعُ إلا بتدبير بالغ، يندفع به النوم، وينفتح به باب من التوجه إلى الله، فلذلك سُنَ أن يذكر اللّه إذا هَبَ، وهو يحسح النوم عن وجهه، ثم يتوضأ ويتسوَّك، ثم يصلى ركعتين خفيفتين، ثم يُطوِّل بالآداب والأذكار ماشاء. وإنى جرَّبتُ تلك العُقد الثلاث، وشاهدتُ ضربَها وتأثيرَها، مع علمى حينذ بأنه من الشيطان، وذكرى هذا الحديث.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنالِنَهَا کا ارشاد:.....میں کہتا ہوں: شیطان اس کے لئے نیندکولذیذ بنا تا ہے،اور اس کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے کہ رات دراز ہے۔اوراس کا وہ وسوسہ بخت مضبوط ہے۔نبیس زائل ہوتا وہ مگرالی مؤثر تدبیر سے جس سے نیندوفع ہوجائے۔اورجس سے اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھل جائے۔پس اسی وجہ سے مسنون کیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرے جب نیندے کھڑا ہو، درانحالیکہ وہ پونچھ رہا ہونیندگوا ہے چہرے ہے۔ پھروضوکرے اور مسواک کرے۔ پھردوہ بکی رکعتیں پڑھے۔ پھر دراز کرے آ داب واذکار کے ساتھ جتنا جا ہے۔ اور بیشک میں نے تجربہ کیا ہاں تین گرہوں کا۔اور میں نے مشاہدہ کیا ہے ان کولگانے کا اور ان کی اثر اندازی کا۔میرے جانے کے ساتھ اس وقت میں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے،اور میرے اس حدیث کو یا دکرنے کے ساتھ۔

لغات: قافية : گدى .... إنْ قَشَعَ السحابُ: بادلُ كُهل جانا انقشع الهم عن القلب: ول عنم كازائل مونا..... هَبَّ (ن) الرجل من النوم: نيندے بيدار مونا۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

### تہجد کا وقت نزولِ رحمت کا وقت ہے

تبجد کے فضائل میں ایک روایت میں سائے دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت اور ان کا ایک فعل ہے جس کی حقیقت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ۔ جس طرح اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ اور اللہ کا عرش پر متمکن ہونا اور ان کی دیگر عام صفات وافعال کی حقیقت اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں اپنی نارسائی اور بے ملمی کا اعتراف ہی علم ہے۔ لیکن اس حدیث کا یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ رات کے آخری تہائی حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شانِ رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور خودان کو دعاء سوال اور استغفار کے لئے پکارتے ہیں۔ پس خوش نصیب ہیں وہ بندے جواس موقع کو غنیمت جھتے ہیں۔ اور بستر سے کھڑے ہوگہ کہ کے گھڑے ہیں۔ اور بستر سے کھڑے ہوگہ کے گھڑ کے ہوگہ کے گئیں۔

شاہ صاحب قدس سرہ اس مضمون کی تمہید میں فرماتے ہیں کہ کتاب کے شروع میں مبحث اول کے باب دوم میں بیہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ معنویات پیکر محسوس اختیار کرتے ہیں۔اور اپنے وجود حتی سے پہلے زمین پر اترتے ہیں۔درج ذیل حدیث اس کی واضح دلیل ہے:

حدیث — حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میں گئی ہیں ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میں گئی ہیں ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میں گئی ہیں ہے ہوئے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے: ''سبحان اللہ! آج رات کس قد رخزانے اتارے گئے ،اور کس قد رفتنے اتارے گئے! کوئی ہے جو جگائے حجروں والیوں کو — آپ کی مراد از واج مطہرات ہیں — تاکہ وہ نماز پڑھیں؟ دنیا میں بہت می کپڑے پہننے والیاں ، آخرت میں تنگی ہوں گی'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۲۲) بیعنی بہت می عورتیں جو دنیا میں قسم ہافتم کا لباس پہننے والیاں ہیں، مگروہ روحانی کمالات سے عاری ہیں ۔ ان کوآخرت میں ان کی بے کمالی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،اس طرح کہ وہ ننگی ہوں گی۔ جیسی کرنی و لیے بھرنی!

اس روایت میں دومضمون ہیں: (۱) خزانوں اورفتنوں کا اتر نا(۲) فیشن والالباس پہننے والیوں کوآخرت میں عریانی کی سزاطے گی ۔ نے بیخواب دیکھا تھا نہ تو کسزاطے گی ۔ نے بیخواب دیکھا تھا نہ تو مسلمانوں کے پاس خزانے آئے تھے اور نہ دولت کے نشے میں چورہوکر مردفتنہ میں مبتلا ہوئے تھے، نہ ابھی عور تیں فیشن پرست ہوئی تھیں۔ گرآپ نے اس کا پیکر محسوں خواب میں دیکھا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ معنویات ۔ نہ کورہ ہاتیں ان کے وجود تنی سے پہلے معنویات ہیں ۔ پیکر محسوں اختیار کرتی ہیں۔ اور ان کا نزول بھی ہوتا ہے۔ ان کے وجود تنی میں درج ذیل صدیث کو تبحییں:

۔ حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت مطالفتہ کیا '' اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسان دنیا پر ، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے ، نزول فرماتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں : کون ہے جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ ہے گنا ہوں کی بخشش جاہے ، پس میں اس کو بخش دوں؟ (مشکلوة حدیث ۱۲۲۳)

علماء نے اس حدیث میں جس نزول وندا کا ذکر ہے اس کو کنا بیقر اردیا ہے کہ اس وقت میں بندوں کے نفوس رحمت الہی کوا تار نے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت آوازیں تھی ہوئی ہوتی ہیں۔ شور وشغب جودل کی حضوری میں مانع ہوتا ہے: نہیں ہوتا۔ اور پراگندہ کرنے والی مشغولیات سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ اور اس وقت کاعمل دکھلانے کے جذبہ سے بھی خالی ہوتا ہے۔ اور اس لئے رحمت کے فیضان میں در نہیں گئی۔

شاہ صاحب قدس سرہ کے نزدیک حدیث کامضمون اتنا دور ہٹا دینا مناسب نہیں اگر چہ آپ کے نزدیک بھی یہ تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل سے تاویل سے تعرب کے نزدیک میں تجدد بھی مانتے ہیں۔ یعنی ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے، جس کونزول سے تعبیر کیا جاسا تا ہے۔ اور مبحث خامس میں صفات کی بحث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

آ گے فرماتے ہیں: درج ذیل تین حدیثوں میں بھی یہی دوراز ہیں یعنی بندوں کے نفوس میں رحمت الہی کوا تار نے کی صلاحیت کا پیدا ہونا اور ساتھ ہی شنو نِ الہی میں تجدد کا ہونا یعنی اُدھر ہے بھی رحمت ِ خداوندی اور اللہ کی ججلی کا اتر نامراد ہے۔
حدیث سے میں ہوتے ہیں''
حصے میں ہوتے ہیں''

حدیث \_\_\_\_حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے: انھوں نے رسول الله مِنالِیْتَوَیَّیْم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:
'' رات میں ایک گھڑی ہے۔ نہیں موافق ہوتا اس ہے کوئی مسلمان آ دمی: مائے وہ الله تعالیٰ ہے اس میں دنیاوآخرت کے
امور میں ہے کوئی بھلائی ، مگر الله تعالیٰ اس کووہ چیز عنایت فرماتے ہیں۔ اور بیہ بات ہر رات میں ہے'' (مفکلوۃ حدیث ۱۳۲۴)
حدیث \_\_\_حضرت ابوا مامہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنالِیْتَوَیِّم نے فرمایا:'' آپ لوگ تہجد ضرور

پڑھا کریں۔ کیونکہ وہ گذشتہ صالحین کا طریقہ تھا۔اور وہ تقرب الٰہی کا ذریعہ ہے۔ برائیوں کومٹانے والا ،اور گناہوں ہے روکنے والاہے' (مشکوۃ حدیث ۱۲۲۷)

اورنماز کفارہ کیے بنتی ہے؟ اور وہ گنا ہوں سے کیے روکتی ہے؟ اور ان کے علاوہ نماز کے دیگر فوا کد مبحث ۵ باب ۹ کے آخر میں بیان کئے گئے ہیں۔

[٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا" - أى بأصناف اللباس - "عاريةٍ في الآخرة" أى جزاءً اوفاقًا، لخلوِّ نفسِها عن الفضائل النفسانية، قوله صلى الله عليه وسلم: "ماذا أنزل" الحديث.

أقول: هذا دليل واضحٌ على تمثل المعاني ونزولها إلى الأرض قبلَ وجودها الحسّى. قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربُّنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا" الحديث.

قالوا: هـذا كناية عن تَهَيُّوُ النفوس لاستنزال رحمة الله، من جهةِ هَذْءِ الأصوات الشاغلة عن الحضور، وصفاءِ القلب عن الأشغال المشوِّشة، والبُعد من الرياء.

وعندى: أنه مع ذلك كنايةٌ عن شيئ متجدّد، يستحق أن يُعَبَّرَ عنه بالنزول، وقد أشرنا إلى شيئ من هذا.

ولهذين السِّرِيْن قال النبى صلى الله عليه وسلم: "أقربُ مايكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر" وقال: "إن في الليل لساعة لايوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه" وقال: "عليكم بقيام الليل، فإنه دَأْبُ الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، مَكْفَرَة للسيآت، مَنْهَاة عن الإثم" قد ذكرنا أسرار التكفير، والنهى عن الإثم، وغيرهما، فراجِع.

ترجمہ: (۱) آنخضرت مِنْلَا عَلَيْمَ كاارشاد: "بہتى دنیا میں لباس پہننے والیاں \_\_ یعنی قسمہافتم کے لباس \_\_ ۔
آخرت میں ننگی ہونگی یعنی بطور پورے بدلے کے۔اس کے نفس کے عاری ہونے کی وجہ سے روحانی کمالات سے۔
آخضرت مِنْلَا عَلَيْمَ اللّٰهِ کَاارشاد: "کس قدرا تارے گئے" آخرتک (بیدونوں ایک ہی حدیث ہیں۔ مگر چونکہ اس کے دو
مضمونوں یا مثالوں سے استدلال کرنا ہے اس لئے اس طرح علحد ہ لائے ہیں) میں کہتا ہوں: بیدواضح دلیل ہے
معانی کے پیکر محسوس اختیار کرنے کی۔اور معانی کے اتر نے گی زمین پران کے وجود حتی سے پہلے۔

آنخضرت مَلِالنَّيَاوَيَمُ كاارشاد: اترتے ہیں ..... علماء نے كہا يہ كنا يہ ہے نفوس كے تيار ہونے سے رحمت البى كوا تار نے كے لئے ۔ حضورى سے غافل كرنے والى آوازوں كے تقمنے كى ، اور پراگندہ كرنے والى مشغوليات سے دل كے صاف 

### باوضوذ كركرت ہوئے سونے كى فضيلت

حدیث — حضرت ابوا مامدرضی الله عند سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:''جوشخص بستر پر باوضو پہنچے اور الله کا ذکر کرے یہاں تک کہ اس کو نیند آجائے ، تو نہیں کروٹ لے گاوہ رات کی کسی گھڑی میں ، مائے وہ اس گھڑی میں دنیاؤ آخرت کی بھلائیوں میں سے کوئی بھلائی مگر عطافر مائیں گارائد تعالی اس کو وہ بھلائی'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۵ باب القصد فی العمل)

تشری : اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جو پاکی کی حالت میں سویااور فرشتوں کی مشابہت اختیار کی بعنی ذکر کرتا رہا۔اوراللہ پاک کی طرف متوجہ رہااور نیند آگئی تو وہ رات بھراس حالت میں رہے گا۔اس کانفس برابراللہ کی طرف لوٹنے والا ہوگااوراس کا شارمقرب بندوں میں ہوگا۔

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم : " من أوى إلى فراشه طاهرًا، يذكر الله، حتى يدركه النعاس،
 لم ينقلب ساعةً من الليل، يسأل الله شيئًا من خير الدنيا والآخرة، إلا أعطاه"

أقول: معناه: من نام على حالة الإحسان، الجامع بين التشبه بالملكوت والتطلع إلى الجبروت، لم يزل طولَ ليلته على تلك الحالة، وكانت نفسُه راجعةً إلى الله، في عباده المقربين.

ترجمہ: آنخضرت مِیالِنَیْوَیَیِیْ کاارشاد: ''جس نے ٹھکانہ پکڑاا ہے بستر پر پاک ہونے کی حالت میں، درانحالیکہ وہ
اللّٰد کاذکرکررہا ہے۔ یہاں تک کہ پایااس کواونگھ نے ،تونہیں کروٹ لے گاوہ رات کی کسی گھڑی میں، مانگے وہ اللّٰہ ہے
دنیاوَ آخرت کی بھلائیوں میں سے بچھ، گردیں گے اللّٰہ اس کو' (مشکلوۃ میں روایت کے الفاظ قدر مے مختلف ہیں۔اوپر
ترجمہاسی کا ہے)

میں کہتا ہوں: اس کا مطلب: جوسویا احسان (نیکو کاری) کی حالت میں ، جو جامع ہے ملکوت کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے اور جبروت (اللہ تعالی) کی طرف جھا نکنے کے درمیان تو برابررہے گاوہ اپنی پوری رات اُسی حالت پر۔اور ۔۔ ٭ نَکَ اُمَا مَدَاکُونَا کَا اِللہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ

### ہوگی اس کی روح لوشنے والی اللہ کی طرف۔اس کے مقرب بندوں کے زمرہ میں۔ پہر

# تہجد کے لئے اٹھتے وفت مختلف اذ کار

جو خص تبجد کے لئے اٹھے وہ بیدار ہوتے ہی ، وضوکرنے سے پہلے درج ذیل اذکار میں سے کوئی ذکر کرے: پہلا ذکر: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عبالا ٹیکھی کے برات میں تبجد کے لئے اٹھتے تھے تو کہتے تھے:

اَللْهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْلَحْمُدُ، أَنْتَ الْلَحْمُدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرُقِ وَمَّ اللَّهُمَّ لَكَ السَّمَاوُاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالنَّارُ حَقِّ، والنَّارُ حَقِّ، والنَّرِقُ وَمَا أَنْتَ أَمْدُتُ وَلِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَاللَّاعَةُ حَقِّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَى الْمُواتِدِ وَمَا أَشْرَرُتُ وَمَا أَعْلَمُ بُو مِنَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَى الْمُقَدِّمُ، وأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ.

تر جمہ: یااللہ! آپ کے گئے تعریف ہے۔آپ سنجا کے والے ہیں آسانوں کواورز بین کواوران چیز وں کو جوان میں ہیں۔اور میں ہیں۔اور میں ہیں۔اور آپ کے گئے تعریف ہے۔آپ روشیٰ ہیں آسانوں کی، زمین کی اوران چیز وں کے جوان میں ہیں۔اور آپ کے گئے تعریف ہے۔آپ بادشاہ ہیں آسانوں کے، زمین کے اوران چیز وں کے جوان میں ہیں۔اورآپ کے لئے تعریف ہے۔آپ ہی حق ( ثابت ) ہیں۔اورآپ کا وعدہ برحق ہے۔اورآپ کی ملاقات برحق ہے۔اورآپ کا ارشاد برحق ہے۔اور جنت برحق ہے۔اوردوز خرج جن ہے۔اور تمام انبیاء برحق ہیں۔اور جھر (سیالی کی ایک ہیں۔اور قیامت برحق ہے۔اوردوز خرج جن ہیں۔اور آپ پر میروسہ کیا ہیں۔اور آپ پر میروسہ کیا ہیں۔اور آپ کی طرف رجوع کیا ہے میں نے ۔اور آپ کی مدد سے (دشنوں سے ) جھڑا کرتا ہوں میں۔اور آپ کے اور جو گناہ میں بعد میں مامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں میں۔ پس بخش د ہج میرے لئے جو گناہ میں نے پہلے کئے اور جو گناہ میں بعد میں کرونگا۔اوروہ گناہ جو پوشیدہ کئے میں نے اور جو ملائیہ کئے میں نے ۔اوروہ گناہ جن کوآپ جمھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کرونگا۔اوروہ گناہ جو پوشیدہ کے میں نے اور جو ملائیہ کئے میں نے ۔اوروہ گناہ جن کوآپ جمھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کرونگا۔اوروہ گناہ جو پوشیدہ کے میں نے اور جو ملائیہ کئے میں نے ۔اوروہ گناہ جن کوآپ جمھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کرونگا۔اوروہ گناہ جو پوشیدہ کے میں نے اور جو ملائیہ کئے میں نے ۔اوروہ گناہ جن کوآپ جمھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
کرمنگا میں میں میں اور آپ بی چیچے کرنے والے ہیں۔کوئی معبود نہیں مگر آپ اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کرتے والے ہیں۔کوئی معبود نہیں مگلوۃ حدیث المان)

دوسراذكر:حضرت عائشهضى الله عنها فرماتى بين: جب رسول الله صلى الله على نيند عا مصة تودس مرتبه المله



آکبو ، ول مرتبہ الحمد الله ، ول مرتبہ اللهم إلى أعوذ بك من ضِيْقِ الدنيا، وَضِيْقِ يوم القيامة كَرَتِ ـ (مَثَلُو ق دين الله) ول مرتبہ اللهم إلى أعوذ بك من ضِيْقِ الدنيا، وَضِيْقِ يوم القيامة كَرَتِ ـ (مثَلُو ق دين الله الله عرض مرتبہ اللهم إلى أعوذ بك من ضِيْقِ الدنيا، وَضِيْقِ يوم القيامة كَرَتِ ـ (مثَلُو ق دين اللهم و بحمدك ، الله عنفر أن بين: جبرسول الله صِلاَتِيَا يُمُرات مين بيدار بوت تو كہتے: لا إلّه إلا الله عند إذ أنت، سبحانك اللهم و بحمدك ، الله غفر ك لذبى، وأسالك رحمتك ، اللهم زدنى علما، ولا توغ قلبى بعد إذ هديتنى، وهب لى من لدنك رحمة، إلك أنت الوهاب (كوئى معبود بين مراتب اللهم و بحداث بين خويول كي ساتھ بين - بخشش عامتا مول آپ سے اپنے گنامول كى ـ اور مانگنا بول آپ سے آپ ك مبربانى ـ الله مين اضافه فرما اور ميراول كي نفر مااس كے بعد كه آپ في محصراهِ راست وكھائى ـ اور خشے مبربانى ـ بينك آپ بي سب سے زياده بخشے والے بين (مقلوة حديث ١١١١)

چوتھا ذکر : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ آپ میٹالٹنیائیا نے نیند ہے بیدار ہوکر سورہ آل عمران کا آخری پورار کوع تلاوت فرمایا۔ پھر کھڑے ہوئے ، مسواک کی اور وضوء فرمائی۔ پھر گیارہ رکعتیں پڑھیں ( بخاری حدیث ۱۷۵۷م مشکوۃ حدیث ۱۹۹۵ باب صلاۃ اللیل ) تیرہ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیجے حدیث سے یہ تعداد بھی ثابت ہے۔ اور وتر کی نماز اس تعداد میں شامل ہے۔

یا نچوال ذکر:سوکرا مخضے کی مشہور دعا بخاری شریف میں مروی ہے: اُلْحَـمْـدُ لِللّٰهِ الَّذِی أَحْیَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْـهِ النَّشُورُ (تمّام تعریفیں اس الله کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔اورای کی طرف زندہ ہوکر جانا ہے ) (یہ ذکر شارح نے بروحایا ہے )

ومن سنن التهجد: أن يذكر الله إذا قام من النوم، قبلَ أن يتوضاً؛ وقد ذُكر فيه صِيغٌ:

منها: اللهم لك الحمدُ، أنت قِيمُ السماوات والأرض ومن فيهنّ، ولك الحمد أنت نور
السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مَلِكُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك
الحمد أنتَ الحقُ، ووعدُك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنارحق،
والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ،
وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفرلي ما قدَّمتُ وما أخرتُ، وما أسررتُ
وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدِّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك.
ومنها: أن كَبَّرَ الله عشرًا، وحَمِدَ الله عشرًا، وقال: "سبحان الله وبحمده" عشراً، وقال:
سبحان الملك القدوس" عشراً، واستغفر الله عشراً، وهَلَلُ الله عشرًا، ثم قال: "اللهم إنى
أعوذ بك من ضيق الدنيا، وضيق يوم القيامة" عشرًا.

ومنها: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذنبى، وأسألك رحمتك، اللهم زدنى علمًا، ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى، وهب لى من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ومنها: تــلاوة: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ إلى آخر السورة.

ثم يتسوَّك، ويتوضأ، ويصلي إحدى عشرة ركعةً، أو ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر.

ترجمہ: اور تہجدی سنتوں میں ہے: کہ یادکرے اللہ کو جب اٹھے وہ نیندے، وضوکر نے ہے پہلے۔ اور تحقیق بیان کئے گئے ہیں ذکر میں کئی صیغ: ان میں ہے ہے: اللهم لك المحمد إلى ۔ اوران میں ہے ہے کہ اٹھنے والا اللہ كى بڑائى بیان کرے دس بار، اور اللہ كی تعربیف کرے دس بار اور کہے: ''اللہ تعالی ہرعیب ہے پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کی بڑائی بیان کرے دس بار، اور کہے: ''اللہ تعالی ہرعیب ہے پاک ہیں اور اپنی خوبیوں کے ساتھ متصف ہیں' دس بار، اور کہے: ''نہایت پاک بادشاہ ہركی ہے مبراہیں' دس بار، اور گناہوں كی بخشش چاہے اللہ ہے دس بار، اور صرف اللہ كا معبود ہوتا بیان كرے دس بار، پھر كہے: ''اے اللہ! بيشك میں آپ كی پناہ چاہتا ہوں ونیا كی تا گئی ہے اور ان میں ہے ان فی کی تا قبل انت الله ہوان میں ہے ان فی کہنے آخر سورت تک بڑھنا ہے۔

پھرمسواک کرے،اوروضوکرےاور پڑھے گیارہ رکعتیں یا تیرہ رکعتیں۔ان میں وتر شامل ہیں۔

公

\$

2

# تہجد کے مستحبات

تجدكة وابيس عدرج ذيل جارباتي بين:

پہلی بات: جواذ کارنبی مِٹالِنْیَائِیَا ﷺ نماز کے مختلف ارکان: رکوع وجود اور قومہ وجلسہ وغیرہ میں مروی ہیں ان کی پابندی کرے۔ بیاذ کار درحقیقت تنجد کے لئے بھی ہیں۔

دوسری بات: ہردورکعت پرسلام پھیرے۔احناف کے یہاں بھی فتوی تبجد کی نماز میں صاحبین کے قول پر ہے۔ اور علامہ قاسم نے اس کا جورد کیا ہے وہ کل نظر ہے۔

تیسری بات: تہجدے فارغ ہوکرخوب گڑ گڑا کردعا کرے۔حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیار شاونہوی مروی ہے کہ:'' (تہجد کی) نماز دودو،دودورکعتیں ہیں۔ ہردورکعتوں پرتشہد (بعنی قعدہ) ہے۔اور فروتی کرتا، گڑ گڑا انااور سکنت ظاہر کرنا ہے۔ پھر (نماز سے فارغ ہوکر) اپنے دونوں ہاتھ تیرے رب کی طرف اٹھا درانحالیکہ دونوں ہاتھوں۔ کی ہتھیلیاں اپنے مند کی طرف کرنے والا ہو۔اور کہہ:اے میرے رت!اے میر رت!اور جس نے بینیں کیا یعنی خوب گڑ گڑا کر دعانبیں مانگی وہ ایسااور ایسا ہے یعنی اس کی نماز ناتمام ہے (مشکوۃ حدیث ۸۰۵ باب صفۃ الصلاۃ)

اورآ مخضرت مِنالِنَهِ اللهِ کَتَهِد کَ دعا وَل میں سے ایک دعامیہ المهم اجعل فی قلبی نورًا، وفی بصوی نورًا، وفی سمعی نورًا، وعن یمینی نورًا، وعن یساری نورًا، وفوقی نورًا، وتحتی نورًا، وأمامی نورًا، و فی سمعی نورًا، وامامی نورًا، وعن یساری نورًا، وفوقی نورًا، وتحتی نورًا، وأمامی نورًا، وخلفی نورًا، واجعل لی نورًا (اے الله! میرے دل میں روشی کیجے، اور میری آنکھول میں روشی، اور میرے کانوں میں روشی، اور میرے دشی، اور میرے ایچروشی، اور میرے ایچروشی، اور میرے ایچروشی، اور میرے کے روشی، اور میرے آگے دوشی، اور میرے کے روشی کیجے) (بیدعا گر گر اکر کرے)

چوتھی بات: نبی سِلانفِیکَیْمِ نے نتجد کی مختلف رکعتیں پڑھی ہیں۔ کم از کم ونز کے ساتھ سات رکعتیں مروی ہیں۔اور زیادہ سے زیادہ سنز ہ رکعتیں۔ پس جو تعداد بھی پڑھے وہ سنت ہے اور سیح تزین روایت گیارہ رکعتوں کی اوراس کے بعد تیرہ رکعتوں کی ہے۔

ومن آداب صلاة الليل: أن يواظِب على الأذكار التي سنّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أركان الصلاة، وأن يسلّم على ركعتين، ثم يرفع يديه يقول: "يارب! يارب!" يبتهلُ في الدعاء، وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم: "اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصرى نورًا، وفي سمعى نورًا، وعن يسارى نورًا، وفوقي نورًا، وتحتى نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، واجعل لي نورًا" وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على وجوهٍ، والكلُ سنة.

ترجمہ: اور رات کی نماز کے مستحبات میں ہے یہ ہے کہ مداومت کرے اُن اذکار پر جن کورسول اللہ مِیلانیَا آئے ہے۔
جاری کیا ہے نماز کے ارکان میں ۔اور یہ ہے کہ ہردور کعتوں پرسلام پھیرے، پھرا پنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہے:''اے
میرے پروردگار! اے میرے پروردگار!''گرگڑائے دعامیں اور آنخضرت مِیلانیَا آئے ہم کی دعامیں تھا: الملھم المنح اور تحقیق
پڑھا ہے رات کی نماز کو نبی مِیلانیَا آئے ہم طرح ہے۔اور بھی سنت ہے۔



### تہجداوروترایک نماز ہیں یادو؟ اوروتر واجب ہے یاسنت؟

تنجداوروتر کی روایات میں بہت الجھاؤے۔اس لئے مجتبدین کرام کی آراء بھی مختلف ہیں:امام ابوحنیفہ،امام مالک اورامام احمد رحمہم اللہ کے نز دیک وتر اور صلاۃ اللیل (تنجد) دوالگ الگ نماز ہیں۔پھرامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک: وتر تین رکعتیں: دوقعدوں اور ایک سلام کے ساتھ ہیں۔ اور واجب ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: وتر تین رکعتیں: دوسلام سے مستحب ہیں۔ ایک سلام سے مکروہ ہیں۔ اور وتر سنت ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک: وتر صرف ایک رکعت ہے اور سنت ہے۔ اور اس سے پہلے تبجد کا دوگانہ ضروری ہے۔

اورامام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جہداوروتر ایک ہی نماز میں فرق بس برائے نام ہے اور دونوں سنت میں ،گروتر زیادہ مؤکد میں ۔ ان کے نزدیک ایک تا گیارہ سب وتر بھی ہیں اور صلاۃ اللیل بھی ہیں۔ جس قدر چاہے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قاضی ابوالطیب شافعی فرماتے ہیں کہ صرف ایک رکعت وتر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک : وتروں کی آخری رکعت علیدہ سلام سے پڑھے گا۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی رائے اس مسئلہ میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے موافق ہے۔ فرماتے ہیں:
ہنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ہی وتر ہے یعنی دونوں ایک ہی نماز ہیں۔ اور وہی مفہوم ہے اس ارشاد نبوی کا کہ:
"اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک نماز کی کمک بھیجی ہے۔ وہ وتر کی نماز ہے۔ پس اسے پڑھوعشا اور فجر کے درمیان' شاہ
صاحب رحمہ اللہ اس روایت سے غالبًا اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ عشا اور فجر کے درمیان جو بھی نماز پڑھی جائے گ
وہ وتر ہے پس وہی صلاۃ اللیل بھی ہے (اگر استدلال اس طرح ہے تو عجیب ہے عشا اور فجر کے درمیان تو عشا کے بعد ک
سنیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور رمضان میں تر اور کے بھی پڑھی جاتی ہے۔ جو قیام رمضان ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔
سوال: صلاۃ اللیل طاق کیوں ہے؟ جو اب: طاق عدد: مبارک عدد ہے۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے صلاۃ اللیل کو طاق مشروع کیا ہے۔ اور طاق کی فضیلت اس ارشاد نبوی سے ثابت ہے: " میشک اللہ کیکا ہیں۔ طاق کو پسند
کرتے ہیں۔ پس اے حافظو! وتر پڑھؤ'

سوال: وترسنت کیوں ہیں؟ جواب: چونکہ رات میں نماز کے لئے اٹھنا پُر مشقت کام ہے۔ باتو فیق حضرات ہی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لئے نبی مِطَالْقَائِیَا ﷺ نے اس کو عام قانون نہیں بنایا یعنی ہر خض پر وتر کی نماز لازم نہیں کی۔
سوال: جب وتر ہی صلاۃ اللیل ہے تو سونے ہے پہلے ان کو پڑھنے کی اجازت کیوں ہے، صلاۃ اللیل کا وقت تو آخر رات ہی جواب: اس کی وجہ بھی وہی ہے جواو پر گذری کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس لئے سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا: '' جے اندیشہ ہو کہ وہ آخر رات میں پڑھنے کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا: '' جے اندیشہ ہو کہ وہ آخر رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ شروع رات میں وتر پڑھ لے۔ اور جے امیدہ وکہ وہ آخر رات میں اٹھ جائے گا، تو وہ آخر رات میں وتر پڑھے۔ یہ بہتر ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۹)
میں وتر پڑھے۔ یہی بیشک رات کی نماز (فرشتوں کی) حاضری کا وقت ہے، اور وہ بہتر ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۹)
اور برحق بات بیہ کہ وتر سنت ہے۔ البت دیگر سنتوں سے زیادہ مو کد ہے۔ اور یہ بات حضرت علی ، حضرت ابن

عمراور حضریت عبادة بن الصامت رضی الله عنهم نے بیان فر مائی ہے۔

حضرت علی رضی الله عنه کی روایت: تو وہ ہے جوابھی او پر گذری (مشکوۃ حدیث ۱۲۶۱) انھوں نے صرف حفاظ کو وتر پڑھنے کا تھم دیا ہے۔اگروتر واجب ہوتے تو سب پرضروری ہوتے۔

حضرت ابن عمررضی الله عنه کی روایت: امام ما لک رحمه الله نے موطامیں بیان کی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے ور کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا: رسول الله مطالف آنے ور پڑھے ہیں اور مسلمان ور پڑھے ہیں! وہ شخص بار بارا پناسوال دُوہرا تار ہا اور حضرت ابن عمر یہی فرماتے رہے کہ رسول الله مطالف ور پڑھے ہیں! وہ شخص بار بارا پناسوال دُوہرا تار ہا اور حضرت ابن عمر یہی فرماتے رہے کہ رسول الله مطالف ور پڑھے ہیں (مفلوة حدیث ۱۲۸۰) اگرور واجب ہوتے تو ابن عمر صاف جواب دید ہے۔ ور پڑھے ہیں اور مسلمان ور پڑھے ہیں (مفلوة حدیث ۱۲۸۰) اگرور واجب ہوتے تو ابن عمر صاف جواب دید ہے۔ اس سے حضرت عیادة رضی الله عنه کی روایت: امام ما لک، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماحہ نے روایت کی ہے۔ آپ سے

حضرت عبادة رضی اللہ عندگی روایت: امام مالک، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ابو محمہ نامی ایک عالم کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے؟ آپ نے فرمایا: ابو محمہ غلط کہتے ہیں۔ میں نے آنخضرت مِنالِقَافِیَا کُم ویڈرماتے سا ہے کہ: '' پانچ نمازیں: ان کواللہ تعالی نے بندوں پرفرض کیا ہے۔ پس جوان کوادا کرے، ان میں سے ذرا بھی ضائع نہ کرے ان کے حق کو ہاکا سمجھتے ہوئے، تواس کے لئے اللہ کے پاس عبد ہے کہ دہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اور جوان پانچ نمازوں کو ادانہ کرے تواس کے لئے اللہ کے پاس کوئی عبد و ہیاں نہیں۔ اگر جا ہیں گئواس کو جنت میں داخل کریں۔ اور جوان پانچ نمازوں کو ادانہ کرے تواس کے لئے اللہ کے پاس کوئی عبد و ہیان نہیں۔ اگر جا ہیں گئواس کو جنت میں داخل کریں گئواس کو مزادیں گاور جا ہیں گئواس کو جنت میں داخل کریں گئواس کو مزادیں گاور جا ہیں گئواس کو جنت میں داخل کریں گئواس کو مزادیں گ

فا كده: (۱) واجب آيك فقتى اصطلاح ہے۔ اس كا درجة فرض اور سنت مؤكده كے درميان ہے۔ اس كا ثبوت دليل قطعى الثبوت ظنى الدلالہ ہے اور دونوں ظنى ہوں تو قرائن منضمة ہے ہوتا ہے ۔ اور احكام كى بيہ درجہ بندى اور ان كے لئے الفاظ كي تخصيص دور اول ميں نہيں ہو كي تھى۔ بيكام مجتهدين كے دور ميں تحيل پذير ہوا ہے۔ پس درجہ بندى اور ان كے لئے الفاظ كي تخصيص دور اول ميں نہيں ہو كي تھى۔ بيكام مجتهدين كے دور ميں تحيل پذير ہوا ہے۔ پس لے دليل قطعى الثبوت ظنى الدلالہ كى مثال: ﴿ وَعلَى الَّذِيْنَ يُطِيفُونَهُ فَدُيَةٌ طَعَامُ مِنْ كِنْنِ ﴾ ہے۔ اس آیت ہے صدق فطر مراد ليا گيا ہے۔ گر يدولالت قطعى نہيں ہے۔ كونكدروز كا فدية مي مراد ہوسكتا ہے۔ اس طن برائي بيان كرنا بھى مراد ہوسكتا ہے۔

اوردلیل ظنی الثبوت قطی الدلاله کی مثال صدیث لا صلاة إلا ہفاتحة الکتاب ہے۔ بیدوایت اعلی درجہ کی سیح ہے۔ مگر خبروا صد ہے۔ اس کے شبوت کے اعتبار سے ظنی ہے۔ اور فاتحہ کی ضرورت پراس کی دلالت قطعی اور یقینی ہے۔ اور لائفی کمال گااختال بے دلیل ہے۔ پس اس حدیث سے نماز میں فاتحہ کا وجوب ثابت ہوگا۔

اوردلیل ظنی الثبوت والدلالدمع قرائن منصند کی مثال خود وتر کا مسئلہ ہے۔اس مسئلہ میں روایات کثیرہ کےعلادہ وجوب کے جار قرائن موجود ہیں۔ جن کی تفصیل کتاب میں ہے اوراس مسئلہ میں دنوں با تیں ظنی اس طرح ہیں کہ روایات اگر چہ انیس ہیں ، تمران میں ہے کوئی اعلی درجہ کی سیحے نہیں۔ ہر روایت کی سند میں تھوڑا بہت کلام ہے۔ مگر مجموعہ حسن لغیرہ ہوکر قابل استدلال ہوجا تا ہے۔اور دلالت ظنی اس طرح ہے کہ وتر کا اطلاق تہجد پر بھی کیا گیا ہے۔ پس احتمال ہے کہ ان روایات میں وترحقیقی مراد نہ ہو، تہجد (وتر مجازی) مراد ہو۔اس لئے دیگر قرائن کوساتھ میں ملانے کی ضرورت پیش آئی ۱۲

- ﴿ الْاَوْرَ مِبَالِيْرُ ﴾

نصوص میں بیاصطلاحی معنی مراد لینادرست نہیں نصوص میں اُن الفاظ کے لغوی معنی مراد لئے جا کیں گے۔

نیزید بات بھی معلوم رئی چاہئے کہ دوراول میں صلاۃ اللیل اور وتر چونکہ ایک ساتھ رات کے آخر میں پڑھے جاتے سے ،اس لئے روایات میں دونوں کے مجموعہ پر صلاۃ اللیل کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔ اور صلاۃ الوتر کا بھی۔ اور کہیں حقیقت کا لحاظ کر کے دونوں نمازوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ طِلاَقِیَا ہِ وَتر کتنے پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب دیا:''آپ شِلاَتِیَا ہِ چاراور تین اور چھاور تین اور آٹھ اور تین اور دی اور آٹھ اور تین اور دی اور آٹھ اور تین اور دی اور تین اور اسات ہے کم اور تیرہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے(مقلوۃ حدیث ۱۲۹۳) اس روایت میں حضرت عائشہرضی اللہ عنہا نے اگر چہمجموعہ پروتر ہی کا اطلاق کیا ہے۔ مگر وتر حقیقی اور صلاۃ اللیل کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے۔ بھی بیان کیا ہے۔ پس روایات پڑھتے وقت بیغور کرنا ضروری ہے کہ کہاں اطلاق مجازی ہے اور کہاں حقیقی ؟ اس کا لحاظ کے بغیرشا یہ بھی تک رسائی ممکن نہ ہو۔

اور حضرت ابن عمرٌ نے وتر پر واجب کا اطلاق کرنے ہے جواحتر از کیا ہے ، اس سے اصطلاحی واجب کی نفی نہیں نکتی۔ کیونکہ آپ نے صاف وجوب کی نفی نہیں کی نہست کا اطلاق کیا ہے۔ کیونکہ وتر کا معاملہ نجے نچے کا ہے۔ اور اس زمانہ میں اس درمیانی درجہ کے لئے اصطلاح مقرر نہیں ہوئی تھی۔ ای طرح حضرت عبادہؓ نے جوابو محمد کی بات کو غلط قرار دیا ہے تو وہ بھی واجب بمعنی فرض کی تکذیب کی ہے۔ آپ نے اپنی بات کی تائید میں جوحدیث سنائی ہے وہ اس کی واضح دیا ہے۔ تو ہوب کی نفی نہیں ہوتی۔

فاكده: (٢) وترك بارے ميں يانچ باتوں پرغوركركے فيصله كرنا جائے كداس كا درجه كيا ہے؟

پہلی بات: انیس روایات ہیں جن میں وترکی غایت درجہ تاکید آئی ہے۔ مثلاً: الموتسر حق فمن لم یُوتو فلیس منا: وتر برحق ہے۔ پس جووتر نہیں پڑھتاوہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے بیہ بات مکررتین بارارشادفر مائی (معکلوة صدیث

١٢٧٨ ابوداؤد في اس كونيح سند بردايت كياب)

دوسری بات: آنخضرت مِنالِیْنَوَیَا اِن ور مواظبتِ تامّه کے ساتھ ادا فرمائے ہیں۔ زندگی میں ایک بار بھی ترک نہیں فرمائے۔ اگر وتر واجب نہ ہوتے تو بیانِ حواز کے لئے، ایک ہی بارسہی، آپ وتر ترک فرماتے، تاکہ امت حقیقتِ حال سے واقف ہوتی۔

تیسری بات: وتر کا وقت مقرر ہے بعنی عشا کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔اور بیشان فرائنس کی ہے۔نوافل کے لئے اس طرح اوقات کی تعیین نہیں گی گئی۔

چوتھی بات:اگرکوئی شخص وتر پڑھنا بھول جائے یا سوتارہ جائے تو یاد آنے پر یا بیدار ہونے پراس کی قضا ضروری ہے(مفکلوۃ حدیث21)اور بیشان بھی فرائض کی ہے۔نوافل کی اگر چہوہ سنت مؤکدہ ہوں قضانہیں ہے۔

یا نچویں بات: وتر نہ پڑھنے کی کسی مجتمد نے اجازت نہیں دی۔ جوحظرات سنت کہتے ہیں، وہ بھی ترک وتر کے روادار نہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''جووتر نہیں پڑھتا اس کوسزا دی جائے گی اور وہ مردودالشہادۃ ہے''امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:''جوفض بالقصدوتر چھوڑتا ہے وہ برا آ دی ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی جا ہے''

ندکورہ پانچوں باتوں کے مجموعہ میں غور کیا جائے تو وترکی مشابہت فرائض سے صاف نظرآئے گی۔اوریہ بات بھی ائمہ نے تسلیم کرلی ہے۔ائمہ ثلاثہ بھی اگر چہ وترکوسنت کہتے ہیں۔گروہ اس کے ترک کے روادار نہیں ،جیسا کہ ابھی او پر بیان ہوا۔ پس بیاختلاف عنب وانگور کے اختلاف جیسا ہے یعنی محض لفظی اختلاف ہے۔خواہ وترکووا جب کہا جائے یا سنت ؛ بہر حال اس کا پڑھنا بالا تفاق ضروری ہے۔

والأصل: أن صلاة الليل هي الوتر، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله أمدَّكم بصلاة، هي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر" وإنما شَرَعَها النبي صلى الله عليه وسلم وِتُرًا، لأن الوتر عدد مبارك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وتر، يحب الوتر، فأوتروا ياأهلَ القرآن"

لكن لما رأى النبى صلى الله عليه وسلم أن القيام لصلاة الليل جُهد، لا يطيقه إلا من وفّق له، لم يُشَرَّعه تشريعًا عامًا، ورَخَصَ في تقديم الوتر أولَ الليل، ورغّب في تأخيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليُوتر أوله، ومن طمع أن يوتر آخِره فليوتر آخِره فليوتر آخِرة، فإن صلاة الليل مشهودة، وذلك أفضل"

والحق: أن الوتر سنة، هو أو كدُ السنن، بيَّنَه على، وابن عمر، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.

ترجمہ: اور بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ اللیل ہی وتر ہے۔ اور وہی آنخضرت مِلائفَائِیم کے ارشاد کے معنی ہیں کہ:



'' بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نماز کی کمک بھیجی ہے۔ پس پڑھوتم اسے عشا اور فجر کے درمیان' اور آپ مِللَّنَهِ اَللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّ '' بیشک اللہ تعالیٰ یگانہ ہیں۔طاق کو پسند کرتے ہیں۔ پس وتر پڑھوائے آن والو! (یعنی حافظو)

لیکن جب نبی مِیالِنَهَایِیم نے دیکھا کہ تبجد کے لئے اٹھنا بھاری مشقت ہے، جس کی طاقت نہیں رکھتا مگروہ جس کواس کی توفیق دی گئی ہے، تو نہیں قانون بنایا آپ نے اس کوعام قانون۔اور سہولت دی وٹر کومقدم کرنے کی شروع رات میں۔اور ترغیب دی اس کی تا خیر کی۔اور وہ آپ مِیالِنَهِ کَیام کا ارشاد ہے:'' جو ڈرتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوگا آخر رات میں تو چاہئے کہ وہ شروع رات میں وٹر پڑھ لے۔اور جوامید کرتا ہے کہ آخر رات میں وٹر پڑھے گا تو چاہئے کہ وہ آخر رات میں وٹر پڑھے۔ پس بیٹک رات کی نماز حاضری کا وقت ہے اور وہ افضل ہے''۔

اور برحق بات بیہ ہے کہ وتر سنت ہے۔ وہ سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ بیان کی ہے یہ بات علی ، ابن عمر اور عبادة بن الصامت رضی الله عنهم نے۔

### تهجد کی گیارہ رکعتوں کی حکمت

حدیث — حضرت خارجہ بن خذیفہ رضی اللہ عنہ موری ہے کہ رسول اللہ ﷺ نفر مایا: "بیٹک اللہ لا اللہ علی نے تمہارے پاس ایک نماز بطور کمک بھیجی ہے، جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ وہ وترکی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے عشا کی نماز اور طلوع فجر کے در میان " (مثلو قاحد بیٹ اللہ تعالیٰ کے اس کو تمہارے کے مقرر کیا ہے عشا کی نماز اور طلوع فجر کے در میان " (مثلو قاحد بیٹ نظر رکھ کر بھیجی گئی تشریخ: "بطور کمک بھیجی ہے " میں اس طرف اشارہ ہے کہ وترکی نماز خسنین کی ضرورت پیش نظر رکھ کر بھیجی گئی ہے۔ یہ نماز سب مسلمانوں پر لازم نہیں ۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ شریعت نے احکام نازل کرنے میں تدریخ ملحوظ رکھی ہے۔ ایک دم آخری حکم نازل نہیں کیا۔ مثبت ومنفی دونوں طرح کے احکام میں اس بات کا خیال رکھا ہے۔ مثلاً: لوگ شراب کے بری طرح عادی تھے۔ وہ ایک دم اس کونہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح نمازیں لوگوں کی مقداراً سانی تو چھر کھتوں کا اضافہ کیا گیا۔ پھر تیکوکاروں کے لئے مزید سے اداکر سکتے تھے۔ پھر جب لوگوں کا ذوق وشوق بڑھ گیا تو چھر کھتوں کا اضافہ کیا گیا۔ پھر تیکوکاروں کے لئے مزید گیارہ رکعتوں کی کمک بھیجی گئی، جواصل فرض رکعتوں کے بقدر ہیں۔ کیونکہ آخضرت شانے بھر تیکوکاروں کے لئے مزید محسنین (سالکین) زائد مقدار کے تاج ہیں۔ سترہ درکعتوں سے ان کا کام بخوبی نہیں چل سکا۔ غرض تجدی گیارہ رکعتیں اس کا۔ غرض تجدی گیارہ رکعتیں اس کے تجویز کی گئی ہیں کہ بیاصل فرض رکعتوں کی تعداد کے بقدر ہیں۔

اورفرض نمازوں کی رکعتوں میں پہلااضافہ تو ہرکی کے لئے تھا۔ گریہ گیارہ رکعتوں کی کمک صرف محسنین کے لئے ہے۔ پینی یہ نمازسنت ہے، ہرمسلمان پرلازم نہیں۔ اوراس کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کاارشاد ہے۔ آپ نے ایک بارلوگوں کے سامنے بیحدیث بیان کی کہ اِن اللہ و تو ، یحب الو تو ، اُو تو وا یااُھلَ القو آن! توایک گوار ہولا:
ایک بارلوگوں کے سامنے بیحدیث بیان کی کہ اِن اللہ و تو ، یحب الو تو ، اُو تو وا یااُھلَ القو آن! توایک گوار ہولا:
رسول اللہ میں نیائی گیا کہ اوران کی بینی بیائی قرآن کو مخاطب بنا کرآپ نے کیاضکم دیا ہے؟ حضرت ابن مسعود ی فرمایا: لیسس للک، و لا الاصحاب نینی بیائی قرآن کے لئے اوران لوگوں کے لئے ہے جو نیکوکاری میں دلچی کی رکھتے ہیں (ابن ماجودیث میااایوداوُدھدیث میں ایک مناظر آن کے لئے اوران لوگوں کے لئے ہے جو نیکوکاری میں دلچی رکھتے ہیں (ابن ماجودیث میااایوداوُدھدیث میں ایونکہ مُممَد فید اللہ وَ مَن کی مدد کے لئے پیچھے سے فوجی روانہ کئے جا کیں تو وہ فوجی کی کہ ہے۔ اگر عام لوگ روانہ کے جا کیں تو وہ فوجی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت خارجہ کی حدیث میں ورحقیقی مراد ہے۔ امار تجدم اذہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مولی روانہ کے جا کیں تو رہ فوجی کی مدد کے لئے تیجھے میائی دورضی اللہ عنہ سے مروی روانہ کے جا کیں تو رہ فوجی کی مدد کے لئے نہیں میائی اللہ و تسور المنہ میں ورحقیقی مراد ہے۔ اور ظاہر حضرت خارجہ کی مدر کے لئے نہیں ہو دہ تو بالفعل یا بالقہ و کیکوکاروں ہی کے لئے ہے۔

فا كده: (۲) تبجدى ركعتوں كى تعداد كے سلسلہ ميں آنخضرت سِلانِيَا يَكِيمُ كامعمول بندھا أنكا تہيں تھا۔ گيارہ ہے كم دبين ركعتيں بھى آپ نے پڑھى ہیں۔ پس گيارہ كى حكمت بيان كرنے ہے بہتر كوئى اليى عام حكمت بيان كرنا ہے جو تبجد كى تمام روايات كوا ہے جلو ميں لے لے داوروہ بہہ كہ معراج ميں پچاس نمازيں يعنی پچاس ركعتيں فرض كى گئي تھيں داسل نماز اليك ہى ركعت ہے۔ دوكا مجموعة فعد (جوڑى) ہے۔ پھراللہ پاك نے كرم فر ما يا اور تخفيف كر كے نمازيں پانچ كرديں۔ اور ثواب پچاس كا باقى ركھا۔ گر بي پانچ كرديں۔ اور ثواب پچاس كا باقى ركھا۔ گر بي پانچ محدكى حاضرى كے اعتبار سے ہیں۔ كيونكہ اصل دشوارى اسى ميں تھى اور ركعتوں كى تعداد ميں كى كر كے گيارہ فرض كيں۔ پھر پہلا اضافہ كر كے ان كوسترہ كرديا۔ پھر دوبارہ كمك بھيج كر ہيں كى تعداد كردى۔ پس اب كل نمازيں (ركعتيں) ہيں اداكر نی ہیں۔ گر محدكی حاضری پانچ ہی بار ہے، اس اعتبار سے كوئى اضافہ نہيں ہوا۔ اب كل نمازيں (ركعتيں) ہيں اداكر نی ہیں۔ گر مصور كی حاضری پانچ ہی بار ہے، اس اعتبار سے كوئى اضافہ نہيں ہوا۔

اور چونکہ بین تخفیف کے لئے ہواتھا،اس لئے اصل مقدار کا استحباب باتی ہے۔اور محسنین کے سردار، جوہمت وقوت میں بے مثال تھے،اصل تعداد پوری کرتے تھے۔آپ کی شب وروز کی تمام نماز وں (فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ ،سنن غیر مؤکدہ ، عام نوافل: اشراق، چاشت، اوابین اور تہد) کی رکعتوں کا مجموعہ دیکھا جائے، تو وہ پچاس ہے کم ہرگز نہیں رہےگا۔ بردھ جائے تو کوئی حرج نہیں۔

ان میں سے فرض ، واجب اورسنن مو کدہ تو آپ ہمیشہ پابندی سے معین وقت میں ادا فر ماتے تھے۔اور باقی تعداد



مختلف اوقات میں پوری فرماتے تھے یہی وجہ ہے بھی اشراق، چاشت اوراوا بین پڑھنے کی اور بھی نہ پڑھنے کی۔اوریہی وجہ ہے تہجد کی رکعتوں میں کمی بیشی کی۔

اوروترکی تین رکعتیں اس لئے مقرر کی گئی ہیں کہ مغرب کی وجہ سے پچاس کی تعداد پوری نہیں ہوگی۔ایک کم رہے گی یا ایک بڑھ جائے گی کیونکہ پچاس بُفت ہے۔اس لئے رات میں وتر کا اضافہ کیا گیا تا کہ رات اور دن کے وتر مل کر جفت ہوجا کیں ،اور پچاس کاعد دیمیل پذریہو۔واللہ اعلم۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أمدًكم بصلاة، هى خير لكم من حُمْرِ النعم" أقول: هذا إسارة إلى أن الله تعالى لم يَفْرِض عليهم إلا مقدارًا يتأتّى منهم، ففرض عليهم أولًا إحدى عشرة ركعة، ثم أكملها بباقى الركعات فى الحضر، ثم أمدًها بالوتر للمحسنين، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المستعدين للإحسان يحتاجون إلى مقدار زائدٍ، فجعل الزيادة بقدر الأصل إحدى عشرة ركعة، وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه للأعرابى: "ليس لك ولأصحابك!"

ترجمہ: (۸) آنخضرت مِلاِنْتِيَائِمْ كاارشاد:'' بينگ الله تعالی نے تمہارے پاس کمک بھیجی ہے ایک نماز کے ذریع ( یعنی یہی نماز کمک ہے۔ کمک ترکی لفظ ہے۔اوراس فوج کو کہتے ہیں جولڑائی میں مدد کے لئے بھیجی جاتی ہے ) وہ تمہارے لئے سرخ اونٹول سے بہتر ہے (عربوں کے نزدیک سرخ اونٹ بہترین دولت تھے )

### وتر کے اذکار

يهلا ذكر: رسول الله مِتَالِنَّهَ لَيْهِ لِنَهِ عَلَيْهِ لِمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فائدہ بعض روایات میں آخر میں اَسْتَ عُفِولُا وَ أَتُولُ إِلَيْكَ بَهِى آیاہے یعنی میں آپ ہے گناہوں کی بخشش حیا ہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور بعض روایات میں اس کے بعدید درود بھی آیاہے وُ صَلَّی اللّٰه عَلَی النَّبِیِّ یعنی اور بے پایاں رحمتیں نازل فرما ئیں اللّٰہ تعالیٰ نی ًیاک پر۔

فائدہ:حضرت حسن والاقنوت مشکوۃ حدیث ۱۳۷۳ میں ہے۔البتہ و لایسعسز مسن عسادیت کا جملہ بیہتی وغیرہ میں ہے۔

دوسرا ذکر: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلاَئی اَللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ کَ حَصَیٰ اللہ عَلَیْ کَ حَصَیٰ اللہ عَلَیْ کَ اللّٰہُ مَّ إِنِّی أَعُوذُ بِرِ صَاكَ مِنْ اسْخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْ بَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَّأْخَصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ، اَللّٰهُ مَّ إِنِّی أَعُوذُ بِلِ مِنْكَ، لاَّأُخْصِیْ ثَنَاءً عَلَیْكَ، اَللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْكَ، وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰهُ الل

فائدہ جمکن ہے آپ بیدعا قنوت کے طور پر پڑھتے ہوں۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری قعدہ میں سلام سے پہلے یا سلام کے بعد بیدعا کرتے ہوں۔اور یہ بھی ممکن ہے وتر کے سجدوں میں بیدعا کرتے ہوں۔مسلم شریف کی ایک روایت میں اس کی صراحت ہے۔

تیسرا ذکر: حضرت اُبی بن کعب رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله مَبِلِلْتَهِ اِللَّهِ عَلَیْمِ اِللَّهِ عَلَی کہتے تھے: مُنہُ حَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ اورنسائی کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ بیکلمہ تین دفعہ کہتے تھے اور تیسری دفعہ بیہ

كلمه بلندآ وازے كہتے تھے (مشكوة حديث ١٢٧٥ و١٢٥)

### وتزمين مسنون قراءت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سِّالِیَّا اِیَّمْ وَرِی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی ، دوسری میں سورۃ الکا فرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص اور معوّذ تین پڑھتے تھے (مشکوۃ حدیث ۱۲۶۹) اور نسائی نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی ہے اور داری نے حضرت ابن عباس ہے یہی روایت کی ہے۔ مگران حضرات نے تیسری رکعت میں معوّذ تین کا تذکرہ نہیں کیا (مشکوۃ حوالہ بالا) شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ بیقراء ت اس وقت فرماتے تھے جب وترکی تینوں رکعتیں ایک ساتھ بڑھتے تھے۔

فا کدہ: ایسی کوئی صرح روایت میرے علم میں نہیں ہے، جس میں بیہ بات آئی ہو کہ آنخضرت میلائیاً کیا ہے وترکی تیسری رکعت سلام پھیرنے کے بعد پڑھی ہے یا بھی صرف ایک رکعت وتر پڑھی ہے۔ البتہ نسائی (۳۵:۳ بساب کیف الوتو بطلاث) میں حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی بیروایت ہے: کان لایسلّم فی دی معتبی الوتو: آنخضرت میلائیاً کیا ہے والیت کے دورکعتوں پرسلام نہیں پھیرا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے ساتھ تیسری ملاکر تینوں ایک سلام سے پڑھتے تھے۔

ربی روایت کان یوتو ہو کعۃ یا آپکا ارشاد او تو ہو کعۃ تواس کے مفہوم میں اختیا ف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: ان روایات کا مطلب سے ہے کہ آنخضرت میں انتیا ہی کہ رکعت علحہ ہی پڑھا کرتے تھے اور اس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ مگر احناف کے نزدیک ان روایات کا مطلب: سے ہے کہ آپ ایک رکعت کو دوگانہ کے ساتھ ملاکراس کو طاق بناتے تھے۔ اور آپ نے بہی تھم بھی دیا ہے کہ تبجد دودو، دودور کعتیں پڑھتے رہو۔ پھر جب صبح کا اندیشہ ہوتو دو پرسلام نہ پھیرو بلکہ دوگانہ کے ساتھ ایک رکعت ملاکر پڑھوا وال یہ تین رکعتیں طاق ہوجا کیں۔ پھر وہ رات کی نماز میں شامل ہو کرسب کو طاق بنادیں گی۔ غرض جب اس روایت کے دوم طلب ہیں تو یہ روایت صرح ندر ہی۔ اور پہلامطلب کسی صرح کر دوایت سے مؤید ہے۔ علاوہ ازیں رُوات و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو سے مؤید ہے۔ علاوہ ازیں رُوات و ترکی تین رکعتوں کی قراءت تو بیان کرتے ہیں۔ گرکوئی راوی صرف ایک روایت کی قراءت بیان نہیں کرتا۔ یہ بھی واضح قرینہ ہے کہ معمول نبوی و ترکی تین رکعتیں ایک ساتھ پڑھنے کا تھا۔ واللہ اعلم۔

ومن أذكار الوتر: كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن على رضى الله عنهما، فكان يقولها في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، فإنك تقضى والايقضى عليك، إنه الايذل من واليت، والايعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت"

ومنها: أن يقول في آخره: "اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بلك منك، لا أحصى ثناءً اعليك، أنت كما أثنيت على نفسك" ومنها: أن يقول إذا سلم: "سبحان الملك القدوس" ثلاث مرات، يرفع صوته في الثالثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاها ثلاثاً، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل على المائدة بقل هو الله أحد والمعودة تين.

ترجمہ: وتر کے اذکار میں سے چند کلمات ہیں جو نبی صِلاَئَةِ کَیْمُ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کوسکھلائے ہیں۔ پس حضرت حسن ان کلمات کو وتر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہم إلى اوران اذکار میں سے بیہ ہے کہ وتر کے آخر میں کہ: اللہم اللہ اوران اذکار میں سے بیہ ہے کہ کہے جب سلام پھیرے۔ سبحان الملک القدوس تین مرتبہ۔ او نجی کرکے اپنی آواز تبیسری ہار میں۔

اور نبی ﷺ جب وترکی نماز تین رکعتیں پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری میں سورۃ الکا فرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص اورمعو ذتین پڑھتے تھے۔



# تراوت کیمشروعیت کی وجہ

ومنها: قيام شهر رمضان:

والسر في مشروعيته: أن المقصود من رمضان أن يَلْحَقَ المسلمون بالملائكة، ويتشبّهون بهم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك على درجتين:

[١] درجةُ العوام: وهي صوم رمضان، والاكتفاء على الفرائض.

[۲] ودرجة المحسنين: وهي صوم رمضان، وقيامُ لياليه، وتنزيهُ اللسان مع الاعتكاف،
 وشدُّ الْمِثْزَر في العشر الأواخر.

وقد علم النبئ صلى الله عليه وسلم أن جميعَ الأمة لايستطيعون الأخذَ بالدرجة العليا، ولابد من أن يفعلَ كل واحد مجهودَه.

ترجمه: اورنوافل میں سے: ماہِ رمضان کے نوافل یعنی تراویج ہے:

اوررازاس کی مشروعیت میں بیہ ہے کہ رمضان سے مقصود بیہ ہے کہ مسلمان فرشتوں کے ساتھ کہ جوجا گیں اوران کے مانند بن جا کیں۔ پس نبی مِّللَّنَوْیَکِیْمْ نے اس کو دو در جول میں کردیا: (۱)عوام کا درجہ: اور وہ رمضان کے روزے رکھنا اور فرائض پراکتفا کرنا ہے (۲)اور سالکین کا درجہ: اور وہ رمضان کے روزے رکھنا،اوراس کی راتوں میں نوافل پڑھنا اور زبان کی حفاظت کرنا اعتکاف کے ساتھ اور تہبند مضبوط کسنا ہے عشر ہُ اخیرہ میں — اور نبی مِسَلِیْفَوَیکِمْ جانتے تھے کہ ساری امت طاقت نہیں رکھتی درجہ علیا پڑھل پیرا ہونے کی ۔اور ضروری تھا ہم محض پر کہ اپنی طاقت کے بقدر ممل کرے۔ حدم حدم

# دورنبوی میں تراوی جماعت سے کیوں نہیں پڑھی گئی؟

نی مِلْ اَنْ اِللَّهِ اَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

آنکو کھل جائے۔ تاہم آپ تشریف نہ لائے۔لوگ مایوں ہوکر منتشر ہوگئے۔ صبح آپ نے فرمایا:'' میں رات برابر تمہارا طرزِ عمل دیکھتار ہا، یہاں تک کہ مجھےاندیشہ ہوا کہ بینمازتم پرفرض کی جائے۔اورا گریہ نمازتم پرفرض کی جائے گی توتم اس کو نباہ نہ سکو گئے''(مفکوۃ حدیث ۱۲۹۵)

تشری : احکام کی تشریح کی ایک صورت سے ہے کہ نبی اورامت دونوں کی تھم کوچا ہیں تو وہ تھم لازم کردیا جاتا ہے۔
اور کوئی ایک بھی چھے ہے وہ تھم لازم نہیں گیا جاتا۔ مثلاً روایات ہے آخضرت میلائیڈیلا کی شدید نواہش کا پہتہ چلتا ہے
کہ ہرنماز سے پہلے مسواک کوضروری قرار دیا جائے۔ اور آپ نے اپنی اس خواہش کا لوگوں سے اظہار بھی فرمایا۔ گر
لوگوں نے سردمبری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی طرف ہے کوئی پر جوش جواب نہ ملا تو مسواک لازم نہ ہوئی۔ اور حج کی مثال
آگے آئے گی کہ آپ سے بار بارسوال کیا گیا کہ حج ہرسال فرض ہے؟ آپ نے تیسری مرتبسوال کے جواب میں فرمایا
کہ نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ آگر میں ہاں کہ دیتا تو ہرسال حج کرنا فرض ہوجاتا، اور وہ تمہاری استطاعت سے باہر تھا۔ ایک
طرح باجماعت تر اور کے کے معاملہ میں بھی لوگوں کی طرف سے انتہائی جوش و فروش و کھنے میں آیا۔ گر نبی امت کے ذہن
میں ایک اندیشہ آیا۔ اور آپ نے قدم چھچے ہٹالیا، تو یہ نماز بھی لازم نہ ہوئی۔ گر دودن آپ کا نماز پڑھانا، باجماعت
تر اور کے استحسان پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے جب فرضیت کا اندیشہ ندر ہا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ و تا بعین کوموفق کیا،
اور انھوں نے با جماعت تر اور کے کا نظام چلایا۔ یہ شاہ صاحب کی بات کا خلاصہ ہے۔ اب یہی بات آپ کے الفاظ میں
اور انھوں نے با جماعت تر اور کے کا نظام چلایا۔ یہ شاہ صاحب کی بات کا خلاصہ ہے۔ اب یہی بات آپ کے الفاظ میں
اور انھوں نے با جماعت تر اور کے کا نظام چلایا۔ یہ شاہ صاحب کی بات کا خلاصہ ہے۔ اب یہی بات آپ کے الفاظ میں

لوگوں پر وہی عبادتیں لازم کی جاتی ہیں جن پران کے نفوس مطمئن ہوں (اور تراوی کے معاملہ میں یہ بات سحابہ کے طرزعمل سے صاف ظاہر ہورہی تھی ) گرنجی میں گائی ہے گئے گئے گئے گا ندیشہ ہوا کہ اگرامت کا ہراول دستہ اس نماز گا عادی بن گیا۔ اور وہ اس عبادت میں کوتا ہی کو اللہ کے دین میں کوتا ہی تصور کرنے لگا ، یا پی عبادت دین کا شعار بن گئی تو قرآن میں اس کی فرضیت نازل ہوگی۔ اور آئندہ نسلوں کے لئے بیتھم بھاری ہوگا ۔۔۔ اور بیاندیشہ آپ کواس وقت لاحق ہوا جب آپ نے محسوس کیا کہ حکمت خداوندی جا ہتی ہے کہ مسلمان فرشتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اور آپ کو بیتھی احساس ہوا کہ بچھ بعید نہیں کہ بینماز معمولی تشہیر ہے ، اور اہی پرلوگوں کے قلوب کے مطمئن ہونے ہے ، اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرنے سے لازم کردی جائے (اس لئے آپ نے قدم بیچھے ہٹالیا)

مگرآپ کوجواحساس ہوا تھا وہ برحق احساس تھا۔اوراللہ نتعالیٰ نے آپ کی فراست کواس طرح سچا کرد کھا یا کہ آپ کے بعدلوگوں کے دلوں میں بیہ بات البام فرمائی کہ وہ اس عبادت کا پورا پورا اہتمام کریں۔ چنانچے صحابہ نے جماعت کا نظام بنا کراس نماز کوامت میں رائج کیا (اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''اللہ عمر گی قبر کومنور کریں جس طرح انھوں نے ہماری مجدوں کومنور کریں 'جس طرح انھوں نے ہماری مجدوں کومنور کیا'' بیار شادد عائے خیر کے علاوہ تراوت کے اہتمام پر بھی دلالت کرتاہے )

- ﴿ الْمَسْوَرُ مِبَالْمِيْنَ لِهِ ﴾

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم : " مازال بكم الذي رأيتُ من صنيعكم، حتى خشيتُ أن يُكتب عليكم، ولو كُتب عليكم ما قمتم به"

اعلم: أن العبادات لا تُوقَّتُ عليهم إلا بما اطْمَأَنَّتُ به نفوسُهم، فحشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتاد ذلك أوائل الأمة، فتطمئن به نفوسُهم، ويجدوا في نفوسهم عند التقصير فيها التفريط في جنب الله، أو يصير من شعائر الدين فَيُفُرَض عليهم، ويَنزل القرآن، فَيَثْقُل على أواخرهم. وما خَشِي ذلك حتى تَفَرَّسَ أن الرحمة التشريعية تُريد أن تُكَلَّفَهم بالتشبُّهِ بالملكوت، وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن الأدنى تشهير فيهم، واطمئنانهم به، وعَضَهم عليه بالنواجذ، ولقد

صدَّق اللَّه فِرَاسَتَهُ، فَنَفَتَ في قلوب المؤمنين من بعده: أن يَعَضُّوا عليها بنواجذهم.

تر جمہ: (۹) آنخضرت مِنَالِنَهُ اِیَّا کا ارشاد: '' برابر رہا تمہارے ساتھ وہ جو دیکھا میں نے تمہارے طرزعمل (شوق و و وق ) سے ، یہاں تک کدڈرامیں کدفرض کی جائے وہ تم پر۔اورا گرفرض کی جائے گی وہ تم پرتو تم اس کو نہا ہیں سکو گے' جان لیس کہ عباد تیں نہیں متعین کی جا تیں لوگوں پر مگر وہی جن پر ان کے نفوس مطمئن ہوں۔ پس خوف ہوا نبی مطلق نیا تھی اس بران کے نفوس۔اور پائیس وہ اپنے مطلق نیا تھی کو کہ عادی بن جا کیں امت کے اوائل اس نماز کے ، پس مطمئن ہوجا کیں اس بران کے نفوس۔اور پائیس وہ اپنے دلوں میں اس عبادت میں کوتا ہی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پہلو میں کوتا ہی ، یا ہوجائے وہ عبادت دین کے شعار کی میں سے ، پس فرض کردی جائے وہ ان پر ،اور نازل ہو قر آن ، پس بھاری ہوجائے وہ ان کے پچھلوں پر۔

اور نہیں خوف ہوا آپ گواس گا، یہاں تک کہ بھانپ لیا آپ نے کہ رحمتِ تشریعیہ چاہتی ہے کہ وہ مکلف بنائے لوگوں کوفر شتوں کے ساتھ مشابہ ہونے کا۔اور یہ (بات بھانی) کہ بعید نہیں کہ قرآن نازل ہو،ان میں ذرائ تشہیر ہے، اوران کے اس عبادت کوڈاڑھوں سے کا منے کی وجہ سے۔اورالبنتہ تحقیق سچا کردکھایا اللہ تعالی نے آپ کی فراست کو۔ پس بھونکا آپ کے بعد مؤمنین کے دلوں میں کہ وہ اس عبادت کوا پی ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑیں۔



# تراویج مغفرت کاسب کس طرح ہوتی ہے؟

حدیث — حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِنَهَ اِکَمُ مایا:'' جو مخص رمضان کے روزے ایمان واختساب کے ساتھ رکھے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔اور جو مخص رمضان کی راتوں میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ اور جو محض شب قدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھے گا، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کردیئے جا کیں گئ (متفق علیہ) تشریح: جو محض ندکورہ بالا رمضان کی عبادتوں کے دو در جوں میں سے درجہ علیا پڑمل پیرا ہوتا ہے، وہ اپنا اندر حمت اللہ کے جھو کوں کو جھو نکے جگہ پکڑتے ہیں، ملکیت ابھرتی ہے، اور بہیمیت کے نقوش یعنی برائیاں مث جاتی ہیں اور رحمت خداوندی گنا ہوں کی گندگی کو دھود بی ہے۔

فاکدہ:اورایمان واحتساب کا مطلب یہ ہے کیمل گی بنیاداللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہواوراللہ ورسول نے جس اجروثواب کا وعدہ کیا ہے اس پر کامل یقین ہو، یہ بات ذہن میں متحضر کر کےممل کیا جائے توعمل آ سان بھی ہوجا تا ہے اور جاندار بھی۔

[١٠] قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام رمضان إيمانا واحتسابًا، غُفرله ما تقدَّم من ذنبه" و ذلك: لأنه بالأخذ بهذه الدرجةِ أَمْكَنَ من نفسه لِنَفَحَاتِ ربه، المقتضيةِ لظهور الملكية، و تكفير السيئات.

ترجمہ:(۱۰) آنخضرت مِثَالِنْهَاکِیمُ کاارشاد:......اور بیہ بات اس لئے ہے کہاں شخص نے اس (دوسرے) درجہ عِمَل کرکے اپنے اندراپنے پروردگار کے جھونکوں کو جمنے کا موقعہ دیا ہے، جوملکیت کے ظہور کواورسیئات کے مثانے کو چاہنے والے ہیں۔

نوف: بهذه مخطوط کراچی میں هذه ہاوراسم اشاره مشار الیہ سے ل کر اُخذ مصدر کامفعول بہ ہے۔ گرکسی نے اس کو بھذہ سے بدلا ہے اور بیزیادہ واضح ہے، اس لئے اس کو بھذہ ہے۔ اُخذَہ اور اُخذَ به دونوں طرح درست ہے۔ کو بھذہ سے بدلا ہے اور بیزیادہ واضح ہے، اس لئے اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اُخذہ اور اُخذَ به دونوں طرح درست ہے۔ کہ

# باجماعت بين ركعت تراوي يراصنے كى حكمتيں .

شاہ صاحب قدس سرہ کے نز دیک تراوح کی اصل آنخضرت مِلاَیْتَوَیَیْم کی تہجد کی گیارہ رکعتوں والی روایت ہے۔ اور شاہ صاحب رحمہاللّد کے نز دیک آنخضرت مِلاَیْتَوَیَّم نے اس کوتہجد کے وقت میں دودن جماعت سے پڑھایا تھا۔اس لئے فرماتے ہیں :

صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں نے قیام رمضان میں تین چیز وں کا اضافہ کیا ہے: اول:مبحد میں جماعت کے ساتھ تراوی کا ادا کرنے کا نظام بنایا۔اوراس کی حکمت بیہ ہے کہ اس طرح مساجد میں حافظت کو متعلق نے کہا اجتماعی شکل میں ادائیگی میں عوام وخواص سب کے لئے سہولت ہے، کیونکہ لوگ انفرادی طور پرگھروں میں پابندی سے اس کوادانہیں کر سکتے۔

دوم: بجائے اخیرشب کے شروع رات میں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ حالانکہ وہ حضرات اس بات کے قائل تھے کہ آخرشب کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے اور وہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر تنجیہ کی ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۲۰۱۰) میں آپ کا بیقو لموں ہے: والنسی بنامون عنها افضل من النبی بقو مون، برید آخر اللیل، و کان الناس یقو مون او لہ: یعنی وہ نماز جس سے لوگ سوتے رہتے ہیں ( یعنی تبجد ) افضل ہے اس نماز سے جس کولوگ اواکر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: بنامون عنها سے آپ کی مراد آخر شب کی نماز ہے۔ اور لوگ تراوی کم شروع رات میں اور اس کی حکمت بھی وہی آسانی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا یعنی شروع رات میں پڑھنے میں آسانی ہے۔ آخر شب میں جمع ہونے میں دشواری ہے۔

سوم: تراوت کی گیارہ کے بجائے ہیں رکعتیں مقررکیں۔اوراس کی حکمت بیہ کہ کے صحابہ نے دیکھا کہ بی سِلگھِکھُٹے کے نیکوکاروں کے لئے پورے سال میں تبجد کی گیارہ رکعتیں متعین کی ہیں۔ پس صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ماہِ رمضان میں جبکہ مسلمان ملائکہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، رکعتوں کی اتنی تعداد کافی نہیں۔ کم از کم دو چندتو ہونی ہی چاہئے۔اور گیارہ کا دوگنا بایس تھا، جو جفت عدد تھا۔ پس یا تو دس کا اضافہ کیا جائے گایا بارہ کا۔اور چونکہ رمضان عبادتوں کا مہینہ تھا اس لئے بجائے وس کے صحابہ نے بارہ کا اضافہ کیا۔ پس مجموعہ سے ہوگیا۔ موطامیس روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے گیارہ رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جن سے لوگ فجر سے پچھ ہی ویر پہلے فارغ ہوتے تھے۔ پھر آپ نے رکعتوں کی تعداد بڑھا کر ہیں کردی جو وتر کے ساتھ ۲۳۳ ہوجاتی ہے اور قراء سے بلکی کرنے کا حکم دیا۔

فا کرہ ؛ فیض الباری شرح صحیح البخاری (۲۰:۲) وغیرہ میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تراوت کی بیس رکعتوں کے لئے آنخضرت مِیَّالْاَئِوَیِّمْ کی جانب سے کوئی عہدتھا؟ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا: حضرت عمر رضی اللہ عندا پی طرف سے ایجاد کرنے والے نہیں تھے یعنی یقینان کے پاس اس کا کوئی ثبوت تھا۔

اور بہتی ،طبرانی ،ابن الی شیبہ ،بغوی اور عبد بن حمید نے ایک ضعیف روایت ابن عباس رضی الدّعنها سے بیقل کی ہے کہ نی میالانتیکی کی اللہ تعلیم تع

بات واضح ہوئی کہ دمضان میں بھی تبجد اپنی جگہ پر ہے۔ اور قیام رمضان (تر اوح) اس کے علاوہ نماز ہے۔ چنانچہ آپ نے اس قیاس کی بنا پر جوشاہ صاحب نے بیان کیا ہے یا اس روایت کی بنا پر جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس قیاس کی بنا پر جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ایت کیا ہے: رکعتوں کی تعداد بڑھادی۔ اور قراءت میں تخفیف کردی۔ تاکہ لوگ تر اور کے سے فارغ ہوکر سوجا کیں۔ اور آخر شب میں اٹھ کر حسب معمول تبجد اوا کریں۔ پس یہ کہنا تو درست ہے کہ اولا تر اور کے کی رکعتوں کی تعداد کا مدار تبجد کی روایت پر رکھا گیا تھا۔ مگر آخر میں بیصورت حال بدل گئ تھی۔ اور رمضان میں شروع رات میں نوافل پڑھنے کا معمول تو دور نبوت سے چلا آر ہا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں صراحت ہے کہ آخضرت سِلاتھا کیا ہے دن جماعت سے تر اور کی کم نماز تہائی رات تک پڑھائی۔ یہ بات ای وقت معقول ہے جبکہ شروع رات ہی سے نماز شروع کی بات بھی غور طلب ہے۔

یہاں اگر کوئی بیرخیال کرے کہ جب ہیں رکعتوں کی بنیاد حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے، اور تر اوسؓ کے وقت میں بھی کوئی تبدیلی عمل میں نہیں آئی ،اور باجماعت پڑھنے کی بھی اصل ہے، تو آخر حضرت عمرؓ نے بدعت حسنہ کس چیز کو فرمایا ہے؟ اس کا جواب بجھنے کے لئے پہلے وہ روایت سامنے آئی ضروری ہے:

عبدالرحمٰن بن عبد جوقبیلۂ قارہ کے جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک شب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجد نبوی میں گیا۔ وہاں یہ منظر سامنے آیا کہ لوگ متفرق جماعتیں ہے ہوئے تھے: کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا، اور کی چھے ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر ہے فرمایا: ''میں اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کردوں تو بہتر ہوگا'' بھر آپ نے بختہ ارادہ کیا۔ اور سب کو حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ پر جمع کردیا ۔ عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میں پھر معضرت عمر نصی اللہ عنہ نے امام کے چھے نماز اوا کررہ سے حدرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبیف مَت البدعة هذه، والتی تنامون عنها افضل من التی تقومون یعنی یہ نہایت عمدہ نئی بات ہے۔ اور جس نماز ہے تم سوتے رہتے ہووہ اس ہے جس کوتم اوا کررہے ہوافضل ہے (رواہ ابناری، مشکوۃ حدیث ۱۳۰۱)

اس ارشاد کا پس منظر دوبا تیں معلوم ہوتی ہیں:

ایک: بیرکہ جب تراوت کا با قاعدہ نظام بنایا گیا تولوگوں میں چیمیگو ئیاں شروع ہوئیں کہ بیرکیا بدعت شروع ہوئی! جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی پختہ بنائی تو بعض نے کہا کہ بیتو کسری کامحل تقمیر ہوگیا! دوسری: بیرکہ تبجد کی نماز کوآ خرشب کے بجائے شروع رات میں کیوں کردیا؟ آخر شب افضل وقت ہے! حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اپنے ندگورہ ارشاد میں دونوں باتوں کا جواب دیا:

﴿ الْحَارُمُ لِيَالْفِينَ الْهِ ﴾ -

اور بالفرض کلام کیا ہے۔لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت: بدعت ِ حسنہ بھی ہوتی ہے اور سیئہ بھی۔اور بدعت اصطلاحی صرف بدعت سینہ ہوتی ہے۔وہ حسنہ بیں ہوتی۔

اور دوسری بات کا جواب: آپ نے بید یا ہے کہ یہ تبجد کی نماز نہیں ہے۔ تبجدا پی جگہ برقرار ہے۔ جس ہے لوگ غفلت برتنے ہیں سحری کے لئے اٹھتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے ، حالانکہ وہ تراوت کے سے افضل ہے۔

پس آپ کے اس ارشاد سے صاف معلوم ہوا کہ تر اور کی تقدیم نہیں ہے۔اوراس کی باجماعت ادائیگی بھی بدعت نہیں ہے۔کونکہ اس کی اصل موجود ہے۔اوروہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجد کی روایت ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہجد کی روایت تر اور کی اصل نہیں ہو عتی ۔پس جن اکا برعلماء نے دونوں روایتوں میں موزانہ کیا ہے اور حضرت عائشہ گی روایت کواضح قر اردیا ہے۔ یہ موازنہ کرنا درست نہیں ۔موازنہ ایک باب کی دوروایتوں میں کیا جاتا ہے۔دوالگ الگ بابوں کی روایات میں نہیں کیا جاتا۔

ر ہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کاضعف تو اس کی تلافی تعامل ہے ہوجاتی ہے۔ بلکہ تعامل کی موجودگی میں روایت کی سرے سے ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ مثلاً کلمہ اسلام: لا آلے الا اللہ – محمد رسول اللہ کسی روایت ہے۔ عابت نہیں۔ اگر چہاس کے دونوں اجزاء قرآن کریم میں الگ الگ آئے ہیں۔ مگر دونوں کا مجموعہ کلمہ اسلام ہے۔ یہ بات کسی ضعیف روایت ہے بھی ثابت نہیں۔ مگر چونکہ پوری امت ِ مسلمہ کا اس پر تعامل ہے۔ اور اجماع ولیل اقوی ہے، اس لئے سندگی مطلق ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم۔

وزادت الصحابة ومن بعدَهم في قيام رمضان ثلاثة أشياء:

[١] الاجتماع له في مساجدهم؛ وذلك: لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم.

[٢] وأداوَّه في أول الليل، مع القول بأن صلاةً آخر الليل مشهودة، وهي أفضلُ، كما نبه عمرُ رضى الله عنه؛ لهذا التيسير الذي أشرنا إليه.

[٣] وعددَ عشرين ركعة، و ذلك: أنهم رأوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرَّعَ للمحسنين إحدى عشرة ركعة في جميع السنة، فحكموا أنه لاينبغي أن يكون حظُّ المسلم في رمضان، عند قصده الاقتحامَ في لُجَّةِ التشبُّهِ بالملكوت، أقلَّ من ضِعْفها.

ترجمہ: اور زیادہ کیں صحابہ نے اور ان لوگوں نے جو ان کے بعد ہیں قیام رمضان میں تین چیزیں:(۱) قیام رمضان کے لئے لوگوں کے اپنی مسجدوں میں اکٹھا ہونے کو۔اور بیہ بات اس لئے ہے کہ دہ اکٹھا ہونا آسانی کا فائدہ دیتا ہے،ان کے خواص اور ان کے عوام کے لئے (۲) اور اس کو شروع رات میں اداکرنے کو،اس بات کے ساتھ کہ آخر شب تصحیح: وعددَ عشرین رکعة اصل میں وعددُه عشرون رکعة تھا۔ پیضیف ہے۔ لیے کہ ہے۔

## نماز جاشت کی حکمت

اشراق کے نوافل شاہ صاحب کے نز دیکے منتقل نماز نہیں ہیں۔وہ ہردن کے اعتکاف کی نہایت ہیں۔اور چاشت کے نوافل کی دو حکمتیں ہیں:

کیملی حکمت: دن چار پہروں میں آتسیم ہے۔ ہر پہرتین گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اور تین گھنٹے وقت کی اچھی خاصی مقدار ہے۔ عرب و جم کے زد کیک دن کے اجزاء میں ہے جومقدار کثرت کے لئے مستعمل ہے، ان میں تین گھنٹے کو لتے ہیں تو کافی مقدار ہیں یعنیٰ جب لوگ ایک گھنٹے یا دو گھنٹہ یو لتے ہیں تو تھوڑا وقت مراد لیتے ہیں۔ اور جب تین گھنٹے پولتے ہیں تو کافی دیر مراو لیتے ہیں۔ اور جب تین گھنٹے پولتے ہیں تو کافی دیر مراو لیتے ہیں۔ مگر یوزیادتی کا ابتدائی ورجہ ہے۔ طویل وقفہ کے لئے کئی گھنٹے یا آ دھادن یادن بھرکا محاورہ مستعمل ہے۔ ہمرطال حکمت اللہی کا نقاضا ہوا کہ دن کے ان چار پہروں میں ہے کوئی پہر نماز سے خالی ندر ہے۔ تا کہ ہر پہر پر نماز اللہ کی یا د تازہ کرے۔ جس سے بندہ عافل ہوگیا ہے۔ چنانچے پہلے پہر میں فجر اور تیسر سے اور چو تھے پہروں میں ظہر وعمر کی نماز میں فرض کی گئیں۔ اور دسر اپہر چونکہ معاشی مشغولیت کا وقت تھا اس لئے چاشت کی نماز مستحب کی گئی۔ اور اس کی خواشت کی نماز مستحب کی گئی۔ اور اس کی خواشت کی نماز مستحب کی گئی۔ اور اس کی خواشت کی نماز میا شہر میں طریقہ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس نماز کو آقا بین (اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع ہونے نیک لوگوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ بہی ہر نیک آ دی کواس نماز کا اہتمام کرنا چا ہئے۔

دوسرى حكمت: دن كا ابتدائى حصدرزق كى تلاش اورمعاشى مشغوليت كا وقت ب\_اورية خرخ غفلت كاسبب بنتے بيں۔ اس لئے اس وقت ميں ايک نمازمسنون كى گئى تاكدوہ نفس كى غفلت كز ہركے لئے ترياق كا كام و ب جيبے بازار ميں جا تاغفلت كا باعث ہوسكتا تھا، اس لئے بيذكرمسنون كيا: لا إلّه إلا اللّه، وحدہ لاشريك له، له الملك وله المحمد، يحيى ويميت، وهو حَى لاَ يَه وَد على كل شيئ قدير (مشكوة عديث ٢٣٣١)

- ﴿ وَحَوْرَ بِهَالِيَرُكِ ﴾

### ومنها: الضحي:

وسِرُها: أن الحكمة الإلهية اقتضت أن الايخلو كلُّ ربعٍ من أَرباع النهار من صلاةٍ، تُذَكِّرُ له ما ذَهَلَ عنه من ذكر الله، الأن الربع ثلاث ساعات، وهي أولُ كثرةٍ للمقدار المستعمَل عندهم في أجزاء النهار، عربِهم وعجمهم، ولذلك كانت الضحى سنة الصالحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً: فأول النهار وقتُ ابتغاءِ الرزق، والسعى في المعيشة، فَسُنَّ في ذلك الوقت صلاةً لتكون ترياقاً لِسُمِّ الغفلة الطارئة فيه، بمنزلة ما سَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لداخل السوق من ذكر: لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلخ.

ترجمہ: اورنوافل میں سے چاشت کی نماز ہے۔ اور چاشت کی نماز کاراز یہ ہے کہ حکمت خداوندی نے چاہا کہ نہ خالی رہے دن کی چاروں چوتھائیوں میں سے کوئی چوتھائی ایسی نماز سے جواس کو یاد دلائے اللہ کی وہ یادجس سے وہ غافل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ چوتھائی دن تین گھنٹے ہیں۔ اور تین گھنٹے پہلی کثرت ہیں اس مقدار کی جولوگوں کے نز دیک مستعمل ہے دن کے اجزاء میں سے عربوں اور عجمیوں کے نز دیک۔ اور ای وجہ سے چاشت کی نماز نیک لوگوں کا طریقہ تھا نبی سِلانیَوَیَیَا ہے پہلے ( بھی ) اور نیز: پس دن کا ابتدائی حصدروزی تلاش کرنے اور معاش کے لئے کوشش کرنے کا وقت ہیں مسنون کی گئی اس وقت میں ایک نماز تا کہ وہ اس غفلت کے زہر کا تریاق ہوجائے جواس وقت میں طاری ہونے والی ہے۔ پس مسنون کی گئی اس وقت میں ایک نماز تا کہ وہ اس غفلت کے زہر کا تریاق ہوجائے جواس وقت میں طاری ہونے والی ہے۔ جیسے وہ ذکر جومسنون کیا ہے نبی طالی آخو ہو۔



# نماز حاشت کی مقداراوراس کی فضیلت

نماز جاشت کی تین مقداریں اوران کے فضائل درج ذیل ہیں:

عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کے سارے ہی اعضاء، اس کے تمام جوڑ اور تمام باطنی قوی شریک رہتے ہیں۔ پس **چا**شت کی دورکعتیں پڑھنے سے ہر ہر جوڑ کاشکریہ پوری طرح ادا ہوجا تا ہے۔

دوسری مقدار: جارر کعتیں ہیں۔اوراس کی فضیلت میں بیصدیث قدی آئی ہے:''اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے فرزندآ دم! تو دن کے ابتدائی حصہ میں جارر کعتیں میرے لئے پڑھ لے، میں دن کے آخری لمحہ تک تیری کفایت کرونگا''(رواہ التر ندی)

شاہ صاحب قدس سرہ اس صدیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ چار کعتیں نفس کی اصلاح کے لئے کافی نصاب (مقدار) ہیں۔ اگر کوئی شام تک اصلاح نفس کے لئے کوئی دوسری عبادت نہ بھی کرے تو یہ عبادت اس کے لئے کافی ہے۔ اورعام طور پرعلاء اس صدیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شام تک اس کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ تیسر کی مقدار: چار سے زائد، جیسے آٹھ رکعتیں یابارہ رکعتیں ۔ حضرت اُٹم ہافی رضی اللہ عنہا کی روایت میں آپ گا کہ کے دن آٹھ رکعت بوقت چاشت پڑھنا مروی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے آپ کا بیار شادم وی ہے کہ جوچاشت کی ہارہ رکعتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا کل بنا تمیں گے۔ (تر نہیں انا کی اگر جنت میں سونے کا کل بنا تمیں گے۔ (تر نہی انا کی اور عاشت کی نماز پڑھنے کا ہے۔ اور چاشت کی نماز کا بالکل صبح وقت: وہ ہے جب سورج بلند ہوجائے۔ اور اونٹنی کے بچوں کے پیر جلئے کئیں میلم اور چاشت کی نماز کا بالکل صبح وقت بیان کیا گیا ہے۔

### وللضحى ثلاث درجات:

أقلُها: ركعتان، وفيها: أنها تجزئ عن الصدقات الواجبة على كل سُلاَمَى ابن آدم؛ وذلك: أن إبقاءً كلِّ مَفْصَلٍ على صحته المناسبة له نعمةٌ عظيمةٌ، تستوجب الحمد بأداء الحسناتِ لله؛ والصلاةُ أعظم الحسنات، تتأتى بجميع الأعضاء الظاهرة، والقُوى الباطنة.

وثانيها: أربع ركعات ، وفيها: عن الله تعالى: " يا ابنَ آدم! اركع لى أربع ركعات من أول النهار أكفك آخِرَه"

أقول: معناه: أنه نصابٌ صالح من تهذيب النفس، وإن لم يعمل عملًا مثلّه إلى آخر النهار. وثالثها: مازاد عليها، كثماني ركعات، وثنتي عشرة.

وأكملُ أوقاته حين يَتَرَجَّلَ النهارُ ، وتَرْمَضُ الفصال.

ترجمه: اور جاشت كى نماز كے لئے تين درج بين: اس كاكم ازكم درجه: دوركعتيں بيں۔اوراس كے فق بيس آيا



ہے کہ وہ کافی ہوجاتی ہیں ان صدقات سے جوانسان کے جوڑ جوڑ پرواجب ہیں۔اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ ہر جوڑ کواس کے لئے مناسب صحت پر باقی رکھنا ایک بڑی نعمت ہے، جو واجب جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کوئیکیاں کر کے۔اور نماز نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔حاصل ہوتی ہے وہ تمام خاہری اعضاء اور باطنی تُوی سے۔

اوردوسرادرجہ: چاررکعتیں ہیں۔اوراس کے بارے میں بیحدیث قدی آئی ہے:''اے فرزندآ دم! پڑھتو میرے لئے چاررکعتیں دن کے شروع حصہ میں، کفایت کرونگامیں تیرے لئے دن کے آخری حصہ تک' میں کہتا ہوں:اس کا مطلب بیہ کہ دہ چاررکعتیں ایک مناسب نصاب ہیں نفس کوسنوار نے کے لئے اگر چہنہ کرے وہ کوئی عمل اس کے مانندآ خردن تک۔

اور تیسرا درجہ: وہ ہے جو چار رکعت سے زائد ہے۔ جیسے آٹھ رکعتیں اور ہارہ رکعتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور چاشت کا کامل تر وفت: جب آفتاب بلند ہو جائے ،اوراؤٹمنی کے بچوں کے پیر جلنے گلیں۔۔

## نمازاستخاره كي حكمت

استخارہ: خیر سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں: اللہ تعالی ہے بہتری طلب کرنا ۔۔۔۔ بسااوقات ایساہوتا ہے کہ آدمی اہم کام کرنا چاہتا ہے، مگراسے کام کا انجام معلوم نہیں ہوتا۔ ایسی صورت ہیں مجھداروں ہے مشورہ کرنا بھی مسنون ہے۔ اور نماز استخارہ پڑھ کراوراستخارہ کی تعلیم فرمودہ دعاما نگ کر، اللہ تعالی ہے راہنمائی طلب کرنا بھی مسنون ہے۔ اور تجربہ یہ بات کہ اللہ تعالی کی راہنمائی بندے کوکس طرح حاصل ہوتی ہے ؟ تو روایت ہیں اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اور تجربہ سے کہ بیراہنمائی بھی خواب کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ پھرخواب بھی واضح ہوتا ہے اور بھی تعبیر طلب ہوتا ہے۔ اور ہے کہ بیراہنمائی اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کام کے کرنے کاشد بددا عید دل میں پیدا ہوتا ہے یا اس سے دل بالکل ہی ہے جاتا ہے۔ پس ان دونوں کیفیتوں کومنجا نب اللہ اور دعا کا نتیجہ جھنا چاہئے۔۔۔ اور اگر استخارہ کے بعد بھی تذبذ ب باتی رہے تو استخارہ کا میں ماری رکھے۔ اور جب تک سی ایک طرف رتجان ند ہوجائے کوئی عملی اقدام نہ کرے۔ اور استخارہ کیا تھا توا یک اور مدر ہوگیا تھا۔ اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آ گے بھی استخارہ جاری رکھتے۔

حضرت شاه صاحب قدس سره نے استخارہ کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں:

پیملی حکمت: زمانہ جاہلیت میں دستورتھا کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا۔ مثلاً سفریا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا تو وہ تیروں کے ذریعہ فال نکالا کرتے تھے۔ یہ تیر کعب شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے۔ ان میں ہے کسی تیر پر کاھا تھا: المسر نبی دہی اور کسی پر ککھا تھا: المسانی دہی اور کوئی تیر بے نثان تھا۔ اس پر پچھلکھا ہوا نہیں تھا۔ مجاور تھیلا ہلا کرفال طلب کرنے والے ہے کہتا کہ ہاتھ ڈال کرایک تیر نکال ۔ اگر المونی دہی والا تیرنگاتا تو وہ مخص کام کرتا۔ اور نبھانی دہی والا تیرنگاتا تو وہ مخص کام کرتا۔ اور نبھانی دہی والا تیرنگاتا تو وہ کام ہے رُک جاتا۔ اور بے نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی ۔ سورۃ المائدہ آیت سے ذریعہ اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اور حرمت کی دووجہیں ہیں: ایک: یہ کہ یہ ایک بنیاد ممل ہے، اور محض انفاق ہے۔ جب تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گاتو کوئی نہ کوئی تیرضرور ہاتھ آئے گا دوم: یہ کہ یہ اللہ تعالی پرافتراء (مجموثا الزام) ہے۔ اللہ تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے گاتو کوئی نہ کوئی تیرضرور ہاتھ آئے گا دوم: یہ کہ یہ اللہ تعالی پرافتراء (مجموثا الزام) ہے۔ اللہ پاک نے کہاں حکم دیا ہے؟ اور کب منع کیا ہے؟ اور افتراء حرام ہے۔

نبی ﷺ کے الوگوں کو فال کی جگدا سخارہ کی تعلیم دی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ رب علیم سے رہنمائی
کی التجا کرتا ہے۔ اور وہ اپنے معاملہ کو اپنے مولی کے حوالے کرتا ہے۔ اور وہ ان کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش
مند ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ کے درواز ہے پر جاپڑتا ہے اور اس کا ول البخی ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی
رہنمائی اور مدد نہ فرما کیں۔ اللہ تعالی کی طرف سے فیضان کا باب واہوتا ہے۔ اور اس پر معاملہ کا راز کھولا جاتا ہے۔ پس
استخارہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کی مضبوط بنیاد ہے۔

دوسری حکمت: استخارہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ استخارہ کرنے والا اپنی فرائق سائے سے نکل جاتا ہے۔ اور اپنی مرسنی کو خدا کی مرسنی کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کی بہیمیت ملکیت کی تابعدار گ کرنے گئی ہے۔ اور وہ اپنا اُرخ پوری طرح اللہ کی طرف جھکا دیتا ہے تو اس میں فرشتوں کی می خوبو پیدا ہوجاتی ہے۔ ملائکہ الہام ربانی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب ان کو الہام ہوتا ہے تو وہ داعیہ کربانی سے اس معاملہ میں اپنی والی پوری کوشش خرج کرتے ہیں۔ ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا۔ اس طرح جو بندہ بکشرت استخارہ کرتا ہے، وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہوجا تا ہے۔ ملائکہ کے مانند بننے کا بیا لیک تیر بہدف مجرّب نسخ ہے۔ جوجا ہے آز ماکرد کیھے!

### ومنها: صلاة الاستخارة:

وكان أهل الجاهلية إذا عُنَّتُ لهم حاجة؛ من سفر، أو نكاح، أو بيع، استُقْسَموا بالأزلام، فنهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم، لأنه غيرُ معتمد على أصل، وإنما هو محضُ اتفاق، ولأنه افتراء على الله بقولهم؛ أمرنى ربى ، ونهانى ربى، فعوَّضَهم من ذلك الاستخارة، فإن الإنسان إذا استمطر العلم من ربه، وطلب منه كشف مرضاة الله في ذلك الأمر، ولَجَّ قلبُه بالوقوف



على بابه، لم يَتراخ من ذلك فيضانُ سِرِّ إلْهي.

وأيضًا: ف من أعظم فوائدها: أن يفنى الإنسانُ عن مراد نفسه، وتنقاد بهيميتُه للملكية، ويُسْلِم وجهه لله، فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة، في انتظارهم لإلهام الله، فإذا ألهموا سَعُوا في الأمر بداعية إلهية، لاداعية نفسانية. وعندى: أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرَّب لتحصيل شِبْهِ الملائكة.

ترجمہ اورنوافل میں سے نماز استخارہ ہے : اوراہل جاہلیت کو جب کوئی حاجت پیش آتی جیسے سفر ، نکاح ، یا بیج ، تو وہ
فال نکالا کرتے تھے قرعہ کے تیروں کے ذریعہ ، پس روکا اس سے نبی میں این نیائی کیا ہے کہ وہ فال کس بنیاد پر فیک
لگانے والانہیں تھا۔ اور وہ محض اتفاق تھا۔ اوراس لئے کہ وہ اللہ تعالی پر افتر اء تھا، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ مجھے میرے
رب نے حکم دیا اور مجھے میرے رب نے منع کیا۔ اور آپ نے اس کے بدلے میں دیا لوگوں کو استخارہ ۔ پس بیشک انسان
جب اپنے رب سے علم کی التجا کرتا ہے ۔ اور اللہ سے اس معاملہ میں مرضی کالہی کی وضاحت کی درخواست کرتا ہے۔ اور
اس کا دل اصرار کرتا ہے اس کے دروازہ پر تھم کر تو نہیں چیھے رہتا اس سے خداوندی بھید کا فیضان۔

اور نیز؛ پس استخارہ کے فوائد میں ہے سب ہے بڑا قائدہ: بیہ ہے کہ انسان فنا ہوجائے اپنی ذاتی مراد ہے۔ اور ابعداری کرے اس کی بہیمیت اس کی ملکیت کی ،اوروہ اپنا زُنِّ اللّٰہ کی طرف جھکادے۔ پس جب اس نے بیر کیا تو وہ فرشتوں جیسا ہو گیاان کے انتظار کرنے میں اللّٰہ کے الہام کا۔ پس جب وہ الہام کئے جاتے ہیں تو وہ اس معاملہ میں سعی کرتے ہیں خداوندی تقاضے ہے، نہ کہ نفسانی تقاضے ہے۔ اور میرے نز دیک نید بات ہے کہ معاملات میں بکٹرت استخارہ کرنا آبیک مجرب تریاق ہے فرشتوں کی مشابہت حاصل کرنے کے لئے۔

الخاب عنى الأمرُ : نازل مونا، ظاهر مونا، بيش آنا المستقسم : حصه طلب كرنا السقيسم : خيركا حصه المعتمد (اسم فاعل) إغسَم عليه : فيك لكانا الستخارة : مفعول ثانى ب عوض كا الستمطر فلانا ومن فلان : عنايت وكرم كى التجاكرنا الله به الازم رمنا ...



## استخاره کاطریقنهاوراس کی دعا

استخاره كاطريقة بيب كه پهلے دوركعت نفل پڑھے۔ پھرخوب دل لكاكر بيدعا پڑھے اَللَّهُ مَّ إِنَّهِ اُسْتَجِيْرُكَ بعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَأَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَأَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ



الغُيُوْب، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَدُا الْأَمْرِ حَيْرٌ لَىٰ فِیْ دِینِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَة أَمْرِیٰ، فَاقْدِرْهُ لِیٰ، وَیَسُرْهُ لِیٰ، فَعُمْ بَادِكُ لِیٰ فِیْهِ، وَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْأَمْرِ شَرِّ لَمْیْ فِیْ دِیْتِی وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَة أَمْرِیٰ فَاصْرِ فَهُ عَیْ، وَاصْرِ فَیی فَیْه، وَاقْدِرْ لِی الْعَیْرَ حَیْثُ کَانَ، فَمَّ أَرْضِنی بِهِ۔اورجب هذا الأمر پر پُنچی، جس پرکیر بی ہے تواگر عربی جانتا ہے قائر البیع کے۔عربی جانتا ہے قائر البیع کے۔ اور اللّه علیہ جانتا ہے قائر الله مو کو پڑھے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کرر ہاہے۔ پھر کسی اور الرّع بی نہیں جانتا تو هذا الأمر کو پڑھے وقت اس کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کرر ہاہے۔ پھر کسی ہو لین جے اس کو لین جے اس کے اللہ می اللہ کی طرف منہ کرکے باوضوسوجائے۔ جب سوکرا شخص ہو جو بات مضبوطی ہے دل میں جے اس کو النظر آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کسی تعیر پر عمل کرے۔ ان شاء الله وہی بات بہتر ہوگ ۔ اور کوئی خواب نظر آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کسی تعیر جانے وہ اللہ وہی بات بہتر ہوگ ۔ اور کوئی خواب نظر آئے اور اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو کسی تعیم جائے وہ کسیر والے نے دریافت کرے۔

دعا کا ترجمہ:اےاللہ! میں آپ نے خیرطلب کرتاہوں آپ کی صفت علم کے وسیلہ ہے۔اور میں آپ ہے قدرت طلب کرتاہوں آپ کی صفت قدرت کے دسیلہ ہے۔اور آپ کے عظیم فضل کی بھیک ما نگتاہوں۔ پس بیشک آپ قادر میں اور میں قادر نہیں ہوں۔اور آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا۔اور آپ تمام چھپی چیزوں سے پوری طرح باخر ہیں۔اے اللہ!اگر آپ جانتے ہیں کہ بیم عاملہ میرے لئے بہتر ہے،میرے دین،میری و نیا اور میری آخرت میں تو اس کومیرے لئے مقدر فرما کمیں اور اس کومیرے لئے آسان فرما کیں پھرمیرے لئے اس میں برکت پیدا فرما کیں اور اگر آپ جانتے ہیں کہ بیم عاملہ میرے لئے ہما ہو ( لیعنی اس کا مقید خراب ہے ) میرے دین،میری و نیا اور میری آخرت میں، تو اس کومجھے سے پھیردیں،اور جھے اس سے پھیردیں۔اور میرے لئے بھلائی مقدر فرما کیں جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس سے پھیردیں۔اور میرے لئے بھلائی مقدر فرما کیں جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پرراضی کردیں۔

وضبط النبي صلى الله عليه وسلم آدابها و دعاء ها فَشَرَّعَ ركعتين، وعَلَم: "اللهم إنى أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_\_\_\_ أوقال: فى عاجل أمرى، و آجله \_\_\_ فاقدره لى، ويسره لى ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_\_\_ أوقال: فى عاجل أمرى و آجله \_\_\_ فاصرفه عنى، واصرفنى عنه، واقدر لى الخير حيث كان، ثم أرضنى به "قال: ويسمى حاجته.

ترجمہ: اور منضبط کئے نبی مِلائندِیکٹے نے استخارہ کے آ داب اور اس کی دعا۔ پس مشروع کیس آپ نے دور کعتیں ،اور سکھلایا: السلھم آخرتک( أو قبال: شکراوی ہے اور دعامیں سے اس کوحذف کیا ہے ) فرمایا آپ نے:اور نام لے ۔۔ ﴿ ذَتَ وَ مَنَاشَدَ ﴾ ﴾

الكوركيات ا

ا پی ضرورت کا۔

### X

## نماز حاجت كاطريقه اوراس كي حكمت

公

حضرت عبدالله بن ابی أو فی رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صِّلاَئِیّا یَکِیْرِ نے فر مایا:'' جس شخص کوکوئی حاجت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے یاکسی انسان سے ( یعنی وہ کسی اہم معاملہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جاہے یاکسی بندے ہے کوئی چیز طلب کرنا جا ہے مثلاً قرض لینا جا ہے ،اور خیال ہو کہ اللہ جانے دے گایانہیں!) تو خوب اچھی طرح وضوكرے، پھر دوركعت نفل پڑھے، پھراللہ تعالی كی حمد وثنا كرے، اور نبی مَلائنيَاتِیَامُ پر درود بھیجے۔ پھر بیدعا پڑھے لا إِلَّهُ إِلَّا اللُّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسُأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والسَّلاَمَةُ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَاتَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَاحَاجَةً هِي لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَهَ الرَّاحِمِيْنَ (كُونَي معبودُ بيس مكرالله بروباركريم \_ ياك ب وہ اللہ جوعرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کا یالنہار ہے۔ مانگتا ہوں میں آپ ہے آپ کی مہر بانی واجب کرنے والی چیزیں۔اور آپ کی بخشش کا پگا ذریعہ،اور ہرنیکی سے بلامشقت کمائی۔ اور ہر گناہ ہے۔ سلامتی ۔ نہ چھوڑیں آپ میرے کسی گناہ کومگر بخش دیں آپ اس کو۔اور نہ کسی فکر کومگر دور کر دیں آپ اس کو۔اور ندکسی ایسی حاجت کوجس ہے آپ راضی ہیں مگر پورا فرمادیں آپ اس کو، اے سب مہر بانوں سے بڑے۔ مہربان) (مشکوة حدیث ۱۳۲۷ پیصدیث ضعیف ہے مگر استحباب کے درجہ کاعمل ثابت کرنے کے لئے کافی ہے) پھرا بنی ضرورت خوب گڑ گڑ اکر اللہ تعالی ہے مائے۔اور بیمل مسلسل جاری رکھے تا آئکہ مراد برآئے۔ یا مرضی مولی از ہمہاولی پردل راضی ہوجائے۔ بیسب سے بڑی دولت ہے۔ بندہ کی دعاہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ مگر بندہ جو مانگتا ہے اس کا دینا نہ دینامصلحت خداوندی پرموقوف ہے۔اگرصلحت ہوتی ہے تو مانگی ہوئی چیزمل جاتی ہے۔ورنہ دعا عبادت قرار دے کرنامہُ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔اور بندہ کے دل کومطلوبہ چیز کے نہ ملنے پر راضی کر دیا جاتا ہے۔ اورا گرجاجت کسی بندے ہے متعلق ہوتو بھی ندکورہ ذکر کرنے کے بعداللہ تعالیٰ ہے خوب عاجزی ہے دعا کرے کہ الٰہی! اس بندے کے دل کومیری حاجت روائی کے لئے آ مادہ کردے۔ کیونکہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیول کے درمیان ہیں۔وہ جدھر جا ہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ پھر دعا ہے فارغ ہوکراس بندے کے پاس جائے جس ہے حاجت متعلق ہے اوراپنی حاجت طلب کرے۔اگر مقصود حاصل ہوجائے تو اس بندہ کا بھی شکرا دا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بچالائے ۔ کیونکہ جولوگوں کاشکر بیا دانہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہے۔اورا گرنا کا می ہوتو بیہ

مستحھے کہ اللہ کی مرضی نہیں ۔وہ حاجت روائی کا کوئی اورا نتظام فر مائیں گے۔

اوراللہ تعالیٰ سے حاجت مانگئے سے پہلے نمازِ حاجت پڑھنے میں حکمت بیہ ہے کہ سورۃ البقرۃ آیت ۱۵۳ میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مشکلات ومہمات میں ہمت و برداشت اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔اس تعلیم و ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے سے پہلے نمازِ حاجت پڑھنی چاہئے۔پھرمقصد طلب کرنا چاہئے۔

اوراس میں گہری حکمت ہے ہے کہ کسی ہے کچھ ما تگنے ہے پہلے تقرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان! گیا آچھی بات ہے؟ ای طرح اللہ تعالی ہے کچھ ما تگنے ہے پہلے بھی وسیلہ ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۳۵ میں جکم دیا گیا ہے کہ:' اللہ کا قرب ڈھونڈھو' اورسب ہے بڑا وسیلہ نیک اعمال ہیں اوران ہے بھی بڑھ کر اللہ کی حمہ وثنا ہے۔ اس کئے سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالی کی حمہ وستائش ہے۔ پھر ہدایت طبی کا مضمون ہے۔ پس جب بندہ نماز حاجت پڑھ کر سے جواعلی درجہ کا نیک عمل ہے ۔ اوراللہ تعالی کی حمہ وثنا کر کے دعا کرے گا تو ضرور کشاوگی کا دروازہ کا جا جب بندہ کی حمروثنا کی کے مرادیوری ہوگی۔

اوراگرحاجت کمی بندے ہے متعلق ہے،تواس بندے کے پاس جانے سے پہلے نماز حاجت پڑھنے میں دو حکمتیں ہیں۔جوحضرت شاہ صاحب نے بیان فر مائی ہیں:

پہلی حکمت: اس صورت میں صلوق حاجت عقیدہ تو حیدی حفاظت کے لئے ہے۔ کیونکہ جب بندہ کسی سے کوئی محاجت طلب کرتا ہے تواس میں بیا حتمال رہتا ہے کہ وہ غیراللہ سے استعانت سے کسی درجہ میں ہی سے جائز ہمجھتا ہے کے پہلی بیرے جائز ہم جھتا ہے کے پہلی بیرے حقیدہ تو حیداستعانت میں خلل انداز ہوگی ۔ تو حیداستعانت بیہ کہ اللہ کی ذات پاک کے سواکس سے حقیقة مدوطلب نہ کرے ﴿ إِيَّالَا نَسْتَعِيْنُ ﴾ میں ای تو حیداستعانت کی تعلیم دی گئی ہے۔ جس کو بندہ بار بار ہر نماز کی ہررکعت میں دو ہراتا ہے۔ اس لئے شریعت نے ایک نماز مقرر کی اوراس کے بعدایک وعاسکھلائی تا کہ عقیدہ میں فساد پیدانہ ہو۔ کیونکہ جب حاجت مندنماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرے گا کہ وہ حاجت روائی کے لئے بندہ کے دل کو تیار کردیں تو اس کا بیعقیدہ اور یقین پڑتے اور مشکم ہوگا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہی کارساز اور کام بنانے والے

ا امورعادید (روزمرہ کے کاموں) میں بندوں ہدد لینا جائز ہے۔ صدیث میں ہے کہ 'جوابی بھائی کی مددکرتا ہے، اللہ تعالی اس کی مددکرتے ہیں' اور یہ استعانت مجازی ہے۔ حقیقی استعانت ذات پاک کے سواکس ہے بھی جائز نہیں۔ اور حضرت استاذ الاستاذ مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی شیخ البندقدس سرو نے سورہ فاتحہ کے حواثی میں جوتح برفر مایا ہے کہ:'' ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسط کر حمت البی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو بیہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی ہے استعانت ہے' اس عبارت میں حضرت کی مراداستعانت ہے تو سل ہے۔ اور یہ مسئلہ یہاں غیر کل میں بیان ہوگیا ہے۔ جس سے پھے لوگوں کو اشکال پیدا ہوا ہے۔ اس لئے وہاں بیلوٹ کھود ینا ضروری ہے کہ ''استعانت سے مراد تو شل ہے اور یہ مسئلہ یہاں غیر کل میں بیان ہوگی میں بیان ہوا ہے''۔ اتنا نوٹ کھود یا جائے تو انصاف پیندڈ ہن مطمئن ہوجا کمیں گے 11

ہیں۔بندے بھی واسطہ ہیں، بلکہ آلہ کار ہیں۔ان کے اختیار میں کچھ نہیں۔سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری حکمت: حاجت کا پیش آتا، اور اس کی وجہ ہے کسی کے درواز سے پر دستک دینا ایک دنیوی معاملہ ہے۔ شریعت جاہتی ہے کہ بید نیا کامعاملہ بھی نیکو کاری کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اس موقعہ پر بھی نماز اور دعامشروع کی تاکہ بندہ کی نیکو کاری میں اضافہ ہو۔

### ومنها: صلاة الحاجة:

والأصل فيها: أن الابتغاء من الناس، وطَلَبَ الحاجة منهم مَظِنَّةُ أن يرى إعانة مّا من غير الله تعالى، فَيُخِلُّ بتوحيد الاستعانة، فَشَرَعَ لهم صلاةً و دعاءً، ليدفع عنهم هذا الشر، ويصير وقوعُ الحاجة مؤيِّدًا له فيما هو بسبيله من الإحسان، فَسنَّ لهم أن يركعوا ركعتين، ثم يُثنُوا على الله، ويصلُوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقولوا: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله ويصلُوا على النبي ملى الله عليه وسلم، ثم يقولوا: "لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجباتِ رحمتك، وعزائم معفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لاتدع لى ذنبا إلا غفرته، ولاهمًا إلا فرَّجته، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قَضَيْتَها، يا أرحم الواحمين"

ترجمہ: اورنوافل میں سے نماز حاجت ہے۔ اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ لوگوں سے چاہنا اوران سے حاجت طلب کرنا اس بات کا احتمالی موقعہ ہے کہ جائز سمجھے وہ کسی درجہ کی استعانت کو غیر اللہ ہے۔ پس خلل ڈالے وہ تو حید استعانت میں۔ پس مقرر کی شارع نے لوگوں کے لئے ایک نماز اورا یک دعا، تا کہ وہ بٹائے لوگوں سے اس خرا بی کو (یہاں تک پہلی حکمت ہے ) اور ہوجائے حاجت کا پیش آنا تا ئید کرنے والا اس کے لئے اس سلوک کی راہ میں جس کے وہ در پے ہے (یعنی مؤمن ہمیشہ نیک اعمال میں کوشاں رہتا ہے، پس بید دنیوی معاملہ بھی اس کے لئے عباوت کا ذریعہ بن جائے۔ اس جملہ میں دوسری حکمت کا بیان ہے ) پس مسنون کیا آپ نے لوگوں کے لئے کہ پڑھیں وہ دورکعتیں ، پھر اللہ جائے۔ اس جملہ میں دوسری حکمت کا بیان ہے ) پس مسنون کیا آپ نے لوگوں کے لئے کہ پڑھیں وہ دورکعتیں ، پھر اللہ عالی کی تعریف کریں اور نبی شائلہ نے ایک کے بیار درود بھیجیں ، پھر کہیں: لا اللہ الحلیم الکریم آخرتک۔

 $\Rightarrow$ 

## نمازِتو به کی حکمت

حضرت علی رضی اللہ عند: خلیفۂ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْتَعَالَیَّمَا نے فر مایا: '' جس ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے ، پھروہ اٹھے، وضوکرے ، پھرنماز پڑھے ( کم از کم دورکعتیں پڑھے اور زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھ سکے ) پھراللہ ہے معافی طلب کرے تو اللہ تعالی اس کومعاف فرماہی دیتے ہیں۔ پھرآپ نے سورہ آلعمران کی آیت ۱۳۵ تلاوت فرمائی (مشکوۃ حدیث ۱۳۲۴)

اوراللہ کویاد کرنے کا اعلی فردیہ ہے کہ کم از کم دور کعت نماز پڑھے پھر توبہ کرے۔ نماز کاسب سے بڑا فائدہ یہی اللہ کی یاد ہے۔ جو بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خصوصاً گناہ ہوجانے کے بعد، توبیر رجوع الی اللہ گناہ کو مٹادیتا ہوا دبندے سے اس کی برائی کو ہٹا دیتا ہے۔ بشر طیکہ وہ معصیت کو عاوت اور پیشہ نہ بنالے۔ ورندول پر گناہ کا زنگ بیٹھ جائے گا۔ اور پھر توبہ کی توفیق شاید ہی ہو۔ پس خوش نصیب ہیں وہ گنہ گار بندے جو گناہ ہوتے ہی تجی پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ اس حکمت کا حاصل ہدہ کہ گناہ کے بعد توبہ سے پہلے دونفل پڑھنا، رجوع الی اللہ کی علامت ہے۔ اور رجوع گناہ وں گی گندگی کوصاف کر دیتا ہے۔

ومنها: صلاة التوبة:

والأصل فيها: أن الرجوع إلى الله، لاسيَّمَا عقيبَ الذنب، قبلَ أن يوتَسِخ في قلبه رَيْنُ الذنب؛ مكفِّر مُزيلٌ عنه السوء.

ترجمہ:اورنوافل میں سے نماز تو ہے۔اور بنیادی بات اس کے بارے میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع سے خصوصاً گناہ کرنے کے بعد۔اس سے پہلے کہ اس کے دل میں گناہ کامیل جم جائے:اس سے برائی کومٹانے والا ہٹانے والا ہے۔ کئ

# تحية الوضوكى فضيلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِلائیکا کے خواب دیکھا: آپ جنت میں چل رہے ہیں اورآ گے بلال رضی اللہ عنہ کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ فجر بعد آپ نے ان سے فر مایا:'' مجھے سے اپناوہ کمل بیان کروجو - استین میں اللہ عنہ کہ اسلام میں تم نے کیا ہے اور جس پر تہ ہیں تو اب کی سب سے زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے چپلوں کی چاپ اپ آگئی ہے! '' حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: '' مجھے سب سے زیادہ تو اب کی امیدا ہے اس ممل سے ہے کہ میں نے رات میں یادن میں جب بھی وضو کی ہے تو حسب تو فیق نماز ضرور پڑھی ہے'' (مھلوۃ حدیث ۱۳۲۱) تشریح : ہمیشہ باوضور ہنا اور ہر وضو کے بعد حسب تو فیق نماز پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں ۔ نیکو کاروں کے لئے ایک بہترین نصاب ہے۔ اور اس کی ہمت کوئی بڑا نصیبہ ور ہی کرسکتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آنحضرت میں نظر آئے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ جنت میں نظر آئے ہیں۔

ای واقعہ کو حضرت کریدہ رضی اللہ عنہ ال طرح روایت کرتے ہیں کہ صبح آنخضرت مِنْلَائِیَاؤَیَائِ نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا:" تم کو نے عمل کی وجہ ہے جنت میں مجھ سے پہلے بہنچ گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا،تمہارے قدموں کی چاپ آ گے سنائی دی!" حضرت بلال نے اپنے دو ممل بیان کئے: ایک: بیا کہ وہ جب بھی اذان دیتے ہیں تواس کے بعد دو کعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا: بیا کہ وہ ہمیشہ باوضور ہتے ہیں، اور ہروضو کے بعد دورکعتیں (تحیة الوضو) ضرور پڑھتے تھے۔ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا: بیا کہ وہ مہیشہ باوضور کی وجہ سے "(تم اس درجہ کو پہنچے ہو) (مشکوۃ حدیث ۱۳۲۱)

تشریج: خواب کے اس واقعہ میں بلال رضی اللہ عنہ کا آنخضرت مِنْالْاَنْتَوَائِیم ہے آگے ہونا نیکوکاری میں پیش قدمی کا پیرمحسوں ہے۔خواب میں واقعات تمثیلی رنگ میں نظرآتے ہیں ۔حقیقی نہیں ہوتے ۔ جیسے کسی نے خواب و یکھا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کے مونہوں اور شرمگا ہوں پر مہر لگار ہا ہے، تو یہ ایک تمثیل تھی ،قبل از وقت فجر کی اذان و بینے کی ۔حقیقت نہیں تھی ۔ای طرح حضرت بلال کا جنت میں آگے نظر آنا ان کے راہ سلوک میں رائخ القدم ہونے کی تمثیل ہے۔ حقیقت مراد نہیں ۔ پس کسی خلجان کا کوئی موقع نہیں!

سوال : خلجان کاموقع کیوں نہیں؟ ہمیشہ ہی پی خلجان طلبہ کا دامن گیررہا ہے کہ آخرایک امتی اپنے نبی ہے جنت میں آگے کیے ہوگیا؟ اور نبی بھی کون؟ نبیوں کا سردار! اس ہے آگے تو کوئی نبی بھی نہیں ہوسکتا، چہ جائے کہ ایک امتی! جواب: سالا رسالکین مِتاللَّهُ اَلَیْمُ عضرت بلال رضی الله عنہ جنت میں کیے پہنچ گئے؟ اس کاراز سمجھنے کے لئے کہا تین یا تیں سمجھ لیں:

' پہلی بات: راوِسلوک کے سالکین کے لئےسلوک کی راہ کے ہر کمال کے مقابلہ میں ایک بجلی ہوتی ہے۔جس سے ان کے لئے اس راہ کی حالت واضح ہوتی ہے۔اوراس بجلی کے ذریعہ اللہ پاک اس کامل کے دل پراس کمال کی معرفت کا فیضان کرتے ہیں۔پس وہ اپنے ذوق ووجدان کے ذریعہ اس کمال کو سمجھ لیتا ہے۔

دوسری بات: بھی آ دمی کئی خیال میں کھوجا تا ہے تو دوسر ہے تصورات ذہن ہے ایسے اُوجھل ہوجاتے ہیں کہوہ بیکدم ان کی طرف التفات نہیں کرسکتا۔ شیخ جیٹی کا واقعہ شہور ہے کہ اُنھوں نے خیالی بلا وَ پیاتے ہوئے کھی کا گھڑا پھوڑ لیا تھا۔اس طرح اگرگوئی اس تصور میں مگن ہوکہ وہ بادشاہ ہے۔ تخت پرجلوہ افروز ہے۔ تاج شاہی پہنے ہوئے ہے۔ خدام پر اباند ھے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ حل وعقد کا مالک ہے جنگی امور طے کرر ہا ہے اور ملکی معاملات کے فیصلے کرر ہا ہے تو اس حال میں اس کا اپنی ذات کی طرف النفات نہیں رہتا۔ اور وہ یہ تک بھول جاتا ہے کہ وہ ایک معمولی آ دمی ہے۔ یہ مثال خود شاہ صاحب نے شرح تراجم ابواب بخاری ، باب فضل الصلاء قاعندالطہور میں دی ہے۔ اور یہاں اس کی درج ذیل مثال دی ہے:

ایک شخص بلند پاییشاعر بھی ہےاور با کمال حساب دان بھی، جب اس کے ذہن میں شاعری کا تصور ساتا ہے، اور وہ اپنے بلند پاییشاعر ہونے پر ریجھتا ہے تو وہ اپنی حساب دانی کے کمال سے غافل ہوجا تا ہے۔ اور جب ذہن پر حساب دانی کا تصور مسلط ہوتا ہے، اور وہ اس کی رعنائیوں میں کھوجا تا ہے تو وہ اپنی شاعری کے کمال سے غافل ہوجا تا ہے۔

تیسری بات: انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام عام مؤمنین کے ایمان کی حقیقت سے پوری طرح باخبرہوتے ہیں۔
کیونکہ منشا خداوندی ہے ہے کہ وہ عام مؤمنین کے انوار کو بھی اپنے ذوق ووجدان سے اچھی طرح سمجھ لیس ، تاکہ اس مرتبہ میں بے بہ بے پیش آنے والے احوال میں لوگوں کی راہنمائی کرشیں ۔ یعنی وہ اپنے ایمانی مقام سے بنچا ترکر عام لوگوں کے ایمانی احوال سے بھی باخبررہ ہے ہیں۔ اور ای حکمت سے انبیاء بھی عام مؤمنین کی طرح زندگی گذارتے ہیں۔ مادّی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں : کھاتے ہیں۔ پیچ ہیں اور ازواج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاکہ عوامی زندگی میں پیش آنے والے امور سے واقف رہیں ۔ اور لوگوں کی اس سلسلہ میں بصیرت کے ساتھ راہنمائی کرشیں۔ ورندانبیاء ان مادّی چیزوں کے بھی زیادہ عمل جی ہیں ۔ آپ سِلانی ایک اس سلسلہ میں بصیرت کے ساتھ راہنمائی کرشیں۔ ورندانبیاء ان مادّی چیزوں کے بھی زیادہ عمل تیں ہیں ۔ آپ سِلانی ایک ہیوں پر اکتفا کیا ہے ، اور آپ کی عفت پر کوئی حرف نہیں آیا (اور شے ۔ اور بچاس سال سے زیادہ عمر تک آپ نے ایک ہیوں پر اکتفا کیا ہے ، اور آپ کی عفت پر کوئی حرف نہیں آیا (اور زندگی کے آخری دس سالوں میں جوآپ نے متعدد نکاح کے ہیں وہ ملکی ، ملی اور دینی صلحوں سے کہ ہیں)

اب اس راز کوسمجھ لیں: نبی مِیلانیمَوَیَمُ نے اپنے اس خواب میں خودکوعام مؤمنین کی سطح پراتارا ہے۔اس وقت آپ گا پی صفت نبوت اورافضل الخلائق ہونے کی طرف التفات نہیں رہا۔اور آپ نے اس مرتبہ میں حضرت بلال کواپنے ہے آگے دیکھا یعنی ان کی ایمانی بجلی آگے دیکھی۔اور اس سے یہ فیصلہ کیا کہ راوسلوک میں وہ راسخ القدم ہیں۔اور اس مرتبہ میں نقدیم میں کوئی اشکال نہیں۔

نوٹ: پیکت دقیق ہے۔ اوراس مقام کی شرح میں شاہ صاحب کی تراجم ابواب بخاری کی شرح بھی پیش نظر کھی گئے ہے۔ خلجان کا آسان جواب: یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عند آنخضرت مِثَالِنَا يَوْلِيَّ كَ خادم تھے۔ اور دنیا میں بھی وہ مجھی آپ ہے آگے چلتے تھے تر مذی (۱:21 بواب الاذان) میں روایت ہے فَ خَرَجَ بلال بین یدید بالعنز ق: بلال آپ گرسی آپ ہے آگے بلم لیکر نکلے۔ ای صورت بخزونہ نے خواب میں پیکر محسوس اختیار کیا ہے۔ اور خواب کی چونکہ تعبیر ہموتی ہے۔ کے آگے بلم لیکر نکلے۔ ای صورت بخزونہ نے خواب میں پیکر محسوس اختیار کیا ہے۔ اور خواب کی چونکہ تعبیر ہموتی ہے۔ اس لئے آپ نے اُن کے تقدم کی تعبیر ایمان کی پختگی سے بیان فر مائی ہے۔ جس کا نتیجہ دخول جنت ہے۔ غرض خواب کو

- ﴿ أُوْسُوْمَ بِيَالْشِيَالِ ﴾

حقیقت کا جامه بہنا کرخلجان میں مبتلا ہونا بے دانشی کے سوا کچھنیں!

اس کی نظیر یہ ہے کہ حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں کلمہ پڑھ رہاہے۔اور بجائے مصحب درسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل رہاہے۔وہ ہر چند کلم سیجے پڑھنا حیا ہتا ہے، مگر بار بارمنہ سے بہی نکلتا ہے جضرت تھیم الامت نے اس خواب کی تعبیرا تباع سنت بیان فرمائی ، جو بالکل سیجے تعبیر ہے۔ مگر کچھلوگ اس خواب سے خلجان میں مبتلا ہیں۔ بلکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو گراہ کرتے ہیں۔ یہ بدباطنی کے سواکیا ہے!

### ومنها: صلاة الوضوء:

وفيها: قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضى الله عنه: "إنى سمعتُ دَفَّ نعلَيْك بين يدى في الجنة " أقول: وسِرُّها: أن المواظبةَ على الطهارة والصلاة عقيبَها نصابٌ صالح من الإحسان، لا يتأتى إلا من ذى حَظِّ عظيم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: " بِمَ سَبَقْتَنِي إلى الجنة؟"

أقول: معناه: أن السُّبْق في هذه الواقعة شَبِّحُ التقدُّم في الإحسان.

والسر في تقدُّم بلال على إمام المُحْسِنين: أن لِلْكُمَّلِ بازاءِ كلِّ كمالٍ من شعب الإحسان تدليًا، هو مِكشافُ حالِه، ومنه يُفيض على قلبه معرفة ذلك الكمال ذوقا ووجدانًا.

نظير ذلك من المالوف: أن زيدًا الشاعِرَ المحاسِبَ: ربما يحضر في ذهنه كونُه شاعرًا، وأنه في أي منزلة من الشعوء فيذهَلُ عن الحساب؛ وربما يحضر في ذهنه كونُه محاسِبًا، فيستغرق في بَهْجَتِهَا، ويذهَل عن الشعر.

والأنبياء عليهم السلام أعرف الناس بتدلّى الإيمان العاميّ، لأن الله تعالى أراد أن يتبيّنوا حقيقت بالذوق، فَيَسُنُوا للناس سُنّتهم فيما يَنُو بُهم في تلك الموتبة، وهذا سِرُّ ظهور الأنبياء عليهم السلام، من استيفاء اللذات الحسية وغيرها، في صورة عامة المؤمنين.

فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تدلِّيهُ الإيمانيِّ بتقدمةِ بلالٍ، فعرف رسوحَ قدمه في الإحسان.

ترجمہ: اورنوافل میں سے وضوی نماز ہے: اوراس نماز کے بارے میں آنخضرت میلائیکی کا ارشاد ہے بلال رضی اللہ عنہ ہے: '' بیٹک نی میں نے تبہارے چپلوں کی چاپ اپنے سامنے جنت میں ''میں کہتا ہوں: اوراس کا راز: یہ ہے کہ پاکی پرمواظبت اوراس کے بعدنمازا حیان کا ایک معقول نصاب ہے نہیں حاصل ہوتا ہے وہ گر بڑے نصیبہ ورسے بعنی نصیبہ ورہی اس پڑمل پیرا ہوسکتا ہے۔

اورآ تخضرت علی این کی ارشاد: "کس ممل کی وجہ ہے آگے نکل گئے تم مجھ ہے جنت کی طرف؟" میں کہتا ہوں:

اس کا مطلب: یہ ہے کہ اس واقعہ میں آگے ہونا سلوک میں آگے ہونے کا پیکر محسوس ہے۔ اور راز بلال کے آگے ہوئے میں سالکیین کے سالار پر: یہ ہے کہ کا ملوں کے لئے سلوک کی شاخوں میں سے ہر کمال کے مقابلہ میں ایک بخل ہے۔ وہ بخلی اس کمال کے حال کو کھو لئے کا ذریعہ ہے۔ اور اس بخلی سے اللہ تعالیٰ فیضان فرماتے ہیں کامل کے دل پر اس کمال کی معرفت کا ذوق و و جدان کے حار پر ۔ اور اس کی نظیر مانوس چیز وں سے: یہ ہے کہ زید جوشا عربھی ہے اور حساب دال بھی: کمھی حاضر ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس کا شاعر ہوتا۔ اور یہ کہ وہ وہ اس ہوجا تا ہے وہ اس میں مان کا شاعر ہوتا۔ اور یہ کہ وہ شاعر کی کے بہت او نچے مرتبہ میں ہے۔ پس غافل ہوجا تا ہے وہ اس کے ذہن میں اس کا حساب دال ہونا، پس ڈ وب جا تا ہے وہ اس کی رعنائی میں ، اور غافل ہوجا تا ہے شاعر ی ہے۔

اورا بنیاء علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ جانے ہیں عموی ایمان کی بچلی کو۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خوب واضح طور پر جان لیں انبیاء عموی ایمان کی حقیقت کو ذوق سے پس متعین کریں وہ لوگوں کے لئے ان کی راہ ان ہاتوں میں جولوگوں کو بہ ہے بیش آتی ہیں اس مرتبہ میں ۔اور بیراز ہے انبیاء علیہم السلام کے ظاہر ہونے کا مادّی اور ان کے علاوہ لذتوں کو پورا پوراوصول کرنے کے سلسلہ میں عام مؤمنین کی صورت میں ۔

پس دیکھارسول اللہ مٹلائٹیکیٹیٹے نے بلال کی ایمانی بجلی کو بلاک کے آگے ہونے کے ذریعہ۔پس جان لیاان کے قدم کے جے ہونے کوسلوک واحسان میں۔

فا کدہ: تدلّی کے لغوی معنی ہیں: لئکا نا،اوپرے نیچا تارنا۔سورۃ النجم آیت ۸ ہے:﴿ فُمَّ دَنَا فَتَدَلّی﴾ پَھرجرئیل قریب ہوئے پس لٹک آئے(اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔لٹک آنامقدم ہے،اور قریب ہونامؤخر ہے)اور سورۃ الاعراف آیت ۲۲ میں ہے﴿ فَدَلْهُمَا بِغُورُورٍ) یعنی شیطان دھوکا دیکرآ دم وحواکو جنت سے نیچے لے آیا۔

اوراصطلاح میں جب اس کی نبست اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے تو اتوار وتجلیات مراد ہوتی ہیں۔ کیونکہ عرف عام میں وہ بھی اوپر سے نیچ اترتی ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ اور جب بندے سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں: مالک کا سکر کی حالت سے افاقہ میں آنا۔ سیوشریف جرجانی رحمہ اللہ التعریفات میں لکھتے ہیں: هو نوول المقرئین بوجود الصّحو المُفیق بعد ارتقائهم إلى منتهى مناهجهم اه

\$

\$

公

# صلاة الشبيح كى حكمت

صلوة الشبيع: وهنماز ہے جس میں جارر كعتول میں تين سوم تبدية بياهى جاتى ہے: سبحان الله، والحمد الله،



ولا إلّه إلا اللّه ، والله أكبر اس نمازے دس شم كے گناه معاف ہوتے ہيں: اگلے پچھلے ، نے پرانے ، بھول ہے كئے ہوئے اور دانستہ كئے ہوئے ، جبوٹے بڑے ، ڈھكے چھپا اور علاندیے ہوئے ۔ اور اس كی فضیلت كاراز يہى تنبيجات ہيں۔ چونكہ بينماز ذكر كے ايك بہت بڑے حصہ مشمل ہے اس لئے بمنز لہ تبجد كی نماز کے ہے۔ جونیك بندے تبجد پر قابو یافتہ نہيں ہيں بينی پابندى نے ہيں پڑھ سكتے ، وہ جس رات تبجد چھوٹ جائے ، دن ميں بينماز پڑھ ليس توان شاء الله كافى ہوجائے گے۔

### ومنها: صلاة التسبيح:

سِرُها: أنها صلى الله عليه وسلم بأذكارها للمُحْسِنين، فتلك تكفى عنها لمن لم يُجطُ بها، رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأذكارها للمُحْسِنين، فتلك تكفى عنها لمن لم يُجطُ بها، ولذلك بَيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم عشر خصالِ في فضلها.

ترجمہ، اورنوافل میں ہے ایک خاص تبیج پرمشمثل نماز ہے: اس کا رازیہ ہے کہ صلوٰۃ التبیع ذکر کے بہت بڑے حصدوالی نماز ہے، جیسے وہ کامل وتام نماز جس کورسول اللہ سَلائِقَائِم نے جاری کیا ہے، اس کے اذکار کے ساتھ نیکوکاروں کے لئے۔ پس یہ نماز کفایت کرتی ہے اس (تہجد کی) نمازے، اس شخص کے لئے جس نے اُس نماز کا احاط نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے نبی سِلائِقَائِم نے اس کی فضیلت میں دس با تیں بیان فرمائی ہیں۔

لغات: ذات حظ جسيم من الذكر أى فيها ذكر طويل، وهو التسبيحات، وإن قلت الركعات قوله: بمنزلة الصلوة التامة أى باعتبار الركعات، وهى صلوة التهجد قوله: فتلك تكفى عنها أى صلوة التسبيح تكفى عن صلاة التهجد (سندى ) ..... أحاط به: هيرنا، قابو پانا ريد لفظ مطبوع تسخيل لم يُخطَ تها حَظَ التسبيح تكفى عن صلاة التهجد (سندى ) ..... أحاط به: هيرنا، قابو پانا ريد لفظ مطبوع تسخيل لم يُخطَ تها حَظَ الله والا مونا رئيس مطلب دونول كا ايك م و مرفوط كرا چى بيس جولفظ تهاوه لها كيا م كونكه وه شاه صاحب كسامن بره ها كيا م دونول كا ايك م موافق م د

## قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پر نماز کی حکمت

قدرت کی نشانیاں: جیسے سورج یا چاند کا گہنانا، اور شدید ظلمت کا چھاجانا وغیرہ۔ایسے حادثات کے وقت میں بھی نماز مسنون ہے۔ اچھیں جب سورج کو گہن لگا تھا تو آنخضرت سِلانتھائیے بڑنے باجماعت نماز اوا فر ما کی تھی۔اور نسائی میں حضرت نعمان بن بشیررضی اللہ عند کی روایت ہے کہ:'' سورج اور چاندند تو کسی کے مرنے پر گہناتے ہیں، نہ بیدا ہونے پر۔ بلکہ بیدونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں تغیر کرتے ہیں فسائی ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں تغیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں تغیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں تغیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں تغیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی میں تعیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی میں تعیر کرتے ہیں فسائیہ ہے۔ اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی میں تعیر کرتے ہیں فی ایکھیں۔ اسان میں میں تعیر کرتے ہیں بیا کہ کو کرتے ہیں ہے کہ کا کہ کی کرتے ہیں بیا کہ کا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں بیا کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے ہیں کرت

ان میں ہے جس گوبھی گہن پڑے ہتم نماز پڑھو(مشکوۃ حدیث ۱۴۹۳) اورا بودا وَد میں نضر قیسی کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حیات میں ایک مرتبہ ( دن میں ) اندھیراچھا گیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ دور نبوی میں بھی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' اللہ کی بناہ! دور نبوی میں ہوا سخت چلنے گئی تھی ، تو ہم جلد مسجد پہنچ جاتے تھے۔ اس اندیشہ سے کہ قیامت بریانہ ہو جائے ( جامع الاصول 2: ۱۲۷)

اور قدرت کی نشانیاں ظاہر ہونے پرنماز پڑھنے میں تین حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: جب قدرت خداوندی کی کوئی بردی نشانی ظاہر ہوتی ہو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فرمانبرداری کا جذبہ امجرآ تا ہے۔ لوگ اللہ کی پناہ کے طلب گار ہوتے ہیں۔ اورعلائق دنیا ہے کی درجہ میں بے تعلق ہوجاتے ہیں۔ پس مؤمن کو بیحالت غیمت جانئی چاہئے اورنماز ودعا میں لگ جانا چاہئے۔ اوردیگرا تال فیریہ: صدقہ وغیرہ بھی کرنے چاہئیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نی سِلاِنِی کِیلئے نے سورج گہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۹) دوسری حکمت: اللہ تعالی پہلے قدرتی نشانیوں کا فیصلہ عالم مثال میں کرتے ہیں۔ چنا نچہ عالم مثال کے احوال جانئے والے ایسے اوقات میں گرمائ کو متاع جال بنا لیتے ہیں۔ اس کئے سورج کو گہن لگنے پر آنخضرت سِلانی کِیلئے کھرا گئے تھے۔ حضرت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں: حصفت المشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ و سلم فرغا، یخشی ان محضرت ابوموی اشعری گرمن لگاتو آپ نے گھرا کرنماز شروع کردی۔ آپ گواند ایشہ ہوا کہ قیامت ہر پا ہوجائے۔ محکود کا المساعلة: سورج کو گہن لگاتو آپ نے گھرا کرنماز شروع کردی۔ آپ گواند ایشہ ہوا کہ قیامت ہر پا ہوجائے۔

اوران اوقات میں زمین میں ایک خاص قتم کی روحانیت بھی پھیلتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیراور حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ ایک خاص قتم کی روحانیت بھی پھیلتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیراور حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں ہے کسی چیز پر بخلی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کے لئے فروتن کرنے گئی ہے' پس نیک بندوں کے لئے مناسب سے ہے کہ ان اوقات میں نماز وغیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی فرد کی حاصل کریں۔

تیسری حکمت: کفارسورج اور چاندگی پرستش کرتے ہیں، پس جب کوئی الیمی نشانی ظاہر ہوجس سے پیۃ چلے کہ یہ دونوں بندگی کے لائق نہیں ہیں تو مؤمن پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے گز گزائے اور ان کے سامنے تجدہ ریز ہوجائے سورہ حتم المسجدۃ آیت ہے ہے ۔ "اوراس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہیں اور سورج اور چاند ہیں ۔ پس تم لوگ نہ سورج کو تجدہ کر و،اور نہ چاندگو،اوراس خدا کو تجدہ کر وجس نے ان کو پیدا کیا ہے،اگرتم کوخدا کی عبادت کر نامنظور ہے '' فرض گہن لگنے پر نماز پڑھنا دین اسلام کی ایک مخصوص بات ہے، اور وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لئے ایک مسکت جواب بھی ہے کہ دیکھوا تم جن کوخدا مانے ہوان کی خدائی پرزوال آگیا!

فا کدہ: سورج گہن پر نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔اور جاندگہن پر یا دیگر نشانیاں پیش آنے پرلوگ تنہا نماز پڑھیں گے۔ان میں آنخضرت سِلائِنَاقِیَامٌ کا جماعت ہے نماز پڑھنا ثابت نہیں۔ ومنها: صلاة الآيات: كالكسوف، والخسوف، والظلمة:

والأصل فيها: أن الآياتِ إذا ظهرت، انقادت لها النفوس، والتجأتُ إلى الله، وانفكَتُ عن الدنيا نوعَ انفكاك، فتلك الحالة غنيمة المؤمن، ينبغى أن يبتهل فى الدعاء، والصلاة، وسائر أعمال البر وأيضًا: فإنها وقتُ قيضاء الله الحوادثُ فى عالم المثال، ولذلك يستشْعِرُ فيها العارفون الفزعَ، وفَرَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندها لأجل ذلك، وهى أوقاتُ سَريًانِ الروحانية فى الأرض، فالمناسب للمُحسن: أن يتقرب إلى الله فى تلك الأوقات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى الكسوف فى حديثِ نعمانَ بن بشير: " فإذا تَجلَى الله لشيئ من خلقه خَشَعَ له" وأيضًا: فالكفار يسجدون للشمس والقمر، فكان من حق المؤمن: إذا رأى آيةً عدم وأيضًا: فالكفار يسجدون للشمس والقمر، فكان من حق المؤمن: إذا رأى آيةً عدم استحقاقهما العبادة: أن يتضرع إلى الله، ويسجد له، وهو قوله تعالى: ﴿لاَتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، وَلاَ لِلْهُ مَر، وَاسْجُدُوا لِلْهِ الّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ ليكون شعاراً للدين، وجوابًا مسكتا لمنكريه.

تر جمیہ:اورمنجلۂ نوافل قدرت کی نشانیوں کی نماز ہے: جیسے سورج گہن، جاندگہن،اور تاریکی۔ اور بنیادی بات اس نماز میں: یہ ہے کہ جب آیات ِ قدرت ظاہر ہوتی ہیں تو نفوس ان کے لئے فروتی کرتے

ہیں۔اورنفوس اللہ کی طرف پناہ لیتے ہیں۔اوروہ دنیا ہے کسی درجہ میں بے تعلق ہوجاتے ہیں۔ پس بیحالت مؤمن کے ایرنو نے میں تا

کئے نعمت ِغیرمترقبہ ہے۔مناسب ہے کہ وہ دعاؤنماز میں گڑ گڑائے اور دیگر نیک کام کرے۔

اور نیز: پس کفارسورج اور چاندکو مجده کرتے ہیں۔ پس مؤمن پرلازم ہے کہ جب وہ و کیھےان دونوں کے عبادت ،
کا حقدار نہ ہونے کی نشانی کوتو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اوراس کو مجدہ کرے۔اور وہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: '' نہ مجدہ
کروہم سورج کو، اور نہ چاند کو، اور مجدہ کروہم اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے'' تا کہ وہ مجدہ کرنا دین کا شعار بن
جائے۔اوراللہ کا انکارکرنے والوں کے لئے مسکت جواب ہوجائے۔







### نماز کسوف کابیان

جب واج میں من ساڑھے آٹھ ہے سورج کو گہن لگا تو آپ نے مدینہ میں اعلان کروایا: الصلاف جامعة یعن سب
لوگ نماز کے لئے جامع مجر پہنچیں ۔لوگ آ نے شروع ہوگئے۔ جب معتد بہ مقدار آگئی تو آپ نے نماز شروع کردی۔
باقی لوگ آتے رہاور جماعت میں شامل ہوتے رہے۔اب روایات میں شدیدا ختلاف ہے۔ چھطرح سے روایات میں مندیدا ختلاف ہے۔ چھطرح سے روایات میں نہر رکعت میں ایک سے پانچ رکوع تک کی اور یہ کہ آپ دودور کعتیں پڑھتے تھے،اور دریافت کرتے تھے کہ گہن چھطا یا نہیں؟ اور قراءت کے سلمہ میں جبری اور سرئی دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔اس لئے ائٹ شلا شرحم میں نہوی ہوئی روایت کی سے انگر فار اور سے اور احزاف نے ہدایت نبوی پڑمل کیا۔ نسانی اللہ نے تو دور کوع والی روایت کی ۔ کیونکہ وہ باب کی سیح ترین روایت ہیں کہ:'' جب آئندہ ایسا واقعہ پیش آئے تو تم نے وروا جو رہا ہوئی ہوئی اللہ نہ میں ابوعنی میں ابو یوسف اور ما لک رحم ہم اللہ نے سرائی طرح تیں ابوعنی میں میں ابوعنی میں

اورآپ نے قراءت جبری فر مائی۔ پس جواس طریقہ پر صلاۃ الکسوف پڑھے تو فَہِ ہَااور جومعمول کے مطابق پڑھے بعنی ہر رکعت میں ایک رکوع کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ بیآ پ کے فعل کے بجائے قول پڑمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی متفق علیہ روایت ہے ۔''اور جب تم یہ دیکھوتو اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو،اور تکبیر کہو،اور نماز پڑھو اور خیرات کرو' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۳)،ورحضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ۔'' پس جب تم ان میں ہے کوئی

نشانی دیکھوتواللہ کے ذکر کی طرف اوران ہے دعا وَاستغفار کی طرف گھبرا کرچل دو' (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۸۸) فاگدہ: ان روایات کے بجائے حضرت نعمان اور حضرت قبیصہ رضی اللہ عنہما کی ندکورہ بالا روایات کا حوالہ دینا مناسب تفا۔معلوم نہیں شاہ صاحب نے کس مصلحت ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

وقد صحَّ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قام قيامين، وركع ركوعين، حملًا لهما على السجدة في موضع الابتهال، فإنه خضوع مثلها، فينبغى تكرارُها، وأنه صلاها جماعةً، وأمر أن يُنادى بها: أن الصلاة جامعة، وجهر بالقراء ة، فمن اتَّبع فقد أحسن، ومن صلَّى صلاته معتدًا بها في الشرع، فقد عمل بقوله عليه السلام: " فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا"

ترجمہ: اور حقیق ثابت ہوا ہے نبی میں النہ ایک ہے کہ آپ کے دوقیام فرمائے اور دورکوع کئے (اس کا طریقہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے جومشکلو قشریف باب صلاق الکسوف میں ہے) محمول کرتے ہوئے دورکوع کو مجدہ پر گزانے کی جگہ میں (یعنی رکوع ہے بھی ابتہال کا مقصد پورا ہوتا ہے) پس بیشک وہ رکوع مجدہ کی طرح عاجزی کرنا ہے۔ پس مناسب ہاس کی تکرار۔ اور بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو باجماعت ادا کیا ہے۔ اور تھم دیا کہ اس کی با تگ دی جائے کہ نماز کے لئے جامع مسجد میں آجاؤ۔ اور آپ نے جری قراءت کی ۔ پس جس نے اس کی بیروی کی تو کہ بات کی بات کے بہتر کیا۔ اور جس نے پڑھی اپنی نماز اس طریقہ پرجس کا اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں تو تحقیق عمل کیا اس نے اس کی بہتر کیا۔ اور جس نے پڑھی اپنی نماز اس طریقہ پرجس کا اعتبار کیا گیا ہے شریعت میں تو تحقیق عمل کیا اس نے اس کے بہتر کیا۔ اور جس دیکھو تم اس کو تو اللہ تعالی ہے دعا کرو، اور تکبیر کہواور نماز پڑھواور خیرات کرو'

# بارش طلی کی نماز کی حکمت

استنقاء کے بغوی معنی ہیں: پانی ہانگنا اور سیرانی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب کسی علاقہ میں سوکھا پڑے تو

اللہ ہے بارش طلب کرنا۔ بارش انسانوں ہی کی نہیں بلکہ جوانات ونبا تات کی بھی بنیادی ضرورت ہے۔ سب کی زندگی کا

پانی پر انحصار ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے بابر کت زمانہ میں بھی سوکھا پڑا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کے لئے مختلف

انداز سے بارش طلب کی ہے۔ بھی جمعہ کے خطبہ میں دعا فر مائی تو نمازختم ہونے سے پہلے بدلی امنڈ آئی ، اور ہفتہ بھر

خوب بری کبھی آپ کو گوں کے ساتھ شہر سے باہرا حجار الزیت نامی مقام پرتشریف لے گئے۔ اور نماز کے بغیر بارش کی

دعا فر مائی ۔ اور ایک مرتبہ عیدگاہ میں تشریف لے جا کرنماز پڑھ کر بارش طلب کی۔ اس لئے اختلاف ہوا ہے کہ استنقاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے

انداز سنت ہے یا نہیں؟ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے ہے کہ استنقاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے

انداز ہے ساتھ کے لئے نماز سنت ہے یا نہیں؟ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے ہے کہ استنقاء کے لئے نماز سنت نہیں۔ یعنی اور طرح سے

بھی ہارش طلب کرنا درست ہے۔اوریہ بات ہالکل درست ہے۔آپ نے ہمیشہ نماز پڑھ کرہی ہارش طلب نہیں کی۔اور طریقوں سے بھی ہارش طلب کی ہے۔ رہی صلاق استبقاء کی مشروعیت یا استجاب تو اس کے امام اعظم منکر نہیں ہیں۔اور جولوگ یہ بچھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک نماز استبقاء نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے۔ بیان کے قول کی تیجے تعبیر نہیں ہے۔اور جوحفرات صلاق استبقاء کوسنت کہتے ہیں، وہ بھی دیگر طریقوں سے ہارش طبلی کے منکر نہیں ہیں۔ پس یہ محض تعبیر کا اختلاف ہے۔

بہرحال ایک مرتبہ نبی سِلگھ آئے اوگوں کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے: پرانے کپڑوں میں، خاکساری کی حالت میں اور عاجزی ہے ، ماکرتے ہوئے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ساتھ دورکعت نفل ادا فرمائی۔ جن میں جہری قراءت فرمائی۔ پھر مختصر ساخطبہ دیا۔ اور جب دعا کا دفت آیا تو منہ قبلہ کی طرف کرلیا۔ اور دعا میں دونوں ہاتھ استے او نچے اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اور چادر مبارک کو پلٹا دیا۔ ابھی فارغ ہو کروا پس لو مختبیں پائے تھے کہ بادل اٹھا اور خوب گرجا برسا۔ اور آپ کے مجدلو شخے سے پہلے نالے بہنے لگے۔ اور لوگ بھاگ بھاگ کرسائیا نوں کی پناہ لینے لگے تو آپ کوہنی آگئی۔ اور فرمایا: ''مسی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں!'' (مسکلو ق حدیث 18-18) نماز استشقاء کی حکمت: یہ ہے کہ اعمالِ خیر یہ کر کے اور گنا ہوں سے تو بہ کر کے، پوری توجہ سے ایک چیز طلب نماز استشقاء کی حکمت: یہ ہے کہ اعمالِ خیر یہ کر کے اور گنا ہوں سے تو بہ کر کے، پوری توجہ سے ایک چیز طلب کرنے کے لئے مسلمانوں کا ایک جگہ میں اکھا ہونا قبولیت و عامیں بہت زیادہ اثر ہنداز ہوتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر دعا کی جائے تو سونے یہ سہاگا! کیونکہ نماز میں بندہ اللہ تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔

اور ہاتھ اٹھا کر دعاما تکنے میں حکمت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا نا تضریع تام اور ابتہالِ عظیم کا پیکر محسوس ہے جونفس کو عاجزی کرنے کے لئے چوکنا کرتا ہے جیسے سائل ہاتھ بھیلا کر بھیک ما نگتا ہے تو اس کے لہجہ میں بھی بیچارگ آجاتی ہے۔
اور امام کا جیادر پلٹنالوگوں کے احوال کے پلٹنے کا پیکر محسوس ہے۔ جیسے فریادی گنا ہا تاہ حال ہا دشاہ کے در بار میں پہنچتا ہے تاکہ اس کا حال زار دیکھ کر بادشاہ کور تم آجائے۔ ای طرح بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے احوال کا دیگر گوں ہونا جیادر پلٹنے کے دوب میں پیش کیا جاتا ہے۔

یابید کہاجائے کہ بیچاور بلٹنا بھی دعائی کا ایک جزءہے۔اس فعل سے بیعرض کرنامقصودہے کہ الہی ! جس طرح میں نے اس چاور کوالٹ دیاہے ،اسی طرح آپ بھی بارش نازل فر ماکر صورت حال کو بلٹ دیں۔ یا یوں کہا جائے کہ خدایا! ہم اپنے احوال بلٹ رہ ہیں۔ گنا ہوں سے تو بہ کررہے ہیں۔ آپ بھی اپنی سنت بدلدیں اور بارش عنایت فر ما کیں۔ ہم اپنے احوال بلٹ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنی سنت بدلدیں اور بارش عنایت فر ما کیں۔ بارش طلبی کے لئے دنیا کمیں: آپ سالی تھا کہا نے مختلف موقعوں پر اس طرح بارش طلب فر مائی ہے؛ بدوں کواور پہلی دعا: اکس کھی ہے اور کی جہادت کی و بھی ہمتی کہ و انسٹور کر خمتیک، و انسٹی بلدت الم المیات: الہی ! اپنے بندوں کو اور اپنے جو پایوں کو پانی پلا اور اپنی رحمت بھیلا اور اپنی و بران زمین کو آباد فر ما۔

ووسرى دعا: اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْمًا مُغِيثًا مَوِينًا مُويْعًا نَافِعًا غَيْرَ صَارِّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلِ النِي اِللَّهِمِين مينه فريادرى كرنے والا ،ارزانی كرنے والا ،فع پہنچانے والا ،ضررنه پہنچانے والا ،جلدی آنے والا ، دیرنه لگانے والا۔ کرنے والا ،اچھے انجام والا ،ارزانی كرنے والا ،فع پہنچانے والا ،ضررنه پہنچانے والا ،جلدی آنے والا ، دیرنه لگانے والا۔ فائدہ ، منجله نوافل : دونوں عیدوں كی نمازیں ہے (شاہ صاحب رحمہ اللہ كے نزد يك وتر كی طرح يہ نماز بھی سنت ہے )ان نماز وں كا تذكرہ آگے منتقل عنوان ہے آئے گا۔

#### ومنها: صلاة الاستسقاء:

وقد استسقى النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأمته مراتٍ، على أنحاءٍ كثيرة، لكن الوجه الذى سبَّه لأمته: أن خرج بالناس إلى المصلَّى، مُتَبَدُّلًا، متواضعا، متضَرِّعا، فصلَّى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، ثم خطب، واستقبل فيها القبلة يدعو، ويرفع يديه، وحوَّل رداءه.

وذلك: لأن الاجتماع المسلمين في مكان واحدٍ، راغبين في شيئ واحد، بأقصى هِمَمِهِم، واستغفارِهم، وفعلهم الخيراتِ: أثرًا عظيمًا في استجابة الدعاء؛ والصلاة أقرب أحوال العبد من الله، ورفع اليدين حكاية عن التضرع التام والابتهال العظيم، تُنبَّهُ النفسَ على التخشع، وتحويلُ ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم، كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك.

وكان من دعائه عليه السلام إذا استسقىٰ: " اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشُرْ رحمتك، وأُخي بلدَك الميت " ومنه أيضاً: " اللهم اسْقِنَا غَيْتًا مُغيثًا مَرِيئا مُريعا، نافعًا غيرضارّ، عاجلا غير آجل " و منها: صلاة العيدين: وسيأتيك بيانهما .

تر جمہ: اور مجملہ کو افل: نماز استنقاء ہے: اور نبی طالغیقی نے اپی امت کے لئے مختلف انداز ہے کئی بار بارش طلب کی ہے۔ لیکن وہ طریقہ جس کو آپ نے اپی امت کے لئے مسنون کیا ہے: یہ ہے کہ آپ تشریف لے گئے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ میں، پرانے کپڑے بہنے ہوئے۔ خاکساری کی حالت میں۔ عاجزی سے دعا کرتے ہوئے۔ پس آپ نے لوگوں کو دور کعتیں پڑھا کمیں، جن میں قراءت جبری فرمائی۔ پھر خطبہ دیا۔ اور خطبہ میں منہ قبلہ کی طرف کیا جبکہ آپ وعاما تگئے گئے۔ اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اور اپنی چا در کو پلٹا ۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے ایک منظم ہونے کے ایک منظم ہونے کے مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے کے ماتھ ، اور اپنی مغفرت طبی لئے ، ایک جگہ میں، درانحا لکہ وہ آیک چیز میں رغبت کرنے والے ہوں ، اپنی انتہائی تو جہات کے ساتھ ، اور اپنی مغفرت طبی کے ساتھ اور خیرا تمیں کرنے کے ساتھ در باز اگر رکھتا ہے دعا کی قبولیت میں۔ اور نماز بندے کے احوال میں سے قریب ترین حالت ہاں گذریا دی با تھوں کا اٹھانا تضرع تا م اور اینہال عظیم کی دکایت ہے، چوکنا کرتی ہے یہ دکایت ترین حالت ہا در آپ کا چا ور پلٹمنالوگوں کے احوال پلٹنے کی دکایت ہے، جیسا کہ فریا دی با دشا ہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کی حالیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار منظم کو کیا جب کا بیت کے منظم کے منظم کی دربار کو کو کا بیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار کو کو کا بیت ہے، جیسا کہ فریا دی بادشاہوں کے دربار کی دربار کی دربار کے دربار کی دربار کی دربار کی دربار کے دربار کی دربار کے دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کے دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کی دربار کیں دربار کی دربار کیٹو کو کو کی دربار کی د

میں کرتا ہے۔اور نبی مِیالانیمائی کے دعا سے تھا جب آپ نے بارش طلب کی الی آخرہ۔ اور منجملۂ نوافل: دوعیدوں کی نماز ہے۔اور عقریب آئے گی تیرے پاس ان دونوں کی تفصیل۔ کہ

## سجدهٔ شکر کی حکمت

سجدہ شکر: نوافل کے مشابہ ایک عبادت ہے۔ جب کوئی خوش کن معاملہ پیش آئے یا کوئی آفت ملے یاان ہاتوں کی اطلاع ملے تو سجدہ شکر افت کی طرح سجدہ شکر بجالا نامسنون ہے۔ متعدد مواقع پر آمخضرت مِنالِنَهِ اَنِیْ اِنْ اِن ہاتوں کی اطلاع ملے تو سجدہ شکر کیا ہے۔ اور بیہ آپ کا معمول تھا۔ الکوک الدری میں ہے کہ احناف کا بھی مفتی بہ قول یہی ہے کہ ہجدہ شکر مستحب ہے۔ اورامام اعظم سے جومروی ہے کہ لہم یَسرَهُ: آپ نے اس کونبیں دیکھااس کا مطلب بیہ کہ وہ شکرتا م نہیں۔ شکرتام: کم از کم دوفل پڑھنا ہے۔ فتح کہ کے موقع پر جو آپ نے آٹھ نفل پڑھے تھے۔ ان کوفتح کا شکر یہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور ہو شکر کی دو تھمتیں ہیں:

کیبلی حکمت: تشکر وامتنان در حقیقت ایک قلبی جذبہ ہے۔اس کے لئے کوئی پیکر محسوس ضروری ہے۔تا کہ وہ باطنی کیفیت اس ظاہری عمل سے مضبوط ہوجائے۔

دوسری حکمت بغتوں پرآ دمی بھی نازاں ہوتا ہے،اتنا کہاترانے لگتا ہے۔ بیایک بری کیفیت ہے۔اس کا علاج بیہ ہے کمُنعم (نعمتیں عطا کرنے والے) کے سامنے عاجزی کی جائے ،تا کہ وہ خراب کیفیت دل میں پیدانہ ہو۔

## مسنون نمازیں مقرّب بندوں کے لئے ہیں

نماز کے اذکار اور مستحب بیئات کا بیان جہاں سے شروع ہوا ہے، وہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نماز سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لئے فرائض کے علاوہ سنن ونوافل کی ایک مقدار بھی مسنون کی گئی ہے تا کہ ان کے ذریعہ نماز سے کامل فائدہ حاصل کیا جا سکے۔وہ سب مسنون نمازیں بہی ہیں جونوافل کے عنوان کے تحت بیان کی گئی ہیں: شریعت نے بین نمازیں نیکوکاری اور سلوک میں کمر بستہ حضرات کے لئے اور امت کے سابقین کے لئے مشروع کی ہیں۔ بیہ نمازیں: ﴿ وَفِی ذَلِكَ فَلْمَتَنَافِسُونَ ﴾ اور نمازیں: ﴿ وَفِی ذَلِكَ فَلْمَتَنَافِسُونَ ﴾ اور حص کرنے والد اللہ الموافق!

لے اور سجد و مناجات جائز نہیں۔ کسی سیح روایت ہے اس کا ثبوت نہیں۔ اور اس سلسلہ میں جوروایت بیان کی جاتی ہیں۔ بہیری میں لکھا ہے کہ و ہ موضوع ہےاور سیح روایات میں جو سجد و میں آنخضرت مِنالِنَقِیَا ﷺ کا دعا کرنا مروی ہے،اس سے مراد تہجد وغیر و نفل نماز وں کے سجدوں میں دعا کرنا ہے اا

- ﴿ أَرْسَوْمَ لِيَالْفِينَ ﴾

## طلوع وغروب اوراستواء کے وقت نمازممنوع ہونے کی وجہ

نمازے بہتر کوئی کام نہیں۔ پس جوزیادہ سے زیادہ نماز سے حصد لے سکے،اس کولینا چاہئے۔البتہ پانچ اوقات میں نمازممنوع ہے۔ پھران میں سے تین اوقات میں نماز کی شخت ممانعت ہے۔اوروہ یہ ہیں:

ا — جب سورج طلوع ہونا شروع ہولیعنی اس کا اوپر کا کنارہ نمودار ہو۔ پھر جب تک سورج بلند نہ ہوجائے یعنی اس میں روشنی نہ بھرجائے اور اس کی کرنیں نہ پڑنے لگیں ، ہرنماز مکروہ تحریجی ہے۔

۲ — جب سورج سربے آ جائے یعنی ٹھیک دو پہر کو جب کمبی چیز وں کا سابی گھٹنا بند ہوجائے۔ پھر جب تک سورج ڈھل نہ جائے یعنی سابیہ شرق کی طرف بڑھنے نہ لگے، ہرنماز مکر دہ تحریمی ہے۔

" — جب سورج ڈو ہنے کے لئے تیار ہوجائے یعنی اس کی روشی ختم ہوجائے ،اوروہ لال تھالی بن جائے ،تو جب تک غروب نہ ہوجائے یعنی اس کا اوپر کا کنارہ حجیب نہ جائے ، ہرنماز مکروہ تحریجی ہے۔

اوران تین اوقات میں نماز کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ مجوس کی نماز کے اوقات ہیں۔ مجوس ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ کے نازل کردہ دین میں تحریف کر ڈالی ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش میں لگ گئی ہے۔ اور شیطان ان پراس درجہ غالب آگیا ہے کہ انھوں نے محرق دین ہی کواصل دین باور کر لیا ہے۔ ایک صدیث شریف میں ان اوقات میں نماز ممنوع ہونے کی بھی وجہ بیان کی گئی ہے۔ عَمر و بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی طویل صدیث میں ہے: '' پس بیشک سورج تکاتا ہے، جب ذکلتا ہے شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ، اوراس وقت اس کو کفار بحدہ کرتے ہیں' (مشکل قصدیث ۱۰۳۳) اور جب ان اوقات میں کفارسورج کی سپتش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر کے درمیان وقت کے لحاظ سے بھی نماز میں ، جوسب سے بردی عبادت ہے ، امتیاز کیا جائے۔ چنانچہ لان اوقات میں نماز ممنوع ہوئی۔

# فجراورعصركے بعدنوافل ممنوع ہونے كى وجہ

دوسرے دووفت جن میں صرف نوافل ممنوع ہیں: یہ ہیں: (۱) فجر کی نماز کے بعد طلوع تک(۲)عصر کی نماز کے بعد غروب تک۔ایک متفق علیہ روایت میں ہے کہ:'' کوئی (نفل) نمازنہیں فجر کے بعد تا آئکہ سورج اونچا ہوجائے۔اور نہ عصر کے بعد تا آئکہ سورج ڈوب جائے'' (مفکوۃ حدیث ۱۰۴۱)

یدوووقت در حقیقت نماز کے مگروہ اوقات نہیں ہیں۔ان اوقات میں ایک عارضی مصلحت سے نفل نماز پڑھنے ہے روکا گیا ہے۔اوروہ مصلحت بیہ ہے کہ جو محص ان دووقتوں میں نوافل میں لگ جائے گا، ہوسکتا ہے کہ وہ مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھتار ہے۔اور چونکہ بیاندیشہ نبی پاک سِللنَّوَیَکِیم کے قق میں نہیں تھا۔ آپ غفلت میں اچا تک مکروہ وقت میں داخل ہونے ہے محفوظ تھے۔اس لئے آپ نے ایک مرتبہ عصر کے بعد ظہر کی دوسنتیں پڑھی ہیں۔اور جب عصر کے بعد پڑھی ہیں تو گویا فجر کے بعد بھی پڑھی ہیں معلوم ہوا کہان دووقتوں میں فی نفسہ نماز مکروہ نہیں ہے۔

# جمعه کے دن بوقت ِاستواءاورمسجد حرام میں

# یا نچوں اوقات میں نماز مکروہ نہ ہونے کی وجہ

ایک نہا ہے ضعیف روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی طِلاَیْفَائِیم نے نصف النہار کے وقت نماز کی ممانعت فرمائی تا آئکہ سورج ڈھل جائے مگر جمعہ کے دن کومتنٹی فرمایا (مشکوۃ حدیث ۱۰۴۱) یعنی جمعہ کے دن استواء کے وقت بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔

ای طرح مجدحرام میں پانچوں اوقات میں نمازی اجازت آئی ہے۔خصوصیت سے فجر اورعصر کے بعد جوازی روایت توضعیف ہے، جوحضرت ابوذررضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: '' فجر کے بعد کوئی نماز نہیں تا آئکہ سورج نکل آئے۔اور نہ عصر کے بعد تا آئکہ سورج نگل آئے۔اور نہ عصر کے بعد تا آئکہ سورج نگل آئے۔گر مکہ متثنیٰ ہے، مگر مکہ متثنیٰ ہے۔ (مشکوۃ حدیث ۱۰۵۱) اور اس سلسلہ میں جو عام روایت ہے وہ سے جو محرض ہو اور نماز وہ روایت سے ہے کہ نبی متلاقی کی خور مایا: '' اے عبد مناف کی اولا د! نہ روکوتم کسی کو جو اس گھر کا طواف کر ہے، اور نماز پڑھے، رات دن کی جس گھڑی میں جا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۰۵۳) اس ارشاد پاک کے عموم سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ مجدحرام میں رات اور دن کی ہر گھڑی میں ہر نماز جائز ہے ا

بہرحال:جواز کاراز بیہے کہ جمعہ کا دن شعائر اسلام کے ظہور کا وقت ہے۔اور مسجد حرام شعائر اسلام کے ظہور کی حکمہ ہے۔ پس ان دونوں باتوں نے مانع ہے مقاومت (مقابلہ) کی اور قوی ترسب نے قوی سبب کا اثر باطل کر دیا یعنی نہلے بید آبلہ ہو گیا اور ممانعت مرتفع ہوگئی۔

وممايناسبها: سجودُ الشكر عند مجيئِ أمرٍ يسرُّه، أو اندفاع نِقمةٍ، أو عند علمه بأحد الأمرين: لأن الشكر فعل القلب، ولابد له من شَبِّح في الظاهر، ليعتضِد به، ولأن لِلنَّعَمِ بَطَرُّا، فَيُعالَج بالتذلل للمُنعم.

لے بید وایت صریح اس لئے نہیں کہ اس میں اصالۃ سمجد حرام کے متولی کے فرائفن منصی کا بیان ہے۔اوقات خمسہ میں نماز کے جواز کا بیان نہیں ہے۔ نیز:اوقات خمسہ میں مطلقاً نماز کی ممانعت کی روایات اعلی درجہ کی سمجے اور صریح میں۔اس لئے احناف نے ان ضعیف اور غیر صریح روایت کوخصص نہیں رہنا ۱۲۱



فهذه هي الصلوات التي سَنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمستعدِّى الإحسان، والسُّبَّقِ من أمته، زيادةً على الواجب المحتوم، على خاصتهم وعامتهم.

ثم الصلاة خيسر موضوع، فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل، غير أنه نهى عن خمسة أوقات: ثلاثة منها أو كد نهيًا عن الباقيين؛ وهى الساعات الثلاث: إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيَّفُ للغروب حتى تغرب؛ لأنها أوقات صلاة المجوس، وهم قوم حَرَّفوا الدين، جعلوا يعبدون الشمس من دون الله، واستَحُوذَ عليهم الشيطان، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَى الشيطان، وحين شد لها الكفار" فوجب أن يُمَيَّزَ ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم الطاعات من جهة الوقت أيضًا.

وأما الآخران: فقوله صلى الله عليه وسلم: " لاصلاة بعد الصبح حتى تَبْزَغ الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب"

أقول: إنما نهى عنهما: لأن الصلاة فيهما تفتح بابَ الصلاة في الساعات الثلاث، ولذلك صلى فيهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم تارةً، لأنه مأمونٌ أن يهجم عليه المكروه.

وروى استثناءُ نصف النهار يوم الجمعة، واستُنبط جوازُها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام، من حديث: " يا بني عبدِ مَنَافٍ! من وَلِيَ منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعَنَّ أحدًا طاف بهذا البيت، وصلّى أيَّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار " وعلى هذا: فانسر في ذلك: أنهما وقتُ ظهور شعائر الدين، ومكانُه، فعَارَضَا المانعَ من الصلاة.

پس بیرہ ہنمازیں ہیں جن کورسول اللہ مِتِلائی ہِیَا ہے مسنون کیا ہے۔سلوک کے لئے کمر بستہ لوگوں کے لئے اوراپی امت کے اعلی درجہ کے لوگوں کے لئے۔جو کہ زائد ہیں عوام وخواص پر واجب ولا زم نماز وں ہے۔ پجرنماز بہترین کام ہے۔پس جو محض استطاعت رکھتا ہے کہ زیادہ کرے اس سے تو جائے کہ کرے۔البتہ یہ بات

﴿ وَخُوْرَ مِبَالْمِينَا ﴾ -

ہے کہ نبی سے اللہ علی ہے۔ اور جب سورج چمکنا ہوا نکلے ، تا آ نکہ بلند ہوجائے۔ اور جب تھبر جائے تھبر نے والی دو پہرتا آ نکہ وہ دُھل اور وہ تین گھڑیاں: جب سورج چمکنا ہوا نکلے ، تا آ نکہ بلند ہوجائے۔ اور جب تھبر جائے تھبر نے والی دو پہرتا آ نکہ وہ دُھل جائے۔ اور جب سورج ڈ و بنے کی طرف مائل ہوجائے تا آ نکہ ڈ وب جائے ۔ اس لئے کہ یہ تین اوقات مجوس کی نماز کے اوقات ہیں۔ اور مجوس الی قوم ہے جنھوں نے دین میں تحریف کردی ہے۔ پوجنے لگے ہیں وہ سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور عالب آگیا ہے ان پر شیطان ۔ اور یہ عنی ہیں آنخضرت سے اللہ ایک ارشاد کے: '' پس بیشک سورج نکا ہے شیطان کے دوسینگوں کے درمیان ، اور اس وقت بجدہ کرتے ہیں اس کو کفار' پس ضروری ہے کہ ملت اسلام اور ملت کفر ممتازگی جا ئیں سب سے بردی عبادت میں ، وقت کے کاظ ہے بھی۔

اوررہ دوسرے دو وقت: پس آنخضرت میں گئی گئی کا ارشاد ہے: ''کوئی نماز نہیں گجر کے بعد، یہاں تک کہ سور ج چکے، اور ندعھر کے بعد یہاں تک کہ سورج چھے'' میں کہتا ہوں: ان دو وقتوں میں صرف اس وجہ ہے روکا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھنا تین گھڑیوں میں نماز کا دروازہ کھولتا ہے۔ اوراسی وجہ سے ان دونوں وقتوں میں نبی میں تنہا گئی ہے کہ فات میں اچا تک آ جائے آ پ پر مکر وہ وقت ۔ نے بھی نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ آ پ محفوظ تھاس بات سے کہ غفلت کی حالت میں اچا تک آ جائے آ پ پر مکر وہ وقت ۔ اور روایت کیا گیا ہے نماز کا جواز اوقات ثلاثہ میں مجدحرام میں اس حدیث سے کہ: ''اے عبد مناف کی اولا دا جو تحق فرمہ دار ہے تم میں سے لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا تو میں اس حدیث سے کہ: ''اے عبد مناف کی اولا دا جو تحق فرمہ دار ہے تم میں بھی وہ چا ہے رات اور دن سے' (پیروایت ہم گئر ندرو کے وہ کسی کو جواس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے جس گھڑی میں بھی وہ چا ہے رات اور دن سے' (پیروایت ان الفاظ سے سنن پہنی کا جواز اوقات کی اور اس تقدیر پر (یعنی اگر میروایتیں اور بیمسائل درست ہیں ) تو راز اس میں بہت کہ یہ دونوں (یعنی جمعہ اور حرم مکی ) دین کے شعائر کے ظہور کا وقت اور اس کی جگہ ہیں۔ پس مقابلہ کیا دونوں نے نماز سے دونوں (یعنی جمعہ اور حرم مکی ) دین کے شعائر کے ظہور کا وقت اور اس کی جگہ ہیں۔ پس مقابلہ کیا دونوں نے نماز سے دونوں کے والی چز کا۔

2

公

公

باب\_\_\_\_ا

### عبادت میں میانہ روی کا بیان

گذشتہ باب میں نوافل کا بیان تھا۔اب یہ بیان کرتے ہیں کہ نوافل میں اعتدال ضروری ہے یعنی شریعت نے جو نفل نمازیں تجویز کی ہیں اوران کی جومقداریں مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔ نبی مِلاَتَعَائِیمُ نے تاکید کے ساتھا پی امت کونوافل اعمال میں میاندروی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔اور صراحة اوراشارة حدسے تجاوز کرنے کے ساتھا پی امت کونوافل اعمال میں میاندروی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔اور صراحة اوراشارة حدسے تجاوز کرنے کے

مفاسدے آگاہ فرمایا ہے۔جودرج ذیل ہیں:

دوسری خرابی: \_\_\_\_\_بے حدعبادت سے ارتفا قات ضائع ہوتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے \_\_\_\_

نوافل مے قصود صفت احسان ( نیکوکاری کی حالت ) بیدا کرنا ہے۔ گراس طرح کی ضروری ارتفا قات ( معاشی معاملات )

درہم برہم نہ ہوجا ئیں اور دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عندرات بجرعبادت کرتے تھے۔ نہ سوتے سے نہ نہ بیوی سے پہتے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند نے جوموا خات کی روستان کے بھائی تھے \_\_\_

ان کو بھیا یا کہ: ''تم پر تمہارے پر وردگار کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ ' جب یہ فہمائش آنکھ رت سیالتھ کے ہم میں آئی تو آپ نے فرمایا: ''سلمان نے بچ کہا'' ( جامع الاصول ۱: ۲۲۰) اور جب حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے عہد باندھا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، رات بجرعبادت کریں گے، اور بیوی سے بوی سے بتعلق ہوجا کیں گرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے طریقہ سے روگردانی کرتا ہے وہ میر آئیں'' مشکل ہ مدیث ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے طریقہ سے دوگردانی کرتا ہے وہ میر آئیں'' مشکل ہ مدیث ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے دوگردانی کرتا ہے وہ میر آئیں'' مشکل ہ مدیث ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے میں میں بندگی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے میں میں بندگی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر سے میں میں بندگی بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر میں انہیں'' ( مشکل ہ مدیث ہوں ۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر انہیں'' ( مشکل ہ مدیث ہوں ۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر انہیں'' ( مشکل ہ مدیث ہوں ۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر انہیں' ( مشکل ہ مدیث ہوں ۔ اور از واج سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ پس جومیر انہیں' ( مشکل ہ مدیث ہوں ۔ اور از واج سے تعلق بھی میں کی تعلق ہوں۔ اور از واج سے تعلق ہوں۔ پس جومیر انہیں کی میں انہیں کی سے تعلق ہوں۔ انہیں کی میں میں کی تعلق ہوں کی مدین کی تعلق ہوں کو تعلق ہوں۔ پس جومیر انہیں کی مدین کی تعلق ہوں کی تعلق ہوں کی تعلق ہوں کی تعلق ہوں کی تعلق ہوں

تیسری خرابی: بروفت عبادت میں گئے رہنے والے کوعبادت کی لذت محسوں نہیں ہوتی \_\_\_\_ عبادتوں ہے مقصودنفس کی در تنگی اور اس کی بھی کی اصلاح ہے، تمام عبادتوں کا احاط مقصود نہیں۔ عام لوگوں کے حق میں یہ بات محال جیسی ہے۔اس لئے تھم دیا گیا ہے کہ: "استقامت اختیار کرو،تمام طاعات کاتم ہرگز احاط نہیں کر سکتے۔اورنوافل اعمال میں سے استخ اپناؤ جوتمہار ہے بس میں ہوں گے" — اور استقامت: عبادت کی اتنی مقدار سے حاصل ہوتی ہے جونفس کو ملکوتی لذت سے آشنا کرے۔ اور بہیمیت کے خسائس ونقائض سے رنجیدہ کرے۔ اور جب بہیمیت: ملکیت کی تابعداری کرتی ہے تو کیا کیفیت بیدا ہوتی ہے اس کونفس سمجھ لے۔

اس کی تفصیل میہ ہے کہ جس طرح بھوک پیاں گئی ہے تو آدی کواس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے پھر جب کھا پی کرشکم سیر اور سیرا ہوتا ہے تو اس کا لطف محسوس کرتا ہے۔ اگر بھوک پیاس نہ ہوتو آدی شکم سیری اور سیرا بی کی لذت ہے آشانہیں ہوسکتا۔ اسی طرح جب بندہ عمل کرتا ہے تو ملکیت کو انشراح حاصل ہوتا ہے اور نفس خوثی محسوس کرتا ہے۔ اور جب وظیفہ سے فارغ ہوجاتا ہے اور امور دنیا میں مشغول ہوتا ہے اور ہیمیت کے رذائل سے سابقہ پڑتا ہے تو نفس رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور اس فارغ ہوجاتا ہے اور اس مخالف کیفیت سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدمی عبادت کی اس مخالف کیفیت سے بھی آشنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے بعد دیگر سے متضادا حوال پیش آنے سے نفس طرح آدمی عبادت کی واقف ہوتا ہے کہ جب بہیمیت: ملکیت کی تابعد اری کرتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ پس نفس عبادت کے لطف سے آشنا ہوتا ہے۔ اور اس میں عبادت کا اشتیاتی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قدر نِغمت بعد زول نعت معلوم ہوتی ہے۔

غرض اگر ہروفت آ دمی عبادت میں مشغول رہے گا تونفس عبادت کا عادی ہوجائے گا۔اوروہ ہروفت عبادت کی حلاوت سے سرشاررہے گا،تواس کواس دوسری کیفیت کا دراک نہیں ہوگا۔ نہوہ عبادت کے ثمرہ سے آ شناہوگا۔اس لئے وقفہ وقفہ سے عبادت کرنا زیادہ مفید ہے۔

چوتھی خرابی: عبادت میں غلودین میں تعمق کا راستہ کھولتا ہے ۔۔۔ شریعت سازی میں جو ہاتیں پیش نظر رکھی گئی ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دین میں تعمق کی راہ بند کردی جائے ۔ تعمق کے لغوی معنی ہیں: گہرائی میں اتر نا ۔ بتہ میں پنچنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: احکام شرعیہ کوان کی صدود ہے متجاوز کرنا اور دین میں نئی ہاتیں پیدا کرنا۔ جب کسی زمانہ کے لوگ دین میں کسی امر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کا غایت درجہ اہتمام کرتے ہیں تو آئندہ نسل اس کو فرض تصور کرنے گئی ہے۔ اور اس کے بعد والی نسل کا تصور یقین سے بدل جاتا ہے۔ اور ایک احتمالی درجہ کی چیز پرلوگ مطمئن ہوجاتے ہیں۔ پس وہ دین کا جزبن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ نصاری میں رہانیت (ترک دنیا) اس کا راہ ہے درآئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔

یا نچویں خرابی : \_ آ دمی کے تصورات آ دمی کے لئے وبال جان بن جاتے ہیں \_ پہلے مبحث ۵ باب ۱۳ میں مضمون تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ التزامات عبد پر بھی گرفت ہوتی ہے ۔ پس جو شخص گمان کرتا ہے ۔ چا ہے میں مشمون ہے ۔ پہلی صدیث مشکوۃ شریف کتا بالطہارہ میں ہے۔ صدیث نبر ۲۹۲ ہے۔ اور دوسری: حدوا من العمل الحج مشکوۃ شریف باب القصد فی العمل میں ہے اور عدیث نبر ۱۲۳۳ ہے ۱۳



زبان سے اس کے خلاف کے سے اللہ تعالی ان عبادات شاقہ کے بغیرراضی نہیں ہوتے ۔ندان کے بغیرنش کی اصلاح ممکن ہے۔ اور وہ اُن ریاضتوں میں کوتا ہی کو دین میں کوتا ہی تصور کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے ۔ یعنی ان التزامات پڑمل نہ کرنے کی صورت میں بھی مواخذہ ہوگا۔ اور اس کے اپنے تصورات خوداس کے لئے وبالِ جان بن جائیں گے۔ اور اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہ ہوگی ۔ کیونکہ اس کے گمان میں اس کے نفس میں برائی ہے دیاں میں بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔

اوراس کی دلیل بیروایت ہے: نبی شِلانیکویلئے نے ارشاد فر مایا: ''جو مدینہ شریف میں کوئی نئی بات پیدا کر سے یا کسی نئی بات پیدا کر سے یا کسی نئی بات پیدا کر سے داوراس کی نہ کوئی بات پیدا کر نے والے کوٹھ کا نہ و ہے، نواس پراللہ تعالی کی ، فرشتوں کی ، اور تمام لوگوں کی پھٹکار ہے۔ اوراس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول کی جاتی ہے، نیفل' ( بخاری حدیث ۱۸۷۰) ای طرح کی اور بہت روایات ہیں جن میں میضمون آیا ہے کہ جوغلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتا ہے یا جو کا بن کے پاس جاتا ہے اور اس کی باتوں کوچے سمجھتا ہے تو اس کی چوندا میں دور تک نماز قبول نہیں کی جاتی ہے گئاہ ایسے خت ہیں کہ ان کے مرتکب کی دیگر عباد تیں بھی قبول نہیں کی جاتی ۔ خوض کچھ گناہ ایسے خت ہیں کہ ان کے مرتکب کی دیگر عباد تیں بھی قبول نہیں کی جاتیں ۔ نہ کورہ گناہ بن جاتا ہے۔

بہرحال دینی کاموں میں اورنفل عبادتوں میں حدہ تجاوز کرنا، اوراعتدال اورمیاندروی کی راہ ہے ہٹ جانامضر ہی مضر ہے۔ ایساشخص بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ:'' دین آسان ہے۔ اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرتا کوئی شخص مگر دین اس پرغالب آجاتا ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۲۴۲) یعنی وہ آخر کارتھک ہار کر رہ جاتا ہے۔ اور دین اپنی جگہ برقر ارر ہتا ہے۔

غرض: ندکورہ بالاخرابیوں کی وجہ سے نبی مِنالِیْتَیَا اِنی امت کوعبادات میں میاندروی اختیار کرنے کا تا کیدی حکم دیا ہے۔اور بیکم دیا ہے کہ وہ عبادتوں میں اسٹے آگے نہ بڑھ جا کیں کہ طبیعتوں میں ملال وفتور پیدا ہوجائے۔ایجادات کی وجہ سے دین میں اشتباہ پیدا ہوجائے۔اور معاشی امور درہم برہم ہوجا کیں۔ بہت کی روایات میں بیہ با تمیں صراحة یا اشارة بیان کی گئی ہیں۔

### ﴿ الاقتصاد في العمل﴾

اعلم: أن أذُواً الداءِ في الطاعات ملالُ النفس، فإنها إذا ملّت لم تَتَنَبَّهُ لصفة الخشوع، وكانت تلك المشاقُ خاليةً عن معنى العبادة، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إن لكل شيئ بسرَّة، وإن لكل شيئ بسرَّة، وإن لكل شيرَةٍ فترة، " \_ ولهذا السر كان أجر الحسنة عند اندراس الرسم بها، وظهور التهاون فيها، مضاعفًا أضْعَافًا كثيرة، لأنها، والحالة هذه، لاتنبَجسُ إلا من تَنبُه

شديد، وعزم مؤكدٍ — ولهذا جعل الشارع للطاعات قدرًا، كمقدار الدواءِ في حق المريض، لايُزاد ولايُنقص.

وأيضًا: فالمقصود: هو تحصيلُ صفة الإحسان على وجه لايفضى إلى إهمالِ الارتفاقات اللازمة، ولا إلى غَمْطِ حق مَن الحقوق، وهو قول سلمان رضى الله عنه: إن لعينيك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، فصدَّقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقولُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، "أنا أصوم وأفطر، وأقوم وأرقُد، وأتزوَّج النساء، فمن رغِب عن سنتى فليس منى"

وأيضًا: فالمقصود من الطاعات: هو استقامة النفس، ودفع اغوجَاجِها، لاالإحصاء، فإنه كالمتعذّر في حق الجمهور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "استقيْمُوْا، ولن تُحْصُوا، وأتُوا من الأعمال بيما تُطيقون والاستقامة تحصل بمقدار معين، يُنبّه النفسَ لالْتِذَاذِها بلدَّاتِ الملكية، وتَأَلُّمِها من خسائس البهيمية، ولِتَفَطُّنِها بكيفيةِ انْقِيَادِ البهيمية للمكلية؛ فلو أنه أكثر منها اعتادتها النفس، واستَحْلَتْهَا، فلم تَتَنبَّهُ لئمرتها.

وأيضًا: فمن المقاصد الجليلة في التشريع: أن يُسَدَّ بابُ التعمق في الدين، لئلا يَعَضُوا عليها بنواجذهم، فيأتى من بعدهم قوم، فيظنوا أنها من الطاعات السماوية المفروضة عليهم، ثم تأتى طبقة أخرى، فيصير الظن عندهم يقينًا، والمحتملُ مُطْمَئنًا به، فيظل الدين محرَّفًا، وهو قوله تعالى: ﴿ رَهْبَانِيَّةَ مَا بُتَدَعُوْهَا، مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾

وأيضًا: فمن ظَنَّ من نفسه — وإن أقر بخلاف ذلك من لسانه — أن الله لايرضى إلا بتلك الطاعات الشاقية، وأنه لو قصَّر فى حقها فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه حجابٌ عظيم، وأنه فرَطَ فى جنب الله عليم، وأنه فرَطَ فى جنب الله حسب الله، فإنه يُؤاخَذ بماظن، ويُطالَب بالخروج عن التفريط فى جنب الله حسب اعتقاده، فإذا قصَّر انقلبت علومُه عليه ضارَّةً مُظُلِمة، فلم تُقبل طاعاتُه لِهَنَةٍ فى نفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الدين يسر، ولن يشادً الدين أحدٌ الإغَلَبه"

فلهذه المعانى عَزَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم على أمته: أن يقتصدوا في العمل، وأن لا يُجاوِزوا إلى حلا يُفضى إلى ملالٍ، أو اشتباهٍ في الدين، أو إهمال الارتفاقات؛ وبيَّن تلك المعانِيَ تصريحًا أو تلويحًا.

ترجمہ بھل میں میانہ روی کا بیان : جان لیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ خطرناک بیاری :نفس کی ملامت ہے۔ پس بیشک جب نفس ملول ہوجا تا ہے تو وہ چو کنانہیں ہوتا صفت خشوع کے لئے۔اور ہوتی ہیں وہ مشقتیں عبادت کے معنی سے خالی۔ اور وہ آنخضرت مِنالِیَّقِیَیِم کا ارشاد ہے: '' بیشک ہرکام کے لئے چستی ہے، اور ہرچستی کے لئے سستی ہے' ۔۔۔ اوراسی راز کی وجہ سے نیکی کا ثواب ہے، اس پڑمل کرنے کی صورت میں، اس کارواج من جانے کے وقت، اوراس میں لا پرواہی ظاہر ہونے کے وقت: بہت زیادہ، دونے پردونا۔ اس لئے کہ نیکی، جبکہ صورت حال ایسی ہو نہیں جاری ہوتی ہے مگر شدید چو کنا ہونے ہے، اور پختہ عزم سے ۔۔ اوراس لئے مقرر کی شارع نے عبادتوں کے لئے ایک مقدار، جیسے بیار کے ق میں دواء کی مقدار: نہزیادہ کی جاتی ہے اورنہ کم کی جاتی ہے۔

اور نیز: پس مقصود: وه صفت احسان کی تخصیل ہے، اس طرح کہنہ پہنچائے ارتفاقات از مہکورا نگال کرنے تک،
اور نہ حقوق میں سے کسی حق میں کمی کرنے تک ۔ اور وہ سلمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے: '' بیشک تیری دونوں آ تکھوں کا تجھ
پر حق ہے۔ اور بیشک تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے'' پس تصدیق کی ان کی نبی میلانتیائی آئے نے ۔ اور نبی میلانتیائی کی کا ارشاد ہے:
'' بیشک میں روز ہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں ۔ اور رات میں نماز کے لئے اٹھتا ہوں اور سوتا ہوں اور میں عور توں سے
تکاح کرتا ہوں ۔ پس جومیر سے طریقہ ہے اعراض کرتا ہے وہ میر انہیں''

اور نیز: پس عبادات ہے مقصود: وہ نفس کی در سکی اوراس کی بجی کی اصلاح ہے۔ تمام طاعات کا احصاء مقصود نہیں۔
پس بیشک احاطہ ما نند متعذر کے ہے اکثر لوگوں کے تق میں۔اور وہ آنخضرت میلانیکی کی گارشاد ہے: ''سید سے رہو،اور
ہرگزا حاطہ نہیں کر سکتے تم'' اور'' کروتم اعمال میں ہے جن کی طاقت رکھتے ہو'' اوراستقامت حاصل ہوتی ہے ایک ایسی
مقدار ہے جو چوکنا کرنے نفس کو،اس کے لذت پانے کے لئے ملکیت کی لذتوں ہے، اوراس کے رنجیدہ ہونے کے
مقدار ہے جو چوکنا کرنے نفس کو،اس کے لذت پانے کے لئے ملکیت کی لذتوں ہے، اوراس کے رنجیدہ ہونے کے
لئے بہیمیت کی رذالتوں ہے۔اوراس کے چوکنا ہونے کے لئے ملکیت کے لئے بہیمیت کی تابعداری کرنے کی کیفیت
ہے۔پس اگروہ بہت زیادہ عباد تیں کرے گا تونفس ان کا عادی ہوجائے گا۔اوران کوشیری سیمجھےگا۔ پس نہیں چوکنا ہوگا

اور نیز: پس قانون سازی میں ملحوظ مقاصد جلیلہ میں سے بیہ ہے کہ دین میں تعمق کا دروازہ بند کیا جائے۔ تا کہ نہ کا میں لوگ (اپنی ایجاد کردہ) عبادتوں کواپنی ڈاڑھوں سے (یعنی ان کا غایت درجہ اہتمام نہ کریں) پس آئے ان کے بعدا یک قوم پس گمان کرے وہ کہ (وہ خود ساختہ) عبادتیں ساوی عبادتوں میں سے میں جولوگوں پر فرض کی گئی ہیں۔ پھر آئے ایک دوسرا طبقہ، پس ہوجائے گمان ان کے نزد یک یقین ۔ اور ہوجائے اختمالی چیز اس کے متعلق اطمینان کی ہوئی، پس ہوجائے دین محرت ۔ اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' انھوں نے رہا نیت کوخود ایجاد کرلیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا'' (الحدید آیت کا)

پڑجائے گااس کے درمیان اور اس کے نفس کی اصلاح کے درمیان ایک بڑا پر دہ۔ اور یہ کہ اس نے گوتا ہی کی اللہ کے پہلو میں ۔ پس بیشک وہ پکڑا جائے گا اس گمان کے مطابق جواس نے قائم کیا ہے۔ اور مطالبہ کیا جائے گا وہ نکلنے کا گوتا ہی کرنے سے اللہ کے پہلو میں اس کے اعتقاد کے موافق ۔ پس جب کوتا ہی کرے گا وہ تو پلٹ جائیں گے اس کے علوم (تصورات) اس پر نقصان رساں اور تاریک کرنے والے ہوکر۔ پس نہیں قبول کی جائیں گی اس کی عبادتیں اس کے نفس میں برائی کی وجہ سے ۔ اور وہ آئے ضرت میلائی کیا گھا کا ارشاد ہے: '' بیشک دین آسان ہے۔ اور ہرگز دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی شخص مگر دین اس پر غالب آجائے گا''

پس ان معانی (خرابیوں) کی وجہ ہے مؤکد کیا نبی ﷺ نے اپنی امت پر کہ میانہ روی اختیار کریں وہ مل میں۔ اور بیر کہ تنجاوز نہ کریں وہ ایسی حد کی طرف جو پہنچا دے دل تنگی تک ۔ یا دین میں اشتباہ تک ۔ یا تد ابیر نا فعہ کورا نگال کرنے تک ۔ اور بیان کیاان معانی (خرابیوں) کوصراحة یا اشارةً ۔

لغات: الشِرَّة: تيزى، چستى ـ شِرَّةُ الشباب: جوانى كى چستى ..... غَمَطَ (ضَ)غَمُطًا: الحقَّ: حَن كا انكاركرنا ..... خَسَائِسُ الأمور : حقير باتيس، معمولى گھڻيا چيزمفرد حسيسة ..... فطن (ن،ك،س) له وبه وإليه جمحنا ..... اِسْتَحْلَى الشيئ : ميشاپانا ..... هَنَةُ مُونَتُ هَنْ كابرى چيز ..... شَادَّه في الأمر : غالب بونے كى كوشش كرنا، مقابله كرنا ـ الشيئ : ميشاپانا ..... هَنَةُ مُونَتُ هَنْ كابرى چيز ..... شَادَّه في الأمر : غالب بونے كى كوشش كرنا، مقابله كرنا ـ الشيئ : ميشاپانا ..... هيئة مونث المرى حيز ..... شادَّه في الأمر : غالب بونے كى كوشش كرنا، مقابله كرنا ـ الله على المرى المرى الله على الله على المرى الله على الأمر : غالب بونے كى كوشش كرنا، مقابله كرنا ـ الله على ال

## عمل پر مداومت الله کو پیند کیوں ہے؟

حدیث — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:''اعمال میں سب ہے پنداللہ تعالیٰ کوزیادہ پابندی ہے کیا ہوا تمل ہے،اگر چہوہ تھوڑا ہو'' (مشکوۃ ۱۲۴۲)

تشريح: مداومت والأعمل دو وجه الله تعالى كوزياده پسند ب:

کہلی وجہ: مداومت: رغبت کی علامت ہے۔جس کام کی رغبت ہوتی ہے اس کوآ دمی ہمیشہ کرتا ہے۔اور رغبت سے کی ہوئی عباد تیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں، چاہے تھوڑی ہوں۔اور رغبت سے اعتدال کے ساتھ ہی عبادتیں کی جاسکتی ہیں۔کیونکہ بے اعتدالی اور غلو کالازمی نتیجہ سیری اور بے رغبتی ہے۔

دوسری وجہ: نفس عبادت کا اثر اس وقت قبول کرتا ہے، اور عبادت کا فائدہ اس وقت جذب کرتا ہے، جب اس کو عرصہ تکسلسل کیا جائے۔ اور دل اس پڑھ مئن ہوجائے۔ اور کوئی ایسا وقت ہاتھ آ جائے جب دل فارغ ہو۔ ایسا فارغ جیسا خواب میں فارغ ہوتا ہے جبکہ ملا اعلی گی طرف سے علوم کا فیضان ہوتا ہے۔ اور اس کا کوئی اندازہ مقرر نہیں ہے کہ یہ باتیں کتنے عرصہ میں حاصل ہوں گی؟ پس ان کی تحصیل کا ایک ہی راستہ ہے کہ مل مسلسل کیا جائے۔ ان شاء اللہ بھی نہ

مجھی وہ دن ضرورآ ئے گا کہ مقصد برآ ئے ۔لقمان حکیم رحمہاللّہ نے نصائح میں اپنے صاحبزادے کو یہی بات بمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں:''اپنے نفس کو بکٹرت استغفار کا عادی بناؤ، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی سائل کورد نہیں کرتے''بعنی اس وقت میں تمہاری تو بہمی قبول ہوجائے گی۔

فا نکرہ: حضرت لقمان کیم رحمہ اللہ نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ولی تھے۔ شاہ صاحب نے تفیہ مات (۱۹:۲) تفہیم ۱۳ میں ان کوسلف صالح لکھا ہے اور تفہیم ۲۳۱ میں سورۃ الحج کی آیت ۵۳ میں حضرت ابن عباس گی قراءت و لا محدث نقل کی ہے، پھر ابن عباس ہی تفییر میں جن غیر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان میں لقمان کی قراءت و لا محدث نقل کی ہے، پھر ابن عباس ہی سے اس کی تفییر میں لکھ دیا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے خطبہ بجمعہ علیم بیں ۔ پس یہاں آپ کے نام نامی کے ساتھ علیہ السلام بخبری میں لکھ دیا ہے۔ جیسے آپ نے اپنے خطبہ بجمعہ میں سبطین کے نام وں کے ساتھ 'امام' استعال کیا ہے۔ جبکہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور حضرت تھیم الامت قدس سرہ نے اپنے ترجمہ قر آن میں سورۃ التحریم کی آخری آیت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام کے بعد بین القوسین (علیہا السلام) لکھا ہے۔ حالانکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ جبکہ حضرت آسیہ پر (رضی اللہ عنہا) ککھا ہے۔ بخبری میں ایسا ہوجا تا ہے۔ اور یہ می ممکن ہے کہ یہ کی صاحب کی مہر بانی ہو۔ انھوں نے بین القوسین بڑھایا ہو۔ واللہ اعلم۔

### اعمال میں حدیے بڑھناملالت کا باعث ہے

حدیث حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صِلاَئی یَکِیْ نے فرمایا: ''استخاعال اپناؤجن پر (ہمیشہ ) عمل کرنے کی طاقت ہو، پس بیشک اللہ تعالی تنگ نہیں ہوتے یہاں تک کہ تم تنگ ہوؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۲۳۳) تشریح : طاقت ہے بڑھ کرعمل کا الترام ہے طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور جب آ دمی تھک جاتا ہے اور ومالی چھوڑ بیٹھا ہے تو اس کا اجروثوا ہی بند ہوجاتا ہے۔ اور حسب طاقت عمل اپناتا ہے تو وہ سلسل جاری رہتا ہے۔ اور وہ اگر چہھوڑ ا ہو، اس کا ثواب برابر ملتارہتا ہے۔ اور قطرہ قطرہ دریا شود۔ انجام کار یوہ ثواب بہت ہوجاتا ہے۔ اور اللہ تعالی کے لئے تنگ آنے کی تعبیر مقابلة اور مجازاً ہے اور بیوب کا عام محاورہ ہے۔ جیسے سورۃ النساء آ بیت ۱۳۲ میں ہے: ﴿ إِنَّ الْمُعَنَا فِيْقِيْنَ مُنْ اللّٰهُ ، وَ هُوَ حَادِعُهُمْ ﴾ یعنی منافقین اللہ سے چالبازی کرتے ہیں ، درانحالیکہ اللہ تعالی ان کو ان کی چل کی سزا دینے والے ہیں۔ اس آیت میں جس طرح خداع کی سزا کو مقابلة خداع سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح عابد کے ملول ہونے پر ثواب موقوف کرنے کوحدیث میں مشاکلة ملول ہونے سے تعبیر کیا ہے۔

# اونگھتے ہوئے عبادت کرنا بے فائدہ ہے

حدیث —حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلاَئیوَ اِیَّا نِے فر مایا:'' جب تم بیں ہے کئی کواونگھ —ھریث —حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلاَئیوَ اِیْلِیْ اِنْ اِیْلِیْ اِیْلِیْ اِیْلِیْ اِی آنے گے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، تو چاہئے کہ وجائے ، یہاں تک کہ نیند پوری ہوجائے۔ کیونکہ جب کوئی او تکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو نہیں جانتا کہ شاید وہ مغفرت طلب کر ہے ہیں اپنے لئے بدد عاکر نے گئے '(مشکوۃ حدیث ۱۲۴۵)

تشریح: جواو تکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے جب وہ شدید ستی کی وجہ ہے عبادت اور غیر عبادت میں امتیاز نہیں کر پاتا تو وہ عبادت کی حقیقت سے کیا خاک واقف ہوگا؟! پس ایس عبادت بالکل بے فائدہ ہے۔ نشاط اور چستی کے ساتھ عبادت مفید ہے۔

#### میاندروی سے عیادت کرنے کے خاص اوقات

حدیث صحفرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ عمر وی ہے کہ رسول اللہ طالبہ انے کہ کو گائی ہے۔ اس اس ہے محدیث سے حضرت ابو ہریہ ورضی اللہ عنہ عنہ وی اور ہرگز دین پر عالب آنے کی کو کی شخص کو شش نہیں کرے گا مگر دین اس پر غلبہ پالے گا ( یعنی جوع ادتوں میں غلو کرے گا اور چاہے گا کہ میں بھی عبادتیں کر ڈالوں تو دین اس کو ہرادے گا یعنی وہ ساری عبادتوں کا اعاظیمیں کر سے گا اور تھا ہے گا کہ میں بھی عبادتیں کر ڈالوں تو دین اس کو ہرادے گا یعنی وہ ساری عبادتوں کا اعاظیمیں کر سے گا اور تھا ہے گا کہ میں بھی عبادتیں کر ڈالوں تو دین کا درستی کا راستہ درمیانی چیز لینا ہے، جس کی مراعات اور جس پرموا ظبت ممکن ہے ) اور قریب ہوو دین کی کا راستہ درمیانی چیز لینا ہے، جس کی مراعات اور جس پرموا ظبت ممکن ہے ) اور قریب ہوو دینے کا مل درجہ عبادت نہ کر سکو قریب ہوو۔ یہ خیال نہ کر دکہ تم اللہ سے دور رہ گئے۔ اللہ کی نزد کی تخت دشوار مسبب استطاعت عمل کر کے اللہ سے قریب ہوو۔ یہ خیال نہ کر دکہ تم اللہ سے دور رہ گئے۔ اللہ کی نزد کی تخت دشوار عبادتوں کے ذریعہ ہی ماصل کی جاسمی کی اور کے اور میا دور کے اور کی گئے تو حاصل ہو گئی ہے ) اور خوش خبری من او ( یعنی تو اب کے امید وار بن جا دَاور عبادتوں میں چست ہوجا دَاور براگندگی ہے دل کی تختی عاصل ہو گئی ہے ۔ اب اور تی تھی اور تی مقالی میں درجہ کی اور میں گذر چی ہے ) (رواہ کی مفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تیں بہت سود مند ہیں ۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ میں گذر چی ہے ) (رواہ کی صفائی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات ہیں عباد تیں بہت سود مند ہیں۔ تفصیل محت ۲ باب ۸ میں گذر چی ہے ) (رواہ کا برخاری مشکلو تو حدید ۱۳۲۹)

### اورادووظا ئف كى قضاء ميں حكمت

حدیث — خفنرت عمر رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله سِلائیمَائیمِ نے فرمایا:''جوا ہے وردے سوگیایا اس کا کچھ حصہ رہ گیا۔ پس اس نے اس کو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں پڑھا تو اس کے لئے لکھا جائے گا؛ گویا اس نے رات میں پڑھا''(مشکلوۃ حدیث ۱۲۴۷)

تشریح: اوراد دو ظائف اگر چه نوافل اندال مول ، تا ہم ان کی قضا ضروری ہے۔اوران کی قضاء میں حکمتیں ہیں :

پہلی حکمت: جب ایک مرتبہ وظیفہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا متبادل نہیں کیا جاتا تونفس ہے لگام ہوجاتا ہے اور وہ ترک کا عادی بن جاتا ہے۔ اور آئندہ اس پر اس ورد کی پابندی دشوار ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس کا متبادل ضرور کرلیا جائے تا کہ نفس اس کا پابندر ہے۔

دوسری حکمت: ورداگر چداللہ پاک نے لازم نہیں کیا، بندے نے خود سرلیا ہے، مگروہ بھی التزام عبد کی وجہ سے از قبیل واجب ہوگیا ہے۔ اس لئے اس کے فوت ہونے کی شکل میں متبادل کرنا ضروری ہے تا کہ وہ ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوجائے۔ ورنداس کے دل میں تشویش رہے گی کہ اس سے دین کے معاملہ میں کوتا ہی ہوگئی۔ اور اس کے التزام کی وجہ سے ترک پراس کی پکڑ ہوگی۔ اور اس کے التزام کی وجہ سے ترک پراس کی پکڑ ہوگی۔ خواہ وہ جانتا ہویانہ جانتا ہو۔

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " أحبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها، وإن قَلَّ "

أقول: وذلك: لأن إدامتها والمواظبة عليها آية كونِه راغبا فيها. وأيضًا: فالنفس لاتقبل اثر الطاعة، ولاتتشرَّبُ فائدتَها إلا بعد مدة، ومواظبة، واطمئنان بها، ووجدان أوقات تُصادف من النفس فراغاً، بمنزلة الفراغ الذي يكون سببا لانطباع العلوم من الملا الأعلى في رؤياه، وذلك غيرُ معلوم القدر، فلا سبيل إلى تحصيل ذلك إلا الإدامة والإكثار، وهو قولُ لقمان عليه السلام: " وعَوِّدُ نفسَك كثرة الاستغفار، فإن لله ساعة لا يَرُدُّ فيها سائلًا"

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لايمَلُ حتى تَمَلُوا" أي: لا يترك الإثابة إلا عند ملالهم، فأطلق الملالَ مشاكلةً.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا صَلَى وهو ناعسٌ، لايدرى لعله يستغفر فَيُسُبُ نفسَه "أقول: يريدُ أنه لايميز بين الطاعة وغيرها من شدَّة الملال، فكيف يَتَنَبَّهُ بحقيقة الطاعة؟!

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "فَسَدَّدُوا" يعنى خذوا طريقة السداد، وهي التوسط الذي يمكن مراعا تُه، والمواظبة عليه. "وقاربوا" يعنى: لا تظنوا أنكم بُعداء، لا تصلون إلا بالأعمال الشاقة: "وأَبْشِرُوا" يعنى: حَصَّلُوا الرجاء والنشاط. "واستعينوا بالعَدوة والرَّوحة، وشيئ من الشاقة: "هذه الأوقات أوقات نزول الرحمة، وصفاء لَوْحِ القلب من أحاديث النفس، وقد ذكرنا من ذلك فصلاً.

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: " من نام عن جزبه، أو عن شيئ منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتب له كأنما قرأه من الليل" أقول: السبب الأصلى في القضاء شيئان: أحدهما: أن لاتسترسِلَ النفس بترك الطاعة، فيعتادُه، وَيَعْسِر عليه التزامُها من بعد، والثاني: أن يخرج عن العُهدة، والأيضمر أنه فَرَّط في جنب الله، فَيُؤا خذ عليه، من حيث يعلم أو الايعلم.

ترجمہ (۱) آنخضرت شالفتیکم کارشاد سیس کہتا ہوں اوہ بات (یعنی مجبوبیت) اس لئے ہے کہ اعمال کو ہمیشہ کرنا اور ان کی پابندی کرنا آوی کے اعمال میں رغبت کرنے والا ہونے کی نشانی ہے۔ اور نیز: پس نفس عبادت کا اثر قبول نہیں کرتا اور اس کا فائدہ نہیں پیتا مگر بعد ایک مدت کے ، اور مواظبت کے ، اور اس پر مطمئن ہونے کے ، اور ایسے اوقات پانے کے کہ پائیس وہ اوقات نفس کی فراغت کو، و لین فراغت جیسی ہوتی ہے آ دی کے خواب میں ملاً اعلی کے علوم کے فیصل کی کوئی راہ نہیں مگر ہمیشہ کرنا اور بکثر ت کرنا۔ اور وہ کے خصینے کا سبب۔ اور وہ بات معلوم المقد ارنہیں ۔ پس اس کی تحصیل کی کوئی راہ نہیں مگر ہمیشہ کرنا اور بکثر ت کرنا۔ اور وہ لائمان علیہ السلام کا قول ہے: ''عادی بنا تو اپنے نفس کو کثر ت استغفار کا ۔ پس بیشک اللہ تعالی کے لئے ایک گھڑی ہے جس میں وہ کئی بھی سائل کونہیں پھیر ہے''

(۲)اورآ مخضرت سَلِيْنَوَيَّيْم کاارشاد ..... یعن نہیں حچوڑتے وہ ثواب دینا مگرلوگوں کے ملول ہونے کے وقت \_ پس بولا لفظ ملال ہم شکل ہونے کی وجہ ہے \_

(۳) آنخضرت مِلْائِفَائِیَامِ کاارشاد'۔۔ میں کہتا ہول: آپ مراد لےرہے ہیں اس بات کو کہ نہیں امتیاز کرتا ہے وو عبادت اور غیرعبادت کے درمیان شدت ملالت کی وجہ ہے۔ لیس کیسے چو کنا ہوگا وہ عبادت کی حقیقت ہے؟!

(۳) آنخضرت مِطَالِعَهِ وَيَمُ كاارشاد: "ليس مياندروى اختيار كرؤ" يعنى درى كاراسة لوداوروه درميانى چيز ليها ہے جس كى رعايت اور جس كى پابندى ممكن ہے "اور نزديك موؤ" يعنى نه گمان كروكة م دور مودالله تك نہيں پُنج سكتے مُر سخت دشوار عبادتوں كے ذريعية "اورخوش موجاوؤ" يعنى اميداور چستى حاصل كرؤ" اور مدد جاموض كے وقت ہے، اورشام كوقت ہے، اور شام كوقت ہے، اور شام كوقت ہے، اور شام كوقت ہے، اور تحقیق خيررات ہے "بيادقات بين داور جو اگنده بالى ہے دل كی تحقی كی صفائی كے اوقات بين داور تحقیق ذكركی ہے ہم نے اس سلسله میں ایک (یوری) فصل د

(۵) آنخضرت مِتَالِنَهُ وَيَكُمُ كَارشاد مَنْ مِيل كَهِمَا مُول: قضاء كااصل سبب دو چيزيں ہیں: ایک: یہ کُنْس بہتانہ چاہ جائے عبادت چھوڑنے میں، پس وہ اس كا عادى بن جائے ۔اوراس كے بعداس پراس وردكى پابندى دشوار ہوجائے۔ اور دوسرى: یہ کہ دو ذمہ دارى سے نگلے، اور وہ اپنے ول میں نہ چھپائے کہ س نے اللہ کے پہاو میں گوتا ہى كى ۔ پس وہ اس پر پکڑا جائے۔ایس طور سے کہ دہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس پر پکڑا جائے۔ایس طور سے کہ دہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

A





#### باب \_\_\_\_

### معذورول كينماز كابيان

معذور : بعنی صاحب عذر : وہمخص ہے جس کو کوئی شرعی عذر لاحق ہو، جیسے مسافراور بیار وغیرہ ۔ شریعت میں اصحابِ اعذار کے لئے سہولتیں کی گئی ہیں ۔ تا کہ وہ آ سانی ہے دین پڑمل پیرا ہو سکیں ۔ شاہ صاحب قدّس سرہ اس سلسلہ میں بطور تمہید تمین یا تمیں بیان فرماتے ہیں :

پہلی بات: — قانون مکمل وہ ہے جس میں سہولتیں بھی ہوں — تشریع (آئین شریعت) کی بحیل اس پر موقوف ہے کہ اس میں معذوروں کے لئے سہولتیں ہوں۔ تا کہ مکلف بندے حسب استطاعت عبادتیں اوا کر سکیں۔

اس کی تفصیل ہیے کہ بچے معذور بندے ایے بھی ہیں جن کے لئے عام شرق قوا نمین پر عمل و شوارہوتا ہے۔ جیسے نماز میں قیام ضروری ہے۔ اب جو بندہ صاحب فراش ہے، وہ کھڑے ہو کرنماز کیسے پڑھے گا؟!! لیسے معذروں کے لئے شریعت سازی کے وقت سہولتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تا کہ ایسے بندے عبادت سے محروم ندر ہیں۔ حسب مقدرت بندگی کر سکیں۔

ورسری بات: — تزجیص: شارع کی طرف مفوض ہے — تزجیص یعنی ممانعت کے بعد اجازت دینے کا اختیار شارع کو ہے یعنی سہولت کہاں دی جائے۔ کس کودی جائے۔ گن امور میں دی جائے۔ اور کتنی دی جائے؟ یہ باتیں شارع کو سپر دی گئی ہیں۔ اور یہی مناسب بھی ہے۔ خود معذوروں کو اس کا اختیار شہیں دیا گیا۔ کیونکہ ایک طرف باتیں شارع کو سپر دی گئی ہیں۔ اور یہی مناسب بھی ہے۔ خود معذوروں کو اس کا اختیار شہیں دیا گیا۔ کیونکہ ایک طرف باتیں شارع کو سپر دی گئی ہیں۔ اور ایک کی اوائیگی ضروری ہے۔ دوسری طرف بندوں کے اعذار ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر درمیانی راہ شارع ہی تجویز کر سکتا ہے۔ بندوں کے بس کی یہ بات شہیں ہے۔ اگران کو اختیار دیا جائے گاتو وہ افراط و تفریط میں جتلام ہوجا نمیں گئی اللہ کے جانب کی رعایت کریں گو سے جن تی ہیں دھواری پیدا کر لیں گے اور اپورا ہیا مفرم بالے۔

تیسری بات: سے مہولت اصل عبادت میں نہیں، بلکہ حدود وضوا بط میں دی جاتی ہے۔ رخصتوں کے سلسلہ میں بنیادی بات ہے کہ سب سے پہلے حکمت بر کے لحاظ سے عبادت کی اصل اور روح کودیکھا جائے۔ اور اس میں کوئی سہولت نہ دی جائے۔ البتہ عبادت کی بسہولت ادائیگی کے لئے جو تو اعد وضوا بط مقرر ہیں، ان میں حسب ضرورت سہولت دی جائے۔ مثلاً نماز کی روح اخبات اور اظہار نیاز مندی ہے۔ اس کا پوراا ہتمام ہونا چاہئے۔ کیونکہ اگر نماز کی روح ہوئی تو پھر کیا حاصل رہا؟! البتہ مقصد اخبات کو حاصل کرنے کے لئے جو قیام رکوع وغیرہ ارکان تجویز کئے

گئے ہیں جن کی تشریع کا مقصد بیہ ہے کہ لوگوں کے لئے عبادت کرنا آ سان ہو۔ان میں شارع تصرف کرے: حسب ضرورت اس کوسا قط کرے یاان میں تبدیلی کرے۔

#### ﴿ صلاةُ المعذورين ﴾

ولما كان من تمام التشويع: أن يُبين لهم الرُّخَصُ عند الأعذار، ليأتي المكلفون من الطاعة بمايستطيعون، ويكون قدر ذلك مفوَّضا إلى الشارع، لِيُراعى فيه التوسط، لا إليهم فَيُفْرِطُوا أو يُفَرِّطُوا: اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط الرخص والأعذار.

ومن أصول الرُّخَصِ: أن يُنظَرَ إلى أصل الطاعة، حسبما تأمر به حكمةُ البر، فَيُعَضُّ عليها بالنواجذ على كل حالٍ، ويُنظر إلى حدودٍ وضوابطَ شَرَّعها الشارعُ، ليتيسر لهم الأخذ بالبر، فيتصرف فيها إسقاطا وإبدالاً، حسبما تؤدى إليه الضرورة.

ترجمہ: معذوروں کی نماز: اور جب قانون سازی کی تمامیت میں سے یہ بات تھی کہ لوگوں کے لئے اعذار کی صورت میں ہوتیں بیان کی جا کیں۔ تا کہ بجالا کیں مکلف بندے عبادت میں سے جس قد رطاقت رکھتے ہیں۔ اور (یہ بات تھی کہ ) اس کا اندازہ سونیا ہوا ہوشارع کی طرف، تا کہ شارع اس میں اعتدال کا کیا ظار کھے۔ (بیمعاملہ ) لوگوں کی طرف میر دکیا ہوا نہ ہو، کپس حدسے بڑھ جا کیں وہ یا کوتا ہی کریں (پس) اہتمام کیارسول اللہ سِلانیقی ہے نے رخصتوں اور عذروں کو منظم کرنے کا سے اور رخصتوں کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ عبادت کی اصل کی طرف دیکھا جائے ، اس طور پر جس کا تھم ویتی ہے نیکی کی تھمت ۔ پس کا نا جائے اصل طاعت کو ڈاڑھوں سے ہر حال میں (یعنی عذر کی حالت میں بھی روح عبادت کا عاب درجہ انتمام کیا جائے ۔ عملیہا کی شمیر اصل الطاعة کی طرف لوٹتی ہے۔ مضاف حالت میں بھی روح عبادت کا عابت درجہ انتمام کیا جائے ۔ عملیہا کی شمیر اصل الطاعة کی طرف لوٹتی ہے ۔مضاف نے مضاف الیہ سے تا نیٹ کا استفادہ کیا ہے ) اور دیکھا جائے ان حدود وضوابط کی طرف جن کوشارع نے مقررکیا ہے تا کہ کوگوں کے لئے نیکی کواپنا نا آسان ہو۔ پس تھر ف کرے شارع ان حدود وضوابط میں ساقط کرنے اور تبدیلی کرنے تا کہ کوگوں کے لئے نیکی کواپنا نا آسان ہو۔ پس تھر ورت کے تقاضے کے مطابق )

## مسافر کے لئے سہولتیں

سفر میں جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ متاج بیان نہیں۔کہاجا تا ہے: السف و سَفَو :سفر تکلیف میں نمونہ دوزخ ہے۔خواہ کتنا ہی آ رام وہ سفر ہو، مگر سفر بہر حال سفر ہے۔اس لئے شارع نے مسافر کو چند سہولتیں دی ہیں: ا-: رباعی نماز میں قصر کرنا ۲-: رمضان میں افطار کرنا بینی روزے نہ رکھنا ( اس کا بیان ابواب الصوم میں آئے گا )۳-:عصرین اور عشا ئین ایک ساتھ پڑھنا ۴-:سنن مؤکدہ نہ پڑھنا ۵-:نوافل سواری پراوا کرناوغیرہ۔

## ىپلىسہولت:نمازقصركرنا

یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ نماز وں کی اصل رکعتیں گیارہ ہیں۔اس تعداد کوسفر میں باقی رکھا گیاہے۔اور جو زائدر کعتیں اطمینان وقیام کی حالت میں بڑھائی گئی تھیں'،ان کوسفر میں ساقط کردیا گیاہے۔

سوال: سورة النساء آیت المیس فرمایا گیا ہے: ﴿ وَاذَاصَرَ بُنْمُ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ السَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْیِنَکُمُ الَّذِین کَفَرُوا ﴾ یعن جب تم زمین میں سفر کرونو تم پرکوئی گناہ بیس کی تم نماز کو کم کروو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کا فرتم کو پریثان کریں گے۔ اس آیت کے اشارہ ہے یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ مسافر کی نماز قصر یعنی کم کی ہوئی ہے۔ اور بخاری ومسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیقول روایت کیا ہے کہ: '' نماز دوفرض کی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ مِنْلِیْقَوَیِمْ نے بچرت فرمائی تو چارر کعتیں فرض کی گئیں۔ اور سفر کی نماز مقدم فریضہ پرچھوڑ دی گئی' (مشکوۃ حدیث ۱۳۲۸) اور اللہ مِنْلِیْقَوَیَمْ نے بجرت فرمائی تو چارر کعتیں فرض کی گئیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے یہ دوایت کی ہے کہ رسول اللہ مِنْلِیْقَوَیمْ نے سفر کی نماز دور کعتیں مقرر فرمائی ہے۔ اور وہ دور کعتیں پوری نماز میں ، قصر نمیں ہیں ہے۔ ان روایات ہے ثابت اللہ مِنْلِیْقَاتِیمْ نے سفر کی نماز دور کعتیں مقرر فرمائی ہے۔ اور وہ دور کعتیں پوری نماز میں ، قصر نمیں ہوری نماز پوری ہے، قصر (کم کی ہوئی) نہیں ہے سے علاوہ ازیں اگریا نمازیں پوری ہیں تو آیت کر یم میں قصر کرنے کے لئے خوف فتنہ کی شرط کیوں ہے؛ اصلی تکم یغل کرنے میں تقیید کا کیا مطلب؟!

جواب: آیتِ کریمہ سے اگریہ ٹابت ہوتا ہے کہ مسافر کی نماز قصر ہے تو روایات سے اس کے عزیمت یعنی اصلی تھم ہونے کا شائبہ یعنی احتال پیدا ہوتا ہے ہے۔ چنانچہ گیارہ کی تعداد میں ضرورت کا لحاظ کر کے مزید کی نہیں کی گئی، نہ کوئی قید لگا کراس پڑمل کرنے میں تنگی پیدا کی گئی ہے۔ اور آیت کریمہ میں جوخوف فتنہ کی قید ہے، وہ بیانِ فائدہ کے لئے ہے۔ قیراحترازی نہیں ہے کہ مفہوم مخالف نکالا جائے۔اور رہے بات درج ذیل حدیث سے ثابت ہے:

حضرت یکعلی بن أمیدرضی الله عنه نے حضرت عمر رضی الله عنه سے دریافت کیا کہ آیت کریمہ میں تو قصر کرنے کے لئے

ا ابن ماجہ حدیث ۱۱۹۳ باب الوتر۔اس حدیث کی سند میں جابر بن پزید بھٹی ہے جومتہم بالکذب ہے ۱۲ لعن ساتا ہے کہ تبدیر کی سند میں جابر بن پزید بھٹی ہے جومتہم بالکذب ہے ۱۲

لے بعنی یہ بات سلیم ہے کہ قرآن کریم ہے مسافر کی نماز کا قصر ہونا ہے ۔ گرحدیث بھی تو ہے پس اس کا کم از کم اتنا اعتبار تو ہونا ہی چاہئے کہ سفر کی نماز میں کو کرنے کے بعد عزیمیت کی شان پیدا ہوگئی ہے گریہ جواب ذراد قیق ہوگیا ہے۔ آسان جواب: بیہ ہے کہ مسافر کی نماز میں دو اعتبار ہیں: ایک: اضافہ کے بعد مسافر کے حق میں اصل رکعتوں کا اعتبار کرنا۔ مسافر کی نماز میں بایں اعتبار قصر ہے اورای کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ کیونکہ امتنان (احسان کرنے) کے لائق میں بات ہے۔ دوسرا: مسافر کے حق میں اضافہ نہ ہونے کا اعتبار۔ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں حقیقی صورت حال کی وضاحت ہے۔ ا



خوف فتندکی قید ہے۔ اور اب تو امن وامان ہوگیا ہے، پھر قصر کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی اس بات پر جیرت ہوئی تھی، جس پر تمہیں جیرت ہورہ ہے۔ اور میں نے رسول اللہ مِثانِیَوَیَمِیْ ہے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا: '' (قصر) ایک خیرات ہے۔ جواللہ تعالی نے تم کودی ہے۔ پس ان کی خیرات قبول کرو' (رواہ سلم ہھکا ہ حدیث ۱۳۳۵) اور بامروت اور شرفاء جب خیرات و ہے ہیں تو تنگی نہیں کرتے یعنی کوئی شرط لگا کر پریشانی کھڑی نہیں کرتے ۔ پس خوف فتند کی قید بھی تنگی پیدا کرنے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس میں بید حکمت بیان کی گئی ہے کہ و کھو! کفار تو تمہارے آزار کے در بے ہیں، اور تم بندگی پر کمر بستہ ہو، اس لئے تمہیں سہولت دی جاتی ہے۔ اور قصر ( نماز کم پڑھنے ) کی اجازت دی جاتی ہے۔

اور جس طرح کریم ( فیاض ) خیرات دینے میں تنگی نہیں کرتا،اس کی خیرات کورد کرنا بھی مروّت کے خلاف ہے۔ چنانچہ:

ا — نبی مِلالنَّمَاوَ عَلَیْ مواظبت کے ساتھ قصر پڑھتے تھے ،اگر چہآپ نے کسی درجہ میں اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ پس قصر سنت ِموَّ کدہ نے ، واجب نہیں ۔

سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جواز اتمام کی روایت مروی ہے کہ رسول اللہ مِیلائیمَائیِلم نے دونوں ہی عمل کئے ہیں: نماز قصر بھی پڑھی ہےاور پوری بھی پڑھی ہے ہے۔اور ابن عمراور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت او پر گذری ہے کہ مسافر کی نماز پوری ہے،قصر نہیں ہے:ان دونوں باتوں میں بھی تعارض ہے؟

جواب: ان دونوں ہاتوں میں کوئی تعارض نہیں۔اوروہ اس طرح کہ اصل واجب تو دوہی رکعتیں ہیں۔گرپھر بھی اگر کوئی نماز پوری پڑھ لے تو وہ بدرجۂ اُولی درست ہوجائے گی۔جیسے بیاراورغلام پر جمعہ واجب نہیں۔لیکن اگروہ جمعہ پڑھ لیس تو ظہر ساقط ہوجاتی ہے یا جیسے کسی کے پاس پچپیں اونٹ ہیں۔اوران میں بنت بخاض واجب ہے۔اب اگروہ سارے ہی اونٹ صدقہ کردے، تو ضمناً بنت مخاض بھی ادا ہوجائے گی۔ای طرح اگر مسافر ظہرکی چارر کعتیس پڑھتا

کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی میہ روایت مشکو قامیں حدیث نمبر ۱۳۴۱ ہے۔اور نہایت ضعیف ہے۔اس کا ایک راوی طلحۃ بن عمر ومتر وک ہے۔ اوراس کی جود وسری سندسنن دارقطنی میں ہے،اور جس کو دارقطنی نے سیحے کہا ہے۔اس میں ایک راوی سعید بن محمد مستور ہے۔ا

- ﴿ الْرَسُونِ مِبَالْشِيرَالِ ﴾

ہے،توضمناً اصل واجب ( دور کعتیں ) بدرجه ٔ اُولی ادا ہوجائے گا۔

نوٹ: شرح میں متن کی ترتیب بدل گئی ہے۔ کتاب سے ملاتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے۔ فاکدہ: (۱) جواب میں جودو ہاتیں ذکر کی گئی ہیں: دونوں غور طلب ہیں:

پہلی مثال میں تو مریض اور غلام پر جمعداس کئے واجب نہیں کہ وہ حاضری ہے معذور ہیں۔ جیسے فقیر پر جج اس کئے فرض نہیں کہ وہ زاد وراحلہ کا مالک نہیں۔ لیکن جب مریض اور غلام جمعہ میں آگئے تو جمعہ ان پر فرض ہو گیا۔ جس کو انھوں نے اداکیا تو ظہرسا قط ہو گئی۔ جیسے فقیر کسی طرح جج کے دنوں میں کعبہ تک پہنچ جائے تو اس پر جج فرض ہوجائے گا۔ اور وہ حج کر لے گا تو جج فرض ادا ہوجائے گا۔ اور مسافر پر تو پچھلی دور کعتیں واجب ہی نہیں۔ پھریہ قیاس کیسے در ست ہے؟

اور دوسری مثال میں قیاس اس لئے سیح نہیں کہ نماز اور زکات دوالگ الگ عبادتیں ہیں۔ اور دونوں کے مقاصد جدا جدا ہیں۔ نماز کا مقصد اخبات ، نیاز مندی اور بندگی کا ظہرار ہے۔ اور زکو تا کا مقصد غرباء کی غم خواری ہے۔ لیس ایک کا حدا ہیں۔ نماز کا متصد اخبات ، نیاز مندی اور بندگی کا ظہرار ہے۔ اور زکو تا کا مقصد غرباء کی غم خواری ہے۔ لیس ایک کا دوسرے کے ساتھ مواز نہ در ست نہیں۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے متح راس کو اعضائے مغولہ پر قیاس کر تا دونوں کے مقاصد بھی جدا جدا ہیں۔ غسل میں مبالغہ اور مس کے میں شین نظر ہے۔ لیس ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا در ست نہیں۔ قیاس کرنا ہے تو مسی راس کو میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک قبیل کی چیزیں ہیں۔ اس طرح یہاں بھی اگر میں کرنا ہے تو فیم کی نماز پر قیاس کیا جائے۔ اگر کوئی فیم کی نماز: دو کے بجائے چار پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور چار قیاس کرنا ہے تو فیم کی نماز نہو گی انہیں ؟ اور چار گو میں میں دو بدر جه کو اول ادا ہو گی یا نہیں ؟

فائدہ:(۲) مسافر کے لئے اتمام جائز ہے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔اور بیاختلاف دو ہاتوں پر بنی ہے۔ مذکورہ قیاسات پر بیمسئل مبنی نہیں ہے:

پہلی بات: نصوص سے اتمام کا جواز ثابت ہوتا ہے یانہیں؟ ایک خیال یہ ہے کہ کسی سیجے صریح نص سے بغیر تاویل کے اتمام کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ پس قصر واجب ہے۔ یہ حفیہ کا خیال ہے۔ کیونکہ آنحضرت میلانیکی کی مواظبت تامہ کے اتمام کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ پس قصر واجب ہے۔ یہ حفیہ کا خیال ہے۔ اور وجوب کے دیگر قر ائن بھی موجود ہیں، جیسے کے ساتھ قصر فر مایا ہے ، جیسا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور وجوب کے دیگر قر ائن بھی موجود ہیں، جیسے خیرات کی حدیث جو ابھی گذری — دوسرا خیال ہیہ کہ نصوص سے اتمام کا جواز نکاتا ہے بیضوص بھی او پر گذر چکی ہیں۔ بیائمہ ثلاثہ کی رائے ہے۔ اور بحث طویل ہے فالقصر اولی!

دوسری بات: آیت کریمه میں جوارشا دفر مایا گیاہے: ﴿ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَا حُ أَنْ تَفْصُرُ وَ اَ ﴾ یعنی تم پر کچھ گناہ نہیں کہتم نماز کم پڑھو۔۔اس آیت کا مفاد کیا ہے؟ ایک رائے بیہ کہ بیآ یت قصر کی اجازت دیتی ہے۔قصر کو واجب نہیں کرتی۔ کیونکہ فر مایا یہ گیا ہے کہ قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں یعنی قصر کرنا جائز ہے اور اتمام کرنا بھی ورست ہے۔

دوسری رائے بیہ ہے کہ بیتعبیرا یک مصلحت کے پیش نظر ہے، ورنہ قصر واجب ہے۔ جیسے صفا ومروہ کے درمیان سعی احناف کے نز دیک واجب ہے۔اورائمہ ثلاثہ کے نز دیک فرض ہے۔مگرسورۃ البقرہ آیت ۵۸ میں تعبیر بیآئی ہے: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ أُواغْتَمَرَ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوُّفَ بِهِمَا ﴾ يعنى صفااورمروه تجمله یا دگار دین خدا دندی ہیں۔پس جو محض بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے ۔۔۔۔بخاری شریف میں روایت ہے:اس تعبیر کے بارے میں حضرت عروۃ رحمہاللہ نے اپنی خالہ حضرت عا ئشەرضى اللەعنىها سے سوال كيا كەاس تعبير ہے توسعى كاجواز ثابت ہوتا ہے، جبكہ سعى واجب ہے؟ حضرت عا ئشەرضى الله عنهانے فرمایا: جواز کی تیجیز نہیں ہے۔ جواز کی تعبیر ہے: فیلاجناح علیہ أن لا يطوف بھما يعني اگر صفاومروه کی سعی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھراٹھوں نے قرآنی تعبیر کا راز سمجھایا کہ اسلام سے پہلے ان پہاڑیوں پر اساف ونائلہ کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔انصار کے بعض قبائل ان کوخدانہیں مانتے تھے۔وہ جب زمانۂ جاہلیت میں حج یا عمرہ کے لئے آتے تھے توان مور تیوں کی وجہ سے صفاومروہ کی سعی نہیں کرتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا۔اور وہاں ہے مور تیاں ہٹادی گئیں،تو بھی انصار کےان قبائل کوسعی کرنے میں تذبذب ہوا توبیآیت نازل ہوئی۔اوران کو بتایا گیا کہ صفاومروہ کی سعی کچھان مور تیوں کی وجہ ہے نہیں کی جاتی بلکہ بیتو وین اسلام کے شعائر ہیں۔ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح جو محض ہمیشہ نمازیوری پڑھتا ہے، جب وہ سفر میں قصر کرے گا تواس کے دل پر بوجھ پڑے گا۔اس کو خیال آئے گا کہ وہ نماز ناقص ادا کررہا ہے اس لئے آیت کریمہ میں اس کی آسلی کی گئی ہے کہ قصریز ھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ پورے اطمينان ہے قصر كرو۔اوراس كى نظيرو ،تعبير بھى ہے جوسورة البقرة آيت ١٩٦ ميں آئى ہے: ﴿ بَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ يعني متمتع اور قارن اگر ہدی نہ یا نمیں تو دس روزے رکھیں۔ تین روزے حج کا احرام باندھ کر رکھیں اور سات روزے وطن لوٹ کر رکھیں۔ یہاں بیخیال پیدا ہوسکتا تھا کہ جو تین روزے حج کااحرام باندھ کرر کھے گئے ہیں، وہ تواعلی درجہ کے ہیں۔اور جو سات وطن لوٹ کرر کھے جاتے ہیں وہ ان تین کے برابرنہیں ہو سکتے۔ پس کیوں نہسارے روزے حج کا احرام یا ندھ کرر کھ لئے جائیں؟اس لئے فرمایا کہ بیدوسوں روزے کامل ہیں۔ان میں کوئی ناقص نہیں،پس بےفکر ہوکرسات روزے وطن لوث کررکھو۔ حج کااحرام باندھ کرسارے روزے رکھو گے تواحرام لمباہوجائے گااور پریشانی ہوگی۔۔

فمن الأعذار: السفر: وفيه من الحرج مالايحتاج إلى بيانٍ، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رُخَصًا:

منها: القصر: فأبقى أصل أعداد الركعات، وهي إحدى عشرة ركعة، وأسقط مازِيد بشرط الطُمَأْنينة والحضر.

ولما كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة: لم يكن من حقُّه: أنْ يقدُّر بقدر الضرورة، ويضيَّق في

ترخِيْصِهِ كُلَّ التضييقِ، فلذلك بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنْ شرطَ الخوف في الآية لبيان الفائسة، ولا مفهوم له، فقال" صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبَلوا صدقتَه" والصدقةُ لايُضَيِّقُ فيها أهل المروءات.

ولذلك أيضًا: واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصر، وإن جَوَّزَ الإتمامَ في الجملة، فهو سنة مؤكدة.

ولا اختلاف بين مارُوى من جواز الإتمام، وأن الركعتين في السفر تمام، غيرُ قصر ذلانه يمكن أن يكون الإتمام مُجْزِئًا بالأولى، يمكن أن يكون الإتمام مُجْزِئًا بالأولى، كالمريض والعبد يُصليان الجمعة، فيسقط عنهما الظهر، أو كالذى وجب عليه بنتُ مَخَاضٍ، فتصدَّق بالكل.

ولذلك كان من حقّه: أنه إذا صحَّ على المكلف إطلاق اسم المسافر، جاز له القصر إلى أن يزول عنه هذا الاسم بالكلية، لا يُنظر في ذلك إلى وجود الحرج، ولا إلى عدم القدرة على الإتمام، لأنه وظيفة من هذا شأنه ابتداءً".

وهـو قول ابن عمر رضى الله عنه: سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ السفر ركعتين، وهما تمامٌ، غيرُ قصر.

تر جمہ: پس اعذار میں سے سفر ہے: اور اس میں جوحرج ہے وہ مختاج بیان نہیں۔ پس مشروع کیس اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کے چند سہولتیں:

اتمام کی بھی اجازت دی ہے۔ پس قصر سنت مؤ کدہ ہے۔

اورکوئی اختلاف نہیں اس بات کے درمیان جوروایت کی گئی ہے یعنی اتمام کا جواز ،اور (اس بات کے درمیان) کہ دورکعتیں سفر میں پوری نماز ہیں۔قصر نہیں ہیں۔اس لئے کے ممکن ہے کہ واجب اصلی دورکعتیں ہوں ،اوراس کے ساتھ اتمام بدرجہ اُولی کا فی ہونے والا ہو۔جیسے مریض اورغلام: پڑھتے ہیں دونوں جمعہ، پس ساقط ہوجاتی ہے ان سے ظہر۔ یا جیسے وہ شخص جس پر بہت بخاص واجب ہوئی ، پس صدقہ کردیا اس نے سارے اونٹوں کا۔

اورای وجہ ہے (بعنی قطر کے صدقہ ہونے کی وجہ ہے) اس کے قص میں ہے قا (بعنی اس کے لئے سزاوار تھا) کہ جب مکلّف پر لفظ 'مسافر'' کااطلاق ثابت ہو گیا تو جا بڑنے اس کے لئے قص میہاں تک کہ جٹ جائے اس سے پہ لفظ گئی طور پر نہیں و یکھا جائے گاس سلسلہ میں تنگی کے پائے جانے کی طرف ،اور نہ اتمام پر قادر نہ ہونے کی طرف ۔اس لئے کہ بیر (باتیں و یکھا جائے گائی سلسلہ میں تنگی کے پائے جانے کی طرف ،اور نہ اتمام پر قادر نہ ہونے کی طرف ۔اس لئے کہ بیر (باتیں و یکھنا) اس خص کا مخصوص تھم ہے جس کی شروع میں بیر حالت ہے (بعنی ابتداءً جب کسی کو مسافر قر اردیا جاتا ہے تو اس وقت بیر باتیں ویکھی جاتی ہیں ۔ بعد میں ان کا لحاظ نہیں کیا جاتا ۔بس اس کا مسافر ہونا ہی جواز قصر کے لئے گافی ہے ) اور وہ ابن عمر 'کا قول ہے :'' رائج کیار سول اللہ سِٹل تھی گئی نے سفر کی نماز کو دور کعتیں ۔ درا نحالیکہ وہ پوری ہیں ، کم نہیں اور دو این کا تعلق او پر سے ہے ، جہاں معترض نے جواز اتمام اور دوسری بات کے در میان تعارض دکھلایا ہے ) ہیں' (اس روایت کا تعلق او پر سے ہے ، جہاں معترض نے جواز اتمام اور دوسری بات کے در میان تعارض دکھلایا ہے )

#### مسافت قصركابيان

مسافت ِقصر منصوص نہیں ہے۔ اور صحابہ و تا بعین کی رائیں بھی مختلف ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تین شانہ روزکی مسافت میں قصر کرتے تھے۔ گراس کی مراحل، بریداور امیال وغیرہ سے کوئی تقدیر مروی نہیں ۔ اور اس کے بغیر اس کو معمول بہ بنانا مشکل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے سفر کے جواندازے قائم کئے ہیں، اور جن پران کا ممل بھی تھا: وہ چار برید ہیں۔ ایک برید بارہ میل کا ہوتا ہے۔ پس چار برید کے اڑتا لیس میل ہوئے۔ اس پراب ائمہ اربعہ کے تبین عبال ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی بحث کے آخر میں اس کو ترجیح دی ہے۔ احداف کے یہاں بھی فتوی اسی قول پر ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں دوبا تمیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی بات: \_\_\_\_ مسافت قصر منصوص نہ ہونے کی وجہ \_\_ سفر، اقامت، زنااور سرقہ (چوری) وغیرہ چیز وں کے احکام شریعت نے ان کے الفاظ پر دائر کئے ہیں۔ جن الفاظ کواہل عرف ان کے مواقع میں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ ان کے معانی جانتے ہیں۔ اور اس کا ایک نمونہ (مثال) ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور وہ لفظ ''سفر'' ہے۔ تمام اہل لسان جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جانا، اور مدینہ شریف سے خیبر جانا یقیناً سفر ہے۔ اور صحابہ کے

ارشادات اوران کے علی سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ مکہ شریف سے جدہ یا طاکف یا عُسفان یا کسی الیمی جگہ جانا جو چار

بریدگی دوری پر ہو: مسافت سفر ہے۔ اسی طرح لوگ بی بھی جانے ہیں کہ گھر سے نکلنا کئی طرح پر ہوتا ہے: ایک: باغات
اور کھیتوں کی طرف آ مدورفت یا شکار وغیرہ کے لئے قربی جنگل میں جانا، جہاں سے ہمہ روز واپسی ہوجاتی ہے۔ دوسرا:
مقصدا درسفر کی تعیین کئے بغیر بس یو نہی آ وارہ گردی کرنا۔ تیسرا: کسی خاص جگہ جبنچنے کا قصد کر کے گھر سے نکلنا، اور وہ جگہ
اتنی دور ہوکہ عرف میں وہاں جانے گو ضرب فی الارض کہ سیس ، اور جہاں پورا دن چل کر بلکہ رات کا ابتدائی حصہ چل کر
پہنچے، اور ہمہ روز وہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ اور لوگ یہ بھی جانے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اور وہ ایک پر
دوسرے کا اطلاق نہیں کرتے ۔ غرض قرآن کریم میں قصر کا حکم ضرب فی الارض (زمین میں سفر کرنا) پر اور احادیث میں
سفروا قامت کے الفاظ پر دائر کیا گیا ہے۔ اور ان کی تعریفات وقعہ بدات بیان نہیں کی گئیں۔ اب یہ کام مجتمدین امت کا
سفروا قامت کے الفاظ پر دائر کیا گیا ہے۔ اور ان کی تعریفات وقعہ بدات بیان نہیں کی گئیں۔ اب یہ کام مجتمدین امت کے کہ اس کی تمام تفصیلات طے کریں۔

اباس طریقه پرہم غور کریں تو سفر کی تین ذاتی کلیاں حاصل ہوں گی:اول:گھرے نکلنا کلی ذاتی ہے، کیونکہ جو گھر میں اقامت پذیر ہےاس کومسافزنہیں کہا جاتا دوم: کسی معین جگہ جانا بھی کلی ذاتی ہے، کیونکہ بے مقصد گھومنا آوارہ گردی ہے، سفرنیس ہے۔ سوم: وہ جگہ جہال جانے کا قصد ہے دور ہو، جہال ہے اس روز بلکہ رات کے ابتدائی حصہ میں ہیں جو اپنی ممکن نہ ہو، ورنہ وہ کھیتوں میں اور باغات میں آ مدورفت کی طرح ہوجائے گا ۔۔۔ اب گھر نور کریں: پہلی گلی اہم ہے، کیونکہ گھرے نکلنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور باقی دو کلیاں اخص ہیں۔ پس سفر کی حدتمام اس طرح ہے گی: السفو: ھو المخروج من الوطن الی موضع معین بعید بحیث لایمکن له الوجوع منه الی محل اِقامته فی یومه ذلك و لافی اُوائل لیلته: لینی سفر: وطن سے کی الی معین جگہ کی طرف جانے کانام ہے جو اتن دور ہوکہ ہمہ روز بلکہ بعد والی رات کے شروع حصہ میں بھی گھر والیسی ممکن نہ ہو۔۔ اور تیسری کلی ذاتی (لیعنی مقصد کے خصوص بعد ) کے لئے کم از کم ایک پورے دن کی مسافت لازم ہے۔ یکی بات موطا (۱۱:۱۲) میں حضرت سالم رحمہ اللہ ہے مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: کان ابن عصور یقضور الصلاة فی مسیرہ الیومَ النامُ یعنی حضرت ابن عمر جہا کی دن میں تقریباً کی ایک میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اُن میں اُن میں تقریباً کی است موطا کے شارح علامہ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ تیز چال ہے ایک ون میں تقریباً چارے دن کی مسافت اِن میں جارہ موطا کے شارح علامہ ابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ تیز چال ہے ایک دن میں تقریباً چارہ میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اِن میں جارہ میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اِن میں بین کر میا ہوں میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اِن میں بن کے تقریباً وہ میکو میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اِن میں میں شک ہے۔ اس کئے مسافت اِن میں بیا ہم کو میں شک ہے۔ اس کئے میں بین میں شک ہے۔ اس کئے میں بی میں بی میں شک ہے۔ اس کئے میں بی میں بی میں بی میں بین کے تقریباً وہ میکو میں بی ہے۔

فائدہ: مافت قصر کا مسلم بھی عراقی اور جازی مکا تب فکر میں معرکۃ الآراء مسلدرہا ہے۔امام محدر حمداللہ نے کتاب ال محجج (کتاب البحی جم علی اہل المعدینة) میں اس کا تذکرہ کیا ہے لئے۔اورائس روایت سے یہ مسلم مستبط کیا ہے جس میں بغیر محرم کے عورت کو تین رات دن کا سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مگر یہ استنباط واضح نہیں ہے۔ کیونکہ روایات میں ایک رات دن کے سفر کی ، بلکہ مطلق سفر کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ ورحقیقت اس مسلمہ کا مدار خوف فتنہ پر ہے۔ غالبًا اس لئے بعد کے احزاف نے استدلال بدل دیا۔اورائس روایت سے استدلال کیا جس میں مسافر کو تین رات دن تک موز وں پر سے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر یہ استدلال بھی سیحی نہیں۔ جیسے فتح کمہ کے موقعہ پر مکہ مسافر کو تین رات دن تک موز وں پر سے کی اجازت دی گئی ہے۔ مگر یہ استدلال بھی سیحی نہیں۔ جیسے فتح کمہ کے موقعہ پر مکہ مکر مہ میں آنحضرت میں گئی کا نیس دن تک قیام فر مانا اور نماز قصر پڑھنا، مدت اقامت کی تعیین کے لئے کافی نہیں اگر چہ حضرت ابن عباس عباس کے لئے کافی نہیں دن سے کی نے اس کو منہیں لیا۔ کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ میں دن کھر جی تو اتمام فر ماتے۔ اس طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ میں دن کھر جیسے نواتمام فر ماتے۔ اس طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ میں دن کھر جو تو اتمام فر ماتے۔ اس طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں کہ نہیں کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ میں دن کھر جو تو اتمام فر ماتے۔ اس طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں

ا اس کتاب میں اہل مدینہ ' سے مراد صرف امام ما لگ رحمہ النہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ گمان پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ پورا حجازی کمتب فکر مراد ہے۔ جس کو کرمانہ میں مدنی کمتب فکر بھی کہتے تھے۔ اور چونکہ اس کمتب فکر کے سرخیل امام مالگ رحمہ الله بیں اس لئے کتاب میں بار باران کا ذکر آتا ہے۔ اور ان کے مختارات اوران کی روایات سے اہل تجازیر جحت قائم کی ہے۔ اُس وقت اس کمتب فکر کے جود گیرا کا ہر تھے وہ اب گوشہ گمنا می میں چلے گئے ہیں۔ اور بعد کے اکا ہر جیسے امام شافعی اور امام احمد رحمہ الله اس وقت تک پیدائیس ہوئے تھے۔ غرض یہ خیال درست نہیں ہے کہ امام محمد رحمہ الله نے میں اور بعد کے اکا ہر جیسے امام شافعی اور امام احمد رحمہ الله اس وقت تک پیدائیس ہوئے تھے۔ غرض یہ خیال درست نہیں ہے کہ امام محمد رحمہ الله نے سے اس انتخاب اپنے استاذا مام مالک کے خلاف کھی ہے۔ بلکہ میا کہ کمتب فکر کی طرف ہے دوسرے مکتب فکر کے مسائل پر بحث ہے ا

ہے کہ آپ نے مسح کی مدت: اقل مدت قصر کو قرار دیا ہے۔

بہرحال بیستداختا فی ہے۔اورا سے سائل کی تاریخ بیہ ہے کہ ان میں ہے بعض میں تو بعد میں اختا ف اور سخت ہوگیا ہے۔ جیسے سری نماز میں مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کا مسکد۔احناف کے یہاں اس مسکد میں پانچ روایات ہیں: وجوب، استجاب، اباحت، کراہیت تنزیبی اور کراہیت تح بھی۔ مگر بعد میں آخری روایت فقوی کے لیے متعین ہوگئی۔ یا جیسے جبری نماز میں مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت کا مسکد۔امام شافعی رحمہ اللہ ہے اس مسکد میں کوئی روایت فابت نہیں۔ مگر بعد میں شوافع نے فرضیت کا فیصلہ کردیا۔ تو اختا ف اور سخت ہوگیا ۔۔۔ اور بعض مسائل میں زمانہ گذر نے کے ساتھ اختلاف بلکا پڑھیا۔ بلکد رفتہ رفتہ اختلاف مصل ہوگیا۔ مسافت قصر کا مسکد ایسا ہی مسکد ہے۔اب اس مسکد میں کچھ اختلاف نہیں۔امام مالک رحمہ اللہ تو شروع ہی ہے چار ہر ید کے قائل شے۔اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے سات تقدیریں مزدی ہیں۔ مگر بعد کے حضر ات نے ان کو چار ہر ید ( اڑتا لیس میل ) پر جمع کردیا ہے ( شرح مہذب سات تقدیریں شافعی رحمہ اللہ نے مراعات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پڑمل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔شیرازی شافعی رحمہ اللہ نے مراعات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پڑمل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔شیرازی معد اللہ دیم مراعات خلاف کے لئے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پڑمل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔شیرازی کا کے لئے معین ہوگئی اور چار ہر ید فتوی کے لئے مہذب میں یہ بات بیان کی ہے۔ مگر بیسب ابحاث بعد میں ختم ہوگئی اور چار ہر ید فتوی

اوراحناف کی صورتِ حال ہے ہے کہ ان کا اصل مذہب: بغیر تقدیر کے تین رات دن کی مسافت: مدت قصر قراردی گئی تھی۔ گر تقدیر کے بغیر عوام کے لئے عمل میں وشواری تھی۔ اس لئے بعد کے حضرات نے اندازے قائم کئے۔ سیدھا اندازہ تین مراصل کا تھا۔ مرحلہ: اونٹ کی حیال ہے ایک دن کی مسافت سفر کو کہتے ہیں جو چوہیں میل ہوتی ہے۔ گر احتاف نے مرحلوں کے بجائے فرخوں ہے اندازہ کیا۔ فرخ تین میل کا ہوتا ہے۔ فرخوں ہے تین رات دن کی مسافت کے تین اندازہ کے بجائے فرخوں ہے اندازہ کیا۔ فرخ تین میل کا ہوتا ہے۔ فرخوں ہے تین رات دن کی مسافت کے تین اندازہ کے گئے اکیس فرسخ یعنی ۱۳ میل ،اٹھارہ فرسخ یعنی ۵۴ میل اور پندرہ فرسخ یعنی ۵۴ میل مسافت کے تین اندازہ کے گئے اکیس فرسخ یعنی ۱۳ میل ،اٹھارہ فرسخ یعنی ۵۴ میل اور پندرہ فرسخ ہے گئاوہی قدس میں تقدیر پر کسی نے فتو کی نہیں دیا۔ باقی دو تقدیروں کو مفتی ہے قرار دیا گیا۔ پھر حضرت مولا نارشیدا حمصاحب گنگوہی قدس مرہ نے فتاوی رشید ہے میں اڑتا لیس میل یعنی چار ہرید پر فتوی دیا۔ کیونکہ یہ پندرہ فرسخ سے زائد تھا۔ اور اس کا مستندموجود تھا۔ اس لئے اب یہی قول مفتی ہے۔

اورمیل کے لغوی معنی ہیں: مراکبھر یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہ ایک میل ہے۔اوراصطلاح میں میل چار ہزار ہاتھ چو بیں انگشت کا ،اور انگشت چھ جو کی ہوتی ہے۔ یہی میل ہاشمی اورمیل شرعی ہے۔ کسی زمانہ بیل میل اموی اس سے بڑا رائج ہوا تھا۔ اور قریب زمانہ میں میل انگریزی اس سے جھوٹا رائج ہوا ان کا اعتبار نہیں۔ پس کلومیٹر میں اندازہ کرتے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پس ایک عام حساب جوے کلومیٹر کا چل رہا ہے، غالبًا وہ تھیج حساب نہیں۔ مجمع لغة الفقھاء میں تقریباہ ۸کلومیٹر حساب کیا گیا ہے۔

آخر میں امام محمد رحمہ اللہ کی ایک فیمتی تھیجت درج کی جاتی ہے کہ جہاں شک ہو کہ آ دمی مسافر ہوایا نہیں وہاں پوری نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حدیث میں ہے: دغ مسائیویٹک السی مسالا ٹیویٹک: کھٹک والی بات جھوڑ و، اور بے کھٹک بات اختیار کروواللہ الموفق۔

#### سفرکہاں سے شروع ہوتا ہے اور کب پورا ہوتا ہے

جب کوئی محص الی جگہ جانے کا ارادہ کر کے شہر پناہ ہے یا گاؤں کے باہرلوگوں کے جمع ہونے کی جگہ (لیمن فنا) ہے یا گاؤں کے گھروں ہے نکلے جوچار ہرید کے فاصلہ پر ہوتواس پر مسافر کا اطلاق درست ہوجا تا ہے۔ اور دہ سافر ہن جا تا ہے اور دہ کمی شہریا گاؤں میں قابل لحاظ کافی مدت کھہرنے کی نیت کر لے تو لفظ مسافر اس ہے ہے جا تا ہے اور دہ مقیم بن جا تا ہے اور دہ مقیم بن جا تا ہے (یہ مدت انگمہُ ثلاثہ کے نزد یک چارون ہے۔ اور احناف کے نزد یک پندرہ ون ہے۔ یہ مدت بھی منصوص نہیں اور صحابہ و تا بعین کے اقوال ہمی مختلف ہیں۔ احناف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول لیا ہے۔ اور الممہُ علا شہنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول لیا ہے۔ اور الممہُ علا شہنے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول لیا ہے۔ اور الممہُ علا شہنے حضرت سعید بن مسیّب رحمہ اللہ کا قول اختیار کہا ہے )

واعلم: أن السفر، والإقامة، والزنا، والسرقة، وسائرٌ ما أدار الشارع عليه الحكم: أمورٌ يستعملها أهل العرف في مظانها، ويعرفون معانِيها، ولايُنالُ حدُّه الجامعُ المانعُ إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل، ومن المهم معرفة طريق الاجتهاد، فنحن نعلم نموذجا منها في السفر، فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال:

يعلم جميعُ أهل اللسان: أن الخروج من مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى خيبر سفرٌ الامحالة، وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامِهم: أن الخروج من مكة إلى جدَّة، وإلى الطائف، وإلى عُسفان، وسائر مايكون المقصدُ فيه على أربعة بُرُد: سفر. ويعلمون أيضًا أن الخروج من الوطن على أقسام: ترددٌ إلى المزارع والبساتين، وهيمانُ بدون تعيينِ مقصد وسفر، ويعلمون أن اسم أحدِ هذه الأيطلق على الآخر.

وسبيل الاجتهاد: أن يُستقرأ الأمثلة التي يُطلق عليها الاسم عرفًا وشرعًا، وأن يُسبَر الأوصاف التي بها يفارِق أحدُها قَسِيمَه، فَيُجعل أعمّها في موضع الجنس، وأخصها في موضع الخنس، وأخصها في موضع الفصل. فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسيّ، إذ من كان ثاويًا في محلّ إقامته لا يقال له: مسافر، وأن الانتقال إلى موضع معين جزء نفسي، وإلا كان هيمانًا، لاسفرًا، وأن كونَ ذلك الموضِع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامته في يومه وأوائل ليلته: جزء

نفسى، وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارع. ومن لازِمه: أنّ يكون مسيرة يوم تامّ، وبه قال سالِم، ولكن مسيرةُ أربعة بُرُد متيقن، ومادونه مشكوك.

وصحةُ هذا الاسم: يكون بالخروج من سور البلد، أو حِلَّةِ القرية، أو بيوتها، بقصدِ موضع هو على أربعة بُرُدٍ؛ وزوالُ هذا الاسم إنما يكون بنية الإقامة مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية.

تر چمہ: اور جان لیس کہ سفر، اقامت، زنا، سَرِقہ اور دیگر وہ الفاظ جن پرشار ع نے تھم کو دائر گیا ہے: ایسے امور ہیں جن کو اہل عرف ان کی اجتمالی جگہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ ان الفاظ کے معانی کو جانے ہیں ( یہاں تک پہلی بات ہے) اور اس کی جامع مانع تعریف حاصل نہیں کی جاسمتی مگرایک ہتم کے اجتہاد اور غور وفکر ہے ۔ اور اہم امور میں سے اجتہاد کا طریقہ جاننا ہے (بید وسری بات شروع کر دی) اس ہم جانے ہیں اُن امور کا ایک نمونہ لفظ سفر میں (بی پہلی بات آگئی) ایس ہم کہتے ہیں: سفر معلوم ہے با بنٹے اور مثال کے ذریعہ (سَبُر وققیہ کی تفصیل رحمۃ اللہ ۲۳٪ ۵۳۳ میں گذر چکی ہے۔ اور مثال کا تعلق پہلی بات ہے ہے کہ ہم لفظ سفر کے معنی اس کی مثالوں کے ذریعہ جان سے تھیں۔ آگے وہی مثالیں ہیں: ) فاہر ہوا صحابہ کے ممل ہے اور ان کے کلام ہے کہ مکہ ہے جہ تی کہ طرف نگلنا ہوں مدینہ سے خیبر کی طرف نگلنا چس میں چار برید کا ارادہ ہو: سفر ہے۔ اور لوگ یہ بھی جانے ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف ، اور مقامد اور سفر کی تعین کے وطن سے نگلنا کی طرف ، اور کا بیت ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف ، اور کم بیت ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف کا موت ہے کہ بھی جانے ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف ، اور مقصد اور سفر کی تعین کے بغیر آ وارہ گردی۔ اور لوگ جانے ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف ، اور مقصد اور سفر کی تعین کے بغیر آ وارہ گردی۔ اور لوگ جانے ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف ، اور مقصد اور سفر کی تعین کے بغیر آ وارہ گردی۔ اور لوگ جانے ہیں کہ وطن سے نگلنا کی طرف آ کہ وتا ہے کھیتوں اور باغات کی طرف آ کہ دونت ، اور مقصد اور سفر کی تعین کے بغیر آ وارہ گردی۔ اور لوگ جانے ہیں کہ وات ہے ہیں

اوراجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ ان مثالوں کا جائزہ لیا جائے جن پر لفظ عرفا اور شرعاً بولا جاتا ہے۔اور یہ کہ جانچ جا کیں وہ اوصاف جن کے ذریعہ جدا ہوتی ہے ان میں سے ایک اپنی قسیم سے (یعنی ہروصف کو دوسر ہے ہے الگ کرلیا جائے ) لیس بنایا جائے ان کے زیادہ عام کوجنس کی جگہ میں اور ان کے زیادہ عاص کوفسل کی جگہ میں ۔ لیس ہم نے جانا کہ وطن سے منتقل ہونا (یعنی نکلنا) جز ذاتی ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی اقامت کی جگہ میں تھہرنے والا ہے اس کو مسافر نہیں گہا جاتا۔اور (جانا ہم نے) کہ کسی معین جگہ کی طرف منتقل ہونا جز ذاتی ہے۔ورنہ وہ (ٹکلنا) آوارہ گردی کہلائے گا،سفر نہیں کہلائے گا۔اور (جانا ہم نے) کہ اس جگہ کی طرف منتقل ہونا جی سے دورنہ وہ (ٹکلنا) آوارہ گردی کہلائے گا،سفر نہیں کی جگہ کی طرف اس کے ای دن میں اور اس کی رات کے شروع حصہ میں: جز ذاتی ہے، ورنہ ہوگا باغات اور کھیتوں کی طرف کی طرف اس کے ای دن میں اور اس کی رات کے شروع حصہ میں: جز ذاتی ہے، ورنہ ہوگا باغات اور کھیتوں کی طرف آلہ دورفت کی طرح۔اور اس تیسرے جز ذاتی کے لئے لازم ہے کہ وہ ایک پورے دن کا سفر ہو۔اور ای کے قائل ہیں مالم رحمہ اللہ گر چار برید کی مسافت بھتی ہے،اور جو اس سے کم ہے اس میں شک ہے۔

اوراس لفظ (مسافر) کی در تنگی ہوتی ہے نکلنے سے شہر پناہ سے یا گاؤں کے باہرلوگوں کے جمع ہونے کی جگہ سے یا

گاؤں کے گھروں ہے،الی جگد کے قصد ہے جو چار ہرید پر ہے۔اوراس لفظ کا ہمنا ہوتا ہے صرف کھمرنے کی نیت کرنے سے کافی مدت جس کا عتبار کیا جائے کسی شہر میں یاکسی گاؤں میں۔

W

### دوسرى مهولت: جمع بين الصلاتين

شریعت نے مسافر کو دوسری سہولت بیدی ہے کہ وہ ظہر وعصر کوا ورمغرب وعشاء کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔جمع تقدیم بھی جائز ہےاورجمع تاخیر بھی۔اوراس کی حکمت رہے کہ پہلےاوقات الصلاۃ میں یہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ نمازوں کے اصل اوقات تین ہیں: فجر ،ظہراورمغرب۔اورعصر: ظہر میں سے اورعشاء:مغرب میں ہے مشتق کی تحمَّى ہیں تا کہ ظہراورمغرب میں اورمغرب اور فجر میں لمبا فاصلہ نہ ہوجائے۔اور تا کہ کاروباری مشغولیت میں اللہ کی یاد ول ہے نکل نہ جائے۔اورغفلت کی حالت میں سونا نہ ہو۔ پس ظہر وعصر اور مغرب وعشاء در حقیقت ایک ہی چیز کے دو پیں(Piece) ہیں۔اس لئے بوقت ضرورت ان کوایک ساتھ پڑھنے کی اجازت دی گئی۔مگر آنخضرت سِلانیا آپائم نے اس پرمواظبت کے ساتھ مل نہیں فر مایا جیسا کہ قصرمواظبت کے ساتھ کیا ہے۔ پس بے ضرورت جمع کرنا جائز نہیں۔ فاكده: بيمسئله بهي عراقي اور حجازي مكاتب فكريين مختلف فيه ہے۔ سورة النساء آيت ١٠٣ ميں صراحت ہے: ﴿إِن الطَّــــالأَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوْمِنيْنَ كَتَابًا مَوْقُوْمًا ﴾ يعنى يقيينًا نمازمسلما نول يرفرض ب،اوروقت كيساته محدود ب\_اور تر فدى مين كتاب الصلاة كے يہلے باب ميں روايت ہے: إن للصلاة أو لا و آخرًا: يعنى ہر نماز كااول وآخر ہے۔ يس وو نمازوں کوجمع کرنے کا جواز اس وقت بیدا ہوگا جبکہ حجے اور صرح نص ہے یہ بات ثابت ہو کہ آنخضرت میلانیو کیا نے کہھی جمع حقیقی کیا ہے۔عراقی فقہاء کے نز دیک ایسی کوئی نص موجود نہیں ،اور جونصوص اس سلسلہ میں بیان کی جاتی ہیں ان میں کلام ہے۔اور حجازی فقہاء کے نزدیک ایسی نصوص موجود ہیں اور بحث طویل ہے۔اس کئے اس سے اعراض مناسب ہے۔ البية جمع صوری یعنی ایک نماز اس کے آخر وقت میں اور دوسری نماز اس کے شروع وقت میں پڑھنا بالا تفاق درست ہے۔اورآنخضرت مِثلاثِیَا ﷺ جوسفر میں دونماز وں کوجمع فر مایا کرتے تھےوہ ای طرح جمع کرتے تھے۔اور پیسوال کہ ایسا تو عصراورمغرب میں اورعشااور فجر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھرآ تخضرت خِلاتِنَائِیَا مُظہرین اورمغربین کے درمیان ہی کیوں جمع فرماتے تھے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ عصر کا آخر وفت مکروہ ہے۔اس کئے عصر ومغرب میں جمع صوری کرنے کی کوئی صورت نہیں۔البتہ عشااور فجر میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔مگر آنحضور مِلائقیقیکم ایسااس لئے نہیں کرتے تھے کہ سفر پوری رات جاری نہیں رہتا تھا۔ نیز: ایک قول میں عشاء کا وقت نصف رات پرختم ہوجا تا ہے اور جمہور کے نز دیک اگر چہ وقت ختم نہیں ہوتا،مگراتی تاخیر مکروہ ہے۔

- ﴿ اَوْسَوْمَ لِبَالْشِكَالِ ﴾-

اس طرح سخت مجبوری کی حالت میں جمع تاخیر کرنے میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔اس صورت میں عراقی فقہاء کے فرد کیا۔ایک نماز قضا ہوگی۔اور سخت مجبوری کی حالت میں نماز قضا کرنے کی اجازت ہے۔غزوہ خندق میں ایک دن آپ کی ایک نماز ،اورایک دن تین نمازیں قضا ہوئی ہیں۔البتہ جمع تقدیم :عراقی فقہاء کے فرد کیا کسی حال میں درست نہیں۔ کیونکہ اس صورت میں ایک نماز :قبل از وقت پڑھنالازم آئے گا۔ پس بیسوال بھی ختم ہوگیا کہ خت مجبوری میں آدمی کیا کرے؟ جواب بیہ ہے کہ نماز قضا کر کے جمع تاخیر کرے اور بیھی ممکن نہ ہوتو دونوں نمازیں قضا کر کے بعد میں پڑھے۔غرض اختلافی صورت در حقیقت یہی جمع تقدیم والی ہے۔اوراحتیاط پڑھل بہر حال اولی ہے۔اور حاجی کا عرفہ میں جمع تقدیم کرنا اور مزدلفہ میں جمع تقدیم کرنا اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنا اور جائز ہے۔اور حاجی کا عرفہ میں جمع تقدیم کرنا اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنا ہو جائز ہے۔

## تيسري سهولت بسنتين نه يره هنا

شریعت نے مسافر کو تیسری سہولت بیدی ہے کہ وہ سفر میں سنن مؤکدہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں ظہر کی دور کعتیں پڑھا کمیں اور فورا سوار ہوگئے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھالوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھالوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھالوگ کیا کررہے ہیں؟! بتایا گیا کہ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا: مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض پورے نہ پڑھتا! میں نے رسول اللہ شائند میں اللہ شائند کیا گیا کہ ساتھ سفر کیا ہے۔ آپ شفر میں صرف دور کعتیں پڑھتے تھے۔ اور میں نے ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ م کے ساتھ بھی اسفار کئے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتے تھے (متنق علیہ مشکلوۃ حدیث ۱۳۲۸) البتہ فیرکی سنتیں اور ویزکی نماز آپ اور خلفائے راشدین سفر میں بھی ادا فرماتے تھے۔

فا کدہ: مگر ترندی کی روایت میں خودا بن عمر رضی اللہ عنہ کا ظہر کے بعد دوسنتیں پڑھنا مروی ہے۔اور وہ اس کو
آنحضور مِنالِنَّهِ اَنِّهِ کامعمول بتاتے تھے(مشکوۃ حدیث ۱۳۴۳) اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبز اوے عبیداللہ کوسفر
میں نفلیں پڑھتے ویکھا ہے، تو ٹو کانہیں (مشکوۃ حدیث ۱۳۵۳) اس کئے تھے بات یہ ہے کہ آنحضرت مِنالِنَهَ اَنَّهُم عمومی احوال
میں تو سفر میں سنتیں نہیں پڑھتے تھے، مگر بھی موقعہ ہوتا تھا تو پڑھتے بھی تھے۔اس کئے مسکلہ یہ ہے کہ حالت فرار میں سنتیں
نہ بڑھے اور حالت قرار میں بڑھے۔

# چوتھی سہولت: سواری پرنوافل پڑھنا

شریعت نے مسافر کو چوتھی سہولت بیدی ہے کہ وہ سواری پرنوافل ادا کرسکتا ہے۔ جب نمازشروع کرےاس وقت سواری کو قبلہ رخ کرلے تو بہتر ہے۔ پھر جدھر بھی سواری چلتی رہے، نماز پڑھتا رہے۔اور رکوع و بچود اشارے سے کرے۔ رکوع کے لئے ذراکم اور سجدہ کے لئے ذرازیادہ اشارہ کرے۔اور بیہ سہولت صرف نوافل میں ہے۔اور فجر کی سنتیں بھی نفل ہیں۔اور وتر بھی شاہ صاحب کے نزدیک نفل ہیں ،اس لئے ان کو بھی سواری پرادا کرسکتا ہے۔البتہ فرض نمازیں زمین براتر کریڑھناضروری ہے۔

فائدہ: نوافل صرف اونٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کو چلانانہیں پڑتا۔ وہ اونٹوں کی قطار میں چلتار ہتا ہے۔ گھوڑے پرنماز پڑھنادرست نہیں۔ کیونکہ اس کو چلانا پڑتا ہے جوممل کثیر ہے۔اور کار،بس وغیرہ وہ سواریاں جن میں قیام اوراستقبالِ قبلہ پرقدرت نہیں: بھکم دابہ ہیں۔اورریل اور ہوائی جہاز میں چونکہ قیام اوراستقبال قبلہ پرقدرت ہے اس لئے وہ بھکم ارض ہیں۔

ومنها: الجمعُ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء: والأصل فيه: ما أشرنا أن الأوقاتِ الأصليةَ ثلاثة: الفجر، والظهر، والمغرب؛ وإنما اشتُقَّ العصر من الظهر، والعشاءُ من المغرب، لأصلية ثلاثة: الفجر، والظهر، والمغرب؛ وإنما اشتُقَّ العصر من الظهر، والعشاءُ من المغرب، لئلا تكون النوم على صفة الغفلة، فَشَرَعَ لهم لئلا تكون النوم على صفة الغفلة، فَشَرَعَ لهم جمعَ التقديم والتأخير، لكنه لم يُواظب عليه، ولم يَغْزِم عليه مثلَ ما فعل في القصر.

ومنها: تركُ السنن: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوبكر، وعمر، وعثمان رضى الله عنهم لأيسبحون إلا سنة الفجر والوتر.

ومنها: الصللة على الراحلة، حيث توجهت به، يؤمى إيماءً ا، وذلك في النوافل، وسنة الفجر، والوتر، الاالفرائض.

ترجمہ: اور خصتوں میں سے: ظہر وعصر اور مغرب وعشا کے در میان جمع کرنا ہے: اور بنیا دی بات اس سلسلہ میں وہ ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اصلی اوقات تین ہیں: فجر، ظہر اور مغرب ۔ اور عصر: ظہر ہی ہے، اور عشا: مغرب ہی ہے مشتق کی گئی ہے۔ تا کہ لمبی مدت دوذکروں کے در میان فاصل نہ ہو، اور اس لئے کہ غفلت کی حالت پر سونا نہ ہو۔ پس آپ نے مقرر کیا لوگوں کے لئے آگے کر کے جمع کرنا اور چیچے کر کے جمع کرنا۔ گرآپ نے اس پر مصابطی ہے مقرر کیا لوگوں کے لئے آگے کر کے جمع کرنا اور چیچے کر کے جمع کرنا۔ گرآپ نے اس پر مواظبت نہیں فرمائی۔ اور نہ اس پر مضبوطی سے عمل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے قصر میں کیا ہے۔

اور ان میں سے :سنتیں جھوڑ نا ہے۔ پس رسول اللہ سِلگی اِیم اور ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہم نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے،سوائے سنت فجراوروتر کے ۔

اوران میں ہے: سواری پرنماز پڑھناہہ۔جدھر بھی سواری رخ کرے سوار کولیکراشارہ کرے انجھی طرح اشارہ کرنا۔اور بیرخصت:نوافل،سنت فجراوروتز میں ہے۔فرائض میں نہیں۔

公

2

公

﴿ وَمُؤْوَرُ بِبَالْمِيْرُ ﴾ -

### نمازخوف كابيان

## (خوف میں نماز کی صورتیں اوران کی حکمتیں)

د وسرا عذر: دشمن یا کسی درندہ وغیرہ کا خوف ہے۔اس عذر کی حالت میں شریعت نے معمول ہے ہٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔سورۃ النساء میں قصر کی رخصت کے بعد متصلاً صلّٰوۃ خوف کا تذکرہ ہے۔اور نبی مِلاَیْفَاتِیَلم نے چوہیں مرتبہ بینمازمختلف طرح سے پڑھی ہے( شای ۱۲۷۱) امام ابوداؤ داورا بن المنذ رنے آٹھ ، ابن حبان نے اپنی صحیح میں نو، ابن حزم نے ایک متقل رسالہ میں چودہ اور ابوالفضل عراقی نے سترہ صورتیں بیان کی ہیں (معارف اسنن ) شاہ صاحب رحمه الله في مشكوة شريف، باب المحوف مين جو چندروايات بين، ان كواوران كي مصلحتون كوبيان كيا ب: کیبلی صورت بمسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مِثَالِيَعَامَيَا لِمُ مُ صلاق خوف پڑھائی۔ دشمن سامنے قبلہ کی طرف تھا۔ آپ نے لوگوں کی دوشفیں بنائیں۔سب لوگ تکبیرتج پمہ سے رکوع تک آپ کے ساتھ شریک رہے۔ جب آپ نے محدہ کیا تو آپ کے ساتھ صرف پہلی صف نے محدہ کیا۔اور آخری صف وتمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ اور پہلی صف مجدہ سے فارغ ہوکر کھڑے ہو گئے تو دوسری صف نے مجدہ کیا۔ سجدوں سے فارغ ہوکر جب دوسری صف کھڑی ہوئی تو وہ آ گے پہلی صف کی جگہ میں چلی گئی۔اور پہلی صف پیچھے ہٹ آئی۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع تک سب آپ کے ساتھ شریک رہے۔ پھر جب آپ نے دوسری رکعت کا سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا۔اور دوسری صف دعمن کے مقابلہ میں کھڑی رہی۔ پھر جب آپ اور پہلی صف تجدہ سے فارغ ہوئے تو دوسری صف نے تجدہ کیا۔ پھرسب نے آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔۔۔۔اس طرح نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب دشمن سامنے قبلہ کی جانب میں ہو،جیسا کدروایت میں اس کی صراحت ہے۔ ووسری صورت: حضرت جابر رضی الله عنه ہے بیمروی ہے که رسول الله سِلانیْوَائیلم نے بطن نخل میں (جو مدینہ کے قریب ہی ہے) ظہر کی نماز پڑھائی۔لوگوں کی دو جماعتیں بنائیں۔ایک طائفہ کو دورکعتیں پڑھا کرآپ نے سلام پھیردیا۔ پھر دوسرے طا مُفہ کو دور کعتیں پڑھا نمیں اور سلام پھیرا — اس طرح صلاۃ الخوف اس وقت پڑھی جائے گی جب دحمن سامنے کی جانب میں نہ ہو۔ دائیں ، بائیں یا پیچھے ہو۔ اور ہرطا کفہ کوایک ایک رکعت پڑھانے میں تشویش کا ا ندیشہ ہو کہ لوگ اپنی نماز خراب کرلیں گے جمیح طریقہ پرا دانہیں کرنکیں گے ،تو اس طرح کرلیا جائے۔ فا کدہ: بیروایت مشکوٰۃ شریف میں امام بغوی رحمہ اللہ کی شرح السنہ کے حوالے سے درج کی گئی ہے۔اورشرح السنّه (۵۹۴:۲) میں بغیرسند کے مذکور ہے۔البتہ نسائی (۱۷۸۳) دار قطنی (۹۱:۲) اورسنن بیھی (۲۵۹:۳) میں اسانید کے ساتھ مروی ہے۔ اوراس میں تین اضطراب ہیں: (۱) پونس وقیادہ عن الحن عن جابر روایت کرتے ہیں اوراشعث بن عبد الملک مُر انی اورابوح ہ رقائی عن الحسن عن البی بحر قرارات میں دورکعت پرسلام پھیرئے گا تذکرہ نہیں ہے۔ اور باقی حضرات و وسلاموں کا تذکرہ کرتے ہیں (۲) اشعث ہے سعید بن عامر کی روایت میں یہ واقعہ رباعی نماز کا ہے اور اشعث بی ہے عمر بن خلیفہ بکراوی کی روایت میں یہ قصیفر ہی نماز کا ہے (بیسب روایات سنن جیمی میں ندکور ہیں) پس اضطراب کی وجہ سے بیروایت قابل استدلال نہیں۔ گمان ایسا ہے کہ بیقصہ حضر کا ہے اور ظہر کی نماز کا ہے اور دورکعت پرسلام کا تذکرہ راوی کا وہم ہے۔ سے حروایت یونس کی ہے واللہ اعلم۔

تیسری صورت: حضرت بہل بن ابی ختمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ زات الرقاع کے موقعہ پر رسول اللہ طِلاَتُهِ اِللہ طِلاَتُهِ اللہ طَلاَتُهِ اللہ طَلاَتُهِ اللہ طَلاَتُهِ اللہ اللہ طَلاَتُهِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طاکفہ کو ایک رکعت پڑھا کر آپ کھڑے ہے۔ اور لوگوں نے گئے۔ اور دوسراطا کفہ آپ بیٹھے رہے۔ اور لوگوں نے گئے۔ اور دوسراطا کفہ آپ بیٹھے رہے۔ اور لوگوں نے اپنی نماز پوری کی ، تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا ۔ اس طرح صلاق الخوف اس صورت میں پڑھی جائے گی جب اپنی نماز پوری کی ، تو آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا ۔ اس طرح صلاق الخوف اس صورت میں پڑھی جائے گی جب میں سامنے تبلہ کی جانب میں نہ ہو، اور دونوں گرو ہوں کو ایک ایک رکعت پڑھانے میں کی تشویش کا بھی اندیشہ نہ ہو۔

فاكدہ: يمتفق عليه روايت ہے۔ اور ائمهُ ثلاثه كے نزويك يمي صورت بہتر ہے۔ كيونكه اس ميں نماز ميں چلنانہيں پر تا ۔ مگراس ميں بہلاگروہ امام سے پہلے نماز سے فارغ ہوجاتا ہے جوامامت كے موضوع كے خلاف ہے۔ حديث ميں ہے: إنها جعل الإمام ليؤتم به: امام اس لئے بنايا گياہے كه اس كى بيروى كى جائے۔

چوتھی صورت: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجد کے علاقہ میں ہمارا دعمن سے مقابلہ ہوا۔ رسول اللہ سِلائیکَیکِیم نے صلاۃ الخوف اس طرح پڑھائی: لوگوں کی دو جماعتیں کی گئیں۔ ایک جماعت آپ کے چیچے کھڑی ہوئی۔اور دوسری دہمن کے مقابلہ میں چلی گئی۔ پھر آپ نے پہلے طا نفہ کے ساتھ نماز شروع کی۔ جب آپ پہلی رکعت سے فارغ ہوئے تو یہ جماعت دہمن کی طرف چلی گئی۔اور وہ طا نفہ آیا جو ابھی تک نماز میں شریک نہیں ہوا۔ آپ نے اس کو دوسری رکعت پڑھائی۔اور سلام پھیردیا۔ پھر ہر طائفہ نے اپنی اپنی نماز پوری کی۔ (پہلے طائفہ نے الاق کی طرح اور دوسری رکعت پڑھائی۔اور سلام پھیردیا۔ پھر ہر طائفہ نے اپنی اپنی نماز پوری کی۔ (پہلے طائفہ نے الاق کی طرح اور دوسرے نے مسبوق کی طرح)

فائدہ نیردایت بھی متفق علیہ ہے۔ احناف کے نزدیک بہی صورت بہتر ہے۔ کیونکہ یقر آن کے بیان سے اقرب ہے۔ اور قرآن میں افضل صورت بی کولیا جاتا ہے۔ نیز ابوداؤد میں حضرت ابن مسعود ہے۔ بھی بہی طریقة مروی ہے۔ پانچویں صورت اگرخوف شدید ہو، اورا حادیث میں مروی طریقوں پر صلاۃ الخوف پڑھنے کا موقع نہ ہو، تو پھر لوگ تنہا تنہا جس طرح بھی بن پڑے کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھیں خواہ قبلہ کی طرف منہ ہویانہ اسکار سے تنہا تنہا جس طرح بھی بن پڑے کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے نماز پڑھیں خواہ قبلہ کی طرف منہ ہویانہ

ہو،اور گورکوع وجودا شارے ہی ہے ممکن ہوں۔سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔اور ریجھی صلاۃ الخوف ہی کی ایک صورت ہے۔

فائدہ: نماز کے درمیان بہت چلنا پڑے یالڑنا پڑے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ پس جب گھسان کا رن پڑے اور قال جاری ہوتو نماز کومؤخرکرے۔غزوۂ خندق میں ایسی ہی صورت میں آپ نے اور صحابہ نے نمازیں قضا کی ہیں۔ قال جاری ہوتو نماز کومؤخرکرے۔غزوۂ خندق میں ایسی ہی صورت میں آپ نے اور صحابہ نے نمازیں قضا کی ہیں۔ خلاصہ: یہ ہے کہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورتیں ہیں سب پڑمل کرنا درست ہے۔ اور جیسا موقعہ ہو اور جس میں سہولت ہو، وہ صورت اختیار کرنی جائے۔

ومن الأعذار: الخوف: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أنحاء كثيرة:

منها: أن رتَّب القوم صقيِّن، فصلَّى بهم، فلما سَجَدَ، سَجَدَ معه صفَّ سجدتيه، وحَرَسَ صفِّ ، فلما قاموا سجد من حَرَسَ، ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حَرَسَ أولاً، وحرس الآخرون، فلما جلس، سجدمن حرس، وتشهَّد بالصفين وسلَّم؛ والحالةُ التي تقتضي هذا النوع: أن يكون العدو في جهة القلبة.

ومنها: أن صلّى مرتين: كلَّ مرة بفرقة؛ والحالةُ التي تقتضي هذا النوعَ: أن يكون العدو في غيرها، وأن يكون توزيعُ الركعتين عليهم مشوِّشًا لهم، والايُحيطوا بأجمعهم بكيفية الصلاة.

ومنها: أن وقفت فرقة في وجهه، وصلى بفرقة ركعة، فلما قام للثانية، فارقته، وأتمت، وخهبت وجاه العدو، وجاء الواقفون، فاقتدوا به، فصلى بهم الثانية، فلما جلس للتشهد قاموا، فأتموا ثانيتهم، ولحقوه، وسلم بهم؛ والحالة المقتضية لهذا النوع: أن يكون العدو في غير القبلة، ولا يكون توزيع الركعتين عليهم مشوسًا لهم.

ومنها : أنه صلّى بطائفة منهم، وأقبلت طائفة على العدوّ، فركع بهم ركعةً، ثم انصرفوا بمكان الطائفة التي لم تصل، وجاء أولئك، فركع بهم ركعةً، ثم آتم هؤلاء وهؤلاء.

ومنها : أن يصلى كل واحد كيفما أمكن: راكبًا أو ماشيًا، لقبلة أو غيرها، رواه ابن عمر رضى الله عنهما؛ والحالةُ المقتضية لهذا النوع : أن يشتد الخوف، أويلتحم القتال.

وبالجملة: فكل نحوٍ رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، ويفعل الإنسان ماهو أخف عليه، وأوفق بالمصلحة حالتئذ.

ترجمه: اوراعذار میں سے خوف ہے: اور رسول الله صَلالتَهُ عَلَيْ عَنْ صلاة الخوف بهت طرح سے پڑھی ہے:



اوران میں سے: یہ ہے کہ آپ نے دومرتبہ نماز پڑھی، ہرمرتبدایک جماعت کے ساتھ — اور وہ حالت جواس نوعیت کی مقتضی ہے یہ ہے کہ دشمن قبلہ کی جانب کے علاوہ میں ہو،اور یہ کہ دورکعتوں کولوگوں پرتقسیم کرنا ان کے لئے باعث تشویش ہو،اور وہ سارے ایک ساتھ ا حاطہ نہ کر سکتے ہوں نماز کی ترکیب کا۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ کھڑی ہوئی ایک جماعت دخمن کے مقابلہ میں۔ اور آپ نے ایک جماعت کوایک رکعت پڑھائی۔ پس جب آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ جماعت آپ سے علحدہ ہوگئی۔ اور اس نے نماز پوری کرلی۔ اور دخمن کے مقابلہ میں چلی گئی۔ اور آئے کھڑے ہونے والے، پس اقتداء کی انھوں نے آپ کی۔ پس آپ نے ان کو دوسری رکعت پوری ان کو دوسری رکعت پوری کی۔ اور آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا ۔ اور وہ حالت جواس نوعیت کی مقتضی ہے یہ کہ دخمن قبلہ کے علاوہ جانب میں ہو۔ اور دور کعتوں کو گوں پر تقسیم کرناان کو پراگندہ کرنے والانہ ہو۔

اوران میں سے: یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک جماعت کونماز پڑھائی۔ اور دوسری جماعت وشمن کی طرف متوجہ رہی۔ پس پڑھائی آپ نے ان کوایک رکعت۔ پھر بلیٹ گئے وہ اس جماعت کی جگہ میں جس نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور آئے وہ لوگ۔ پس آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر نماز پوری کی اِن لوگوں نے اور اُن لوگوں نے۔ اور آئے وہ لوگ۔ پس آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی۔ پھر نماز پوری کی اِن لوگوں نے اور اُن لوگوں نے۔ اور ان میں سے: یہ ہے کہ پڑھے ہرایک جس طرح بھی ممکن ہو، خواہ سوار ہوکر یا چلتے ہوئے ( مافیا سے قائما مراد ہے، چلنے لا اُن کے لئے چلنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے ) قبلہ کی طرف منہ ہو یا غیر قبلہ کی طرف۔ روایت کیا ہے اس کو ابن عمر نے۔ اور وہ حالت جواس نوعیت کو چا ہے والی ہے یہ ہے کہ خوف ہخت ہو یا تھمسان کارن پڑے۔ اور حاصل کلام: پس ہروہ صورت جو نبی میٹالیٹھائی ہے۔ دوایت کی گئی ہے: وہ جا رُز ہے۔ اور ہر شخص کرے وہ جو اس اور حاصل کلام: پس ہروہ صورت جو نبی میٹالیٹھائی ہے۔ دوایت کی گئی ہے: وہ جا رُز ہے۔ اور ہر شخص کرے وہ جو اس

S

N

公

برآ سان ہواوراس وفت کی حالت سے زیادہ ہم آ ہنگ ہو۔

# بياركى نماز كابيان

### بيار کو قيام اور رکوع و سجو د ميں سہولت دينے کی حکمت

تیسراشری عذر بیاری ہے۔فرض اور واجب نمازوں میں قیام اور ہرنماز میں رکوع وجود فرض ہیں۔گرشر بعت نے بیار کو ہیں ہوت دی ہے کہا گروہ کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے۔اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔خواہ کروٹ پر لیٹ کر پڑھے باچت لیٹ کر۔ دونوں طرح درست ہے۔اور رکوع وجود نہیں کرسکتا تو اشارہ کرے۔ کیونکہ تکلیف بعنی حکم کا مکلف بنانا حسب استطاعت ہی ہوتا ہے۔ برداشت سے زیادہ حکم و بینا شان رحیمی کے خلاف ہے۔اس لئے بیار کو بیاسیر کا یہ ہوتیں دی گئی ہیں۔حضرت عمران بن محسین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیر خصت ثابت ہے۔حضرت عمران کو بواسیر کا عارضہ تھا۔ جب دورہ پڑتا تھا تو آپ بہت لا غرب و جاتے تھے۔آپ نے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ سِٹالیّقِائِیم نے فرمایا: ''

گڑے ہوکرنماز پڑھو،اگراس کی استطاعت نہ ہوتو ہیٹھ کر پڑھو۔اوراس کی بھی استطاعت نہ ہوتو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو' کھڑے تھے۔آپ سے مسئلہ عنہ ہوتو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو' اس مدیث سے ادا ہو سے ہیں۔ پس اشارہ کا جواز بھی اس صدیث سے ثابت ہوا۔

## قیام پرقدرت کے باوجودنفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی حکمت

قیام پرقدرت کے باو جوزفل نماز (اورسنن مؤکدہ بھی نوافل ہیں) بیٹے کر پڑھناجائز ہے۔البت تواب آوھا ملے گا۔
حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کس نے بیحدیث بیان کی کہ: صلاۃ السر جسل قاعدًا
نصف الصلاۃ لیعنی اگر قیام پرقاور شخص بیٹے کرنفل نماز پڑھے تو ثواب آوھا ملے گا۔ پھر میں ایک دن آپ کی خدمت میں
حاضر ہوا۔ دیکھا کہ آپ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سر پہ ہاتھ قرار ایا (کہ الہی! یہ ماجرا کیا ہے؟!) آپ نے
پوچھا: ''کیا بات ہے؟'' میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: '' ہاں! (یعنی تہمیں حدیث سے چہ پہنچی ہے) مگر میرا معاملہ
آپ لوگوں سے مختلف ہے!'' (مفکلوۃ حدیث ۱۲۵۲) لیعنی رسول اللہ سِکالیَا اِللہِ اُللہِ اُللہِ کُلے کہ کہ کہ کہ کہ اور انواب ملتا
ہے۔ کیونکہ آپ کے عمل میں تشریع کا بہلو بھی ہے۔ موطا (ص۱۰۰) میں روایت ہے کہ: '' میں نماز میں نُھول یا جاتا ہوں
تاکہ میرے عمل سے احکام کی تعین ہو''

اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل : فرائض کی طرح محدود نہیں میں ۔طبرانی کی روایت میں ہے کہ:''نماز بہترین کام ہے، پس جوجس قدر زیادہ پڑھ سکتا ہو، پڑھے'' (مجمع الزوائد ۲۴۹:۲۳)



اور نمازی حقیقت: بندگی لینی اخبات اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ اور بیہ مقصد ہر طرح حاصل ہوسکتا ہے: خواہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یا بیٹھ کر۔ البتہ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں نیاز مندی کا اظہار کامل طور پر ہوتا ہے۔ اور عربی کی مثل ہے: مالایکدر لا کلف، لایتر لا کلفہ اور اردو کی کہاوت ہے: بھا گئے بھوت کی کنگوٹی سہی لینی جو چیز ساری ہاتھ سے جارہی ہواں کا بچھ حصہ ہاتھ آ جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اور بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہوکر نوافل پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا، مگر ول نماز پڑھنے کو چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بندگی کے ناقس اظہار پر اکتفا کر لیا جائے تو بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اس لئے رحمت اللی نے بیٹھ کرنفل نماز پڑھنے کی اجازت دیدی۔ البتہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ تو اب کم ہوجائے گا۔ کیونکہ بندگی کا ناقص اظہار : کامل اظہار کے برا بڑ بیں ہوسکتا۔ تُری ثر یا کی برابری کب کرسکتا ہے!

فا کدہ: شاہ صاحب قدس سرہ نے اس مسلم کا جومتدل ذکر کیا ہے میں نے اس کو بدلدیا ہے۔ کیونکہ وہ روایت اس مسلمہ علی مسلمہ ہے متعلق مسلمہ ہے متعلق نہیں۔ شاہ صاحب نے روایت کا آخری حصہ چھوڑ دیا ہے، اس لئے وہ روایت بظاہراس مسلمہ ہعلی معلوم ہوتی ہے۔ پوری روایت اس طرح ہے: حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جو کھڑے ہوکر پڑھے تو وہ افضل ہے۔ اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اس کے لئے کھڑے ہوکر پڑھے والے کے ثواب کا آدھا ہوکر پڑھے والے کے ثواب کا آدھا ہے۔ اور جو لیٹ کر پڑھے والے کے ثواب کا آدھا ہے۔ '(بخاری صدیث کا اس روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ نفل نماز کا مسکد دریافت کیا گیا تھا۔ پھر نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا تو جائز ہے، مگر لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔

درحقیقت حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں فرض نماز ہی ہے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث کا تعلق نماز کے جواز وعدم جواز ہے ہادراس دوسری حدیث کا تعلق اجرو ثواب ہے ہے۔ یعنی جواز نماز میں مکلّف کے گمان کا اعتبار ہے۔ اور اجرو ثواب میں نفس الا مری استطاعت کا اعتبار ہے۔ پس جو شخص گمان کرتا ہے کہ دوہ کھڑ ہے ہوکر یا بیٹے کرنماز ادانہیں کرسکتا، وہ اگر بیٹے کر یا لیٹ کرنماز پڑھے گا تو نماز درست ہوجائے گی۔ لیکن اگر وہ نفس الا مرییں کھڑ ہونے کی یا بیٹے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹے کرنماز پڑھے گا تو نماز درست ہوجائے گی۔ لیکن اگر وہ نفس الا مرییں کھڑ ہونے کی یا بیٹے کی استطاعت رکھتا ہے تو بیٹے کرنماز پڑھنے سے ثواب کم ہوجائے گا۔ اکابر کے واقعات میں مروی ہے کہ ان کو باز و سے پکڑ کرنماز کے لئے کھڑ اکیا جا تا تھا۔ اور وہ نماز کھڑ ہے ہوکرا داکرتے تھے۔ بیا ہتمام اس کامل اجرو و ثواب کے لئے تھا۔ اور نصف سے بالکل آ دھا مراز نہیں ، بلکہ '' بہت کم' مراد ہے۔ عربی میں نصف کا لفظ اس معنی میں بھی مستعمل ہے۔

## طالب ومطلوب کی اور کیج اور بارش میں نماز کی حکمت

طالب: وہ خص ہے جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہے۔اور مطلوب: وہ خص ہے جس کو پکڑنے کے لئے دشمن پیچھے چلا آ رہا ہے۔اور دونوں کواندیشہ ہے کہا گرسواری ہے اتر کرنماز پڑھیں گے تو دشمن ہاتھ سے نکل جائے گا۔یاوہ پکڑا جائے گا اور



مارا جائے گا، ایک صورت میں کیاان کے لئے سواری پراشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواز کی روایات آئی ہیں۔

بخاری شریف کتاب الخوف میں طالب و مطلوب کی نماز کا باب ہے۔ گراس سلسلہ میں کوئی مرفوع صریح روایت نہیں ہے۔ اورامام بخاری رحمہ اللہ نے جس مرفوع حدیث ہے استدلال کیا ہے۔ اس میں بہت تکلف ہے۔ البت صحابہ سے طالب ہونے کی حالت میں سواری پر نماز پڑھنا مروی ہے۔ پس مطلوب کے لئے بدرجہ اُولی جائز ہوگا۔

ای طرح بارش اور کیچ میں آنخضرت میلائی آئے اور صحابہ کا سواری پر اشارہ سے نماز پڑھنا ترفدی شریف (۵۵:۱) میں مروی ہے، گوروایت ضعیف ہے، گراس کے مقابل کوئی روایت نہیں۔ پس یہ بھی مجبوری کی حالت ہے۔ اور سواری پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگرسواری پر نہ ہوز مین پر ہو، اور کوئی سجدہ کی جگہ نہ ہوتو اشارہ سے سجدہ کرے اور نماز پڑھے۔

#### طلب سہولت کی درخواشیں اوران کی قبولیت کا معیار

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے جب بھی کی نے شریعت کے ضوابط و صدود کے سلسلہ میں ،کسی سخت مجبوری کی وجہ ہے کوئی سہولت طلب کی ہے، اور آپ نے اس درخواست میں انکار بیانا قدری کا شائر نہیں پایا تو اس کو مان لیا ہے۔ انکار کے شائر کی مثال وہ روایت ہے جوابوداؤد ، کتاب الخراج باب ۲۰ میں ہے کہ جب و فد ثقیف خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے اسلام تبول کرنے کے لئے بیشر طرکھی کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے اس درخواست کو بیا کہہ کرردگردیا کہ لا محبو فی دیسن لار کوع فیہ یعنی جس دین میں رکوع (عاجزی) نہیں اس میں کوئی خرنہیں یعنی جب مسلمان ہونے ہے کیا فائدہ ؟! اور ناقدری کے شائبہ کی مثال وہ روایت ہے جو مشکل قشریف ہوا باب الجماعة میں مسلم شریف سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی نے عرض کیا کہ مجھے مجد میں لے جانے والاکوئی نہیں۔ بہلے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ نے اجازت دیدی۔ جب وہ پیٹے گھر کر چلے تو آپ نے دریافت کیا: تم اذان سنتے ہو؟ انھوں نے اثبات میں جو اب دیا۔ آپ نے فرمایا: فَ أَجِبُ یعنی اذان شروع ہوتے ہی دریافت کیا: تم اذان سنتے ہو؟ انھوں نے اثبات میں جو اب دیا۔ آپ نے فرمایا: فَ أَجِبُ یعنی اذان شروع ہوتے ہی آواز پر چلد وہ ختم ہونے تک مجد میں پہنچ جاؤگر (مشکل قصدیٹ ۱۹۵۰)

## ایک جامع ارشاد جورخصتوں کی بنیاد ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صِّلاَئیمَائِمُ نے ارشاد فرمایا:'' مجھے چھوڑ و جب تک میں تمہیں چھوڑ وں (بینی سوالات نہ کرو) اس لئے کہتم ہے پہلے والے اس لئے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء ہے سوالات کرتے تھے اوران کی مخالفت کرتے تھے۔ پس جب میں تم کوکسی چیز ہے روکوں تو اس سے بچو۔اور جب میں تم کوکسی چیز كالحكم دول تواس ميں سے بقدراستطاعت بجالاؤ'' ( بخاری حدیث ۲۸۸ کتاب الاعتصام )

تشریح بیا یک جامع ارشاد ہے۔اورشرعی رخصتوں کی بنیاد ہے۔جن اوامر کی تعمیل میں اورنوا ہی سے اجتناب میں لوگوں کو سخت مجبور کی بنیاد ہے۔ فقہاء نے اس میں اورنوا ہی سے اجتناب میں لوگوں کو سخت مجبور کی بیش آتی ہے،شریعت ان میں سہولت ویت ہے۔ فقہاء نے اس متم کی نصوص سے بیضا بطہ بنایا ہے: الصرود اٹ نبیع المصطود ات یعنی مجبوریاں :ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔

ومن الأعذار: المرض: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" وقال صلى الله عليه وسلم في النافلة: "من صلّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم"

أقول: لما كان من حق الصلاة أن يكثر منها، وأصلُ الصلاة يتأثّى قائما وقاعداً كما بينا، وإنما وجب القيامُ عند التشريع، ومالايُدرك كله لايترك كله، اقتضت الرحمة: أن يسوَّغ لهم الصلاةُ النافلة قاعدًا، وبَيَّنَ لهم ما بين الدرجتين.

وقد وردت صلى الصحابة فى الضوابط والحدود، من ضرورة لا يجد منها بدًّا، من غير شائبة الإنكار والتهاون، إلا وسلمه النبى صلى الله عليه وسلم؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا أمرتكم بأمرفاتوا منه ما استطعتم" كلمة جامعة، والله أعلم.

ترجمہ: اوراعذار میں سے بیاری ہے: اوراس میں آنخضرت سِلاَتِعَائِیم کا ارشاد ہے: اورا تخضرت سِلاَتِعَائِیم نے فرمایا: اسمیں کہتا ہوں: جب نماز کے حق میں سے یہ بات تھی کہ اس سے زیادہ کیا جائے ( یعنی نماز زیادہ سے زیادہ کر اس سے نیاز مندی کا اظہار ہرطرح ہوسکتا ہے ) جیسا پڑھی جائے ) اور نماز کی اصل حاصل ہوتی ہے کھڑے ہوکر اور بیٹھ کر ( یعنی نیاز مندی کا اظہار ہرطرح ہوسکتا ہے ) جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور واجب ہوا ہے کھڑا ہونا صرف قانون سازی کے ذریعہ ( یعنی جب فرائض کی تفکیل کی گئی اور ان کے ارکان وشرائط طے کئے گئے تو کامل درجہ کی نیاز مندی کے اظہار کے لئے قیام کو بھی فرض کیا گیا۔ ورنہ مطلق اخبات کا اظہار اس پرموقو ف نہیں ) اور جو چیز ساری حاصل نہ ہوسکتی ہواس کے سارے کو چھوڑ ا بھی نہ جائے ( بلکہ جتنا حصہ ہاتھ آ جائے اس کو غیمت تصور کیا جائے ) تو اللہ کی مہر بانی نے چاہا کہ لوگوں کے لئے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز قرار دیا جائے۔ اور نبی سِلانِ بَیان کیا جود و در جوں کے درمیان ہے۔

اور تحقیق آئی ہے طالب کی نماز اور بارش اور کیچڑ کی نماز۔اور نہیں اجازت ما نگی صحابہ میں ہے کسی نے ضوابط وحدود میں ،کسی ایسی ضرورت سے جس سے وہ کوئی چارہ نہیں یا تا ،انکار اور بے قدری کے شائبہ کے بغیر ،مگر مان لیا ہے اس کو نبی مِنَالْمَنْهَ وَیَالِمُ نَالِمَ مُنَالِمَ مِنَالِمَنْهِ وَیَالِمُنْهِ وَیَالِمُنْهِ وَیَالِمُنْهِ وَیَالِم بس میں ہو' بیا یک جامع ارشاد ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## جماعت كابيان

# باجماعت نماز کے پانچ فوائد

۔ چندمصالح کی وجہ سے رسول اللہ مِنالِیَّةِ اِیْمُ نے بھکم الٰہی جماعت سے نماز ادا کرنے کا نظام بنایا۔ اور متنوع ثواب بیان کر کے اس کی ترغیب دی۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتا ہی کرنے والوں کو سخت تنبید کی۔ جماعت کے وہ فوائد درج ذیل ہیں:

پہلا فاکدہ: ۔۔۔ جماعت کے ساتھ نماز حجاب دنیا کوزائل کرتی ہے ۔۔۔ جمعت چہارم کے ہاہشم میں بیان کیا گیا ہے کہ بین حجاب نفس، حجاب دنیا اور حجاب جہالت: نیک بختی حاصل کرنے میں مانع بنتے ہیں۔ پھر باب ہفتم میں ان حجابات کے ازالے کے طریقے بیان کئے گئے ہیں۔ حجاب دنیا کے ازالہ کا ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پچھ عبادتوں کورواج عام دیا جائے یعنی سب لوگوں کے لئے وہ عبادتیں ضروری قرار دی جا میں۔ جیسے پانچ فرض نمازیں، رمضان کے روزے وغیرہ۔ ان عبادتوں کی پابندی لوگوں پر لازم کی جائے۔خواہ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں۔ اوران عبادتوں کے ترک پر ملامت کی جائے۔ اوراگر کوئی ان طاعات کوفوت کردے تو بطور سزااس کی مرغوبات ہوں۔ اس کومروم کردیا جائے (جمہ اللہ اس کی مرغوبات بیات کی مرغوبات بیات کومروم کردیا جائے (جمہ اللہ اس کی اس کی مرغوبات بیات کومروم کردیا جائے (جمہ اللہ اس کی اس کی جائے۔ اوراگر کوئی ان طاعات کوفوت کردی تو بطور سزااس کی مرغوبات ہوں۔ اس کومروم کردیا جائے (جمہ اللہ اس کی دیا ہوں با جماعت نماز کا پہلا فائدہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

رسم یعنی دنیا کی آفات سے حفاظت میں اس سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں کہ عبادت میں سے کسی عبادت کوروائے عام و دیاجائے ، جو ہر کہ ومید کے سامنے اوا کی جائے ۔ اور سب شہری اور دیباتی اداکریں۔ کوئی اس سے منتنیٰ نہ ہو۔ اور لوگ اس عبادت میں ایک دوسر سے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ( کیونکہ فخر ومباہات انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اس کو ظہور کا کوئی مناسب موقع ملنا چاہئے ۔ ورنہ وہ غلط جگہ پر ظاہر ہوگا) اور اس عبادت کو اتناعام کیا جائے کہ وہ ضروری معاشی امور کا درجہ حاصل کر لے ۔ جس طرح کھانا چینا اور سونا جاگنازندگی کے ایسے لوازم ہیں کہ ان کے بغیر چارہ نہیں۔ نہ لوگ ان سے بے اعتنائی برت کتے ہیں۔ اس طرح اس عبادت کولوگوں کی عادت ٹانیے بنادینا چاہئے۔ تا کہ وہ دوسری عبادتوں کا شوق پیدا کرے۔اور دنیا کے ہر معاملہ میں اور زندگی کے ہر موڑ پر دین کی طرف دعوت دے۔اور وہی دنیا: جس کے ضرر کا ہر وقت وَ هڑکالگار ہتا تھا: لوگوں کو دین کی طرف بلانے والی بن جائے — الیی عبادت نماز ہی ہوسکتی ہے، کیونکہ وہ عظیم الشان اور قوکی البر بان عبادت ہے۔اس لئے اس کو باجماعت ادا کرنے کا تحکم دیا، تا کہ اس گ اشاعت عام ہو۔اس کے لئے لوگ جمع ہوں اور سبل کراس کوادا کریں تا کہ غفلت کا پردہ چاک ہو۔

تیسرافا کدہ: — جماعت کی نماز پراللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں — پہلے ضمون کو قریب الفہم بنانے کے لئے ایک مثال عرض ہے: ایک طالب علم اپنی ضرورت کی رحمتی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اور عاجزی ہے عرضی گذارتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ طلبہ کا ایک بڑا وفدا پنی ضرورت لے کر جاتا ہے اور نیاز مندی سے عرض کرتا ہے۔ پہلی صورت میں درخواست ایک آ دمی کی ضرورت مجھی جاتی ہے۔ اور وہ درخواست قبول بھی ہو عمتی ہے اور ردہ بھی کی جاسمتی ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ ایک عمومی ضرورت مجھی جاتی ہے۔ اور جب بہت سے چہرے ایک ساتھ نیاز مندا نہ عرض کرتے ہیں تو مہتم کا جذبہ کرتم جوش مارتا ہے اور وہ ان کی درخواست قبول کر لیتا ہے ای طرح بلاتشیہ مسلمانوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، اس حال میں کہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف راغب بول، اللہ تعالی سے امیدوار ہوں، اللہ تعالی سے خالف ساتھ جمع ہونا، اس حال میں کہ وہ سب اللہ تعالی کی طرف راغب ہوں، اللہ تعالی سے امیدوار ہوں، اللہ تعالی سے خالف

ہوں،سب اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رُخ جھکانے والے ہوں بھیب تا ٹیرر کھتا ہے۔اس حال میں نزولِ برکات اور فیضانِ رحت میں دیرنہیں گئی۔جیسا کہ بیمضمون نماز استسقاء کے بیان میں گذر چکا ہے اور جج کے بیان میں آئے گا۔

چوتھا فائدہ :--- باجماعت نمازادا کرنے ہے دین کابول بالا ہوتا ہے ۔ امت مسلمہ کو منصة بشہود پر اس لئے جلوہ گرکیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ اسلام کابول بالا ہویعنی زمین میں کوئی دین اسلام ہے اعلی نہ رہے۔ اسلام تمام ادیان پرغالب آجائے۔ جبیبا کہ سورۃ الصّف آیت و میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: ''اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین دے کر جھیجا، تا کہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پرغالب کردے، گومشرکین کیسے ہی ناخوش ہوں''اور غلبۂ اسلام کی بہت می صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اعمالِ اسلام کا عام مظاہرہ ہو۔ اور یہ بات اس وقت متصورہ ہے جبکہ مسلمانوں کے عوام وخواص ، شہری اور دیباتی ، چھوٹے اور بڑے ایک ساتھ اکٹھا ہوں۔ اور مل کروہ عبادت ، عبالا میں جو اللہ کے دین کا سب سے بڑا شعارہے۔ اور جواللہ کی بندگی کامشہور ترین طریقہ ہے۔

پانچواں فائدہ: — باجماعت نماز کے ذریعہ گاڑی کا ہرسوار منزل پر پہنچ جاتا ہے — باجماعت نماز کا ایک عجیب فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مقتدی نماز میں کچھ بھی نہ پڑھے۔ صرف نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہ کرآخرتک ارکان میں امام کے ساتھ شریک رہے، تو بھی اس کی نماز ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اقوال میں سے نماز میں صرف قراءت فرض ہے۔ اور وہ امام کے ذمہ ہے۔ باقی تکبیرات ، تسبیحات اور ادعیہ وغیرہ یا تومستحب ہیں یا سنت یا واجب ، جن کے ترک سے بھی نماز ہوجاتی ہے (یہ فائدہ شارح نے بڑھایا ہے)

#### ﴿ الجماعة ﴾

اعلم: أنه الاشيئ أنفع من غائلة الرسوم من أن يُجعل شيئ من الطاعات رسمًا فاشيًا، يؤذّى على رء وس الخامل والنبيه، ويستوى فيه الحاضِرُ والبادِ، ويجرى فيه التفاخر والتباهى، حتى تدخل في الارتفاقات الضرورية، التي الايمكن لهم أن يتركوها، والا أن يُهملوها، لتصير مؤيّدة لعبادة الله، والسنة تدعو إلى الحق، ويكون الذي يُخاف منه الضررُ: هو الذي يَجلِبُهم إلى الحق، والاشيئ من الطاعات أتم شانًا، والا أعظم برهانا؛ من الصلاة، فوجب إشاعتها فيما بينهم، والاجتماع لها، وموافقة الناس فيها.

وأيضًا: فالملَّة تجمع: لاسًا علماء يُقتدى بهم، وناسًا يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى دعوة حثيثة، وناسًا ضعفاء النيَّة، لو لم يكلُّفوا أن يُؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيها، فلا أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء جميعًا: أن يُكلَّفوا أن يُطيعوا الله على أعين الناس، ليتميز فاعلُها من

تاركها، وراغِبُها من الزاهد فيها، ويُقتدى بعالمها، ويُعَلَّم جاهلُها، وتكونَ طاعةُ الله فيهم كسَبِيْكَةٍ تُعرض على طوائف الناس، يُنكر منها المنكرُ، ويُعرف منها المعروف، ويُرى غَشُها وخالِصُها.

وأيضًا: فلا جتماع المسلمين — راغبين في الله، راجين راهبين منه، مُسْلِمين وجوهَهم إليه — خاصيةٌ عجيبةٌ في نزول البركات وتَدَلِّي الرحمة، كما بينا في الاستسقاء والحج.

وأيضًا: فمرادُ الله من نصب هذه الأمة: أن تكون كلمة الله هي العلياء، وأن لايكون في الأرض دين أعلى من الإسلام، ولا يُتصورُ ذلك إلا بأن تكون سُنَتُهم أن يجتمع خاصتُهم وعامتهم، وحاضرهم وباديهم، وصغيرهم وكبيرهم، لما هو أعظم شعائره، وأشهر طاعاته.

فلهذه المعانى انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات، والترغيبِ فيها، وتغليظ النهي عن تركها.

ترجمہ: جماعت کا بیان: جان لیس گفییں ہے کوئی چیز زیادہ مفیدرسوم کی خرابی میں اس سے کہ بنائی جائے عبادتوں میں ہے کی چیز کو عام ریت۔ جوادا کی جائے گمنا م اور مشہور کے سامنے۔ اور جس میں برابر ہوں شہری اور دیباتی۔ اور چلے اس میں ایک دوسرے پرفخر کرنا اور باہم بڑائی جنانا۔ تا آ نکہ داخل ہوجائے وہ عبادت ان ضروری معاشی تدبیروں میں، جو کہ ممکن نہیں لوگوں کے لئے کہ وہ ان معاشی تدبیروں کو چھوڑیں۔ اور نہ یہ کہ وہ ان کورائگاں کریں۔ تا کہ بن جائے وہ عبادت تقویت پہنچانے والی اللہ کی بندگی کو۔ اور بن جائے وہ ذیا نمیں جو بلائے دین چی کی طرف۔ اور ہوجائے وہ چیز جس کے ضرر سے ڈراجا تا ہے: وہی وہ جو ان کو کھنچ دین چی کی طرف۔ اور نہیں ہے عبادت میں سے کوئی چیز زیادہ تام شان کے اعتبار سے اور زیادہ بڑی کے درمیان۔ اور اس کے لئے لوگوں کا کھا ہونا۔ اور اس میں لوگوں کا ایک دوسر سے کی موافقت کرنا۔

اور نیز: پس ملت جمع کرتی ہے: علیاء کوجن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اورا پیے لوگوں کو جومختاج ہیں اپنے احسان (نیکوکاری) ہیں اُ کسانے والی دعوت کے۔ اورا پیے لوگوں کو جو کمز ورنیت والے ہیں: اگر نہ تھم ویئے جائیں وہ کہ اوا کریں وہ لوگوں کے سامنے تو سستی کریں گے وہ اس عبادت میں۔ پس نہیں ہے کوئی چیز زیادہ مفید، اور نہ مصلحت سے زیادہ ہم آ ہنگ اُن سب لوگوں کے حق میں: اس بات سے کہ مُکلف کئے جا کیں وہ کہ عبادت کریں وہ اللہ کی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے۔ تاکہ جدا ہوجائے اس کا کرنے والا، اس کے چھوڑ نے والے سے۔ اور اس میں رغبت کرنے والا، اس میں جوہنی کرنے والے سے۔ اور تعلیم دیا جائے اس عبادت کو جانے والے کی۔ اور تعلیم دیا جائے اس عبادت کو جانے والے کی۔ اور تعلیم دیا جائے اس عبادت کو جانے والے کی۔ اور تعلیم دیا جائے اس عبادت کو جانے والے کے۔ اور ہوجائے اللہ کی اطاعت لوگوں میں اس سوئے جاندی کے فکڑے کی طرح جومختلف لوگوں عبی اس سوئے جاندی کے فکڑے کی طرح جومختلف لوگوں کے سامنے پین کیا جائے: اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نے اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نا جائے۔ اور اس میں سے جانے ہوئے کو پہچا نے ہوئے کو پیچا نے دور اس میں سے جانے ہوئے کو پھ

کا کھوٹ والا اوراس کا خالص دیکھا جائے۔

اور نیز: پس مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کے لئے ۔۔۔درانحالیکہ وہ رغبت کرنے والے ہوں اللہ میں ،اورامیدر کھنے والے اور ڈرنے والے ہوں اللہ میں ،اورامیدر کھنے والے اور ڈرنے والے ہوں اس بے جبروں کواس کی طرف جیب خاصیت ہے برکات کے نزول میں اور رحمت کے اترنے میں جبیبا کہ ہم نے استبقاءاور جج میں بیان کیا ہے۔

اور نیز: پس اللہ تعالیٰ کامقصداس امت کو کھڑا کرنے ہے: یہ ہے کہ اللہ ہی کابول بالا ہو۔اور یہ کہ نہ ہوز مین میں کوئی دین اسلام سے اعلی ۔اور نہیں متصور ہے یہ بات مگر بایں طور کہ ہومسلمانوں کاطریقہ کہ اکٹھا ہوں ان کے خواص اور عوام ،اوران کے شہری اور ویہاتی ،اوران کے چھوٹے اور بڑے: اس بات کے لئے جو کہ وہ اللہ کے دین کے شعائر میں سے سب سے بڑا شعار ہے۔اورای کی عبادتوں میں سے سب نیادہ مشہور عبادت ہے۔

پس انہی باتوں کی وجہ سے عنایت ِتشریعیہ متوجہ ہوئی جمعہ اور جماعتوں کو مقرر کرنے کی طرف ، اوران کی ترغیب دینے کی طرف ،اوران کے چھوڑنے کی سخت ممانعت کرنے کی طرف۔

لغات: المغائلة: شر، آفت، برائي ، مصيبت جمع غوائيل ..... المحامل : گمنام ..... المنبيه بمجهدار، شهرت والا .....

تَهَاهَى القومُ: تفاخروا ..... حثيثة : برا بيخة كرن والى ابهار في والى .... السبيكة من الذهب أو الفضة : كتلة من الذهب أو الفضة .... عنايت تشريعيه : الله كي وه صفت رحمت جونز ول شرائع كا باعث بني ـ الذهب أو الفضة .... تَدَلِّى: نزل عن عُلُو .... عنايت تشريعيه : الله كي وه صفت رحمت جونز ول شرائع كا باعث بني ـ الدهب أو الفضة .... مؤيدة أصل مين مؤيدًا تها اورضعفاء النيقاصل مين ضعفاء البنية تما يشجيم مخطوط كرا جي سے كي ہے ـ مدهب حدم حدم حدم

## فضيلت جماعت كي وجبه

نمازکوجواسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے، عام طور پررائج کرنے کے دوطریقے ہیں: محلّہ کی حد تک رائج کرنا وقفہ وقفہ اور پورے شہر میں رائج کرنا وقفہ وقفہ اور پورے شہر میں رائج کرنا وقفہ وقفہ ہی سے ممکن ہے، ہرنماز میں سارے شہر کو مجتمع نہیں کیا جا سکتا۔ پہلاطریقہ ہرنماز کو باجماعت اداکرنا ہے۔ اس کا بیان اس باب میں ہے۔ اور دوسرا طریقہ: ہفتہ میں ایک بارشہر کا مجتمع ہوکر ایک ساتھ نماز اداکرنا ہے۔ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ جس کا بیان آئندہ باب میں آرہا ہے۔

اور جماعت کی نماز کی فضیلت میں دو حدیثیں آئی ہیں:(۱) حضرت ابن عمررضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ:
''باجماعت نماز تنہا آ دمی کی نماز سے ستائیس گنا بڑھ جاتی ہے''(۲) اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی روایت میں
''بجیس گنا'' ہے۔اور دونوں روایتیں متفق علیہ ہیں۔اور تفضیل کی وجہ خودرسول الله صلاحیاً کی شااشارہ ہیان

فرمائی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے والے وعلاوہ نماز کے چند دیگر فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ فوائد یہ ہیں: (۱) جب آ دمی وضو کرتا ہے تو عمدہ وضو کرتا ہے ، کیونکہ اس کولوگوں کے بہتے میں جانا ہے ، اس لئے وہ طہارت ، لباس ، زینت وغیرہ کا خیال رکھتا ہے۔ تنہا نماز اداکر نے والا ان سب با تو س کا اہتمام نہیں کرتا (۲) پھر مجد کی طرف نماز ہی کے اراد ہے ہے چاتا ہے تو اس کا یہ چلنا بھی نماز قرار پاتا ہے۔ اور ہر قدم پر اس کا ایک ورجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک خطام نائی جاتی ہے (۲) نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اور ہر نمازی سب کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور اس کی ایک خطام نائی جاتی ہے اس کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں نماز کے انتظار کرنے کو مرحد کا پہرہ و دینا قرار دیا گیا ہے (۵) اور اگروہ مجد میں پہنچ کراعت کاف کی نیت کر لیتا ہے ، تو اس کو اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے ، تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ بیتمام ثواب بچی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی ہیں جو جماعت سے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ بیتمام ثواب بختمان نماز پڑھنے والے کو نفیب نہیں ہوتے۔ اس لئے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔

اور پیس اور ستائیس کاعد دبس انگل پیونہیں ہے۔ دین حق میں ، جس میں ندسا منے سے باطل آسکتا ہے ، نہ پیچھے سے ۔ کسی طرح سے بھی انگل کی گنجائش نہیں ۔ بلکہ اس میں ایک بلیغ نکتہ ہے جوآنخضرت مِنالِنَّهَ اَدِیَّا پُر منکشف ہوا ہے۔ جس کو ہم نے مبحث ششم کے باب نم (رتمة اللہ الواسعہ ۲۰۵۶) میں بیان کیا ہے ، پس اس کود کھے لیں۔

فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو مذکورہ بالا مربقیات( وجوہِ فضیلت) بیان کئے گئے ہیں۔ دہ درحقیقت صراحت ہیں۔ مگرعام طور پران کواسبابِ فضیلت کا بیان نہیں سمجھا گیا۔ اس لئے شاہ صاحب نے ارشاۃ کالفظ بھی استعمال کیا ہے یعنی شاید رمی ضمون اشارہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے سب حضرات اس کاادراک نہیں کر سکے۔

والإشاعة: إشاعتان: إشاعةً في الحيّ، وإشاعة في المدينة: والإشاعة في الحيّ تتيسر في وقت كل صلاة، والإشاعة في المدينة لاتتيسر إلا غِبَّ طائفةٍ من الزمان، كالأسبوع.

أما الأولى: فهى الجماعة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الجماعةِ تفضُلُ صلاةَ الفَدَ بسبع وعشرين درجة" وقد صَرَّح النبيُ صلى الله عليه وسلم، أو لَوَّح: أن من المرجِّحات: أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ه، ثم توجَّه إلى المسجد، لا يُنهِضُه إلا الصلاة، كان مشيه في حكم الصلاة، وخطواتُه مكفرات لذنوبه، وأن دعوة المسلمين تُحيط بهم من ورائهم، وأن في انتظار الصلوات معنى الرِّباط والاعتكاف إلى غير ذلك.

ثم مانوَّة بأحد العددين المذكورين إلا لنكتة بليغة، تمثَّلت عنده صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها من قبل، فراجع، وليس في الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جُزَافٌ بوجه من الوجوه. ترجمہ: اوراشاعت (پھیلانا، رواج دینا) دواشاعتیں ہیں: محلہ میں اشاعت، اورشہر میں اشاعت۔ اورمحلہ میں اشاعت۔ اورمحلہ میں اشاعت آسان ہے ہرنماز کے وقت میں۔ اورشہر میں اشاعت آسان نہیں مگر زمانہ کا یک حصہ کے بعد، جیسے ہفتہ رہی پہلی اشاعت: تو وہ جماعت ہے۔ اوراس میں ، ، ، ، ، اور تحقیق صراحت کی ہے ہی سیان آئی ہے گئے یا اشارہ کیا ہے کہ ترجیح دینے والی چیز وں میں سے بیہ ہم کہ جب اس نے وضو کیا، پس بہترین کیااس نے اپناوضوء۔ پھر وہ مجد کی طرف متوجہ ہوا، مبیل کھڑ اکیااس کو گرنماز نے تو ہوگااس کا چلنا نماز کے تعلم میں۔ اوراس کے اقدام مثانے والے ہوں گے اس کے گناہوں مبیل کھڑ اکیااس کو گرنماز نے تو ہوگااس کا چلنا نماز کے تعلم میں۔ اوراس کے اقدام مثانے والے ہوں گے اس کے گناہوں کو۔ اور رید کہ (بیشاہ صاحب نے مرجات میں دیگر روایات کی بنیاد پر اضافہ کیا ہے) مسلمانوں کی دعا میں ان کو گھر تی ہیں ان کے چھچے سے، اور بید کئم نہ نورہ دوعدوں میں ہے ایک کی ( یعنی صرف ای عدد کا تذکر ہ نہیں کیا گاڑا کیک بلیغ ( فصیح، برکل ) کھڑ ہیں۔ پھڑ نہیں شان بلند کی نہ کورہ دوعدوں میں ہے ایک کی ( یعنی صرف ای عدد کا تذکر ہ نہیں کیا گاڑا کیک بلیغ ( فصیح، برکل ) کھڑ ہیں۔ پھڑ نہیں ہاں بلیغ کی میں۔ کھڑ کھڑ ہیں ہے کہ شاس کو میں ہے کی شکل میں۔ کھڑ اور نہ بین تیں ہیں بیسا سے سے اطل آتا ہے اور نہ بیجھے سے : کوئی انگل شکلوں میں سے کی شکل میں۔ کھڑ اور نہیں ہے اس دین جن میں، جس میں نہ ساسے ہے باطل آتا ہے اور نہ بیجھے سے : کوئی انگل شکلوں میں سے کی شکل میں۔

### مل كرنمازنه پڑھنے والوں پر شیطان كا قبضه

صدیث ——حضرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله مِنالَا اَلَیْمُ نے فرمایا '' کسی ہستی میں یا بادید( وہ جنگل جہاں عارضی طور پر قیام کیا گیا ہو) میں تین آ دمی ہوں ، اور وہ باجماعت نماز نه پڑھیں ، تو ان پر یقیناً شیطان قابو پالے گا۔لہٰذاتم جماعت کی پابندی کواپنے او پر لازم کرلو، کیونکہ بھیٹر یااسی بھیٹر کولقمہ بنا تا ہے جو گلہ ہے دور ہوجاتی ہے (مشکوۃ حدیث ۱۰۶۷)

تشری اس حدیث میں جماعت سے نماز پڑھنے کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے نماز پابندی سے ادا ہوتی ہے۔ جو شخص جماعت کا اہتمام نہیں کرتا، شیطان آسانی سے اس کوشکار کر لیتا ہے۔ جیسے رپوڑ سے دورا فقادہ بکری کو بھیڑیا دیوج لیتا ہے سے علاوہ ازیں اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ترک جماعت تہاون کا دروازہ کھولتا ہے بعنی اس کی نظر میں جماعت ہے نماز پڑھنے کا تکم تیج ہوتا ہے۔ اور جب احکام شرعیہ کو حقیر سجھنے کا سلسلہ شروع ہوگیا تو پھر اس کی دینداری کا خدا حافظ!

#### جماعت ہے بیچھےرہنے والول کے لئے سخت وعید

حدیث — حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنالِنَّمَا اِنَّهُ فَا مِایا:'' وقتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے لطالبتہ واقعہ رہے کہ میں نے قصد کیا تھا کہ میں سوختہ جمع کرنے کا حکم دوں ۔ پس وہ جمع ۔ حافظہ کا میکا کا کہ میں ایک کا میکا کا کہ میں ایک میں سوختہ جمع کرنے کا حکم دوں ۔ پس وہ جمع کیا جائے۔ پھر میں نماز کا حکم دوں ، پس اس کے لئے اذان کہی جائے۔ پھر میں ایک آ دمی کو حکم دوں جولوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ۔ پس میں ان کوان کے گھروں میں جلادوں ( مگر پھرآ پ کوغورتوں اور بچون کا خیال آیا تو آپ نے اپنے ارادہ کو مملی جامہ نہیں پہنایا) (مشکلوۃ حدیث ۱۰۵۳)

تشری الله اکبراکتنی بخت وعید ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو انتہائی درجہ جلال اور غصہ کا اظہار ہے۔ ارشاد فرمایا: ''لوگوں کو جماعت ترک کرنے ہے باز آ جانا چاہئے۔ ورنہ میں اُن کے گھروں میں آگ لگوادوں گا!''(حدیث فرمایا: ''لوگوں کو جماعت ترک کرنے ہے باز آ جانا چاہئے۔ ورنہ میں اُن کے گھروں میں آگ لگوادوں گا!''(حدیث ۵۹۵) اس قسم کی احادیث سے امام احمد وغیرہ نے جماعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن الہمام نے واجب کہا ہے لیعنی جس طرح نماز پڑھنا فرض یا واجب ہے۔ مگر جمہور کی لائے وہ ہے۔ مگر جمہور کی دائے وہ ہے جوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے:

جماعت سنت مؤکدہ ہے بیعنی فرض یا واجب نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ شعائر اسلام میں سے ہاں لئے اس کے اس کے اس کے ترک کرنے والے کو پخت سرزنش کی جاسکتی ہے اور مذکورہ حدیث میں تہدید ہے۔ آنخضرت مِنالِنَهُوَ اِنْہُانِے و یکھا کہ کچھ لوگ جماعت سے بیچھے رہتے ہیں۔ اور دریہے آتے ہیں اور اس کا سبب کوئی معذوری نہیں: بلکہ عزیمت اور جذب کی کی ہے، اس لئے آپ نے ان پر پخت نکیر کی۔ اور دل وَ ہلانے والا ارشاد فرمایا۔

#### وفيها:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " ما من ثلاثة، في قرية أو بَدُوٍ، لاتقام فيهم الصلاة، إلا قد اسْتَحْوَذَ عليهم الشيطان"

أقول: هو إشارة إلى أن تركها يفتح بابَ التهاون.

[۲] وقوله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسى بيده ! لقد هَمَمْتُ أَن آمُرَ بحطب فَيُحتطب" الحديث.

أقول: الجماعة سنة مؤكدة، تُقام اللائمةُ على تركها، لأنها من شعائر الدين، لكنه صلى الله عليه عليه وسلم رأى من بعض من هنالك تأخُّرًا واستبطاءً، وعَرف أن سببه ضعف النية في الإسلام، فشدَّد النكير عليهم، وأخاف قلوبهم.

ترجمہ: اور جماعت کے سلسلہ میں: (۱) آنخضرت مِنالِیْقَائِیم کاارشاد ہے:..... میں کہتا ہوں: بیارشاداس طرف اشارہ ہے کہ ترک جماعت ہیچ سمجھنے کا دروازہ کھولتا ہے (۲) اور آنخضرت مِنالِیْقِیکِیم کاارشاد ہے:.....میں کہتا ہوں: جماعت سنت ِمؤکدہ ہے۔ ملامت ہر پاکی جائے ترک جماعت پر (بینی اس کو سخت سرزنش کی جائے ) اس لئے کہ جماعت دین کی امتیازی باتوں میں ہے ہے۔ گرآنخضرت مِلاَنْهَائِیَمْ نے دیکھا بعض اُن لوگوں ہے جو وہاں ہیں ( یعنی اپنے دور کے بعض لوگوں ہے اور بعض مضاف ہے مَن کی طرف ) پیچھے رہنے کوا در دیر ہے آنے کو ،اور جانا کہاس کا سبب اعمالِ اسلام میں جذبے کی کمزوری ہے تو سخت نکیر کی ان پراورڈ رایاان کے دلوں کو۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## ترک جماعت کے جاراعذار

کمزوراور بیاراورحاجت مندکے لئے جماعت میں حاضر ہونے میں پریشانی ہے،اس لئے حکمت کا تقاضا ہوا کہ اعذار کی صورت میں ترک جماعت کی اجازت دی جائے ، تا کہ افراط وتفریط کے درمیان اعتدال کی راہ ہموار ہوجائے ، جس میں نہ شریعت کی حق تلفی ہو، نہ بندوں کی ۔وہ اعذار یہ ہیں:

پہلا عذر بخت سرداور برساتی رات ہے۔رسول اللہ ﷺ جب سردی اور بارش والی رات ہوتی تواہے مؤذن کوتکم دیتے کہ وہ اعلان کرے کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں (مشکوۃ حدیث ۱۰۵۵) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بارش والے جمعہ کے دن میں مؤذن کو ہدایت دی تھی کہ شہاد تین کے بعد جسی عسلی الصلاۃ نہ کہے بلکہ اس کی جگہ اُلا صلوا فی الرحال کے (جامع الاصول حدیث ۳۹۵۵)

اوراس میں رازیہ ہے کہ جب اچا نگ رات میں سخت سردی یا بارش شروع ہوجاتی ہے تو لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں ہوتا۔اس لئے ایسی حالت میں ان کے لئے جماعت میں حاضر ہونا پریشانی کا باعث ہے۔اس لئے ان کو سہولت دی گئی۔

دوسراعذر: کوئی ایسی صورت پیش آئے کہ جماعت میں شرکت مشکل ہو، جیسے:

ا — روزه دار کے سامنے شام کا کھانا آگیا۔ بھوک کڑا کے کی لگ رہی ہے۔ دل کھانے کی طرف بے حد مأثل ہے تو پہلے بھوک کا بھوت مار لے۔ کیونکہ اس حالت میں اگر جماعت میں شریک ہوگا تو دھیان کھانے کی طرف لگار ہے گا۔ اور پہلے کھائے گا تو کھاتے وقت دھیان نماز کی طرف لگار ہے گا۔ اور نماز کو کھانا بنانے ہے بہتر ہے کہ کھانے کو نماز بنالے۔ ۲ — کوئی ایسا کھانا اچپا نک سامنے آگیا جو نماز سے فارغ ہونے تک برباد ہوجائے گا ، تو پہلے کھانے سے نمٹ لے تا کہ مال کا نقصان نہ ہو، مگر اس کی صورت نا در ہے۔

۳ --- چھوٹے یابڑےاستنجاء کا نقاضا ہوتو حدیث میں حکم ہے کہ پہلے قضائے حاجت کرلے۔ کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے سے بچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دھیان دوسری طرف لگارہے گا۔اور پریشانی جُدی! ہروقت پیشاب نکل جانے کا اور استنجاء خطا ہونے کا دھڑ کالگارہے گا۔ دومتعارض حدیثیں: مسلم شریف میں روایت ہے کہ: ''کوئی نماز نہیں کسی کھانے کے سامنے آجانے پر،اور نہ اس حال میں کہ دو نہایت گندی چیزی (پیٹاب اور پائخانہ) مزاحمت کررہی ہوں'' اور ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں روایت (نمبر۳۷۵۸) ہے کہ:''نمازموُ خرنہ کروکسی کھانے کی وجہ ہے، نہ کسی اور وجہ ہے''ان دونوں روایتوں میں تعارش ہے،اس کا کیاحل ہے؟

جواب:اس کاحل میہ کہ پہلی حدیث سیحے ہے اور دوسری نہایت ضعیف۔اس کا ایک راوی محمد بن میمون زعفر انی نہایت ضعیف ہے۔امام بخاری اور امام نسائی نے اس کومنکر الحدیث کہا ہے۔اور تعارض کے لئے شرط میہ ہے کہ دونوں حدیثیں ایک درجہ کی ہوں۔مگرشاہ صاحب تطبیق کی صورت بیان کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ:

ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں تطبیق ممکن ہے۔اورتطبیق کی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نماز کی ممانعت تعق کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہے اور دوسری حدیث میں تاخیر کی ممانعت اس محض کے لئے ہے جوتعتی کے شرے محفوظ ہو۔ جیسے احادیث میں جلدی افطار کرنے کی تاکید آئی ہے ، ہگر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندروزہ کھولئے میں تھوڑی دیر کرتے تھے۔ کیونکہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم تعمق کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہے اور حضرت ابوموی رضی اللہ عنداس اندیشہ ہے مامون تھے۔ اس لئے آپ تھوڑی تاخیر کرتے تھے۔ دوسری صورت: تاخیر کا جواز اس صورت میں ہے کہ نفس کھانے کی طرف مائل ہو یا کھانا بگڑ جانے کا اندیشہ واور تاخیر نہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ بیدونوں باتیں نہ ہوں۔ اور پی طبیق علت کی حالت کے پیش نظر ہے کہ تاخیر کیوں کررہا ہے: خواہ مخواہ یا کوئی معقول وجہ ہے؟ اگر معقول وجہ ہے تو جائز ہے ، ورنہ نا جائز۔

تیسرا عذر: فتنه کا اندیشہ ہے سلم شریف میں روایت ہے کہ:'' جس عورت نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہو، وہ ہمارے ساتھ عشا کی نماز پڑھنے نہآئے''اورآپ نے عورتوں کو عام ہدایت دے رکھی تھی کہ:'' جبتم میں ہے کوئی مسجد میں آئے تو خوشبونہ لگائے'' (مقلوۃ عدیث 1011وا 101)

دوباتوں میں تعارض بمنفق عایہ روایت ہے کہ:''جبتم میں سے کسی کی بیوی متحد میں آنے کی اجازت جا ہے تو و واس کومنع نہ کرے''(مشکلوۃ ۱۰۵۹) اور جمہور صحابہ کا فیصلہ بیہ ہے کہ عور توں کومنجد سے روکا جائے۔ان وونوں باتوں میں تعارض ہے۔ پس اس کا کیاصل ہے؟

جواب: ان دوباتوں میں بھی کوئی تعارض نہیں۔ ممنوع: غیر شرعی غیرت کی بنا پر روکنا ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ: '' دوغیرتیں ہیں: ایک اللہ کو پہند ہے اور دوسری ناپسند۔ وہ غیرت جس کی بنیا دکوئی شک کی بات ہو، وہ اللہ کو پہند ہے۔ اور وہ غیرت جس کی بنیا دکوئی شک کی بات ہو، وہ اللہ کو پہند ہے۔ اور وہ غیرت جو بے بنیا دہووہ اللہ کو ناپسند ہے' (مجمع الزوائدہ ۱:۱۵۱) اور صحابہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خوف فتندگی وجہ سے کیا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: لمو ادر ك السبئ صلى اللہ علیہ و مسلم ما

أحدث النساءُ، لمنعهن المسجد كما مُنعت نساءُ بنى إسرائيل (بخارى كتاب الاذان مديث ٨٦٩) يعني الرني مِلْالْتِهَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جواب عورتوں نے نئی پيدا كی ہے تو آپ ان كوضر ورمجد میں آنے ہے روك ديتے، جيها كه بني اسرائيل كى عورتوں كوروك ديا گيا۔

چوتھاعذر : خوف ہے جیسے کرفیولگ رہاہے یا بیار ہے۔ اوران دونوں کا معاملہ ظاہر ہے۔ یعنی ان کے لئے نہ کسی دلیل کی حاجت ہے نہ وجہ بیان کرنے کی ۔ دونوں یا تیں ظاہر ہیں۔

ایک حدیث کا مطلب: ایک نابینا صحابی نے گھر نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی ، اور بیعذر پیش کیا کہ ان کومیجد

تک لے جانے والا کوئی نہیں آپ نے پہلے اجازت ویدی۔ پھر دریافت فر مایا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آ واز پہنچتی
ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ تو آپ نے فر مایا: ''پس لبیک کہو'' اور دوسری روایت میں ہے: فَعَیْهُ للا: پس
فوراً آ جا وَ یعنی آپ نے دی ہوئی اجازت واپس لے لی۔ آپ نے ان سے سوال بیہات جانے کے لئے کیا تھا کہ آیاوہ
واقعی معذور ہیں یانہیں؟ ان کے جواب سے معلوم ہوا کہ عذر معقول نہیں ، کیونکہ نابینا آ واز کے سہارے آ واز کی جگہ تک
بے تکلف پہنچ سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ وہ عزیمت کے درجہ میں یعنی معقول عذر کے بغیرا جازت ما تگ رہے ہیں ، اس
لئے آپ نے ان کواجازت نہ دی بلکہ دی ہوئی اجازت واپس لے لی۔

ثم لما كان في شهود الجماعة حرجٌ للضعيف والسقيم وذي الحاجة: اقتضت الحكمة أن يُرخِّصَ في تركها عند ذلك، ليتحقق العدلُ بين الإفراط والتفريط.

فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قولُ المؤذن: ألا صلوا في الرحال. ومنها: حاجة، يعسر التربُّص بها، كالْعَشَاء إذا حضر، فإنه ربما تَتَشَوَّفُ النفسُ إليه، وربما يُضَيَّعُ الطعامُ، وكَمُدافعة الأخبثين، فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة، مع مابه من اشتغال النفس. ولا اختلاف بين حديث: "لاصلاة بحضرة طعام" وحديث: "لاتؤخروا الصلاة لطعام، ولا غيره" إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو معنى، إذ المرادُ:

[الف] نفيُ وجوبِ الحضور سَدًّا لباب التعمق، وعدمُ التاخير هو الوظيفةُ لمن أَمِنَ شَرَّ التعمق، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين.

[ب] أو التأخيرُ إذا كان تشوُّف إلى الطعام، أو خوف ضياع، وعدمُه إذا لم يكن، وذلك مأخوذ من حال العلة.

ومنها: ما إذا كان خوفُ فتنةٍ، كامرأة أصابت بخوراً.

ولا احسلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت امرأةُ أحدكم إلى المسجد

فلايمنعها" وبين ماحكم به جمهورُ الصحابة: من منعهنَّ، إذا المنهىُّ الغيرةُ التي تنبعثُ من الأنفة، دونَ خوف الفتنة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الأنفة، دونَ خوف الفتنة، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الغيرة غيرتان" الحديث، وحديث عائشة: "إن النساء أَحْدَثْنَ" الحديث.

ومنها: الخوف، والمرض، والأمر فيهما ظاهر.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى: "أتسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فَأَجِبْ": إن سؤالَه كان في العزيمة، فلم يُرَخِّصْ له.

ترجمہ: پھرجب جماعت میں حاضر ہونے میں کم ور ، بیاراور حاجت مند کے لئے تکی تھی تو حکمت نے چاہا کہ اجازت دی جائے اعذار کی صورت میں ترک جماعت کی ، تا کہ تحقق ہوا فراط و تفریط کے درمیان اعتدال ۔۔۔ پس جرج کی انواع میں ہیں ہے: معندی اور برساتی رات ہے۔ اور مستحب ہاس وقت میں مؤذن کا کہنا: 'سنو! نماز پڑھوڈ بروں میں ' ۔۔۔ اور مستحب ہے اس وقت میں مؤذن کا کہنا: 'سنو! نماز پڑھوڈ بروں میں ' ۔۔۔ اور مستحب کہ دو توار ہو جماعت کا انتظار کرنا اس ضرورت کے ساتھ۔ جیے شام کا کھانا جب سامنے آجائے۔ پس بیٹک شان میہ ہے کہ بھی نفس جھانکتا ہے اس کی طرف۔ اور کبھی کھانا ضائع کر دیا جا تا ہے۔ اور جیسے دو نہا بیت گندی چیزوں کا مزاحت کرنا۔ پس بیٹک وہ نماز کے فائد ہے ہواہے ، اس چیز کے ساتھ جواس کو ہے نفس کی مشغولیت گندی چیزوں کا مزاحت کرنا۔ پس بیٹک وہ نماز کہ فائد ہے جدا ہے ، اس چیز کے ساتھ جواس کو ہے نفس کی مشغولیت کے درمیان کہ: ' کوئی نماز نہیں کی کھانے کے سامنے آجانے پڑ' اور اس حدیث کے درمیان کہ: ' کوئی نماز نہیں کی کھانے کے سامنے آجانے پڑ' اور اس حدیث کے درمیان کہ: ' کوئی ممکن ہے ہرائے کو اتار نا ایک صورت کے درمیان کہ: ' کوئی نماز نہیں کی کھانے کے سامنے آجانے پڑ' اور اس حدیث کی درمیان کہ: ' کوئی ممکن ہے ہرائے کو اتار نا ایک صورت کے درواز ہے کو جوب کی نفی کرنا ہے تعتی کے درواز ہے کو بند کے ۔ ادروا خیر نے کے درواز ہونے کو اور نہ کھولئے کو دو حالتوں پر (ب) یا (مراد) تا خیر ہے جبکہ کھانے کی طرف میلان ہو یا کھانا بر ہا دہونے کا اندر ہونے کو ادر تاخیر نہ کرنا جائے دیا کھانا بر ہا دہونے کا درواز مورد کیا جائے تار نا ہونے کی طرف میلان ہو یا کھانا بر ہا دہونے کا اندر ہونے کی طرف میلان ہو یا کھانا بر ہا دہونے کا اندر ہونے کو ادر تاخیر نے کہا کہ کہا تا تار نا دوروں اس خوروں کہا تھیں گرنا ہے جو تعتی کی طرف میلان ہو یا کھانا بر ہا دہونے کا دوروں کیا تھیں گرنا ہونے کی طرف میلان ہو یا کھانا بر ہا دہونے کا دوروں کیا ہونے کہا کہا ہونہ کی حالت ہے۔ کہ دوروں کے دوروں کے دوروں کے خوروں کی خوروں کو بات نہ ہو۔ ادروں کی خوروں کی خوروں کی خوروں کے دوروں کو بات نہ ہو۔ ادروں کی خوروں کی حالت ہے۔

ان دونوں میں معاملہ ظاہر ہے۔

اور نابینا ہے آنخضرت مِیالیُتِیَائِیم کے پوچھنے کا کہ:'' کیاتم نماز کی بانگ سنتے ہو؟'' کہا انھوں نے: جی ہاں! فرمایا آپ نے:'' تولبیک کہو' (بیہ بات دریافت کرنے کا) مطلب بیہ ہے کہاس کی درخواست عزیمیت کے بارے میں تھی۔ پس آپ نے اس کواجازت نہ دی۔

### بإجماعت نماز كے سلسله ميں چار باتوں كى وضاحت

با جماعت نماز اداکرنے کے سلسلہ میں چار باتوں کی وضاحت ضروری ہے اول: امامت کا زیادہ حقد ارکون ہے؟ ووم: جماعت کے لئے اکٹھا ہونے کا طریقہ متعین کیا جائے سوم: امام کوتا کیدکرنا کہ جب نماز پڑھائے تو قراءت ہلکی کرے۔ اور اس سلسلہ میں حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کا لمبی قراءت کرنے کا قصہ مشہور ہے، جونماز کے اذکار وہیئات کے باب میں گذر چکا ہے چہارم: مقتدیوں کو تاکیدکرنا کہ وہ امام کی پوری طرح پیروی کریں — چنانچہ نی مَنالِقَافَیْم نے یہ باب میں گذر چکا ہے چہارم: مقتدیوں کو تاکید کرنا کہ وہ امام کی بوری طرح پیروی کریں سے جنانچہ نی مَنالِقَافَیْم نے یہ سب با تیں نہایت تاکید سے بیان فرمائی ہیں۔ (باب کے آخرتک یہی بیان ہے۔ مگرتر تیب ملحوظ نہیں)

#### امامت كازياده حقداركون اوركيول؟

صدیث حدیث حضرت ابو معود انصاری رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله علی سب برابر ہوں تو ان میں سب نرا بر ہوں تو ان میں سب نرا بر ہوں تو ان میں سب نرا بر ہوں تو ان میں پہلے زیادہ حدیثوں کو جاننے والا امامت کرے۔ پس اگروہ احادیث جاننے میں یکسال ہوں ، تو جو ان میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت جرت کی ہے امامت کرے، پس اگروہ سب ہجرت کرنے میں یکسال ہوں ، تو جو ان میں عمر میں بڑا ہے وہ امامت کرائے۔ اور ہرگز امامت نہ کرے کوئی دوسرے کی اس کی امارت میں۔ اور نہ بیٹھے اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست گاہ پر مگراس کی اجازت سے ' اورا یک روایت میں فی اُھلہ ہے یعنی دوسرے کے گھر میں (مشکوۃ حدیث کے ااا باب الامامة ) تشریح : کتاب الله دیا دہ پڑھے ہوئے کی تقدیم دووجہ سے ہے :

پہلی وجہ: ضروری علوم تین ہیں جن کا تذکرہ ابواب الاعتصام میں گذرا ہے ان میں کتاب اللہ کا پہلا مقام ہے۔ کیونکہ وہ علوم شرعیہ کی جڑ بنیاد ہے۔اس لئے اس کے عالم کو برتزی دی گئی ہے۔

دوسری وجہ: قرآن کریم شعائر دیدیہ میں ہے ہے، پس اس کے عالم کی تقدیم اور اس کا مرتبہ بلند کرنا ضروری ہے، تا کہ وہ علوم قرآنی کی مخصیل میں منافست (ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا) کی دعوت دے۔ اور بیہ خیال بیچے نہیں: کہ قرآن کریم جانے والے کی تقدیم صرف اس وجہ سے ہے کہ نماز میں قراءت کی حاجت ہے۔ کیونکہ بیہ بات تو قدر ما بچوز قرآن جانے ہے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ اصل وجہ وہ ہے جواد پر بیان کی گئی کہ بیہ چیز تحصیل علوم قرآنی میں منافست پر ابھارنے والی ہے۔ اور کمالات منافست ہی کے ذریعہ ہاتھ آتے ہیں۔

اور بیسوال که نقتریم کی وجه منافست کا جذبه پیدا کرنا ہے تو پھرنماز کی تخصیص کیوں؟ بید نقدیم تو ہر معاملہ میں ہونی چاہئے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ نماز میں قراءت کی بھی تو حاجت ہے۔ پس غور کرلیں۔

مذكوره سوال كے دوجواب اور بھى ہيں:

پہلا جواب: امامت چونکہ ایک مقام ومرتبہ ہے، اس لئے اس میں تقدیم ہی منافست کا جذبہ پیدا کر علی ہے۔ جیسے کی بڑے منصب کے لئے کوئی ڈگری شرط کی جائے ، یا ڈگری والے کومقد م رکھا جائے تو ہی اس ڈگری کی تحصیل کا جذبہ بیدا ہوگا۔

دوسرا جواب: حدیث میں حصر نہیں ہے کہ بڑے عالم کو صرف امامت میں مقدم کیا جائے۔ بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ علماء اور قراء کو ہرا ہم دینی معاملہ میں مقدم رکھنا چاہئے۔ بخاری شریف میں ہے: سے ان المقدِّ ان اصحابَ مجالسِ عصر ، و مشاور تھ، مُحھولاً کانو ا او شُبًا ما لیعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم شیں اور مشیر قرآء حضرات تھے، خواہ وہ ادھیر ہوں یا جوان (حدیث ۲۸۲۲ تقیر سورة الاعراف)

پھر کتاب اللہ کے بعد سنت کی معرفت کا درجہ ہے۔علوم ثلاثہ میں اس کا دوسرا مقام ہے۔اور سنت کے ذرایعہ ملت کا بقاہے۔ صرف قرآن سے ملت کی پوری طرح تشکیل نہیں ہو عمق۔مثلاً نماز کے اہتمام کرنے کا قرآن کریم میں بار بار حکم دیا گیا ہے۔گرنماز کی ہیئت کذائی حدیثوں ہی کے ذرایعہ منظم ہوتی ہے۔اور سنت: امت کے لئے میراث نبوی ہے۔ یہی وہ ترکہ ہے جو نبی امت نے لئے میراث نبوی ہے۔ یہی وہ ترکہ ہے جو نبی امت نے لئے چھوڑا ہے۔ پس اس کو دوسرا مقام ملنا ہی جا ہے۔

پھراس کے بعد ہجرت کا درجہ ہے۔ جولوگ گھر سامان چھوڑ کرآنخضرت مِثَلِیْتَاتِیْم کے پاس چلے آتے تھے تا کہ دین کی مدد کریں ان کا جذبہ قابل قدر اور لائق ہمت افزائی تھا۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کی اہمیت بیان کی ،اس کی ترغیب دی اور اس کی شان بلند کی۔ امامت میں ہجرت کا اعتبار ترغیب اور شان بلند کرنے ہی کے لئے ہے۔

پھرعمر میں زیادتی کالحاظ کیا ہے: کیونکہ تمام ملتوں کاعام دستور: بروں کی تعظیم کرنا ہے۔ بروی عمر والے کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہےاور وہ برد باری میں بھی بردھا ہوا ہوتا ہے۔اورا پیا ہی شخص امامت کے لئے موزون ہے۔

اور کسی حاکم کی عملداری میں بغیرا جازت نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھنے سے اس لئے منع کیا کہ یہ بات حاکم پر شاق گذرے گی ،اوراس کی سیادت میں عیب لگائے گی کہ حاکم میں امامت کی المیت کم ہے۔اور کسی محظم میں اس کی مخصوص نشست گاہ پر بغیرا جازت کے جیٹھنے کی ممانعت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ بات گھروالے پر شاق گذرے گی۔ مخصوص نشست گاہ پر بغیرا جازت کے جیٹھنے کی ممانعت بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ بات گھروالے پر شاق گذرے گی۔

- ﴿ الْوَسُوْرَ لِبَالْشِيَالُ ﴾-

#### اس لئے حاکم پراورگھروالے پرشفقت ومہر بانی کرتے ہوئے اس کوقانون بنادیا۔

ثم وقعت الحاجة إلى بيان الأحق بالإمامة، وكيفية الاجتماع، ووصية الإمام أن يخفّف ببالقوم، والمأمومين أن يحافظوا على اتباعه، وقصة معاذ رضى الله عنه في الإطالة مشهورة، فبيّن هذه المعانى بأوكد وجه، وهو:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: " يَوْمُ القومَ أَقروُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراء ة سواءً فأعلَمُهم بالسنَّة، فإن كانوا في السنَّةِ سواءً فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سِنَّا، ولا يَوُمَّنَ الرجلُ الرجلَ في سلطانه"

[أقول:] وسببُ تقديم الأقرأ: أنه صلى الله عليه وسلم حدَّ للعلم حدَّا معلومًا، كما بينا، وكان أول ما هنالك معرفة كتاب الله، لأنه أصل العلم. وأيضًا: فإنه من شعائر الله، فوجب أن يُقَدَّم صاحبُه، وينوَّه بشأنه، ليكون ذلك داعبًا إلى التنافس فيه.

وليس كما يُظَنُّ: أن السبب احتياجُ المصلى إلى القراء ة فقط، ولكن الأصلَ حملُهم على المنافسة: المنافسة: المنافسة فيها، وإنما تُدركُ الفضائلُ بالمنافسة. وسببُ خصوص الصلاة باعتبار المنافسة: احتياجها إلى القراء ة، فَلْيُتدبر.

ثم من بعدها: معرفةُ السنَّةِ، لأنها تِلْوُ الكتاب، وبها قيام الملة، وهي ميراك النبي صلى الله عليه وسلم في قومه.

ثم بعدَه اعتبرت الهجرةُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَظم أمر الهجرة، ورغّب فيها، ونَوَّة بشأنها، وهذا من تمام الترغيب والتنويه.

ثم زيادة السِّنِّ: إذا السنَّةُ الفاشية في الملل جميعِها توقير الكبير، ولأنه أكثرُ تجربةُ، وأعظم حلمًا. وإنما نهى عن التقدُّم على ذى سلطان في سلطانه، لأنه يشق عليه، ويَقْدَح في سلطانه، فَشَرَّعَ ذلك إبقاءً عليه.

ترجمہ: پھر حاجت پیش آئی بیان کرنے گی: امامت کے زیادہ حقد ارکواور اکٹھا ہونے کی کیفیت کواور امام کواس بات کی تا کید کرنے کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملکی قراءت کرے اور مقتدیوں کو (تا کید کرنے کی ) کہ وہ امام کی پیروی کی نگہداشت کریں۔اور حضرت معاذر ضی اللہ عنہ کا واقعہ قراءت کمی کرنے کامشہور ہے۔ پس بیان کیس آپ نے بیہ باتیں نہایت مؤکد طوریں،اوروہ: (۱) آتحضرت مِنْ النَّهِ النِّهِ كَارشاد ہے ۔ میں کہتا ہول: اور '' کتاب الله زیادہ پڑھے ہوئے'' کی تقدیم کا سب پید ہے کہ آتحضرت مِنْ النَّهِ اَنْ اِسْ کے لئے حدمقرر کی ہے۔ معلوم حد، جبیبا کہ بیان کیا ہم نے ، اور اس کا جو وہاں ہے پہلا مرتبہ تھا کتاب الله کا جاننا، اس لئے کہ وہ علم کی بنیاد ہے۔ اور نیز: پس بیشک وہ اللہ کے دین کی امتیاز کی چیزوں میں ہے ہے۔ پس ضروری ہے کہ مقدم کیا جائے اس کا جاننے والا ، اور بلند کی جائے اس کی شان ، تا کہ اس میں تقدیم ریس کرنے کی طرف بلانے والی ہو۔

اور نہیں ہے جیسا گمان کیا گیا کہ وجہ فقط نمازی کی قراءت کی طرف احتیاج ہے، بلکہ اصل وجہ لوگوں کوقراءت میں منافست پرآ مادہ کرنا ہے۔اور کمالات منافست ہی ہے حاصل کئے جاتے ہیں — اور نماز کی تخصیص کا سبب منافست کے اعتبارے: نماز کا قراءت کی طرف مختاج ہونا ہے۔ پس جا ہے کہ غور کیا جائے۔

پھراس کے بعد: سنت کو جاننا ہے۔ اس لئے کہ سنت کتاب اللہ کے پیچھے آنے والی ہے، اور اس کے ذریعہ ملت کا بقاء ہے اور وہ نبی مِسِلِلْنَهُ اَیَّیْلِمْ کی میراث ہے اپنی امت میں ۔ پھراس کے بعد: نبی مِسِلِلْنَهُ اِیَّلِمْ کی طرف ہجرت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ نبی مِسِلِلْنَهُ اِیَّلِمْ نَهُ ہُجرت کے معاملہ کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کی شان بلند کی ہے۔ اور اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس کی شان بلند کی ہے۔ اور یہ (امامت میں ہجرت کا اعتبار) ترغیب اور شان بلند کرنے کی تمامیت ہے ہے ہے بھر مرک کا تعظیم کرنا ہے۔ اور اس لئے کہ عمر میں بڑا تج بہ میں زیادہ ہوتا نیاد تی میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور بریادی میں بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

اور منع کیا حاکم پرآ گے بڑھنے ہے اس کی سیادت میں صرف اس لئے کہ وہ آگے بڑھنا شاق گذرے گا وروہ اس کی سیادت میں عیب لگائے گا۔ پس قانون بنایا آپ نے بیاس حاکم پرمہر ہانی کرتے ہوئے۔ کی

#### جماعت کی نماز میں ہلکی قراءت کرنے کی حکمت

حدیث — حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''جبتم میں ہے کوئی اور کوگوں کوامام بن کرنماز پڑھائے کہ نماز ہلکی پڑھائے۔ کیونکہ مقتدیوں میں بیار بھی ہوتے ہیں، اور کمزور بھی اور جبھی اور جبھی ۔ اور جب تم میں ہے کوئی اپنے لئے تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے کمی کرئے' (مقلوۃ حدیث اسا)

ور ھے بھی ۔ اور جب تم میں ہے کوئی اپنے لئے تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے کمی کرئے' (مقلوۃ حدیث اسا)

تشریح: با جماعت نماز بھی اذان ہی کی طرح دین کی ایک عمومی دعوت ہے۔ اس میں اللہ تعالی ہے ہدایت کی دخواست کی جاتی ہے۔ پھر اس کا جواب قر آن کریم میں ہے سب لوگوں کو پڑھ کرسنایا جاتا ہے۔ اور دعوت کا پورا فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو جود بین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو جود بین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو جود بین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو جود بین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کو جود بین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال کی میں سے سب کوگوں کو جود مین کی دعوت دینے کا حیال میں آسانی کا خیال کی میں سے سب کوگوں کو جود میں کی دعوت دینے کا حیال کی دعوت کی کوئی کی دعوت دین کی دعوت دینے کا حیال کی دعوت کی دینے کی دعوت دینے کا حیال کی دعوت کی دعوت دینے کا حیال کی دعوت کی دی دینے کا حیال کی دعوت کی دو تعدی کی دعوت کی دینے کی دعوت کی دینے کی دعوت کی دعوت کی دینے کی دین کی دعوت کی دین کی دینے کی دعوت کی دینے کی دعوت کی دینے کے دیت کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دو تر دینے کی دی

طریقہ بتلایا گیاتھا، اس میں تدریج آسانی کرنے ہی کے مقصد سے تھی۔ اور نماز میں قراءت کمبی کر کے لوگوں کو بھگانا دوست کے موضوع کے خلاف ہے، اور جس بات کا عام لوگوں کو تھم دیا جا تا ہے اس میں تو تخفیف کا بہت زیادہ خیال رکھا جا تا ہے۔ صدیث میں حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ کا فجر کی نماز کمی پڑھانا اور ایک شخص کا شکایت کر نامروی ہے، اس دن آپ نے سخت غضبناک ہوکر وعظ فر مایا تھا۔ اور ارشاد فر مایا تھا کہ: '' تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جولوگوں کو بھگانے والے ہیں، جوکوئی تم میں سے لوگوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت والے ہیں، جوکوئی تم میں سے لوگوں کا امام ہے چاہئے کہ وہ نماز مختصر پڑھائے۔ کیونکہ لوگوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت والے ہوتے ہیں (مشکوۃ ۱۳۳۲) اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ عشا کی نماز کمی بوٹھائے کی وجہ سے آپ نے ان کوڈانٹا تھا۔ اور فر ما یا تھا: اُفَتَّان \* اُنتَ یامعاذ! معاذ! کیا تم لوگوں کوفتنہ میں ڈالو گا!

# امام کی پیروی ضروری ہے

حدیث حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلاَئیوَیَم این ''امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، پس تم اس سے آگے پیچھے نہ ہوو۔ پس جب وہ رکوع کر بے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب وہ کہے: سَمِع اللّٰه لَمن حمدہ تو تم کہو: ربنا لك الحمدُ ۔ اور جبّ وہ تجدہ کر بے تو تم بھی تجدہ کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو'' (بخاری حدیث ۲۲۲ کتاب الاذان) اور ایک روایت میں ہے: '' اور جب امام کے: ﴿ وَ لَا الصَّالِيْنَ ﴾ تو تم کہو آمین' (مشکل قاحدیث ۱۳۸ کتاب الاذان) اور ایک روایت میں ہے: '' اور جب امام کے: ﴿ وَ لَا الصَّالِيْنَ ﴾ تو تم کہو آمین' (مشکل قاحدیث ۱۳۸)

تشری جس طرح اذان کی ابتداء حضرت عبداللہ بن زیر رضی اللہ عنہ کے خواب، اور تائید نبوی ہے ہوئی ہے، اس طرح اہام کی پیروی کا طریقہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ کے اجتہاد، اور تصویب نبوی ہے جاری ہوا ہے۔ ابوداؤ دشریف (صدیث ۵۹ باب کیف الاذان) اور مسندا حمد (۲۳۲۱ میں نماز میں تین تبدیلیوں کی روایت ہے۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی جماعت میں دیرے آتا تو کسی ہے دریافت کرتا کہ کتنی گفتیں ہوگئیں؟ اسے بتایا جاتا تو وہ فوت شدہ رکعتیں بڑھ کراہام کی نماز میں شریک ہوتا۔ نتیجہ کوئی کھڑا ہوتا، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں اور کوئی اہام کے ساتھ ۔ ایک مرتبہ حضرت معاذرضی اللہ عنہ دیرے آگے۔ انھوں نے سوچا کہ بینامنا سب صورت ہے۔ وہ آتے ہی اہام کی نماز میں شریک ہوگئے۔ اور باقی نماز بعد میں پوری کی ۔ آنحضرت صلاقہ کے نماز میں کرو سے اور حضرت معاذ آتے ہی اہام کی نماز میں فافعلوا: معاذ نے تمہمارے لئے ایک طریقہ چلایا ہے، پس اسی طرح تم لوگ بھی کرو سے اور حضرت معاذ گے اجتہاد کی بنیاد یکھی کہ اس طرح کرنے سے بعنی آتے ہی اہام کے ساتھ شامل ہوجانے سے سب کی نماز ایک ہوجاتی ہے۔ اور اس کے بغیر: سب لوگ ایک جگہ میں تو جمع ہیں، گرایک نماز میں جمع نہیں۔

اورامام کی پیروی کا مطلب ہیہ ہے کہ جوامام کرے وہی مقتدیٰ کرے۔اور جوامام پڑھے وہی مقتدی پڑھے۔گر جب امام سمیع کے یعنی اعلان کرے کہ اللہ کی تعریف کروتو مقتدی تخمید کریں ، کیونکہ قبیل تھم ہی پیروی ہے۔اور جب امام ہدایت طبی کی دعا کرے اور فاتحہ پوری کرے تو مقتدی آمین کہیں یہی تغیل ہے۔اور جب امام قراءت کرے تو مقتدی خاموش ہوکراس کو کان لگا کرسنیں ، یہی تغیل ہے۔

اور جب امام معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں؟ اس میں اختلاف ہے:

امام ما لک رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتدامیں قیام پر قادر مقتدیوں کا نماز پڑھنا درست نہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اگرامام شروع ہے معذور ہے تو مقتدی بیٹھ کرافتدا کریں۔ اوراگرامام کو درمیانِ نماز میں عذر پیش آیا ہو، اور وہ بیٹھ گیا ہوتو مقتدی کھڑے کھڑے اقتدا کریں۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک ایسے معذور امام کی اقتدا درست ہے اور جومقتدی قیام پر قادر ہیں وہ کھڑے ہوکر افتدا کریں

اس معاملہ میں دوروایتیں ہیں: ایک وہ ہے جواو پر گذری ہین ۵ ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ آپ کو چوٹ آئی تھی۔ ایک دن بیاری کے زمانہ میں آپ کمرے میں بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے کہ چند صحابہ عیادت کے لئے بہنچ گئے۔ انھوں نے موقع غنیمت جان کر کھڑے کھڑے آپ کی اقتداء کی۔ آپ نے اشارہ سے ان کو بٹھا دیا اور نماز کے بعد مسئلہ بتایا کہ امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے بیس جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔

اور دوسرا واقعہ: آپ کے مرض موت کا ہے۔ایک مرتبہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔اس کے بعد آپ نے بیاری میں تخفیف محسوں کی تو دوآ دمیوں کے سہارے تشریف لائے۔آپ کوامام کی جانب میں بٹھادیا گیا۔اور آپ نے درمیان سے نماز پڑھانی شروع کی۔مقتدیوں نے کھڑے کھڑے اقتدا کی۔

امام ما لک رحمہ اللہ ان دونوں حدیثوں گوآپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں۔ گرشخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔امام احمد فرماتے ہیں کہ پہلے واقعہ میں امام کا عذر اصلی تھا یعنی دہ شروع ہی ہے معذور تھا اور دوسرے واقعہ میں عذر طاری تھا لیعنی معذور امام درمیان میں آیا تھا۔اس لئے لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداء کی تھی۔اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ بیردوایتیں ناسخ منسوخ ہیں۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

آنخضرت مِیلائیَائیِکی کاارشاد کہ:''جبامام بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو' بیارشاد منسوخ ہے۔اور ناکخ: آخر حیات میں آپ کی امامت کا واقعہ ہے۔آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی ہے۔اورلوگوں نے کھڑے کھڑے اقتداکی ہے۔اور سابق حکم کے منسوخ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ امام کا بیٹھا ہوا ہو نا اور مقتدیوں کا کھڑار ہنا عجمیوں کے اس طریقہ کے مشابہ ہے جوان کے دربار کا تھا کہ بادشاہ بیٹھتا تھا اورلوگ کھڑے رہتے تھے۔اس طرح وہ اپنے بادشا ہوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔حضرت ابواُ مامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آپ عصافیکے باہرتشریف لائے۔لوگ کھڑے ہوگئو آپ نے فرمایا: لاتی و میوا کے مایقوم الأعاجم، یعظم بعضہ ابعضا:
عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوو، وہ کھڑے رہ کرایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ بہی تعظیم بڑھتی بڑھتی شخصیت پڑتی
تک پہنچ جاتی تھی۔اس لئے اس کوممنوع قرار دیا گیا۔اورای کے پیش نظر حکم دیا تھا کہ مقتدی ہیئے کرافتدا کریں۔ مگر بعد
میں جب اصولِ اسلام ثابت و برقرار ہوگئے۔اور بہت می باتوں کے ذریعہ عجمیوں سے امتیاز ہوگیا تو ایک دوسرے پہلو
کوتر جے دی گئی۔اور وہ بیہ کے کہ نماز میں قیام فرض ہے البتہ معذوراس سے متنتیٰ ہے۔اور صورت زیر بحث میں امام تو
معذور ہے، مگر مقتدیوں کوکوئی عذر نہیں۔ پس ان پرقیام فرض ہے۔اور کھڑے ہوکرافتدا ضروری ہے۔

اس کی نظیر: زیارتِ قبور کامسکدہ۔ شروع میں قبرستان جانے ہاں لئے روکا گیاتھا کہ لوگ نے ہے مسلمان ہوئے تھے اور فسادعقیدہ کا اندیشہ تھا۔ گر بعد میں جب عقائد اسلامیہ قلوب میں رائخ ہو گئے تو ایک دوسرے پہلوکوتر جج دی گئی۔ اور دہ اموات کے لئے ایصال تو اب اور احیاء کے لئے تذکیر بالموت کا پہلوہ۔ چنانچہ اس قیاس کی رعایت کر کے بعد میں زیارت قبور کی اجازت، بلکہ ترغیب دی گئی۔

[٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلّى أحدُكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم، والضعيف، والكبير، وإذا صَلّى أحدكم لنفسه فليطوّل ماشاء"

أقول: البدعوة إلى الحق لاتتم فائدتُها إلا بالتيسير؛ والتنفيرُ يخالف الموضوع، والشيئ الذي يُكَلَّف به جمهورُ الناس: من حقَّه التخفيفُ، كما صَرَّح النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال:" إن منكم مُنَفِّريْنَ"

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمامُ ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" وفي رواية: " وإذا قال: ﴿ وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ فقولوا: آمين"

أقول: بَدْأُ الجماعةِ: ما اجتهده معاذ رضى الله عنه برأيه، فقرَّره النبى صلى الله عليه وسلم، واستصوبه؛ وإنما اجتهد: لأنه به تصير صلاتُهم واحدة، ودون ذلك: إنما هو اتفاق في المكان، دون الصلاة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" منسوخ بدليل إمامة النبى صلى الله عليه وسلم في آخر عمره جالسًا، والناسُ قيام؛ والسرُّ في هذا النسخ: أن جلوسَ الإمام وقيامَ القوم يُشْبِهُ فعلَ الأعاجم في إفراط تعظيم ملوكهم، كما صُرَّحَ به في بعض روايات الحديث، فلما استقرَّتِ الأصولُ الإسلامية، وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائع، رُجَّحَ

قياسٌ آخر، وهو: أن القيام ركن الصلاة، فلا يُترك من غير عذر، ولا عذر للمقتدي.

تر جمہہ:(۲) اور آنخضرت مِللُغَائِیمِ گاارشاد:........... میں کہتا ہوں: دین حق کی طرف دعوت: اس کا فائدہ تام نہیں ہوتا مگرآ سانی کرنے کے ذریعہ،اور بھگانا موضوع دعوت کے خلاف ہے۔اوروہ چیز جس کا عام لوگوں کو تکم دیا جا تا ہے:اس کے حق میں سے (یعنی اس کے لئے سز اوار ) تخفیف ہے۔جبیبا کہ صراحت کی ہے نبی مِللِنْهَ اِلْمَا مُنْ اِنْ اِن نے فرمایا:'' مِیشک تم میں سے بعض لوگ بھگانے والے ہیں!''

(٣) آنخضرت مِنْالِيَّةِ اِلْمِيْمَ كَارْمُاد: ...... میں کہتا ہوں: ہماعت کا آغاز وہ ہے جس کا اجتہاد کیا ہمعاؤ نے اپن رائے ہمعاؤ نے اپن برقر اررکھا اس کو نبی مِنْالِیَّهِ اِلْمِیْ نے اور تصویب کی آپ نے اس کی ۔ اور معاؤ نے اس کے اجتہاد کیا: اس کے کمثان میہ ہے کہ اس کی وجہ ہے ہوجاتی ہوگوں کی نماز ایک ۔ اور اس کے بغیر: بس وہ جگہ میں اتفاق ہے۔ نہ کہ نماز میں ۔۔۔۔ اور آخضرت مِنْالِیْ اِلْمِیْ کُلُور ہے بیٹھ کرتو تم بھی نماز پڑھو بیٹھ کرا منسوخ ہے، نبی مناز میں ۔۔۔۔ اور آخضرت مِنْالِیْ اِلْمِیْ کُلُور ہے بیٹھ کرتو تم بھی نماز پڑھو بیٹھ کرا منسوخ ہے، نبی مِنْالْتُور ہے کہ امام کا بیٹھ کا اور از اس ننے میں ، درانعالیکہ لوگ کھڑے تھے ۔۔۔ اور از اس ننے میں بیٹ کہ امام کا بیٹھ نا اور لوگوں کا کھڑا ہونا مجمیوں کے ممل کے مشابہ ہے، ان کے حد ہے زیادہ تعظیم کرنے میں اپنی واثام کا بیٹھنا اور لوگوں کا کھڑا ہونا مجمیوں کے مل کے مشابہ ہے، ان کے حد ہے زیادہ تعظیم کرنے میں اپنی اور شاہوں کی ۔ جبیما کہ اس کی صراحت کی گئی ہے حدیث کی بعض روایات میں ۔ پس جب اصول اسلامیہ نابت ہوگ اور مجمیوں کے ساتھ مخالفت ظاہر ہوئی بہت ہادگام شرعیہ میں تو ایک دوسرے قیاس کوئر جے دی گئی ۔ اور وہ یہ ہے کہ اور مخت کے این مخت کے بی نہیں چھوڑ اجائے گا بغیر عذر کے ۔ اور مقتذیوں کوکوئی عذر نہیں ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

### امام کے قریب دانشمندر ہیں اورلوگ مسجد میں شورنہ کریں

حدیث حدیث خفر مایا:'' جا ہے کہ مجھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلالیَّمَاؤَیِّلم نے فر مایا:'' جا ہے کہ مجھ سے قریب رہیں جودانش منداور سمجھ دار ہیں۔ پھر وہ لوگ رہیں جواس وصف میں ان سے قریب ہیں سے بیات تین مرتبہ فر مائی — اور بچوتم بازاروں جیسے شور سے (مشکوۃ حدیث ۱۰۸۹)

تشری : دورنبوی میں میشترا دکام ممل نبوی سے اخذ کئے جاتے تھے۔اس لئے اس وقت اس ارشاد کا بیہ مقصد بھی تھا کہ بمجھدار صحابہ آپ کی نماز دیکھیں اور اس کومحفوظ کریں۔حضرت انس رضی اللہ عند نے اس مقصد کی صراحت کی ہے (ابن ملجہ حدیث عدیث) اور حضرت معاذ اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کسی منزل میں ارت تے تھے تب بھی مہاجرین آپ سے قریب ازتے تھے (منداحمہ ۲۳۲۰) ہیں دورنبوت میں تو اس مدایت نبوی کا میں ارت تے تھے تب بھی مہاجرین آپ سے قریب ازتے تھے (منداحمہ ۲۳۲۰) ہیں دورنبوت میں تو اس مدایت نبوی کا

اصل مقصد تعلیم اورا خذشر بعت تھا۔ مگراس میں دوسری حکمتیں بھی ہیں:

پہلی حکمت: \_\_\_\_\_ ہے کہ اس کئے دیا گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت قائم ہو \_\_\_\_ اسلای تہذیب کی ایک خوبی ہے ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھا گیا ہے۔ چھوٹے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت! اس قدر (Valua) کوفروغ دینے کے لئے ہے تھم دیا گیا ہے کہ چھوٹے : بڑوں کی قدر دانی کریں اور ان کو آگے آئے کا موقع دیں \_\_\_ ہے حکمت اس صورت میں ہے جبکہ چھوٹے ما مور ہوں کہ وہ بڑوں کو آگے بڑھا ئیں۔ دوسری حکمت : \_\_\_ لوگوں میں بزرگوں اور بڑوں کی عادیمیں اختیار کرنے کی رئیس پیدا ہو \_\_\_ یعنی ہر شخص دوسری حکمت : \_\_\_ لوگوں میں بزرگوں اور بڑوں کی عادیمیں اختیار کرنے کی رئیس پیدا ہو \_\_\_ یعنی ہر شخص حمید دار بننے کی گوشش کرے اور اس کا طریقہ ہے کہ بڑوں کے نقشِ قدم پر چلے اور ان کی اچھی عادیمیں اپنائے۔ جس طرح بڑے امام کے قریب نماز پڑھنے کی گوشش کرتے ہیں ، چھوٹے بھی یہی گوشش کریں \_\_\_ ہے حکمت اس صورت میں ہے جبکہ کو دخود آگے ہڑھ ہے کے مامور ہوں۔

تنیسری حکمت: کے درجہ کے لوگوں کوآ گے بڑھا ناتھ تمندوں پرشاق نہ گذر ہے۔ کہتروں کومہتروں سے آگے بڑھا نے بیس حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کسی قوم کا بڑا ہو،اس کی قدر پہچانئ چاہئے ،اوراس کے ساتھواس کے شایانِ شان برتاؤ کرنا چاہئے تا کہاس کی دل شکنی نہ ہو۔ پس بیچکم بڑوں کی حوصلہ افزائی کے لئے اوران کی،ول شکنی ہے بیجنے کے لئے دیا گیا ہے ۔ یہ حکمت ندکورہ دونوں صورتوں کو عام ہے اور مسجد میں شور کی ممانعت میں بھی تین حکمت یں جیں :

پہلی حکمت: لوگوں کومہذب اور شائستہ بنانامقصود ہے۔سلیقہ مندی کی بات یہی ہے کہ اجتماعات اور پاک مقامات میں شوروشغب نہ کیا جائے۔

د وسری حکمت:مسجد کا ماحول پرسکون رکھنامقصود ہے تا کہ جولوگ نوافل میں یا تلاوت میں مشغول ہیں وہ قرآن کریم میںغور وفکر کرسکیں۔

تبسری حکمت: نمازیوں کواللہ کے در بار میں اس طرح حاضر ہونا جاہئے جس طرح لوگ با دشا ہوں کے در بار میں عرض ومعروض کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی چوں نہیں کرتا!

[٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِنِي منكم أولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يلونهم- ثلاثًا-وإياكم وهَيْشَاتِ الأسواق"

أقول: ذلك ليتقرر عندهم توقير الكبير، أو ليتنافسوا في عادة أهل السُّؤْدَدِ، ولئلا يشق على أولى الأحلام تقديمُ من دونهم عليهم.

ونهى عن الهيشات تأدُّبًا، وليتمكنوا من تدبر القرآن، وليتشبهوا بقوم نَاجُوا المَلِك.

تر جمہ: (۴) آنخضرت مِیالِنَهَاؤَیمُمُ کا ارشاد:........... میں کہتا ہوں: وہ حکم اس کئے ہے تا کہ ثابت ہولوگوں کے بزد کی بڑے کی تو قیر یااس کئے ہے کہ رئیں کریں لوگ بزرگی (سیادت) والوں کی عادت میں (اُو حرف تر دید دو حکمتوں کے درمیان ہے )اور تا کہ نہ شاق گذر سے تقلمندوں پر ان لوگوں کو آگے بڑھانا جوان ہے کہتر ہیں اُن (عقل مندوں) پر —— اور شوروشغب ہے منع کیا سلیقہ مند بنانے کے لئے اور تا کہ قادر ہوں وہ قر آن میں غور کرنے پر اور تا کہ مشابہت اختیار کریں وہ ان لوگوں کی جو بادشاہ سے منا جات (عرض معروض) کرتے ہیں۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

#### ملائکہ کی صفوں میں خلل نہ ہونے کی وجہ

حدیث — حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلافیاً آگیائی نے فرمایا '' کیا تم صفیں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے پاس (بندگی کے لئے )صفیں بناتے ہیں؟' صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! اور ملائکہ اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے ہیں کرکھڑے دیے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۰۹۰)

تشری جس طرح باوشاہ کے دربار میں حاضرین کی نشست گاہیں حسب مراتب طے ہوتی ہیں۔ مثلاً وزیراعظم کے لئے ممتاز مقام ہوتا ہے، پھر دوسرے وزراء کے لئے، پھر فوجی افسران کے لئے۔ پھر ٹھا کدین شہر کے لئے جگہیں متعین ہوتی ہیں۔ اور بیر تیب ان کے مراتب کے لحاظ ہے ہوتی ہے۔ اور وہ عقل ہے قائم کی جاتی کے رات کے مراتب کے لحاظ ہے ہوتی ہے۔ اور وہ عقل ہے تاہم کی جاتی ہوتی ہے۔ اس طرح ملائکہ جب بندگی کے لئے بارگاہِ عالی میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ہر فرشتہ کا ایک معین درجہ ہے۔ اور بیدر جات ان کی استعدادوں کے اعتبار سے طےشدہ ہیں، اور عقلی ترتیب کے مقتضی کے مطابق ہیں۔ سورۃ الصافات آیات (۱۹۲۰–۱۱۱) میں فرشتوں کی زبان سے فرمایا ہے: '' اور ہم میں سے ہرایک کا ایک معین درجہ ہے، اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم ہی پاکی بیان کرنے والے ہیں' ۔ اور بادشاہ کے در بار میں تو اس کا بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی در باری وجہ سے فرمائک ہے۔ اس وجہ سے ملائکہ کی صفوں میں یہ بات ناممکن ہے۔ اس وجہ سے ملائکہ کی صفوں میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔

# شیطان کاصف کے شگافوں میں گھسنا

 ندر کھو کہ درمیان میں ایک صف اور بن سکے '' اور گردنیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو' کینی برابر جگہ میں کھڑے رہوں کو گی او نجی جگہ اور کوئی نیجی جگہ کھڑا نہ رہے ، تا کہ گردنیں برابر رہیں ''' پی قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں شیطان کو داخل ہوتا ہواد کھتا ہوں صف کے شکا فوں میں گویاوہ چھوٹی ساہ بھیڑے'' (مشکوۃ حدیث ۱۰۹۳) تشریح : اس بات کا تجربیہ کیا گیا ہے کہ ذکر کی مجلس میں ایک دوسرے سے ل کر میشونا جمعیت خاطر کا سب ہے، اس سے دل جمعی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر میں لذت محسوں ہوتی ہے۔ اور قبلی وساوس بند ہوجاتے ہیں۔ اور اگر اس طرح مل مل کر نہیں بیشاجا تا تو ان باتوں میں کی آجاتی ہے۔ ٹھیک یہی صورت حال صف میں مل کر کھڑے ہوئے کی اس ور درمیان درمیان میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوئے گی ہے۔ ان شکا فول میں شیطان گھتا ہے۔ آمخضرت شکا تو آئی کھٹر کی شکل میں قاصلہ رکھ کر کھڑے ہوئے گی ہے۔ اور ای صورت میں آپ نے اس لئے دیکھا ہے کہ عام طور پر گھروں اس کو چھوٹی کالی بھٹر کی شکل میں گھتے دیکھا ہے۔ اور ای صورت میں آپ نے اس لئے دیکھا ہے کہ عام طور پر گھروں میں جو تنگ جگہیں ہوتی ہیں ان میں ففلت کے وقت میں رہے بھٹر یں گھتی ہیں۔ اور ظاہر کی سیابی باطن کی خرابی کی تر جمانی کی تر جمانی گرتی ہے۔ چنا نچے شیطان آپ شیابی اپنے گئی گھتا ہوا نظر آیا۔

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: "ألاتصفُّون كما تصفُّ الملائكة عند ربها" أقول: لكل مَلَكِ مقامٌ معلوم، وإنما وُجِدوا على مقتضى الترتيب العقليَّ في الاستعدادات، فلا يمكن أن يكون هنالك فَرْجَة.

[7] قوله صلى الله عليه وسلم: "إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كانها الحَدُف" أقول: قد جَرَّبنا أن التراصَّ في حِلَق الذكر سببُ جمع الخاطر، ووجدان الحلاوة في الذكر، وسد الخطرات، وتركه ينقصُ من هذه المعانى؛ والشيطانُ يدخل كلما انتقص شيئ من هذه المعانى، والشيطانُ يدخل كلما انتقص شيئ من هذه المعانى، فرأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلا بهذه الصورة؛ وإنما رأى في هذه الصورة: لأن دخول الحَدَفِ أقربُ ما يُرى في العادة من هجوم شيئ في المضايق، مع السواد المُشعر بقبح السريرة، فتمثل الشيطان بتلك الصورة.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِنالِنَهُوَيَّمُ کاارشاد:.... میں کہتا ہوں: ہر فرشۃ کے لئے ایک معین درجہ ہے۔اور پائے گئے ہیں وہ استعدادوں میں عقلی ترتیب کے مقضی کے مطابق ہی، پس نہیں ممکن ہے کہ ہوہ ہاں کوئی شگاف۔
(۲) آنخضرت مِنالِنَهُ اِیَّمُ کاارشاد ..... میں کہتا ہوں: تحقیق تجربہ کیا ہے ہم نے کہ ذکر کے حلقوں میں ایک دوسرے ہے اللہ جانا دل جمعی کا، ذکر میں لذت کا اورقبی وساوس کورو کئے کا سب ہے۔اوراس کوترک کرناان باتوں میں سے گھٹا تا ہے۔اورشیطان گستا ہے جب بھی گھٹتی ہے ان باتوں میں سے کوئی بات ( بلکہ جب شیطان گستا ہے جب بھی گھٹتی ہے ان باتوں میں سے کوئی بات ( بلکہ جب شیطان گستا ہے جب بھی گھٹتی ہے ان باتوں میں سے کوئی بات ( بلکہ جب شیطان گستا ہے جب بھی گھٹتی ہے ان باتوں میں سے کوئی بات ( بلکہ جب شیطان گستا ہے۔

جمعیت خاطر، ذکر میں لذت اور وساوی قلبی کے بند ہونے میں کمی آ جاتی ہے) پس رسول اللہ مِنَالِفَیَوَیَمِ نے شیطان کواس صورت میں ممثل ہونے والا دیکھا۔اوراسی صورت میں اس لئے دیکھا کہ چھوٹی کالی بھیڑ کا گھنا قریب ترین دہ بات ہے جودیکھی جاتی ہے عادت میں یعنی کسی چیز کا غفلت کی حالت میں اچا نک آ نا تنگ جگہوں میں (یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ذرا غفلت ہوئی کہ بکری کا بچہ اِدھر اُدھر تنگ جگہ میں گھس جاتا ہے) سیابی کے ساتھ جو آ گہی دینے والی ہے باطن کی برائی کی (یعنی سیاہ رنگ میں شیطان کا حبث باطن ممثل ہوا تھا) پس متشکل ہوا شیطان اس صورت میں۔

لغات:فَوْجَةٌ وفُوْجَةٌ :كشادگى،ورز..... المحَدَف: غنم سُوْدٌ جُوْدٌ صِغاد، ليس لها آذان و لا أذناب (المعجم الوسيط) يعنى چھوٹى، بغير بال كى ـ سياه بھيڑيں، جن كے نه كان ہوں، ندوُم ـ

☆ ☆ . ☆

# صفول کی درستی اورامام کی پیروی میں کوتا ہی پرسخت وعید

حدیث — حفرت نعمان بن بشیررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میلانی آئے جاری صفوں کواس قدر سیدھا کیا کرتے تھے کہ ہم میں ہے کوئی سوت برابر بھی آگے چھے نہیں رہتا تھا۔ ایک مدت تک کوشش کرنے کے بعد آپ کواظمینان ہوگیا کہ لوگ صف سیدھی کرنے کا طریقہ بچھ گئے ہیں تو آپ نے اہتمام چھوڑ دیا۔ لوگ خود ہی صفیں سیدھی کرنے گئے۔ لیکن ایک دن آپ نے اس معاملہ میں ایک آدمی کی کوتا ہی دیکھی ۔ اس کا سیدصف سے پچھآ گئلا موا تھا، تو آپ نے کہ جلال انداز میں فرمایا: '' الله کے بندو! اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ الله تعالیٰ تمہمارے چروں کے درمیان اختلاف ڈالدیں گئے۔ لیمن ضمیں سیدھی کروگو الله تعالیٰ اس کی سزامیں تمہمارے رخ ایک درمیان اختلاف ڈالدیں گئے۔ تہماری وحدت اور اجتماعیت پارہ پارہ ہوجائے گی۔ اور تم میں آپسی پھوٹ پڑجائے گی دوسرے سے پھیردیں گے۔ تہماری وحدت اور اجتماعیت پارہ پارہ ہوجائے گی۔ اور تم میں آپسی پھوٹ پڑجائے گی دوسرے سے کیھیردیں گے۔ تہماری وحدت اور اجتماعیت پارہ پارہ ہوجائے گی۔ اور تم میں آپسی پھوٹ پڑجائے گی دوسرے سے کھیردیں

حدیث سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صِلاَیْتَا کِیمُ نے فرمایا:'' کیاوہ مخص ڈرتا نہیں جوامام سے پہلے سجدہ سے سراٹھالیتا ہے: اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگد تھے کے سرے بلیٹ دیں؟!'' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۱۱۴۱)

تشری : بید دونوں حدیثیں وعیدگی ہیں۔ آنخضرت مِطَّائِنَا آئِیم نے لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے کا اور امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور بہت تا کیدی حکم دیا تھا۔ پھر بھی بعض لوگوں کی طرف سے کوتا ہی اور لا پروائی دیکھنے میں آئی ، تو آپ نے ان کو سخت دھمکایا اور ڈرایا کہ اگر وہ مخالفت پر اصرار کرتے رہے تو اللہ تعالی ان پر لعنت فر ما کیں گے۔ کیونکہ تجلیات ربانی کو بھینک دینا اور انوار الہی ہے روگر دانی کرنا موجب لعنت ہے۔ اور لعنت جب کسی پر مسلط ہوتی ہے تو مسخ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا پھرآ پسی اختلا فات رونما ہوتے ہیں۔

اور حدیث میں گدھے کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ گدھاا یک ایسا جانور ہے، جس کی حماقت اور حقارت کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے۔ اور اس تکم کی مخالفت کرنے والا بھی گدھا ہے۔ اس پر بہیمیت وحماقت سوار ہوگئ ہے۔ پس وہ اس سزا کامستحق ہے کہ اس کا سرگدھے کے سرسے چینج کردیا جائے۔

اورحدیث میں چہروں میں مخالفت کی تخصیص میں بیز گتہ ہے کہ عربی میں چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے۔
پھرانہوں نے کوتا ہی اور ہے ادبی بھی اللہ کے لئے چہرہ منقاد کرنے میں کی ہے، پس اس کی سزا بھی اس عضو کودی گئی جس کے ذریعہ انھوں نے ہے ادبی کی ہے۔ جیسے سورۃ التوبہ آیت ۳۵ میں ہے کہ لوگوں کا جمع کیا ہوا خزانہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھراس سے ان لوگوں کی بیٹا نیوں ، کروٹوں اور پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ ان تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ بیہ کہ دولت مندسے جب اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یا کوئی حاجت منداس کے سامنے ہاتھ پھیر کرچل و بیٹانی پرئل پڑجاتا ہے۔ اصرار کیا جائے تو اعراض کر کے بہلو بدل لیتا ہے۔ اور زیادہ کہا جائے تو اعراض کر کے بہلو بدل لیتا ہے۔ اور زیادہ کہا جائے تو بھی پھیر کرچل دیتا ہے، اس لئے انہی تین اعضاء پرداغ دیئے جا کیں گئا کہ وہ مزہ چھیں!

ہے۔ اور زیادہ کہا جائے تو بھی پھیر کرچل دیتا ہے، اس لئے انہی تین اعضاء پرداغ دیئے جا کیں گئا کہ وہ مزہ چھیں!

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "لَتُسَوُّن عَفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى الذى يرفع رأسة قبل الإمام: أن يحوِّل الله رأسة رأس حمار" أقول: كان النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسوية والاتباع فَفَرَّ طُوا، وسَجَّل عليهم فلم يَنْزَجِرُوْا، فعلَظ التهديدوأخافهم إن أصروا على المخالفة: أن يلعنهم الحق؛ إذ منا بذة التَّدَلِّياتِ الإلهيةِ جالبةٌ لللَّغنِ، واللعنُ إذا أحاط بأحدٍ يورث المسخَ، أو وقوعَ الخلاف بينهم. والنكتة في خصوص الحمار: أنه بهيمة يُضرب به المثلُ في الحمق والإهانة فكذلك هذا العاصى غلب عليه البهيمية والحُمُقُ،

وفى خصوص مخالفةِ الوجوه: أنهم أساءوا الأدب في إسلام الوجه لله، فَجُوْزُوْا في العضو الـذي أساء وا به، كما في كَيِّ الوجوه، أو اختلفوا صورةً بالتقدُّم والتأخر، فَجُوْزُوا بالاختلاف معنيٌ والمناقشة.

تر جمہ: (2) آنخضرت مِلاَیْوَاکِیم کے دوارشادات:.....میں کہتا ہوں: نبی مِلاَیْوَاکِیم نے لوگوں کو مفیں سیدھی کرنے کا اور امام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا، پس لوگوں نے کوتا ہی کی۔اورلوگوں کے سامنے اس حکم کی تشہیر کی پھر بھی وہ بازند آئے۔ تو آپ نے ان کو تخت دھرکایا۔ اور ان کو ڈرایا، اگر وہ تکم کی مخالفت پراصرار کریں: اس بات سے کہ ان پراللہ لعنت برسائیں۔ کیونکہ تجلیات ربانیہ کو بھینک دینا لعنت کو تھینچنے والا ہے۔ اور لعنت جب کسی کو تھیر لیتی ہے تو مسخ کا یا آپسی اختلاف کا وارث بناتی ہے۔ اور گدھے کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جس کے ذریعہ مثال بیان کی جاتی ہے جماقت اور اہانت میں۔ پس ای طرح یہ گہنہ گار ہے: اس پر غالب آگئ ہے بہیمیت کو دریعہ مثال بیان کی جاتی ہے جمافت اور اہانت میں۔ پس ای طرح یہ گہنہ گار ہے: اس پر غالب آگئ ہے بہیمیت اور حمافت اور چروں کی مخالفت کی خصیص میں نکتہ ہیہ کہ انھوں نے بے اوبی کی تھی، جیسا کہ چروں کے داغنے تو وہ سزا دیئے گئے تو وہ سزا دیئے گئے اس عضو میں جس کے ذریعہ انھوں نے بے اوبی کی تھی، جیسا کہ چروں کے داغنے میں۔ یا مخالفت کی انھوں نے صور تو ں کے ذریعہ آگر ہے ہو کر تو سزا دیئے گئے وہ معنوی اختلاف کے ذریعہ اور دہ معنوی اختلاف کے ذریعہ اور دہ معنوی اختلاف با جمی نزاع ہے۔

لغات: سَجَل عليه بكذا: شَهَرَه (المعجم الوسيط) ..... إِنْوَجَو : رك جانا، بازآنا - آخرى كلمه والمناقشة مين عطف تفيري مع يعنى مناقشا وراختا ف ايك چيز بين -

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

## رکوع پانے ہے رکعت ملنے کی ،اور سجدہ پانے سے رکعت نہ ملنے کی وجہ

حدیث حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِتَّالِقَتُوَیَّم نے فرمایا:'' جب تم نماز میں آؤاور ہم مسجد میں ہول تو سجدہ میں شریک ہو جاؤ۔اوراس کو پچھ شارنہ کرولیعنی اس کورکعت ملنانہ مجھو۔اور جس نے رکوع پالیا تو یقینا اس نے نماز یعنی رکعت بھی یالی'' (مشکلوۃ حدیث ۱۱۲۳)

تشريح: ركوع يانے والا ركعت پانے والا دووجه سے ب

پہلی وجہ:رکوع کی قیام سے قریب ترین مشابہت ہے۔ کیونکہ رکوع نصف قیام ہے۔ رکوع کی حالت میں آ دھا جسم کھڑا ہوتا ہے۔ پس جس نے رکوع پالیااس نے گویا قیام کوبھی پالیا۔ پس تمام ارکان اس کے ہاتھ آ گئے۔اس لئے رکعت پالی ۔ رہار کن قراءت تو وہ امام کے ذمہ ہے۔ قائلین فاتحہ نے بھی یہاں یہ بات خوابی نخوابی مان لی ہے کہ مقتدی کی طرف سے فاتحہ امام نے پڑھ لیا ہے۔

دوسری وجہ: نماز میں سجدہ اصل اصول ہے۔ وہی نماز سے اصل مقصود ہے۔ کیونکہ وہی غایت تواضع ہے جونماز سے مقصود ہے۔ اور قیام ورکوع تو سجدہ کی تمہیدا در پیش خیمہ ہیں۔ پس جب اصل ہاتھ آگیا تو رکعت پالی ، اور اصل فوت ہوگیا تو رکعت فوت ہونے کی پروانہیں کی۔ ہوگیا تو رکعت اور تمہیدی چیز وں کے فوت ہونے کی پروانہیں کی۔

- ﴿ الْاَزْمَرُ بِيَالْشِيَارُ ﴾

#### تنہانماز پڑھنے کے بعد دوبارہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حکمت

حدیث حدیث حدیث مین بید الاسودرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت میلانتیکی کے جموقعہ پرمنی کی محد خیف میں بید واقعہ پیش آیا کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پیچھے دوآ دمی علحہ و بیٹے ہیں۔ آپ نے ان کوطلب فرمایا۔ وہ ڈرے ہے آئے۔ آپ نے پوچھا:''تم دونوں نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟'' انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ کرآئے ہیں۔ آپ نے فرمایا:' پھر بھی ایسا نہ کرو۔ جب تم دونوں اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ کرآئے ہیں۔ آپ نے فرمایا:' پھر بھی ایسا نہ کرو۔ جب تم دونوں اپنے ڈیروں میں نماز پڑھ لو۔ پس وہ کی میں آؤ جہاں جماعت ہور ہی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ پس وہ یعنی معجد میں آؤ جہاں جماعت ہور ہی ہے، تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو۔ پس وہ یعنی معجد میں پڑھی ہوئی نماز تر ھالو۔ پر مفلو ق حدیث ۱۵۱۱)

تشری بیددوباره نماز پڑھنے کا حکم اس لئے ہے کہ تارک نماز گھر میں نماز پڑھنے کا بہاندند بنائے ،اوراس سے باز پرس ناممکن ند ہوجائے۔اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ کچھلوگوں کا نماز میں شریک ہونا اور کچھ کاعلحدہ بیٹھار ہنا کیاا حجمی بات ہے! بیتو مسلمانوں کی وحدت اوراجتما عیت کو پارہ پارہ کرنا ہے، گوسرسری نظر ہی میں سہی ،اس لئے اس سے احتر از ضروری ہے۔

فائدہ: جہاں پہلی وجہو، وہاں پانچوں نمازوں میں شریک ہوجانا چاہئے، تاکہ امیر کے عتاب سے نی جائے۔ رہی یہ بات کہ عصرا ورفجر کے بعد نوافل کروہ ہیں تواس کا جواب ہے کہ: إذا ابْتُلِی ہبلِیَّتَیْنِ فَلْیَخْتَرُ اَهبو نَهما ؛ یعن جب وَصِبتیں درپیش ہوں توہلکی کواختیار کرنا چاہئے۔ اور یہاں ہلکی: کرا ہیت کا ارزکاب کرنا ہے۔ اور مغرب میں چاہتوا مام کے ساتھ سلام پھیر نے کے بعد ایک کے ساتھ سلام پھیر نے کے بعد ایک رکھت اور پڑھ لے۔ چارفل ہوجائیں گی اور ایک رائگاں جائے گی اور چاہتوا مام کے سلام پھیر نے کے بعد ایک رکھت اور پڑھ لے۔ چارفل ہوجائیں گی۔

اور جہاں امیر کی سرزنش کا موقع نہ ہو، وہاں صرف طبراورعشا میں نفل کی نیت سے شریک ہونا چاہئے۔ باقی تمین نماوز ل میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ دارقطنی (۲۱۱۱) میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی جماعت میں شرکت نہیں کی پس بہی تھم فجر کا اور مغرب کا ہے۔

[٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجُدوا، والاتعدُّوه شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة"

أقول: ذلك: الأن الركوع أقربُ شِبُها بالقيام، فمن أدرك الركوع فكأنه أدركه، وأيضًا: فالسجدة أصلُ أصولِ الصلاة، والقيامُ والركوعُ تمهيدٌ له وتوطِئَةٌ.

[٩] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صليتُما في رحا لكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة، فصلّيا معهم، فإنها لكمانافلة" أقول: ذلك لئلا يعتذر تارك الصلاة بأنه صلى في بيته، فيمتنع الإنكار عليه، ولئلا تفتر ق كلمة المسلمين، ولوبادي الرأي.

ترجمہ: (۸) آنخضرت مِثَالِقَوْلِيمُ كاارشاد: ميں كہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے كہ ركوع كى قيام ہے قريب ترجمہ: (۸) آنخضرت مِثَالِقَوْلِيمُ كاارشاد: ميں كہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے كہ ركوع كى قيام ہے قريب ترين مشابہت ہے۔ پس جمہ وہ ماز كى اصل اصول ہے۔ اور قيام اور ركوع اس كى تمہيدا ور تيارى ہيں۔ اور قيام اور ركوع اس كى تمہيدا ور تيارى ہيں۔

(۹) آنخضرت ﷺ کاارشاد: میں کہتا ہوں: وہ بات اس لئے ہے کہتا کہ نہ بہانہ بنائے تارک نماز کہ اس نے گھر میں نماز پڑھ کی ہے۔ پس ناممکن ہوجائے اس سے باز پرس کرنا۔اوراس لئے تا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفرق نہ ہو، گوسرسری نظر ہی میں سہی۔

#### جمعه كابيان

# اجتماعی عبادت کے لئے دن کی تعیین کا مسئلہ

تھا کہا توار کے دن تخلیق کاعمل شروع ہوا ہے۔اس لئے شکر وامتنان کی بجا آ وری کے لئے وہی دن موز ول ہے ہے۔ مگراللہ تعالیٰ نے اس امت کوایک عظیم علم سے سرفراز فر مایا یعنی انھوں نے بیہ بات بوجھ لی کہ سب سے بہتر دن: جمعہ کا دن ہے۔اور بدبات الله تعالى نے اولا صحابہ بر كھولى۔ان كوجمعه كى فضيلت الهام فرمائى۔ چنانچہ بجرت سے پہلے مدينه منوره ميں صحابہ نے سب سے پہلے اجتہادے جمعہ قائم فرمایا۔ ابوداؤدشریف (حدیث ۹۹ ۱۰ باب الجمعة فی التُری) میں روایت ہے کہ حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ جب بھی جمعہ کی اذ ان سنتے تھے تو حضرت اسعد بن زُرارہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے خیر کرتے تھے۔ان کےصاحبزادے عبدالرحمٰن نے اس کی وجددریافت کی تو انھوں نے بتایا کہ حضرت اسعد ہی نے سب ے پہلے سلمانوں کوجمع کر کے فلاں مقام میں جعہ قائم کیا ہے۔ جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد کل جالیس تھی۔ اس کی تفصیل بیہ ہے کہ حضرت اسعد بن زُرارہ رضی اللہ عندایک بلندیا بیصحابی ہیں۔ مدینہ میں اسلام کی اشاعت میں ان کی مساعی جمیلہ کا بڑا حصہ ہے۔ ان کی وفات ہجرت کے بعد جلدی ہوگئی ہے اس لئے تاریخ اسلامی میں گمنام ہیں۔انھوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینہ ہے باہرایک ماغ میں جمع کیا۔ تاکہ پیۃ چلے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور وہ کس حال میں ہیں؟ جب سب حضرات جمع ہوئے تو مسلمانوں کی تعدادتو قع ہے زیادہ تھی۔سب ایک دوسرے ے مل کرخوش ہوئے۔حضرت اسعدؓ نے ایک بکرا ذبح کر کے سب کی دعوت کی ۔ اتفاق ہے بیہ جمعہ کا دن تھا۔ کھانا کھا كرسب نے جماعت سے دوگانة شكرادا كيا۔اورمشورہ ہوا كه آئندہ بھى ہفتہ میں ایک بارجمع ہونا چاہئے، تا كه ایك دوسرے کے احوال کا پتہ چلے۔ پھریہ بات زیرغور آئی کہ س دن جمع ہونا جائے؟ سب نے جمعہ کے دن کی رائے دی۔ اوروجہ ریہ بیان کی ہم اہل کتاب سے پیچھے کیوں رہیں۔ دین کے کاموں میں ہمیں ان سے ایک ون آ گےر ہنا جا ہے۔ اس طرح جمعہ کے دن کا انتخاب عمل میں آیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ثانیا بیعلم آنخضرت مِناللهُ اَللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ المِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال آتخضرت طِللْنَاكِيَامُ نے فرمایا: جریل میرے پاس آئے۔ان کے ہاتھ میں سفید آئینہ جیسی کوئی چیز تھی۔اس میں ایک سیاہ نقط تھا۔ میں نے یو چھا: جریل! بیکیا ہے؟ فرمایا: بیرجمعہ ہے۔ میں نے یو چھا: جمعہ کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے لئے اس میں خیر ہے۔ میں نے پوچھا: اس میں کیا خیر ہے؟ فرمایا: وہ آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے روزعید ہے۔اور یہود ونصاری تنہارے بیچھے ہیں بعنی ان کی عبادت کے دن بعد میں آرہے ہیں۔ میں نے یو چھا: اس دن میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا:اس میں ایک ساعت ِمُرجوّہ ہے ( پھراس کی تفصیل ہے جوآ گے آ رہی ہے ) میں نے یو چھا:اس میں بیسیاہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا: یہی وہ ساعت مرجوہ ہے، جو جمعہ کے دن میں ہوتی ہے۔اور بیسیدالا یام ہے۔قیامت کے دن ہم اس کو''یوم المزید'' کہیں گے (پھرمشک کے ٹیلوں والی جنت میں جمعہ کے دن دربار خدا دندی کا تذکرہ ہے۔اور حضرت ا۔ وجوہ ترجیح کابیان بطور مثال ہے۔ورنہ معلوم نہیں تشریع کے وقت موی اور عیسیٰ علیماالسلام کے صحابہ کے ذہنوں میں کیا کیا وجوہ ترجیح ہونگی ۱۲

جبرئیل نے پیجی بیان فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالی جنتیوں کوئس طرح مزید نعمتوں ہے نوازیں گے ) اس مشاہدہ میں آپ کو جوعلم عطافر مایا گیا ہے ،اس کا حاصل تین باتیں ہیں:

پہلی بات:عبادت کے لئے بہترین وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اور جس وقت میں بندوں سے قریب ہوتے ہیں۔اور جس وقت میں بندوں کی دعا ئیں قبول کی میں بندوں کی دعا ئیں قبول کی عباق ہیں۔ کیونکہ جب وہ عنایات کے انعطاف کا وقت ہے اور اس میں دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں وقت میں اثر کرتی ہے۔اور تھوڑی جاتی ہیں تھی ہوئی عبادت قلوب کی تھاہ میں اثر کرتی ہے۔اور تھوڑی عبادت بھی بہت نفع دیتی ہے۔

دوسری بات: بندوں سے اللہ کی نز دیکی کے لئے ایک وقت مقرر ہے، جو ہر ہفتہ آتا ہے۔اسی وقت میں اللہ تعالیٰ مشک کے ٹیلوں والی جنت میں در بارکریں گے، جلی فرمائیں گے اور جنتیوں کو نعمتوں سے نوازیں گے۔

تیسری بات: الله کی نزویکی کابیدونت ہفتہ کے کسی بھی دن میں ہوسکتا ہے۔ مگراس کی زیادہ احتمالی جگہ جمعہ کا دن ہے۔ کیونکہ اس دن میں بہت ہے اہم واقعات زمانهٔ ماضی میں پیش آچکے ہیں۔ اور ایک خصوصیت (ساعت مرجوّہ) تو ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک اہم دن میں گئے جاتے ہر جمعہ میں پائی جاتی ہے۔ اور ایک اہم دن میں گئے جاتے ہیں۔ اور کسی دن میں اہم کام کرنے کی وجہ ہے بھی اس دن کو اہمیت حاصل ہوجاتی ہے۔ گذشتہ زمانہ میں جمعہ کے دن میں درج ذیل واقعات پیش آ کے ہیں:

پہلا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ہیں۔ آپ ابوالبشر ہیں۔ پس آپ کی تخلیق پوری انسانیت پراحسان عظیم ہے۔

دوسراوا قعہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام جنت میں داخل کئے گئے ہیں۔ بیوہی جمعہ بھی ہوسکتا ہے جس میں آپ کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔ اور کوئی اور جمعہ بھی ہوسکتا ہے۔ اور انسانوں کے مورث اعلی کا جنت کی نعمت سے سرفراز کیا جانا ساری اولا دیرا حسان عظیم ہے۔

تیسرا واقعہ: جمعہ کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا ہے اور زمین پراتارا گیا ہے۔ اور آپ کو خلافت ارضی کا تاج پہنایا گیا ہے۔ پس یہ اولا دِ آ دم کے لئے بھی بڑا اعزاز ہے۔ جنت سے اخراج گو بظاہر نامناسب بات معلوم ہوتی ہے، مگروہ اپنے عواقب کے اعتبار سے ایک عظیم نعمت ہے۔

چوتھا واقعہ: جمعہ کے دن آ دم علیہ لاسلام کی وفات ہوئی ہے۔ اور وفات کی یادگار میں لوگ بری مناتے ہی ہیں۔
ساعت ِ مرجو ہ : اور ہر جمعہ میں ساعت ِ مرجو ہ ہے، جودعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اگر بھی ایسا اتفاق ہو کہ کوئی
مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالی ہے دنیاؤ آخرت کی کوئی بھلائی ما نگ لے اور وہ اس کے مقدر میں بھی ہو، تو وہ ضرور
اس کو دی جاتی ہے۔ اور اگر مقدر میں نہ ہوتو وہ وعا ذخیرہ کرلی جاتی ہے۔ اور مطلوبہ چیز سے اللہ تعالی بہتر چیز عطافر ماتے

جیں۔اوراگراس نے کی شرسے پناہ چاہی ہے،اوروہ شرمقدر نہیں ہوتا، تواس سے اس شرکو ہٹادیا جاتا ہے۔ اوراگر مقدر ہوتا ہے تو کوئی اور بڑی آفت ٹال دی جاتی ہے۔ ساعت مرجو ہو گی بیوضاحت جبر نیک علیہ السلام نے ندکورہ روایت میں گی ہے۔

آئندہ پیش آنے والا واقعہ: اور آئندہ جو واقعات جمعہ کے دن میں پیش آنے والے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ بیہ کہ جمعہ کے دن قیامت بر پا ہوگی۔ای دن صور پھو نکا جائے گا،اوراسی دن کا گنات پر ہے ہوثی طاری ہوگی۔اور قیامت کے بعد ہی نیک لوگ جنت میں جائیں گے۔ پس نیکوں کے حق میں قیامت کا دن انعام کا دن ہے۔ اور موطاکی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن ہر جانور کان لگائے رہتا ہے یعنی سے صادق سے طلوع آفا ہو تک دہشت زدہ، موطاکی روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن ہر جانور کان لگائے رہتا ہے یعنی سے صادق سے طلوع آفا ہے دہشت زدہ، خوف کھایا ہوا ہو تا ہے، جیسے خوفناک آواز سے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔

سوال:حیوانات کواس بات کا پند کیے چلتا ہے کہ جمعہ کو قیامت بیا ہونے والی ہے؟ اور وہ گھبراتے کیوں ہیں ،ان کے لئے تو کوئی جزاؤسز انہیں؟

جواب:حیوانات پر بیلم ملاً سافل ہے مترشح ہوتا ہے۔اور ملائکہ پر بیلم ملاً اعلی ہے مترشح ہوتا ہے(اور جنات اور انسانوں پر بیلم ملاً اعلی ہے مترشح ہوتا ہے(اور جنات اور انسانوں پر بیلم اس لئے مترشح نہیں ہوتا کہان کی قوتِ عا قلہ مضبوط ہے۔ضعیف قوت عا قلہ رکھنے والی مخلوقات پر تکویٰ علوم اور فیبی امور زیادہ منکشف ہوتے ہیں)

اور حیوانات کی گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے جیسی فرشتوں کی گھبراہٹ، جبکہ ان پر پہلی مرتبہ فیصلۂ خداوندی نازل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اپنے پَر پھڑ پھڑاتے ہیں۔ اس طرح وہ تھم الہی کے سامنے انقیاد کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فیصلہ اس طرح اثر تا ہے جیسے کسی چکنے پھر پرلوہے کی زنجہ کھینچی جائے۔ پھر جب فرشتوں ہے ول سے گھبراہت دور ہوتی ہے تو ماتحت فرشتے بالائی فرشتوں ہے ولے چھتے ہیں: "تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟" آخرتک (بخاری حدیث ان ۲۵)

اورسورۃ الضحی کی آخری آیت میں اللہ پاک نے آنخضرت مِنالِنَوَیَام کو کم دیا ہے:﴿ وَأَمَّ بِنِهُ عَمَةِ وَبِلُكَ فَحَدُّن ﴾ لیعنی آپ این رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہے۔ چنانچہ ایک متفق علیہ روایت میں جوحضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے اللہ کی اس عظیم الشان نعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ: ''ہم پیچھے آنے والے ہیں (یعنی دنیا میں ) اور پہلے ہونے والے ہیں قیامت کے دن (یعنی جنت میں داخل ہونے میں یا حساب کے لئے پیش ہونے میں ) البتہ یہ بات ہے کہ اہل کتاب ہم سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں۔ اور ہم ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں (یعنی صرف اس ایک بات میں وہ ہم سے برتر ہیں) پھریان کا وہ دن ہے جوان پر فرض کیا گیا ہے (یعنی ایک غیر متعین دن۔ جو ہمار ہے تی میں جعد کا دن ہے۔ اور اہل کتاب کے حق میں باراور اتوار کے دن ہیں) پس انھوں نے اختلاف کیا اس دن میں (یعنی اپنے انبیاء سے) اور راہ دکھائی ہم کو اللہ تعالی نے اس دن کے لئے (یعنی جمعہ کے دن کے لئے۔ جواللہ تعالی کے زدیک پندیدہ ہے)

حاصل کلام: یہ ہے کہ جمعہ کے دن کا انتخاب ایک الیی فضیلت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص کیا ہے۔ کسی بھی دوسری امت کو بیددولت نصیب نہیں ہوئی فلہ المحمد و الشکر!

سوال: تو کیا ہم بیہ بات سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ ملت ِموسوی میں بارکا دن، اور ملت عیسوی میں اتوار کا دن بوگس (غیر قیقی) تھا؟

جواب: توبہ! بیہ بات کیونکرممکن ہے۔ وہ بھی تو ملل حقہ تھیں۔ یہود ونصاری کے ہاتھ سے بھی وہ بات نہیں گئی جس کا آئین میں ہونا مناسب تھا، بلکہ بیہ قاعدہ کلیہ ہے کہ:''تمام ساوی او بان قانون سازی کے ضابطوں کو چو کتے نہیں ہیں''اور بیا لگ بات ہے کہ کوئی ملت کسی زائد فضیلت کے ساتھ ممتازی جائے۔

وضاحت: اس کی تفصیل ہے ہے کہ ہفتہ میں اجھا گی عبادت کے لئے کی دن کی تعیین کا مسکد اجتہادی تھا۔ اور اجتہاد امتوں کو کرنا تھا۔ انبیا ، کو صرف تا ئید کرنی تھی۔ اور اجتہادی امور میں نفس الامر کے اعتبار ہے تو حق ایک ہوتا ہے ، گرشل کے اعتبار ہے تو متعدد ہوتے ہیں۔ جیسے ائمدار بعد کے اختیا فی مسائل میں نفس الامر کے اعتبار ہے تو حق ایک ہے ، اور جو جہتداس کو پالیتا ہے اس کو دو ہرا اجر ماتا ہے۔ گرشمل کے اعتبار ہے ہردائے ہرخق ہے ، چنا نچہ جوصواب کو چوک جاتا ہے وہ بھی اجرکا سخق ہوتا ہے ۔ اور نبی کی موجود گی میں امت کو اجتہاد مفوض ہونے کی مثال بدر کے قید یوں کا مسکلہ ہے۔ جوصحابہ کو سپر دکیا گیا تھا۔ ۔ ای طرح اجتہا کی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کا مسکلہ متوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ چینا نچہ بہود نے اجتہاد ہوں کو گیا تھا۔ ۔ ای طرح اجتہا کی عبادت کے لئے کسی دن کی تعیین کا مسکلہ متوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ چینا نچہ بہود نے اجتہاد ہوں کا مسکلہ ہود نے اجتہاد ہوں کا مسکلہ ہود نے اجتہاد ہوں کی اسٹوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ ۔ کیونکہ آپ کو اللہ کی پند کی بھنگ پڑگئی گئی گئی گئی گئی ہو ۔ گئی ہو ۔ گئی ہود نے اپنی بات پر اصرار کیا تو بارہی ان کے لئے طرکر دیا گیا۔ اورشل کے اعتبار ہے وہی دن ان کے گئی ہور کی کرتھ ہوں ہو اس نے اور اورٹ کی اس کی اسٹوں کے ان کو بھی اشار دیا گئی ہو کہی اشارہ دیا کہ بھور مگر انھوں نے پیچھ رہنا پہند کیا اورکا انتخاب کیا۔ حضرت عسی علیہ السلام نے ان کو بھی دن اس دیا گئی اورٹ کی امت نے اس کی تا ئید کی ، تو بھی دن اس میں برحق قرار پایا۔ پھر جب اس امت کا نمبر آیا تو اس نے خود ہی جمعہ کا انتخاب کیا۔ اور نی سب تو فیق خداوندی ہے ہوا فیلہ المید بھا است کے حق میں برحق قرار پایا۔ چوشن الامر میں بھی اللہ کو پہند ہے۔ اور ریسب تو فیق خداوندی ہے ہوا فیلہ المید بھا

#### ﴿ الجمعة ﴾

الأصل فيها: أنه لما كانت إشاعةُ الصلاة في البلد — بأن يَجتمع لها أهلُها — متعذَّرةً كلَّ يوم: وجب أن يعيَّن لها حدٌ، لا يَسْرُع دورانُه جدًا، فيتعسَّر عليهم، ولا يَبْطُو جدًا، فيفوتهم

المقصود، وكان الأسبوع مستعمَلا في العرب، والعجم، وأكثرِ الملل، وكان صالحًا لهذا الحدّ، فوجب أن يُجعل ميقاتُها ذلك.

ثم اختلف أهل الملل في اليوم الذي يوقّت به: فاختار اليهودُ السبتَ، والنصارى الأحدَ لمرجِّحاتٍ ظهرت لهم، وخَصَّ الله تعالى هذه الأمة بعلم عظيم، نَفَتَه أولاً في صدور أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى أقاموا الجمعة في المدينة قبلَ مقدمه صلى الله عليه وسلم، وكَشَفَه عليه ثانيًا، بأن أتاه جبريل بمرآة، فيها نقطة سوداء، فَعَرَّفَه ما أريد بهذا المثال، فَعَرَفَ.

وحاصل هذا العلم:

[١] أن أحق الأوقات بأداء الطاعات، هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى عباده، ويُستجاب فيه أدعيتُهم، لأنه أدنى أن تُقبل طاعتُهم، وتُؤثِّر في صميم النفس، وتَنْفعَ نفعَ عددٍ كثير من الطاعات.

[٢] وأن لله وقتًا دائرًا بـدورانِ الأسبوع، يتقرب فيه إلى عباده، وهو الذي يتجلَّى فيه لعباده في جَنَّةِ الكثيب.

[٣] وأن أقربَ مَظِنَّةٍ لهذا الوقت: هو يوم الجمعة، فإنه وقع فيه أمور عظام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولاتقوم الساعة إلا في يوم الجمعة "

والبهائمُ تكون فيه مُسِيْخَةً يعنى فَزِعَةً مرعوبةً، كالذى هَالَهُ صوتٌ شديد. و ذلك: لما يترشح على نفوسهم من الملأ السافل، ويترشح عليهم من الملأ الأعلى، حين تَفْزَع أولاً لنزول القضاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "كسِلسِلةٍ على صفوان، حتى إذا فُزِّعَ عن قلوبهم" الحديث.

وقد حدَّث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، كما أمره ربَّه، فقال: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة" يعنى في دخول الجنة، أو العرض للحساب" بَيْدَ أنهم أُوتوا الكتاب من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم" يعنى غير هذه الخصلة، فإن اليهود والنصارى تقدموا فيها" ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم" يعنى الفرد المنتشر، الصادق بالجمعة في حقنا، وبالسبت والأحد في حقهم" فاختلفوا فيه، فهدا ناالله له" أي لهذا اليوم كما هو عند الله.

وبالجملة: فتلك فضيلة خصَّ الله بها هذه الأمة، واليهودُ والنصارى لم يَفُتُهم أصلُ ما ينبغى في التشريع؛ وكذلك الشرائع السماوية لاتُخْطِئ قوانينَ التشريع، وإن امتاز بعضُها بفضيلة زائدةٍ.

٠ ﴿ وَكُوْرَ بِبَالْمِيرُ ﴾

تر جمہ: جمعہ کا بیان: جمعہ میں اصل: یہ ہے کہ جب شہر میں نماز کی اشاعت \_\_ بایں طور کہ اکٹھا ہوں نماز کے لئے سبتی کے لوگ سے محال جیسی تھی ہردن میں تو ضروری ہوا کہ تعین کی جائے اشاعت کے لئے کوئی حد ۔ بہت جلدی نہ ہوا س کا گھومنا، پس وشوار ہوجائے جمع ہونا لوگوں کے لئے ۔ اور نہ دیر کرے وہ گھومنا، پس فوت ہوجائے مقصود ۔ اور ہفتہ مستعمل تھا عرب وجم میں اورا کثر فدا ہب میں ۔ اور وہ اس حد کے لئے مناسب تھا۔ تو ضروری ہوا کہ گردانی جائے اشاعت کی مقدار یہ بینی ہفتہ۔

پھراختلاف کیااہل ملل نے اس دن میں جس کے ذریعیعین کی جائے ۔ پس پیند کیا یہود نے بارکو،اورنصاری نے اتوارکو۔ان ترجیحات کی بنا پرجوان کے لئے ظاہر ہوئیں۔اور خاص کیااللہ نے اس امت کوایک بڑے علم کے ساتھ۔ پھونگااس علم کواولاً آنخضرت مِلائِنمائیلم کے صحابہ کے سینوں میں، یہاں تک کہ قائم کیاانھوں نے جمعہ مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے۔اور کھولا اس علم کو ثانیا آپ یر، بایں طور کرآئے آپ کے پاس جرئیل ایک آئینہ لے کر، جس میں سیاہ نقطہ تھا۔ پس واقف کیااٹھوں نے اس بات سے جومراد لی گئے تھی اس مثال ہے، پس آپ نے بات جان لی۔ اوراس علم کا حاصل: (۱) یہ ہے کہ او قات میں سب سے زیادہ حقدارعبادات کی ادائیگی کے لئے: وہ وفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نز دیک ہوتے ہیں۔اورجس میں بندوں کی دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں۔اس لئے کہ وہ ونت زیادہ قریب ہےاس بات ہے کہ قبول کی جائے بندوں کی عبادت۔اوراثر کرے وہ عبادت ان کے دل کی گہرائی میں۔اور فائدہ پہنچائے وہ عبادات میں ہے بہت زیادہ تعداد کا نفع ۔۔۔۔ (۲)اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک وقت ہے گھو منے والا ہے وہ ہفتہ کے گھو منے کے ساتھ ۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں سے نز دیک ہوتے ہیں ۔ اور وہی وہ وفت ہے جس میں ججلی فرمائیں گےاللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے لئے ٹیلوں کے باغ میں ۔۔۔ (۳)اوریہ کہ قریب ترین جگہ اس وفت کے لئے جمعہ کا دن ہے۔ پس بیشک اس دن میں پیش آئے ہیں بڑے معاملات ۔اوروہ آنخضرت مِثَالِيَّهَا يَّيَامُ کا ارشاد ہے: ''بہترین دن جس میں سورج طلوع کرتا ہے: جمعہ کا دن ہے۔اس میں آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ،اوراس میں جنت میں داخل کئے گئے ،اوراس میں جنت ہے نکالے گئے ،اورنہیں بریا ہوگی قیامت مگر جمعہ کے دن میں'' اور چوپائے اس دن میں کان لگانے والے ہوتے ہیں یعنی گھبرائے ہوئے، دہشت زدہ،اس شخص کی طرح جس کو گھبرادے کوئی سخت آواز۔اوروہ بات اس علم کی وجہ ہے جو ملأ سافل کی طرف سے چویایوں کے دلوں پرمتر شح ہوتا ہے۔ اور ملاً سافل پر ملاً اعلی کی طرف ہے متر شح ہوتا ہے، جبکہ گھبراجاتے ہیں وہ اولاً فیصلہ کے نزول کے وقت۔اور وہ آنخضرت عِنَالِنَعِيَّائِيمٌ كَاارشاد ہے: ''جیسے زنجیر کسی حکنے پھر پر، یہال تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہےان کے دلوں ہے' آخر تک۔ اور تحقیق بیان فرمائی نبی طِلاَئِیَا تَیامٌ نے بیغت، جیسا کہ آ ہے گوآ ہے کے رب نے تھم دیا ہے۔ پس فرمایا:'' ہم پچھلے ہیں، پہلے ہیں قیامت کے دن' ( یعنی جنت میں داخل ہونے میں یا حساب کے لئے پیشی میں یعنی ہمارا حساب سب

ے پہلے شروع ہوگا) علاوہ اس کے کہ وہ ہم ہے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں۔اور ہم ان کے بعد کتاب دیئے گئے ہیں اس بات میں) پھریدان کا دن ہے جو کہ مقرر کیا ( یعنی اس بات میں ) پھریدان کا دن ہے جو کہ مقرر کیا گیا ہے ان پر ( یعنی غیر متعین دن جوصاوق آنے والا ہے جمعہ کے ذریعہ ہمارے تق میں۔اور باراورا توار کے ذریعہ ان کے تق میں ) پس اختلاف کیا انھوں نے اس دن میں ۔ پس راہ دکھائی ہم کواللہ نے اس دن کے لئے ( یعنی اس جمعہ کے دن کے لئے ، جیسا کہ وہ اللہ کے نز دیک پہندیدہ ہے )

اور حاصل کلام: پس بیایک فضیلت ہے۔ خاص کیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس امت کو۔اور یہود ونصاری نہیں فوت ہوئی ان سے وہ اصل چیز جو قانون سازی میں مناسب ہے۔اورای طرح شریعتیں بہیں چوکتی ہیں قانون سازی کے ضابطوں کو۔اگر چہان کے بعض ممتاز ہوتے ہیں کسی زائد فضیلت کے ساتھ۔

ترکیب: بسجتمع لها اهلها میں پہلی خمیر مؤنث اشاعة کی طرف راجع ہے اور دوسری البلد کی طرف بتاویل قربی ..... لما یتر شع علی نفوسهم میں خمیر هم راجع ہے البهائم کی طرف پہتر واحد مؤنث نائب کی خمیر تھی۔

ہے

# قبولیت کی گھڑی اوراس کی دواحتمالی جگہیں

جمعہ کے دن میں جورحمت وقبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے، جوآنخضرت مِنگُلِیَّا کو سیاہ نقطہ کی شکل میں دکھائی گئی ۔ مقی۔اس کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ہے:'' بیشک جمعہ کے دن میں یقینا ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو اس میں اللہ تعالی ہے کوئی خیر کی چیر مانگنے کی تو فیق ہوجائے تو اللہ تعالی اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں' ، سے پھرروایات میں اس ساعت اجابت کی تعیین میں اختلاف ہے۔ فتح الباری ( ۲۱۵:۲ ) میں تفصیل ہے۔ان میں ہے مشہور روایتیں دو ہیں:

پہلی روایت: مسلم شریف میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ہے ہوہ ماعت: جس وقت امام خطبہ کے لئے ممبر پرآ جائے: اس وقت سے لے کرنماز کے فتم ہونے تک کا وقت ہے (مقلوۃ حدیث ۱۳۵۸) اور میدگھڑی بابرکت اور قبولیت کا وقت اس لئے ہے کہ زوال کے وقت آسمان کے درواز ہے کھولے جاتے ہیں (مقلوۃ حدیث ۱۲۹ اباب السنی) اوراس وقت ایما ندار بندے رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس اس وقت میں آسمان اورزمین کی برکتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ آسمان کی برکت: بندوں کی رغبتیں اورتو جہات۔ برکتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ آسمان کی برکت: بندوں کی رغبتیں اورتو جہات۔ ووسری روایت: موطامیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دہ ساعت عصر کے بعد سے لے کرغروب

آ فٹاب تک کا وقت ہے(مشکوۃ حدیث ۱۳۵۹) اور پیگھڑی بابر کت اور قبولیت کا وقت اس لئے ہے کہ بیاللہ کے فیصلوں کے

ح نوسور ميالينزله >-

نازل ہونے کا وقت ہے۔ اور بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ آ دم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوئی ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نز دیک: ان روایات کا اور ان کے علاوہ دیگر روایات کا مقصد حتی تعیین نہیں ہے۔ بلکہ بیقریب ترین اختالی مواقع کا بیان ہے۔ اور اس کی نظیر: شب قدر کا معاملہ ہے۔ اس کی تعیین میں بھی جومختلف روایات آئی ہیں ان کا مقصد بھی احتمالی جگہوں کا بیان ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بید دونوں چیزیں (ساعت مرجوّہ اور شب قدر ) بھلا دی گئی ہیں۔ اور ای میں امت کی بھلائی ہے۔

ونَوَّهَ صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة، وعظم شأنها، فقال: "لايوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه" ثم اختلفت الرواية في تعيينها:

فقيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، لأنها ساعة تُفتح فيها أبوابُ السماء، ويكون المؤمنون فيها راغبين إلى الله، فقد اجتمع فيها بركاتُ السماء والأرض. وقيل: بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، لأنهاوقتُ نزول القضاء، وفي بعض الكتب الإلهية: أن فيها خُلق آدم؛ وعندى: أن الكل بيانُ أقربِ مظنةٍ، وليس بتعيين.

تر جمہ: اور آنخضرت سلمان درا نحالیہ وہ ما نگر ہا ہواللہ تعالی سے اس گھڑی میں کوئی بھلائی، مگرد ہے ہیں اللہ ہوتا ہے اس گھڑی میں کوئی بھلائی، مگرد ہے ہیں اللہ اس کو وہ چیز ' بھرروا پیتی خنلف ہیں اس گھڑی کی تعین میں سے پس کہا گیا کہ وہ گھڑی: وہ وقت ہے جوا مام کے بیٹے نے اس کو وہ چیز ' بھرروا پیتی خنلف ہیں اس گھڑی کی تعیین میں سے پس کہا گیا کہ وہ گھڑی: وہ وقت ہے جوا مام کے بیٹے کے درمیان ہے بیہاں تک کہ نماز پوری کی جائے۔ اس لئے کہ وہ ایک ایسی گھڑی ہے جس میں آسان کے درواز ب کھولے جاتے ہیں۔ اور موشین اس میں اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس جمع ہو میں اس گھڑی میں آسان اور زمین کی برکتیں سے اور کہا گیا: عصر کے بعد سے سورج چھپنے تک ہے۔ اس لئے کہ وہ فیصلہ کے نزول کا وقت ہے۔ اور بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ اس گھڑی میں آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے ہیں سے اور میر بے زدو یک ہے۔ اور بعض آسانی کتابوں میں ہے کہ اس گھڑی میں آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے ہیں سے اور میر بے زول کا ہے۔ کہ بست قریب ترین احتمالی مواقع کا بیان ہے۔ اور تعین نہیں ہے۔

\$

# جمعہ کے تعلق سے یا پنج باتوں کی وضاحت

نماز جمعه چونکه ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس میں لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس لئے پانچ باتیں بیان کرنی ضروری ہیں:



ا \_\_\_\_ جمعہ کا وجوب اوراس کی تا کیدا ورزک جمعہ کے اعذار۔

" — جامع مسجد میں لوگ سوریے آئیں ،امام ہے قریب بیٹھیں ،دورانِ خطبہ خاموش رہیں اور لغو کا موں ہے بچیں ۔ نیز پیدل آئیں ۔سوار ہوکرنہ آئیں ۔

جہاں جگد ملے بیٹھ جائے۔نہ لوگوں کی گردنیں پھلانگے ،نہ دوآ دمیوں کے درمیان گھیے،نہ کسی کوا ٹھا کراس
 کی جگہ بیٹھے۔

بیسب با تیں روایات میں بیان کی گئی ہیں۔شاہ صاحب ان کی حکمتیں بھی بیان کریں گے۔

### پہلی بات: نماز جمعہ کا وجوب اور ترک ِجمعہ کے اعذار

حدیث ــــــد حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ میں کا گؤی کے ا برسم منبر ریفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ:'' یا تو جمعہ حجھوڑنے والے اپنی حرکت سے باز آ جا نمیں ، ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں برمہر کردیں گے ، پھروہ غافلوں میں سے ہوجا نمیں گے'' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۷۰)

تشریج: اس حدیث سے جمعہ کی تاکید کے علاوہ یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ ترک جمعہ دین کی بے قدری کا دروازہ کھولتا ہے۔اوراس راہ سے شیطان انسان پر غالب آجا تا ہے۔

حدیث رسول الله مِلاَهِ مِنْ اللهِ بین ' (بیهی ۱۷۳۳) اورایک روایت میں مریض کا بھی ذکر ہے (مقلوۃ حدیث ۱۳۷۷)

حدیث — رسول الله صَلافَقَاتِیم نے فرمایا ''جمعه اس شخص پرواجب ہے جواذ ان سنتا ہے'' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۷۵ یہ حدیث ضعیف ہے۔اس میں دوراوی مجہول ہیں )

تشریج: ان دوروایتوں میں ترک جمعہ کے اعذار کا بیان ہے۔ تا کہ افراط وتفریط کے درمیان اعتدال قائم ہو۔ افراط بیہ ہے کہ خواہ کیسی ہی مجبوری ہو، جمعہ میں آنا ضروری ہے اور تفریط بیہ ہے کہ بے عذر بھی تخلف جائز ہے۔اور اعتدال کی راہ بیہ ہے کہ جمعہ فرض ہے ،مگر معذور مشتنیٰ ہیں۔اور ترک جمعہ کے اعذار بطور مثال بیہ ہیں:

ا \_\_\_ جس کے جمعہ میں آنے سے فتنہ کا دروازہ کھلتا ہو، جیسے عورتیں۔ان کو وجوب سے متثنیٰ رکھا گیا ہے۔علاوہ

ازیں:عورتوں کے گھریلومشاغل: بچوں کی نگہداشت وغیرہمعقول اعذار ہیں،جن کی وجہ سےعورتوں پر جماعتوں میں اور جمعہ میں حاضری لازم نہیں کی گئی۔

۲ \_\_\_جوحاضری ہے لا جارہو، جیسے غلام اور قیدی۔

س\_جوم کلف نہیں ہیں، جیسے بچے اور پاگل <sub>-</sub>

سم جو بیار یامعذور ہیں اورخود سے جمعہ میں نہیں آ سکتے ۔

فا کدہ:(۱) جولوگ کی اقامتہ جعد میں رہتے ہیں،ان پر جعد فرض ہے، چاہے وہ اذان سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں۔
اور جو باہر رہتے ہیں،ان پر جعد فرض نہیں، چاہے وہ اذان سنتے ہوں۔اور میہ حدیث کہ: '' جعد اس خص پر واجب ہے جواذان سنتا ہے' اس میں وجوب شری مراد نہیں۔ بلکہ احسان و نیکوکاری کے باب کا وجوب مراد ہے۔الی ہی ایک دوسری ضعیف حدیث بھی ہے کہ المجمعة علی من آواہ اللیل إلی اُھلہ یعنی جعداس خص پر لازم ہے جو جعد پڑھ کر رات تک گھر پہنے سکتا ہو (مقلوۃ حدیث ۱۳۷۱) میدونوں روایتیں محل اقامت جعد سے باہر کے باشندوں کے لئے ہیں۔ اوران پر جعدواجب نہ ہونے کی دلیل ہیہ کدور نبوی میں قُبااور عوالی کے سب لوگ جمعہ میں شرکت نہیں کرتے ہے۔ باری باری باری سے آتے ہے۔حالانکہ وہ مدید سے متصل آبادیاں تھیں۔

فاکدہ:(۲) جولوگ جامع مسجد سے دور، شہر ہی میں رہتے ہیں، ان پر جمعہ فرض ہے۔ اگر ان کے لئے جامع مسجد تک آنے میں دشواری ہوتو وہ اپنے علاقہ میں جمعہ قائم کریں۔ اگر چہاصل یہی ہے کہ ایک شہراور ایک بستی میں جمعہ ایک ہی جگہ ہونا چاہئے۔ عہد نبوی اور دورِ صحابہ و تا بعین کاعمل یہی ہے۔ لیکن اگر شہر بہت بڑا ہے یا کوئی مسجد ایمی نہیں جس میں سارے نمازی ساسکیں تو حسب ضرورت دیگر مساجد میں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ مگر بے ضرورت متعدد جگہ جمعہ قائم کرنا شریعت کے مقصد ومنشأ کوفوت کرنا ہے۔ لیس اس سے احتر از ضروری ہے۔

#### ثم مسَّت الحاجة:

[١] إلى بيان وجوبها، والتأكيدِ فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعاتِ، أو لِيختِمَنَّ الله على قلوبهم، ثم لَيكونُنَّ من الغافلين"

أقول: هذا إشارة إلى أن تركها يفتح بابَ التهاون، وبه يستحوذُ الشيطان.

وقال صلى الله عليه وسلم: "تجب الجمعة على كل مسلم، إلا امرأةٍ، أو صبى، أو مملوكٍ " وقال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على من سمع النداء"

أقول: هذا رعاية للعدل بين الإفراط والتفريط، وتخفيفٌ لذوى الأعذار، والذين يَشُقُّ عليهم الوصولُ إليها، أو يكون في حضورهم فتنة.

# دوسری بات: تنظیف کااستخبا ب اوراس کی تین حکمتیں

جمعنہ کے دن تنظیف کا اہتمام یعنی مسواک کرنا ، خسل کرنا ، خوشبولگانا اور اچھالباس پہننامستحب ہے۔ حدیث میں ہے کہ:''اگر ممیری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا'' ہر نماز سے پہلے مسواک لازم کرنے میں تو حرج ہے، مگر ہفتہ میں ایک بارتھم دینے میں کوئی حرج نہیں ، چنانچہآ پ نے ایک جمعہ میں ارشا دفر مایا:''مسلمانو ! جمعہ کا یہ دن عیر ( خوشی ) کا دن ہے: پس نہا وَ، اور جس کے پاس خوشبو ہواس پر پچھ مضا کھنہ ہیں کہ اس میں سے نگائے اور مسواک تو تم لوگ ضرور کرو' ( مشکوۃ حدیث ۱۳۹۸) دوسری روایت میں ہے کہ:''اس میں کوئی مضا کھنہ نیس کہ اگر گھڑائش ہوتو کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ خاص جمعہ کے لئے کپڑوں کا ایک جوڑ ابنالو' ( مشکوۃ حدیث ۱۳۸۹) اور ابوداؤد میں ہے کہ:''جس نے جمعہ کے دن خسل کیا۔ اور جوا چھے کپڑے میسر تھے وہ پہنے۔ اور خوشبواگر اس کے یاس تھی تو وہ جمعہ کے لئے آیا' الی آخرہ ( مشکوۃ حدیث ۱۳۸۷)

۔ اورجعہ کے دن تنظیف کے حکم میں تین حکمتیں ہیں:ایک نماز کے تعلق ہے، دوسری:انسانی زندگی کے تعلق ہے تیسری:اجتماع میں شرکت کے تعلق ہے:

پہلی حکمت: \_\_\_\_\_ نماز کے تعلق ہے \_\_\_\_ یہے کہ نیک بختی حاصل کرنا چار ہاتوں پرموقوف ہے۔ ان میں سب ہے پہلی علمت نظافت وطہارت ہے۔ اور فدکورہ امور کے اہتمام ہے صفت طہارت ہے آگبی دو چند ہوجاتی ہے۔ کیونکہ طہارت کا ٹمرہ سرور وانبساط ہے۔ اور وضوء سے زیادہ انبساط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خوشبولگانے ہے اور جھالباس زیب تن کرنے سے یہ کیفیت کئ گناہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جس قدر طہارت ونظافت کا اہتمام ہوگا ای قدر نماز کا مل ہوگی (مخصیل سعادت کا مدار جن صفات اربعہ پر ہان کا بیان مبحث چہارم کے باب چہارم میں گذر چکا ہے)

ووسری حکمت: انسانی زندگی کے تعلق ہے ۔۔۔ یہ بے کہ لوگوں کے لئے کوئی ایسادن ہونا ضروری ہے جس میں وہ نہائیں دھوئیں اور خوشبولگائیں۔ یہ بات انسانی زندگی کی خوبیوں میں سے ہے۔ حیوانات سے یہی بات انسان کو متاز کرتی ہے۔ منداحمد(۳۴۲۲) میں فر مایا گیا ہے:'' ہرمسلمان پراللہ کا حق ہے کہ ہفتہ یُں نہائے: اپنا سراور اپنا چہرہ دھوئے'' کیونکہ روزانہ میں کام دشوار ہیں۔

اوران کاموں کے لئے جمعہ کادن متعین کرنے میں دوجین ہیں:

پہلی مصلحت: بیہے کہ وقت کی تعیین کام پر ابھارتی ہے۔مثلاً: طالب علموں کے لئے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہ ہوتو وہ گپشپ میں لگےر ہیں گے۔اوروقت متعین ہوتو گھنٹہ بجتے ہی درسگاہ میں حاضر ہوجا ٹمیں گے۔ای طرح بیہ کہہ وینا کہ ہفتہ میں ایک دن نہالیا کرو: کانی نہیں۔وقت کی تعیین ضروری ہے۔

دوسری صلحت: یہ ہے کہ ان امور کے اہتمام سے نماز جمعہ شاندار ہوگی۔ پس جمعہ کی پیس ہم فرماہم تواب کا مصداق ہے۔
تیسری حکمت: ۔۔۔۔ اجتماع میں شرکت کے تعلق سے ۔۔۔ یہ ہے کہ جب کسی بڑے اجتماع میں شرک ہونا ہو
تو ضروری ہے کہ صاف سے شرا ہوکر جائے ، تا کہ لوگ نفرت نہ کریں ، بلکہ پاس بلا کیں۔ جمعہ کے دن نہ کورہ امور کا امر بھی
ای مقصد سے دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ ضی اللہ عنبمانے بیان کیا ہے کہ دور نبوی میں لوگ اپ
کام خود کرتے تھے۔ نوکر چاکر نہیں تھے۔ اون کا لباس پہنتے تھے۔ سوتی کپڑے عام نہیں ہوئے تھے۔ مجد کی حست نبی کام خود کرتے تھے۔ نوکر چاکر نہیں تھے۔ اون کا لباس پہنتے تھے۔ سوتی کپڑے عام نہیں ہوئے تھے۔ مجد پڑھے
تی ۔ اور تجاز کا خطہ گرم تھا۔ جب جمع کی اذائن ہوتی تھی تو اوگ کھیتوں اور باغوں سے کام چیوز کر سید ہے جمعہ پڑھنے
آتے تھے۔ گرمی کے ایک دن میں لوگ جمعہ کے لئے جمع ہوئے۔ پینے ذکا اور اونی کپڑ وں میں سے الی ہوا تھی جیسی ہوئے ۔ اور لوگ
بھیٹروں کے جسم سے اٹھتی ہے۔ آئے خضرت سے تھم دیا کہ اس طرح کام پر سے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو۔ پہلے نہا ق، ایسے ایک دوسرے کی ہو سے پر بینان بیں تو آپ نے تھم دیا کہ اس طرح کام پر سے جمعہ پڑھنے نہ آیا کرو۔ پہلے نہا ق، ایسے ایک دوسرے کی ہو سے پر بینواور جوخوشہومیسر ہو، وہ استعال کرو، پھر جمعہ کے گئے آئی، تا کہ مجد میں خوشہو تھیلے، اور ماحول خوشگوار بنے کہوں رہے بہنواور جوخوشہومیسر ہو، وہ استعال کرو، پھر جمعہ کے گئے آئی، تا کہ مجد میں خوشہو تھیلے، اور ماحول خوشگوار بنے دوروں روایتیں متفق علیہ بیں جام الاصول حدیث 2018)

[7] وإلى استحباب التنظيف بالغسل، والسواك، والتطيُّب، ولبس الثياب، لأنها من مكمّلاتِ المصلة، فيتضاعف التنبُّهُ لحلّة النظافة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتُهم بالسواك" ولأنه لابد لهم من يوم يغتسلون فيه، ويتطيبون، لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بنى آدم، ولمَّا لم يتبسر كلَّ يوم أمر بذلك يوم الجمعة، لأن التوقيت يَحُضُّ عليه، ويُكُمِل الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "حقٌ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسدَه" ولأنهم كانوا عَمَلة أنفسهم، وكان لهم إذا اجتمعوا ريحٌ كريح الضأن، فأمروا

بالغسل ليكون رافعًا لسبب التنفُّر، وأدعى للاجتماع، بَيَّنه ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما.

ترجمہ:(۲)اور( حاجت پیش آئی) تنظیف کے استباب کے بیان کی: نہانے کے ذریعہ،اورمسواک کے ذریعہ اورخوشبولگانے کے ذریعہاورلباس پہننے کے ذریعہ:اس لئے کہ بیہ بائٹیں نماز کے مکمڑا ہے ہیں ، پس دو چند ہوگی آ گہی نظافت کی صفت کے لئے (یہ پہلی حکمت ہے )اوروہ آنخضرت مِلالنَّیَاتَیْمٌ کاارشاد ہے:'' اگر میری امت پروشواری نہ ہوتی تو میں ان کومسواک کا حکم دیتا''(بیددلائل کی ابتدا کر کے آگے کی بات قاری کے فہم پر چھوڑ دی ہے )اوراس لئے کہ شان بیہ ہے کہ ضروری ہے لوگوں کے لئے کوئی ایسا دن جس میں وہ نہائیں اورخوشبولگا ئیں۔اس لئے کہ بیانسانوں کی معاشی تدبیروں کی خوبیوں میں ہے ہے (بیدوسری حکمت ہے) اور جب آسان نہیں ہے روزانہ نہانا تو حکم دیا گیا جعد کے دن نہائے کا ۱۰ اس کے کیعین ابھارتی ہے نہائے پر ( یہ پہلی مصلحت ہے) اور کامل کرتی ہے نماز کو ( یہ دوسری مصلحت ہے) اور وہ استخضرت مِثَالِيَّقَائِكِمْ كا ارشاد ہے:'' ہرمسلمان پرحق لا زم ہے كەنبائے وہ ہر ہفتہ میں ایك دن: دھوئے وہ اس میں اپناسراور اپناجسم' (اس حدیث کاتعلق دوسری حکمت ہے ہے۔ دن کی تعیین کی دونوں مصلحتوں ہے تعلق نہیں ہے )اوراس کئے کہلوگ اپنے کام خود کرنے والے تھے۔اور جب وہ اکٹھا ہوتے تھے تو ان کے لئے بھیڑ کی بو کی طرح بوہوتی تھی۔ پس وہ نہانے کا حکم دیئے گئے تا کہوہ تنقر کےسبب کواٹھانے والا ہو۔اوروہ زیادہ بلانے والا ہو ا کشاہونے کے لئے (بیعنی لوگ شوق ہےا ہے پاس بُلا ئیں ) بیان کیااس کوابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہمانے۔ تصحيح : التنفُر مطبوعه مين التنفير تفار ممرمطبوعه صديقي مين اور مخطوط كراجي مين التنفُو ہے۔ يخر فارى كلمه ہے جس کے معنی ہیں نفرت کرنا۔ عربی میں تنفّو کے معنی ہیں کوچ کرنا۔اس لئے غالبًامصروالوں نے بیتبدیلی کی ہے۔ مگر عفیر کے معنی بھی یہاں موزون نہیں۔اس لئے ہم نے ای لفظ کو باقی رکھا ہے جومصنف کا استعمال کیا ہوا ہے اس کی جگه موزون لفظ کَرَ اهِیَة ہے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# تیسری بات: جمعہ کے لئے پیدل جانے اور اہتمام سے خطبہ سننے کی حکمت

جعدی نماز کے لئے حتی الامکان جلدی جانا چاہئے۔اورگوئی خاص مجبوری نہ ہوتو پیدل جانا چاہئے۔سواری پرنہیں جانا چاہئے۔اورخاموش رہ کرخور چاہئے۔اور محب خطبہ شروع ہوتو لا یعنی کام نہیں کرنا چاہئے۔اورخاموش رہ کرخور سے خطبہ سننا چاہئے۔حضرت اُوس بن اُوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بٹالانٹیکی ٹیٹے نے فرمایا: ''جو جمعہ کے دن نہایا دھویا اور حوب سویرے گیا اور چل کر گیا ،سوار ہو کرنہیں گیا۔اورامام سے قریب رہا اورغور سے خطبہ سنا اورکوئی لغوکا منہیں ہے۔

﴿ وَصِنَوْرَ بِهِ اَلْمِنْ مِنْ اَلَٰ اِلْمُنْ اِلْمِنْ اِلْمُنْ اِللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ

کیا تواس کو ہرفتدم پرایک سال کے ممل کا ثواب ملے گا:اس کے روزوں کا اور تراوی کا''(مشکوۃ حدیث ۱۳۸۸) پیدل جانے میں تین حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: پیدل تجانے سے اللہ کے لئے عاجزی اور خاکساری ٹیکتی ہے۔اور سوار ہوکر جانے میں شان کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی صورت عبادت کے شایان شان ہے دوسری صورت مناسب نہیں۔

دوسری حکمت: جمعہ میں مالداراورغریب سب آتے ہیں۔ پس جس کے پاس سواری نہیں ہوگی ، وہ جمعہ میں آنے سے شرمائے گا۔اس لئے اس کا سد آباب ضروری ہے۔

تیسری حکمت: سب سوار ہوکر آئیں گے تو سواریاں باندھنے کا اور گاڑیاں کھڑی کرنے گا مسئلہ پیدا ہوگا اس لئے لوگوں کو،کوئی خاص مجبوری نہ ہوتو پیدل آنا جائے۔ (پیحکمت شارح نے بڑھائی ہے)

اور باقی امور میں حکمت بیہ ہے کہ اس طرح خطبہ سننے سے خطبہ میں غور کرنے کا اور نصیحت پذیری کا خوب موقع ملے گا۔ باتیں کرتار ہے گا یا بیکار کا موں میں لگار ہے گا تو خطبہ سننے کا مقصد فوت ہوجائے گا۔

#### چوقی بات: خطبہ سے پہلے سنتوں کی حکمت

خطبہ شروع ہونے سے پہلے سنتیں اور دیگر نوافل پڑھنے جاہئیں۔ بیکارنہیں رہنا جاہئے۔اوراس کی حکمت سنن مؤکدہ کے بیان میں گذر چکی ہے۔اور وہ بہ ہے کہ ول سے غفلت دور کرنے کے لئے فرض نماز سے پہلے آلے میقل کی ضرورت ہے۔جس سے دل کی صفائی کرے اور توجہ سمیٹ کر فرض ادا کرے۔

مسئلہ: اگرکوئی دورانِ خطبہ آئے تو اس کو بھی دوسنتیں پڑھنی جاہئیں۔البتہ مختصر پڑھے تا کہ جتی الامکان سنت مؤکدہ ک بھی رعایت ہوجائے (کہ چار کے بجائے دو پڑھی) اور خطبہ کے ادب کا بھی پاس رہ (کہ لمبی نہیں مختصر پڑھی) اور احناف کی جورائے ہے کہ جب امام منبر پر آگیا تو اب نفل نماز جا ئرنہیں۔اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے۔ کیونکہ اس مسئلہ میں سیجے حدیث موجود ہے، جس پڑمل کرنا واجب ہے۔

فا كده: شاه صاحب قدس سره في جمل حديث كاحوالد ديا به وه حضرت جابر رضى الله عند مروى ب مشكوة مين السروايت كالفاظ يه بين: إذا جاء أحدُكم يوم المجمعة والإمام يخطب، فليسركع ركعتين، وليُسَجَوَّ ذفيهما يعنى جوجعه كون آئ ورانحاليك امام خطبه در مها بهوتو چائ كه وه دوركعتين پر هاور چائك دونول كخقر پر هن (رواه سلم مشكوة حديث اسم) مكراس حديث مين جمله: والإمام يخطب مين اضطراب ب حديث كرفي الفاظ يه بين: إذا جاء أحدُكم يوم المجمعة، وقد خوج الإمام، فليصل ركعتين اورامام كم منبر يرآجان ك بعد، خطبه شروع كرن من بهل زجائن ب اوراحناف جوامام كروج ك بعد صلاة وكلام ت

منع کرتے ہیں وہ محض احتیاط کی بات ہے۔ نماز اور کلام کی ممانعت در حقیقت دورانِ خطبہ ہے۔ اور بید دوسری روایت بھی مسلم شریف میں ہے، جو تمر و بن دینار سے مروی ہے۔ اور تمر و حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مضبوط راوی ہیں۔ اور والإمام بخطب: ابوسفیان طلحہ کے الفاظ ہیں۔ مگر انھوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صرف چار حدیثیں نی ہیں، اور وہ چاروں بخاری میں ہیں۔ بیروایت ان میں نہیں ہے۔ اور ابن عیدنیا ورشعبہ رحم ہما اللہ فرماتے ہیں کہ باقی روایت ابوسفیان: صحیفہ جابر سے روایت کرتے ہیں (جو حضرت جابر ان کے کسی گمنام شاگر دکا مرتب کیا ہوا صحیفہ ہے) (تہذیب ابوسفیان: صحیفہ جابر سے روایت کرتے ہیں (جو حضرت جابر ان کسی میں میں اللہ کی اور بخاری (حدیث ۱۹۲۱) میں مجم و بن و بنار کی روایت کے الفاظ: و الإمام و بی محفوظ ہیں۔ حصل اوق الم حدید جابر میں اللہ کی اور بخاری (حدیث علیہ الفاظ ہیں یعنی وقد خوج الإمام و بی محفوظ ہیں۔

علاوہ ازیں: نصف درجن واقعات مروی ہیں کہ دورانِ خطبہ لوگ آئے ہیں ،اور آپ نے کسی سے نماز نہیں پڑھوائی۔ اور خلافت ِ فاروقی کا یہ واقعہ تو مشہور ہے کہ خطبہ کے دوران حضرت عثان غنی رضی اللہ عند آئے تھے۔ اور نہ انھوں نے تحیة المسجد پڑھی تھی، نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پڑھوائی تھی۔ نیز دیگر بہت می روایات سے یہ روایت متعارض بھی ہے تفصیل فسح المملهم (۳۱۵:۲) میں ہے۔ اس لئے مجہدین کرام نے اپنی صوابد یدسے ترجے سے کام لیا ہے کسی نے جواز کی بیروایت لی ہے۔ کسی نے ممانعت کی عام روایات لی ہیں۔ پس احناف کا قول بھی بے دلیل نہیں ۔ رہا حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو مسلم شریف میں صراحت ہے کہ جب وہ متجد میں داخل ہوئے سے تو تو آپ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا۔ اور سنن دار قطنی میں روایت ہے کہ ان کے نماز ختم کرنے تک آپ یکھائے گئے خطبہ سے کہ ان کے نماز ختم کرنے تک آپ یکھائے گئے خطبہ سے کہ کے درہے تھے واللہ اعلم

## یا نچویں بات: گردنیں بھاندنے کی ممانعت کی وجہ

مجد میں پہنچ کرآ گے بڑھنے کے لئے لوگوں کی گردنیں نہ پھاندے، نہ دو شخصوں کے درمیان گھے، نہ کی کواٹھا کر اس کی جگہ بیٹھے۔احادیث میں ان سب باتوں کی ممانعت آئی ہے۔ فرمایا:'' جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم کائیل بنایا جائے گا'' یعنی اس پر چل کرلوگ جہنم میں جائیں گے (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۲) اور فرمایا:'' ہر گزنداٹھائے کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو جمعہ کے دن۔ پھر پیچھے سے اس کی جگہ میں جا پہنچے اور اس میں بیٹھ جائے، بلکہ کہے: جگہ کردؤ' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۱) اور حضرت سلمان کی ایک طویل روایت میں جو آ گے آ رہی ہے دو شخصوں کے درمیان گھنے کی بھی ممانت آئی ہے (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۱)

اوران سب بانوں کی ممانعت کی دجہ یہ ہے کہ بیر کتیں جہلاء بکٹرت کرتے ہیں، جس ہے آپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ نوبت جھٹڑے مننے تک پہنچتی ہےاور سینوں میں کینہ کا آج پڑتا ہے۔ پس ہر مجمع میں ان باتوں سے احتر از ضروری ہے۔ [٣] وإلى الأمر بالإنصات، والدنو من الإمام، وتركِ اللغو، والتبكير، ليكون أدنى إلى استماع الموعظة، والتدبر فيها؛ وبالمشى وترك الركوب، لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل لربه، ولأن الجمعة تجمع المُمْلِق والمُثْرِى، فلعل من لايجد المركوب يستحيى، فاستُجبَّ سدُّ هذا الباب. [٤] وإلى استحباب الصلاة قبل الخطبة، لما بَيَنًا في سنن الرواتب، فإذا جاء والإمام يخطب فليركع ركعتين، وَلْيَتَجَوَّزُ فيهما، رعاية لسنة الراتبة وأدب الخطبة جميعاً بقدر الإمكان؛ ولا تغتر في هذه المسألة بما يَلْهَجُ به أهلُ بلدك، فإن الحديث صحيحٌ واجبٌ اتباعه.

[٥] وإلى النهى عن التخطى، والتفريق بين اثنين، وإقامةِ أحدٍ لِيُخَالف إلى مقعده، لأنها مما يفعله الجهال كثيرًا، ويحصل بها فساد ذات البين، وهي بَذْرُ الحِقْد.

ترجمہ: (۳)اور (حاجت پیش آئی) خاموش رہنے اور امام سے نزدیک ہونے ، اور لغوکام چھوڑنے اور سورے جانے کا حکم حینے کی۔ تاکہ ہوئے وہ قریب تر نصیحت کے سننے سے اور اس میں غور کرنے سے۔ اور چلنے کا اور سوار نہ ہونے کا حکم دینے کی۔ تاکہ ہوئے کہ وہ قریب تر ہے اپنے پروردگار کے لئے عاجزی اور خاکساری کرنے سے اور اس لئے کہ جمعہ جمع کرتا ہے خریبوں اور مالداروں کو۔ پس ہوسکتا ہے جو سواری نہیں یا تاوہ شرمائے۔ پس بیند کیا گیا اس دروازے کو بند کرنا۔

(۴) اور (حاجت پیش آئی) خطبہ سے پہلے نماز کے استخباب کو بیان کرنے گی۔ اس حکمت کے پیش نظر جو ہم نے سنن مؤکدہ کی حکمت میں بیان کی ہے ۔ پس جب کوئی آئے درانحالیکہ امام خطبہ دے رہا ہوتو چاہئے کہ وہ دور کعتیں پڑھے۔ اور چاہئے کہ فقر پڑھے ان دونوں کو۔ سنت مؤکدہ اور خطبہ کے ادب کی: دونوں باتوں کی حتی الا مکان رعایت کرتے ہوئے ۔ اور نہ دھوکہ کھا تو اس مسئلہ میں اس بات سے جو تیرے دیارے لوگ کہتے ہیں۔ پس بیشک حدیث صحیح ہے۔ اس کی پیروی واجب ہے۔

(۵)اور(حاجت پیش آئی) ممانعت کرنے کی گردنیں بھاندنے کی۔اوردو شخصوں کے درمیان جدائی کرنے کی اور کسی کواٹھانے کی تا کہاس کے بعداس کی جگہ میں بیٹھے۔اس لئے کہ بیکام ان امور میں سے ہیں جن کو ناخواندہ لوگ مجٹڑت کرتے ہیں۔اوران کی وجہ ہے آپسی معاملات میں بگاڑ بیدا ہوتا ہےاوروہ کینۂ کا بیجے۔

#### نماز جمعه کا ثواب اوراس کی وجه

صدیث حدیث الله عندی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله مِنالِنَیَا کِیمْ فِر مایا: "جو خص جمعہ کے صدی



دن عسل کرے۔اور جہاں تک ہوسکے پاکی صفائی کا اہتمام کرے۔اور جوتیل خوشبومیسر ہووہ لگائے۔ پھروہ نماز کے لئے جائے اور دوآ دمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے۔پھر جونماز اس کے لئے مقدر ہے وہ پڑھے۔پھر جب امام خطبہ وے تو توجہاور خاموشی سے سنے تو اس جمعہ اور گذشتہ جمعہ کے درمیان کی اس کی خطائیں معاف کردی جائیں گی' (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۱۳۸۱)

صدیث حدیث بین مریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مِللَّهُ عَلَیْ اَللهُ عَبِی الله عند کا دن ہوتا ہے تو فریخ ہے کہ درواز سے پر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور یکے بعد دیگر ہے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں: دو پہر میں اول وقت آنے والے کی مثال: اس شخص جیسی ہے جواونٹ کی قربانی کرے۔ پھراس کے بعد آنے والے کی مثال: اس شخص جیسی ہے جواونٹ کی قربانی کرے۔ پھر جب امام آجا تا ہے تو وہ رجسر شخص جیسی ہے جو گائے کی قربانی کرے۔ پھر مینڈ ھے کی ، پھر مرغی کی ، پھر انڈے کی ۔ پھر جب امام آجا تا ہے تو وہ رجسر لیسے لیستے ہیں ۔ اور خطبہ سننے میں شریک ہوجاتے ہیں (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۴)

تشری ندگورہ گھڑیاں مختصرہ قفات ہیں۔جوز وال سے شروع ہوتے ہیں۔اورخطبہ شروع ہونے پر منتہی ہوتے ہیں (ایک رائے بیب کہ بیدرجات جمعہ کے دن صبح صادق سے شروع ہوتے ہیں۔ان حضرات نے لفظ بَسگروا بنتکو سے استدلال کیا ہے۔ گرضی رائے وہی ہے جوشاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ کیونکہ مذکورہ حدیث میں مُھے جو (دو پہر میں چلنے والا) آیا ہے۔اور بَسْتُ کَور وَابِتْکُو کَا اُور ہے جو پہلے آچکا ہے)

ثم بَيَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثوابَ من أدى الجمعة كاملةً موقّرة بآدابها: أنه يُغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وذلك: لأنه مقدارٌ صالح للحلول في لُجَّةِ النور ودعوةِ المؤمنين وبركاتِ صحبتهم، وبركة الموعظة والذكر، وغير ذلك.

وبَيَّنَ درجاتِ التبكير ومايترتب عليها من الأجر، بما ضرب من مثل البدئة، والبقرة، والكبش، والدجاجة؛ وتلك الساعاتُ أزمنة خفيفة من وقت وجوب الجمعة إلى قيام الخطبة.

تر جمد: پھررسول الله مِلائيَّةِ اَيَّامُ نِهُ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ اللهُ الله حرف اللهُ مِلاَيْهِ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ عَلاَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ك 

## دوگانهٔ جمعه، جهری قراءت اورخطبه کی حکمتیں

سوال: جب نمازِ جمعہ: نمازِ ظهر کے قائم مقام ہے تواس میں دور تعتیں کیوں ہیں؟ اصل کی طرح جارر تعتیں کیوں نہیں؟ اور جمعہ: نمازِ ظهر کے قائم مقام ہے تواس میں دور تعتیں کیوں ہیں؟ اور جمعہ دن کی نماز ہے اور دن کی نمازیں سرتری ہوتی ہیں، پھر جمعہ میں قراءت جہری کیوں ہے؟ اور کسی نماز کے ساتھ خطبہ ضروری نہیں، پھر جمعہ کے لئے خطبہ شرط کیوں ہے؟

جواب: قاعدہ یہ ہے کہ جس نماز میں قریب وبعید کے لوگ شریک ہوں، اس میں دوہی رکعتیں رکھی جاتی ہیں۔ چنانچہ جمعہ اورعیدین میں دوگانہ ہی مشروع کیا گیا ہے۔ اور اس میں دو صلحتیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ نماز لوگوں پر بھاری نہ ہوجائے۔ اور دوسری: یہ کہ مجمع میں ہرطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کمزور، بیار اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ پس ان کی رعایت ضروری ہے۔

اور قراءت جہڑا اس کئے کی جاتی ہے کہ قرآن کی شان بلند ہو۔اور لوگوں کوقرآن میں غور کرنے کا موقع ملے۔اور جہرکا وہ مانع موجود نہیں جس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے کہ دن میں شور ہوتا ہے اور طبیعتوں میں انبساط نہیں ہوتا۔اورا لینے وقت میں قرآن سنانا بے فائدہ ہے۔اور جعداور عیدین کے وقت کاروبار بند ہوجاتے ہیں۔اس لئے شور تھم جاتا ہے۔ اور لوگ نہادھو کراور خوشہولگا کرآتے ہیں۔اور شوق و ذوق کے ساتھ آتے ہیں اس لئے طبیعتوں میں سرور وانبساط کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔اورا لیے وقت میں قرآن سنانا مفید ہوتا ہے۔اس لئے قراءت جبڑا کی جاتی ہے۔ اور خطبہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع روزروز نہیں آتے۔اس لئے موقعہ غنیمت ہم کھ کرتقر بر ضروری قراردی گئی ہے تا کہنا خواندہ لوگ مسائل سے واقف ہوں اور واقف کاروں کی یا دتازہ ہو۔

#### دوخطبول کی اورخطبہ کےمضامین کی حکمت

سوال: جب خطبہ ہفتہ داری تقریر ہے تو وہ سلسل کیوں نہیں ہے؟ اس کودوحصوں میں کیوں بانٹا گیا ہے یعنی دوخطبے کیوں عصر سے ایسان کے ہیں؟ اور جب خطبہ مسائل کی تعلیم کے لئے اور پندونھیے تکے لئے ہے تو شروع میں حمد وثنا، درود وسلام اور تو حید ورسالت کی گوائی کیوں ضروری ہے؟ (امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بید مضامین واجب ہیں۔ ان کے بغیر خطبہ درست نہیں)
جواب : و خطبوں میں دو حکسیں ہیں: کہلی حکمت : بیہ ہے کہ اس سے تقریر کا مقصد پوری طرح عاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ مسلسل بات کرنے میں کبھی کچھ ضروری با تیں رہ جاتی ہیں۔ جب مقرر وقفہ کرے گا تو اس وقفہ میں ضروری با تیں اور آجا کیں گی۔ جن کووہ دوسرے خطبہ میں بیان کردے گا۔ اور دوسری حکمت : بیہ ہے کہ مسلسل بولئے سے بولئے والا بھی تھی تھی اس بھی نشاط کے مسلسل ہوئے ہیں۔ اور ذرا وقفہ کرے دوبارہ خطبہ شروع کیا جائے گا تو خطیب بھی نشاط کے ساتھ گفتگو کرے گا اور سامعین بھی دلچیں سے نیں گے۔

اور خطبہ چونکہ شعائر میں ہے ہے۔ اس لئے دین کی بنیادی با تیں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ دین کی بنیادی با تیں ہیں: اللہ کا ذکر اللہ کے رسول کا ذکر ، اللہ کی کتاب کا ذکر اور تو حید ورسالت کی گواہی ۔ اذان میں بھی نماز کی دعوت کے ساتھ یہ مضامین شامل کئے گئے ہیں ۔ اور شہاد تین کی اہمیت اُس حدیث ہے بھی واضح ہے جس میں فر مایا گیا ہے کہ: ''ہر وہ تقریر جس میں تشہد نہ ہووہ ہتھ گئی ہے'' (مشکوۃ جدیث ۱۵۰۰ کتاب المنسکاح باب اعلان المنکاح اللہ ) غرض اس وجہ ہے خطبہ جمعہ میں نصیحت کے مضامین کے ساتھ یہ ضروری مضامین بھی ملائے گئے ہیں ۔ پھر کلمہ فصل یعنی اما بعد کہہ کر اصل تقریر شروع کی جاتی ہے۔ اسل تقریر شروع کی جاتی ہے۔

فا کدہ: جمعہ کا خطبہ محض ایک دینی تقریر اور بیان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعار بھی ہے جیسا کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا۔ اور شعار میں کوئی تبدیلی نہیں ہو عکی۔ ورنہ وہ شعار باتی نہیں رہے گا۔ جیسے قرآن واذان: جہاں ہدایت کی کتاب اور نماز کی دعوت ہیں، اسلام کے شعار بھی ہیں پس جس طرح ان کی زبان نہیں بدلی جاسکتی۔ خطبہ بھی غیر عربی میں دینادرست نہیں یہ بات تعامل امت کے خلاف ہے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جویڑوی مما لک فنج کئے تھے، میں دینادرست نہیں بولی جاتی تھی ۔ اور اسلام تیزی ہے بھیل رہا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ جمعہ کے خطبہ بیں لوگوں سے ان کی زبان میں خطاب کیا جائے۔ گرصحابہ نے ایسانہیں کیا ۔ اور اسلام تیزی ہے بھیل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سرکاری زبان کے لئے نمود وظہور کے مواقع ضروری ہیں۔ جن میں وہی سرکاری زبان عربی استعال کی جائے، خواہ لوگوں کو اس کے سیجھنے میں گئی ہی دشواری کیوں نہ ہو، اس طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی استعال کی جائے، خواہ لوگوں کو اس کے سیجھنے میں گئی ہی دشواری کیوں نہ ہو، اس طرح اسلام کی سرکاری زبان عربی لیں اس کے نمود وظہور کے مواقع ضروری ہیں۔ جن میں وہ کو است ہے۔ اور اسلام کا بقاء عربی زبان کے بقاء کے ساتھ وابست ہے۔ اس میں دین نازل ہوا ہے اور اسی میں دین میں دوری ہیں۔ جن میں وہ کو گوں کے ساتھ وابست ہے۔ اور اسلام کا بقاء عربی زبان کے بقاء کے ساتھ وابست ہے۔ اور اسلام کابقاء عربی زبان کے بقاء کے ساتھ وابست ہے۔ اور اسلام کابقاء میں دوقت ہے اس کو کھونائیں جائے نہ ہب کے اصل مصادر سے استفادہ کر تھیں۔ جمعہ کا خطبہ ایسا ہی عربی زبان کے خمود فران کی موقع ہے اس کو کھونائیں جائے۔

واعلم: أن كل صلاة تجمع الأقاصى والأداني فإنها شفعٌ واحدٌ، لئلا تثقل عليهم، وأن فيهم الضعيف، والسقيم، وذا الحاجة؛ ويجهر فيها بالقراءة ليكون أمكن لتدبرهم في القرآن، وأنوة بكتاب الله؛ ويكون فيها خطبةٌ، لِيُعَلَّمَ الجاهل، ويُذَكَّرَ الناسي.

وسَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة خطبتين، يجلس بينهما، ليتوفر المقصد، مع استراحة الخطيب، وتطريةِ نشاطه ونشاطهم؛

وسنة الخطبة: أن يحمدُ الله، ويصلّى على نبيه، ويتشهد، ويأتى بكلمة الفصل، وهى:" أما بعد" ويُذكّرُ، ويأمر بالتقوى، ويحدِّر عذاب الله في الدنيا والآخرة، ويقرأ شيئًا من القرآن، ويدعو للمسلمين.

وسبب ذلك: أنه ضمَّ مع التذكير التنوية بذكر الله، ونبيه، وبكتاب الله، لأن الخطبة من شعائر الدين ، فلا ينبغي أن يخلو منها، كالأذان، وفي الحديث: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَدْماء"

تر جمہ: اور جان لیس کہ ہروہ نماز جودور کے اور قریب کے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ پس بیٹک وہ ایک دوگا نہ ہے۔ تا کہ وہ نماز لوگوں پر بھاری نہ ہو۔اوراس لئے کہ لوگوں میں کمزوراور بیاراور حاجت مند ہیں۔اور زورے کرے اس میں قراءت ، تا کہ وہ جہز یادہ ممکن بنائے لوگوں کے لئے قرآن میں غور وفکر کرنے کو۔اور شان بلند کرنے والا ہو کتاب اللہ کی۔اور ہواس نماز میں خطبہ تا کہ سکھلایا جائے ناخواندہ۔اور یا دولایا جائے بھولنے والا۔

اور مسنون کئے رسول اللہ علی ہے۔ جمعہ میں دو خطب، دونوں کے در میان میں خطیب بیٹھے تا کہ مقصد پوری طرح حاصل ہو خطیب کے رساتھ اور خطیب کے اور لوگوں کے نشاط کو تازہ کرنے کے ساتھ — اور خطبہ کا طریقہ ہیہے کہ اللہ کی ستائش کرے اور اللہ کے نبی پر دروہ بھیجا ور تو حیدور سالت کی گواہی دے۔ اور کلمہ فصل لائے۔ اور وہ اما بعد ہا اور فقیحت کرے۔ اور پر بیزگاری کا حکم دے۔ اور دنیاؤ آخرت میں اللہ کے عذاب ہے ڈرائے، اور قرآن میں سے بچھ پڑھے اور مسلمانوں کے لئے دعا کرے — اور اس کی وجہ بیہ کرآپ نے ملایا نفیحت کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی اور اس کی کر جانب کے ذکر بلند کرنے کو۔ اس لئے کہ خطبہ شعائر دین میں سے ہے۔ پس مناسب نہیں کہ وہ خالی ہوند کورہ باتوں سے ۔ بیس مناسب نہیں کہ وہ خالی ہوند کورہ باتوں سے ۔ جیسے اذان ۔ اور حدیث میں ہے کہ: '' ہر خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، پس وہ مناسب نہیں کہ وہ خالی ہوند کورہ باتوں سے ۔ جیسے اذان ۔ اور حدیث میں ہے کہ: '' ہر خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، پس وہ مناسب نہیں کہ وہ خالی ہوند کورہ باتوں سے ۔ جیسے اذان ۔ اور حدیث میں ہے کہ: '' ہر خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، پس وہ مناسب نہیں کہ وہ خالی ہوند کورہ باتوں سے ۔ جیسے اذان ۔ اور حدیث میں ہے کہ: '' ہم خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، پس وہ کے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے''

公

公

公

#### جمعہ کے لئے تد تن اور جماعت کے اشتراط کی وجہ

تشریج: اوران دونوں چیزوں کےاشتراط کی وجہ بیہ ہے کہ جمعہ کی غرض آبادی میں نماز کی اشاعت ہے۔ پس ضروری ہے کہ تمدن اور جماعت کالحاظ کیا جائے۔

صحت ِ جمعہ کے لئے کیسی بستی اور کتنی جماعت ضروری ہے؟ رہی یہ بات کہ جمعہ کی صحت کے لئے کس درجہ کا تدن اور کتنی بڑی جماعت ضروری ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: شہر، قصبہ بابڑا گاؤں ہونا ضروری ہے: جس میں گلی کو ہے اور بازار ہوں۔اور کم از کم چار آ دمیوں کی شرکت نماز میں ضروری ہے۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک: الیم بستی ضروری ہے، جس کے مکانات متصل ہوں۔اور اس میں ایسا بازار ہوجس سے بستی کی ضروریات پوری ہوجاتی ہوں۔اور جماعت میں کم از کم بارہ آ دمی ضروری ہیں۔اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: جس بستی میں چالیس آزاد، عاقل، بالغ مرد بستے ہوں اس میں جمعہ ہوسکتا ہے۔اور جماعت میں بھی بھی تعداد شرط ہے۔اور حماست میں جمعہ کی صحت کے لئے:

ا — اتن آبادی کافی ہے جس کو قرید (بستی ) کہا جائے۔ اور بستی کی دوحدین ہیں: ادنی اور اعلی۔ اعلی حد کی تو کوئی نہایت نہیں۔ قرآن کریم میں بڑے بڑے شہروں پر قرید کا اطلاق کیا گیا ہے۔ البتہ ادنی حدی تعیین تین حدیثوں سے کی جاسکتی ہے بیا عادیث اگر چہ فی نفسہ سب ضعیف ہیں گرباہم مل کر قوی ہوجاتی ہیں۔ وہ حدیثیں درج ذیل ہیں:

یہلی حدیث: طبرانی نے مجم اُوسط میں حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ: '' پانچ ہخصوں پر جمعہ نہیں: عورت، مسافر، غلام، بچہ اور صحرانشیں' ( کنز العمال حدیث ۲۱۰۹۱) صحرانشیں کا تذکرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مستقل آبادی کے باشندوں پر جمعہ واجب ہے (بیم فہوم مخالف سے استدلال ہے)

دوسری حدیث:طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت ابوا مامدرضی الله عندے روایت کی ہے کہ:'' جمعہ پچاس آ دمیوں پر ہے۔اور پچاس سے کم پر جمعہ نہیں''( کنزالعمال حدیث ۲۱۰۹۷)اس روایت سے معلوم ہوا کہ پچاس کی تعداد سے بستی کا وجود ہوجا تا ہے۔



تنیسری حدیث: پہنی نے آئے عبداللہ دَوسیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: ''جمعہ ہرستی پرواجب ہے' کلے اور جماعت میں کم از کم اسے آ دمی ضروری ہیں جن کو جماعت کہا جا سکے ،کوئی تعداد شرطنہیں ۔ سورۃ الجمعہ آیت گیارہ کی تفییر میں جوواقعہ مروی ہے ، وہ اس کی دلیل ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ ایک جمعہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا۔ اس نے نقارہ بجایا اور اعلان کیا تو سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ صرف بارہ آ دمیوں گے ساتھ جمعہ ادا فر مایا ہوگا۔ پس چالیس کی تعداد کیسے شرط کی جا سکتی طاہر ہے کہ اس دن آپ نے انہی بارہ آ دمیوں کے ساتھ جمعہ ادا فر مایا ہوگا۔ پس چالیس کی تعداد کیسے شرط کی جا سکتی ہے۔ اور مُغنی ابن قُد امہ وغیرہ میں جو لکھا ہے کہ جانے والے لوٹ آئے ہوں گے: وہ محض ایک احتمال ہے۔ بظاہر وہ والیں نہیں لوٹے تھے، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ جانے ہیں ج

بہرحال: جب اس درجہ کی آبادی اور جماعت حاصل ہو جائے تو جمعہ فرض ہوجا تا ہے۔ اب جو پیچھے رہے گا وہ گئنگار ہوگا ۔ گنہگار ہوگا ۔۔۔ اور جمعہ قائم کرنے کاحق امام (حاکم) کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ چپار کام امام کے سپر دہیں: ان میں سے ایک کام: جمعہ قائم کرنا بھی ہے، مگرا مام کا وجو دشرط نہیں۔اس کی اجازت کافی ہے تھے

وقد تلقّب الأمة تلقيا معنويا، من غير تلقى الفظى: أنه يَشترط فى الجمعة الجماعة، ونوعٌ من التمدُّن؛ وكان النبيُ صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤ هرضى الله عنهم، والأئمة المجتهدون رحمهم الله تعالى: يُجَمّعون فى البلدان، ولا يؤاخِذون أهلَ البَدو، بل ولايُقام فى عهدهم فى البدو، ففهموا من ذلك قرنًا بعد قرن وعصرًا بعد عصر: أنه يَشترط لها الجماعة والتمدُّن. أقول: وذلك: لأنه لما كان حقيقة الجمعة إشاعة الدين فى البلد: وجب أن يُنظر إلى تمدن وجماعة. والأصح عندى: أنه يكفى:

[١] أقلُّ مايقال فيه: قريةٌ، لما رُوى من طُرُقٍ شتَّى، يقوِّى بعضُها بعضًا: " خمسة الجمعة

ا گرید صدیث شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پوری نہیں کھی۔ اس کے آخر میں ہے جملہ بھی ہے کہ: ''اگر چاس میں نہ ہوں مگر چار آدمی '( کنز العمال صدیث ۱۹۹۳) اس اضافہ کے ساتھ حدیث مفید مدمی نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ نے جو جمعہ کی صحت کے لئے چار آدمیوں کی جماعت شرط کی ہے: یہ حدیث اس کی ویل ہے۔ اور بیحدیث در حقیقت اس صورت کے لئے ہے جب گاؤں میں حاکم موجود ہو۔ حدیث کے بعض طرق میں اس کی صراحت ہے ا

ع مرمراسل ابوداؤد میں روایت ہے کہ بیرواقعداس زمانہ کا ہے: جب جمعہ کا خطبہ بھی عیدین کے خطبوں کی طرح نماز کے بعد دیا جا تا تھا۔ تفصیل ابن کثیر میں ہے اا

ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بی قول سرسری تلاش میں مجھے نہیں ملا۔البتہ نصب الرابی (۳۲۲:۳) میں بیقول: حضرت حسن بھری،حضرت عبداللہ بن محیر زاور حضرت عطاء مُڑاسانی ہے مردی ہے؟!

- ﴿ أَرْسَرُ لِيَكُولُ ﴾

عليهم" وعدَّ منهم أهلَ البادية. قال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على الخمسين رجلًا" أقول: الخمسون يَتَقَرَّى بهم قرية، وقال صلى الله عليه وسلم: "الجمعة واجبة على كل قريةٍ" [٢] وأقلُ ما يقال فيه: جماعة، لحديث الانفضاض، والظاهر أنهم لم يرجعوا، والله أعلم. فإذا حصل ذلك وجبت الجمعة، ومن تخلَف فهو الآثم، ولايشترط أربعون، وأن الأمراء أحقً بإقامة الصلاة، وهو قولُ على كرَّمَ الله وجهَه: "أربع إلى الإمام" إلخ، وليس وجود الإمام شرطًا. والله أعلم بالصواب.

ترجمہ: اور تحقیق حاصل کیاامت نے معنوی طور پر حاصل کرنا، الفاظ حاصل کئے بغیر کہ جمعہ میں جماعت اور پکھ تدکن شرط ہے۔ اور نبی مِیالی تَقَائِیمِ ، اوران کے خلفاء رضی اللہ عنہم اورائمہ ، مجتہدین رحمہم اللہ جمعہ پڑھا کرتے تھے آبادیوں میں۔ اور نہیں مکلف کرتے تھے وہ بادیہ نیٹینوں کو، بلکے نہیں قائم کیا گیا جمعہ ان کے زمانہ میں جنگل باسیوں میں ۔ پس امت اس سے قرنا بندقرنِ اور عصر اُبعد عصریہ بات مجھی کہ شرط کی گئے ہے جمعہ کے لئے جماعت اور تدن ۔

میں کہتا ہوں: اور وہ بات( یعنی جمعہ کے لئے جماعت اور آبادی کا اشتراط) اس لئے ہے کہ جب جمعہ کی غرض بہتی میں دین کی اشاعت ہے تو ضروری ہے کہ دیکھا جائے تدن اور جماعت کی طرف۔

اورمير \_ نزد يك اصح بات يه ب كدكافى ب:

(۱) کم از کم اتن آبادی جس کو قرید کہا جاسکے۔ اُن احادیث کی وجہ سے جو مختلف اسانید سے مروی ہیں۔ جن کی بعض، بعض کو قوی کرتی ہیں: ''جمعہ پانچ شخصوں پر واجب نہیں'' اور شار کیا ان میں بادیہ نشینوں کو۔ فرمایا آپ نے '' جمعہ پچاس آدمی وں پر واجب نہیں' اور شار کیا ان میں بادیہ نشینوں کو۔ فرمایا آپ نے '' جمعہ واجب ہے ہرستی پر'' آدمیوں پر ہے'' میں کہتا ہوں: پچاس آدمی وہا تا ہے ان سے قرید۔ اور فرمایا آپ نے کہ ''جمعہ واجب ہے ہرستی پر'' (۲) اور (کافی ہے) کم از کم وہ مقدار جس کو جماعت کہا جائے۔ منتشر ہو جانے والے لوگوں کے واقعہ کی وجہ ہے۔ اور فلا ہریہ ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹے تھے۔ باقی اللہ یاک زیادہ جانے ہیں۔

پس جب حاصل ہو یہ مقدارتو جمعہ واجب ہوجا تا ہے۔اور جو پیچھے رہاتو وہ گنہگار ہے۔اور شرط نہیں چالیس آ دی اور ظاہر میہ ہے کہ حکام زیادہ حقدار ہیں جمعہ قائم کرنے کے۔اور وہ علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے:'' چار با تیں امام کے سپر د ہیں'' آخر تک۔اورامام کا وجود شرط نہیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

فاکدہ: قربیکا ادّہ: قربیکا ادّہ: قربیکا ادّہ: قربیکا ادّہ: قربیکتے ہیں کہ لوگ اس میں اکٹھا بستے ہیں —— اور تمدن کے مادّے م، د، ن میں شائنگی اور سلیقہ مندی کے معنی ہیں۔ بادیہ نثینوں میں شائنگی اور سلیقہ مندی نہیں ہوتی۔ آبادیوں میں بسنے والوں میں بیخو بی پائی جاتی ہے۔ پھر دیباتوں اور شہروں کی سلیقہ مندی اور شائنگی میں فرق ہے۔ رہی یہ بات کہ جمعہ کے لئے کس درجہ کا تمدن شرط ہے؟ اس سلسلہ میں ضعیف احادیث کی روشنی میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات او پر آگئ ہے۔ مگر اس سلسلہ میں قر آن کا اشارہ اور دور نبوی کا معمول بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کا ارشادہ ہے کہ: ''جب جمعہ کے روز نماز کے لئے پکارا جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو، اور خرید وفروخت موقوف کردو' اس میں جہال بیاشارہ ہے کہ جمعہ کے لئے جماعت شرط ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہ نماز جمعہ کے فاطب شہراور قصبات کے لوگ بیں، جن کی معیشت کا مدار معاضر ہوتے وشراء پر ہے۔ دیبات کے لوگ جن کی معیشت کا مدار کا طب شکاری وغیرہ ذرائع معاش پر ہوتا ہے: جمعہ کے خاطب نہیں۔ اور آنخضرت سِالْتَوَائِیَّا کے زمانہ میں قبا اور عوالی کے لوگ باری باری جمعہ کے لئے معاش پر ہوتا ہے: جمعہ کے خاطب نہیں۔ اور آنخضرت سِالْتَوَائِیَّا کے زمانہ میں قبا اور عوالی کے لوگ باری باری جمعہ کے لئے معاش ہوتا تو باتی لوگ اپ مقام باری باری جمعہ کے لئے معاش میں حاضر ہوتے تھے۔ آگر دیبات والوں پر بھی جمعہ فرض ہوتا تو باتی لوگ اپ مقام بیں جمعضر ورقائم کرتے ۔ غرض مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

باب\_\_\_\_ا

## عيري

# عيدالفطرا ورعيدالانحي

 شعائر کی تشہیر ہوگی یا جاہلیت کے بڑوں کا طریقہ رائج ہوگا۔اس لئے شریعت نے علاج بالمثل کیا۔اور مسلمانوں کی خوشی کے اظہار کے لئے ایسے دوون مقرر کئے جن سے ملت ابرا ہیمی کے شعائر کی تشہیر ہوتی ہے۔اوران کو صرف تہوار نہیں ۔ بلکہ عبادت کے ایام بنادیا۔اس طرح کہ خوشی کے ان دنوں میں زیبائش کے ساتھ دوگانۂ عیدادا کرنے کا تھکم دیا۔اور دیگر مختلف قتم کی عبادتیں اس میں شامل کیں۔تا کہ مسلمانوں کا اجتماع محض تفریحی اجتماع ہوکر ندرہ جائے ، بلکہ اس کے ذریعہ اللہ کا بول بالا ہواور دین اسلام کوفروغ ملے۔

#### ﴿ العيدانِ ﴾

الأصل فيهما: أن كل قوم لهم يوم يتجمّلون فيه، ويخرجون من بلادهم بزينتهم، وتلك عادة لا يسفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم؛ وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: " ما هذان اليومان؟ "قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: " قد أبهلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الأصحى ويوم الفطر " قيل: هما النيروز والمهرجان.

وإنما بدل : لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوده تنوية بشعائر دينٍ، أو موافقة أئمةِ مذهبٍ، أو شيئٌ مما يُضاهي ذلك، فخشي النبيُّ صلى الله عليه وسلم — إن تركهم وعادتهم — أن يكون هنالك تنوية بشعائر الجاهلية، أو ترويج لسنَّةِ أسلافها، فأبدلهما بيومين فيهما تنوية بشعائر الملة الحنيفية.

وضَمَّ مع التجمُّل فيهماذ كرَ الله، وأبو ابا من الطاعة، لئلا يكون اجتماعُ المسلمين بمَخْض اللعِب، ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله.

تر جمہ: عیدین کا بیان: دونوں میں بنیادی بات: یہ ہے کہ ہرقوم کے لئے ایک دن ہے، جس میں وہ آراستہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایک عادت ہے جس سے عرب وہم کے گروہوں میں سے وی بیائش کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اور یہ ایک ایک عادت ہے جس سے عرب وہم کے گروہوں میں سے کوئی گروہ جدانہیں ہوتا۔ اور تشریف لائے نبی میالانتیائی کی ہدید میں درانحالیکہ ان کے لئے دودن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے، پس آپ نے بوچھا: ''یہ دودن کیا ہیں؟''لوگوں نے کہا!'' ہم ان دودنوں میں زمانہ جا ہمیت سے کھیلا کرتے ہیں'' پس آپ نے فرمایا: ''جمقیق بدل کردیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دو کے بدلے میں ان سے بہتر دودن یعنی قربانی کی عیداورروزے چھوڑنے کی عید'' کہا گیا کہ وہ دودن: نوروز اور مہر جان تھے۔

اور بدل دیا:صرف اس وجہ سے کہ ہیں ہے لوگوں کی کوئی عید، مگراوراس کے پائے جانے کا سبب: کسی دین کے شعائر کا شہرہ کرنا ، یا کسی ند ہب کے پیشواؤں کی ہمنوائی ، یا کوئی اور بات ہوتی ہے جوان کے مشابہ ہے۔ پس نبی مِثالاتَهَا ﷺ کواندیشہ ہوا۔۔۔۔ اگر چھوڑ دیں گے آپ ان کواوران کی عادت کو۔۔۔۔ کہ ہووہاں جاہلیت کے شعائر کوشہرہ دینا۔ یا جاہلیت کے بڑوں کے طریقہ کورائج کرنا۔ پس بدل دیا اُن دو دنوں کو، دوسرے ایسے دو دنوں ہے، جن میں ملت ابرا ہیمی کے شعائر کوشہرہ دیناہے۔

اورملایا آپ نے زیبائش کے ساتھ ان دو دنوں میں اللہ کے ذکر کواور مختلف تشم کی عباد توں کو، تا کہ نہ ہومسلمانوں کا اکٹھا ہونامحض کھیلنے کے لئے اور تا کہ نہ خالی ہومسلمانوں کا اجتماع اللہ کے بول کو بالاکرنے ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## دنوں کی تعیین میں حکمت

عیدالفطر؛ کیم شوال کور کھی گئی ہے۔فطر کے معنی ہیں: روز ہ کھولنا۔اور فطر دو ہیں: فطرِ معتاد اور فطر غیر معتاد۔فطر معتاد: ہر دن مغرب کے وقت روز ہ کھولنا ہے۔اور فطر غیر معتاد: ماہ رمضان کے روز ہے بند کرنا ہے۔صدقہ الفطراور یوم الفطراور عیدالفطر میں فطر کے یہی غیر معتاد معنی مراد ہیں۔

اور عید کے لئے کیم شوال کی تعیین دو وجہ ہے گی گئی ہے: ایک: اس دن میں رمضان کے روز ہے چھوڑ ہے جاتے ہیں۔ دوسری: اس دن صدقہ فطرادا کیا جاتا ہے۔ اور بید دونوں باتیں خوشی کی ہیں۔ اس دن میں طبعی خوشی ہی عاصل ہوتی ہے اور عقل بھی ہے۔ وظی بھی ہے۔ اور غربیوں کو اِس ہے بھی خوشی عاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون مل گیا۔ اور عقلی خوشی اس سب کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون مل گیا۔ اور عقلی خوشی اس سب کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کو مالی تعاون مل گیا۔ اور عقلی خوشی اس بات ہے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے باتھا میں اور فوشی دی جو ان پر مایا۔ اور ان کو اس عبادت کے بجالانے کی توفیق دی جو ان پر موضی کی گئی تھی لیون کر میر بھی ہیں اور دوگائۂ فرض کی گئی تھی لیون کر وابس پر کہ اُس نے تم کو شرک کی گئی تھی اس بات کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تم ہوگی اللہ تعالی کی بزرگی بیان کر وابس پر کہ اُس نے تم کو راہ دکھائی کی بزرگی بیان کر وابس پر کہ اُس نے تم کو راہ دکھائی ''یعنی اس بات کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تم ہیں روز ہے رکھنے کی توفیق دوشی کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اور ان کے اہل وعیال کوسال بھر تک سلامت رکھا اور ان کو نعمت جیات ہے بہرہ ورکیا۔ اس خوشی میں مسلمانوں کے لئے چندور چند خوشیاں بجوشی میں مسلمانوں کے لئے چندور چند خوشیاں بجوشی میں وہ اپنا اور اپنے عیال کا صدقہ ادا کرتے ہیں ۔ خوشی میں مسلمانوں کے لئے چندور چند خوشیاں بجوشی ہیں ، اس وجہ سے اس دن کوعید کا دن مقرر کیا ہے۔

اورعیدالاضیٰ:ابراہیم واساعیل علیمالصلوۃ والسلام کی یادگارہے۔حضرت ابراہیم علیہالسلام کواللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیاتھا کہاہنے اِکلوتے میٹے کوقر بان کریں۔انھوں نے دس ذی الحجہ کواس حکم کی تعمیل کی تھی۔اورا پناخواب بیچا کردکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے خوش ہوکر ، عوض میں ایک عظیم قربانی بھیج دی تھی۔جواساعیل علیہ السلام کی جگہ میں ذرح کی گئی تھی۔اس لئے بطوریادگار:ملتِ اسلامیہ کے لئے دوسری عیداس دن میں تجویز کی گئی ہے۔اوراس میں دو مسلحتیں ہیں: پہلی مصلحت:اس عید سے ملت ِ صنفی کے دونوں پیشوا وَل (ابراہیم واساعیل ملیماالسلام) کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اوران کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جان و مال خرج کرنے ہے بھی دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ نیزان کی زندگیوں سے صبرواستقامت کا سبق بھی ملتا ہے۔

دوسری مصلحت: اس دن مُجَاحِ جَح کی تکمیل کرتے ہیں: مُجاحِ و ذی الحجۃ کوعرفات میں تھبرتے ہیں۔ اور دس کومنی میں آتے ہیں۔ اور رقی اور قربانی کر کے احرام کھولتے ہیں۔ پس جولوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، وہ ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ جمع ہوکر دوگانۂ عیدا داکرتے ہیں۔ پھر قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح انھوں نے بھی گویا احرام کھولدیا۔ اور اس طرح سے تقریب جح کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور جج کرنے والوں کی شان بلند ہوتی ہے۔ اور لوگوں میں شوق وولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آئندہ سال جح کے لئے تیار ہوجا کیں۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے ایام منی (گیارہ تا تیرہ ذی الحجہ) میں تشہیر تشریق ہے۔ اور قربانی کرنے کے بعد بال ناخن کا ٹنامستحب قرار دیا گیا ہے۔

سوال: حاجیوں کے لئے تو عید کی نماز نہیں ہے، مشابہت اختیار کرنے والوں کے لئے عید کی نماز کیوں ہے؟ جواب: حاجیوں کے لئے دیں ذی الحجہ میں اور بھی بہت سی عبادتیں ہیں۔اور مشابہت اختیار کرنے والوں کے لئے کوئی عبادت نہیں،اس لئے عید کی نماز اور خطبہ رکھا گیا ہے تا کہ سلمانوں کا کوئی اجتماع ذکر اللہ ہے اور شعائر دین کی تشہیرے خالی نہ رہے۔

أحدهما: يومُ فطرِ صيامِهم، وأداءِ نوعٍ من زكاتهم، فاجتمع الفرح الطبيعى: من قِبَلِ تفرغهم عما يشق عليهم، وأخذِ الفقيرِ الصدقاتِ، والعقلى: من قِبَلِ الابتهاج مما أنعم الله عليهم، من توفيق أداء ما افترض عليهم، وأسبَلَ عليهم من إبقاء رء وس الأهل والولد إلى سَنَةٍ أخرى.

والثانى: يومُ ذبح إبراهيمَ ولده إسماعيل عليهما السلام، وإنعام الله عليهما: بأن فداه بذبح عظيم، إذ فيه تَذَكُّر حالِ أئمة الملة الحنيفية، والاعتباربهم في بذل المُهَج والأموال في طاعة الله، وقوق الصبر، وفيه تَشَبُّهُ بالحاج، وتنوية بهم، وشوق لماهم فيه، ولذلك سُنَّ التكبير، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَاهَدَاكُم ﴾ يعنى شكرًا لما وقَقكم للصيام، ولذلك سُنَّ الصلاة الأضحية والمجهر بالتكبير أيام منى. واستُحب تركُ الحلق لمن قصد التضحية، وسُنَ الصلاة والخطبة: لنلا يكون شيئ من اجتماعهم بغير ذكر الله، وتنويهِ شعائر الدين.

تر جمہ: دوعیدوں میں سے ایک:مسلمانوں کے روزے چھوڑنے (بندکرنے) کادن ہے۔اوران کے زکات

کی ایک خاص قتم (صدقۂ فطر) کے اداکرنے کا دن ہے۔ پس جمع ہوئی طبعی خوشی: ان کے فارغ ہونے کی جانب سے اس کام سے جوان پر دشوار ہے، اورغریبوں کے صدقات لینے کی جانب سے۔ اورعقلی خوشی: خوش ہونے کی جانب سے اس کام سے جوان پر دشوار ہے، اورغریبوں کے صدقات لینے کی جانب سے ۔ اور ان پر فرض کی گئی ہے۔ اور ان پر اس بات سے جوان پر اللہ نے انعام کی یعنی اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق دینا جوان پر فرض کی گئی ہے۔ اور ان پر دسرے سال تک اہل وعیال کے سروں کو یعنی ذوات کو باقی رکھنے کی نعمت برسائی۔

اوردوسری عید: حضرت ابراہیم کا اپنے صاحبزادے حضرت اساعیل علیماالبلام کو ذی کرنے کا دن ہے۔ اوراللہ کے دونوں پرانعام فرمانے کا دن ہے۔ بایں طور کہ ان کے عوض میں دیدیا ایک بڑا ذہیجہ۔ کیونکہ اس ( دن کی تعیین ) میں ملت ابراہیمی کے پیشوا کو ل کی حالت یا دکرنا ہے۔ اور ان سے سبق لینا ہے اللہ کی فرما نبرداری میں جان ومال کے خرچ کرنے سے اور ان کی حالت یا دکرنا ہے اور اور کی ان ومال کے خرچ کرنے سے اور ان کی حالت کا دی کر بلند کرنا ہے اور قوت صبر سے اور اس میں جاج کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے ، اور وجاج کا ذکر بلند کرنا ہے اور قوق پیدا کرنا ہے اُس حالت کا جس میں وہ جاج ہی ہیں ۔ اور اس وج سے تکبیر مسنون کی گئی ہے ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور تا کہتم کو آو فیق دی ، روز سے دکھنے کی (اس کا تعلق بہلی عید سے ہے) ۔ اور اس وج سے قربانی کرنا اور منی کے دنوں میں ( فرض نماز وں کے بعد ) زور سے تکبیر کہنا مسنون کیا گیا۔ اور مستحب قرار دیا گیابال نہ مونڈ نا اس کے لئے جو قربانی کرنے کا ارادہ درکھتا ہے ۔ اور مسنون کی گئی نماز اور خطب تا کہ نہ ہو مسلمانوں کا کوئی اجتاع ذکر اللہ کے بغیر میں کے بغیر ۔ ( الحائج: اسم جمع جمعنی حجاج ہے )

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### عیدین کے اجتماع کا ایک مقصد شوکت کی نمائش بھی ہے

عیدین کی مذکورہ حکمتوں کے ساتھ ایک مقصد اور بھی ملایا گیا ہے۔اور وہ بھی ایک شرعی مقصد ہے۔اور وہ یہ کہ ہر ملت کے لئے ایک ایسافنکشن ضروری ہے،جس میں اُس ملت کے لوگ اکٹھا ہوں، تا کہ ان کی شوکت کا اظہار ہو۔اور ان کی کثرت کا پتہ چلے عیدین کے اجتماعات کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔اور اس وجہ مصتحب قرار دیا گیا کہ سب لوگ عیدین کے لئے کلیں۔ یہاں تک کہ بنچ ، عام عورتیں، پر دہ نشین خوا تین، کنوار کی لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی تکلیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں۔ بلکہ نماز کی جگہ سے علحہ دہ بینچیں۔اور خطبہ میں جو پندوم وعظت کی جائے البتہ حائضہ عورتیں نماز میں شرکت نہ کریں۔ بلکہ نماز کی جگہ سے علحہ دہ بینچیں۔اور خطبہ میں جو پندوم وعظت کی جائے اس سے استفادہ کریں اور اجتماعی دعامیں شریک رہیں۔اور نبی طالغہ کی شان وشوکت دیکھیں۔اور عید کی اصل چونکہ آرائش اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ دونوں راستوں کے لوگ مسلمانوں کی شان وشوکت دیکھیں۔اور عید کی اصل چونکہ آرائش وزیبائش ہے،اس لئے اچھالباس پہننا، دَھپ دَھپاہٹ کرنا اور اشعار پڑھنا،اور آتے جاتے راستہ بدلنا اور شہر میں عید

پڑھنے کے بجائے عیدگاہ جا کرعید پڑھنامتحب قرار دیا گیا۔

فا کدہ: یہ جوعیدکاذیلی مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اور فر مایا ہے کہ یہ بھی ایک شرعی مقصد ہے۔ اس کی شاہ صاحب نے کوئی دلیل بیان نہیں کی۔ میرے ناقص علم میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اس حکمت پر آ گے جو تفریعات کی جیں، وہ سب کل نظر ہیں۔ مثلاً: عیدین میں سب کا نگانا یعنی بچوں اور سب عور توں کا بھی نگلنا، انگہ میں ہے کسی کی رائے نہیں ہے۔ نہاں پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ اور آنخضرت مِثالِقَائِیا ہے جو حائضہ عور توں کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم دیا تھا اس کی غرض حدیث میں مصرح ہے: مَشْھَدُنْ دعوة المسلمین یعنی مسلمانوں کو جو پندوموعظت کی جائے گی اس میں شرکت کریں۔ آنخضرت مِثالِقَائِیا ہے عیدین کے خطبوں میں خصوصی احکام بیان فر مایا کرتے تھے، ان سے واقف ہونے میں شرکت کریں۔ آخضرت مِثالِقَائِیا ہے۔ پہلی جو اگر کے سب عور توں کو شریک کیا جاتا تھا۔ چنا نچہ بچوں کو شریک کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا اور راستہ بدلنے کی تو اور بھی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور صحراء میں عیدین ادا کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ مساجد میں اتی گئجائش نہیں ہوتی کے سارے مسلمان ایک ساتھ عیدادا کر سکیں۔ بہر حال اہل علم غور کرلیں کہ یہ حکمت اور یہ مقصد کہاں تک درست ہے!

وضَمَّ معه مقصدًا آخر من مقاصد الشريعة: وهو: أن كل ملة لابد لها من عَرْضَةٍ، يجتمع فيها أهلها، لتظهر شوكتُهم، وتُعلَم كثرتُهم، ولذلك استُحب خروج الجميع، حتى الصبيان، والنساء، وذوات المحدور، والْحُيَّضِ ويعتزلن المصلّى، ويشهّدُنُ دعوة المسلمين؛ ولذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريق ذهابًا وإيابًا، ليطلع أهلُ كلتا الطريقين على شوكة المسلمين؛ ولما كان أصل العيد الزينةُ استُحبِّ حسنُ اللباس، والتقليس، ومخالفة الطريق، والخروج إلى المصلّى.

ترجمہ: اور ملایا گیا ہے اس کے ساتھ (یعنی ندگورہ حکمت کے ساتھ ) ایک اور مقصد شریعت کے مقاصد میں ہے۔
اور وہ بیہ کہ ہر ملت کے لئے ضروری ہے کوئی نمائش، جس میں اس ملت کے لوگ اکٹھا ہوں، تاکہ ان کی شوکت ظاہر ہو، اور ان کی کثر ت جانی جائے۔ اور اس وجہ ہے مستحب قرار دیا گیا ہے سب کا نگلنا، یہاں تک کہ بچے، اور عور تیں، اور پر دے والیاں اور حائضہ عور تیں۔ اور جدار ہیں وہ نماز کی جگہ ہے۔ اور شرکت کریں وہ مسلمانوں کی موعظت میں۔ اور اس وجہ ہے نمائش آتے جاتے راستہ بدلا کرتے تھے، تاکہ مطلع ہوں دونوں ہی راستوں والے مسلمانوں کی شوکت سے جب اور جب تھی عید کی اصل زیبائش تو مستحب قرار دیا گیا اچھالیاس، اور دُف بجانا اور اشعار پڑھنا (اس کے استحب کی کوئی دلیل نہیں حدیث ہے صرف گنجائش یا جواز نکلتا ہے) اور راستہ بدلنا اور عیدگاہ کی طرف نکلنا۔

لغات : عَرْضة : نمائش، اظہار مَعْرض : نمائش گاہ۔ یہ لفظ عین کے پیش کے ساتھ نہیں ہے غورضة کے معنی ہیں :

نشانه، ہدف (سورۃ البقرہ آیت۲۲۳)..... قلّس : دُف بجانااورگانا۔ قبلَسَ القوم : گابجا کراورکھیل کودے بادشاہوں کا استقبال کرنا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## نمازعیدین کےمسائل اوران کی حکمتیں

عیدین میں نمازے آغاز کوئے یعنی پہلے نماز پڑھی جائے پھر خطبہ دیا جائے۔ کیونکہ اصل بہی ہے۔ اجتماع کا اصل مقصد نماز ہے۔ پس پہلے وہ ادا گی جائے۔ اور جمعہ میں بھی پہلے خطبہ بعد میں تھا۔ مگر چونکہ وہ ہفتہ واری اجتماع ہے، اس کئے بعض لوگ ستی کرتے ہیں اور دیر ہے آئے ہیں۔ اور ان کی پوری نمازیا کوئی رکعت جھوٹ جاتی ہے۔ اس کئے بعد میں خطبہ مقدم کردیا گیا۔ اور عیدین کی نوبت سال میں دوہی مرتبہ آتی ہے، اور لوگ پہلے سے تیاری کرئے آجاتے ہیں، اس کئے اصل کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔

اورعیدین: اذان وا قامت کے بغیرادا کی جائیں، کیونکہ جنگل میں اذان دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنگل میں مور ناچاکس نے دیکھا!اورا قامت اذان ثانی ہے۔ پس جب اذان اول نہیں تو ٹانی بھی نہیں ۔ اورعیدین میں قراءت جبری کرے، کیونکہ دن میں جبرے مانع جوامور ہیں، وہ عیدین میں موجود نہیں ہیں۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے ۔ اور ملکی نماز پڑھانی ہوتو امام سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یاان کے بقدر پڑھے۔ اور کامل پڑھانی ہوتو سورۃ تی اور سورۃ الفاشیہ یاان کے بقدر پڑھے۔ اور کامل پڑھانی ہوتو سورۃ تی اور سورۃ القمریا ان کے بقدر پڑھے۔ اور وجہ بخفیف و تھیل کا قصد ہے۔

اورعیدین میں زائد تکبیریں کتی ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ائمہ 'لانٹہ کے نزدیک ہارہ ہیں: سات پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے ۔اوراحناف کے نزدیک چھ ہیں: تین پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے ۔اوراحناف کے نزدیک چھ ہیں: تین پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو شکلم فیہ ہیں، مگر میں قراءت سے پہلے اور تین دوسری رکعت میں قراءت کے بعد۔اور دونوں کے پاس روایات ہیں جو شکلم فیہ ہیں، مگر قابل استدلال ہیں۔ پس دونوں طرح ممل کرنا درست ہے۔اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حربین کا عمل ارزح ہے۔ وہاں بارہ تکبیریں کہی جاتی ہے ( مگریہ بات اس وقت درست ہے جبکہ حربین کے ائمہ آزاد ہوں۔ نہ حکومت کے پابند ہوں نہ کی مسلک کے۔اوراب یہ بات ناممکن می ہے) سے بھرنماز سے فارغ ہوکر خطبے دے، جن میں لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور بند وضیحت اور تذکیر موعظت کرے۔

اورعيدالفطر کے مخصوص مسائل دو ہيں:

بہلامسکلہ:عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے چند تھجوریں کھائے اور طاق عدد کا خیال رکھے۔اور تھجوری میسرنہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیزیا جو چیز بھی میسر ہو:ضرور کھائے تا کہا فطار تحقق ہوجائے یعنی عملی طور پریہ بات ثابت ہوجائے

کہ آج روز ہبیں ہے۔ کیونکہ روز وں کامہین ختم ہو چکا۔

دوسرا مسئلہ: نماز کے لئے جانے سے پہلے صدقۂ فطرادا کرے، تا کہ غریب لوگ کمانے سے بے نیاز ہوجا کیں، اور بے فکر ہوکرنماز میں شرکت کریں۔

اورعيدالانتخىٰ کے مخصوص مسائل بھی دو ہیں:

پہلامسکہ: نمازے پہلے کوئی چیز نہ کھائے، بلکہ نماز کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ کیونکہ اگر بھوکا ہوگا تو قربانی کا گوشت خوب رغبت سے کھائے گا۔ اور قربانی کا گوشت بابر کت ہے، پھر دوسری چیز کیوں کھائے؟ اور اس سے قربانی کا اہتمام بھی ظاہر ہوتا ہے (البتہ چائے پی سکتا ہے اور پان کھاسکتا ہے، کیونکہ اس سے پیٹے نہیں بھرتا) دوسرامسکہ: قربانی نماز کے بعد ہی درست ہے۔ نماز سے پہلے کی ہوئی قربانی معترنہیں۔ کیونکہ قربانی حاجیوں کی مثابہت کی وجہ سے عبادت بن ہے۔ اور تجائے: قربانی وقو ف عرف کے بعد ہی کرتے ہیں۔ اور یہاں عید کا اہتمام وقو ف عرف کے مثابہت کی وجہ سے عبادت بن ہے۔ اور تجائی درست ہے۔ چنانچہ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں صبح صادق کے بعد قربانی درست ہے۔

وسنة صلاة العيدين : أن يُبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة ، يُجهر فيها بالقراء ة ، يقرأ عند إرادة التخفيف بسبح اسم ربك الأعلى ، وهل أتاك ، وعند الإتمام ق ، واقتربت الساعة ؛ يكبر في الأولى سبعًا قبل القراء ة ، والثانية خمسًا قبل القراء ة ؛ وعمل الكوفيين: أن يكبر أربعًا كتكبير الجنائز ، في الأولى قبل القراء ة ، وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان ، وعمل الحرمين أرجح ، ثم يخطب : يأمر بتقوى الله ، ويُعِظُ ، ويُعِظُ ، ويُعِظُ .

وفي الفطر خاصةً: أن لايغدُو حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا، وحتى يؤدى زكاة الفطر، إغناءً للفقير في مثل هذا اليوم، ليشهدوا الصلاة فارغى انقلب، وليتحقق مخالفة عادةِ الصوم، عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام.

وفى الأضحى خاصةً: أن لايأكل حتى يرجع، فيأكل من أضحيته، اعتناءً بالأضحية، ورغبةً فيها، وتبركاً بها، ولا يضحّى إلا بعد الصلاة، لأن الذبح لايكون قُربةً إلا بتشبه الحاج، وذلك بالاجتماع للصلاة.

ترجمہ: اورعیدین کی نماز کا طریقہ: یہ ہے کہ نماز سے آغاز کیا جائے، اذان وا قامت کے بغیر۔ زور سے پڑھی جائے نماز میں قراءت یخفیف کے ارادے کے وقت پڑھے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔اور بھیل کے ارادہ کے وقت ھے نوئے کر ہیکائے کر کہائے کے ایک سے سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔اور بھیل کے ارادہ کے وقت پڑھے سورہ ق اور سورۃ القر سات تکبیریں کے پہلی رکعت میں قراءت ہے پہلے (امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی رکعت میں قبارہ ہوں کا عمل ہے کہ چارتکبیریں کے جازوں کا عمل ہے کہ چارتکبیریں کے جازوں کا عمل ہے ہوں کا طرح: پہلی رکعت میں قراءت ہے پہلے، اور دوسری میں قراءت کے بعد (پہلی رکعت کی تنین زائد تکبیری تکبیر تحریم ہے ساتھ ل کرچار ہیں اور دوسری رکعت کی تکبیریں رکوع کی تکبیر کے ساتھ ل کرچار ہیں) اور دونوں سنت ہیں۔ اور حرین کا عمل رائے ہے۔ پھر خطید ہے۔ تھم دے اللہ ہے ڈرنے کا اور شیحت کرے اور تذکیر کرے۔ اور عیدالفطر ہیں خاص طور پر ہے ہے کہ (ا) صبح کو فہ جائے یہاں تک کہ چند تھوریں کھائے اور ان کو طاق کھائے (۲) اور بہاں تک کہ چند تھوریں کھائے اور ان کو طاق کھائے (۲) اور بہاں تک کہ حدود پر اس دن جسے میں ( یعنی خوتی کے دن میں ) تا کہ بہاں تک کہ صدفۃ الفطر اداکرے۔ غریب کو بے نیاز کرنے کے طور پر اس دن جسے میں ( یعنی خوتی کے دن میں ) تا کہ شریک ہوں وہ نماز میں در انحالیہ وہ فارغ القلب ہوں ( بیدوسرے مسئلہ کی حکمت ہے ) اور تا کہ پائی جائے روزے کی عادت کی خالفت ( یعنی روزہ نہ ہونا تحقق ہو کی اور دوس کے مہیئے کہتم ہونے کی تشہیر کرنے کا ارادہ کرنے کے وقت ( یعنی علامہ کی خالفت ( یعنی دونہ نہ ہونے کی تشہیر کرنے کہ وقت ہو گیا۔ اور بیہ بات اس دن میں پچھ کھائے ہی تی قربائی ہے۔ عبدالفطر کا مقصد ہی اس بات کی تشہیر کرنا ہے کہ درف عبد ہوئے۔ اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے (۲) اور نہ اہتمام کرتے ہوئے قربائی کا۔ اور اس میں رغبت کرتے ہوئے۔ اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے (۲) اور نہ قربائی کرے گرنماز کے بعد اس لئے کہ ذرج عبادت نہیں ہے گرتجاج کی مشابہت کی وجہ سے۔ اور وہ مشابہت نماز

## (احوال آورمتيں)

وہ جانورجن کی قربانی جائزیا ناجائز ہے؟:قربانی صرف اونٹ،گائے بھینس اور بھیڑ بکری کی درست ہے۔
کیونکہ یہ پالتومویشی ہیں اور سرمایہ ہیں۔ان کی قربانی کرنے کا دل پراٹر پڑتا ہے۔ جنگلی جانور: ہرن وغیرہ کی قربانی تو
مالِ مفت دل ہے رحم والا معاملہ ہے۔اورکوئی ہرن پال لے تو یہ خاص معاملہ ہے۔احکام عام حالات پر مرتب ہوتے
ہیں۔اورگھوڑے،گدھےاور خچرکی قربانی اس لئے درست نہیں کہ وہ ماکول اللحم نہیں۔

قربانی کے جانور کی عمریں: قربانی کا جانور جوان ہونا ضروری ہے۔ بیچے کی قربانی درست نہیں۔اور جانوراس وفت جوان ہوتا ہے جب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹے ہیں۔عربی میں اس کوئے نیسی (وہ جانور جس کے سامنے کے

- ﴿ لَرَسَوْمَ لِيَكِيْلَ ﴾-

دانت گرگئے ہوں)اور مُسِنّ (بڑی عمر کا یعنی جوان جانور) کہتے ہیں۔اونٹ پانچ سال میں، گائے بھینس دوسال میں اور بھیٹر بکری ایک سال میں جوان ہوتے ہیں۔ پس اس ہے کم عمر کے جانور کی قربانی درست نہیں۔

چھ ماہہ بھیٹر کی قربانی جائز ہے: اور بھیٹر دُنہ: خواہ چکتی دار ہویا ہے چکتی ،اگروہ چھ ماہ کا ہو چکا ہے، اور فربا ایا ہو کہ کے کہ سال بھر کی بھیٹروں میں چھوڑ دیا جائے ، تو دور ہے چھوٹا ند معلوم ہوتو اس کی قربانی بھی بوقت ضرورت درست ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض علاقوں میں نشو ونما اچھی ہوتی ہے۔ زباں لڑے اور لڑکیاں بلوغ کی عمر (لڑک میں بارہ سال اور لڑکی میں نوسال ) کے بعد جلدی جوان ہوجاتے ہیں ، اس طرح بعض جانو رجہ کہ مرا اور بھیٹر پال کر دیکھیں ، فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔ اور جس طرح آمرد (برلیش ہیں ۔ بھیٹر ایسا ہی جانور ہے۔ بھرا اور بھیٹر پال کر دیکھیں ، فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔ اور جس طرح آمرد (برلیش لڑکے ) کے چھپے نماز پڑھا، اگر چہ وہ بالغ ہو، بے ضرورت پہند میدہ نہیں ، اس طرح چھ ماہہ بھیٹر کی قربانی بھی بے ضرورت نہیں کرنی چاہئے ۔ غرض بھیٹر میں جوانی کی مدت چھ ماہ ہے ۔ اس عمر کے بعد جب وہ سال بھر کی بھیٹروں جیسا مشریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ۔ وان جانور ) کی ۔ مگر رہی کہ نہ پاؤتم مستد تو قربانی کروچھ ماہہ ونبہ یا بھیٹر کی یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر پوراجوان جانور نہ طے یااس کی گنجائش نہ ہوتو چھ ماہہ بھیٹر د نے کی قربانی کروچھ ماہہ ونبہ یا بھیٹر کی یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر پوراجوان جانور نہ طے یااس کی گنجائش نہ ہوتو چھ ماہہ بھیٹر د نے کی قربانی کروچھ ماہہ ونبہ یا بھیٹر کی یعنی مستحب یہ ہے کہ اگر پوراجوان جانور نہ طے یااس کی گنجائش نہ ہوتو چھ ماہہ بھیٹر د نے کی قربانی کرے۔

نابالغ اولا دکی طرف سے قربانی باپ پرواجب نہیں: اور قربانی صدقہ فطری طرح نہیں ہے۔ صدقہ فطرتو نابالغ اولا دکا بھی باپ پرعلحد ہ واجب ہے۔ مگر قربانی کا یہ قلم نہیں۔ باب مالدار ہوتو ای پر قربانی واجب ہے، وہی اولا دکی طرف سے بھی قربانی ہے۔ اولا دکی الگ سے قربانی کرنا باپ پرواجب نہیں۔ البتہ بیوی اور بالغ بچوں میں سے جوصاحب نصاب ہوں ان پرعلحد ہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ابوداؤد (صدیث ۲۷۸۸) اور نسائی اور ابن ماجہ میں جوروایت ہے: إِنَّ علی کل اُھلِ بیت فی کل عام اُضْحِیَّةً: بیشک ہر فیملی پر ہرسال میں قربانی واجب ہے: اِس کا بہی مطلب ہے۔

سی میں میں ہیں۔ جا تور میں سات جھے ہو سکتے ہیں: اور بڑے جانور میں یعنی اونٹ اور گائے بھینس میں سات آ دی

مریکہ ہو سکتے ہیں۔خاص اس مسئلہ میں تو کوئی روایت نہیں مگر ہدی کے سلسلہ میں روایت ہے کہ حدیبیہ میں جب صحابہ
نے احرام کھولا تو بڑے جانور کی قربانی سات سات آ دمیوں نے شریک ہوکر کی تھی۔علاء نے قربانی کو ہدی پر قیاس کیا
ہے۔ پس قربانی میں بھی سات آ دمیوں کی شرکت درست ہے۔اور وجہ ظاہر ہے: چھوٹا جانور چھوٹا ہے اور بڑا بڑا۔ قیمت
میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس لئے دوسرے کی شرکت جائزر کھی گئی ہے، ورنداصل عدم شرکت ہے۔

عمدہ جانور کی قربانی مستحب ہے اور عیب دار کی جائز نہیں: قربانی کے جانورکوفر بہرنااور عدہ جانورکی قربانی کرنامتحب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی درست نہیں۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ قربانی من وجہ مالی عبادت ہے۔سورۃ انج آیت ۲۲ میں ہے: ''اللہ کے پاس نہ اُن (ہدیوں) کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ان کا خون۔ بلکہ ان کے پاس تہبارا تقوی پہنچتا ہے، 'یعنی قربانی میں اصل مقصود تقوی ہے، جودل کی ایک کیفیت ہے، مال نہیں ہے۔ گراس کا تقو م (وجود) قربانی کے جانور کے ذریعہ ہوتا ہے، پس قربانی ضروری ہے۔ پھر جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت یہیں دنیا میں رہ جا تا ہے۔ اس کو اللہ کی میزبانی کے طور پرخود قربانی کرنے والا اور دوسرے بندے استعمال کرتے ہیں۔ اور پھے حصہ اس کا رائگال جا تا ہے۔ خون، بٹریاں وغیرہ پھینک دی جاتی ہیں۔ اور جب جانور کی قربانی ضروری تھربی تو جانور مال ہے۔ پس قربانی بھی مالی عبادت ہے اور مالی عبادت کے بارے میں اللہ پاک نے دوبا تیں ارشاد فر مائی ہیں۔ سورہ آل عمران آبیت ۲۹ میں فرمایا ہے: ''تم غیر کا مل کو بھی نہ حاصل کر سکو گے بیہا تک کہانی پیاری چیز کو فرج نہ کرو' اور مزئیل اور عیب دارجانور پیارا کب ہوتا ہے۔ عمد فریہ جانور پیارا ہوتا ہے۔ ایسا جانور قربان کرنے سے قربانی کرنے والے گی تھی رغبت ظاہر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات سورۃ البقرہ آبت ۲۵ کا میں ارشاد فرمائی ہے: '' اے ایمان والو! فرچ کیا کروعمدہ چیز اپنی کمائی ہے ، اور اس سے جو کہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہے۔ اور ردی (بیکار) چیز کو فرچ کرنے کو زیج کیا کہ وجب عیب دارجانور کی اس حکم خداوندی کی بھر وقرچ کرنے کا زمین سے پیدا کی ہے۔ اور ردی (بیکار) چیز کو فرچ کرنے کی ارادہ نہ کرد' اس حکم خداوندی کے بوجب عیب دارجانور کی قربانی کر درت نہیں۔

عیب دارجانور: وه عیب دارجانورجن کی قربانی جائز نبیس درج ذیل ہیں:

ا — جوجانورا تناکنگڑا ہوکہ فقط تین پاؤں ہے چلتا ہو۔ چوتھا پاؤں رکھا ہی نہ جاتا ہو یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ واضح کنگڑا یہی ہے اور جو چلتے وقت پاؤں ٹیک کر چلتا ہے۔اور چلنے میں اس سے سہارالیتا ہے کیکن کنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔وہ واضح کنگڑ انہیں ہے۔

۲ ـــــــ وہ جانور جواندھا ہے یا کا نا ہے۔ایک آئکھ کی تہائی یااس سے زیادہ روشنی چلی گئی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔

سے ایسا بیار جانور جو گھاس نہ کھا تا ہواس کی قربانی بھی درست نہیں۔

سے اتنا وُبلامریل جانورجس کی ہڑیوں میں گودابالکل نہ رہاہو،اوراس کی علامت بیہ ہے کہ وہ پیروں پر کھڑانہ ہوسکتا ہو،اس کی قربانی بھی درست نہیں۔اورا گر وُبلاتو ہے مگرا تنا وُبلانہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔مگر تا زے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔

جس جانور کاسینگ بالگل جڑ ہے ٹوٹ گیا ہواس کی قربانی بھی درست نہیں۔البتہ پیدائش ہی ہے سینگ نہ ہوں یا سینگ کا خول اثر گیا ہویا گری (اصل سینگ) کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہوتو اس کی قربانی درست ہے۔

۲ \_\_\_\_ بس جانور کے پیدائش ہی ہے گان نہ ہوں یا تہائی سے زیادہ کان کاٹ ڈالے گئے ہوں تواس کی قربانی ہوں درست نہیں۔ اورا گرکان چھوٹے ہیں تواس کی قربانی درست ہے۔ یہی تھم دُم کئے جانور کا ہے۔

- ﴿ لَوَ لَوَ لَهُ الْفِيلَ ﴾ -

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صَلاَتِیا اِللہ صَلاَتِی ہِمِیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھاور کان خوب و کچھ بھال لیں۔اوراگل طرف ہے جس کا کان کٹا ہوا ہویا بچھلی طرف ہے کٹا ہوا ہویا جس کے کان دراز چیرے ہوئے ہوں یا جس کے کانوں میں گول سوراخ کئے گئے ہوں ان کی قربانی نہ کریں (مشکوۃ حدیث ۱۳۹۳) مگر مطلق کثنا مراد نہیں۔ بلکہ تہائی ہے زیادہ کان ضائع ہوگیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔اس ہے کم ضائع ہوا ہوتو قربانی درست ہیں۔ اس ہے کم ضائع ہوا ہوتو قربانی درست ہیں۔ اس ہے کم ضائع ہوا ہوتو قربانی درست ہیں۔ اس ہے کم ضائع ہوا ہوتو قربانی درست ہیں۔ اوردلیل حضرت علی رضی اللہ عندہی کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ سِلاَتِهَا اِللہ سِلاَتِهَا اِللہ ہِلاَتُهَا ہُمْ ہُمْ ہُمْ ہُمْ ہُمْ ہُمْ مِن مِن کُمْ رَح مِن حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مراد آ دھایا زیادہ کان کٹا ہوا ہے۔

سینگ دارخصی مینڈھے کی قربانی: جس کی آنگھیں ،سینہ، پیٹاور پاؤں سیاہ ہوں اور ہاقی بدن سفید ہومسنون ہے۔ آنخضرت میلانیوَ کی ٹے ایک مرتبدا ہے ہی مینڈھے کی قربانی کی ہے (گربیسب ہاتیں اتفا قاہی کسی مینڈھے میں جمع ہوتی ہیں، پس اس کومسخب قرار دینا اولی ہے۔ مسنون قرار دینا مناسب نہیں ) اوراسخباب کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتیں جھوٹے جانور کی بھر پور جوانی کی علامت ہیں۔

وَنْ كُلُ كَلُ وَعَا: اور جَبِ قَرِبِائِي كَاجِانُور قَبِلَدُرُ خُلُادِ بَ وَيَدِعَا يُرُ هِ إِنَّى وَجَهْتُ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَجُهِنَ وَمُحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاللَّهُ وَاللَّ

والأضحية: مُسِنَّة من مَعْزِ، أو جذع من ضَأْنِ، على كل أهل بيتٍ، وقاسوها على الهدى، فأقاموا البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة مقامَها.

ولما كانت الأضحية من باب بذل المال لله تعالى، وهو قولُه تعالى: ﴿ لَنْ يَّنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَلاَدِمَا وُهَا، وَللْكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُوى مِنْكُمْ ﴾ كان تسمينها، واختيارُ الجيّد منها مستحبًا، لدلالته على صحة رغبته في الله، فلذلك يُتَقى من الضحايا أربعًا: العرجاءُ البين ظَلَعها، والعوراء البين عَورها، والمريضة البين مَرضها، والعجفاء التي لاتُنقِي، ويُنهى عن أعضب القرن والأذن، وسُنَّ الفحل استشراف العين والأذن، وأن لايُضَحِّى بمقابلة، ولامدابرة، ولاشرقاء، ولاخرقاء، وسُنَّ الفحل الأقرن الذي ينظر في سواد، ويبرك في سواد، ويَطأ في سواد، لأن ذلك تمام شباب المعز.

ومن أذكار التضحية: "إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض إلخ اللهم منك، ولك، بسم الله والله أكبر. 公

ترجمہ:اورقربانی بحری میں ہے جوان جانور ہے یا بھیڑ میں ہے چھ ماہہ ہے، ہرگھر والوں پر۔اورعلاء نے قیاس کیا ہے قربانی کو ہدی پر۔ پس رکھا ہے انھوں نے گائے بھیٹس کوسات کی طرف ہے اور اونٹ کوسات کی طرف ہے قربانی کی جگہ میں سے اور جب تھی قربانی اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''اللہ کے باس نہاں کا گوشت پہنچتا ہے' تو قربانی کے جانور کو فربہ کرنا اور جانور کو گوشت پہنچتا ہے' تو قربانی کے جانور کو فربہ کرنا اور جانوروں میں ہے بحدہ کو اختیار کرنا متحب ہوا، اس کے دلالت کرنے کی وجہ ہے قربانی کرنے والے کی رغبت کے چا ہوروں میں ہونے ہو۔ اور وہ کا نا جن واضح ہو۔ اور وہ کا نا بین واضح ہو۔ اور روہ کا نا بین واضح ہو۔ اور ایسا لاغرجس کی نیلوں میں تھی نہ رہا ہو۔ اور روہ کا گیا ہے جس کا کا نا بین واضح ہو۔ اور اسمنون کیا گیا ہے آ نکھا ور کان کو گھور کرد کھے لینا۔ اور یہ کہ نہ قربانی کی جائے سامنے کی سینگ ٹو نے اور کان کئے کی اور نہ کان میں گھی نہ رہا ہی جائے سامنے کی طرف ہے کان کئے کی اور نہ کان میں گول سوران کے جوئے کی اور نہ کان میں گول سوران کے جوئے کی اور مسنون کیا گیا ہے: سینگ دار مینٹر ھاجو سیا ہی میں و کھتا ہوا ور سیا ہی میں بیٹھتا ہوا ور سیا ہی میں بیٹھتا ہوا ور سیا ہی میں و نہ تا ہوں ان کئے کہ یہ برے کی جوانی کی تمامیت ہے۔ اور قربانی کے اذکار میں ہے۔ اپنی و جھت الخ

₹ ×

## جنائز كابيان

## مرضِ موت ،موت اورموت کے بعد کی اصولی باتیں

بیار کی بیار پری کرنا، بیاری میں بابر کت اور مفید جھاڑ پھونک کرنا۔لبِ مرگ کے ساتھ نری اور ملاطفت کرنا۔ مرنے کے بعد کفن فن کرنا۔میت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔میت پرآنسو بہانا۔ پسماندگان کوسلی دینا اور قبرستان جانا؛ بیا ایسے امور بیں جوعر بول میں رائج تھے۔ اور اُن پر یاان کی نظائر پڑجم کے لوگ بھی متفق تھے۔ اور بیالی عادتیں بیں جن سے سلیم فطرت والے جدا نہیں ہوتے۔ اور نہ جدا ہونا مناسب ہے کہ بیسب باتیں ہر طرح سے مفید ہیں۔اس کے جب آن خضرت سِلان کی بعثت ہوئی تو آپ نے اُن عادات کا جائزہ لیا اور ان کی اصلاح فرمائی۔اور ان میں جو کے درست کیا۔

اور اصلاح میں تین باتیں ملحوظ رکھیں اول: مریض کی دنیوی اور اُخروی مصلحت دوم: پسماندگان کی دنیوی اور

أخروى مصلحت سوم: ملت كي مصلحت \_

#### مریض کی د نیوی محین: دو ہیں: مریض کی د نیوی محین: دو ہیں:

مہل مصلحت: بیہ ہے کدمریض کوسلی دی جائے ،اوراس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ تا کداس کوسکین ہو،اوراس کی بے چینی کم ہو۔

دوسری مصلحت: بیے کہ جوکام مریض خود نہیں کرسکتان میں اس کی مدد کی جائے۔

ان وولحتوں کے پیش نظر عیادت کا طریقہ لازم کیا۔ خاندان والوں پراوراہل بستی پرلازم ہے کہ وہ بیار کی بیار پری کریں ۔ صحیح روایات میں مسلمان کے مسلمان پر جو پانچ یا چھ یا سات حقوق بیان کئے گئے ہیں ، ان میں ایک بیار پری کرنا بھی ہے(مشکلوۃ حدیث ۱۵۲۴–۱۵۲۷)

## مریض کی اُخروی حتیں: بھی دو ہیں:

پہلی صلحت: یہ ہے کہ مریض کو صبر کی تلقین کی جائے اور ہمت سے کام لینے پرابھارا جائے۔ تا کہ بیاری کی کلفتیں:
دواء کے اس کڑو سے گھونٹ کی طرح ہوجا ئیں، جو بدمزہ ہوتا ہے مگر نفع کی امید سے آدی پیتا ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ
کرنا اور ہائے ہلا مجانا: دنیا ہیں ڈوبا تا ہے، اور اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور جو صبر ہے کام لیتا ہے، وہ جو ل جو ل کمزور ہوتا
ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آگے حدیث اول میں اس کا بیان ہے ۔ اس مصلحت کے پیش نظر ضروری ہوا کہ
مریض کو صبر کے فوائد اور مختبوں کے ثواب سے آگاہ کیا جائے تا کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔

دوسری مصلحت: بیہ ہے کہ مریض چونکہ لبِ مرگ آچکا ہے، اس لئے اس کوالٹد کو یاد کرنے کے لئے کہا جائے۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی جائے، تا کہ جب اس کی روح تفسِ عضری سے پرواز کرے تو وہ ایمان کی دبیز چا در میں لیٹی ہوئی نکلے۔ اور اس کاثمرہ آخرت میں پائے۔

#### میت کے ساتھ حسن سلوک: کی دوصور تیں ہیں:

پہلی صورت: یہ ہے کہ میت کی جائز وصیتیں اور نیک خواہشات پوری کی جائیں۔ کیونکہ ہرسلیم المز ان کی فطرت ہے کہ مرنے ہے کہ جس طرح اس کو اہل وعیال اور مال ومنال سے محبت ہوتی ہے، ای طرح اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں۔ اور اس کی کوئی برائی لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے۔ چنانچہ و نیا کے تمام صائب الرائے لوگ بے شار دولت خرج کر کے کوئی ایسی بلند عمارت بناتے ہیں جوان کی یادگار رہے۔ اور لوگ خطر ناک مواقع میں بے دَھڑک کو د پڑتے ہیں تاکہ ان کی بہا دری کا ڈ نکا بجے۔ اور لوگ وصیتیں کرجاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا سے دَھڑک کو د پڑتے ہیں تاکہ ان کی بہا دری کا ڈ نکا بجے۔ اور لوگ وصیتیں کرجاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا ہے۔ اور لوگ وصیتیں کرجاتے ہیں کہ ان کا شاندار مزار بنایا ہے۔

جائے تا کہلوگ کہیں کہ فلال کیسا نصیبہ ورتھا! یہاں تک کہ حکیم شیراز نے کہا ہے:'' نوشیرواں نمرد کہ نام کو گذاشت!'' یعنی جواحچھا نام کما گیا، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔

پس جب بیالک فطری جذبہ ہے۔اورلوگ الیمی باتوں کے آروز مندر ہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میت کے گمان کوسچا کردکھایا جائے۔اوراس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے۔ تا کہ اس کوخوشی ہو۔ یہ بھی میت کے ساتھ ایک طرح کاحسن سلوک ہے۔اوراس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے البتہ خوبیاں بیان کی جائیں (مشکوۃ حدیث ١٦٧٨) خوبیاں بیان کرنا بھی میت کے ساتھ حسن سلوک ہے۔

دوسری صورت: یہ ہے کہ میت گودعا اور صدقہ کے ذریعہ فائدہ پہنچایا جائے۔ کیونکہ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح کے احساسات اور ادرا کات باقی رہتے ہیں یعنی حس مشترک وغیرہ اور اک کرنے والی صلاحتوں کا عمل جاری رہتا ہے۔ نیز زندگی کے خیالات ومزعومات بھی برقر اررہتے ہیں۔ مزید حسب اعمال: عالم بالاسے علوم مترشح ہوتے ہیں۔ جو جزاؤ سزا کا باعث بنتے ہیں۔ اور میت کورنے وکلفت یا سرور وفرحت حاصل ہوتی ہے (تفصیل مجدد وم ہاب موم میں گذر چکی ہے، دیکھیں رحمۃ اللہ الاسے ا

پس جب دنیا میں اللہ کے نیک بندے میت کے لئے گڑ گڑا کر دعا مائکتے ہیں، تو ان کی تو جہات سامیہ ہارگاہِ عالی تک پہنچی ہیں۔ یا بسماندگان مشقت اٹھا کر کوئی بڑی خیرات کرتے ہیں توبید عاوصد قد اللہ تعالیٰ کے انتظام کے مطابق میت کے لئے نافع بن جاتے ہیں۔ اور بید عاوصد قد اللہ تعالیٰ کے اس فیضان سے ملتے ہیں جو ہارگاہِ عالی سے میت پر نازل ہوتا ہے۔ اور اس کومیت کی خوش حالی کے لئے تیار کرتے ہیں۔

فائدہ: دعاوصدقہ کا تذکرہ اس کئے کیا ہے کہ ان کا نفع پہنچنامتفق علیہ ہے۔عبادات بدنیہ کے نفع پہنچنے کی بھی یہی صورت ہوتی ہے۔

## میت کے بسماندگان کی دنیوی حتیں:

میت کے اہل وعیال کو چونکہ شدید صدمہ پہنچاہے،اس لئے ان کے لئے و نیامیں تین ہاتیں مفید ہیں: پہلی بات: بسماندگان کوسلی اور دلاسا دیا جائے، تا کہ ان کاصدمہ پچھ کم ہو۔اس مقصد سے تعزیت مسنون ہوئی ہے۔ دوسری بات: میت کی تجہیر و تکفین میں بسماندگان کا ہاتھ بٹایا جائے یعنی شسل دینے میں،میت کو اٹھانے میں اور دفن کرنے میں شرکت کی جائے۔

تیسری بات: میت کے گھر والوں کے لئے یک شانہ روز کا اتنا کھانا تیار کیا جائے ،جس کو وہ شکم سیر ہوکر کھا ٹیں۔ اور پسماندگان کی اُخروی مصلحت: پیہے کہ ان کومصیبت پرصبر کرنے کی تلقین کی جائے اوران کوثو ابِعظیم کی خوش خبری سنائی جائے۔ تا کہ ان کی ہے چینی کی راہ مسدود ہو، اور اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھلے اور اہل میت کوئین کرنے ہے، کپڑے پھاڑنے ہے، سینہ کو بی اور سر پھوڑنے جیسی حرکتوں سے روکا جاسکے، جن سے حزن و ملال تازہ ہوتا ہے اورغم واندوہ بڑھ جاتا ہے۔ وارثان کا حال اس وقت میں بیار کے حال جیسا ہوتا ہے، جس کا علاج ضروری ہے، مرض میں اضافہ مناسب نہیں۔

اور ملت کی مصلحت: یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں نے جو کُرافات شروع کی تھیں،اور جو شرک تک مُفضی تھیں،ان کاسد باب کیاجائے۔

#### ﴿الجنائز﴾

اعلم: أن عيادة المريض، وتمسُّكه بالرُّقى المباركة، والرِّفق بالمحتَضَر، وتكفينَ الميت، ودفنه، والإحسانَ إليه، والبكاءَ عليه، وتعزية أهلِه، وزيارة القبور: أمورٌ تتداولُها طوائفُ العرب، وتتواردُ عليها أو على نظائرها أصنافُ العجم؛ وتلك عاداتٌ لاينفك عنها أهل الأمزجة السليمة، ولاينبغى لهم أن ينفكوا، فلما بُعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم نظر فيما عندهم من العادات، فأصلحها، وصحَّح السقيم منها.

والمصلحةُ المرعية : إما راجعة إلى نفس المبتلى، من حيث الدنيا أو من حيث الآخرة، أو إلى أهله من أحدى الحيثيتين، أو إلى الملة:

والمريضُ يحتاج:

[١] في حياته الدنيا إلى تنفيس كربته بالتسلية والرفق، وإلى أن يتعرض الناسُ لمعاونته
 فيما يعجز عنه، ولايتحقَّق إلا أن تكون العِيادةُ سنةٌ لازمةٌ في إخوانه، وأهل مدينته.

[٢] وفي آخرته يحتاج إلى الصبر، وأن يتمثّل الشدائد عنده بمنزلة الدواء الْمُرِّ، يَعاف طعمَها، ويرجو نفعَها، لئلا يكون سببًا لغوصه في الحياة الدنيا، واحتجابه والتَنَحِّي من ربه، بل مؤيّدةً في حط ذنوبه، مع تحلل أجزاء نسمته، ولا يتحقق إلا بأن يُنبّه على فوائد الصبر، ومنافع الآلام.

والمحتضر في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من آيام الآخرة، فوجب أن يُحتَّ على الذكر، والتوجه إلى الله، لِتُفارق نفسُه، وهي في غاشية من الإيمان، فيجد ثمرتَها في معاده.

والإنسان: عند سلامة مزاجه كما جُبِلَ على حب المال والأهل، كذلك جُبل على حب أن يَذْكُرَهُ الناسُ بخير، في حياته وبعد مماته، وأن لاتظهر سوأتُه لهم، حتى إن أَسَدَّ الناس رأيا

من كل طائفة، يُحب أن يبذل أموالاً خطيرة في بناءٍ شامخ يبقى به ذكرُه، ويهجم على المهالكِ لِيُقال له من بعده: إنه جرئ! ويُوصى أن يُجعل قبره شامخًا ليقول الناس: هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد مماته، وحتى قال حكماؤ هم: إن مَن كان ذكرُه حيًا في الناس فليس بميت! ولما كان ذلك أمرًا يُخلقون عليه ويموتون معه، كان تصديقُ ظنهم وإيفاءُ وعدهم نوعًا من الإحسان إليهم بعد موتهم.

وأيضًا: إن الروح إذا فارقت الجسد بقيت حساسة مدركة بالحس المشترك وغيره، وبقيت على علومها وظنونها، التي كانت معها في الحياة الدنيا، ويترشح عليها من فوقها علوم وبقيت على علومها أو يُنعَهم، وهِمَمُ الصالحين من عباد الله ترتقى إلى حظيرة القدس، فإذا ألحُوا في الدعاء لميت، أو عَانَوْا صدقة عظيمة الأجله، وقع ذلك بتدبير الله نافعًا للميت، وصادف الفيضَ النازلَ عليه من هذه الحظيرة، فَأَعَدَّ لرفاهية حاله.

وأهل الميت: قد أصابهم حزنٌ شديد، فمصلحتُهم:

[١] من حيث الدنيا: أن يُعَزُّوا ، لِيُخَفِّفَ ذلك عنهم بعضَ مايجدونه، وأن يُعاونوا على دفن ميتهم، وأن يُهَيِّنُوا لهم ما يُشْبِعُهم في يوم وليلتهم.

[٣] ومن حيث الآخرة: أن يُرَعَّبُوا في الأجر الجزيل، ليكون سدًّا لغوصهم في القَلَق، وفتحًا لباب التوجه إلى الله، وأن يُنهوا عن النياحة، وشَقِّ الجيوب، وسائرٍ ما يُذَكِّرُهُ الأسفَ والموجِدَة، ويتضاعف به الحزن والقلق، لأنه حينئذ بمنزلة المريض، يحتاج أن يُدَاوى مرضه، لاينبغي أن يُمَدَّ فيه.

وكان أهل الجاهلية: ابتدعوا أمورًا تُفضى إلى الشرك بالله، فمصلحة الملة أن يُسَدَّ ذلك الباب.

ترجمہ: جنائز کا بیان: جان لیں کے عیادت، اور بابر کت منتروں سے چشنا اور اب مرگ کے ساتھ زمی کرنا، اور میت کو گفنا نا اور اس کو دفنا نا۔ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس پر آنسو بہانا۔ اور اس کے گھر والوں کو سلی وینا۔ اور قبروں کی زیادت کرنا: ایسے امور ہیں جن کو ہاتھ درہاتھ لیتی ہیں عربوں کی جماعتیں۔ اور ان پریاان کی نظیروں پرغیر عربوں کی جماعتیں۔ اور ان پریاان کی نظیروں پرغیر عربوں کی قسمیں منفق ہیں۔ اور وہ ایسی عادتیں ہیں جن سے درست مزاج والے جدانہیں ہوتے۔ اور ان کے لئے مناسب بھی نہیں کہ جدا ہوں، پس جب مبعوث فرمائے گئے نبی صِلانیکی کیا۔ اس کی صنوارا۔ اور ان کے خراب کو سے کیا۔

اوروه ملحت جس کالحاظ رکھا گیاہے: یا تولوٹے والی ہے مصیبت زوہ ( یعنی بیار ) کی ذات کی طرف: دنیا کے اعتبار



سے یا آخرت کے اعتبار سے۔ یا( لوٹنے والی ہے )اس کے گھر والوں کی طرف، انہی دواعتباروں میں ہے کسی ایک اعتبار ہے۔ یا( لوٹنے والی ہے )ملت کی (مصلحت کی )طرف۔

اور بیارمختاج ہے: (۱) اپنی دنیا کی زندگی میں (الف) اس کی ہے چینی کو دور کرنے کی طرف تسلی دینے اور زمی کرنے کے ذریعہ (ب) اور اس بات کی طرف کہ لوگ تعرض کریں اس کی مدد ہے، اُن باتوں میں جن کے کرنے ہے وہ عاجز ہے۔ اور نہیں متحقق ہوتی ہیں (بیدونوں باتیں) گریہ کہ ہو بیار پرسی ایک لازی طریقہ اس کے براوران میں اور اس کے شہر کے لوگوں میں۔

(۲) اوراپنی آخرت میں وہ صبر کامختاج ہے۔ اوراس بات کامختاج ہے کہ متصور ہوں بیار کی تختیاں اس کے نزدیک کروی دواء کی طرح۔ جس کے ذا نقہ کووہ ناپیند کرتا ہے۔ اور جس کے نفع کی وہ امیدر کھتا ہے، تا کہ تختیاں دنیا کی زندگی میں ڈو بنے کا، اور اس کے اپنے رب سے چھپنے کا اور دور ہونے کا سبب نہ ہوں۔ بلکہ تا سید کرنے والی ہوں اس کے گنا ہوں کے جھڑنے میں، اس کے نسمہ کے اجزاء کے حلیل ہونے کے ساتھ (یعنی ضعف کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ) اور نہیں مخقق ہوتی یہ بات مگراس طور پر کہ آگاہ کیا جائے وہ صبر کے فوائد سے اور تکالیف کے منافع ہے۔

( دوسری مصلحت: ) اور قریب المرگ دنیا کے دنوں میں ہے آخری دن میں ، اور آخرت کے دنوں میں ہے پہلے دن میں ہے کہا ہے دنوں میں ہے کہا ہے دنوں میں ہے کہ ذکر اللہ پر اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے پر ابھارا جائے۔ تاکہ اس کی روح جدا ہو درانحالیکہ وہ ایمان کے ایک بڑے پر دہ میں ہو، تاکہ یائے وہ اس ایمانی پردے کا شمرہ اپنی آخرت میں۔

(میت کے ساتھ حسن سلوک کی پہلی صورت:) اور انسان اس کے مزاج کی درسکگی کی صورت میں: جس طرح پیدا کیا گیا ہے اہل و مال کی محبت پر ، اس طرح پیدا کیا گیا ہے اس بات کی محبت پر کہلوگ اس کو یاد کریں بھلائی کے ساتھ اس کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد۔ اور بید کہ نظام ہو اس کی کوئی برائی ان پر ، یہاں تک کہ ہرگر وہ میں ہے: لوگوں میں سب سے زیادہ درست رائے والا پسند کرتا ہے کہ وہ بے شار دولت خرج کر کے سی ایس بودی عمارت کے بنانے میں ، جس کے ذریعہ اس کا ذکر باقی رہے۔ اور کو و پڑتا ہے خطروں میں تا کہ اس کے حق میں کہا جائے اس کے بعد کہ وہ بہاور تھا۔ اور وصیت کرتا ہے وہ کہ اس کی قبراونچی بنائی جائے تا کہلوگ کہیں: '' وہ بڑا نصیبہ ورتھا اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد'' وصیت جائز نہیں ، نداس کو پورا کرنا جائز ہے ) اور یہاں تک کہ ان کے دانشمندوں نے کہا ہے: '' بیشک جس شخص کی اور یہاں تک کہ ان کے دانشمندوں نے کہا ہے: '' بیشک جس شخص کا لوگوں میں تذکرہ باقی ہے وہ مرانہیں!' اور جب تھی ہیہ بات ایک ایسی بات جس پرلوگ بیدا کئے جاتے ہیں ، اور اس کے ساتھ مرتے ہیں (یعنی موت تک ہے جذبات باقی رہتے ہیں) تو ان کے ممان کو بچا کرنا ، اور ان کے وعدہ کو وفا کرنا ایک طرح کا حس سلوک تھا ان کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد۔

(حسن سلوک کی دوسری صورت:)اور نیز: روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، تووہ باقی رہتی ہے احساس کرنے والی

اورادراک کرنے والی حس مشترک اوراس کے علاوہ قوی کے ذریعہ۔اور باتی رہتی ہے وہ اپنے علوم اوراپ ظنوں پر جن کے ساتھ تھی وہ دنیا کی زندگی میں (یعنی اس کے دنیوی خیالات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ای طرح باتی رہتے ہیں ) اور میکتے ہیں اس پراس کے اوپر سے ایسے علوم جن کے ذریعہ وہ تکلیف دیا جاتا ہے یاراحت پہنچایا جاتا ہے (یعنی اس کے اعمال کی ملکیت سے مناسبت یا منافرت کا علم متر شح ہوتا ہے۔اوراس کی کوئی ناجائز وصیت پوری کی جاتی ہے تو وصیت پوری کرنے والا وارث بھی گذگار ہوتا ہے۔اورمیت کو تھی اس کی سزاملتی ہے جیسے پسما ندگان کے ماتم کرنے ہے میت کو عذاب ہوتا ہے ) اوراللہ کے بندوں میں سے نیک بندوں کی تو جہات (یعنی تضرع کے ساتھ کی ہوئی ان کی دعا ئیں ) حظیرۃ القدس (بارگاوعالی) کی طرف چڑھتی ہیں (یعنی جنبی تین جہا صرار کرتے ہیں وہ کسی میت کے لئے دعا کرنے میں۔ یا مشقت اٹھاتے ہیں ورثاء کوئی بڑی خیرات کرنے کی میت کی فاطر ، تو واقع ہوتی ہے یہ چیز (یعنی دعا و صدقہ ) اللہ کے انتظام کی وجہ سے میت کونف پہنچانے والی۔اور ملتی ہوہ چوڑ (یعنی دعا و صدقہ ) اللہ کے انتظام کی وجہ سے میت کونف پہنچانے والی۔اور ملتی ہوہ چوٹ ویتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیش والا ہے اس پر بارگاہ خداوندی سے (یعنی دونوں چیزیں اس فیض کواتر نے کی دعوت ویتی ہیں ) پس تیار کرتا ہے وہ فیش اس کی خوش حالی کو (یعنی وہ فیض اترتا ہے ،اورمیت کونبال کردیتا ہے)

اورمیت کے گھروالے بخصیق پنجا ہان کو بخت غم: پس ان کی مصلحت: دنیا کے اعتبارے یہ ہے کہ (۱) وہ تسلی
دیئے جائیں۔ تاکہ ہلکا کرے وہ تسلی دیناان سے پچھاس غم کوجس کو وہ پاتے ہیں (۲) اور یہ کہ مدد کئے جائیں وہ ان کے مردے کی تدفین میں (۳) اور یہ کہ تیار کیا جائے ان کے لئے وہ کھانا جوان کوشکم سیر کرے ان کے اس دن اور اس کی
رات میں سے اور آخرت کے اعتبارے: یہ ہے کہ وہ ترغیب دیئے جائیں بڑے تواب کی۔ تاکہ اس سے ان کے ب
چینی میں گھنے کا دروازہ بند ہو، اور اللہ کی طرف توجہ کا دروازہ کھلے۔ اور یہ کہ روکے جائیں وہ ماتم کرنے سے اور آرگریان
پھاڑنے سے اور دیگر ان باتوں سے جو یا دولاتی ہیں اس کو حزن و ملال ، اور دو چند ہوتی ہے اس کی وجہ سے بے چینی اور غم ،
اس لئے کہ وہ پسماندگان اس وقت میں بیار جیسے ہیں جتاج ہیں اس بات کے کہ ان کی بیاری کا علاج کیا جائے۔ نہیں
مناسب ہے کہ اس میں زیادتی کی جائے۔

(ملت کی مصلحت) اور زمانهٔ جاہلیت کے لوگوں نے ایجاد کی تھیں کچھالی باتیں جو پہنچاتی تھیں اللہ کے ساتھ شریک تھہرانے تک، پس ملت کی مصلحت رہے کہ اس کا دروازہ بند کیا جائے۔

ملحوظہ: جس مشترک: حواس باطنہ میں سے ایک حاتہ ہے۔ جس کا کام ھُواس ظاہرہ کی فراہم کردہ معلومات کا ادراک کرنا ہے۔اورغیر مادی چیزول کا ادراک وہم کرتا ہے اورقوت متصرفہ کا کام الگ ہے،حواس اوران کے دائرہ ک تفصیل میری کتاب معین الفلسفہ میں ہے۔ ضرورت مندحضرات اس کی مراجعت کریں۔





#### جنائز متعلق احاديث كى شرح

جنائز کے سلسلہ میں اصولی باتوں سے فارغ ہوکراب جنائز سے متعلق احادیث کی شرح کرتے ہیں۔مضامین مرتب ہیں۔ پہلے بیاری اورآ فات وبلیات کا ثواب بیان کیا ہے(حدیث اسم) پھرعیادت کا بیان ہے(حدیث ۱۹۵۶) پھر بابرکت جھاڑوں (منتروں) کا بیان ہے(نمبرے) پھرعین موت کے وقت کے اورموت سے ذرا پہلے کے احوال ہیں ۱۳-۸) پھرموت کے بعد معاً پیش آنے والے احوال ہیں (۱۲-۱۵) پھر تجہیز و تکفین اور تدفین کی روایات ہیں (۱۲-۲۱) پھرقبر کے احوال اورموت کے بعد کے حالات ہیں (۱۲-۲۳) پھرقبر کے احوال اور کا درموت کے بعد کے حالات ہیں (۲۲-۲۳) پھرقبر کے احوال اورموت کے بعد کے حالات ہیں (۲۲-۳۸) پھرقبر کے احوال اورموت کے بعد کے حالات ہیں (۲۲-۳۸) پھرزیارت قبور کا بیان ہے (۲۲-۲۸)

#### بيارى اوربلتات كانواب

— بیاری سے گناہ معاف ہوتے ہیں — حدیث: میں ہے کہ:''مسلمان کو جوبھی تکلیف پہنچی ہے، خواہ بیاری ہویا کچھاور،تواللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کوجھاڑ دیتے ہیں۔ جیسے خزال رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۵۳۸)

تشرت کے: پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ چند چیزیں گناہوں کومٹاتی ہیں: ایک:نفس کے تجاب کا ٹوٹنا دوم: بیاری کی وجہ سے بات آ چکی ہے کہ چند چیزیں گناہوں کومٹاتی ہیں: ایک:نفس کے تجاب کا ٹوٹنا دوم: بیاری کی وجہ سے باریاضت کی وجہ سے بہیمیت کا کمزور پڑنا۔ بہیمیت ہی برائیوں کا سرچشمہ ہے، پس جب وہ کمزور پڑتی ہے تو برائیوں کا ازالہ ہوتا ہے سوم: ونیا ہے کچھ دل کا اکھڑنا، اور آخرت کی طرف مائل ہونا۔ بیاری سے بیتینوں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لئے اس سے گناہ جھڑتے ہیں۔

(ع) — مؤمن آفات میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے — حدیث: میں ہے گہ:''مؤمن کا حال تروتازہ کھیتی جیسا ہے، جے ہوائیں بھی جھکاتی ہیں اور بھی اٹھاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی موت کا وفت آجا تا ہے۔ اور منافق کا حال: مضبوط جے ہوئے درخت صنوبر جیسا ہے، جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ تا آئکہ جب وفت آتا ہے تو یکدم زمین پر آگرتا ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۵۳)

میں مجازات کی عقلی دلیل پہلے بیان کی جا چکی ہے<sup>لے</sup>

وضاحت: مؤمن امراض وبلیات میں زیادہ مبتلا اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہے۔ اس کے اس کواحوال پیش آتے ہیں، جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہیمیت بھی کمزور پڑتی ہے اور ملکیت کو انجرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے جو بری زندگی گذارر ہے تھے۔ پھروہ کی سخت آز مائش میں مبتلا ہوئے ، اور موت کے منہ میں پہنچ کرواپس آئے تو ایک نیک انسان بن گئے۔ اور نیکی کی حالت میں و نیا سے رخصت ہوئے۔ غرض بیاری گذشتہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور آئندہ کے لئے عبرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور منافق اکثر تو انا تندرست رہتا ہے۔ پھر جب وقت آتا ہے تو موت اس کو دبوج لیتی ہے، اور اس کو تبھیلے کا موقعہ نیس ملتا۔

— جمعی مل کے بغیر بھی تواب جاری رہتا ہے ۔۔۔ حدیث: میں ہے کہ:''جب بندہ بیار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے با سفر کرتا ہے اور زمانۂ اقامت میں کرتا رہا ہے' (مشکوۃ معرفرتا ہے، تواس کے لئے ولیی عبادتیں کھی جاتی ہیں جووہ حالت صحت اور زمانۂ اقامت میں کرتا رہا ہے' (مشکوۃ مدیث ۱۵۳۳)

تشریح: بیاری وغیرہ میں زمانۂ تندری کے اعمال کا ثواب لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے کرنے کا پختہ ارا دہ رکھتا ہے۔ پھرارا دہ بدل جانے کی وجہ ہے نہیں، بلکہ کسی بیرونی عارض کی وجہ ہے وہ کا منہیں کریا تا،تو اس نے اگرچہ بظاہروہ کامنہیں کیا، مگر دل ہے کرلیا۔اوراصل مدار دل پر ہے۔اچھائی برائی کامحل وہی ہے۔ظاہری اعمال تو کیفیات قلبیہ کی تر جمانی کرتے ہیں اور اس کوتقویت پہنچاتے ہیں۔اس لئے بصورتِ استطاعت تو اعمال کو مضبوط بکڑا جاتا ہے،مگرمجبوری میں ان کو یونہی رہنے دیا جاتا ہے یعنی ثواب کا مداران کے وجود پرنہیں ہوتا۔اوراللہ نتعالی اینے فضل وکرم سے بندے کے نامہ ٔ اعمال میں اس کے معمولات ہی کی طرح اجر وثواب لکھتے ہیں۔ اس کی نظیر ملازمت کامعاملہ ہے۔ مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد وظیفۂ تقاعد بغیرمل کے ملتاہے۔ بیہ باب کرم ہے ہے۔ @ \_\_\_\_ کسی نا گہانی حادثہ ہے موت ہوجائے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے \_\_\_\_ علمی شہداء: یعنی جن کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے: بہت ہیں۔ایک حدیث میں حقیقی شہید کے ساتھ یا بچے کا اور دوسری حدیث میں سات كا تذكره ب-اورمختلف روايات مين تقريباً سائه كا تذكره آيا ب-بيسب روايات أوجز المسالك في شوح الموطا للمالك ميں جمع كى كئى ہيں۔ بيسب نا كهانى حوادث ميں فوت ہونے والے لوگ ہيں۔ اوران كوشهادت كامر تباس كئے ملتا ہے کہ نا گہانی سخت مصیبت جو بندے کے فعل سے نہ ہو: گناہ مٹانے میں اور بندہ کو قابل رحم بنانے میں شہادت حقیقی کا کام کرتی ہے۔آپ کوتجر بہ ہوگا کہ جوتھ کسی حادثہ میں مرتاہے: لوگ اس پرمہر بان ہوتے ہیں۔کثیر تعداد میں جنازہ میں ل محث ۵ باب ۱۳ میں اُن امور کا بیان گذراہے جو کفارۂ سیئات بنتی ہیں (رحمة الله: ۷۷۵)اورمبحث ۴ باب ۷ میں حجاب نفس کے ٹو شنے کا بیان ہے(رحمة الله: ۵۷)اورد نیامیں مجازات کی دلیل عقلی مبحث ۴ باب اول میں بیان ہوئی ہے(رحمة الله: ۳۵۸)

- ﴿ الْحَارُةُ بِبَالْشِكُ ﴾ -

﴿ الْمَـزْرَ لِيَالِيْرَالِهِ ﴾ -

شرکت کرتے ہیں اوراس پرآنسو بہاتے ہیں۔اور جوخودکٹی کرکے مرتا ہے: لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جنازہ میں بھی بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔اور وہ بھی کسی مجبوری میں!اور حدیث میں ہے کہ مؤمنین زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ پس گواہوں کے بیان سے عدالت کے فیصلہ کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔احادیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے۔

إذا علمتَ هذا حان أن نشرع في شرح الأحاديث الواردة في الباب:

[١] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلمٍ يُصيبُه أذي من مرض، فما سواه، إلا حَطَّ الله تعالى به سيئاتِه، كما تَحُطُّ الشجرةُ ورقَها"

أقول: قد ذكرنا المعانى الموجِبةَ لتكفير الخطايا، منها كسرُ حجاب النفس، وتَحَلُّلُ النسمةِ البهيميةِ الحاملةِ للملكات السيئة، وأن صاحِبَها يُعْرِض عن الاطمئنان بالحياة الدنيا نوعَ إعراضٍ.

[٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ المؤمن كمثل الخامة، ومَثَلُ المنافق كمثل الأرْزَةِ" الحديث.

أقول: السر في ذلك: أن لنفس الإنسان قوتين: قوةً بهيميةً، وقوة ملكية، وأن من خاصيته: أنه قد تكمّ نُ بهيميتُه، وتبرز ملكيتُه، فيصير في أعداد الملائكة، وقد تكمن ملكيتُه، وتبرز بهيميتُه، فيصير كأنه من البهائم، لا يُعبأ به؛ وله عند الخروج من سورة البهيمية إلى سلطنة الملكية أحوال، تتعالجان فيها، تنال هذه منها، وتلك من هذه؛ وتلك مواطن المجازاة في الدنيا، وقد ذكرنا لِميَّة المجازاة من قبل، فراجع.

[٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد، أو سافر، كُتب له بمثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"

أقول: الإنسان إذا كان جامع الهمة على الفعل، ولم يمنع عنه إلا مانع خارجي، فقد أتى بوظيفة القلب، وإنما التقوى في القلب، وإنما الأعمال شروح ومؤكّدات، يُعَضُّ عليها عند الاستطاعة، ويُمْهَلُ عند العجز.

[1] قوله صلى الله عليه وسلم: "الشهداء خمسة، أو سبعة" الحديث.

أقول: المصيبة الشديدة التي ليست بصنعة العبد، تعملُ عملَ الشهادة في تكفير الذنوب، وكونهِ مرحومًا.

تر جمہ: جب آپ بیجان چکے تو وقت آگیا کہ ہم ان احادیث کی شرح شروع کریں جو جنائز کے سلسلہ میں آئی ہیں: (۱) آنحضرت سِلائِعَائِیَا کا ارشاد: ..... میں کہتا ہوں: تحقیق ذکر کی ہم نے وہ باتیں جو گنا ہوں کے کفارہ کا سبب بنتی ہیں۔ان میں سے: حجاب نفس کا ٹوٹنا ہے۔اوراس بہیمی نسمہ کا تحلیل ہونا ہے جو برے ملکات کواٹھانے والا ہے۔اوریہ بات ہے کہ خطا کارد نیا کی زندگی پرمگن ہونے سے پچھروگردانی کرے۔

(۲) آنخضرت مَلِنَّوَقِيَمُ كَارشاد: مِن كَبَتا ہوں: رازاس میں (یعنی مؤمن کو جبخوڑ نے میں ) یہ ہے کہ نشس ان کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ بھی حجب انسانی کے لئے دوقو تیں ہیں: ہمیں قوت اور ملکی قوت ۔ اور یہ کہ انسانی کی خصوصیات میں سے یہ بات ہے کہ بھی حجب جاتی ہے جاتی ہے اس کی ہمیت اور نمودار ہوتی ہاں کی ملکیت، پس ہوجا تا ہے وہ فرشتوں کی گنتی میں ۔ اور بھی حجب جاتی ہے اس کی ملکیت، اور نمودار ہوتی ہے اس کی ہمیت، پس ہوجا تا ہے وہ گویا چو پایوں میں سے ہے۔ نہیں پرواکی جاتی اس کی ملکیت، اور نمودار ہوتی ہے اس کی ہمیت، پس ہوجا تا ہے وہ گویا چو پایوں میں سے ہے۔ نہیں پرواکی جاتی اس کی ۔ اور انسان کے لئے نگلنے کے وقت ہمیت کی تیزی سے ملکیت کی طرف حالات ہیں۔ کشتی کرتی ہیں دونوں تو تیں اُن احوال میں ۔ حاصل کرتی ہے یہ اس سے اور وہ اس سے ۔ اور یہ دنیا میں مجازات کی جگہیں (شکلیس) ہیں ۔ اور حقیق ذکر کی ہم نے مجازات کی جگہیں (شکلیس) ہیں۔ اور حقیق ذکر کی ہم نے مجازات کی دلیل عقلی قبل ازیں۔ پس اس کی طرف رجوع کریں۔

(٣) آنخضرت مِنْلِلْقَائِمَا کا ارشاد: .... میں کہتا ہوں: انسان جب کی گام کے کرنے پر پوری توجہ جمع کرنے والا ہوتا ہے۔ اوراس ہے ہیں روکتا مگر کوئی خارجی مانع تو یقیناً وہ دل کے وظیفہ کو بجالایا۔ یعنی اس نے دل ہے وہ ممل کر لیا اور تقوی در حقیقت دل میں ہے۔ اورا عمال تو تشریحات وہا کیدات ہیں (تشریحات: یعنی اعمال ہے دل کی کیفیات کی وضاحت ہوتی ہوتی ہے۔ اوران کا پہتہ چلتا ہے۔ اور تا کیدات: یعنی اعمال ظاہری: باطنی کیفیت کوقوی کرتے ہیں۔ دل میں انوار پیدا کرتے ہیں ) ان کومضبوط پکڑا جاتا ہے بوقت استطاعت، اوران کومہلت دی جاتی ہے یعنی ان کامل مؤخر کیا جاتا ہے ہے۔ ہوتی ہے۔ بی کی صورت میں۔

ُ (٣) آنخضرت ﷺ کا ارشاد: شہدا، پانچ ہیں یا سات ہیں۔ آخر تک۔ میں کہتا ہوں: وہ بخت مصیبت جو بندے کے ممل سے نہیں ہوتی: شہادت کا کام کرتی ہے گناہوں کومٹانے میں اوراس کوقابل رحم بنانے میں۔ کے

#### عيادت كابيان

سعیادت کرنابرا اتواب کا کام ہے ۔۔۔ حدیث: میں ہے کہ:''جب ایک مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان اپنے مسلمان کی بیمار پری کے لئے جاتا ہے ، تو وہ والیس آنے تک برابر جنت کے چنیدہ میووں میں رہتا ہے''(مشکو قاحدیث ۱۵۲۷)

تشریح: بیمار پری کرنا ، مریض کو تسلی و بنا اور ہمدردی ظاہر کرنا او نچے درجہ کا نیک عمل اور مقبول ترین عبادت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جذبہ الفت اس وقت پیدا ہوتا ہے ، جب حاجت مندوں کی معاونت کی جائے۔ اور جوکام عمرانی زندگی کوسنوارتے ہیں وہ اللہ تعالی کو پسند ہیں۔ اور عیاوت رضتہ الفت قائم کرنے کا بہترین فر رہے ہے۔

اس لئے اس میں بڑاا جروثواب رکھا گیاہے۔

🗨 بیار کی بیار پرسی اللہ تعالیٰ کی بیار پرسی ہے ۔۔۔ مسلم شریف کی روایت ہے: رسول اللہ مِلاَیْمَایَا ﷺ نے فرمایا:''اللہ تعالی قیامت کے دن (بیار بری میں کوتا ہی کرنے والے بندے ہے) فرما کیں گے:''اے آ دم کے بیٹے! میں بیار پڑا تھا مگر تونے مجھے نہ یو چھا!''بندہ عرض کرے گا:اے میرے ربّ! میں آپ کو کیے یو چھتا،اورآپ تو جہانوں کے پالنہار ہیں! یعنی بیاری ہے پاک ہیں!اللہ تعالی فرمائیں گے:'' کیا تونہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیار پڑا تھا، پس تونے اس سے نہ یو چھا؟ کیا تونہیں جانتا کہ اگراس کی بیار پری کرتا تو مجھے اس کے پاس یا تا؟! ۔۔ (اورغریبوں کو کھانا دینے میں کوتا ہی کرنے والے بندے ہے فرمائیں گے:)''اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا ما نگا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ دیا!''بندہ عرض کرے گا:اے میرے رہے! میں آپ کو کیے کھانا دیتا،اور آپ تو جہانوں کے یالنہار ہیں! یعنی کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ما ئیں گے:'' کیا تونہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ ہے کھانا ما نگا تھا، پس تو نے اس کو کھانانہ کھلایا؟ کیا تونہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو اس کھانے ( کے ثواب) کومیرے پاس یا تا؟! -- (اور یانی پلانے میں بخیلی کرنے والے بندہ ہے فرمائیں گے:)اے آ دم کے بیٹے! میں نے تجھ ہے یانی ما نگاتھا، پس تونے مجھے یانی نہ پلایا!" بندہ عرض کرے گا:اے میرے ربّ! میں آپ کو کیسے یانی پلاتا،اور آپ تو رب العالمين ہيں يعنی يا فی سے عتاج نہيں ہيں۔اللہ تعالیٰ فرمائيں گے:'' کيا تونہيں جانتا کہ ميرے فلاں بندے نے تجھے یانی طلب کیا تھا، پس تونے اُسے یانی نہ پلایا؟! کیا تونہیں جانتا کہ اگرتو اس کو یانی پلاتا تو تو اس یانی کو یہاں ميرے ياس يا تا؟!" (مفكلوة حديث ١٥٢٨)

فاكدہ: عيادت نه كرنے والے سے فرمايا: "تو مجھاس كے پاس پاتا" اور نه كھلانے پلانے والے سے فرمايا كه: " "تواس كھانے پانی (كوثواب) كوميرے پاس پاتا" اس تعبير كے فرق سے معلوم ہوا كه غريبوں كوكھلانے پلانے سے عيادت افضل ہے(مظاہر حق)

تشری : اس حدیث میں سمجھنے کی خاص بات ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کے احوال (بیارہونے ، بھوکا ہونے اور پیاساہونے ) کواپی طرف کیوں منسوب کریں گے؟ اس مضمون کو سمجھنے کے لئے پہلے جارہا تیں جان لیں :

یہلی بات : سورۃ القدر آبت م ہے : ﴿ مَنسَوّلُ الْمُلاَ نِكُهُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاذْن وَبِهِمْ مِنْ مُحلًا أَمْمٍ ﴾ یعنی اتر تے ہیں فرشتے اور روح شب قدر میں باذن الہی ہرامر خیر لے کر' ۔۔۔ اس آبت کی تفسیر میں بہتی رحمہ اللہ کے حوالہ سے سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور (۲۷۱۷) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاؤنقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں :

'' بخدامیں نے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کورمضان میں تراوح کا نظام قائم کرنے پر ابھارا ہے۔لوگوں نے پوچھا: بیہ کیسےاے امیرالمؤمنین؟ فرمایا: میں نے ان کو بتلایا کہ ساتویں آسان میں ایک بارگاہ ہے۔جس کو حسطیہ وہ القد س

(مقدس بارگاه) کہاجا تا ہے۔اس بارگاہ میں فرشتے ہیں جن کو''روح'' کہاجا تا ہے۔اورایک لفظ میں''روحانیوں' آیا ہے۔ جبشب قدر آتی ہے تو بیفر شتے اپنے پروردگارے دنیا میں اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔اجازت مل جاتی ہے۔ پس وہ جس مجد کے پاس سے گذرتے ہیں، جس میں نماز پڑھی جارہی ہے پاراستہ میں جس ہے بھی سامنا ہوتا ہے تو اس کو دعا ئیں دیتے ہیں ۔ پس ان کوان فرشتوں کی برکت پہنچتی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: لہذا ہم لوگوں کونماز پرابھاریں تا کہان کوفرشتوں کی برکت پہنچے۔ چنانچے انھوں نے لوگوں کوتر اوسے شروع کرنے کاحکم دیا'' اور جومشہور حدیث ہے کہ شب قدر میں حضرت جرئیل علیہ السلام فرشتوں کے تکبیکبة (جلوس، جھرمٹ) میں اتر تے ہیں۔وہ جھرمٹ انہیں روحانیوں کا ہوتا ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کو'' روح اعظم'' سے تعبیر کیا ہے۔شاہ صاحب رحمہاللہ کے نز دیک بیانسانوں کی مجموعی روح ہے۔اورملکوت میں موجود ہے۔اورملکوت کی ہر چیز کوملائکہ کہد دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ کی کی تین قسمیں ہیں جلی منطقی کی طبعی اور کلی عُقلی کلی منطقی بکلی کے مفہوم کو کہتے ہیں۔ نیعنی کلی وہ مفہوم ہے جو کثیرین پرصادق آئے ،اور مفہوم کا وجود صرف ذہن میں ہوتا ہے۔ پس بیکلی نہ خارج میں موجود ہے۔ نہ نفس الامر میں ۔صرف ذہن میں موجود ہے۔اور کلی طبعی :کلی کے معروض کو کہتے ہیں یعنی خارج میں کلی کے جوافراد یائے جاتے ہیں وہی کلی طبعی ہیں اور کلی عقلی کلی کی ماہیت کا نام ہے۔جیسے انسان کی ماہیت ہے حیوان نساطق یہی کلی عقلی ہے۔اوراس میں اختلاف ہے کہ کلی عقلی خارج میں پائی جاتی ہے یانہیں؟محقق رائے یہ ہے کہ خارج میں اس کا مستقل وجودنہیں۔البتہ وہ اپنے افراد کے شمن میں یائی جاتی ہے۔اورفلسفۂ تضوف میں بیہ بات تشکیم کر لی گئی ہے کہ وہ نفس الامرمين — اورشاه صاحب كى اصطلاح مين عالم مثال مين مستقل طوريريائي جاتى ہے۔صوفيا كے نزديك نوع کی ماہیت کا یہی وجودروح اعظم اورانسان اکبرکہلا تا ہے۔

دوسری بات: الله تعالی کی زیارت خواب میں اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، میدان حشر میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔اور تمام زیارتوں کا معاملہ یکسال ہے بعنی دیکھنے والے کوجس صورت سے مناسبت ہوتی ہے، اس صورت میں الله پاک کی زیارت ہوتی ہے۔اور دیکھنے والے کو الله پاک کی تجلی میں اپنے احوال کاعکس نظر آتا ہے۔ کامل مؤمن کوخواب میں الله پاک کی زیارت نہایت اچھے حال میں ہوتی ہے۔جبیہا کہ نبی پاک مِنائِقَةَ تَنِیمُ نے خواب میں اپنے پرور درگار کو میں الله پاک مِنائِقَة تَنامُ نے خواب میں اپنے پرور درگار کو مہا یہ عمر محدورت میں دیکھا ہے۔ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ مبشرات ہیں۔خواب دیکھنے والے کو اپنے حال کی عمر گی برسجد و شکر بجالا ناجا ہے۔

اوراگر کوئی اللہ تعالیٰ کوخواب میں نامناسب حالت میں دیکھے، تو وہ اس کے برے احوال کاعکس ہے۔ اور ایسا خواب تعبیر کامختاج ہوتا ہے۔ مثلاً: کوئی خواب میں دیکھے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہیں۔ تو اس کی تعبیر والدین کی ناراضگی ہے۔ اور کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ پاک جل شانہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ناشکرا

ح لوكور بيكافية له

ہے۔اللّٰہ کی نعمتوں پرراضی نہیں۔اور کوئی خواب میں دیکھے کہ اللّٰہ پاک اس کواس کی چوکھٹ میں طمانچہ مارر ہے ہیں۔تو اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس نے چوکھٹ (بیوی) کے ساتھ برتاؤمیں کسی دینی معاملہ میں کوتا ہی کی ہے۔

تیسری بات: جوکام نظام عالم کواور عمرانی زندگی کوسنوار نے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں۔ جیسے لوگوں میں باہمی الفت ومحبت اور وہ کمالات جوانسان کے ساتھ مختص ہیں اللہ کو پہند ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، علوم ربانی کی مختصل میں سعی کرنا۔ اور لوگوں کے لئے جو با تیں مفید ہیں ان کورائج کرنے کی محنت کرنا وغیرہ۔ اور جو کام نظام عالم کو درہم برہم کرنے والے ہیں وہ اللہ کونا پہند ہیں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۵ میں ایک فسادی اُخس بن شریق کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جب وہ آنخضرت میں ایک فساد کو تیس فساد فرمایا ہے کہ جب وہ آنخضرت میں اُنٹر کے باس سے پیٹھ بھیرتا ہے تو زمین میں دوڑ وھوپ کرتا ہے کہ شہر میں فساد بھیلائے ، اور کھیت اور مویثی کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پہند نہیں فرماتے۔

چوتھی بات: اللہ تعالیٰ کی شان کلی رنگ لئے ہوئے ہیعنی وہ ہر ہر معاملہ میں علحد ہ فیصلہ نہیں کرتے۔ بلکہ
ایک عام فیصلہ فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم کو انواع کی شکل میں پیدا کیا ہے اور ہر نوع کے لئے جو
فیصلہ فرمایا ہے: وہی فیصلہ تمام افراد میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اور نوع کی تمام خصوصیات صورت نوعیہ کے تابع ہوتی ہیں۔
مثلاً اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ بیما دہ سے مثال کے طور پر سے محجور کا در خت ہو، تو اس میں بیسب پچھآ گیا ہے کہ اس کا
مجل ایسا ہو۔ اور اس کے ہتے ایسے ہوں۔ یہ بات مبحث اول باب ہفتم میں تفصیل سے گذر چکی ہے۔

ابشاه صاحب قدس سره کی بات شروع کی جاتی ہے: فرماتے ہیں:

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُن بندوں سے جھوں نے عیادت وغیرہ احکام الہی میں کوتا ہی کی ہے: جو خطاب فرما میں گے: دہ اللہ کی ایک بخل ہے۔ اور یہ بخلی انسان کے افراد پڑئییں ہوگی، بلکہ اُس روح اعظم پر ہوگی جس کا تذکرہ ہو تنظر اُن الْمُلَافِئَةُ وَ الرُّوٰ خُ ﴾ میں آیا ہے۔ اور اس بخلی کا معاملہ بالکل ایسا ہوگا، جیساد نیا میں جب کوئی شخص خواب میں اللہ پاک کود کھتا ہے: تو ہوتا ہے۔ یعنی اس روح اعظم کے احوال کا پر تو اس بخلی میں نظر آئے گا۔ کیونکہ دنیا میں جب کوئی بندہ خواب میں اللہ تعالیٰ کود کھتا ہے، تو اس کوا پنا حال اس بخلی میں نظر آتا ہے یعنی وہ اپنے پر وردگار کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جواحکام دیئے ہیں ان کے بارے میں اس کا کیا اعتقاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس خواب د کھینے والے سے خوش ہیں یا ناخوش؟ بیسب با تیں خواب میں ممثل ہوتی ہیں۔ اور ان کا عمل پر وردگار کی اس بخل میں نظر آتا ہے۔ چنا نچے مؤمون کا مل کوخواب میں اللہ تعالیٰ بہتر بن صورت میں نظر آتا ہے۔ چنا نچے مؤمون کا مل کوخواب میں اللہ تعالیٰ بہتر بن صورت میں نظر آتا ہے۔ جنا کہ بی مُولائِق اِنْ اِن کی اس کو بہتر بن حال کا جلوہ ہے۔ اور اللہ کو کی اس کی بہتر بن حال کا جلوہ ہے۔ اور الرکوئی اللہ پاک کونا مناسب حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کی بُری حالت کا انوکاس ہے۔ مثلاً : کوئی دیکھے کہ اللہ یاک اس کواس کے گھرکی چوکھٹ یعنی ہوئی ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی ہوئی ہوگیا۔ اس کواس کے گھرکی چوکھٹ میں طمانچے مارر ہے ہیں، تو اس کی تجبیر بیہ ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی ہوئی کے پاک اس کواس کے گھرکی چوکھٹ میں طمانچے مارر ہے ہیں، تو اس کی تجبیر بیہ ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی ہوئی کے پاک اس کواس کے گھرکی چوکھٹ میں طمانچے مارر ہے ہیں، تو اس کی تجبیر بیہ ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی ہوئی کے کوئی دیکھٹ ہوئی ہوئی کے اس کواس کے گھرکی چوکھٹ میں طمانچے مارر ہے ہیں، تو اس کی تجبیر بیہ ہے کہ اس نے اس چوکھٹ یعنی ہوئی کے کوئی دیکھٹ ہوئی ہوئی کے اس کے اس خواب کوئی دیکھٹ ہوئی ہوئی کوئی دیکھٹ کوئی دیکھٹ ہوئی ہوئی کوئی دیکھٹ ہوئی کی جوئی کوئی دیکھٹ کوئی دیکھٹ کوئی دیکھٹ ہوئی ہوئی کوئی دیکھٹ کوئی کوئی دیکھٹ کوئی دیکھٹ کوئی

معاملہ میں اللہ کے احکام میں کوتا ہی گی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن: بندے پر اللہ تعالیٰ کا جوتن ہے کہ وہ صرف ای کی بندگی کرے، کسی کو بندگی میں شریک نے تھی ہوائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے جواحکام ویئے ہیں ، اور بندے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ، اور بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جونظم کیا ہے ، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد کو جوتھام رکھا ہے ، یا اللہ تعالیٰ افراد انسانی کے وجود کا مبداً (علت العلل) ہیں ، یا انسان کے افراد کا اپنے پروردگار کے بارے میں آخری درجہ کا اعتقاد کیا ہونا چاہئے ، جبکہ ان کا مزاج درست ہو۔ اور ان کے نفوس میں استقامت ہو یعنی وہ عاقل بالغ ہوں ، پاگل نہ ہوں باشعور ہوں بیشعور نہوں: باشعور ہوں: یہ سب با تیں آخرت میں افراد انسانی کی صورت نوعیہ کی دین کے مطابق مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوں گی۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ:

"میدانِ قیامت میں اعلان ہوگا کہ جوجس کو پوجاتھا: وہ اُس کی پیروی کرے۔ چنا نچہ چاند کے پچاری چاند کی پیروی کریں گے، سورج کے پچاری سورج کی اور طاغوتی طاقتوں کے پجاری: ان طاغوتی طاقتوں کے پیچھے ہولیں گے(اور وہ این چیلوں کوجہنم میں پہنچا ئیں گے ) اور بیامت باقی رہ جائے گی۔ جس میں اس کے منافقین بھی ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ پاک پہلے غیر معروف صورت میں آئیں گے۔ اور فرما ئیں گے: میں تمہارا پروردگار ہوں ( لیعنی میر ے پیچھے آجاؤ) لوگ کہیں گے: بیل تمہارا پروردگار ہوں ( لیعنی میر ے پچھے آجاؤ) لوگ کہیں گے: پناہ بخدا! ہم تو یہیں رہیں گے تا آئکہ ہمارے پروردگار آجا ئیں۔ جب ہمارے پروردگار آ جا ئیں۔ جب ہمارے پروردگار آ بائیں گے۔ اور فرما یا: پھر اللہ تعالی ان کو جانی پیچانی صورت میں نظر آئیں گے۔ اور فرما ئیں گے۔ اور فرما ئیں گے: بال آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں گے: ہال آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں گے: (اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائیں گے) (رواہ سلم ، مندا تھا: تھا۔

بہر حال: قیامت کے دن یہ بخلی روح اعظم ہی پر ہوگی۔ کیونکہ روح اعظم انسانوں کی مجموعی روح ہے۔ وہ ان کی کشرت کاسٹکم ہے بعنی تمام انسان اُس ایک اکائی میں سمٹ جاتے ہیں۔ اور وہ دنیاو آخرت میں انسانوں کی ترقی کی آخری حدہ یعنی افرادِ انسانی ترقی کر کے اس سے آ گئییں جاسکتے۔خواہ وہ کتنی بھی اڑان بھریں: انسان ہی رہیں گے۔ اس سرحدہ آ گئییں جاسکتے۔ اور اس مجل سے میری مراد: اللہ تعالیٰ کی شان کی ہے بعنی اللہ تعالیٰ کا تمام افراد انسانی کے ساتھ جواصولی اور بکساں معاملہ ہے، روح اعظم پر وہ مجلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جوانسانوں کو سنجال رکھا ہے اور انسانوں کو جواحولی اور بیسان معاملہ ہے، روح اعظم پر وہ مجلی نمودار ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جوانسانوں کو سنجال رکھا ہے اور انسانوں کو جواحکا مات دیئے ہیں: یہی با تیں آخرت میں لوگوں کو نظر آ ئیں گی: ول کی آ تکھوں سے تو یہ با تیں اللہ ہروقت قطعی طور پر نظر آ ئیں گی۔ اور تھی جب اللہ تعالیٰ کی مناسب صورت میں جلوہ فرما ئیں گے تو لوگوں کو جہ با تیں اللہ کی جتی کی صورت میں سرکی آ تکھوں سے بھی نظر آ ئیں گی۔

حاصل کلام: بیہ ہے کہ مذکورہ وجہ سے یعنی چونکہ اللہ کی تجلی میں بندے کے اچھے بُرے احوال منعکس ہوتے ہیں ، اس لئے وہ تجلی ذریعۂ انکشاف ہوجاتی ہے ، ان احکام کے لئے جواللہ تعالیٰ نے انسان کے افراد پرلازم کئے ہیں۔اور اس حق کے لئے جواللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہے۔ اور وہ بخلی انسان کی صورت نوعیہ کی وَین کے مطابق ذریعہ انکشاف ہوجاتی ہے۔ اور انسانوں پر اللہ کاحق اور انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات — بطور مثال — بیرین (۱) لوگوں کا باہم الفت و محبت ہے رہنا (۲) اس کمال انسانی کی تخصیل میں گے رہنا جونوع انسان کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ کی بندگی کرتے رہنا (۳) اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کو جو نظام پسند ہے اس میں حصہ داری اور اس نظام کو برپا کرنے کی محت کرنا — پس ضروری ہوا کہ اجھے یابر ہے قومی اور اجتماعی احوال کو اللہ پاک اپنی ذات کی طرف منسوب کریں۔ اس علاقہ کی وجہ سے کہ وہ کام اللہ کے پسندیدہ پانا پسندیدہ ہیں۔

اور بلاتمثیل اس کی نظیر ہے ہے کہ سطرح حکومت کا ایک مطلوبہ نظام اور فلاحی پروگرام ہوتا ہے۔ جواس میں حصہ دار بنتا ہے۔ بادشاہ اس کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرا تعاون کیا۔ اور میرے کا زکوتقویت پہنچائی۔ اور جواس نظام میں رخنہ انداز ہوتا ہے۔ اور اس پروگرام کوفیل کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی سرزنش کرتا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے میرا کام بگاڑ دیا اور میرے ملک کووریان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی عیادت نہ کرنے والے سے اور غریبوں کا تعاون نہ کرنے والوں سے مذکورہ بات فرما کیں گے۔

فا کدہ: اگرروح اعظم کے توسط والی بات کسی کے پلے نہ پڑے، تومضمون کا سمجھنااس پرموقوف نہیں۔ دنیا میں جس طرح خواب میں شخص اللہ پاک کی بچلی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ٹھیک وہی نوعیت آخرت کی بھی ہے۔اوراللہ کی شان: لایشیغلہ شان عن شأن ہے۔ یعنی ایک کام: دوسرے کام سے اللہ کونہیں روکتا۔ پس دنیا کے خوابوں کی طرح آخرت میں سب کوتا ہی کرنے والوں کے ساتھ ایک ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔واللہ اعلم

[ه] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في خُرْفَةِ الجنة حتى يرجع" أقول: تألُفُ أهلِ المدينة فيما بينهم لايمكن إلا بمعاونة ذوى الحاجاتِ، واللهُ تعالىٰ يحب ما فيه صلاحُ مدينتهم، والعيادةُ سبب صالحٌ لإقامة التألُف.

[٦] قولُ الله تعالى يومَ القيامة: " يا ابنَ آدم! مرضَتُ فلم تَعُذْنِي" إلخ.

أقول: هذا التجلى: مَثَلُه بالنسبة إلى الروح الأعظم المذكورِ في قوله تعالى: ﴿ اَلْمَلَائِكَةُ وَالرُّورُ حُ ﴾ مَثَلَ الصورة الظاهرة في رؤيا الإنسان، بالنسبة إلى ذلك الإنسان؛ فكما أن اعتقاد الإنسان في ربه، أو حكمِه، ورضاه في حق هذا الشخص، يتمثل في رؤياه بربه تعالى، ولذلك كان من حق المؤمن الكامل أن يراه في أحسن صورة ، كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تعبيرُ من يراه يَلُطمه في دَهليز بابه: أنه فَرَّطَ في جنب الله في ذلك الدهليز، فكذلك يتمثّل حقُّ الله وحكمُه ورضاه وتدبيره، أو قيومِيَّتُه لأفراد الإنسان، أو كونُه مبدأ تحقُّقِهم، أو

مبلغُ اعتقادِ أفراد الإنسان في ربهم، عند صحة مزاجهم، واستقامةِ نفوسهم، حَسَبَمَا تعطيه الصورة في أفراد الإنسان في المعاد: بصور كثيرة، كما بينه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

وهـذا التجـلـى إنـما هـو للروح الأعظم الذي هو جامعُ أفرادِ الإنسان، وملتقى كثرتهم، ومبلغُ رُقِيِّهم في الدنيا والآخرة، أعنى بذلك: أن هنالك لله تعالى شأنًا كليا بحسب قيوميته له، وحكمه فيه، وهو الذي يراه الناس في المعاد عِيَانًا دائما بقلوبهم، وأحيانا إذا تمثل بصورةٍ مناسبة بأبصارهم.

و بالجملة: فلذلك كان هذا التجلى مِكْشَافا لحكم الله، وحقّه في أفراد الإنسان، من حيث تُعطيها الصورةُ النوعيه، مثلُ تألُفِهم فيما بينهم، وتحصيلِهم للكمال الإنساني المختص بالنوع، وإقامةِ المصلحة المرضية فيهم، فوجب أن يُنسب ما للقوم إلى نفسه لهذه العلاقة.

ترجمہ:(۵) آنخضرت مِطْلِنْهَا کِیْمُ کاارشاد:.....میں کہتا ہوں:شہروالوں کا باہم جڑناممکن نہیں مگر حاجت مندوں کی معاونت کے ذریعہ۔اوراللہ تعالی پیند کرتے ہیں ان کا موں کوجن میں اُن کے شہر(سوسائٹی) کا فائدہ ہے۔اور بیار پرسی ایک عمدہ ذریعہ ہے باہمی میل جول کو قائم کرنے کا۔

اور دنیاوآخرت میں ان کی ترقی کی نہایت ہے۔اس مجلی سے مری مرادیہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لئے ایک کلی شان ہے۔اس کے روح کوسنجالنے اور روح میں اس کے حکم کے اعتبار سے۔اور وہی مجلی: وہ ہے جس کوآخرت میں لوگ ہمیشہ قطعی طور پر دیکھیں گے اپنے دلوں سے۔اور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے،جب وہ کسی مناسب صورت میں متمثل ہوگی۔ دیکھیں گے اپنے دلوں سے۔اور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے،جب وہ کسی مناسب صورت میں متمثل ہوگی۔

اورحاصل کلام: پس ای وجہ سے یہ تجلی ذریعہ انکشاف ہے: اللہ کے تکم کے لئے۔اورانسان کے افراد میں اللہ کے حق کے لئے۔اورانسان کے افران کا اس کمال حق کے لئے ،اس طرح جوافراد کوصورت نوئیہ ویتی ہے، جیسے: ان کامیل جول ان کے آپس میں ۔اوران کا اس کمال انسانی کو حاصل کرنا جونوع انسان کے ساتھ مختص ہے یعنی عبادت کرنا،اورلوگوں میں اللہ کی پسندیدہ مصلحت کو قائم کرنا۔ پس ضروری ہوا کہ اللہ پاک منسوب کریں اس بات کو جوقوم کے لئے ہے اپنی ذات کی طرف اس تعلق کی وجہ ہے۔

ترکیب: ورصاه کاعطف اعتقاد پرے ..... فسی رؤیاه بربه تعالی تمام شخوں میں ای طرح ہے۔ مگر بظاہر لِسرَبِّه ہونا چاہئے ترجمہ ای کا کیا گیا ہے ..... بصور کثیرة متعلق ہے بتمثل سے ..... بابسصار هم تعلق ہے یواه سے ..... فکما أن اور فکذلك ایک دوسرے سے متصل ہیں۔

تصحیح: أو مبلغ اعتقاد اصل میں واو کے ساتھ تھا.....مکشافاً لحکم الله اصل میں مکشافا بحکم الله تھا۔ بدونوں تصحیحیو مخطوط کراچی ہے کی ہیں۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

# مریض پردَم کرنے کی دعائیں: اوراس کی حکمت

نبی ﷺ نے چندا کی کامل اور تام جھاڑیں اور دعا ئیں بتلائی ہیں جواللہ کے ذکر پرمشمل ہیں، اور جن میں اللہ تعالیٰ سے استعانت کی گئی ہے۔ان کے دومقصد ہیں:

پہلامقصد: اِن جھاڑوں کی تعلیم سے بیہ ہے کہ مریضوں کورحمت ِ الٰہی کی چا درڈھانپ لے،اوروہ الاؤں بلاؤں کو دفع کردیں بعنی جس طرح جسمانی علاج مسنون ہے بیروحانی علاج بھی ضروری ہے۔ تا کہ دونوں علاج شفامیں ایک دوسرے کے مددگار ہوجائیں۔

دوسرامقصد: زمانة جامليت ميں اليي جھاڑوں اور منتروں كارواج تھا، جن ميں شيطانی طاقتوں ہے استعانت كی

جاتی تھی۔ پس لوگوں کواس ہے رو کنا ضروری تھا۔اس لئے علاج بالمثل کے طور پران نا جائز منتز وں کی جگہ بہترین اورمفید دعا ئیں سکھلائیں تا کہلوگ ان مشر کا نہ طریقوں ہے نچ جائیں۔

مریض پردَم کرنے کی چند ہابر کت نبوی دعائیں درج ذیل ہیں: بیددونتم کےافسوں ہیں: ایک: دوسرے پردم کرنے کے، دوسرے:خودایئے او پردم کرنے کے:

① \_\_\_\_\_ ووسرے پردَم کرنے کی دعائیں \_\_\_\_ (۱) اپنادا بہنا ہاتھ مریض کے جسم پر پھیرے، اور بیدعا پڑھے: اَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبُّ النَّاسِ، وَاشْفِ اَنْتُ الشَّافِیٰ، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ، شِفَاءً لَّا يُعَادِرُ سَفْمًا (وورفرما تکیف کو، اے انسانوں کے پروردگار! اور شفاعطا فرما، آپ ہی شفادیتے والے ہیں۔ بس آپ ہی کی شفاشفا ہے۔ ایسی کامل شفاعطا فرما جو بالکل بیاری نہ چھوڑے) پھرتین مرتبہ مریض پردَم کرے (مشکوۃ ۱۵۳۰)

(۲) ایک جھاڑیہ ہے: جس سے ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبز ادوں کو، اور رسول اللہ طِلِقَاؤِیم اپنے نواسوں کو جھاڑا کرتے تھے: اُعِیدُ لَا بِحَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامَةِ، مِنْ مُکُلِّ شَیْطَانِ وَ هَامَّةِ، وَمِنْ مُکُلِّ عَیْنِ لاَمَّةِ (پناہ میں دیتا ہوں میں تجھ کواللہ تعالیٰ کے تام کلمات کے ڈریعے ہر شیطان اور ہرز ہر کے جانور کی برائی سے۔ اور ہرنظر لگانے والی آنکھ سے ) اگر ایک لڑکا یا مرد ہوتو اسی طرح پڑھے۔ اور دو ہوں تو اُعِیدُ مُکُمَّ کے اور زیادہ ہوں تو اُعِیدُ مُکُمُ کے اور ایک لڑکا یا مرد ہوتو اسی طرح پڑھے۔ اور دو ہوں تو اُعِیدُ مُکُمَّ کے اور زیادہ ہوں تو اُعِیدُ مُکُمُ کے اور دو گوگیاں ہوں تو بھی وہی اُعِیدُ کُمَّ اَعِیدُ مُکَا کُونَ کے اور دو گوگیاں ہوں تو بھی وہی اُعِیدُ کُمَّ اَعِیدُ مُکَا کُونَ کے اور دو گوگیاں ہوں تو بھی وہی اُعِیدُ کُمَّ اَعْدِونَ تَا مُعَاوِر کے سِنِعْ استعال کرے، پھرسب یردم کرے۔ (مشکوۃ حدیث ۱۵۲۵)

(۴) رسول الله مِنَالِيَّهَ مِنَا فَرَما يا؛ جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے۔ اور سات مرتبہ بیدہ عاپڑھے آسال اللہ المعظیم، رَبَّ الْمعَرْضِ الْمعَظیم آن یَشْفِیکَ ( میں عظیم المرتبت الله ہے سوال کرتا ہوں ، جوعرش بزرگ کے بروردگار ہیں کہ وہ مجھے شفادیں ) تو ضروراہے شفا ہوجائے گی ، اگر موت کا وقت نہیں آیا ( مشکوۃ حدیث ۱۵۵۳)

ے اپنے اوپر وَم کرنے کی دعا کیں ۔۔ (۱)حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ جب نبی مِلانعَ اللہ عنہا اسے مروی ہے کہ جب نبی مِلانعَ اللہ عنہا ہے اوپر معوِّ ذات کے ذریعہ دم کرتے۔ اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے، جہال تک اپنے میں میں اپنا ہاتھ پھیرتے، جہال تک اپنے

- ﴿ لُرَّازَةُ لِيَكُلِيَّ ﴾-

بدن مبارک پر پہنچ سکتا (مشکوۃ حدیث۱۵۳۲) اس حدیث میں معقِ ذات ہے مراد بظاہر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ اور بیجی ممکن ہے کہ وہ دعائیں مراد ہوں جن میں اللہ ہے پناہ طلب کی جاتی ہے،اور جوآپ بیاروں پر پڑھ کرا کثر دَ م کیا کرتے تھے (معارف الحدیث ۴۵۱:۳)

(۲) حضرت عثمان بن الى العاص رضى الله عنه عمروى ہے كه انھوں في رسول الله عِلَى الله عنه عمروى ہے كه انھوں في رسول الله عِلَى الله عَلَى الله اور سات مرتبہ كهو أعنو ذه بعض الله وَقُلْدَ وَبِه: مِنْ شُوْ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِهُ ( ميں پناه ليتا موں الله كى عظمت اور اس كى قدرت كى: اس تكليف كے شرسے جو ميں پار ہا ہوں، اور جس سے ميں ڈرر ہا ہوں) حضرت عثمان كہتے ہیں كہ ميں في الواللہ في ميرى وہ تكليف دور فرمادى (مقلوة حديث ١٥٣٣)

[٧] وأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرُقَى تامةٍ كاملةٍ، فيها ذكر الله، والاستعانةُ به، يريد أن تُعَشَّيَهُمْ غاشيةٌ من رحمة الله، فتدفع بلاياهم، وأن يَكْبِحهم عما كانوا يفعلون في الجاهلية، من الاستعانة بطواغيتهم، ويُعَوِّضَهم عن ذلك بأحسن عوض: منها:

[الف] قولُ الراقي، وهو يمسَحه بيمينه: " أَذْهِبِ البأس، رَبِّ الناس، واشْفِ، أنت الشافي، لاشفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لايُعادر سَقْمًا.

[ب] وقولُه:" بسم الله أَرْقيكَ، من كل شيئ يُؤْذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، اَللَّهُ

يشفيك، باسم الله أرقيكَ"

- [ج] وقولُه: " أُعيدُكَ بكلمات الله التامَّةِ، من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عين الامة"
  - [د] وقولُه سبع مرات: "أسأل الله العظيم ، ربُّ العرش العظيم، أن يشفيك" ومنها:
    - [الف] النفث بالمعوِّذات، والمسخ

[ب] وأن يضع يدَه على الذي يألَم من جسده، ويقول: " باسم الله" ثلاثًا، وسبع مراتٍ: " أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأُحَاذِرُ"

[ج] وقولُه: "باسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شركل عِرْقِ نَعَّارٍ، ومن شرحٌ النار" [د] وقولُه: "رَبُّنَا الله الذي في السماء، تقدَّس اسمُك، أَمْرُك في السماء والأرض، كما رحمتُك في السماء فاجعل رحمتَك في الأرض، اغفِرُلنا حُوْبَنَا وخطايانا، أنت ربُّ الطيبين، أنزل رحمةٌ من رحمتك، وشفاءٌ من شفائك على هذا الوجع"

تر جمہ: (ے) اور نبی مِیالِیَّهِ اِیِّیْمِ نے حکم دیا کامل تام افسونوں کا، جن میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ ہے مدد طلب کرنا ہے۔
جا ہتے ہیں آپ کہ ڈھانپ لے لوگوں کو اللہ کی رحمت کا بڑا پر دہ۔ پس ہٹادے وہ رحمت لوگوں کی آفتوں کو اور یہ کہ دگام
دے (روکے) ان کو ان منتز ول ہے جن کو وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ زمانۂ جا ہلیت میں ، یعنی ان کی سرکش طاقتوں
سے مدو طلب کرنا۔ اور بدل ویالوگوں کے لئے ان جا ہلی طریقوں کو بہترین عوض سے ان میں سے: (الف) جھاڑنے والے کا قول ہے۔ درانحالیکہ وہ مریض پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرر ہا ہو (آگے ترجمہ کرنا تکرارہے)

### موت کی تمنا کیوں ممنوع ہے؟

حدیث — میں ہے کہتم میں ہے کہتم میں ہے کوئی شخص ہر گزئسی وکھاور تکلیف کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے (اگر دل غم ہے بھر جائے اور دل کا بوجھ ہاکا کرنے کے لئے ) موت کی دعا کرنی ہی پڑے، تو یوں دعا کرے:'' خدایا! جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے: زندہ رکھ۔اور جب میرے لئے موت بہتر ہو، تو مجھے دنیا ہے اٹھا لئے' (مقلوۃ حدیث ۱۹۰۰) تشریح: موت کی آرز واور دعا کرنا دو وجہ ہے ممنوع ہے:

پہلی وجہ: موت کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گتاخی ، دلیری اور بے باکی ہے، کیونکہ موت کی دعا: اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ اپنی بخشی ہوئی عظیم نعمت ِ حیات چھین لیس۔اس گتاخ گواس کی کوئی ضرورت نہیں!اورزندگی نعمت اس لئے ہے کہ جب تک زندگی ہے نیکی کا موقع ہے۔ اور دین ترقی کا امکان ہے۔ مرتے ہی نیکو کاری کی بیشتر راہیں بند ہوجا ئیں گی۔ اور طبعی ترقی کے علاوہ ہرترقی رُک جائے گی۔ اور طبعی ترقی سے مراد ماڈی ترقی ہے۔ جیسے بچہ بڑھتار ہتا ہے اور جوان ہوجا تا ہے۔ بیطبعی ترقی ہے۔ بیرتی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن آ دی کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوجائے گا۔

دوسری وجہ: موت کی تمنا ہے دانتی اور لا پروائی ہے کسی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور بےقراری، بے صبری اور حالات سے زج ہوجانا ہے۔ اور بیدونوں با تیں بدترین اخلاق میں شار ہوتی ہیں۔ آ دمی کو دانشمند ہونا چاہئے اورعوا قب پرنظر رکھنی چاہئے۔ نیز ہمت وحوصلہ سے حالات کا مردانہ وارمقا بلہ کرنا چاہئے۔ کیا موت کی تمنا اور دعا کرنے والا جانتا ہے کہ آ گے اس کے لئے دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ممکن ہے کوڑا تیار ہو! پس بارش سے بھاگ کر پرنا لے کے بیچے پناہ لینے کی مثال صادق آئے گی۔

[٨] قولُه صلى الله عليه وسلم: " لايتمنين أحدكم الموت" الحديث.

أقول: من أدب الإنسان في جنب ربه: أن لا يجترى ءَ على طلب سلب نعمة، والحياة نعمة كبيرة، لأنها وسيلة إلى كسب الإحسان، فإنه إذا مات انقطع أكثر عمله، ولا يترقى إلا ترقيا طبيعيا. وأيضًا: فذلك تَهَوُّرٌ وتَضَجُّرٌ، وهما من أقبح الأخلاق.

ترجمہ: (۸) آنخضرت مِنْلَائِوَيَمْ کاارشاد: بیں کہتا ہوں: اپنے پروردگار کے پہلومیں اوب انسانی میں ہے یہ بات ہے کہ نہ دلیری کرے وہ کسی نعمت کوچھین لینے کا مطالبہ کرنے پر۔ اور زندگی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لئے کہ وہ ذریعہ ہے نیکوکاری کو کمانے کا۔ پس بیٹک شان میہ ہے کہ جب انسان مرگیا تو اس کے بیشتر اعمال بند ہوگئے (صدقۂ جاریہ وغیرہ بعض اعمال ہی جاری رہتے ہیں) اور وہ ترتی نہیں کرتا مگر مادی ترتی ۔ اور نیز: وہ (موت کی دعا) لا پروائی ہے کہ جس کے کہ جب اور یہ دونوں برترین اخلاق میں ہے ہیں۔ سے کسی کام میں گھس پڑنا ہے۔ اور (حالات ہے) زجے ہوجانا ہے۔ اور یہ دونوں برترین اخلاق میں سے ہیں۔

# شوق لقاء ہے عقلی شوق مراد ہے

 لمناپندنین کرتا) — آپ طابق کیا نے فرمایا: 'اییانیس ب ( یعنی سب کوموت ناپند نہیں ہے) جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کے نزد یک اعزاز واکرام کی خوش خری دی جاتی ہے، تو اس وقت مؤمن کے لئے آئندہ زندگی ہے بیاری کوئی چیز نہیں ہوتی، پس وہ اللہ ہے ملئے کو پند کرتا ہے ( اور مرنے کے لئے باب ہوجا تا ہے ) اور اللہ تعالیٰ بھی اس ہے ملئے کو پند کرتے ہیں۔ اور کا فری موت کا جب وقت آتا ہے، تو اس کو اللہ کے عذاب کی اور آخر ہیں سزا کی خوش خبری دی جاتی ہے، تو اس وقت کا فرکے لئے آئندہ زندگی ہے زیادہ ناپند کوئی چیز منیں ہوتی ، پس وہ اللہ کے ناور آخر ہیں جو سوال وجواب ہیں ان ہے کسی کو بیغلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہے اور ناپند یدگی کا تعلق زندگی کے آخری کی اس ہے۔ حالانکہ اللہ کے اور ناپند یدگی کا تو تی کوئی کوئی کی نیز بھو اللہ کہا اور ناپند یدگی کا تو تی کوئی کوئی کی نیز بھو اللہ کہا اور سورۃ الاحزاب ہیں ہے: ﴿ فَعَمَنْ کَانَ یَوْ جُوْا اللّٰه کہا ان آیات ہیں اشارہ ہے کہ مؤمن زندگی مجراس متاع گرا نما یہ بہرہ وور رہتا ہے۔ پھرآ پ نے زندگی کے آخری کھات کی تخصیص کیوں فرمائی ؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی جواب ہیں۔ فرماتے ہیں۔

الله كى ملاقات: كا مطلب يہ بے كه مؤمن ايمان بالغيب سے ايمان بالغين كى طرف منتقل ہو۔ يعنى مؤمن ايمانى حالت ميں ترقی كرے، اور عينی اور مشاہداتی ايمان كے مرحله ميں واخل ہوجائے۔ اور يه مرحله موت كے بعد ہى آتا ہے۔ زندگی بھرآ دمی ايمان بالغيب كے مرحله ميں رہتا ہے۔ سورة الحجر كى آخرى آيت ہے: ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْمِيْنَ فَيْ الْمِيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وت ہے ہیمیت کا دبیز پر دہ جپاک ہوجا تا ہے ،اورملکیت کا نور چمکتا ہے ،تو مؤمن پر خطیرۃ القدس سےان باتوں کا یقین مترشح ہوتا ہے جن کی انبیائے کرام عیہم الصلوٰۃ والسلام نے اطلاعات دی ہیں ۔اور وہ باتیں ابغیب (دین دیکھی )نہیں رئیس ۔ بلکہ آنکھوں دیکھی اور کا نوں نی حقیقت بن جاتی ہیں۔

اورمؤمن بندہ جوزندگی بھر نیکوکاری میں کوشال رہتا ہے: ہیمیت کوروکتا ہے، اورملکیت کوقوی کرتا ہے، وہ اس حالت یقین کااپیامشاق ہوتا ہے، جیسا عناصرار بعدا ہے جیزاورمرکز کے مشاق ہوتے ہیں، اور ہر ذی حواس اس چیز کا مشاق ہوتا ہے، جس میں اس کے حالہ کومزہ آتا ہے بینی آئی خوشنما مناظر کو پسند کرتی ہے، کان وجد آفریں نغمے سننے کے خواہمش مندر ہے ہیں اور زبان چنجار ہے بھرنا چاہتی ہے، قس علی ہذا در ہاجسمانی نظام کے اعتبار سے موت اور اس کے اسباب (بیاری اور سکرات کی تکلیف) ہے رنجیدہ ہونا، تو وہ الگ بات ہے۔ اس سے شوق اتھاء پر کچھا ٹرنہیں پڑتا۔

اور بدکار بندہ جوزندگی بھر بہیمت کوگاڑھا کرنے میں لگار ہتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کا مشاق ہوتا ہے۔اس کی رعنا ئیوں
پر فریفت رہتا ہے۔اوراس کا بیاشتیاق بھی وہیا ہی ہوتا ہے جیسا عناصرار بعہ میں اپنے مراکز کا اشتیاق ہوتا ہے،اور حواس میں
ان کے لذا کد کی خواہش پائی جاتی ہے۔آخرت کی زندگی بک لخت اے نہیں بھاتی۔ بن اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا ہے۔
اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بید دونوں با تیس یعنی موت اور اس کی تکالیف سے طبعی طور پر گھرانا۔ اور
آخرت کو بنانے کی محنت میں عقلی استحسان سے لگار ہنا، بید دونوں امر گڈٹہ ہوگئے، بلکہ موت کی ناگواری غالب نظر آئی تو
انھوں نے سوال کیا۔ اور نبی مِسَلِنْهَا اِللہِ عنہ جواب میں ایک ایس عالت کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ سے ملئے کا اشتیاق
غالب آجا تا ہے۔ اور وہ فرشتوں کے ظاہر ہونے کی اور خوش خبری سنانے کی حالت ہے۔

وضاحت: شاہ صاحب قدس سرہ کی بات کا حاصل ہے ہے کہ ندکورہ بالا حدیث میں: ''اللہ ہے مانا پسند کرنے' میں شوق لقاء عقل مراد ہے۔ جومو من میں ہمیشہ موجودر ہتا ہے۔ اوراس کی علامت ہے ہے کہ وہ سنجل کر زندگی گذارتا ہے۔ ایسے تمام کا موں سے بچتا ہے جواللہ کوناراض کرنے والے ہیں۔ بہی آخرت کی زندگی کا استحمان عقل ہے۔ رہی موت کی طبعی نا گواری تو وہ ایک فطری بات ہے۔ اور عام حالات میں فطری امور غالب نظر آتے ہیں ۔ تو وہ فطری خون مغلوب ظاہر ہوتے ہیں ، اور فرشتے نمودار ہوتے ہیں ۔ اور وہ ایتھے انجام کی خوش خبری ساتے ہیں ، تو وہ فطری خون مغلوب ہوجا تا ہے ، اور شوق غالب آ جا تا ہے۔ حدیث کا پیمطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت: وہ فطری نا گواری ختم ہوجاتی ہوجا تی جہ آ مخضرت میں اور شوق غالب آ جا تا ہے۔ حدیث کا پیمطلب نہیں ہے کہ موت کے وقت: وہ فطری نا گواری ختم ہوجاتی اللہ اسکرات میں اور موت کی وقت وہ فطری نا گواری ختم ہوجاتی اللہ اسکرات میں اور موت کی کرا ہیت غالب نظر اللہ اسکرات میں اور موت کی کرا ہیت غالب نظر آتی ہوتو اس کا یہ ہوائی تا ہوگا ہوئی کہ مؤمن میں اللہ سے ملئے کا شوق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مختاط زندگی کیوں گزارتا؟ اور محسوسات میں اس کی نظیریں بہت ہیں: ایک طالب علم جوامتحان سے ہفتوں ، مہینوں پہلے آموختہ یاد کرنا شروع اور موت کی حتو نہیں اور آدی جو کسی خطر ناک مرض سے پیچھا چھڑا نے کے لئے کرتا ہے اور آپریش کراتا ہے ، تو وہ اس وقت میں آپریشن کی تکالیف سے بیچھا چھڑا نے کے لئے ہزاروں رو بے خرج کرتا ہے اور آپریشن کراتا ہے ، تو وہ اس وقت میں آپریشن کی تکالیف سے بےخوف نہیں ہوجاتا۔ بگر شفا کی آر زوغالب آ جاتی ہے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جواشکال پیش آیا ہے، ایسائی اشکال ایک اور حدیث بیں پیش آتا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے: لا بینو مین احد کیم حتی اکو ن احبًا إلیه من والدہ، وولدہ، والناس اجمعین ہے بعنی جب تک رسول اللہ سِلانیکَوَیَّمِ کی محبت ہر محبت سے زیادہ نہ ہو، آدمی مؤمن نہیں ہوتا۔ جبکہ اپنی ذات کی ، آل اولا دکی ، عزیز واقارب کی اور دنیا کے مال ومنال کی محبت آدمی پر چھائی رہتی ہے۔ گریط بعی محبت ہے۔ عقلی طور پر مؤمن کامل میں اللہ ورسول کی اور دنیا کے مال ومنال کی محبت آدمی پر چھائی رہتی ہے۔ گریط بعی محبت ہے۔ عقلی طور پر مؤمن کامل میں اللہ ورسول کی اور دین کی محبت بہاڑ جیسی موجود ہوتی ہے۔ چنانچے موقع آنے پر وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

اس حدیث میں بھی طالب علم بہی سوال کرتے ہیں کہ بظاہرتو مال باپ کی اوراولا دکی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ تو اسا تذہ ایک ایک حالت کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں دین کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ایسی بات نہیں ہے: جب دین پرآئے آتی ہے اور رسول اللہ سِلگائِوَیَا ہم کی ذات پرحرف آتا ہے، تو مؤمن کیا کرتا ہے؟ اس وقت میں اس کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ، بہی عقلی محبت ہے جو وقت پرغالب آجاتی ہے۔

فا کدہ: اوراللہ کا پہند کرنا اور نا پہند کرنا مُشاکلۃ (ہم شکل ہونے کی وجہ ہے) وارد ہوا ہے۔اور مرادیہ ہے کہ اللہ نے مؤمن کامل کے لئے آخرت میں نعمتیں تیار کرر کھی ہیں۔موت کا گھونٹ پینے ہی وہ ان سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔اور کا فرکے لئے تکلیف دہ عذاب تیار کرر کھا ہے۔اور گھات میں ہیں کہ کب آئے،اور سزا پائے (بیافا کدہ شاہ صاحب نے درمیان کلام میں بیان کیا ہے)

[٩] قول ه صلى الله عليه وسلم: " من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه، ومن كرِه لقاء الله كره الله لقاء ه، ومن كرِه لقاء الله كره الله لقاء ه،

أقول: معنى لقاء الله: أن ينتقل من الإيمان بالغيب إلى الإيمان عيانًا وشهادةً، وذلك أن تنقَشِعَ عنه الحُحُبُ الغليظةُ البهيميةُ، فيظهر نورُ الملكية، فيترشح عليه اليقين من حظيرة القدس، فيصير ما وُعِدَ على أَلْسِنَةِ التراجمةِ بمراً على منه ومسمَع؛ والعبدُ المؤمن الذي لم يزل يسعى في ردع بهيميته، وتقوية ملكيته، يشتاق إلى هذه الحالة اشتياق كل عنصر إلى حَيْرِه، وكلّ ذي حسلٌ إلى ما هو لذة ذلك الحس، وإن كان بحسب نظام جسده يتألم، ويتنفّر من الموتِ وأسبابِه؛ والعبدُ الفاجر الذي لم يزل يسعى في تغليظ البهيمية يشتاق إلى الحياة الدنيا، ويحميلُ إليها كذلك؛ وحبُ الله وكراهيتُه وردا على المشاكلة، والمرادُ إعداد ما ينفعه أو يوذيه، وتَهِينَتُه، وكونه بمرصادِ من ذلك.

ولما اشتبه على عائشة رضى الله عنها أحدُ الشيئين بالآخر، نَبَّهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المعنى المراد، بذكر أصرح حالاتِ الحب المترشح من فوقه، الذي لايشتبه بالآخر، وهي حالة ظهور الملائكة.

تر جمہ: (۹) آنخضرت مِنالِنْهَا ِيَكُمُ كاارشاد:'' جو محض اللہ كى ملاقات پسند كرتا ہے۔اللہ بھى اس كى ملاقات پسند كرتے ہیں۔اور جواللہ كى ملاقات ناپسند كرتا ہے،اللہ بھى اس كى ملاقات ناپسند كرتے ہیں''میں كہتا ہوں:''اللہ كى ملاقات''كا مطلب بيہ ہے كہ وہ ايمان بالغيب سے منتقل ہو يعنی ترقی كرے: ايمان عينى اور ايمان بالمشاہدہ كى طرف۔اور اس كى

- ﴿ الْاَوْرَ لِيَالِيْنَ لِهِ ﴾

نفصیل بیہ ہے کہموت ہے بہیمی گاڑھا پر دہ کھل جاتا ہے، پس ملکیت کا نور چمکتا ہے۔ پس مؤمن پرمقدس بارگاہ سے یقین ٹیکتا ہے۔ پس ہوجاتی ہیں وہ باتیں جو وعدہ گی ہیں مترجمین کی زبانوں سے ( انبیائے کرام اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ترجمان ہیں ) آنکھوں دیکھی اور کانوں نی۔اورمؤمن بندہ جو برابر کوشاں رہتا ہے اپنی ہیمیت کو رو کئے میں ، اور اپنی ملکیت کوقوی کرنے میں ، مشتاق ہوتا ہے اس حالت کی طرف ( یعنی موت کے بعد کی حالت کی طرف،جس میں بن دیکھی باتیں یعنی اللہ اور اللہ کی صفات مشاہدہ کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں ) ہرعضر کے مشاق ہونے کی طرح اپنے حتیز کی طرف،اور ہرذی حاتیہ کے مشتاق ہونے کی طرح اس چیز کی طرف جو کیوو واس حاتیہ کی لذت ( دلچیپی کی چیز) ہے۔اگر چہوہ اپنے نظام جسمانی کے اعتبار سے رنجیدہ ہوتا ہے( بعنی موت کی تکالیف سے گھبرا تا ہے ) اور نفرت کرتا ہے وہ موت ہے اور اس کے اسباب ہے۔اور فانجر (بدکار) بندہ: جو برابر کوشاں رہتا ہے: ہیمیت کو گاڑھا کرنے میں:وہ مشتاق ہوتا ہے دنیا کی زندگی کی طرف۔اوروہ اس دنیا کی زندگی کی طرف ای طرح مائل ہوتا ہے (جس طرح عناصراپنے حتیز کی طرف اورحواس اپنے لذائذ کی طرف مائل ہوتے ہیں ) ( فائدہ ) اوراللہ کا محبت کرنا اوراللہ کا نا پیند کرنا دونوں وار دہوئے ہیں مشاکلت کے طور پر۔اور مراداس چیز کو تیار کرنا ہے جواس کو نفع پہنچائے یااس کو تکلیف پہنچائے ،اوراس کومہیا کرنا ہے۔اوراللہ کااس معاملہ میں گھات میں نگا ہوا ہونا ہے ( فائدہ ختم ہوا )

اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر دو چیزوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ مشتبہ ہوئی تو آگاہ کیارسول اللہ مَالَاتِعَامِیَا ﷺ نے معنی مرادی ہے:اس کےاویر ممکنے والی محبت کے حالات میں ہے واضح تزین حالت کوذکر کر کے، جو کہ وہ مشتر نہیں ہوتی دوسری کے ساتھ۔اور وہ فرشتوں کے ظہور کی حالت ہے۔

#### موت کے وقت امید وارر حمت زینے کی حکمت

حدیث حدیث الله عنه بیان کرتے ہیں کہ وفات ہے تین دن پہلے آنخضرت مِتَالِنْتِوَا تِیْمُ نِے فر مایا: ''تم میں ہے ہمخص کی ایسی حالت میں موت آنی جا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو' (مشکوۃ حدیث ۱۲۰۵) تشریح: فرائض وواجبات کی ادائیگی اور کبائر ہے اجتناب تو نفس کوسیدھا کرنے کا اوراس کی بجی کو دورکرنے کا اقل درجہ ہے یعنی اس کے بغیرتو کام چلتانہیں۔ مگراس کے بعد انسان کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش عمل امید وار رحت رہنا ہے۔ کیونکہ جس طرح الحاح وزاری ہے دعا مانگنا اور کامل توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا رحمت البی کے نزول کا باعث ہے، ای طرح رحمت کی آس لگائے رہنا بھی نزول رحت کو تیار کرتا ہے۔

اورخوف كامعاملة توتلوارجيها ہے۔اس كے ذريعه الله كے دشمنوں سے مقابله كياجا تا ہے بعنی اس كے ذريعه گاڑھے

شہوانی جذبات اور درندگی والے ادادے اور شیطانی وساوس روکے جاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بات ہے کہ جو شخص مہارت نہیں رکھتا: وہ بھی تلوار سے جملہ کرتا ہے تو خود کو زخی کر لیتا ہے، ای طرح جو شخص نفس کو سنوار نے کے معاملہ میں مہارت نہیں رکھتا: وہ بھی اللہ کے نوف کو بے کل استعال کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام انگال حنہ کے بارے میں بدگمان ہوجاتا ہے کہ ان میں خودستانی، خودنمائی اور اس تعمی کی دوسری آ فات پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس درجہ اپنی نیکیوں سے بدخن ہوجاتا ہے کہ ان کو اللہ کے یہاں کی اجر و تو اب کا سنتی تی بھتا۔ اور وہ اپنے معمولی گناہوں اور لغزشات کو مہلک اور سخت ہے کہ ان کو اللہ کے یہاں کی اجر و تو اب کا سنتی تی بہت ہوتا ہاں کی برائیاں اس حال میں اس کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے مطابق اس کو کا طب بن جو تی ہیں۔ پس میہ چیز اُن خیالی تصورات میں قوت مثالیہ کے فیضان کا سب بن جاتی ہی اور اس کو ایک طرح کا عذاب ہونے لگتا ہے۔ اور وہ اپنے ہی ظنون و شکوک کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے معتبہ بو ایک معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میر سے ساتھ کم کان رکھتا ہے 'اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:'' میں اپنے بند سے و دیسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میر سے ساتھ کم کان رکھتا ہے' '( بخاری حدیث ۵۰۵۵) اور بھاری اور کمزوری کی حالت میں بساوقات و کی خوف کی تلوار کو برخل استعمال کرنے پر قادر نہیں ہوتا یا موقع و کل اس پر مشتبہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کے تس معاملہ کرتا ہوں، جیسا وہ میر سے ساتھ کمان رکھتا ہے' '( بخاری حدیث ۵۰۵۵ ) اور بھاری اور کمزوری کی حالت میں بساوقات و کی خوف کی تاس حاصل میں خوف سے امید زیادہ ہوئی جائے۔

فا کدہ: اللہ پرایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا ہے ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو، اور اس ہے رحمت کی امید بھی۔خوف ورجاء کا آمیزہ ہی ایمان ہے۔ کیونکہ خوف ہی خوف: قنوطیت پیدا کرتا ہے۔ اور صرف رجاء ہے مملی کا سبب بنتی ہے۔ اور دونوں کا مجموعہ گنا ہوں ہے بچا تا ہے۔ اور نیک عمل پر ابھارتا ہے۔ پس صحت کی حالت میں خوف کا غلبہ رہنا چا ہے ۔ یہ بات عمل کے لئے مفید ہے۔ اور آخروقت میں رحمت کی امید غالب ہونی چا ہے۔ مریض خود بھی اس کی کوشش کرے اور تیماردار اور عمیاوت کرنے والے بھی اس وقت میں ایسی باتیں کریں جس ہے میں نواللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اور رحم وکرم کی امید پیدا ہو۔ کیونکہ اب عمل کا وقت تو رہانہیں۔ اب سارامدار کرم خداوندی پر ہے۔ ساتھ اچھا گمان اور رحم وکرم کی امید پیدا ہو۔ کیونکہ اب عمل کا وقت تو رہانہیں۔ اب سارامدار کرم خداوندی پر ہے۔

[١٠] قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنَّه بربه"

اعلم: أنه ليس عملٌ صالحٌ أنفعَ للإنسان، بعدَ أدنى ما تستقيم به النفسُ، ويندفع به اغْوِجَاجُها، أعنى أداء الفرائض، والاجتنابَ من الكبائر: من أن يرجُوَ من الله خيرًا، فإن التَّمَلِّيُّ من الرجاء بمنزلة الدعاء الحثيث، والهمة القوية، في كونه معدًّا لنزول رحمة الله،

وإنما النحوف سيف، يُقَاتَلُ به أعداءُ الله: من الحجب الغليظة الشهوية، والسَّبُعية، ووساوسِ الشيطان؛ وكما أن الرجل الذي ليس بحاذق في القتال، قد يَسْطُو بسيفه، فيصيبُ نفسَه، كذلك الذي ليس بحاذق في القتال، قد يَسْطُو بسيفه، فيصيبُ نفسَه، كذلك الذي ليس بحاذق في تهذيب النفس، ربما يستعمل الخوف في غير محله، فَيَتَّهمُ جميعَ أعمالِه الحسنةِ

بالعُجْب والرياء، وسائر الآفات، حتى لا يحتسب لشيئ منها أجرا عند الله، ويرى جميع صغائره وزلاته واقعة به لامحالة، فإذا مات تمثلت سيئاتُه عاضَّة عليه في ظنه، فكان ذلك سببا لفيضان قوة مثالية في تلك الممثل المخيالية، فيعدَّب نوعًا من العذاب ولم ينتفع بحسناته من أجل تلك الشكوك والظنون انتفاعًا معتدًا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: "أنا عند ظن عبدى بى" ولما كان الإنسان في مرضه وضعفه، كثيرًا مًا لا يتمكن من استعمال سيف الحوف في محله، أو يشتبه عليه، كانت السنَّة في حقه: أن يكون رجاؤه أكثرَ من خوفه.

ترجمہ:(۱۰) آنخضرت مِثَالِنْهَا يَكِيمُ كاارشاد:'' ہرگز نەمرےتم میں ہے كوئی گراس حال میں كہوہ اینا گمان احجار كھتا ہو ا پے رب کے بارے میں''۔۔۔ جان لیں یہ بات کنہیں ہے کوئی نیک عمل زیادہ نفع بخش انسان کے لئے:اس چیز کے کم ے کم کے بعد جس سے نفس سیدھا ہوتا ہے،اور جس ہےاس کی بھی دور ہوتی ہے،مراد لیتا ہوں میں: فرائض کی ادائیگی کو اور کبائزے پر ہیز کرنے کو:اس بات ہے کہ امید دار رہے وہ اللہ سے خیر کا لیس بیٹک امید ہے متمتع ہونا: تیز دعا اور مضبوط توجد کی طرح ہے،اس کے تیار کرنے والا ہونے میں اللہ کی رحت کے نزول کے لئے ــــــــــــ اور خوف تو تکوار ہی ہے۔لڑا جاتا ہے اس سے اللہ کے دشمنوں سے یعنی گاڑھے شہوانی اور درندگی والے جیابات سے اور شیطانی وساوس ہے۔ اورجس طرح یہ بات ہے کہ وہ آ دمی جو کہ لڑائی کا ماہر نہیں ہے، بھی اپنی تلوار ہے حملہ کرتا ہے، پس وہ خود کوز د پہنچا تا ہے، اس طرح وہ خص جو ماہر نہیں ہےاصلاح نفس کے معاملہ میں جمھی استعمال کرتا ہے خوف کوغیر کل میں \_ پس وہ متہم کرتا ہے ایے تمام نیک اعمال کو: خود پسندی اور ریاءاور دیگر آفات کے ساتھ۔ یہاں تک کنہیں گنتاوہ ان میں ہے کسی چیز کے لئے کوئی ثواب اللہ کے پاس۔اورد کھتاہے وہ اپنے تمام چھوٹے گناہوں کواورا بنی لغزشوں کقطعی طور براس برواقع ہونے والا ۔ پس جب وہ مرتا ہے تومتمثل ہوتی ہیں اس کی برائیاں درانحالیکہ وہ اس کواس کے گمان میں کا ٹ رہی ہوتی ہیں ۔ پس یہ چیز سبب ہوتی ہے قوت مثالیہ کے فیضان کے لئے اُن خیالی تصورات میں ( یعنی آخرت کے معاملہ میں وہ خیالات واقعی چیز بن جاتے ہیں ) پس وہ عذاب دیا جاتا ہے ایک نوع کاعذاب ( یعنی انہی تصورات کے ذریعہ ) اورنہیں فائدہ اٹھا تاوہ ا بنی نیکیوں ہے،ان شکوک وظنون کی وجہ ہے کوئی معتد بہ فائدہ اٹھانا۔اور وہ آنخضرت مِنالِنْعِلَقِیْمٌ کا ارشاد ہےاللہ تبارک وتعالی سے روایت کرتے ہوئے کہ: 'میں میرے بندے کے گمان کے پاس ہوں میرے ساتھ' --- اور جب انسان ا بنی بیاری اورا بنی کمزوری میں بسااوقات قادرنہیں ہوتا خوف کی تلوار کے استعمال کرنے پراس کی جگہ میں یااس پرخوف کی جگہ مثنتہ ہوجاتی ہے، تواس کے حق میں سنت رہے کہ اس کی امیدزیادہ ہواس کے خوف ہے۔ لغات: تَمَلَّى منه: فاكره الله الله السَّطَابه: حمله كرنا .... المُثُل: جمع به مثال كي -

ی مدان برور های مسلماید. مدر ری مسامس. برای بیان برای حرب



#### موت کوبکٹرت یاد کرنے کا فائدہ

حدیث میں ہے کہ: ''لذتوں کوتوڑنے والی موت کو بکٹرت یا دکیا کرؤ' (مفکوۃ حدیث ١٦٠٤)
تشری ججابِ نفس کوتوڑنے میں اور طبیعت کودنیوی لذتوں میں گھنے ہے دو کئے میں موت کو یا دکرنے ہے زیادہ مفید
کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ موت کو یا دکرنے سے دنیا کی نا پائیداری ، دنیا ہے جدائی اور بارگاہ خداوندی میں حاضری کا نقشہ آتکھوں
کے سامنے پھر جاتا ہے۔ اور بینقشہ عجیب تا ثیرر کھتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے اس سلسلہ میں پچھ کھا ہے۔ اس کود کیے لیس (غالبًا بیہ
حجاب نفس کے دورکرنے کے طریقہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو مجت چہارم ، باب ہفتم میں آچکا ہے رحمۃ اللہ ا: ٥١٩)

# كلمه يرمرنے كى فضيلت اوراس كى وجه

حدیث بین ہے کہ: ''جس شخص کا آخری کلام لا إلّه إلا الله مووہ جنت میں جائے گا'' (مشکوۃ حدیث الله الله مووہ جنت میں جائے گا' (مشکوۃ حدیث الله الله مووہ جنت میں جائے گی دووجوہ ہیں:
کہلی وجہ: الیمی حالت میں کہ اس کی جان پر آبن ہے، اس نے ذکر اللی کوتھام رکھا ہے: یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان شجے ہے۔ اور ایمان کی خوشی اس کے دل میں داخل ہو چکی ہے۔ اور مؤمن بہر حال جنت میں جائے گا۔
کا ایمان وجہ: جائمنی کے وقت میں اللہ تعالی کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ اس کانفس نیکوکاری کے رنگ میں رنگا ہوا ہے یعنی وہ نیک مؤمن ہے۔ اور جو اس حالت میں مرتا ہے، جنت اس کے لئے واجب ہوتی ہے ( دوسری وجہ مؤمن کالل کے تعلق سے ہے اور پہلی عام ہے)

# جاں بلب کے پاس کلمہ بڑھنے کی رور

### اس کویٹس شریف سنانے کی حکمت

مدیث میں ہے کہ: ''مرنے والوں کو کمہ شریف: لا إلّه إلا اللّه کی تلقین کرو' تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس لا إلّه اللّه پڑھا جائے ، تا کہ اس کا ذہن الله تعالیٰ کی تو حید کی طرف نتقل ہوجائے۔اور زبان ساتھ دے سکے تو زبان سے بھی کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کرلے ، اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ مرکلمہ چلا کرنہ پڑھا جائے۔نہ مریض سے کلمہ پڑھنے کے لئے کہا جائے بس ایک آ دمی اس کے پاس استے جبرسے پڑھے کہ مریض من لے۔

صدیث بین ہے کہ:''تم اپنے مرنے والوں پرسورہ کیس پڑھو'' بینی ان کوسناؤ۔ بیسورت تو حید، رسالت اور آخرت کے اہم مضامین پرششتل ہے۔ پس موت کے وقت بیسورت بن کر مریض کا اعتقاد پختہ ہوگا اور دل دنیا ہے ۔ لوٹے گا اور آخرت سے جڑے گا۔شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں:

تشری اب جال کے ساتھ آخری درجہ کا حسن سلوک ہے ہے کہ اس سے کلمہ کہ لوایا جائے ، اوراس کو یہ سس شریف سنائی جائے ۔ ان دونوں باتوں سے اس کی آخرت سنور سے گی۔ اور کلمہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ افضل الذکر ہے ۔ تو حیداور شرک کی نفی کے مضمون پر مشمل ہے ۔ اوراذ کار میں سب سے عالی شان ذکر ہے (ور نہ در حقیقت مطلوب: یا والہی پر جان سپر دکر تاہے ۔ پس جو اَلله کر تار ہا اور جان اکھڑ گئی تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے ) اور لیس شریف کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ وہ'' قر آن کا دل' ہے ۔ جبیا کہ صدیث میں آیا ہے یہ صدیث آگے بقیة ابو اب الاحسان میں آئے گی۔ دوسری وجہ: یہ ہے کہ قر آن گھی ت پذیری کے لئے ہے۔ اور یہ سس شریف ایک در میانی اور کافی مقدار ہے ۔ جس سے متعصد عاصل ہوجا تا ہے ۔ قبل ہو اللہ اُحد سنائی جائے تو وہ بہت چھوٹی سورت ہے اور سور ہ بوجائے ۔ اور مقصد رفضوں سورت ہوجائے ۔ اور مقصد رفضوں بیت بودی سورت کے اس کئے در میانی سورت کا انتخاب کیا گیا۔ تا کہ مریض جلدی س کر فارغ ہوجائے ۔ اور مقصد رفضوت پذیری ) بھی حاصل ہوجائے ۔

فا کدہ:اورلوگوں میں جومشہورہے کہ قریب المرگ کے پاس یاسس شریف پڑھنے ہے موت آسان ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مریض بالکل غافل اور بے خبر ہوجا تا ہے تب کوئی آ دی لیس شریف پڑھنا شروع کرتا ہے: یہ بات بے اصل ہے۔شاہ صاحب قدس سرہ کی بیان کردہ حکمت ہے معلوم ہوا کہ اس کا اصل مقصد تھیجت پذیری ہے۔ پس جب مریض کو بچھ ہوش ہو،اس وقت میں ایک آ دمی مریض کے پاس بیٹھ کر آ ہتہ قراءت سے اس کو یہ سورت سنائے۔اور مریض غور سے سنے۔

[١١] قوله صلى الله عليه وسلم: " أَكْثِرُوا ذكرَ هاذِم اللذَّاتِ"

أقول: لاشيئ أنفعُ في كسر حجاب النفس، وَرَدْعِ الطبيعية عن خوضها في لذة الحياة الدنيا: من ذكر الموت، فإنه يُمَثِّلُ بين عينيه صورةَ الانفكاك عن الدنيا، وهيئةَ لقاء الله؛ ولهذا التمثُّل أثر عجيب، وقد ذكرنا شيئًا من ذلك، فراجع.

[١٢] قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة" أقول: ذلك: لأن مؤاخذته نفسه - وقد أحيط بنفسه - بذكر الله تعالى دليل صحة إيمانه، ودخول بشاشته القلب؛ وأيضًا: فذكره ذلك مظنة انصباغ نفسه بصبغ الإحسان، فمن مات، وهذه حالته، وجبت له الجنة. ُ [17] قوله صلى الله عليه وسلم: " لَقُنوا موتاكم لا إِلَه إلا الله " وقوله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَءُ وا على موتاكم يأسَ"

أقول: هذا غاية الإحسان بالمحتضر، بحسب صلاح معاده؛ وإنما خُصَّ: " لا إلّه إلا الله" لأنه أفضل الذكر، مشتمل على التوحيد ونفى الشرك، وأنْوَهُ أذكارِ الإسلام، و" يلسّ" لأنه قلب القرآن، وسيأتيك، ولأنه مقدار صالح للعِظَة.

(۱۳) آنخضرت مَلِالنَّهَ يَدِيمُ كَهُ دوارشادات: ميں كہتا ہوں: ياب گوركساتھ آخرى درجه كاحسن سلوك ہے، اس كى آخرت كوسنوار نے كاعتبار سے اور لا إلّه إلا اللّه كي خصيص محض اس وجدسے ہے كہ وہ بہترین ذكر ہے، تو حيداور شرك كى افى پر مشتمل ہے۔ اوراذ كار اسلام ميں سب سے عالى شان ذكر ہے۔ اور ياس خاص كى تى ہے محض اس وجہ سے كہ وہ قرآن كا دل ہے۔ اوراذ كار اسلام ميں سب سے عالى شان ذكر ہے۔ اور ياس خاص كى تى ہے محض اس وجہ سے كہ وہ قرآن كا دل ہے۔ اورا خفر يب آئے گى تيرے پاس وہ حديث ۔ اوراس لئے كہ ياس فيسے تے گئے ايك معتد به مقدار ہے۔ ول ہے۔ اور عفر يب آئے گى تيرے پاس وہ حديث ۔ اوراس لئے كہ ياس فيسے تے گئے ايك معتد به مقدار ہے۔

S

公

5

### موت پرتر جیع کی حکمت

صد بیث بین ہے کہ: ''جس مسلمان پر (جانی یامالی) کوئی مصیبت آئے،اوروہ اس وقت میں وہ بات کے، جس کے کہنے کا اللہ تعالی نے (سورة البقرہ آیت ۵۱ میں) تکم دیا ہے یعنی إِنَّا لِللّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اُجُوٰنِیْ فِیْ جَسِ کے کہنے کا اللہ تعالی نے (سورة البقرہ آیت ۵۱ میں کی ملک ہیں۔اورہم انہی کی طرف لوٹے والے ہیں۔اے اللہ!

مجھے میری مصیبت میں ثواب عطافر ما!اور میری جو چیزفوت ہوگئی ہے،اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیزعنایت فر ما!) تواللہ تعالی اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کوعطافر ماتے ہیں' (مقلوۃ حدیث ۱۶۱۸) یعنی اللہ نے ایسے موقعہ پر جو کہنے کا تھم دیا ہے، وہ کہدکرآ گے دوجملوں کا اضافہ کرے۔ تشریح: بید عاجا رمضامین پر مشتمل ہے:

ا — ہم اور ہماری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں۔اور مالک کواپی ملکیت میں ہروفت تصرف کرنے کاحق ہے۔ ایک وفت تک کے لئے مالک نے وہ چیز ہمیں عاریت کے طور پر دی تھی۔ جب وہ وفت پورا ہو گیا، واپس لے لی۔ ۲ — ہماری ہمارے آ دمی سے یا ہماری چیز سے جدائی محض عارضی ہے۔ کیونکہ ہم سب کولوٹ کراس کے پاس جانا ہے۔اور عارضی جدائی کا کیا صدمہ!

### میت کے پاس کلمات خیر کہنے کی حکمت

صدیت بین کہتے ہیں' (مفکوۃ حدیث ۱۹۱۷) اور کلمات ِخیر کا تذکرہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ جب حضرت ابوسلمہ ہوآ مین کہتے ہیں' (مفکوۃ حدیث ۱۹۱۷) اور کلمات ِخیر کا تذکرہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے۔ جب حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا:'' اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما! اور اپنے ہدایت مآب بندوں میں شامل فرما کران کا درجہ بلند فرما۔ اور اس کے بسماندگان کی سر پرتی اور گرانی فرما۔ اور اے رب العالمین! ہم کواور اس کو بخش دے۔ اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما'' (مفکوۃ حدیث ۱۹۱۹)

تشریک: زمانهٔ جاہلیت کی رثیت بیتھی کہ بسماندگان اپنے لئے بددعا کرتے تھے۔ یہ ہرگزنہیں چاہئے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو،اور بددعا قبول ہوجائے۔اس لئے اس کے بدل ایسی دعا تلقین فرمائی جس میں میت کا بھی فائدہ ہے،اور بسماندگان کا بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیصدمہ کی ابتداء ہے۔اوراس وقت غم شدید ہوتا ہے اس لئے ندکورہ دعامسنون کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کاذر بعد بن جائے۔

[11] قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم تصيبُه مصيبة، فيقول ما أمره الله: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾ اللَّهِمَ اجُرْنِي في مصيبتي، وأُخلِفُ لي خيرًا منها: إلا أخلف الله له خيرًا منها" أقول: وذلك: ليتذكر المصابُ ما عند الله من الأجر، وما الله قادرٌ عليه: من أن يُخلِف عليه خيرًا، لِتَخَفَّفَ موجدَتُه.

[١٥] قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم الميتَ فقولوا خيرًا" كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفرال بي سلمة، وارفع درجته" الحديث.

أقول: كان من عادة الناس في الجاهلية: أن يدعُوا على أنفسهم، وعسى أن يتفق ساعةُ الإجابة فيُستجاب، فَبَدَّلَ ذلك بما هو أنفعُ له ولهم، وأيضًا: فهذه هي الصدمة الأولى، فيسُنُ هذا الدعاء، ليكون وسيلةً إلى التوجه تلقاءَ الله.

ترجمہ:(۱۴) آنخضرت مِنالِنْقِائِمْ کا ارشاد: ........... میں کہتا ہوں: اور وہ دعا اس کئے ہے کہ مصیبت زدہ اس ثواب کو یاد کرے جواللہ کے پاس ہے۔اوراس بات کو یاد کرے جس پراللہ تعالیٰ قادر ہیں یعنی یہ بات کہ فوت شدہ کے بدل اس ہے بہتر چیز دیں: تا کہ ہلکا پڑجائے اس کا صدمہ۔

(۱۵) آنخضرت مِنالِقَهِ اَنَّا کاارشاد: میں کہتا ہوں: زمانۂ جاہلیت میں لوگوں کی عادتوں میں سے تھا کہ بدد عا کرتے تھے وہ اپنے لئے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اتفا قاوہ قبولیت کی گھڑی ہو، پس وہ بدد عا قبول کرلی جائے۔ پس بدل دیا اس بدد عاکواس دعا کے ساتھ جومیت کے لئے بھی اور ان کے لئے بھی زیادہ مفید ہے۔ اور نیز: پس یہی وہ صدمہ کی ابتداء ہے۔ پس مسنون ہے بید عا، تا کہ وہ اللہ کی جانب توجہ کا ذریعہ ہو۔



### عنسل وكفن كےسات مسائل اوران كى حكمتيں

جب رسول الله مَالِيَّهَ اللَّهِ مَالْتَهِ اللَّهُ مَالَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنها كا انتقال ہوا۔ اورخوا تین ان كونهلانے كے لئے جمع ہوئیں ، تو نبی مَلِلَیْهِ اَلَیْهُ نے ان كو یہ ہدایات دیں: '' دھوؤتم میت كوطاق عدد ہے: تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ یہری كے چوں كے ساتھ جوش دیئے ہوئے پانی ہے۔ اور آخری مرتبہ میں كافور شامل كرنا'' اور فرمایا: '' میت كی داہنی جانب ہے اور وضوء كے اعضاء ہے نہلا ناشروع كرنا'' (مفلوة حدیث ۱۹۳۳)

تشریح:اس حدیث کے ذیل میں شاہ صاحب نے سات مسائل اوران کی حکمتیں بیان کی ہیں:

پہلامسکلہ: ۔۔۔ میت کونہلانے میں حکمت اور نہلانے کا طریقہ۔۔۔ اللہ کا جو بندہ دنیا ہے رخصت ہوکر آخرت کی راہ لیتا ہے: شریعت نے اس کو اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کرنے کا حکم دیا ہے۔اور میت کی تکریم کا اس



ے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کونہایت یا کیزہ حالت میں نہلا کراورا چھے کپڑے پہنا کر رخصت کیا جائے۔

اورمیت کونہلانے کا طریقہ وہی ہے جوزندوں کے نہانے کا ہے۔ یعنی جو چیزیں زندوں کے نہانے میں فرض،
سنت یا مستحب ہیں، وہی مردے کے نہلانے میں بھی فرض، سنت اور مستحب ہیں۔ اس میں کوئی زائد بات یا اس کا کوئی
خاص طریقہ نہیں۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ خود مُر دواپنی زندگی میں اسی طرح نہایا کرتا تھا۔ اور دنیا کے بھی لوگ اسی طرح
نہایا کرتے ہیں۔ یعنی عنسل میت میں عنسل احیاء کولموظ رکھا گیا ہے۔

تنيسرا مسئله: آخرى مرتبه دهونے میں كافور ملا ہوا يانى استعال كرنے ميں جارفائدے ہيں:

پہلا فائدہ:۔۔۔اس ہے جسم جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کا فور میں بیاضیت ہے کہ جس چیز میں وہ استعمال کیا جاتا ہے،اس میں جلدی تغیر نہیں آتا۔

دوسرافائدہ:—کافورلگانے ہے موذی جانور: کیڑے دغیرہ پاس نہیں آتے۔ای لئے لوگ کتابوں اور کپڑوں میں کا فورکی گولیاں رکھتے ہیں۔

تبسرا فائدہ:—کا فورا یک ستی خوشبوہ،جس ہے جسم مطر ہوجا تا ہے۔

چوتھافا کدہ :— کافور تیزخوشبو ہے۔ پس اگرامچھی طرح نہلانے کے باوجودجسم میں پچھ بد بورہ گئی ہوگی تو وہ کا فور کی خوشبومیں دب جائے گی۔

چوتھامسکلہ: جہم کی دا ہنی جانب عنے ل شروع کرنے کا تھم اس لئے ہے کہ مردہ کا تنسل زندہ کے تنسل کی طرح ہوجائے بعنی زندہ کے نہانے میں مستحب بیہ ہے کہ وہ دائیں جانب سے شروع کرے، پس بہی بات مردے کے عنسل میں ملحوظ رکھی گئے ہے۔ نیز اس میں دائیں جانب کے اعضاء کا احترام بھی ہے۔

پانچوال مسئلہ: — شہید کا تھم ہیہ ہے کہ اس کونٹسل دیا جائے ، نہ گفن پہنایا جائے۔ بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے: انہی کپڑوں میں: خون کے ساتھ (نماز جنازہ پڑھ کر) فن کیا جائے۔البتہ شہید کے بدن پر جو چیزیں گفن کے قبیل سے نہ ہوں وہ نکال دی جا کیں۔اوراو پر کی چا در بڑھادی جائے۔اوراس میں تین حکمتیں ہیں:

مہلی حکمت: اس طرح دفنانے سے اس مقدی عمل (شہادت) کی عظمت شان ظاہر ہوگی ۔ یعنی بیہ بات لوگوں کے

ذ ہن میں بیٹھے گی کہ راہِ خدامیں مارا جانا ایک ایسا پیاراعمل اورا یک ایسی عمدہ حالت ہے کہ عام اموات کی طرح اس کی زندگی کی حالت میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ بلکہ اس حالت کو گلے سے لگائے رکھا گیا۔

دوسری حکمت: اس طرح دفنانے ہے عملِ شہادت کے بقاء کا نقشہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، گوسرسری ہی سے میں سے ہی ہی ۔ بعنی شہید چونکہ لفافہ میں لیٹا ہوا ہوگا، اس لئے اس کی اصلی حالت تو لوگوں کونظر نہیں آئے گی ۔ مگر چونکہ لوگ جانے ہیں کہ بیشہید ہے، اس لئے اس شہادت کا نقشہ کچھ نہ کچھان کی نگاہوں میں رہے گا۔

تیسری حکمت: اس طرح وَن کرنے سے خود شہید کو بھی اس کے اُس مقد س عمل کی یاد تازہ رہے گی۔ کیونکہ عام روحوں میں بھی جہم سے جدا ہونے کے بعد گونہ احساس باقی رہتا ہے، اور مُر دے اپنی حالت کو جانتے ہیں۔ اور شہداء تو زندہ ہیں، وہ اُن امور کا جوان سے متعلق ہیں پوراپوراادراک رکھتے ہیں۔ اس لئے جب ان کی شہادت کا اثر باقی رہے گا تو وہ ان کواس مقد س ممل کی یاد دلا تارہے گا۔ اور قیامت کے میدان میں اس کی مظلومیت بھی ظاہر ہوگی۔ ایک حدیث میں وہ اُن کواس مقد س ممل کی یاد دلا تارہے گا۔ اور قیامت کے میدان میں اس کی مظلومیت بھی ظاہر ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے: ''قیامت کے دن شہداء کے زخموں سے خون بہتا ہوگا: رنگ خون کا ہوگا، مگر خوشبومشک می ہوگی ( بخاری حدیث میں آ یا ہو اُن کہ ہوگی ( بخاری حدیث میں آ یا ہو کہ کہ ہوگی اس کا سرنہ ڈھا نکو۔ پس بیٹک وہ قیامت کے کہ: ''تم اس کواس کے دو کیڑوں میں گفنا و اور تم اس کوخوشبونہ لگا و اور تم اس کا سرنہ ڈھا نکو۔ پس بیٹک وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تبلید پڑھ رہا ہوگا ' (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۷) پس اس حدیث پڑمل کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں اس کا میں اٹھایا جائے گا کہ وہ تبلید پڑھ رہا ہوگا ' (مشکوۃ حدیث میں اللہ عنہ کی طوت کا وقت قریب آیا تو آ پ نے نئے حدیث میں اس کی موت ہوئی ہوئی اور زمایا: میں نے رسول اللہ سے اللہ کے اللہ اس حدیث کی روسے بھی محرم کواحرام کی حالت میں دفانا چا ہے گا ، جن میں اس کی موت ہوئی ہے' ( مشکوۃ حدیث ۱۲۷۷) پس اس حدیث کی روسے بھی محرم کواحرام کی حالت میں دفانا چا ہے'۔ '

فا کدہ: بیا ختلافی مسکلہ ہے۔ امام شافعی اور امام احجد رحم ہما اللہ کے نزدیک: موت کے بعد بھی مُحرم کا احرام باقی رہتا ہے۔ اور مذکورہ حدیث ان کا مسلل ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحم ہما اللہ کے نزدیک: موت سے دیگر عبادات کی طرح احرام بھی ختم ہوجا تا ہے۔ پس عام اموات کی طرح اس کی تجہیز و تعفین کی جائے گی۔ اور شاہ صاحب نے اوپر جوحدیث ذکر کی ہے، اس کا پہلا جملہ جونہایت اہمیت کا حامل ہے چھوڑ دیا ہواورہ ہیے: اغیسلوہ بیماء و سِدُر یعنی اس محرم کو ہیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیئے ہوئے پانی سے نہلاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ احرام ختم ہوگیا ہے۔ اگر احرام باقی ہوتا تو اس پانی سے نہلانا کیسے درست ہوتا۔ محرم جس طرح صابن سے نہیں نہاسکتا، اس طرح ہیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیئے ہوئے یانی سے نہیں ۔

در حقیقت بیر اقعہ ججۃ الوداع میں پیش آیا تھا۔ ایک صحابی اونٹ پرسے گرگئے تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔اور وفات ہوگئی تھی۔ چونکہ بیرواقعہ سفر میں پیش آیا تھا۔اور کفن نے لئے کپڑے موجود نہیں تھے۔اس لئے انہیں کے دو کپڑوں میں کفنانے کا تھم دیا۔اور چونکہ وہ چھوٹے تھے،اس لئے فی الجملہ احرام کی رعایت کر کے سرکو کھلا رکھنے کا تھم دیا۔جیسا کہ شہدائے احد کے واقعہ میں پیروں کو کھلا چھوڑنے کا تھم دیا تھا۔اور جب کسی درجہ میں احرام کی رعایت کی گئی، تو اس کا اثر قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے آٹھیں رعایت کی گئی، تو اس کا اثر قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے آٹھیں گے۔اور خوشبولگانے سے اس لئے منع کیا تھا کہ کفنانے والے احرام میں تھے۔وہ خوشبولکو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔موطا (۱۳۲۱ باب تنجہ میس السمحوم و جھہ ) میں روایت ہے کہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما کے صاحب زادے واقد کا حالت احرام میں نقال ہوا، تو آپ نے ان کو عام مردوں کی طرح کفنایا، سراور چبرہ بھی ڈھا نگا۔ پھر فر مایا: لسو لا أنسا خورم کا طبی خورم کی اللہ علم ۔

ساتواں مسئلہ: جس طرع عسلِ میت میں بعسل احیاء کو پیشِ نظر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح میت کو گفن دیے میں:
اس زندہ مخص کو پیش نظر رکھا گیا ہے، جو کپڑا اوڑھ کرسویا ہوا ہو۔ وہ دو کپڑے پہنے ہوئے اور ایک بڑی چا در اوڑھ ہوئے سوتا ہے۔ پس مرد کا گفنِ سنت بھی تین کپڑے ہے: تہبند، کرتا اور لفافہ (بڑی چاور) اور گفن گفایت حُلّہ (دو کپڑوں کا جوڑا) ہے یعنی تہبنداور لفافہ، کیونکہ آ دمی بھی کرتا نکال کر بھی سوتا ہے۔ اور عورت کا گفن بھی بہی ہے۔ البتہ بچھ کپڑوں کا جوڑا) ہے یعنی تہبنداور لفافہ، کیونکہ آ دمی بھی کرتا نکال کر بھی سوتا ہے۔ اور عورت کا گفن بھی بہی ہے۔ البتہ بچھ کپڑے استعال کرتی ہے یعنی وہ سربند (اوڑھنی) کپڑے زائد ہیں۔ کیونکہ آوڑھنی، سینہ بنداور اور سینہ بند بھی استعال کرتی ہے۔ پس عورت کے لئے گفن سنت یہی پانچ کپڑے ہیں: تہبند، کرتا، اوڑھنی، سینہ بنداور لفافہ۔ اور کفن گفایت تین کپڑے ہیں۔ اور مرد وعورت دونوں کے لئے گفن ضرورت ایسا ایک کپڑا ہے جس میں ساری میت جھپ جائے۔ یا پھرجس قدریا جو چیز دستیا ہو جائے اسی میں گفن دیدیا جائے۔

[17] قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ابنته: "اغسِلْنها وترًا: ثلاثا، أو خمسًا، أوسبعًا، بماء وسِلْر، واجعلنَ في الآخرة كافوراً" وقال: "ابْدَأْنَ بَمَيَامِنِها، ومواضع الوضوء منها" أقول:

[١] الأصل في غُسل الموتى أن يُحمل على غُسل الأحياء، لأنه هو الذي كان يستعمله في حياته، وهو الذي يستعمله الغاسلون في أنفسهم، فلا شيئَ في تكريم الميت مثلُه.

[٧] وإنما أُمَرَ بالسدر، وزيادة الغسكاتِ: لأن المرض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة؛

[٣] وإنها أَمَرُ بالكافور في الآخرة: لأن من خاصيته أن لايَسْرُ ع التغير فيما استُعمل، ويقال: من فوائده: أنه لا يقرب منه حيوان مؤذٍ.

[٤] وإنما بُدئ بالميامن: ليكون غُسل الموتى بمنزلة غُسل الأحياء، وليحصل إكرام هذه الأعضاء.

[ه] وإنما جرت السنَّةُ في الشهيد: أن لايُغسل، ويُدفن في ثيابه ودمائه تَنْوِيْهًا بما فعل،

وليت مثّل صورة بقاء عمله بادى الرأى، ولأن النفوس البشرية إذا فارقت أجسادَها بقيت حساسة ، عالمة بأنفسها، ويكون بعضُها مدرِكًا لما يُفعل بها، فإذا أبقى أثرُ عملِ مثلِ هذه كان إعانة في تَذَكُرِ العمل و تمثّلِه عندها، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: " جروحهم تَذُمَى: اللون لون الدم، والريح ريحُ المِسْك"

[٦] وَصَحَّ فَى المحرم أيضًا: "كفَّنوه فى ثوبيه، والاتمسُّوه بطيب، والاتُخَمِّروا رأسَهُ، فإنه يُبعث يومَ القيامة مُلَبِّيًا" فوجب المصير إليه؛ وإلى هذه النكتة أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها"

[٧] قوله والأصل في التكفين: الشِبه بحال النائم المُسَجِّى بثوبه؛ أكملُه في الرجل: إزار، وقميص، وملحفة، أو حلةً؛ وفي المرأة: هذه مع زيادة مًا، لأنها يناسبها زيادة الستر.

(۱) اور ثابت ہوا ہے محرم کے بارے میں:'' کفناؤتم اس کواس کے دو کپڑوں میں۔اور نہ لگاؤتم اس کوخوشبو،اور نہ ڈھانکوتم اس کے سرکو، پس بیشک وہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا''پس ضروری ہے اس حدیث کی طرف

ح أوسور بيافيترا >−

لوٹنا۔اورای نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے نبی مِلائیَوَیَا ﷺ نے اپنے اس ارشاد سے:'' میت اٹھائی جائے گی اس کے ان کپڑوں میں جن میں اس کی موت ہوئی ہے''

(2) اور کفنانے کے سلسلہ میں بنیادی بات؛ کپڑا اوڑھ کرسوئے ہوئے شخص کی حالت کے ساتھ مشابہت ہے۔اورکامل ترین کفن مرد کے لئے: تہبنداور کرتا اور لفافہ (بڑی جا در) ہے۔ یا خلّہ (جوڑا) ہے۔اورعورت میں یہی کچھذیادتی ہے۔اس لئے کہ عورت کے لئے پردہ کی زیادتی مناسب ہے۔

☆ ☆ ☆

# كفن ميں اعتدال كاحكم

حدیث میں ہے: '' کفن میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ اے جلد سٹرگل جانا ہے' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۹) تشریح: اس ارشاد کے دومقصد ہیں:

پہلامقصد افراط وتفریط کے درمیان اعتدال کی راہ ابنائی جائے۔ افراط نیہ ہے کہ مسنون تعداد سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جائے یا کفن دیا جائے کے استطاعت کے باوجود مسنون تعداد میں کفن دیا جائے یا کفن دیا جائے یا کوئی میں کفن دیا جائے کے مسنون تعداد میں کفن دیا جائے ۔ اوراعتدال کی راہ یہ ہے کہ مسنون تعداد میں اور درمیانی قیمت کے کپڑے میں کفن دیا جائے۔

د وسرامقصد: پیہے کہ زمانۂ جاہلیت کے لوگوں میں جوکفن میں مبالغہ کرنے کی عادت تھی اس ہے لوگ بچیں۔

### تد فین میں جلدی کرنے کی حکمت

صدیث سے بین ہے:'' جناز ہے کوجلدی لے چلو۔ کیونکہ جناز ہا گرنیک آ دمی کا ہے تو تم جلدی اس کوخیر ہے ہم آغوش کرو گے۔اورا گروہ اس کے سوا ہے، تو تم جلدی ایک بدی کوا پنے کندھوں ہے اُتارو گئے'' (مشکلوۃ حدیث ۱۶۳۹) تشریح: تدفین میں جلدی کرنے کے دوسب ہیں:

یہ لاسبب: تدفین میں در کی جائے گی تواندیشہ ہے کہ میت کاجسم بگڑنے لگے۔

دوسراسب: تدفین میں دیری جائے گی تو اعزاء کی بے چینی میں اضافہ ہوگا۔ کیونکہ جب وہ میت کو دیکھیں گے تو ان کا صدمہ بڑھے گا۔اورمیت نظروں سے او جھل ہوجائے گی ،تو ان کی توجہ بٹ جائے گی ،اورغم ہلکا پڑے گا۔
ان کا صدمہ بڑھے گا۔اورمیت نظروں سے او جھل ہوجائے گی ،تو ان کی توجہ بٹ جائے گی ،اورغم ہلکا پڑے گا۔
اور آنخضرت میں لائی تھا گئے ہے ایک مختصر جامع ارشاد میں دونوں سبوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ:'' مسلمان کی لاش کے لئے مناسب نہیں کہ اس کو اس کے اہل وعیال کے درمیان رو کے رکھا جائے'' (ابوداؤد صدیث ۳۱۵۹) جیفہ کے معنی

ہیں: مردہ بد بودار جنہ۔اس لفظ میں پہلے سب کی طرف اشارہ ہے کہ تدفین میں دیر کی جائے گی تو میت جیفہ بن جائے گی۔اور''اہل وعیال کے درمیان' میں دوسرے سب کی طرف اشارہ ہے۔

[١٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتُغَالُوا في الكفن، فإنه يُسْلَب سلبًا سريعًا" أراد العدل بين الإفراط والتفريط، وأن لاينتحلوا عادة الجاهلية في المغالاة.

[١٨] قوله صلى الله عليه وسلم: "أُسْرِعوا بالجنازة، فإنها إن تك صالحة" إلخ.

أقول: السبب في ذلك: أن الإبطاء مظنة فسادٍ جُثَّةِ الميت، وقَلَقِ الأولياء، فإنهم متى مارَأُوُا الميتَ اشتدت موجدتُهم، وإذا غاب منهم اشتغلوا عنه، وقد أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى كلا السبين في كلمة واحدة، حيث قال:" لاينبغي لجيفة مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أَهْلِه"

ترجمہ: (۱۵) آنخضرت مِنالِغَهِ وَلَمْ کارشاد: 'نه حد ہے بوھوکفن میں۔ پس بیشک وہ چھین لیا جائے گا جلدی چھین لیا جائا' چاہا آپ نے افراط و تفریط کے درمیان اعتدال اور بیکہ نہ اپنا ئیں لوگ مبالغہ کرنے میں جاہلیت کی ریت۔ (۱۸) اور آنخضرت مِنالِغَهِ کَیْمُ کاارشاد: ''جلدی لے چلوتم جنازے کو، پس بیشک وہ اگر نیک ہے' آخر تک: میں کہتا ہول: اس کا سبب بیہ کدور کرنامیت کی ہاڈی کے بگڑنے کی اور پسماندگان کی بے چینی کی اختالی جگہ ہے۔ پس بیشک اعزاء جب و کیصیں گے میت کوتو بڑھ جائے گا ان کاغم ۔ اور جب او جسل ہوجائے گی ان سے تو ان کی توجہ اس سے ہٹ جائے گی۔ اور حقیق نبی مِنالِقَهِ کَیْمُ نے دونوں ہی سببوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے ایک ہی جملہ میں ۔ چنا نچے فر مایا آپ خان کی لاش کے لئے مناسب نہیں کہ وہ روک رکھی جائے اس کے اہل وعیال کے درمیان''

# جنازہ واقعی گفتگو کرتاہے

حدیث — رسول الله مِنالِیَهِ اَنْ اللهِ مِنالِیَهِ اَنْ اللهِ مِنالِیَهِ اِنْ اللهِ مِنالِیَهِ اِنْ اللهِ مِنال لے چلتے ہیں: تواگر جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے: مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگروہ غیرصالح ہوتا ہے تواپنے لوگوں سے کہتا ہے: تمہارا ناس ہو! تم اس کو ( یعنی مجھے ) کہاں لے چلے! جنازہ کی بیآ واز ہر چیز سنتی ہے، انسان کے علاوہ۔ اور انسان اگرین لے تو بے ہوش ہوجائے'' (مشکوۃ حدیثے ۱۹۴۷)

تشریخ:اس حدیث میں میت کی جس گفتگو کا ذکر ہے: وہ حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ پچھارواح (یہ حیوانات کی ارواح ہےاحتراز ہے) جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اُن معاملات کومحسوس کرتی ہیں جوان کے اجسام کے ساتھ کیا ۔۔ ﷺ اُنگڑ فَا مَنکشہُ اُنہ ﷺ جاتا ہے۔ مگروہ روحانی گفتگو ہوتی ہے۔ معروف کانوں سے نہیں نی جاسکتی۔ صرف وجدانی علوم ہی ہے اس کو سمجھا جاسکتا ہے۔ اور دلیل حدیث کا یہ جملہ ہے کہ:''انسان کے علاوہ'' دیگر مخلوقات وہ گفتگوسنتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں بیانِ واقعہ ہے تمثیل اور پیرائیۂ بیان نہیں ہے۔

#### جنازہ کے ساتھ جانے کی حکمت

حدیث رسول الله مِنَالِنَّهَ اَرْشَا وَفَر مایا: '' جو مخص ایمان ویقین اور به امید ثواب کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہے کہ نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے وفن سے فراغت ہوجائے، تو وہ ثواب کے دو قیراط لے کرلوٹنا ہے۔ ہر قیراط اُحُد پہاڑ کے بقدر ہوتا ہے۔ اور جو صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے، وہ ثواب کا ایک قیراط لے کرلوٹنا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۲۵۱)

تشريخ: جنازه كے ساتھ جانا جاروجوہ ہے شروع كيا گيا ہے:

پہلی وجہ: میت کی تکریم مقصود ہے بعنی جس طرح معزز مہمان کو رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور تک ساتھ جایا جا تا ہے،میت کے ساتھ جانے میں بھی اس کی تکریم ہے۔

دوسری وجہ: میت کے اولیاء (پسماندگان) کی دلجوئی مقصود ہے یعنی جنازہ کے ساتھ جانے سے ورثاء کے ساتھ درداورغم میں شرکت کا اظہار ہوتا ہے۔

تیسری وجہ:بیا یک طریقہ ہے نیک بندوں کے جمع ہونے کا ،اورمیت کے لئے دعا کرنے کا لیعنی اس بہانے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اورمیت کا جناز ہ پڑھتے ہیں اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

چوتھی وجہ: میت کو دفن کرنے میں ور ثاء کی امداد واعانت مقصود ہے۔اوراسی مقصد سے نبی مطالقہ ایکی ایکی اور بھی دیے ہیں:

ایک: دنن سے فارغ ہونے تک جنازہ کے ساتھ رہنے گی ترغیب دی ہے۔ تا کہ ہر مخص قبر تیار کرنے میں حصہ لے اوراولیاء کا کام آسان ہوجائے۔ ندکورہ حدیث میں جوثواب کے دوقیراطوں کو دومرحلوں میں تقسیم کیا گیاہے، اس کا یہی منشا ہے۔ پس جولوگ مٹی دیکر، قبر تیار ہونے سے پہلے لوٹ جاتے ہیں: وہ شریعت کے منشا کی تکمیل نہیں کرتے۔ منشا ہے۔ پس جولوگ مٹی دیکر، قبر تیار ہونے سے پہلے لوٹ جاتے ہیں: وہ شریعت کے منشا کی تکمیل نہیں کرتے۔ دوسرا تھکم: یہ دیا ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر ندائر جائے، لوگوں کو بیٹھنانہیں جائے، تا کہ جنازہ اتارتے وقت

دوسراتهم: بیددیا ہے کہ جب تک جنازہ زمین پر ندائر جائے ، لولوں لوبیٹھنا ہمیں چاہئے ، تا کہ جنازہ اتار تے وقت مزید آ دمیوں کی مدد درکار ہوتو فوری اعانت کی جاسکے۔ بیتکم بھی اولیاء کی اعانت کے لئے ہے۔

فا کدہ: قیر اط: درہم کے بارہویں حصہ کا نام ہے۔ چونکہ دور نبوی میں مزدوروں کواُن کے کام کی اجرت قیراطوں کے حساب سے دی جاتی تھی ،اس لئے رسول اللہ مِنالِنَقِلَةً شِلْمُ نے بھی اس موقع پر قیر اطاکا لفظ بولا۔اور واضح فر مایا کہ بید دنیا کا

قیر اطنبیں ہے۔ بلکہ آخرت کا ہے۔اور جس طرح آخرت کا دن یہاں کے دنوں سے بڑا ہوتا ہے،ای طرح وہاں کا قیر اط بھی اُجُدیباڑ کے برابر ہوگا۔

فا کدہ: جنازہ کے ساتھ جانا، رشتہ داری وغیرہ تعلقات کی وجہ سے تو آسان کام ہے۔ مگر کسی تعلق کے بغیر محض اسلامی اخوت کی بنیاد پر ساتھ جانا بعض مرتبہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کوآسان بنانے کا فارمولہ:'' ایمان واحتساب' ذکر کیا۔

#### جنازہ دیکھ کریہلے کھڑے ہونے کی پھر کھڑے نہ ہونے کی حکمت

حدیث — حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گذرا۔ رسول الله طِلاَنْفِائِیْمُ اس کود کھے کر کھڑے ہوگئے ۔ صحابہ بھی کھڑے ہوگئے ۔ پھرعرض کیا: یارسول اللہ! بیا یک یہودی عورت کا جنازہ ہے! بعنی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے کہ اس کی تکریم کے لئے کھڑا ہوا جائے ۔ آپ نے فرمایا:''موت ایک گھبرا ہے ہے، پس جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ'' (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۱۹۴۹)

حدیث حدیث حضرت ابوسعید خُدری رضی الله عندے مروی ہے: إذا رأیسم الجنازةَ فقوموا، فمن تَبِعَها فلا یَـفْعُـذ حتی تَوْضَعَ : جبتم جنازه دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔ پھر جو جنازه کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے (متفق علیہ مشکلوۃ حدیث ۱۶۴۸)

حدیث ۔۔۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ طِلاَیْقَائِیم کو یکھا کہ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے کھڑے ہوئے۔اور بیٹھے تو ہم بھی بیٹھے (رواہ سلم) اور موطا اور ابوداؤدکی روایت میں ہے:'' آپ جنازہ میں کھڑے ہوئے۔ ہوئے۔ پھر بعد میں بیٹھے' (مفکلوۃ حدیث ۱۶۵۰) اور مسنداحمہ (۱۲۸) کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ طِلاَیْقَائِیم نے ہمیں جنازہ میں کھڑے ہوئے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس کے بعد بیٹھے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ اس کے بعد بیٹھے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا (مشکلوۃ حدیث ۱۹۸۲)

تشریکی: جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم پہلے تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہوگیا ہے۔ نننخ کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت ہے۔ شاہ صاحب دونوں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب بیچکم تھا تو اس کی کیا حکمت تھی۔ پھر کس حکمت ہے بیچکم ختم کردیا گیا؟ فرماتے ہیں:

جب جنازہ و کیچے کر کھڑا ہونا مشروع تھا تو اس کی وجہ بیتھی کہ موت کو یاد کرنا جوزندگی کا مزہ مٹانے والی ہے، اور بھائیوں کی موت سے عبرت پکڑنا امر مطلوب ہے۔ مگر چونکہ بیدا مرخفی تھا۔ یعنی کس نے عبرت پکڑی اور کس نے نہیں پکڑی اس کا بیتہ چلانا مشکل تھا۔ اس لئے نبی سِلانتھ کی ہے جنازہ کے لئے کھڑا ہونا متعین کیا۔ تا کہ موت ہے لوگوں گ عبرت پذیری کا اندازہ ہوجائے۔ مگر پہلے بھی بیتھم واجب نہیں تھا۔ نداب بیمعمول بیسنت ہے (بلکہ منسوخ ہے) پھر جب بیکم منسوخ کردیا گیا تو گئے کی وجہ یہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں قیام تعظیمی کارواج تھا۔ شریعت میں ایسا قیام ممنوع ہے۔ ابوداؤدکی روایت ہے: لا تقوم اور کھا بقوم الا عاجم : یُعَظَمُ بعضُها بعضًا یعنی تم کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح مجمی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ، اور وہ اس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا عبرت پذیری کے لئے ہے، تعظیم کے لئے نہیں ہے۔ مگر آنخضرت مِنالِیَا اَئِیْم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے کو غیر محل میں استعمال نہ کرنے لگیس یعنی ممکن ہے وہ یہ خیال کرنے لگیں کہ جب مُر دے کے لئے کھڑے ہوئے کا حام ہے تو زندے تو اس کے بدرجہ اولی ستحق ہیں۔ اور اس طرح ایک ناجا مُز چیز کارواج چل پڑے۔ اس لئے فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے جنازہ کے لئے قیام ختم کردیا گیا۔ واللہ اعلم۔

#### [١٩] قوله عليه السلام: " فإن كانت صالحة " إلخ

أقول: هذا عندنا محمول على حقيقته؛ وبعضُ النفوس: إذا فارقت أجسادَها تُحِسُّ بما يُفعل بجسدها، وتتكلَّم بكلام روحاني، إنما يُفهم من الترشح على النفوس، دون المألوف عند الناس: من الاستماع بالأذُن، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إلا الإنسان"

[٠٠] قوله صلى الله عليه وسلم: " من اتَّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابًا" إلخ.

أقول: السر في شرع الاتباع: إكرام الميت، وجَبْرُ قلوب الأولياء، وليكون طريقًا إلى التيماع أمَّة صالحة من المؤمنين للدعاء له، وتعرضًا لمعاونة الأولياء في الدفن، ولذلك رغَّب في الوقوف لها إلى أن يُفرغ من الدفن، ونهى عن القعود حتى توضع.

[٢١] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الموتَ فَزَعٌ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا"

أقول: لما كان ذكر هاذم اللذّات، والاتعاظُ من انقراض حياة الأخوان مطلوبًا، وكان أمرًا خفيًا: لايُدرى العاملُ به من التارك له، ضَبَطَ بالقيام لها، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يَغْزِم عليه، ولم يكن سنةً قائمة، وقيل: منسوخ؛ وعلى هذا: فالسر في النسخ: أنه كان أهل الجاهلية يفعلون أفعالاً مشابهة بالقيام، فخشى أن يُحمل ذلك على غير مَحمله فيُفتح بابُ الممنوعات، والله أعلم.

ترجمہ:(۱۹) آنخضرت سِلانیمائیم کا ارشاد:'' پس اگر جنازہ نیک آ دمی کا ہوتا ہے'' آخر تک: میں کہتا ہول: یہ حدیث ہارے نزد یک اس کے حقیقی معنی پرمحمول ہے۔اوربعض ارواح: جب وہ اپنے اجسام سے جدا ہوتی ہیں تو وہ محسوں کرتی ہیں۔ جونفوس پر(علوم محسوں کرتی ہیں۔ جونفوس پر(علوم محسوں کرتی ہیں۔ جونفوس پر(علوم محسوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔اوروہ روحانی کلام کرتی ہیں۔ جونفوس پر(علوم

کے ) مُکِنے کے ذرایعہ بی سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کے نزدیک مانوس ذرائع سے یعنی کانوں سے سننے کے ذرایعہ نہیں سمجھا جاسکتا۔اوروہ آنخضرت مِتَاللَّئِوَا ﷺ کاارشاد ہے:''انسان کےعلاوہ''

(۲۰) آنخضرت مِتَالِنَهُ وَيَكُمُ كَا ارشاد: '' جو کی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ گیا، ایمان اور ثواب کی امید ہے'' آخر تک میں کہتا ہول: جنازہ کی پیروی مشروع کرنے میں راز: (۱) میت کا اگرام (۲) اولیاء کے دلوں کی ڈھاری ہے تک میں کہتا ہول: جنازہ کی پیروی مشروع کرنے میں راز: (۱) میت کا اگرام (۲) اولیاء کے دلوں کی ڈھاری ہو (۳) اور تا کہ ہو وہ اور تا کہ ہو فی میں اولیاء کی معاونت کے لئے ۔ اور ای وجہ سے ترغیب دی آپ نے گھبرنے کی جنازہ کے لئے یہاں تک کہ دفن سے فارغ ہوا جائے۔ اور منع کیا بیٹھنے سے یہاں تک کہ جنازہ اتارہ یا جائے۔

(۲۱) آمخضرت مَلِلْتَهَا کُمْ کارشاد: میں کہتا ہوں: جبلڈ توں کوتوڑنے والی موت کا یاد کرنا اور بھائیوں کی زندگی کے ختم ہونے سے عبرت پکڑنا مطلوب تھا، اور وہ ایک پوشیدہ امر تھا: نبیں جانا جا تا اس پر عمل کرنے والا، اس کو چھوڑنے والے سے قومنفیط کیا جنازے کے لئے کھڑے ہونے کے ذریعہ گرآپ نے اس امر کو پختہ نبیں کیا اور نبیں ہے وہ کھڑا ہونا معمول بیسنت ۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ تھکم منسوخ ہے۔ اور اس قول پر: پس ننخ کار ازیہ ہے کہ ذمانہ جا بلیت میں لوگ پچھوکام کیا کرتے تھے، جو جنازہ کے لئے میں لوگ پچھوکام کیا کرتے تھے تیام سے ملتے جلتے (یعنی زندوں کے لئے قیام تعظیمی کیا کرتے تھے، جو جنازہ کے لئے تیام سے ملتا جاتا ہے) پس آپ نے اندیشہ محسوں کیا کہ یہ چیز یعنی جنازہ کے لئے کھڑا ہونا محمول کیا جائے اس کے غیر گل تیام سے ملتا جاتا ہے کا دروازہ (یعنی نا جائز قیام پر (یعنی کہیں لوگ اس سے قیام تعظیمی کا جواز نہ ذکال لیس) پس کھول دیا جائے ممنوعات کا دروازہ (یعنی نا جائز قیام تعظیمی کا سلسلہ شروع ہوجائے ) واللہ اعلم ۔

☆ ☆ ☆

#### نماز جنازه كاطريقهاوردعائيي

نماز جنازہ:میت کے لئے اجماعی دعا کرنے کے لئے مشروع کی گئی ہے۔ کیونکہ مؤمنین کے ایک گروہ کا اکٹھا ہوکر میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا: عجیب تا ثیر رکھتا ہے۔میت پر رحمت الہی کے نزول میں در نہیں لگتی۔ یعنی انفرادی دعا کی بہنبت اجماعی دعامیں قبولیت کی شان زیادہ ہے۔

اور نماز جنازہ کاطریقہ:یہ ہے کہ امام اس طرح کھڑا ہو کہ میت اس کے اور قبلہ کے درمیان ہو۔اورلوگ امام کے پیچھے صفیں بنائیں۔پھرامام چارتکبیریں کے: پہلی تکبیر کے بعد حمد وثنا کرے (امام ابو حنیفہ اورامام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک) یاسورۂ فاتحہ پڑھے (امام شافعی اورامام رحمہما اللہ کے نزدیک) اور دوسری تکبیر کے بعد درووشریف پڑھے۔یہ دونوں چیزیں دعاکی تمہید ہیں۔اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاکرے (اور مقتدی بھی یہی ممل کریں) پھر

چوتھی تکبیر کہدکرسلام پھیردیں (اور چونکہ نماز جنازہ خوددعاہے،اس کئے سلام کے بعددعانہ کریں)

، اورروایات میں اگر چداختلاف ہے کہ نماز جنازہ میں جارتکبیریں کہی جائیں یا پانچ ؟ مگر حضرت عمررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جارتکبیروں پرا تفاق ہو گیا ہے۔جمہور صحابہ و تابعین اورائمہ ٔ اربعہ اس پر شفق ہیں۔

اوراس امر میں بھی اختلاف ہواہے کہ نماز جنازہ میں قراءت ہے یانہیں؟ دواماموں کے نزدیک سورۂ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔اور دواماموں کے نزدیک سنت نہیں ہے۔البتدان کے نزدیک ثنا کی نیت سے فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔شاہ صاحب فرماتے ہیں

مسنون طریقہ فاتحہ پڑھناہے کیونکہ فاتحہ: بہترین اور جامع دعاہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی ہے اور تبسری تکبیر کے بعدرسول اللہ صَلاِئْتَا اَللہِ جو دعا کیں پڑھتے تھے۔ان میں سے تین دعا کیں درج ذیل ہیں (ان میں سے جونی دعا جاہے پڑھے،اورایک سے زائد دعا وَں کوجمع بھی کرسکتاہے)

کیملی دعا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی جنازہ پڑھے تواس میں یول دعا کرتے: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَیْنَا وَمَیْتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَالِیْنَا، وَصَغِیْرِنَا وَکَیْبِرِنَا، وَدَکَرِنَا وَأَنْفَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَخْیِنَهُ وَمَانُ تَوَفَیْتَهُ مِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَی الإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَاتُحَرِّمُنَا أَجْوَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعُدَهُ (اے اللہ! مِنَا فَأَخِیهِ عَلَی الإِسٰلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَیْتَهُ مِنَا فَتَوَفَّهُ عَلَی الإِیْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَاتُحَرِّمُنَا أَجْوَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعُدَهُ (اے اللہ! ممارے زندوں اور مُر دول کی، حاضرین اور غائبین کی ۔ چھوٹوں اور ہڑوں کی ۔ مَر دول اور عورتوں کی: مغفرت فرما! اے اللہ! جس کوآپ ہم میں سے زندہ رکھیں، اس کو اسلام پر قائم رکھتے ہوئے زندہ رکھیں ۔ اور جس کوآپ اس عالم سے اٹھالیں، اس کوایمان کی حالت میں اٹھا میں ۔ اے اللہ! اس میت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کریعنی اس کی وفات کے حادثہ سے جوہمیں غم پہنچا ہے اور اس پر جوہم نے صرکیا ہے اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اور اس کے بعد ہمیں کی فتنہ میں مبتلانہ فرما! یعنی گراہی سے بچا!) (مشکوۃ حدیث ۱۲۷۵)

 الْحُطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيَصَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنُ دَارِهِ، وَأَهْلاً حَيْرًا مِنُ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا حَيْرًا مِنُ أَهْدِهِ، وَأَدْجِلْهُ الْحَجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اورايک روايت مِن أُعِذْهُ إلى كَاجَدَ بِي النَّارِ السَائِدِ السَّارِ السَائِدِ السَّارِ السَائِدِ السَّارِ السَائِدِ السَّارِ السَّائِدِ السَّالِ اللهِ اللهِ السَّارِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّالِ اللهِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّالِ اللهِ السَّالِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّلِولِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّلِولِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلُولِ السَّالِ اللهِ السَّلُولِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[٢٦] وإنما شُرعت الصلاةُ على الميت: لأن اجتماع أمة من المؤمنين، شافعين للميت، له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه.

وصفة الصلاة عليه: أن يقوم الإمام بحيث يكون الميت بينه وبين القبلة، ويصطَفُّ الناس خلف، ويكبر أربع تكبيرات، يدعو فيها للميت، ثم يسلِّم؛ وهذا ما تقرَّر في زمان عمر رضى الله عنه، واتفق عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم، وإن كانت الأحاديث متخالفة في الباب.

ومن السنَّة قسراء ة فاتحة الكتاب، لأنها خير الأدعية وأجمعُها، علَّمها اللَّه تعالى عبادَه في محكم كتابه.

ومما حُفِظَ من دعاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الميت:

[۱] "اللهم اغفرلحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لاتحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده"

[٢] و" اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحَبْلِ جَوَارِكَ، فقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار،
 وأنت أهلُ الوفاء والحقّ، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم"

[٣] و"اللهم اغفر له، وارحمه، وعافِه، واعفُ عنه، وأكرم نُزُلَهُ، وَوسَّعُ مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنس، وأبدِلْه دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخِلْهُ الجنة، وأعِذْهُ من عذاب القبر، ومن عذاب النار" وفي رواية: " وقِه فتنة القبر وعذاب النار"

ترجمہ: (۲۲) اور جنازہ کی نماز صرف اس لئے مشروع کی گئی ہے کہ مؤمنین کے ایک گروہ کا اکٹھا ہونا، درانحالیکہ وہ سفارش کرنے والے ہوں میت کے لئے: اس کے لئے کا بتا ثیر ہے میت پر رحمت کے نزول میں اور میت پر نماز کا طریقہ: یہ ہے کہ امام کھڑا ہو بایں طور کہ میت ان کے اور قبلہ کے درمیان ہو۔ اور لوگ امام کے پیچھے صفیں بنائیں ۔ اورامام چار تکبیریں کیے۔ دعا کرے وہ نماز میں میت کے لئے، پھر سلام پھیرے۔ اور یہی وہ بات ہے جو طے بائی ہے حضرت عمر سے زمانہ میں اور اس پر اتفاق کیا ہے جمہور صحابہ نے۔ اور ان کے بعد کے حضرات نے۔ اگر چہ ادادیث اس سلسلہ میں مختلف ہیں۔

اورسورۂ فاتحہ پڑھنامسنون ہے۔ کیونکہ وہ بہترین اور جامع ترین دعا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بید دعا اپنے بندوں کوسکھلائی ہے۔۔ اوران دعاؤں میں سے جومیت پر نبی مَلائِنَائِیَا ہُم کی دعاؤں میں سے محفوظ کی گئی ہیں۔ یہ ہیں۔۔۔ (دعاؤں کا ترجمہاو پرآ گیاہے)



### بزرگ شخصیت کا یابری جماعت کا جناز ہ پڑھنا باعث بخشش ہے

حدیث — ایک عبشن مجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔اس کا انتقال ہو گیا۔لوگوں نے جناز ہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ آنخضرت مِٹالِنَّهَائِیَمْ کواس کی اطلاع نہ کی۔ جب آپ کو پہتہ چلاتو آپ اس کی قبر پرتشریف لے گئے اور نماز پڑھی۔اور فرمایا:'' یہ قبریں مُر دوں پرتار کی سے پُر ہوتی ہیں۔میرےان پرنماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن قبروں کومُر دوں پر روش کرتے ہیں''(مشکوۃ حدیث ۱۲۵۹)

حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے: رسول اللہ مِنالاتَهُ مِنالاَهُ مِنالاَهُ مِنالاَهُ مِنالاَهُ مِنالاَهِ مِنالوں کی ایک بڑی جماعت نماز جنازہ پڑھے، جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے۔اوروہ سب اس میت کے لئے سفارش کریں تواللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرماتے ہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۹۲۱)

حدیث حدیث بن بنیر و رضی الله عنه: رسول الله منطانی آنیا کی اییار شافقل کرتے ہیں: ''جس مسلمان کا انتقال ہوجائے ،اورمسلمانوں کی تمین صفیس اس کی نماز جناز و پڑھیس تو وہ جنت کو اس کے لئے واجب کرویتا ہے (مشکوۃ عدیث کا ۱۹۸۷) مراد: مسجد نبوی سے باہر جو جناز و پڑھنے کی جگہ بنائی گئی تھی اس کی تمین صفیس ہیں۔ جن میں تقریباً سوآ دمی عدیث کا جگہ بنائی گئی تھی اس کی تمین صفیس ہیں۔ جن میں تقریباً سوآ دمی

ساتے تھے۔اورحضرت مالک رضی اللہ عنہ جوتھوڑ ہےلوگوں کی بھی تین صفیں بناتے تھے،تو وہ ایک صحابی کی تاویل بعید ہے،پس وہ مقبول ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱:۵۵۱)

تشریخ: دعاانبی لوگوں کی مؤثر ہوتی ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے زد یک قدر ومنزلت ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا حجابات کو چیر کرنز ول رحمت کو تیار کرتی ہے۔ جیسے بارش طلب کرنے میں یعنی جب قط سالی ہوتی تھی تو لوگ نبی سلاتی کیا ہے۔ بارش کی دعا کرایا کرتے تھے۔ حالا نکہ لوگ خود بھی دعا کر سکتے تھے ، اللہ پاک تو سب کی سنتے ہیں۔ مگر صحابہ جانتے تھے کہ آپ بیٹائیڈیکٹی کی دعا کی بات کچھا ور ہے ۔ نیز بارش طلب کرنے کے لئے لوگ اس کھے ہوکر دعا کرتے ہیں۔ حالا نکہ وہ اپنی جگہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مگر اکٹھا ہوکر اس لئے دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی شان ہی کچھا ور ہے۔ پس ضروری ہوا اپنی جگہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ مگر اکٹھا ہوکر اس لئے دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا کی شان ہی کچھا ور ہے۔ پس ضروری ہوا کہ دوامروں میں سے کسی ایک کی ترغیب دی جائے: یا تو کوئی ایس شخصیت جناز ہیڑ ھائے جوا پنی ذات میں انجمن ہو۔ رسول اللہ میلائی تھا کہ بیٹی روایت کا تعلق پہلی روایت کا تعلق پہلی روایت کا تعلق پہلی بیٹ سے ۔ اور باقی روایات کا تعلق دوسری بات ہے۔

فا کدہ: اگرکوئی بزرگ شخصیت موجود ہوتو اس سے جنازہ پڑھوایا جائے۔ورند مناسب طریقہ پرنمازیوں کی کشت کا اہتمام کیا جائے۔او پر جوحفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی چالیس آ دمیوں کے جنازہ پڑھنے کی روایت آئی ہے، وہ آپ نے اس موقعہ پر بیان کی ہے، جب آپ کے صاحب زادے کا مقام قدیدیا مقام عُسفان میں انقال ہو گیا تھا۔ آپ نے اپ فادم کریب نے بتلایا: کافی لوگ جمع ہوگئے ہیں! آپ نے اپنے خادم کریب سے فرمایا: ورادیکھو کتنے لوگ جمع ہوگئے ہیں؟ کریب نے بتلایا: کافی لوگ جمع ہوگئے ہیں! آپ نے بوچھا: چالیس ہوں گے؟ کریب نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اب جنازہ باہر لے چلو، پھر مذکورہ حدیث سائی۔غرض حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نمازیوں کی کشرت کا اہتمام فرمایا ہے۔

[٣٣] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه القبور مملوء ق ظُلْمَةً على أهلها، وإن الله يُنَوِّرُها لهم بصلاتى، عليهم "وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لايشركون بالله شيئًا، إلا شَفَعهم الله فيه "وفى رواية: " يصلّى عليه أمة من

لے۔ اور حضرت مالک بن بُنیر ورضی اللہ عنہ نے بیتاویل ہامیدر حمت کی ہے۔ کیونکہ رحمت حق بہانہ می بھوید۔ اور اس کی نظیر امیت کی نماز وں کا فدید ہے۔ اس کے ہارے میں کوئی نص نہیں ،گریامید فضل یہ فقہا وفدید نے جویز کیا ہے۔ ا

کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے زمانہ میں بارش کی وعا حضرت عباس رضی اللہ عند سے کرائی تھی۔ بخاری شریف حدیث (۱۰۱۰) کی شرح میں عمد ق القاری میں اس کی پوری وضاحت ہے۔ اس حدیث کا تعلق معروف توسل کے مسئلہ سے نہیں ہے۔ پس جولوگ کہتے ہیں کداگرا موات کا توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر نبی بیائی تھی گئے کا توسل چھوڑ کر حضرت عمباس رضی اللہ عند کا توسل کیوں کرتے ؟ بیا بیک ہے معنی بات ہے۔ بیلوگ واقعہ کی صبحے نوعیت سے واقف نہیں محض بخاری شریف کے الفاظ ساسنے رکھ کر بات کرتے ہیں ۱۲

المسلمين يبلغون مائة"

أقول: لما كان المؤثر هو الدعاء ممن له بال عند الله، ليخرق دعاؤه الحجب، ويُعَدُّ لنزول الرحمة، بمنزلة الاستسقاء: وجب أن يرغِّب في أحد الأمرين: أن يكون من نفس عالية، تُعَدُّ أمةً من الناس، أو جماعةٍ عظيمةٍ.

تر جمہ: (۳۳) آنخضرت مِنالِنَهُ وَيَنِمُ كاارشاد: میں کہتا ہوں: جب تھی اثر انداز ہونے والی وہ دعا جواس شخص کی طرف ہے ہوجس کے لئے کچھا ہمیت ہے اللہ تعالی کے نزد یک ۔ تاکہ پھاڑے اس کی دعا پر دوں کو، اور تیار کرے وہ رحمت کے نزول کو، طلب بارال کے بمنزلہ ۔ تو ضروری ہواکہ ترغیب دی جائے دو چیزوں میں ہے کی ایک کی: یا ہود عا ایسے بلندآ دی ہے جولوگوں کی ایک بڑی جماعت شار کیا جاتا ہو یا کوئی بڑی جماعت دعا کرے۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# نیک لوگول کی گواہی جنت یا جہنم کوواجب کرتی ہے

حدیث حدیث حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ لے کرگذر ہے، سحابہ نے اس کا ذکر خیر کیا، تو نبی میلانتیکی نے فرمایا: '' واجب ہوئی!'' پھر و و مرے موقعہ پرلوگ ایک جنازہ لے کرگذر ہے، صحابہ نے اس کی برائی کی۔ آپ نے فرمایا: '' واجب ہوئی!'' حضرت عمر رضی الله عند نے دریافت کیا: '' کیا چیز واجب ہوئی؟'' آپ نے فرمایا: '' جس کی آپ لوگوں نے تعریف کی، اس کے لئے جنت واجب ہوئی، اور جس کی برائی کی، اس کے لئے جہنم واجب ہوئی۔ تم زمین میں الله کے گواہ ہو' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۱۲)

تشرت :احادیث سے بیہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے مجت فرماتے ہیں تو ملاً اعلی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ملاُ اعلی سے ملاُ سافل میں قبولیت اتر تی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں ، تو نفرت بھی اسی طرح اتر تی ہے (رحمۃ اللہ: ۲۰۷)

وضاحت ہے۔فرمایا:''تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو'' یعنی اللہ کی طرف ہے یہ باتیں مؤمنین صالحین کوالہام کی جاتی ہیں ۔اوران کی زبانیں غیب کی ترجمانی کرتی ہیں۔پس ان کا کہا:اللہ کا کہا ہے! '

### مُر دوں کو بُرا کہنا ممنوع کیوں ہے!

حدیث میں ہے کہ:''مُر دول کوگالی گلوچ مت کرو،اس لئے کہ دوان کاموں کی جزاءتک پہنچ گئے جوانھوں نے آگے بھیجے ہیں'' (مشکلوۃ حدیث ۱۹۱۴)

تشریح بمر دول کی برائی دووجہ ہے ممنوع ہے:

پہلی وجہ: مُردوں کو بُرا کہنے سے زندوں کو غصر آتا ہے، اوران کو نکلیف پہنچی ہے۔ اوراس میں پھھ فائدہ بھی نہیں۔
یہ وجدا یک واقعہ میں خود نبی مِنْلِیْمَائیِمِیْلِیْمُ نے بیان فر مائی ہے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کسی جا بلی باپ کی برائی
گ ۔ آنجناب نے اس کو طمانچہ رسید کر دیا۔ بات بڑھ گئی۔ تو آنخضرت مِنْلِیْمَائِیکِمْ نے لوگوں سے خطاب فر مایا۔ اس میں
ارشاد فر مایا: لا تَسُبُّوا مو تانا، فَتُوْ ذُوْا أحیانا لیعنی ہمارے مُر دوں کو برامت کہو، اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچی تی ہے۔ اورایذائے مسلم حرام ہے (نمائی ۲۳۱۸ کتاب القسامة، القود من اللَّطُمَة)

دوسری وجہ: بہت سوں کا حال بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پس اگر مُر دہ خوش اطوار اور خوش انجام ہے، تو اس کی برائی کرنے والاخود بدانجام ہے۔ اور اگر وہ بدکار ہے تو اس نے اپنی برائی کا بدلہ پالیا۔ اب اس کی برائی کرنے سے کیا حاصل! اور بیجی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا ہو، پس برائی کرنے والا براہنے گا۔ اس لئے مُر دوں کوگالی دین سے منع کر دیا۔ اور بیدوسری وجہ خودای حدیث میں مصرّح ہے۔

[٢٤] قوله صلى الله عليه وسلم: " هذا أثنيتم عليه خيرًا، فوجبت له الجنة" الحديث.

أقول: إن الله تعالى إذا أحب عبدًا أحبه الملا الأعلى، ثم ينزل القبول في الملا السافل، ثم الى الصالحين من الناس، وإذا أبغض عبدًا، ينزل البغض كذلك، فمن شهد له جماعة من صالحي المسلمين بالخير — من صميم قلوبهم، من غير رياء، ولا موافقة عادة — فإنه آية كونه ناجيًا، وإذا أثنوا عليه شرًا، فإنه آية كونه هالكاً؛ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتم شهداء الله في الأرض": أنهم موردُ الإلهام، وتراجمَةُ الغيب.

[٥٠] قوله صلى الله عليه وسلم: " لاتَسَبُّوا الأمواتَ، فإنهم قد أَفْضَوْا إلى ما قدَّموا"

أقول: لما كان سبُّ الأموات سببَ غيظ الأحياء وتأذّيهم، ولافائدة فيه، وإن كثيرًا من الناس لا يعلم حالَهم إلا الله، نُهي عنه؛ وقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا السببَ في قصة

سبِّ جاهليٌّ، وغضبِ العباس لأجله.

ترجمہ: (۲۳) آنخضرت مِیالِنَّوَاکِیم کا ارشاد: سیس کہتا ہوں: بیٹک اللہ تعالیٰ جب کی بندے ہے محبت کرتے ہیں تواس سے ملاً اعلی محبت کرتے ہیں۔ پھر قبولیت ملاً سافل ہیں اترتی ہے۔ پھر نیک لوگوں کی طرف۔اور جب وہ کسی بندے سے نفرت کرتے ہیں، تو نفرت بھی ای طرح اترتی ہے۔ پس جس کے لئے نیک مسلمانوں کی ایک جماعت خیر کی گواہی دے سے اپنے دلوں کی گہرائی سے، بغیرریاء کے،اور بغیرعادت کی موافقت کے سے تو بیٹک وہ اس کے ناجی ہونے کی نشانی ہے۔اور جب بیان کریں وہ اس کی برائی تو وہ اس کے تباہ حال ہونے کی نشانی ہے۔اور آخضرت مِیالیٰ کے ارشاد: ''تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو'' کا مطلب میہ کے حصالحین البام وارد ہونے کی جگہ اور عائم غیب کے ترجمان ہیں۔

(۲۵) آنخضرت مِثَالِنَهُ اِللَّهُ کاارشاد: میں کہتا ہوں: جب مُر دوں کو برا بھلا کہنا زندوں کے غصہ کااوراُن کی تکلیف کا سبب تھا۔اوراس میں بچھ فائدہ نہیں تھا۔اور بیٹک بہت ہے لوگ: اللہ تعالیٰ کے سواان کا حال کوئی نہیں جانتا، تو برائی کرنے ہے منع کیا گیا۔اور نبی مِثِلاَنهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا



## تین مسائل: میں ہرطرح عمل کی گنجائش ہے

پہلا مسئلہ: لوگ جنازہ کے ساتھ آگے چلیں یا پیچھے؟ دونوں صورتیں جائز ہیں اور افضل میں اختلاف ہے۔
احناف کے نزدیک پیچھے چلنا افضل ہے، اور شوافع کے نزدیک آگے ۔ روایات دونوں طرح کی ہیں ۔ اور وجہ ترجے میں
اختلاف ہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے کس غرض ہے ساتھ جاتے ہیں؟ احناف کے نزدیک الوداع کرنے جاتے
ہیں ۔ اور رخصت کرنے والامہمان کے پیچھے تھوڑی دور تک جاتا ہے ۔ اور شوافع کے نزدیک سفارشی بن کر جاتے ہیں۔
اور سفارش کرنے والا اس آدمی کولیکر جاتا ہے جس کے لئے وہ سفارش کرے گا۔ ترجیح کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آمخضرت
میلانگائیا اور شیخین: ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما جنازہ ہے آگے چلتے تھے۔ شوافع نے اس کو افضل کہا ہے ۔ احناف کہتے ہیں کہ
میلانگائیا اور شیخین: ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما جنازہ ہے آگے چلتے تھے۔ شوافع نے اس کو افضل کہا ہے ۔ احناف کہتے ہیں کہ
میر سے حضرات تھے۔ اگر یہ لوگوں کے ساتھ چلتے تو لوگوں کو چلنے میں تکلف ہوتا ۔ اس لئے یہ حضرات آگے چلتے ہوتے تو
مام لوگ پیچھے چلتے تھے۔ پس وہی اصل ہے اور وہی افضل ہے ۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر بھی جنازہ ہے آگے چلتے ہوتے تو

دوسرامسکد: جنازہ چارآ دی مل کرا ٹھا کیں یا دوآ دی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسنون ہیہ ہے کہ چارآ دی اٹھا کیں ۔سعید بن منصور رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں بیاثر روایت کیا ہے۔ اور ابن المنذ رنے حضرت عثان حضرت سعد بن افی وقاص حضرت ابن عمر حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ دوآ دمی جنازہ اٹھا کیں۔ احناف کے نزدیک پہلی صورت افضل ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد رحمہما اللہ کے نزدیک دوسری صورت ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیسس فی حصل المدیت توقیت یعنی جنازہ اٹھانے کا کوئی طریقہ معین نہیں جس طرح عامیں اٹھا کیں (گرمہولت جارکے اٹھانے میں ہے)

تیسرامسکلہ: میت قبر میں قبلہ کی جانب سے لی جائے یا پیروں کی جانب سے؟ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک میں راستہ میں ایک صحابی کا انقال ہوا۔ ان کی قبر میں خود آنخضرت سَلِیْتَوَیَّمُ اُتر ہے اور میت کوقبلہ کی جانب سے لیا (مشکوۃ مدیث ۱۵۰۱) احناف کے نزدیک بیطریقہ افضل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ خود آنخضرت مِسَلِیْتَوَیِّم کوسراہنے کی طرف سے قبر میں لیا گیا ہے (مشکوۃ مدیث ۱۵۰۵) یعنی قبر کی پائیفتیں کی جانب سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نید طریقہ بہتر ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ ایسا عذر کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں قبلہ کی جانب جنازہ رکھنے کی جگہیں تھی۔ اس لئے ایسا کیا گیا تھا۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں مسائل میں مختاریہ ہے کہ ہرطرح عمل کی گنجائش ہے۔اور ہرطرف کوئی حدیث یا اثر ہے۔

## بغلی قبر کیوں بہتر ہے؟

حدیث حدیث کے بین میاں رضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ صلاقی کا بیار شادم روی ہے کہ:'' بغلی قبر ہمارے لئے ہے،اورصندوقی قبر ہمارے علاوہ کے لئے ہے (مشکوۃ حدیث ۱۵۰۱) تشریح: دونوں طرح سے قبر بنانا درست ہے ۔گر بغلی قبر بہتر ہے۔اوراس کی دووجہیں ہیں:

پہلی وجہ: بغلی قبر میں میت کا زیادہ اکرام ہے۔ کیونکہ بےضرورت میت کے چہرے پرمٹی ڈالنا ہے ادبی ہے۔ دوسری وجہ: بغلی قبر میں میت مردارخور جانوروں ہے محفوظ رہتی ہے۔ جانور زم مٹی کھود تا رہتا ہے اور میت ایک طرف ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی۔

# قبرول کی بے حد تعظیم یا تو ہین ممنوع کیوں ہے؟

حدیث میں ہے کہ نبی مِلاللَّهُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على رضى الله عنه کود و کا مول کے لئے بھیجا: ایک: بید کہ جو بھی

(جانداری) تصویر نظر پڑے اس کومٹادیں۔ دوسرا: یہ کہ جوبھی قبر بلندہواس کوزمین کے برابر کردیں (مقلوۃ حدیث ۱۲۹۸) دوسری حدیث میں ہے کہ درسول الله مِسَالْتَهَا اَیَّا اِنْ اِللهِ مِسَالْتَهَا اِنْ اللهِ مِسَالْتَهَا اِللهِ مِسَالْتَهَا اللهِ مِسَالْتَهَا اللهِ مِسَالْتَهَا اللهِ مِسَالْتَهَا اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مِسَالُهِ اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مَسَالُهُ اللهِ مِسَالُهُ اللهِ مَسَالُهُ اللهِ مَسَالُهُ اللهُ مِسَالُهُ اللهُ مِسَالُهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ مِسَالُهُ اللهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَسَالُهُ اللهُ الله

تشری جورکے معاملہ میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ ندکورہ احادیث میں اعتدال قائم رکھنے کی ہدایت ہے۔ افراط: یہ ہے کہ قبریں اونچی کی جائیں۔ قبریں پختہ بنائی جائیں۔ قبروں پر دوضہ بنایا جائے۔ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی چائے۔ ان پر کبتہ لگایا جائے۔ ان پر پھول اور چا در ڈالی جائے اور ان پر چراعاں کیا جائے۔ یہ سب افعال شرک سے نزد کیک کرنے والے ہیں۔ اور قبروں کو بجدہ کرنا، ان کا طواف کرنا، صاحب قبر سے مرادیں مانگنا۔ قبروں پر پھول اور چا در چراعات تو میں شرکیدا فعال ہیں۔ اور تفریط: یہ ہے کہ ان کوروندا جائے، ان پر چلا جائے، ان پر بیشا جائے اور ان پر پھول اور چا در چرا ھاتا تو میں شرکیدا فعال ہیں۔ اور تفریط: یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدر ومنزلت ہواور وہ معاملہ بیشا جائے اور ان پر قضائے حاجت کی جائے وغیرہ۔ اور اعتدال: یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدر ومنزلت ہواور وہ معاملہ کیا جائے جوسنت سے ثابت ہے یعنی قبروں کی زیارت کے لئے جانا اور ان کے پاس کھڑے ہوکر ایصالی ثواب اور دعائے مغفرت کرنا۔ علامہ ابن الہمام فتح القدر یر (۱۰۲:۲) میں تحریفر ماتے ہیں: و المسمعہ و دُ من السنّة لیسس الا دعائے عندھا قائما، کھا کان یفعل النبی صلی الله علیہ وسلم فی الخروج إلی المقیعا ھ

اور قبروں پر بیٹھنے کی جوممانعت کی گئی ہے اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں: ایک: مجاور بن کر بیٹھنا۔ اس صورت میں ریکم باب افراط سے ہے دوسرا: قبروں پرآ رام کرنے کے لئے بیٹھنا،اس صورت میں ریکم باب تفریط سے ہے یعنی اکرام میت کے خلاف ہے۔

اور قبور کی اہانت اس لئے ممنوع ہے کہ اس ہے قبور کی قدر ومنزلت دل سے ختم ہوجائے گی۔اور لوگ قبروں کی زیارت کے لئے جانا چھوڑ دیں گے۔حالانکہ زیارت ِقبور مامور بہہے۔اس میں مُر دوں اور زندوں: دونوں ہی کا فائدہ ہے۔

اور حد نے زیادہ تعظیم اس لئے جائز نہیں کہ وہ نثرک تک پہنچاتی ہے۔ جب لوگ قبروں کی تعظیم میں مبالغہ کرتے ہیں، اور نا جائز طریقوں سے تعظیم بجالاتے ہیں، تو وہ قبروں کی پرستش کا ذریعہ بن جاتی ہے اور دین میں تحریف درآتی ہے۔ اہل کتاب نے اپنادین اس راہ سے بگاڑ لیا تھا۔ حدیث میں ہے: ''یہود ونصاری پرخدا کی پھٹکار! انھوں نے اپنے نہیوں کی قبروں کی قبروں کو جدہ گاہ بنالیا!''(مشکوۃ حدیث ۲۱۱)

[٣٦] وهل يُسمشى أمامَ الجنازة أو خلفها؟ وهل يحمِلُها أربعة أو اثنان؟ وهل يُسَلُّ من قِبَلِ رجليه أو من القبلة؟ المختار: أن الكل واسع، وأنه قد صحَّ في الكل حديث أو أثر.

[٧٧] قوله صلى الله عليه وسلم: "اللحدلنا، والشق لغيرنا"

أقول: ذلك: لأن اللحد أقربُ من إكرام الميت، وإهالةُ التراب على وجهه من غير ضرورة سوءُ أدب.

[7۸] وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا رضى الله عنه: أن لايد ع تمثالًا إلا طَمسَه ولا قبرًا مُشرِفًا إلا سَوَّاه، ونَهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، وقال: "لا تصلوا إليها" لأن ذلك ذريعة أن يتخذها الناس معبودًا، وأن يُفرِطوا في تعظيمها بما ليس بحق، فيحرِّفوا دينَهم، كما فعل أهلُ الكتاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصارى اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد"

ومعنى: "أن يُقعد عليه": قيل: أن يُلازِمَه المزوِّرُوْنَ، وقيل: أن يَطَنُوا القبورَ، وعلى هذا: فالمعنى: إكرام الميت، فالحقُّ: التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك، وبين الإهانة، وتركِ المبالاة به.

ترجمہ:(۲۷)اور کیا جنازہ کے آگے چلا جائے یااس کے پیچھے؟ اور کیا جنازہ کو چار آ دمی اٹھا کیں یا دو؟ اور کیا میت کھینچی جائے اس کے دونوں پیروں کی جانب ہے یا قبلہ کی جانب ہے؟ پہندیدہ بات بیہ ہے کہ ہر طرح گنجائش ہے۔ اور بیکہ ثابت ہوئی ہے ہرصورت میں کوئی حدیث یا کوئی اثر۔

(۱۲۷) آنخضرت مِنالِنَهَا ِیَمْ کاارشاد:''بغلی قبر ہمارے لئے ہے اور صندوقی قبر ہمارے علاوہ کے لئے'' میں کہتا ہوں: وہ بات (بعنی بغلی قبر کی بہتری) اس لئے ہے کہ بغلی قبر نزدیک تر ہے میت کے اکرام سے۔اور مٹی ڈالنا میت کے چبرے پر بے ضرورت بے ادبی ہے۔

(۲۸) اور نبی طلقی آیا نے نفی رضی اللہ عنہ گواس لئے بھیجا کہ نہ چھوڑیں وہ کسی تصویر کو مگر مثادیں اس کو، اور نہکی بلند قبر کو مگر برابر کردیں اس کو۔ اور منع فر مایا اس بات سے کہ قبر پختہ بنائی جائے اور اس بات سے کہ قبر پر قبیر کی جائے اور اس بات سے کہ قبر پر ببیٹھا جائے۔ اور فر مایا: ''نہ نماز پڑھوتم قبروں کی طرف': اس لئے کہ بید ذریعہ ہے اس بات کا کہ لوگ قبروں کو معبود بنائیں اور اس بات کا کہ لوگ مدسے بڑھ جائیں ان کی تعظیم میں ، اس طریقہ سے جو جائز نہیں ، پس بگاڑیں وہ اپنے دین کو، جیسا کہ اہل کتاب نے (بگاڑلیا) اور وہ آنخصرت میں گارشاد ہے: ''رحمت سے دور کیا اللہ نے کہود و نصاری کو: انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بجدوں کی جگہیں بنایا۔

اور''اس بات ہے کہ قبر پر بیٹا جائے'' کا مطلب: کہا گیا کہ چیٹے رہیں اس ہے مجاورین۔اور کہا گیا کہ روندیں لوگ قبروں کو۔اوراس معنی پر: پس ممانعت کی وجہ میت کا اکرام ہے۔ پس برحق بات:اعتدال ہے اس تعظیم کے درمیان جوشرک کے لگ بھگ ہے اور تو ہین کرنے کے درمیان اور قبروں کے ساتھ لا پروائی برتنے کے درمیان۔ جوشرک کے لگ بھگ ہے اور تو ہین کرنے کے درمیان اور قبروں کے ساتھ لا پروائی برتنے کے درمیان۔ تصحیح : المبالاة مطبوعہ نسخہ میں الموالاة تھا۔ بیضیف ہے۔ تھیج مخطوط کرا چی ہے گی ہے۔

کہ

# میت پرآنسوبہانا کیوں جائزہے؟

میت پررونا یعنی آنو بہانا اوراس پرحزن و ملال کرنا ایک فطری چیز ہے۔ اس سے بچنا انسان کی استطاعت سے باہر ہے۔ اس لئے اس سے بالکلینہیں روکا گیا۔ اور کیے روکا جاتا؟ یہ چیز تو رقت قلبی کا نتیجہ ہے۔ اور رحمہ لی امرمحمود ہے۔ عمرانی زندگی میں باہمی الفت ومحبت اس پرموقوف ہے۔ اور انسان کی سلامتی مزاج کا بھی تقاضا ہے۔ اس لئے میت پر آنسو بہانا جائز ہے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ آنخضرت مطابق تی ایک نواسے کے انقال کا وقت قریب آیا توصا حب زادی نے اصرار ہے آپ کو بلایا۔ آپ سے ابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی گود میں ویدیا گیا۔ آپ تو صاحب زادی نے اصرار ہے آپ کو بلایا۔ آپ سے ابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بچہ آپ کی گود میں ویدیا گیا۔ اس کی جانکنی کا وقت تھا۔ اس کی حالت و کھے کر آپ کے آنسو بہنے لئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس کی جانکنی کا وقت تھا۔ اس کی حالت و کھی کر آپ کے آنسو بہنے لئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یہ کیا؟! یعنی آپ میت پر رونے ہے منع فرماتے ہیں اور آج آپ خود رور ہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' یہ جذبہ رحمت ہے، جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما تا ہے۔ اور اللہ تعالی انہیں بندوں پر رحم فرماتے ہیں جود وسروں پر رحم فرماتے ہیں ' (مشکل قصد یہ بیر)' (مشکل قصد یہ بیر)

## میت پرنوحہ ماتم کرنا کیوں منع ہے؟

صدیث حدیث حدیث مرضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عُبادة رضی الله عنه بیار ہوئے۔ نبی مطالع الله علیہ بیار پری کے لئے تشریف لے گئے۔ دیکھاوہ ہے ہوش ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا:
وفات ہوگئی؟ لوگوں نے بتایا بہیں۔ آپ ان کا حال دیکھ کرروپڑے۔ لوگ بھی آپ گوروتادیکھ کررونے گئے۔ آپ نے فرمایا: سنو! الله تعالیٰ آنسو بہانے پر اورول کے حزن ومال پرسز انہیں دیتے۔ بلکہ اس کی وجہ سے سزادیتے ہیں۔ اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ سے یامہر بانی فرماتے ہیں' یعنی اگر زبان سے ناشکری، بے صبری اور بے ادبی کے گمات نکا لے توصیحی عذاب ہوگا۔ اور حمد وتر جیج کی توصیحی ثواب ہوگا۔ ''اور بیشک میت کو سزادی جاتی ہے، اس پر اس کے گھروالوں کے دونے کی وجہ سے ''یعنی نوحہ اور آہ و زکاء کرنے کی وجہ سے (مشکوۃ حدیث ۱۵۲۲)

حدیث — حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے مروی ہے کہ رسول الله سِّلاَتُمَالِیَّ اِنْ مِن مِیں ہے نہیں جو رخسار چیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پُکاریں پکارے '(مشکلوۃ حدیث ۱۷۲۵) تشریح: میت پرنو حداور ماتم کرنا تین وجوہ ہے ممنوع ہے :

پہلی وجہ: یہ چیزینغم میں بیجان پیدا کرتی ہیں۔اورجس کا کوئی آ دمی مرجا تا ہے وہ بمزلۂ مریض کے ہوتا ہے۔ مریض کاعلاج ضروری ہے تا کہ مرض میں تخفیف ہو۔اس کے مرض میں اضافہ کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔اسی طرح م مصیبت زوہ کا ذہن کچھ وفت کے بعد حادثہ ہے ہٹ جا تا ہے۔ پس بالقصد اس صدمہ میں گھسنا کسی طرح مناسب نہیں۔ جب لوگ تعزیت کے لئے آئیں گے اور نوحہ ماتم کریں گے تو بسماندگان کو بھی خواہی نخواہی اس میں شریک ہونا پڑے گا،اوران کا صدمہ تازہ ہوگا۔ پس یہ تعزیت نہ ہوئی ،تعزیرات ہوگئیں!

۔ دوسری وجہ: بھی بے چینی میں بیجان قضائے الہی پرعدم رضا کا سبب بن جاتا ہے۔اوراللہ کے فیصلوں پرراضی رہنا ضروری ہے۔ پس جو چیزاس میں خلل انداز ہووہ ممنوع ہونی ہی جاہئے۔

تیسری وجہ: زمانۂ جاہلیت میں لوگ بہ تکلف( بناؤٹی ) دردوغم کا اظہار کیا کرتے تھے۔اور بیہ بری نقصان رسال عادت ہےاس لئے شریعت نے نوحہ ماتم کرنے ہے منع کیا۔

٢٠١] ولما كان البكاء على الميت، والحزن عليه، طبيعة لايستطيعون أن ينفكوا عنها، لم يَجُزُ أن يكلفوا بتركه، كيف؟ وهو ناشيئ من رقة الجنسية، وهى محمودة، لتوقفِ تألفِ أهل المدينة فيما بينهم عليها، ولأنها مقتضى سلامة مزاج الإنسان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء"

[٣٠] قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يعذِّبُ بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ــــ وأشار إلى لسانه ــ أو يرحم" قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدّعوى الجاهلية"

[أقول:] السر فيه: أن ذلك سبب تهيَّح الغم، وإنما المصاب بالثُّكل بمنزلة المريض، يُعالَج ليتخفف مرضُه، والاينبغي أن يُسعى في تضاعف وجعه، وكذلك المُصاب يَشْغُلُ عَمَّا يجده، والاينبغي أن يغوص بقصده.

وأيضًا: فلعل هيجان القُلُق يكون سببا لعدم الرضابالقضاء.

وأيضًا: فكان أهلُ الجاهليةِ يراء ون الناسِّ بإظهار التفجُّع، وتلك عادة خبيثة ضارَّة، فنهوا عنها.



نہیں رکھتے تو نہیں جائز ہے کہ لوگ مکلف کئے جائیں اس کوچھوڑنے کے۔کیسے مکلف کئے جاسکتے ہیں؟ درانحالیکہ وہ بات پیدا ہونے والی ہے ابنائے جنس پردل کے بیسجنے ہے،اوروہ ستووہ ہے،اہل شہر کی باہمی الفت موقوف ہونے کی وجہ ہے۔اس رقت پر۔اوراس لئے کہ وہ رفت انسان کے مزاج کی درشگی کا تفاضا ہے۔اوروہ آنخضرت مِنالِنْ مِکَارْشاد ہے:'اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے مہر بانی کرنے والوں ہی پررهم کرتے ہیں''

## نو حەكرنے والى عورت كى سز ااوراس كاراز

نوحہ خوانی: ایک پیشہ ہے۔ عام طور پریہ دھندا عورتیں کرتی ہیں۔ ان کا کام مُر دے کے بیج جموئے فضائل بیان کر کے رونا رُلا نا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نوحہ گری کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے تو ہدنہ کی تواسے قیامت کے دن اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر قبطر ان کا کرتا اور خارش کی قبیص ہوگی (مشکوۃ حدیث ۱۷۱۷) تشریخ: قبطر ان: تارکول جیسا ایک سیاہ بد بودار مادہ ہے، جو درخت آبہل (ہو ہیر) سے فکاتا ہے۔ اور خارشی اونٹوں پر ملاجا تا ہے۔ اور وہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور حدیث شریف کا مطلب سے ہے کہ اس پر خارش مسلط ہوگی اور اور وہ آگ بہت جلدی پکڑتا ہے اور حدیث شریف کا مطلب سے ہے کہ اس پر خارش مسلط ہوگی اور اور اور پر سے قطر ان ملاجات گا۔ میسز اجنس ممل سے ہے۔ کیونکہ بین کرنے والی عورت گا اس کے گناہ نے احاطہ کر لیا ہے۔ لیس اس کا گناہ جسم کا احاطہ کرنے والے بد بودار مادہ کی صورت میں ممثل ہوگا۔ اور کھڑا کرنایا تو تشہیر کے لئے ہے۔ لیس اس کا گناہ جسم کا احاطہ کرنے والی عورت میں کھڑی ہوکر گریہ وزاری کرتی ہے، اس لئے اس کی سزا بھی وہنی عور نے جائے ہوئی وہیں ہی ہوئی جائے۔

## جاہلیت کی حیار ہاتوں سے پیچھا حیمٹرانامشکل کیوں ہے؟

حدیث ہیں ہے کہ جاہلیت کی جار باتیں میری امت میں رہیں گی۔لوگ ان کو بالکلیہ ہیں جھوڑیں گے:

ا یک : حُسُب ( خاندانی خوبیوں ) پرفخر کرنا لیعنی آئی بڑائی جتلانا دوم: نَسُب میں طعن کرنا لیعنی دوسروں کے نسب میں کیڑے نکالنا۔سوم: ستاروں سے بارش کی توقع رکھنا لیعنی بیامید باندھنا کہ فلاں ستارہ فلاں منزل میں آئے گایا فلاں مہینہ شروع ہوگا تو بارش ہوگی۔ چہارم: نوحہ کرنا لیعنی میت پروَاویلا کرنا (مشکوٰۃ حدیث ۱۷۲۷)

تشری نبی میلانیویی نبی میلانیویی نبی میلانی نبیت ہوں کے بیات سمجھ لی کہ لوگ فذکورہ باتوں سے کنارہ کش نہیں ہوں گے۔
کیونکہ وہ باتیں بشری طبیعت کے حداعتدال سے نکل جانے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اور بیا ایسا ہی تقاضا ہے جیسا شدت شہوت کا نقاضا۔ جس سے شہوت پرست جدا نہیں ہوسکتا۔ ای طرح بعض لوگ ڈینگ ہا نکنے اور لاف زنی کے خوگر ہوتے ہیں۔ جس سے پہلی دو برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ڈینگیاا پی خاندانی خوبیوں پراترا تا ہے، اور دوسرے کی خوبیاں اس کو ایک آئی نہیں بھا تیں اور دو اس کے حَسُب ونسب میں کیڑے نکالتا ہے۔ ای طرح لوگوں میں مُر دوں کی الفت و محبت پائی جاتی ہے، جوان کونو حہ گری پر ابھارتی ہے۔ اور رصد بندی یعنی سیاروں کا مشاہدہ کرنے کا سلسلہ بھی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری سے گا۔ جو ستاروں سے بارش کی امید باند ھنے تک مُفقعی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج بھی و نیا کے بھی لوگوں میں خواہ عرب ہوں یا تجم، بیسلسلہ جاری ہے۔

فائدہ: حدیث کامنشا بیہے کہ ان جار برائیوں کا از الہ چونکہ مشکل ہی ہے ہوتا ہے، اس لئے لوگ ان سے پیچھا حچٹرانے کی ہرممکن کوشش کریں۔ جیسے کپڑے پر کوئی ایسی چیزلگ جائے جس کا از الہ دشوار ہوتو لوگ مختلف تدبیروں سے داغ حچٹرانے کی کوشش کرتے ہیں۔

اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی خاندانی خوبیوں پر شیخی نہ بگھاریں، بلکہ خدا کاشٹر بجالا ٹیں۔اور دومروں کی خاندانی خوبیوں کےسلسلہ میں لوگ عالی ظرفی اورسیر چیشمی کا مظاہرہ کریں۔اور مُر دوں کی محبت میں اعتدال قائم رکھیں۔ اور نمائشی طور پر ہاہوکرنے سے احتراز کریں۔اور فضل الہی سے ہارش کی امید باندھیں۔

### عورتوں کا جنازہ کے ساتھ جاناممہوع کیوں ہے؟

حضرت على رضى الله عنه بيان فرمات بين كه نبى سَلْاتَنَا أيك جنازه مين تشريف لے جارہے تھے آپ نے چندعورتوں كوا يك حكه بيشا ہواد يكھا۔ پوچھا: ''يہاں كيوں بيٹھى ہو؟ ''جواب ديا: ہم جنازه كا انتظار كرر ہى بيں ۔ پوچھا: ''تم نے جنازه كو نہلا يا؟ ''جواب ديا بنہيں! پوچھا: ''تم جنازه كوكندھا دوگى؟ ''جواب ديا بنہيں! پوچھا: ''تم جنازه كوقبر ميں أتاروگى؟ ''جواب ديا بنہيں! آپ نے فرمايا: ''تو واپس جاؤگنا ہوں كا بوجھ كيكر، ثواب سے خالى ہاتھ!'' (ابن ملاحدیث ۱۵۷۸)

تشریکی:مذکورہ سوال وجواب سے واضح ہوا کہ عورتوں کا جنازہ میں کوئی کا منہیں۔پس ان کی شرکت ہے معنی ہے۔ اور ان کی شرکت میں مفاسد کا اندیشہ ہے: وہ شور وشغب کریں گی ، واویلا مچائیں گی ، بےصبری دکھلائیں گی اور بے

#### پردگی بھی ہوگی ،اس لئے عورتوں کو جناز ہ کے ساتھ جانے سے روک دیا گیا۔

[٣١] قوله صلى الله عليه وسلم في النائحة:" تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ، ودِرْعٌ من جَرَبٍ.

أقول: إنما كان كذلك: لأنها أحاطت بها الخطيئة، فجوزيت بتمثُّل الخطيئة نَتْنَا محيطًا. بجسدها، وإنما تقام تشهيرًا، أو لأنها كانت قائمةً عند النوحة.

[٣٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية، لايتركونهن" الحديث.

أقول: إنما تفطّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتركون: لأن ذلك مقتضى إفراطِ الطبيعة البشرية بمنزلة الشبق، فإن النفوس لها تِية يظهر في الأنساب، وألفة بالأموات تستديمي النياحة، وَرَصدٌ يُؤدِّى إلى الاستسقاء بالنجوم، ولذلك لن ترى أمة من البشر، من عربهم وعجمهم، إلا وهذه سنَّة فيهم.

[٣٣] قوله صلى الله عليه وسلم: في النساء يتَّبِعْنَ الجنازة: " ارجِعْنَ مأزوراتٍ، غير مأجوراتٍ " أقول: إنسا نُهِيْنَ عن ذلك: لأن حضورهن مظنة الصخب والنياحة، وعدم الصبر، وانكشاف العورات.

ترجمہ:(۳۱) آنخضرت میلانیوکی کی ارشاد: نوحہ گری کرنے والی عورت کے بارے میں: کھڑی کی جائے گی وہ قیامت کے دن: درانحالیکہ اس پرقطِران کا کرتا اور خارش کی قبیص ہوگی' میں کہتا ہوں: تھاویہا ہی (یعنی اس کی بہی سزاہے) اس کئے کہ گناہ نے کہناہ نے کہناہ نے کہناہ کے مثل ہونے کے ذریعہ: اس کے جسم کو گھیرنے والی بد بودار چیز کے ذریعہ۔اور کھڑی کی جائے گی: رسوائی کے طور پر ہی یااس لئے کہ وہ نوحہ گری کے وقت کھڑی رہا کرتی تھی۔

(۳۲) آنخضرت مِسَالِعَهُ اِنِيمُ کا ارشاد: ' چار با تیں میری امت میں جاہلیت کی چیزوں میں ہے، لوگ ان کونہیں چھوڑیں گے: اس لئے کہ یہ با تیں چھوڑیں گے: اس لئے کہ یہ با تیں جھوڑیں گے: اس لئے کہ یہ با تیں بشری فطرت کے: حدے باہر ہوجانے کا تقاضا ہیں۔ جیسے شدت شہوت ۔ پس بیشک نفوں کے لئے ایک ڈیگ ہے جو نسبوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور مُر دول کے ساتھ الفت ہے جونو حہ کو چاہتی ہے۔ اور رصد بندی ہے، جوستاروں سے بارش کی امید باند ھنے تک پہنچاتی ہے۔ اور اس وجہ ہے نہیں ویکھے گا توانسانوں کے سی گروہ کو،ان کے عربوں اور مجمیوں بین سے مگریہ طریقہ (رصد بندی کا)ان میں رائح ہوگا۔

(٣٣) آنخضرت مِنالِنَقِالِيَامُ كا ارشاد ان عورتوں كے بارے ميں جو جنازہ كے ساتھ جارى تھيں:'' لوٹ جاؤتم

درانحالیکه گناه گارہونے والی ہو، تُواب پانے والی نہیں ہو!'' میں کہتا ہوں : وہ اس سے ای لئے روکی گئی ہیں کہ ان ک جنازہ میں شرکت : شوروشغب، واویلا، بےصبری اور بے پردگی کی احتمالی جگدہے۔ ۔

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

### تین بچےفوت ہونے کا ثواب اوراس کی وجہ

حدیث بیں ہے کہ:''کسی مسلمان کے تین بچنہیں مرتے ، پھروہ جہنم میں داخل ہوجائے (یعنی ایسانہیں ہوسکتا) مگرفتم کھولنے کے طور پڑ' (مشکوۃ عدیث ۱۷۲۹)

تشری جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں ،اس کے جہنم میں نہ جانے کی چندوجوہ ہیں:ایک بیاکہ اس نے بامید ثواب صبر کر کے اپنے نفس سے جہاد کیا ہے۔اس کا بیصلہ ملا ہے باقی وجوہ مبحث ۵ باب۳۱ میں گذر چکی ہیں۔دیکھیں رحمة اللہ(۱:۵۷۷)عنوان:'' آفات و بلیات کی حکمتیں''

### تسلی دینے والے کومصیبت زوہ کے مانندا جرملنے کی وجہ

حدیث میں ہے گہ:'' جو محض کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے ، اس کے لئے اُس مصیبت زدہ کے ثواب کے مانند ہے''(مشکوۃ حدیث ۱۷۳۷)

تشریح:مصیبت عام ہے: خواہ کسی کے مرنے کی مصیبت ہو یا کوئی مالی یا غیر مالی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔اورتسلی دینا بھی عام ہے: خواہ مصیبت زدہ کے پاس جا کرتسلی دے، یا خط وغیرہ کے ذریعیتسلی دے۔ ہرصورت میں تسلی دینے دالے کوبھی ویسا ہی اجر ملے گا،جیسا مصیبت زدہ کوصبر کرنے پرماتا ہے (گردونوں کے اجرمیں برابری ضروری نہیں )اور ان گی تین وجوہ ہیں:

پہلی وجہ بتسلی دینے والامصیبت زدہ کے صبر کا باعث بنا ہے بعنی اس کے تسلی دینے سے مصیبت زدہ کو صبر آیا ہے۔ اور حدیث میں ہے: المدالُ عملسی المنحیسر تحفاعلہ یعنی جواجھی بات کا راستہ بتا تا ہے اس کوبھی اس اچھی بات پڑمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے (مجمع الزوائدا: ١٦١) (بیوجہ شارح نے مظاہر حق سے بڑھائی ہے)

د وسری وجہ: جومصیبت زدہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ بھی مصیبت زدہ کی طرح بےقرار ہوتا ہے۔اوروہ بھی صبر کرتا ہے۔ پس ہرا یک کواس کےصبر کااجرماتا ہے۔

 کے مشابہ ہوتی ہے۔اس لئے جوثواب میت کے پسماندگان کوملتاہے، وہی تسلی دینے والے کوبھی ملتاہے۔ کیونکہ دونوں کاعمل ایک جیساہے، پس دونوں کی جزابھی ایک جیسی ہوگی۔

### لیسماندگان کے لئے یک شیانہ روز کھانا تیار کرنے کی حکمت

حدیث ۔۔۔ میں ہے کہ جب غزوہ مونہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔اوراس کی اطلاع مدینہ مینچی ، توان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ چنانچہ آپ نے اپنے گھر والوں کو تکم دیا کہ:''جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو،اس لئے کہان کے بیہاں ایسی خبر آئی ہے کہ نہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں!''(مشکوۃ حدیث ۱۷۳۹) تشریح: میت کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرناان پر انتہائی درجہ کی شفقت ہے۔اوران کو بھوک کی تکلیف سے بہانا ہے۔ لیعنی بی تیم اظہار شفقت اوراعانت کے لئے ہے۔

[٣٤] قوله صلى الله عليه وسلم: "لايموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار" أقول: ذلك: لجهاده نفسه بالاحتساب، ولمعان ذكرناها.

[٣٥] قوله صلى الله عليه وسلم: " مَن عَزَّى مُصابا فله مثلُ أجره"

أقول: ذلك لسبين: أحدهما: أن الحاضر يَرِقُ رِقَّةَ المصاب، وثانيهما: أن عالَم المثال مبناه على ظهور المعانى التضايفية، ففي تعزية التُكلي صورةُ التُكلِ، فجوزى شِبْهَ جزائه.
[٣٦] قوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يُشغلهم" أقول: هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة، وحفظهم من أن يتضروا بالجوع.

ترجمہ: (۳۳) آنخضرت مِلَالْفَائِمَا کا ارشاد: میں کہتا ہوں: وہ بات (یعنی جہنم میں نہ جانا) اس کے کمر لینے کی وجہ ہے ہا ہے نفس کے ساتھ بامید تواب اوران وجوہ ہے جن کوہم نے ذکر کیا ہے۔
(۳۵) آنخضرت مِلَالْفَائِمَا کُمُ کا ارشاد: میں کہتا ہوں: وہ بات (یعنی مصیبت زوہ کے مانند تواب ملنا) وو وجہ ہے ہان میں سے ایک: بید ہے کہ موجود بھی بے قرار ہوتا ہے مصیبت زدہ کے بے قرار ہونے کی طور ح۔ اور دوسری وجہ: بیہ ہے کہ عالم مثال کا مدار معانی تضایفیہ (باہم دیگر مناسبت رکھنے والی باتیں) کے ظاہر ہونے پر ہے۔
پس جس کا کوئی آ دی فوت ہوگیا ، اس کو تلی دینے میں بھی آ دی فوت ہونے کی صورت ہے، پس وہ مصیبت زدہ کے مشابہ بدلد دیا گیا۔

(٣٦) آنخضرت مِنالِنَهَاوَیَامِ کا ارشاد:....میں کہتا ہوں: یہ مصیبت زدوں کے ساتھ انتہائی درجہ کی شفقت ہے۔اور ان کو بچا نا ہے اس سے کہوہ بھوک سے ضررا ٹھا ئیں۔ لغت: تضایُف (مصدر باب تفاعل) صَافَ إلیه : ماگل ہونا أضافه: ماگل کرنا ہمنسوب کرنا ،مضاف مضاف الیہ اس سے بنے ہیں اس دنیا کی چیز وں کے مانند ہیں۔ اس سے بنے ہیں اس دنیا کی چیز وں کے مانند ہیں۔ یہی تضایف ( باہم دیگر مناسبت رکھنا ) ہے۔ اور اعمال کی جزائیں بھی چونکٹمل کے مشابہ ہوتی ہیں ، اس لئے اعمال اور ان کی جزائیں تضایفی امور ہیں۔ غرض یہ فلسفہ کی اصطلاح ہے۔ جن دو چیز وں میں نسبت اضافت ہوتی ہے وہ تضایفی امور کہلاتے ہیں۔



### يہلے زیارت ِ قبور کی ممانعت پھرا جازت کی وجہ

حدیث حضرت بریده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ '' میں نے آپ لوگوں کوزیارتِ قبور سے منع کیا تھا۔ پس ان کی زیارت کرو'' (مشکوۃ حدیث ۱۲ ۱۷) اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ '' میں نے آپ لوگوں کوزیارتِ قبور سے منع کیا تھا، پس ان کی زیارت کرو۔ کیونکہ قبرستان جانا و نیاسے بے رغبت کرتا ہے۔ اور آخرت کی یاد دلاتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۱۷۱۹)

تشرت خرد میں جب عام مسلمانوں کے دلوں میں توحید کا نیج پوری طرح جمانہیں تھا۔ اندیشہ تھا کہ قبرستان جانے سے قبور پرسی کا سلسلہ شروع ہوجائے گااس لئے قبروں پرجانے سے منع کیا گیا تھا۔ پھر جب امت کا توحیدی مزاح پختہ ہوگیا۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات دلوں میں جز پکڑ گئیں۔ اور شرک سے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی۔ اور قبور پرجانے سے شرک کا اندیشہ نہ رہا، تو آپ نے قبور پرجانے کی اجازت دیدی۔ اور جوازکی وجہ یہ بیان کی کہ زیارت قبور میں بڑا فائدہ ہے۔ اس سے آدی کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ اور وہ انقلابات دہر سے عبرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

## زیارت ِقبور کی دعا ئیں

بہلی دعا: رسول اللہ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ عَنْهِم کُوتعلیم دیا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان جا کیں نوائں طرح دعا کریں: اُلسَّلاَهُ عَلَیْ کُمْ اَللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ لَنَا وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

ووسرى دعا: رسول الله صَلِيْنَهَا يَهُمُ كَا كُذَر مدينه مِين چند قبرول پر ہوا۔ آپ نے ان كى طرف رخ كيا، اور كها: أَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْأَثْوِ (سلام ہوتم پر،اے قبور والو!

- ح نور تربيات له >

الله تعالیٰ ہماری اورتمہاری مغفرت فر ما ئیں ،تم ہمارے پیش رّو ہو،اور ہم نشانِ قدم پر ہیں یعنی تمہارے پیچھے آ رے ہیں ) (مشکوۃ حدیث ۱۷۹۵)

تشری اموات کی زیارت پراحیاء گی زیارت کے احکام جاری گئے گئے ہیں۔ پس جس طرح زندوں سے ملاقات ہوتی ہے قان کی طرف مندکر کے سب سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، ای طرح اموات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اموات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اموات کے لئے وعائے مغفرت کی جاتی ہے اور اپنی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ زیارت ِ قبور سے اصل مقصود یہی دوبا تیں ہیں۔

[٣٧] قوله صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها"

أقول: كان نهى عنها لأنها تفتح باب العبادة لها، فلما استقرت الأصول الإسلامية ، واطمأنت نفوسهم على تحريم العبادة لغير الله: أَذِنَ فيها، وَعَلَلَ التجويز: بأن فائدته عظيمة، هى: أنها تذكر الموتَ، وأنها سبب صالح للاعتبار بتقلب الدئيا.

[٣٨] ومن دعاء الزائر الأهل القبور:" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للا حِقون، نسأل الله لنا ولكم العافية" وفي رواية:" السلام عليكم يا أهلَ القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سَلَفُنا ونحن بالأثر" والله أعلم.

تر جمہ: (۲۷) آنخضرت میں بھائیے کا ارشاد: میں کہتا ہوں: نبی میلائی کیا نے منع کیا تھا زیارت قبورے۔اس کئے کہ زیارت قبور؛ قبوری پرستش کا دروازہ کھولتی ہے۔ پھر جب اسلامی عقائد جم گئے اورلوگوں کے اذہان غیراللہ کی عبادت کی تحریم پرمطمئن ہوگئے، تو زیارت قبور کی اجازت دیدی۔اور جائز کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کا فائدہ بڑا ہے۔اور وہ فائدہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت موت کو یا دولاتی ہے۔اور یہ کہ وہ بہترین ذریعہ ہے انقلابات تر ہرسے عبرت پذیری کا۔
فائدہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کی دعاہے: السلام النے ۔ اق اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

(به توفیق الهی آج بروز جمعرات ۱۳ محرم ۱۳۲۳ همطابق ۲۸ مارچ ۲۰۰۶ء کتاب الصلاة کی شرح مکمل ہوئی فللّه المحمد و المونّة)



